

فَقِيْهُ وَاحِدُ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطِنِ مِنَ الْفِ عَابِدٍ

فأوى عالم كري مربي

تسهيل وعنوانات مولانا الوعبر مولانا الوعبر خطيب بجامع منبوذ تضعة لللدين مىترجىم امرعلى اللهة المراء مولانا مستدر على اللهة الع مصنف تفيير مواهب الرحماعين الهب رايد عيره

ه-كتاب الدعوى ه-كتاب الافترار ه-كتاب الصلح ه-كتاب المضاربة

مكتنب رحاند اترأسندعزنی شریط داردُوبازار-لابور

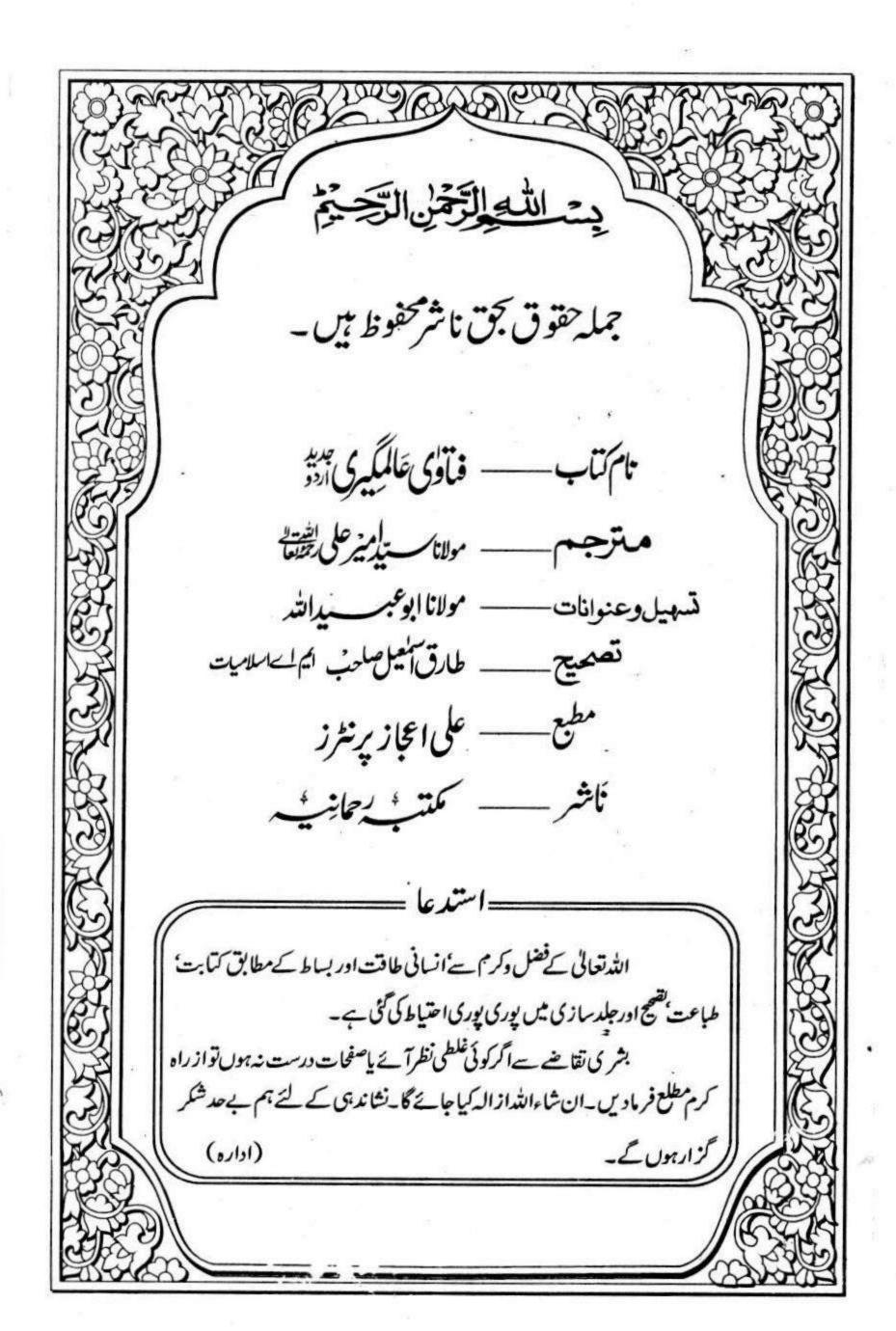

فهَرسْتَ

| صفح | مضمون                                          | صفحه | مضمون                                              |
|-----|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| 91  | نا∕ب: ◙                                        | 9    | حد كتاب الدعوى حد                                  |
|     | ان امور کے بیان میں جن سے دعویٰ میں تناقض پیدا |      | ب√ب: ⊙                                             |
|     | ہوتا ہاورجن نے بیس ہوتا ہے                     |      | دعویٰ کی تفسیر 'رکن'شرط وغیرہ کے بیان میں          |
| 1-0 |                                                | 1•   |                                                    |
|     | وواشخاص کے دعوے کے بیان میں                    |      | ان چیزوں کے بیان میں جن میں بیج کے ساتھ دعویٰ      |
|     | ربہلی فصل ایک مال عین تعنی ملک مطلق کے دعوے    |      | 4 25                                               |
|     | کے بیان میں                                    |      | بہلی فصل ک وین اور قرض کے دعویٰ کے بیان میں        |
|     | وومرى فعل ١٥ مال عين من بسبب ارث ياخريديا      | 11   | ور سری فصل این وی عین منقول کے بیان میں            |
|     | ہدیااس کے مثل سبب سے ملک کا دعویٰ کرنے کے      | IA   | بنبری فصل ا عقار کے دعوے کے بیان میں               |
| 1+4 | بيان ميں                                       | rr   |                                                    |
| 117 | مسائل متصله                                    |      | قسم کے بیان میں .                                  |
| 112 | متفرقات                                        |      | بہلی فصل کا اتحلاف وتکول کے بیان میں               |
|     | انبعری فصل ایک قوم ورمط کے دعویٰ کرنے کے       | r/   | ورمری فیل کے کیفیت میمین اور استحلاف کے بیان میں   |
| 11  | بيان ميں                                       | 71   | بعری فصل این برقتم آتی ہے اور جن برنہیں آتی        |
|     | جونو فعل الم قضد من زاع واقع مونے كے بيان      | ۵۰   |                                                    |
| 1   | این                                            |      | ج<br>تحالف یعنی باہم ایک دوسرے کے دعویٰ پرفتم کھان |
| 14. | (D): √/v                                       | 1.73 | کے بیان میں                                        |
|     | د یوار کے دعویٰ کے بیان میں                    | ۵۵   | (a): ⟨√√,                                          |
| IM  | (I) : O/V                                      |      | اُن لوگوں کے بیان میں جو دوسرے کے ساتھ حصم         |
|     | طریق ومسیل کے دعوے کے بیان میں                 |      | ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جونبیں رکھتے          |
| 101 | <b>(b)</b> : ♦/                                | 77   | (i) : (i)                                          |
|     | دعوے دین کے بیان میں                           |      | كن صورتول مين دعوى مدعى دفع كياجا تا إا اوركب      |
| 102 | <b>⊕</b> : ♦/•                                 |      | فع نبيل موتا ہے                                    |
|     | وكالت وكفالت وحواله كے دعویٰ كے بيان ميں       | 9.   | @: \range                                          |
| 141 |                                                |      | ن صورتوں کے بیان میں جومدعا علیہ کی طرف سے         |
| •   | وعوى نسب كے بيان ميں                           |      | جواب شار ہوتی ہیں                                  |

|       | 1 000  | 000  |                      |
|-------|--------|------|----------------------|
| فهرست | ) 564( | r )) | فتاوی عالمگیری جلد 🕥 |
|       | 1000   | 1    |                      |

| صفحه         | مضمون                                                     | صفحہ | مضمون                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|              | جود بویں فصل الم غلام تاجر و مكاتب كے دعوى                |      | بہلی فصل اور ایب نب واس کے احکام وانواع                                             |
| 197          | نب کے بیان میں                                            |      | دعوت کے بیان میں                                                                    |
| 199          | بنرر ہو بن فصل کم متفرقات کے بیان میں                     |      | ور مری فصل ١٠ مشترى و با كغ كے دعوت كے بيان                                         |
| r. r         | ناب: 🕲                                                    | ۱۲۳  | ين .                                                                                |
|              | دعویٰ استحقاق اور جواس کے معنی میں ہے اس کے               |      | نیسری فصل کے کسی شخص کا اپنے لڑے کی باندی کے                                        |
|              | دعویٰ کے بیان میں                                         | 141  | بچہ پر دعویٰ کرنے کے بیان میں                                                       |
| 111          | نارب: 🕲                                                   |      | جونوں فصل الم مشترک باندی کے بچہ کے نب کا                                           |
|              | دعویٰغرورکے بیان میں                                      | 125  | وعویٰ کرنے کے بیان میں                                                              |
| riy          | نېرې : 🕲                                                  |      | انجویں فصل 🏠 غیر قابض و قابض کے اور دوغیر                                           |
|              | متفرقات کے بیان میں                                       | 144  | قابھین کے دعوت نب کے بیان میں                                                       |
| rrr          | هها کتاب الاقرار هه                                       |      | مہنی فصل اللہ جورو ومرد کے دعویٰ کرنے کے بیان                                       |
|              | 0: O                                                      | 1.4  | یں در حالیکہ بچہ دونوں یا ایک کے قبضہ میں ہو<br>ان                                  |
| ************ | اقرار کے معنی اور رکن اور شرطِ جواز کے بیان میں           |      | انویں فصل کے غیری باندی کے بچہ کا بھکم نکاح                                         |
| rro          | ⊕ : Ç\\.                                                  | IAP  | مویٰ کرنے کے بیان میں<br>'د خدا میں اور اس سے تھا ہ                                 |
|              | ان صورتوں کے بیان میں جواقرار ہوتی ہیں اور جو<br>انہد تیب |      | نہویں فصل ﷺ ولد الزنا اور جواس کے حکم میں ہے<br>کے عرف نہ کے سانہ کے میں ہے         |
| U~1          | ئېيں ہوتی ہيں<br>باب: 🗭                                   | IAP  | ں کی دعویٰ نب کے بیان میں<br>مفتر کے میں کے رہنے میں میں کے عرامات کے میں ا         |
| اسما         | باب: ج<br>محرارا قرار کے بیان میں                         |      | یں فصل کہ مالک کی اپنی باندی کے بچہ کے دعویٰ<br>ب کے بیان میں                       |
| rrr          | الراوا الراد عين عن                                       | IAI  | سب نے بیان یں<br>موبن فصل ﷺ بیرے نب کا کسی دوسرے کے                                 |
|              | جن کے لیےا قرار سے اور جس کے واسطے بین ہے                 |      | موبق صف ہم جہرے سب ہ می دوسرے سے ا<br>اسطے اقر ارکرنے کے بعد اپنے نسب کا دعویٰ کرنے |
| rry          | @:                                                        | IAZ  | 11.0                                                                                |
|              | مجہول مخص کے واسطے اور مجہول ومبہم چیز کے اقرار           |      | کے بیان میں<br>اربو 6 فعن ہے محمیل النب علی الغیر اور اس کے                         |
|              | کے بیان میں<br>کے بیان میں                                | IAA  | ناسبات کے بیان میں                                                                  |
| ror          |                                                           |      | ار بوین فصل الم طلاق دی ہوئی عورت کے بچداور                                         |
|              | مریض کے اقر اروں اور فعلوں کے بیان میں                    |      | فات سے عدت میں بیٹھی ہوئی عورت کے بچہ کے                                            |
| 142          | @: <\r/>\!                                                | 191  |                                                                                     |
|              | مورث كے مرنے كے بعدوارث كے اقرار كے بيان                  |      | ربوبن ففٹ الم ماں باپ میں سے ایک کے بچہ کے                                          |
|              | میں                                                       | 197  | فی کرنے اور دوسرے کے دعویٰ کرنے کے بیان میں                                         |

|            | 000      | 000     |                      |
|------------|----------|---------|----------------------|
| فهرشت      | ) 5,554( | a ) 795 | فتاویٰ عالمگیری جلد۞ |
| <b>J</b> • | 1000     | 1       |                      |

\*

| <b></b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200    |                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ        | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه   | مضمون                                                                            |
| rır         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.    |                                                                                  |
|             | خرید وفروخت میں اقرار اور مبیع میں عیب کے اقرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | مقر اورمقرلہ کے درمیان اختلاف واقع ہونے کے                                       |
|             | کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | يان ميں                                                                          |
| ۳۲۰         | باب : 🔞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 127    |                                                                                  |
|             | مضارب وشریک کے اقرار کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | کسی شے کے کسی جگہ ہے لیے کے اقرار کے                                             |
| rrr         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | يان ميں                                                                          |
|             | وصی کے قبضہ کر لینے کے اقرار کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 741    |                                                                                  |
| <b>77</b> 2 | <b>(</b> : ♦/ •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | قرارمیں شرط خیاریا استنی کرنے اور اقرار سے رجوع                                  |
|             | جس کے قبضہ میں میت کا مال ہے اس کے وارث یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | کرنے کے بیان میں                                                                 |
|             | موصی لہ کے واسطے اقر ارکر دینے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MO     | (m): (-)!                                                                        |
| ° ~~•       | € : Ċ\ri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | بو مال کسی شخص کو کسی شخص سے ملا اس کا دوسرے کے                                  |
|             | فلّ اور جنایت کے اقرار کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | اسطے اقرار کرنے کے بیان میں                                                      |
| 271         | ⊕ : ं∕ri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MA     | ش: نرب                                                                           |
|             | متفرقات میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 8    | پے اقرار کوایے حال کی طرف نسبت کرنے کے<br>سے اقرار کوایے حال کی طرف نسبت کرنے کے |
| rro         | الصلح الصلح الصلح الصلح الصلح الصلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | یان میں کہ جس حال میں اقرار سیجے نہیں                                            |
| -           | 0: Or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 191    | <b>⊕</b> ; ♦                                                                     |
|             | صلح کے معنی اور رکن وحکم وشرائط و انواع کے بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | ن صورتوں کے بیان میں جوٹر کت کا اقرار ہوتی ہیں ا                                 |
|             | ين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | ور جونبيس ہوتيں                                                                  |
| 779         | 0 +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 192    |                                                                                  |
|             | دین میں سلح کرنے اورا سکے تعلق شرائط کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | یے اقرار جن سے صرح ابراء ہوتا ہے اور جن سے                                       |
| 777         | باب: ﴿<br>مهرو نکاح وخلع وطلاق ونفقه و عنی ہے سلح کرنے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | ہیں ہوتا'ان کے بیان میں                                                          |
|             | NATIONAL CONTRACTOR CO |        | (Ø): ♦/p                                                                         |
| 5118591     | بيان ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CAMPON | عصلات .                                                                          |
| P72         | @: \rightarrow \forall | P-1    | 0 +                                                                              |
|             | و د بعت اور بهه و اجاره و مضاربت و ربن میں صلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | نکاح وطلاق ورق کے اقرار کے بیان میں                                              |
|             | کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r.2    |                                                                                  |
| ror         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | سب وام ولد ہونے وعتق و کتابت اور مدبر کرنے                                       |
|             | غصب اورسرقہ اور اکراہ وتہدیدے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | کے اقر ارکے بیان میں                                                             |

|         |         |        |           | *            |
|---------|---------|--------|-----------|--------------|
|         | - 200   | 000    | /         |              |
| · · · 1 | 1500    | y Took | ى جلد 🕥 🕽 | Calle (calmi |
| فهرست   | ) COST  | 100    | ( 0,2,    | سوی عصیر     |
|         | / ' ' - |        |           |              |

.

| صفحه | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحہ      | مضمون                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| ۱۰۰۱ | صلح باطل کرنے کے گواہ قائم کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ror       | بیان میں                                         |
| 4.4  | ناب: 📵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rol       | ناب: 🏵                                           |
|      | جومسائل صلیمتعلق با قرار ہیں اُن کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | عمال سے سکے کرنے کے بیان میں                     |
| r-0  | ر ا ن ا ن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ran       | ناب: ۞                                           |
|      | ان امور کے بیان میں جو بعد صلح کے بعد اصلح میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4         | بیج اورسلم میں صلح کرنے کے بیان میں              |
|      | تصرف کرنے میں پیدا ہوتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳۲۲       | مل : باب                                         |
| 1.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | la Lez    | صلح میں شرط خیار اور عیب سے سلح کرنے کے بیان میں |
|      | متفرقات میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 719       | المن المن المن المن المن المن المن المن          |
| . Mr | المضاربة المضادية المضادية المسادية ال  | 55.744    | قیمت وحریت کے وعویٰ سے صلح کرنے کے بیان میں      |
|      | 0: \( \begin{array}{c} \display & \din & \display & \display & \display & \display & \display & \display & \di | FZ.       | (i) : (√!)                                       |
|      | مضار بت کی تفییر ورکن وشرا لط اور احکام کے بیان<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | عقاراوراس كے متعلقات سے سلح كے بيان ميں          |
|      | <i>J</i> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 722       | فتم مرصلی : باب مر                               |
| MIA  | الدون المنظم الم | FLA       | قتم میں مسلح کرنے کے بیان میں<br>داری : ۵۰       |
|      | ان مضار بتوں کے بیان میں جن میں بدون صرح کفع<br>کے ذکر کرنے کے مضاربت جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PAGE NACY | ج ب ب الله الله الله الله الله الله الله         |
| ۳۱۹  | @: C/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ras       | @: ()\!                                          |
|      | اليے فخص كے بيان ميں جس نے بعض مال مضاربت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1         | عطیہ میں صلح کرنے کے بیان میں                    |
|      | یرد یااوربعض مضار بت پرنہیں دیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | (m): ⟨√/v                                        |
| ۳۲۱  | @: \\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | غیر کی طرف سے سلح کرنے کے بیان میں               |
|      | ان تصرفات میں جن کا مضارب کو اختیار ہے اور جن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PA9       | <b>(a)</b> : ⟨√√/2                               |
|      | کااختیار نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | وارثوں و وصی و میراث وصیت میں صلح کرنے کے        |
| mry  | باري: @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | i         | بیان میں                                         |
|      | دو مخصوں کو مال مضاربت دینے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r99       | 0 7                                              |
| rra  | بان : ⊙ . ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | مكأتب وغلام تاجر كى صلح كے بيان ميں              |
|      | مضاربت پرشرطیں قائم کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | P***      | 9 1                                              |
| اسم  | ©: ♦/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | ذمیوں اور حربیوں کی صلح کے بیان میں              |
| 1    | مضارب کے مال مضاربت غیر کو دینے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٠٠١      | , 69 4                                           |
| -    | بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | صلح کے بعد مدعی یام عاعلیہ یا مصالح علیہ کے بغرض |

| - |         | 000    | 000    |                       |
|---|---------|--------|--------|-----------------------|
|   | فهَرسْت | 55X( ) | 4 )/26 | فتاویٰ عالمگیری جلد 🕥 |
|   | ,       | 0110   | 1      |                       |

.

|      |                                                 | :    |                                                   |
|------|-------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| صفحه | مضمون                                           | صفحہ | مضمون                                             |
| ראר  |                                                 | wh   | .  ∴ // / / / / / / / / / / / / / / / / /         |
|      | مضارب کے مال مضاربت سے منکر ہوجانے کے           |      | مضار بت میں مرابحہ اور تولیہ کے بیان میں          |
|      | بیان میں                                        |      | فصل المح مضاربت كى رقم وغيره پرمرابحه يا توليه سے |
|      | نم√ن : <b>(</b>                                 |      | فروخت کرنے کے بیان میں                            |
|      | نفع کے تقسیم کرنے کے بیان میں                   |      | ورمری فصل الم رب المال ومضارب سے خریدو            |
| 444  | باب : 🕲                                         | ٣٣٩  | فروخت میں مرابحہ کے بیان میں                      |
|      | رب المال و مضارب میں اور دو مضاربوں میں         |      | بنعری فصل ا وومضاربوں میں مرابحہ کے بیان          |
|      | اختلاف کے بیان میں                              | ۳۳۸  | ين .                                              |
|      | ربهلی فصل ۱ مضارب کی خریدی ہوئی چیز میں اس      | وسم  |                                                   |
| - 11 | طور سے اختلاف کرنے کے بیان میں کہ میمضاربت      |      | مضار بت میں استدانت کے بیان میں                   |
|      | کی ہے                                           | uhh  | ن√ب: ⊕                                            |
| . 1  | ورمری فصل ا مضاربت عموم وخصوص میں               |      | خیارعیب وخیاررویت کے بیان میں                     |
| ۵۲۳  | اختلاف کے بیان میں                              |      |                                                   |
|      | بنعری فصل الم مضاربت کے واسطے جو نفع شرط کیا    |      | ملی الترادف آ گے پیچیے دو مال مضاربت کے دینے      |
|      | گیا اُس کی مقدار میں اختلاف کرنے اور راس المال  |      | ورایک کودوسرے میں ملا دینے اور مال مضاریت کو      |
| ٢٢٦  | کی مقدار میں اختلاف کرنے کے بیان میں            |      | فیرمضار بت کے ملادیے کے بیان میں                  |
| 3    | جونه فصل ١٠ رب المال كو راس المال خواه          | 1    |                                                   |
|      | دونوں کے نفع تقتیم کرنے سے پہلے یا بعدوصول ہونے |      | مضارب کے نفتے کے بیان میں                         |
|      | یانہ وصول ہونے میں اختلاف واقع ہونے کے بیان     | 1    |                                                   |
| ٩٢٦  | یں                                              |      | تضاربت کے غلام کے آزاد کرنے اور مکا تب کرنے       |
| rz.  | بانجوين فصل الهوومضارب كاختلاف ميس              |      | ورمضاربت کی باندی کے بچہ کے دعویٰ نسب کے          |
|      | جہنی فصل الم مضارب کی خریدی ہوئی کے نب          |      | يان ميں                                           |
| 12r  | میں اختلاف کے بیان میں                          |      |                                                   |
|      | مانویں فصل الم اس باب کے متفرقات کے بیان        | 1    | زید و فروخت کرنے سے پہلے یا اس کے بعد مال         |
| r2r  | L.                                              |      | ضاربت کے تلف ہوجانے کے بیان میں                   |

### ونتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی کی 🐧 کی 🐧 فرست

| صفحه | مضمون                                    | صفحه     | مضمون                                     |
|------|------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| MAI  |                                          | r20      | ناب: 🔞                                    |
|      | ت میں شفعہ کے بیان میں                   | ، مضار:  | نمارب کےمعزول ہونے اور اس کے تقاضا ہے     |
| PAT  | .  ∴ / / / / / / / / / / / / / / / / / / |          | ناع کرنے کے بیان میں                      |
| بيان | ملام واہلِ کفر کے درمیان مضار بت کے      | 1 4-4    | <b>(4)</b> : ♦                            |
| MAT  | 200                                      | ا میں    | مارب کے مرنے اور مرض میں اقرار کرنے کے    |
|      | ⊕ : √√r                                  | - rz9    | ن میں                                     |
|      | ت میں                                    | المفرقار | <b>"</b> ⊙ : 六⁄⁄′                         |
|      | مارب نے مالِ مضار بت سے دو با نا         |          | مار بت کے غلام پر جنایت واقع ہونے کے بیان |
| MAD  | ں ہرا یک کی قیمت ہزار درم ہے             | اخيد بر  |                                           |

# الدعولى الدعولي الدعولي

اِس میں چندابواب ہیں

والمن الذك

# دعویٰ کی تفسیر شرعی ،رکن ،شروطِ جواز ،حکم ،انواع اور مدعی کومد عاعلیہ سے پہچا ننے

#### کے بیان میں

دوی کی تقییر شرق ہیہ ہے کہ بھگڑے کی حالت میں کئی شے کواپی طرف منسوب کرے اور یہی اُس کا رکن ہے۔ مثلاً ایوں بیان کرے کہ بیا ال میرا ہے ہیں جو بی جا دوگوئی تھے ہونے کی شرطوں میں سے ایک ہیہ ہوگی۔ ایک ہیں ہے کہ خصم حاضر ہو بمین اورلڑ کے غیر عاقل کا دئوی تھے نہیں ہے ۔ دئوی تھے ہونی از منہیں ہے اور گوا ہوں کی ساعت نہ ہوگی۔ ایک ہیں ہے کہ خصم حاضر ہو پس بدون موجود گی حضم کے دئوی اور گوا ہوں کی ساعت نہ ہوگی گئین اگر حتم تضا کے واسطے حکمی خط کی درخواست کی تو قاضی منظور کرے گا اور دوسرے قاضی کو جو پچھائ کا دئوی اور گوا ہوں کی ساعت نہ ہوگی گئین اگر حتم تضا کے واسطے حکمی خط کا درخواست کی تو قاضی منظور کرے گا کہ دوسرا قاضی اس کے موافق حکم حاضر ہو کہ ہو بیان کہ دوسرا قاضی اس کے موافق حکم حاضر ہو کہ ہو بیان کہ ہو بیان ہو بیان کی موافق حکم حاضر ہو ہوا در اُس کے ہاتھ میں دے دے گا تا کہ دوسرا قاضی اس کے موافق حکم معلوب پر کوئی حکم کا مراز م نہ آتا ہو مثلاً ایوں دوی کی کیا کہ میں اس خصم کے کا موں میں ہے تھا کہ دوسرا قاضی کی پچبری کے اگر دعوی ہو یہ بی ہو لیا ہو بیان ہو بیان اور دوسرے کوئی کی ساعت نہ کرے گئر کی ہو بیان سوائے تو تی پی پہری میں دعوی ہو بی سوائے تو جا کہ دوسرا کے اگر دعوی کے گھی میں دعوی ہو بیان ہو بی سوائے تو جا کہ دوسرا کے واسطے و کی کیا راضی ہو بیان اگر مدی نے بیان اگر مدی نے بیان میں ہو گئر کی کوئی کی اساعت نہ ہوگی اور گواہوں کی ساعت نہ ہوگی اور گواہوں کی ساعت نہ ہوگی اور سام مقر در سے ہو دو کہ تو جو ابد ہی لیان کرنے ہو بیان میں ہے۔ اگر مدی کی زبان تاضی کی زبان سے جدا ہوتو میان میں ہے۔ اگر مدی کی زبان خاصی خاص کی زبان سے جدا ہوتو بیان کرنے سے عاجن ہوتو اپنا دعوی تحریک کوئی ہو ہوں ہوں ہوں میں ہو ہوں ہوتو اپنا دعوی تحریک کوئی ہو ہوگی ہو بیان کی ساعت ہوگی اور اگر مدی کی زبان خاصی کی زبان سے جدا ہوتو درمیان میں کوئی متر جم مقر رکر سے بی قاضی خاص کی ساعت ہوگی اور اگر مدی کی زبان خاص کی زبان سے جدا ہوتو

ایک بیٹے کہ دعویٰ میں تناقض نہ ہوسوائے نسب اور حریت کے دعویٰ کے اور تناقض کی بیصورت ہے کہ پہلے اُس سے کوئی ایسی بات نہ ہو چکی ہو کہ جواُس کے دعویٰ کی صناقض ہے مثلاً اپنی ملکیت ذاتی کا اقرار کیا پھر مدعاعلیہ سے خرید نے کا اس سے پہلے دعویٰ کیا اور اگر بعدیا مطلقاً خرید کا دعویٰ کیا تو مناقض نہیں ہے یہ بحرالرائق میں ہے۔ایک سے ہے کہ جس چیز کا دعویٰ کرتا ہے وہ ثابت ہوسکتی ہوتی کہ اگر کسی نے ایک ایسے فض پر اپنا بیٹا ہونے کا دمویٰ کیا کہ جواس مدگ سے پیدا ہونے کا اختال نہیں رکھتا ہے تو اُس کے دمویٰ کی سامت نہ ہوگی ہے بدائع میں تکھا ہے اور دمویٰ کا تھم ہیہ ہے کہ قصم پر جوابد ہی باں یا نہیں کہنالازم ہوتی ہے پس اگر اُس نے اقر ارکیا تو دمویٰ عابت ہوگیا اور اگر از کارکیا تو قاضی مدعی سے دریافت کرے گا کہ تیرے پاس گواہ ہیں پس اگر اُس نے کہا کہ نہیں ہیں تو اس سے مسلم کے ساتھ کہا گہ تو اس سے قسم لے سکتا ہے اور اگر مدعا علیہ نے بال یا نہیں پھر جواب ند دیا تو قاضی اُس کوئن کر شار کر کے مدعی کے گواہوں کی سامت کے گا گر اُس نے گا اگر اُس نے کہا گہ نہیں ہیں تو اس سے عت کرے گا اگر اُس نے کہا گہ نہیں ہیں ہے۔ دعویٰ دوقسم ہے ایک صحیح دوسرا فاسد دعویٰ سے وہ مس کے ساتھ سے سامت کرے گا گر اُس نے کہا مثل خصم کا حاضر کرنا اور مطالبہ جواب اور اُس پر جوابد ہی واجب ہونا وغیرہ متعلق ہوں اور فاسدوہ ہے جس کے ساتھ یہ ادکا م متعلق نہ ہوں ہیں گئی فیر سے ہے۔ اگر دعویٰ غیر صحیح ہے اور مدینا علیہ نے دفع دعویٰ کا مباست ہوں اور فاسدوہ ہے جس کے ساتھ سے کا اُس کے دفعیہ کا اثبات مکن ہے یا نہیں پس اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور کتاب الرجوع عن الشبا دات میں نہ کور ہو وہ سیاس کے مہاں کہ میں ہوئی کو مدعا علیہ ہوں ہے ہوئی کا مطالبہ کیا جائے گا گھر اُس کے دفویٰ کا اثبات ہوگا اور بہی صحیح ہے ہوئی کا مطالبہ کیا جائے گا گھر اُس کے دوئو کا کا اثبات ہوگا اور بہی صحیح ہے ہوئی کی میصورت کے واسطے آگر ترک کر دی تو مجبور نہ کیا جائے گا وہ سرخی میں ہیں ہیں اور صحیح ہے اور امام مجبور کیا جائے اور پیتر لیف عام سب کوٹنا مل ہا وہ رہے ہوئی کیا ہوئی ہے لیکن دھیا ہونے اس کوٹنا میں اور وہت کے کہ وہن کی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کہا ہوئی اگر دیا ہے بو اصاصل میائی البدا ہیں۔ کہ میں اُس نے والیس کر دیے کا دعویٰ کیا ہے لیکن دھیقت میں وہ معانت اور وہ اُس کر دی تو قسم ہے اُس کا قول لیا جو تا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کہا کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کیا کہا ہوئی کہا ہوئی

פרו (יוי) בא

۔ اُن چیز وں کے بیان میں جس میں بیچ کے ساتھ دعویٰ سے جے اور جن میں نہیں مسموع ہوتا ہے اور اس میں تین فصلیں ہیں

فعل الرَّق ١٠

دین اور قرض کے دعویٰ کے بیان میں

اگرمدی ہودین ہوتو فدکور ہے کہ مطالبہ کیا جاسکتا ہے کذا فی الکافی اور دعویٰ قرض کا سیجے نہیں ہوتا ہے گرقد رجنس وصفت کے بیان کر دینے کے بعد سیجے ہوتا ہے یہ فاویٰ قاضی خان میں ہے۔ پس اگر کیلی چیز ہوتو دعویٰ اُس وقت سیجے ہوتا ہے کہ جب مدی اُس کی جنس ذکر کر دیے کہ گیبوں ہے تو اُس کے ساتھ اُس کی قتم ذکر کر ہے کہ تقی ہے یا ہری ہے خریفی جنس ذکر کر دے کہ گیبوں ہے تو اُس کے ساتھ اُس کی قتم ذکر کر رے کہ تقی ہے یا ہری ہے خریفی ہے یا رہی ہے اور جید ہیں یا درمیانی ہیں یا ردی ہیں اور پیانہ ہے اُس کی مقدار ذکر کر سے کہ اُس مقدار ذکر کر سے کہ قلال قفیز سے اس قدر قفیز ہیں کیونکہ قفیز بین فی ذا تہا متقاوت ہوتی ہیں مقدار ذکر کر سے کہ اس قدری قفیز ہیں اور پیانہ متقاوت ہوتی ہیں

كذاني الذخيره \_

قلت☆

یہ صورتیں جوتتم اورصورتیں بیان کی گئی ہیں موافق رسم اُس ملک کے ہیں اور ہمارے ملک میں ہمارے ملک کے موافق فتم اورصفت اورمقدار ذکر کرنا جاہئے۔سبب وجوب کا بھی ذکر کرے کہ کیوں واجب ہوئے بیمحیط میں ہے۔اگر دی قفیز گیہوں قرض ہونے کا دعویٰ کیا اور بیدذ کر کیا کہ کس سبب ہے واجب ہوئے تو ساعت نہ ہوگی بیخزائۃ انمفتین میں لکھا ہے اور بیچ سلم میں اُس کے سیح ہونے کی شرطیں بھی ذکر کرے اور اگر دعویٰ میں کہا کہ بسبب سلم سچے کے واجب ہوئے اور اُس کی شرا نطاصحت نہ بیان کی تو امام شس الاسلام اوز جندی اس دعوے کوچھے کہتے تھے اور دوسرے مشائخ اس کوچھے نہیں کہتے ہیں اورا گربتے کے دعوے میں کہا کہ بسب تھے تھے کے واجب ہوئے توبلا خلاف صحیح ہے وعلی ہذا۔ ہرا ہے سبب میں جن کی شرا نظ بہت ہیں دعوے میں عامہ مشائخ کے نز دیک اُن شرا نظا کا ذکر كرنا ضرورى ہےاورجس سبب كى شرطيں كم بيں أس ميں صرف سبب كهددينا كافى ہے۔ يظهيريد ميں لكھا ہے۔ اور قرض كے دعوے ميں قبضه کرنا اورمت مقرض کا اپنی ضرورت میں صرف کرنا بھی ذکر کرے تا کہ بالا جماع سے مال اُس پر قرض ہوجائے اور بھی وعوے قرض میں بیان کرے کہ میں نے اپنے ذاتی مال سے اس قدر قرض دیا۔ کذاف الذخیر ہ صدر الاسلام نے فرمایا کہ قرض میں مکان ایفاءاور تعین مکان عقد بیان کرنا ضروری نہیں ہے' یہ وجیز کردی میں لکھا ہے۔ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میرا اِس مدعا علیہ پر اس قدر مال بسبب باہمی حساب کے جو ہمارے درمیان ہے واجب ہے تو بیٹیج ہے کیونکہ حساب کچھ مال واجب ہونے کا سبب نہیں ہوتا ہے کذا فی الخلاصه۔اوراگر دعویٰ وزنی چیز میں ہوتو صحت کے واسطے جنس بیان کرنا مثلاً جاندی ہے یا سونا ہے ضرور ہے۔ پس اگر سونا بیان کیا اور و همضروب ہے تو اشر فی ہے پوری یا کلد اروغیر ہ بیان کرنا جا ہے اور پیر بیان کرے کہ اس قدراشر فیاں تھیں کذا فی المحیط ۔اور دیناروں کے دعوے میں اور وہی یا وہی نہی بیان کرنا ضرور ہے کذافی الخلاصہ۔اورمشائخ نے فرمایا کہ اس کی صفت کہ جیدیا وسط یار دی ہے بیان کرنا جا ہے بیمحیط میں لکھا ہے۔اور بیدعوی اگر بسبب بیچ کے ہوتو صفت ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے بشر طیکہ شہر میں ایک ہی نفقد رائج ومعروف ہومگراس صورت میں بیان کرنا جا ہے کہ جب وقت ہیج ہے دعوے کے وقت تک اس قدر زمانہ گزر گیا کہ معلوم نہیں کہ شہر میں کون نفذرائج ہے پس اس طرح بیان کرے کہ خوب شنا خت میں آ جائے۔ یہ ذخیرہ میں ہے اگر شہر میں نقو دمختلف چلتے ہوں اورسب کارواج بکساں ہوکوئی زیادہ نہ چلتا ہوتو ہیج جائز ہے اورمشتری کواختیار ہے جاہے جس نفذ کوادا کرے لیکن دعوی میں کسی نفذ کا تعین ضرور ہےاوراگرسبب کارواج برابر ہےلیکن بعض کا بعض پر زیادہ صرف ہے جیسے ہمارے ملک میں عظر یفی اور عدالی میں تقاتق ہدون بیان کے بیج جائز نہیں ہاورنہ بدون بیان کے دعویٰ سیج ہے بیمیط میں ہاوراگرایک نفتدزیادہ رائج ہوااور دوسراأس سے افضل ہوتو تع جائز اورنفتر رائج ملے گااور میں نے استروشنی کے ہاتھ کی تحریر دیکھی کہ اگر شہر میں چندنفو دکا رواج ہواور ایک زیادہ رائج ہوتو وعویٰ بدون بیان کے سیح نہیں۔ بیفصول عمادیہ میں ہے۔اگر دعویٰ بسبب قرض اور تلف کر دینے کے ہوتو ہر حال میں صفت بیان کرنا ضرور ہے 'یہ نہا ریمیں ہے۔اگر دعویٰ بسبب قرض اور تلف کر دینے کے ہوتو ہر حال میں صفت بیان کرنا ضرور ہے بینہا ریمیں ہے۔اگریوں ذكركيا كهاس قدرد ينار نيشا يورى منتقد اورجيد ذكرنه كياتو مشائخ في اختلاف كياب بعضول في كها كه جيدى ضرورت نبيس باور یمی سیجے ہےاوراگر جید ذکر کیااورمنتقد نہ کہاتو بھی دعویٰ سیجے ہے کذا فی الحیط اور نیٹا پوری یا بخاری ذکر کرنے کے بعد احمر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سوائے احمر کے وہاں دوسر نے ہیں ہوتے ہیں ہاں جید ذکر کرنا ضروری ہے اور یہی عامہ مشائخ کا ند ہب ہے

#### فتاوي عالمگيري ...... جلد 🗨 کيات 🕜 ۱۲ کياب الدعواي

اور فتاوی کسفی میں ہے کہ اگر احمر خالص ذکر کیا تو جید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بعضے مشائخ کے نز دیک بیہ بیان کرنا ضروری ہے کہ کس بادشاہ کے وقت کاسکتہ ہے اور بعضوں کے نز دیک پیشر طنہیں ہے۔ سیچے بیہ ہے کہ اس میں وسعت ہے اور ذکر کرنے میں زیادہ احتیاط ہے گذافی الذخیرہ۔اگرسونامصروب نہ ہوتو وینار نہ کہے بلکہ مثقال کےوزن سے بیان کرےاورا گرمیل نہ ہوتو بیان کر دے اوراگراس میں میل ہے تو وہ نہی یا دہ ہشتی وغیرہ بیان کردے بیظہیر بیمیں ہے اورا گر جاندی ہواورمضروب ہوتو اس کی نوع یعنی جس طرف منسوب ہےاوراس کی صفت کہ جید ہے یا درمیانی یار دی اوراس کا وزن مثلاً وزنِ سبعہ ہے اس قدر درم ہیں بیان کر دے كذا في المحيط اورا گرچاندىمصروب ہواوراس ميں ميل غالب ہوپس اگرلوگوں ميں وزن سےاس كا معاملہ ہوتا ہے تو اس كى نوع و صفت ووزن ذکر کرے اورا گرشار ہے معمول ہیں تو گنتی ذکر کرے پیظہیریہ میں لکھا ہے اورا گر جا ندی غیرمصروب ہے اوراس میں میل نہیں ہے تو خالص ہونا اور اس کی قتم ذکر کر دے مثلاً نقر وً فرنگ یا روس یا طمغاجی اور صفت کہ جید ہے یا ردی ذکر کرے اور بعض نے کہا کہ طمنعانی ذکر کرنے کے بعد جیدور دی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور سفید جاندی ذکر کرنا کافی نہیں ہے تا وقتیکہ طمغا جی یا کلیجی ذکر نہ کرے کذافی الوجیدالکروری اور درم ہے اس کی مقدار بیان کرے کہ کذا فی المحیط اگر گیہوں یا جو کا منون ہے دعویٰ کیا تو فتویٰ کے واسطے مختار بیہ ہے کہ مدعی ہے دریافت کیا جائے اگر اسے بسبب قرض وتلف کر دینے کے دعویٰ کیا ہے تو دعویٰ کی صحت کا فتویٰ نہ دیا جائے اورا گربسبب اینے مال معین فروخت کرنے کے یا بسبب سلم کے دعویٰ سیجے تھم رااور گواہ لایا کہ مدعا علیہ نے اس قدر گیہوں یا جو کا قرار کیا ہےاورا قرار میں صفت کا ذکر نہیں ہے تو گواہی اس باب میں مقبول ہو گی کہ اس سے بیان صفت کے واسطے جر کیا جائے نہ یہ کہ حق ادامیں جبر کیا جائے گا۔ یہ محیط میں ہےاور کنگنی اور ماش میں عرف معتبر ہوگا یہ فصول عمادیہ میں ہےا گرآ نے کا دعویٰ کیااور نقیر کے ساتھ اس کا وزن بیان کیا توضیح نہیں ہے اور جب وزن بیان کر دیا تا کہ دعویٰ درست ہو گیا تو اس کے ساتھ خشک آٹا' شستہ بیان کرنا اور پختہ یا نا پختہ بیان کرنا اور جیدیا وسط یا ردی بیان کرنا چاہیے بیظہیر بیدمیں ہےاگر ایک نے دوسرے پرسوعدالی کےغصب کر لینے کا دعویٰ کیااورعدالی دعوے کےمفقو دہیں تو ان کی قیمت کا دعویٰ کرنا جا ہے اورامام اعظمیؒ کے نز دیک دعویٰ وخصومت کے روز کی قیمن لگائی جائے اورامام ابو یوسف ؓ کے نز دیک غصب کے روز کی قیمت اورامام محدؓ کے نز دیک اُس روز کی قیمت کہ جب وہ مفقو د ہوئے ہیں اورالی صورت میں درموں کے واجب ہونے کا سبب بیان کرنا ضروری ہے۔ بیدذ خیرہ میں ہے۔اگرمیت پر قرض کا دعویٰ کیااور کہا کہاس قرضہ میں ہے بچھادانہیں کرنے پایا تھا کہوہ مرگیااوران وارثوں کے ہاتھ میں اس قدرتر کہ چھوڑ گیا ہے کہ بیقبوض ادا ہوجائے اور کچھنے کے رہےاورور ثد کے اموال معینہ بیان نہ کئے تو فتو کی بیہ ہے کہ دعوے کی ساعت ہو گی لیکن وارث پرادائے قرض گا حکم جب تک اس کے پاس تر کہنہ پہلچے نہ کیا جائے گا۔ پس اگر اس نے وصول تر کہ سے انکار کیا اور مدعی نے اثبات کرنا جا ہے تو جب تک اموال معینہ ترک کر کے اس طرح بیان نہ کرے کہ اس ہے آ گاہی حاصل ہو جائے تب تک اس پر قدر نہ ہوگا ہے وجیز کردی میں ہے۔اگر مدیون نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کواس قدر درم بھیج دیے ہیں یا میرے بلاحکم فلاں شخص نے اس کوقر ضہ ادا کر دیا ہے تو دعویٰ صحیح ہےاورتشم لی جائے گی اگر اُس پر ہزار درم قرض کا دعویٰ کیااور کہا کہ تیرے ہاتھ میں فلاں مخض کے ہاتھ سے پہنچے ہیں اوروہ میرا مال ہےتو اُس کے دعویٰ کی ساعت نہ ہوگی جیسے مین میں غیرمسموع ہے کذا فی الخلاصہ اور اگر بسبب کفالت کے مال کا دعویٰ کیا تو بیان سبب ضرور ہےاوراسی مجلس کفالت میں مکفول عنہ کا قبول کر لینابیان کرےاورا گربیان کیا کہ مکفول نے اپنی مجلس میں قبول کیا تو صحیح نہیں ہے۔ای طرح اگرعورت نے اپنے شو ہر کی و فات کے بعد وارثوں پر مال کا دعویٰ کیا تو بدون بیان سبب کے سیجے نہیں ہے۔

## فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🛈 کیک 👚 ۱۳ کیک کتاب الدعوٰی

مشائخ نے فرمایا کہ بیغ یااجارہ وغیرہ کے سبب سے مال لازم ہونے کے دعویٰ میں بیبھی بیان کرے کہ بیعقد خوشی خاطر ہے اُس حال میں کہ اُس کے تصرفات اُس کے نفع و نقصان کی راہ ہے نافذ ہوتے تھے واقع ہوا تا کہ دعویٰ وجوب سیجے ہو جائے بیجیز کر دری میں ہے۔

مسّله مُدكوره كي بابت شيخ ابونصر عبينية كابيان 🌣

اگراجارہ بسبب اجارہ دینے والے کی موت کے فتح ہوگیا اور مال کا دعویٰ کیا پس اگر اجرت درم یاعدالی ہیں تو یوں بیان کرنا
چاہئے کہ اس قدر درم یاعدالی کہ وقت عقد ہے وقت فتح تک رائج رہیں کذائی الذخیرہ ۔ ایک شخص نے قاضی کے پاس دوسر ہے پردس
درم کا دعویٰ کیا اور کہا کہ جب تک ایک ہارجی قاضی ہے نہ کہے کہ جھے اس ہے دلائے جا ئیں تب تک سیحے نہیں ہے اور نواز ل میں
ہے اور بعضوں نے کہا کہ جب تک ایک ہارجی قاضی ہے نہ کہے کہ جھے اس ہے دلائے جا ئیں تب تک سیحے نہیں ہے اور نواز ل میں
ہے کہ شخ ابونھر رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ بھے یہ یہ کہ دعویٰ کی ساعت ہوگی بیخاصہ میں ہے ۔ اگر کسی شخص پر دعویٰ کیا کہ اس نے تھے پر مقول کیا کہ اس نے تھے پر مولیٰ کیا کہ اس فتی ہوگی میں ہے ۔ اگر کسی شخص نے جھے فلاں چیز کی کہ جس دعویٰ میں جس کا اجارہ فتح ہوگیا ہے اس مکان کے صدود بیان کرنا شرطنہیں ہے اور اگر دعویٰ کیا کہ اس فضی نے جھے فلاں چیز کی کہ جس کا بیوصف ہے تھا ظت کے واسطے اس قدر ماہواری پر مزدور کیا تھا اور میں نے اس قدر مدت اس کی حفاظت کی پس جمھے مزدور کی کا بیوصف ہے اس کی حفاظت کی پس جمھے مزدور کی کیا تو اور میں جا دار ہے چیز معین اُس جمل دعویٰ میں موجو دنہیں ہے تو بھی دعویٰ جس خواجے ۔ اگر بیج غیر مقبوض کے شن کا دعویٰ کیا تو قصف ہے ۔ اگر بیج غیر مقبوض کے شن کا دعویٰ کیا تو قضی کے سامنے تی جا بت ہو بیخ دائت ہو تھی جو نا جا ہے ۔ اگر بیج غیر مقبوض کے شن کا دعویٰ کیا تو قضی کے سامنے تی جا بت ہو بین جا ہے ۔ اگر بیج غیر مقبوض کے شن کا دعویٰ کیا تو مجلس قضا میں بیج کو حاضر کر نا چاہئے تا کہ قاضی کے سامنے تی جا بت ہو بیخ دائت ہو تھی تو مین جا ہے ۔ اگر بیج غیر مقبوض کے شن کا دعویٰ کیا تو میں میں میں ہو جو نہیں ہے ۔ اگر بیج غیر مقبوض کے شرید کیا تو میں میں ہو بی خواہد کو بی کیا تو بھی دعوں کیا ہو کے دو سیاں کی دیا ہو کی کیا تو بھی دعوں کیا ہو کیا گیا تو کیا کیا تو کیا گیا تو کی

ایک فخض نے دوسرے پردعویٰ کیا کہ میرے وضی نے میرے صغرتی میں تیرے ہاتھ میر افلاں وفلاں مال اس قدر داموں کو تیرے ہاتھ فروخت کیا اوراُس نے بچھ دام نہیں پائے تھے کہ وہ مرگیا تو وہ دام تو مجھے ادا کر دے پس بعض مشائخ نے کہا کہ بیدعویٰ سیح نہیں ہے کیونکہ وصی کے مرنے کے بعد دام وصول کرنے کاحق اُس کے وارث یا وصی کو ہے اور اگر اُس کا کوئی وصی یا وارث نہ ہوتو قاضی اُس کی طرف ہے مقرر کرے گا۔ شیخ رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ جومشائخ بیفر ماتے ہیں کہ وکیل بیچ کے انتقال کے بعد ثمن وصول کرنے کا استحقاق موکل کو حاصل ہو جاتا ہے اُس کے موافق یہاں بھی لکھنا چاہئے کہ لڑکے کے بالغ ہونے کے بعد اُس کو دام وصول کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے اُس کے موافق یہاں بھی لکھنا چاہئے کہ لڑکے کے بالغ ہونے کے بعد اُس کو دام وصول کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے اُس کے موافق یہاں بھی لکھنا چاہئے کہ لڑکے کے بالغ ہونے کے بعد اُس کو دام وصول کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے اِس دعویٰ میں ہے۔

ودرى فعلى

#### دعویٰعین منقول کے بیان میں

جس مال معین منقول پر مدعی دعویٰ کرتا ہے اگر مجلس قضا میں حاضر ہوتو اُس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرے کہ یہ میراہے اور سر سے اشارہ کرنا کانی نہیں ہے مگر اس صورت میں کہ اس کے اس طرح اشارہ سے وہی چیز معلوم ہوجائے جس پر دعویٰ کرتا ہے بید قاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگروہ چیز مدعا علیہ کے قبضہ میں ہوتو اُس کے حاضر لانے کے واسطے حکم کیا جائے گاتا کہ دعویٰ میں مثل گواہی وغیرہ کے اُس کی طرف اشارہ کرے کذائی الکانی ہمس الائمہ حلوائی نے فر مایا کہ بعض منقولات کا قاضی کے سامنے عاضر لاناممکن نہیں ہے جیسے اناج کی ڈھیری یا بکریوں کا گلہ تو اس میں قاضی کو اختیار ہے اگر اُس سے ممکن ہوتو خوداس مقام پر چیلا حاضر لاناممکن نہیں ہے جیسے اناج کی ڈھیری یا بکریوں کا گلہ تو اس میں قاضی کو اختیار ہے اگر اُس سے ممکن ہوتو خوداس مقام پر چیلا

جائے ورنہاگراُس کوخلیفہ کرنے کی اجازت ہے تو اپنا خلیفہ و ہاں بھیج دے بیمجیط میں ہے۔اگر مدعا علیہ منکر ہوا ور دعویٰ کیا کہ جس چیز میں دعویٰ ہے۔اگر مدعا علیہ منکر ہوا ور دعویٰ کیا کہ جس چیز میں دعویٰ ہے حاضر کرے تا کہ میں جست میں پیش حروں اور اگر مدعا علیہ منکر نہ ہوا قرار کرتا ہوتو حاضر کرانا کچھ ضرور نہیں ہے بلکہ مقرلہ اُس سے لے سکتا ہے یہ وجیز کر دری میں ہے۔

ایک شخص کے قبضہ میں ایک مال معین ہے اُس پر دعویٰ کیا اور مجلس قضامیں اُس کوحاضر کرانا چاہا اور مدعاعلیہ نے وہ مال اپنے ہاتھ میں ہونے سے انکار کیا بھر مدعی دوگواہ لایا کہ اُنہوں نے گواہی دی کہ آج سے ایک سال پہلے وہ مال اُس کے پاس تھا تو ساعت ہوگی اور مدعاعلیہ پر جرکیا جائے گا کہ حاضر لائے بینز ائتہ المفتین میں ہے۔

اگرا سے مال معین پر دعویٰ کیا کہ جوغائب ہے اور اُس کی جگہ معلوم نہیں ہے مثلاً کسی پر ایک کپڑے یا باندی غصب کر لینے کا دعویٰ کیا اور معلوم نہیں کہ وہ موجود ہے یاضا کئع ہوگئی پس اگر جنس اور صفت اور قیمت بیان کر دی تو دعویٰ مسموع اور گواہی مقبول ہوگی اور اگر قیمت نہ بیان کی تو تمام کتابوں میں اشارہ کیا کہ دعویٰ مسموع ہوگا بیظہیر یہ میں ہے۔

اگر مدی بیضائع ہوتو دعویٰ بدون بیان جنس وس وصفت وحلیہ وقیمت کے سیخ نہیں ہے کیونکہ بدون ان چیز وں کے بیان کے اس کاعلم نہیں ہوسکتا ہے اور قیمت کا بیان کرنا خصاف رحمۃ اللہ علیہ نے شرط کیا ہے اور بعض قاضوں کے نزدیک قیمت بیان کرنا شرط نہیں ہے کذائی الحیط السرخی اوب القاضی ہیں ہے کہ فقیبہ ابواللیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیان قیمت کے ساتھ مذکر ومؤنث بیان کرنا چا ہے کذائی الکانی اور چوپائے کے دعویٰ میں رنگ و بیئت کا ذکر کرنا ضرور نہیں ہے جی کداگر ایک شخص نے ایک گدھا غصب کر لینے کا دعویٰ کیا اور اُس کی بیئت بیان کردی اور موافق دعویٰ کے گواہ سنائے ایس مدعا علیہ نے ایک گدھا حاضر کیا اور مدی نے کہا کہ میں نے اس گدھے کا دعویٰ کیا ہور گواہوں نے بھی بہی کہا چھر جود یکھا گیا تو بعض ہیا ت میں ان کے بیان سے اختلاف ہے مثلاً گواہوں نے اُس کوکان بیشا ہوا بیان کیا تھا اور اُس کا کان ایسا نہ تھا تو مشاکنے نے فرمایا کہ بیامر مدی کی ڈگری کردیے کا مانے نہیں ہے۔ اور اس سے اُن کی گواہی میں خلل نہیں آتا ہے یہ فسول عماد یہ میں ہے۔

ام ظهیرالدین سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے دوسر سے پرایک ترکی غلام غصب کر لینے کا دعویٰ کیا اوراُس کی صفات بیان کردیں اور درخواست کی کہ غلام حاضر کرایا جائے پھر جب حاضر ہوا تو بعض صفتوں میں مدعی کے بیان سے اختلاف پایا گیا اور مدعی نے گواہ قائم کر دیے کہ یہ وہی ہے پس جن صفات میں اختلاف پایا گیا اگر ایسے بیں کہ اُن میں تغیر و تبدل کا احتمال نہیں ہے اور مدعی نے کہا کہ میں نے ای غلام کا دعویٰ کیا تو دعویٰ مسموع نہ ہوگا اور اگرائس نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے اور اس سے زیادہ پچھ نہ کہا تو دعویٰ مسموع اور گواہی مقبول ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے ایک شخص نے چند معین چزوں کا جن کی جنس ونوع وصفت مختلف ہے دعویٰ کیا اور سب کی اکتما قیمت بیان کر دی اور ہرایک کی قیمت کی علیحد ہفصیل نہ کی تو دعویٰ تصحیح ہے اور تفصیل بیان کر ناشر طنہیں ہے اور بی حیاجہ کہ بی خزانہ المفتین وفتا وئی قاضی خان میں ہے۔

ایک شخص نے کسی شخص پر ہزار دینار کا اس سبب ہے دعویٰ کیا کہ اُس نے میری چند معین چیزیں تلف کر دی ہیں تو ضروری ہے ہے کہ جہاں تلف کر دی ہیں وہاں کی قیمت بیان کرے اور اعیان کو بھی بیان کرئے کیونکہ بعض اس میں سے مثلی ہوتی ہیں اور بعض قیمت والی ہوتی ہیں یہ فصول عمادیہ میں ہے۔ایک شخص نے رفو گرکے پاس اپنا عمامہ تلمیذ کے ہاتھ روانہ کیا کہ اس کو درست کر و سے پھر رفو گرنے عمامہ وصول پانے سے انکار کیا اور تلمیذمر چکا ہے یا غائب ہے پھر عمامہ والے نے دعویٰ کیا کہ میر اعمامہ ہے میں نے فلاں تلمیذ کے ہاتھ تیرے پاس بھیجا ہے تو ایسے دعویٰ کی ساعت نہ ہوگی جب تک بیرنہ کہے کہ تو نے اس کوتلف کیا اور قیمت کا دعویٰ کرے اور اگریوں کہا کہ میں نے تیرے پاس بھیجا ہے تو ساعت ہوگی بی خلاصہ میں ہے۔

اگرانگوروں موجودہ یا بقول کا دعویٰ کیا تو اشارہ کرے اور اوصاف دونوں ونوع بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے اور قرض ہیں اور فصل موجود ہے تو مقدارونوع وصفت بیان کرے اور جیدوردی ہونا بیان کرے اور اگرابیا ہو کہ جس ہازار میں بکتے تھے وہاں ہے منقطع ہو چکے ہوں تو حاکم دریا فت کرے گا تو کیا چاہتا ہے اگرائس نے کہا کہ انگور چاہتا ہوں تو ساعت نہ ہوگی اور اگرائس نے کہا کہ قیمت چاہتا ہوں تو ساجہ منقطع ہو جانے کے بیع کہ قیمت چاہتا ہوں تو اس کوسب و جوب بیان کرنے کا حکم کرے گا کیونکہ اگر بیدام بیج کے ثمن ہیں تو بسبب منقطع ہو جانے کے بیع ٹوٹ گئی اور اگر بسبب سلم یا تلف کردینے یا قرض کے ہیں تو مطالبہ کرسکتا ہے اگر انگوروں کی فصل تک انتظار نہ کرے ایسا ہی امام ظہیر الدین نے فرمایا ہے وجیز کردری میں لکھا ہے۔

اگر دونتم کے انگورحلائی و درخمتی درمیانی شیریں سومن کا دعویٰ کیا تو تفصیل بیان کرنا چاہئے کہ حلائی کس قدراور درخمتی کس قدر تھے کذا فی المحیط اوراناروسیب کے دعویٰ میں وزن اورترش وشیریں وصغیریا کبیربھی ذکر کرےاور گوشت کے دعویٰ میں سبب بیان کرنا ضرور ہے کذا فی الخلاصہ پس اگریوں بیان کیا کہ میں اس سبب سے دعویٰ کرتا ہوں کہ اس نے بیچ کانمن قرار دیا تھا تو دعویٰ صحیح ہے

اگراس کا وصف اورموضع بیان کردے بیوجیز کر دری میں ہے۔

اگرکی پرسومن کوک (قتم روٹی ) کا دعویٰ کیا توضیح نہیں ہے گر جب کہ سبب بیان کردے کیونکہ روٹی کے سلم میں اور قرض لینے میں اختلاف ہے اور قتم روٹی تلف کردینے کی صورت میں قیمت واجب ہوگی اورا گرسب نہ بیان کیا کہ بچ کا خمن ہے تو دعویٰ سیح ہے لیکن بیان کرنا چا ہے کہ کیسے آئے کی بنی ہوئی ہیں اور سپیدی مائل یا مزعفر ہیں اوراً س پر تل لگے ہوئے ہیں یانہیں بیظہیر یہ میں ہے۔ برف کا دعویٰ جب و و منقطع ہو چکا ہوتو صحیح نہیں ہے کیونکہ اُس کے مثل دیانہیں جا سکتا ہے تو اُس کو چا ہے خصومت کے روز ک قیمت لگا کر دعویٰ کر روز کی جب و محمدی اس قدر قیمت چا ہے ہے وجیز کردری میں ہے اور تیل وغیرہ ایسی چیزوں کے دعویٰ میں اگر بچ کا سب ہوتو اشارہ کے واسطے حاضر لانا ضرور ہے اور اگر بسبب قرض یا تلف کردینے یاخمن قراردینے کے ہوتو موجود کر شنے کی ضرورت نہیں ہے بیڈز انڈ المفتین میں کھا ہے۔

اگر کسی شخص پر دیباج کا دعویٰ کیا پس اگر وہ مال عینے تو اس کا حاضر کرانا اور اُس کی طرف اشارہ کرنا شرط ہے اوروزن وتمام اوصاف بیان کرنے چاہئے ہیں اور اگر سبب سلم کے دین ہوتو اس صورت میں وزن ذکر کرنے کی شرط ہونے میں مشائخ کا اختلاف ہے عامہ مشائخ کے نز دیک شرط ہے اور یہی سجے ہے بید ذخیر ہو میں ہے۔ ایک شخص کے ذمہ ایک خرگاہ بسبب مہر کے واجب ہونے کا دعویٰ پیش ہواً تو مشائخ نے سیجے ہونے کا فتویٰ دیا کیونکہ اس میں زیادہ جہالت نہیں ہوتی

ہے کہ اُس کے ذمہ واجب ہو بیمحیط میں ہے۔

بعض مشائخ نے ذکر کیا کہ کسی نے زند بیجی کا دعویٰ کیا اور اس کا طول خوارزم کے گزوں سے کسی قدر بیان کیا پھر جب وہ پائی گئی تو زائد یا کم نکلی اور گواہی موافق دعویٰ کے دے چکے ہیں تو دعویٰ و گواہی دونوں باطل ہیں جیسا کہ چو پاید کے دانتوں کے اختلاف میں ہوتا ہے۔ایک شخص نے کسی قدرلوہے پر دعویٰ کیا اور اُس کا وزن دس من بیان کیا پھروہ ہیں من یا آٹھ من نکلا تو دعویٰ و گواہی مقبول ہوگی کیونکہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا اُس کا وزن بیان کرنا لغو ہے بیہ وجیز کردری میں ہے۔روئی کے دعویٰ میں یہ بیان کرنا کہ کہاں کی ہےتر قابی ہے یا بیہ قی یا جاجر ہے ضرور ہے کذا فی خزاینۃ اُمفتین اورفتویٰ اس پر ہے کہا تنے من اس قدرروئی ہے گالا نکلتا ہے بیان کرنا شرطنہیں ہے بیہ وجیز کردری میں ہے۔

قیص کے دعویٰ میں جب نوع وجنس وصفت و قیمت بیان کی تو اُس کے ساتھ مردانہ یا زنانہ چھوٹے یا بڑے بیان کرنا چا ہے بیخز انتہ المفتین میں ہے۔ کپڑا جاک کرڈالنے یا چو پا یہ کے ذخمی کرنے کے دعویٰ میں چو پا یہ یا کپڑے کا حاضر کرنا شرطنہیں ہے کیونکہ مدعی یہ حقیقت میں وہ جزو ہے جونوت ہو گیا گذانی الخلاصہ۔

اگرگوہرکا دعویٰ کیا تو اُس کا وزن بیان کرنا چاہے اگر غائب ہواور مدعا علیہ اپنے پاس ہونے سے انکارکرتا ہو میسراجیہ میں ہے۔ موتی کے دعویٰ میں اُس کا دورو چیک ووزن بیان کرے بیخزانۃ کمفتین میں ہے۔ اگر چندسوئیوں یا مسلوں (سوجون) کا دعویٰ کیا تو اس کا سبب بیان کرے کیونکہ اس کا حاضر کرنا لازم ہے اگر عین ہواوراگر دین ہوبسبب سلم یا ثمن رہے کے تو جہالت رفع کرنے کے واسطے نوع وصفت بیان کرنا ضروری ہے اور تلف کردیے ہے ان کا مثل واجب نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ قیمت والی شارین نے مشکی اور قرض کے سبب سے وجوب نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کا قرض جائز نہیں ہے بیوجیز کردری میں ہے۔ اگر کسی قدر حنا کا دعویٰ کیا تو جیدووسط وردی بیان کرے اور ذکر کرے و بدون اس کے دعویٰ کیا تو کوفتہ و نا کوفتہ ذکر کرے و بدون اس کے دعویٰ حین ہیں ہے بیخز انتہ المفتین میں ہے۔

#### ود بعت کے دعویٰ کی بابت فتاویٰ رشیدالدین میں مٰدکورہ مسکلہ 🖈

ایک طاحونہ کا وجوکی کیا اور صدود طاحونہ اور اور ات کو بیان کر دیا لیمن اُس نے ادوات کوسٹی نہ کیا اور رندان کی کیفیت بیان کی تو بعض نے کہا دوکی تھے نہیں ہے اور بین اس ہے جیط میں ہے۔ فاوی رشیدالدین میں ہے ود بعت کے دعوی میں اور کہنا جا ہے کہ میری اس شخص کے پاس اس قدر و دیعت اس قیمت کی ہے ہیں میں اُس کے پیش کرنے کا خواشتگار ہوں تا کہ میں اس امر کے گواہ سناؤں کہ بیمبری ملک ہے بشرطیکہ وہ منظر ہواور اگر مقر ہوتو تخلیہ کرے کہ میر ہے قبضہ میں آئے اور بین ہے کہ در کرنے کا حکم ہو بیہ فضول عماد پیمس ہے۔ ود بعت کے دعوی میں موضع ابداع کو کہ کس شہر میں واقع ہوا بیان کرے خواہ ود بعت ایسی چیز ہوکہ اُس کی بار مرداری ہے تو موضع غصب کا بیان کرنا فروری نہیں ہے بی ظام مراکر واور دعوی غصب کا بیان کرنا فروری نہیں ہے بی ظام مراکر واری خصب کا بیان کرنا فروری میں ہے۔ دعوی خصب کا بیان کرنا فروری ہیں ہے۔ دعوی خصب کی خصب و استہلاک میں غصب کے روز کی قیمت بیان کرنا چا ہے بہی ظام راکر وابت ہے بی فوام ہو سکے کہ وجیز کر دری میں ہے۔ دعوی تحق ہوئی کیونکہ اگر ترکہ وقع میں خصب کی خواہ دو کہ ہو ہوئی کی اور شروری نہیں ہے۔ دعوی تحرور ہے تا کہ معلوم ہو سکے کہ وہیں ہو سکے کہ وہی خواہ دو کو ہوئی کی ناور اس کر دیا چھر خواہ دی تو موسخ کرنے کے دھرے ہوئی کی اور شروری نہیں ہو سکے کہ ہو سکے کہ ہوئی کی تو صاحبین کے زو دی کہ بین جا گر کہ وہ کو کو بھن واری ن تناف کردیا چھر غیر متلف کے سے خواہ وہ پر سکے کرنے کے مسئد میں ایسا ہو سکے کہ ہو جیز کر دری میں ہے اگر کی نے دوسرے پر دعوی کی ایس میر کہ دال میر ے اور اس کے درمیان خواہ اُس نے وہ حدت کیا اور جب مجھے بچ کی خبر پہنچی تو میں نے اجازت دے دی پی اُس کی اور میشن کا جھے سپر دکر نا واجب ہوتو کی نہیں ہے دوسرے پر دعوی کی اس میر کر نا واجب ہوتو یہ تو تو ہوئی نہیں ہو کہ بہت کی اور جس کی کہتا ہیں اُس کے دوسرے بی دوس کی بیان میں وہ حدت کیا وہ بیا کہتا ہیں اس میر در کر نا واجب ہوتو کی نہیں ہو بیا کہتا ہوں کی اور دوست کیا وہ بیا کہتا ہوں کیا وہ بیا کہتا ہوں کیا وہ بیا کہتا ہیں اس میر در کرنا واجب ہوتو کی نہیں ہو بیا کہتا ہوں کی کو میتا ہوں کیا کہتا ہوں کیا کہتا ہوں کی کرنا واجب ہوتو کی نہیں ہوتو کی نہیں اس کر دیا چھر کر دیا وہ بیتا کی کرنا واجب جو کی کا نہیں کو کو کرنا کو کہتا ہوں کیا کہتا ہو کر کے کرنا کو کرنا واجب بیا تو کر

کہ دعویٰ میں بیذ کرنے کرے کہ بید مال وفت اجازت کے مشتری کے ہاتھ میں قائم تھا اور ضرور ہے کہ وفت اجازت کے ثمن کا رائے ہونا بھی بیان کرے اور بیھی بیان کرے کہ بائع نے مشتری ہے ثمن وصول کرلیا اور قاضی مدعی سے دریافت کرے گا کہ بید مال معین تم دونوں میں ملکی شراکت کے طور پرتھایا عقدی شرکت تھی لیس اگر اُس نے کہا کہ ملکی شرکت تھی تو ان شرطوں کا بیان کرنا ضروری ہے اور اگر کہا کہ عقدی شرکت تھی تو وفت اجازت کے بیمین مشتری کے باس قائم ہونے کی شرط بیان کرنے کی ضرور ہے ہیں ہے لیکن ثمن پر بیمن سے لیکن ثمن پر بیمن سے کے بیمین مشتری کے باس قائم ہونے کی شرط بیان کرنے کی ضرور ہے ہیں ہے لیکن ثمن پر بیمن سے دونوں میں ہوئے کا بیان شرط ہے تا کہ نصف میمن کا مطالبہ درست ہو یہ فصول مجادبیمیں ہے۔

مال شرکت کی تجبیل سے مرجانے کے دعویٰ میں یہ بیان کرنا چاہئے کہ مال شرکت کی تجبیل کے ساتھ مرا ہے یا جو چیز مال
شرکت سے خریدی گئی تھی اُس کی تجبیل کے ساتھ مراہے کیونکہ مال شرکت کی صفائت مثلی ہے اور جو چیز اس سے خریدی گئی اس کی قیمت
کے ساتھ صفان ہوتی ہے اور مطالبہ کا ذکر ردو تسلیم کے ساتھ واجب نہیں ہے کیونکہ مودع پر تخلیہ واجب ہے بین خزائۃ اُم تثنین میں ہے۔
دعویٰ ابضاعت و دیعت میں بسبب جہیل وغیرہ کے مرنے کے بیان کرنا چاہئے کہ اُس کے مرنے کے روز اُس کی کیا قیمت تھی ایسا ہی مال
مضار بت کے دعویٰ میں اگر مضار ہے جہیل کے ساتھ مرگیا تو بیان کرنا چاہئے کہ اُس کے مرنے کے روز اُس کی کیا قیمت تھی ایسا ہی موا
مضار بت کے دعویٰ میں اگر مضار ہے جہیل کے ساتھ مرگیا تو بیان کرنا چاہئے کہ اُس کے مرنے کے روز مال مضار بت نفذ تھا یا عروض
میں کردینا واجب ہے اگر واس کی قیمت اور اگر تلف ہو گئے ہیں یا تلف کردیے ہیں تو اس کے مثل واپس کرے لیں یوں
واپس کردینا واجب ہے اگر قائم ہیں تو اس کی قیمت اور اگر تلف ہو گئے ہیں تو بیان کرنا چاہئے کہ بعدا تکار کے
تلف ہوئے ہیں اور اگر تلف کردیئے ہیں تو بیان کرنا چاہئے کہ اس کی طرف سے تلف ہوئے ہیں یہ بیان کرنا چاہئے کہ بعدا تکار کے
تلف ہوئے ہیں اور اگر تلف کردیے ہیں تو بیان کرنا چاہئے کہ اس کی طرف سے تلف ہوئے ہیں یہ بیاں ہی ساس پر واجب ہے کہ
اس نے بھے سے اس قدر دریاں جس کا بیطول بیوش ہی تھے تھی چکانے کے طور پر لے کر قبضہ میں کر لی ہیں بیس اس پر واجب ہے
اُن کو واپس وے اگر بعید قائم ہیں اور اگر تلف ہوگی ہیں تو اس قدر داموں کو خرید نے یہ فسول مجاد ہیں ہیں ہے ۔
اُن کو واپس وے اگر بقضہ میں کر کی تھیں تا کہ اگر بیند آ نمیں تو اس قدر داموں کو خرید نے یہ فسول مجاد ہیں ہیں ہیں ہو کے بیا تو بیان کر قبلے کہ کہ کہ

رائین نے اگر مرہون واپس سپر دکر دینے کا مرتبن پر دعویٰ کیا پس جا ننا جائے کہ طیاوی رحمۃ التہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ مرہون رائین کو واپس جو خرج ہو وہ رائین کے ذمہ ہا اوراس بناء پر دعویٰ عجے نہیں ہا وربعض نے کہا کہ وہ خرج مرتبن پر اسلیم کرنے کا دعویٰ کیا تو مثل مستعیر کے سیح ہو کہ افی المختار فی شرح الجامع کذا فی خزاستہ المفتین ۔ ایک شخص نے کوئی مال معین فروخت کیا اور بائع غلام ہا اوراس کا مولیٰ حاضر ہے پھر مولیٰ نے اُس مال کا جس کوغلام نے فروخت کیا ہوا وہ کا کہ اوراس کا مولیٰ حاضر ہے پھر مولیٰ نے اُس مال کا جس کوغلام نے فروخت کیا ہے اپنے واسطے دعویٰ کیا پس اگر غلام ما ذون ہے تو دعویٰ سیح نہیں ہے اورا گر مجھور ہو تھے ہے بہ طہیر سید میں ہے۔ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ مجھو پر بھے کے واسطے زبردی کی گئی اور چاہا کہ واپس کرلون تو سیح نہیں ہے جب تک بیدنہ کہے کہ میں نے بچا و سرد کیا اور دونوں حالتوں میں مجھور پر بردی کی گئی اور چاہا کہ واپس کرلون تو سیح نہیں ہے جب تک بیدنہ کہے کہ میں نے بہت کیا ہو تو ذکر کرنا چاہئے کہ میں نے ثمن پر بھی مجوری سے بصنہ کیا اور دونوں حالتوں میں مجھوری سے بیا میں ہوتی ہو گئی بید دوئی کیا کہ یہ چیز میری ملک ہا اور مشتری کے قبضہ میں ناحق ہو تو سے خری کیا کہ یہ چیز میری ملک ہا اگر بھی قبضہ میں ناحق ہو تو جہ نہیں بید جیز میری ملک ہا اگر بھی فیاسد کہ جس میں قبضہ ہو گیا ہوں دعویٰ کیا کہ یہ چیز میری ملک ہا اگر بھی فیاسد کہ جس میں قبضہ ہو گیا ہوں دعویٰ کیا کہ یہ جیز میری ملک ہا اگر بھی فیاسد کہ جس میں قبضہ ہو گیا ہوں دعویٰ کیا کہ یہ بیج میں ملک ہا دور مشتری کے قبضہ میں ناحق ہو تھے خبیں بید جیز کر دری میں ہے۔

۔ فقاویٰ رشیدالدین میں ہے کہ اگر بالغ نے اپنے او پر بیچ زبرد تی ہونے کا دعویٰ کیا تو زبرد تی کرنے والے کے تعین کی ضرورت نہیں ہے چنانچہا گربسبب سعایت کے کسی مال کا دعویٰ کیا تو جن سپاہیوں نے لیا ہے اُن کے تعین کی ضرورت نہیں ہے اور یہی

اصح ہے یہ فصول عماد پیمیں ہے۔

منتقی میں ہے کہ ایک مخص نے دوسرے پر بید دعویٰ کیا کہ اس نے فلال مخص کو حکم کیا اُس نے جمھے سے اس قدر لے لیا ہے بس اگر حکم کرنے والا بادشاہ وقت ہوتو دعویٰ صحیح ہے اور اگر سوائے بادشاہ کے کوئی مخص ہوتو اُس پر پچھ بیں ہے بیے خلاصہ میں ہے اور اگر سامان کا دعویٰ کیا پس اگر حکم کنندہ سلطان ہوتو مامور پر دعویٰ صحیح نہیں ہے اور اگر سلطان نہیں ہے تو مامور پر دعویٰ صحیح ہے اور بحر دحکم مامور پر دعویٰ سے ہے اور سمعایت کو امام کا اگراہ ہے بین خرائے الم فتین میں ہے اور سمعایت کو میں قابض مال کا نام ونسب ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے لیکن سمعایت کو بیان کرے۔ اگر یوں کہا کہ فلاں مخص نے مجھے دیوج لیا تا کہ ظالموں نے میر انقصان کر دیا تو فقط اس کہنے ہے دعویٰ سے ختی نہیں ہے۔ اس طرح اگر یوں کہا کہ فلاں مخص نے ناحق میر اخسارا کرادیا تو بھی صحیح نہیں ہے بی خلاصہ میں ہے۔

كتاب الدعواي

#### عقار کے دعویٰ کے بیان میں

اگر مدعی بعقار ہوتو اس کی چاروں حدین ذکر کرے اور اُن کے مالکوں کے نام بیان کرے اور اُن کے باپ داوا تک بیان کرے کذا فی الاختیار شرح المختار اور دادا کا ذکر کرنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضروری ہواور بہی تیجے ہے ہیں ان الو ہائی میں لکھا ہے اور یہ تھم اُس وقت ہے کہ وہ خض مشہور نہ ہواور اگر معروف ہوتو بالا جماع باپ و دادا کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے یہ وجیز کر دری میں ہے۔ حاکم امام ابون صراحمہ بن مجد سمر قندی نے اپنی شروط میں بیان کیا ہے کہ اگر دعوی عقار میں واقع ہوتو اُس شہر کا جس میں گھر ہے پھر محلّہ بچر کو چہ کا ذکر کرنا ضروری ہے پس پہلے شہر کا پھر محلّہ کا پھر کو چہ کا ای طرح عام ہے خاص کی طرف اُتر تا چلا جائے جیسا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا نہ جب ہے اور ابوزید بغدادی نے بیان کیا کہ خاص سے عام کی طرف چلے کہ یہ گھر فلال کو چہ فلال محکّم رحمۃ اللہ علیہ کا اور مول کا اس محمد رحمۃ اللہ علیہ کا استان ہے یہ فصول عماد یہ میں ہاور یہ ذکر کرے کہ وہ مدعا علیہ کے قبضہ میں ہوتا ہے بلکہ گوا ہی سے یا قاضی کے علم سے موافق ند بہ جسے جے قبضہ میں ہوتا ہے بلکہ گوا ہی سے یا قاضی کے علم سے موافق ند بہ جسے جے قبضہ کا شوت

ہوتا ہے بیکا فی میں ہےاور بیان کرے کہ میں مدعا علیہ ہے اس کا مطالبُہ کرتا ہوں کیونکہ اُس کا حق مطالبہ ہے پیس مطالبہ کرنا ضروری ہے اور ایک احتمال بھی تھا کہ شاید مرہون ہوں یا ثمن کے عوض اُس کے پاس محبوس ہووہ مطالبہ کہنے سے دفع ہو گیا ہے اور اس سے مشائخ نے کہا کہ منقولات میں بیرکہنا واجب ہے کہ اس کے قبضہ میں بلاحق ہے کذا فی الہدایۃ ۔

ایک گھر کا دعویٰ کیااوراُسکی ایک حدیرزید کا گھر بیان کیا پھر دوبارہ دعویٰ کیااوراس حدیر عمر و کا گھر بیان کیا 🖈

ایک جماعت نے اہل شروط ہے بیان کیا کہ حدود میں لزیق دارفلاں بیان کرنا چا ہے صرف دارفلاں نہ کہے اور ہمارے بزدیک دونوں لفظ کیساں ہیں جو کہے بہترین کذاتی الحیط اگر تین حدود بیان کردیں اور چوتھی بیان کرنے سے خاموش رہاتو معزئیں ہے جاوراگر خاموش نہ ہوا بلکہ چوتھی بیان کرنے میں خطاکی تو دعوی صحیح نہیں ہے جی کہ اگر مدعا علیہ نے بیان کیا کہ بیمحدود میرے قبضہ میں نہیں ہے تو یہ خصومت اس پر نہ چلے گی اوراگر میاہا کہ بیمحدود میرے قضہ میں ہے گر میں نہیں ہے تو یہ خصومت اس پر نہ چلے گی اوراگر میاہا کہ بیمحدود میرے قضہ میں ہے گر اوراگر میان کیا ہوئی ہوگ ہوئی ہوگ تو نے اس کی حدود میں خطاکی تو اس کے کہنے پر التفات نہ کیا جائے گالیکن اگر دونوں خطا ہونے پر متفق ہوں تو دوبارہ نائش پیش ہوگ بیق واضی خان میں ہے۔ ایک گھر کیان کیا ہوئی کیا اورائس کی ایک حد پر زبید کا گھر بیان کیا پھر دوبارہ دعویٰ کیا اورائس حد پر عمر و کا گھر بیان کیا پھر دوبارہ دعویٰ کیا اورائس حد پر عمر و کا گھر بیان کیا پھر دوبارہ دعویٰ کیا اورائس حد پر عمر و کا گھر بیان کیا پھر دوبارہ دعویٰ کیا اورائبوں نے عمر کیا اورائس کی حدود بیان کر دیں اورائس کی بعض حد چہارم عمر و بن احمد ابن یوسف کے تاک انگور سے بلی ہوئی ہوئی ہوا تو بی تھر اس معالی ہیں تو ہی جو کہ بیس میں حوز کی کیا اور گواہوں نے بھی بھی گواہی دی اور قاضی نے تھم کیا تو بیت کم اس معالی خزائی خزائیہ المقتبین ۔

کو ایک خزائی خزائیہ المقتبین ۔

کو ایک خزائی خزائیہ المقتبین ۔

قال المترجم

بند اظہر کی واللہ اعلم بمزادعبادہ اور اگر حد چہارم میں بیان کیا کہ زقہ یا زقاق ہے متصل ہے اور اسی طرف مرخل یا دروازہ ہے تا کہ معلوم ہواور اگر کسی طرف منسوب نہ ہوتو محلہ یا ہے تا کہ معلوم ہواور اگر کسی طرف منسوب نہ ہوتو محلہ یا قریبہ یا تا حیہ کا زقہ بیان کرے کہ اس سے ایک طرح کی پہچان ہو عمق ہے یہ فصول ممادید و ذخیرہ میں ہے۔ اگر دوحدین ذکر کیس تو ظاہر الروایت کے موافق کا فی نہیں ہے اور بیہ ہمارے اصحاب کے نزد یک ہے اور اگر تمین حدیں ذکر کیس تو کا فی ہے اور اس صورت میں حدید اور اس سورت میں حدید اور اس سورت میں خصاف رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ بمقابلہ حدثالث کے لے کر ابتدائے حداق ل تک ختم کردی جائے گی کذا فی المحیط۔

بسل کی زمین اور مسجد ہے محصوں کی ملکیت سے متصل ہواور ہرایک کی زمین علیحدہ ہو یا کسی کی زمین اور مسجد سے ملحق ہواور مدتی نے بیان کردیا کہ حد چہارم فلاں شخص کی زمین سے پیوستہ ہے اور دوسر ہے خص یا مسجد کو بیان نہ کیا تو صحیح ہے اور بعض نے کہا کہ صحیح ہیے ہے کہ دونوں صورتوں میں دعویٰ سے نہ ہونا چا ہے بیف صول حمادیہ میں ہے۔ اگر کسی محدوکا دعویٰ کیا اور اُس کی ایک حدیا تمام حدیں مدتی کی ملک ہے متصل ہوتو ملک ہے متصل ہوتو ملک ہے متصل ہوتو ماصل ذکر کرنے کی ضرورت ہیں ہوتو ماصل نے کہا کہ شرورت نہیں ہے اور اگر مدعا علیہ کی ملک ہے متصل ہوتو فاصل ذکر کرنے کی ضرورت ہیں ہے اور دیون اصل دار ہوتو فاصل ذکر کرنے کی ضرورت ہے اور دیوار فاصل ہوتی ہے ہی می ہونے کی ضرورت نہیں ہوتا ہے اور مسئا ہوتی ہے ہی بند آ ب ناصل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اور شجرا گرتمام مدعی ہوتو فاصل ہوسکتا ہے یہ خلاصہ میں ہے اور در استہ حد ہوسکتا ہے اور استحد ہوسکتا ہے اور استہ حد ہوسکتا ہے اور استحد ہوسکتا ہے ہوسکتا ہے ہوسکتا ہوسکتا ہو ہوسکتا ہے ہوسکتا ہو ہوسکتا ہے ہوسکتا ہوسکتا ہے ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہے ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہے ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہو ہوسکتا ہوسکتا ہوس

اُس کے طول وعرض بیان کرنے گی ضرورت نہیں ہے اور نہر حدنہیں ہوسکتی ہے اور اصح یہ ہے کہ نہر مثل خندق کے حد ہوسکتی ہے بینز ایڈ المفتین میں ہے اور اصح بیہ ہے کہ نہر کے طول وعرض بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے بینز اینۃ الفتاویٰ میں ہے

اگر عام راستہ حدقر اردیا گیا تو طریق قریہ باطریق شہر بیان کرنے گی ضرورت نہیں ہے کذا فی المحیط ۔ ظاہر مذہب یہ ہے کہ چارد یواری حدہوں کے بیضول عمادیہ میں ہے اور مقبرہ اگر ٹیکرا ہوتو حدہوسکتا ہے ور نہیں بہ وجیز کردری میں ہے اگردس گھرز مین کا دعویٰ کیااور نو کے حدود بیان کیے ایک کے بیان نہ کئے پس اگریہ زمین ان سب کی زمینوں کے درمیان میں ہوتو حد میں آگئی پس مجت سے ثابت ہونے کے وقت سب کا حکم دیا جا سکتا ہے اور اگر اس ایک کی زمین ایک کنار ہے ہو تو بدون حدود ذکر کرنے کے معلوم نہیں ہوسکتی ہے پس ڈگری نہ ہوگی پیز انتہ المفتین و ذخیرہ میں لکھا ہے۔

اگر کہا کہ زمین وقف سے پیوستہ ہے تو مصرف بیان کرنا ضروری ہے اورا گرز مین مملکت سے پیوستہ بیان کی تو امیر مملکت ک نام ونسب بیان کرنا چاہئے اگر دوا میر ہوں کذا فی الخلاصة اورا گرحد میں بیہ بیان کیا کہ فلاں کے وارثوں کی زمین سے پیوستہ ہے تو بیہ کافی نہیں ہے بیمحیط میں ہے اورا گر لکھےا کہ فلاں کے وارثوں کی ملک سے کمحق ہے تو کافی نہیں ہے بیوجیز کر دری میں ہے۔

میں نے ایسے خص کی تحریر دیکھی جس پر مجھے اعتاد ہے کہ اگر یوں لکھا کہ فلاں شخص کے ترکہ کے گھر ہے پیوستہ ہے توضیح ہے اور بینہایت عمدہ ہےاورا گرحدیں بیان کیس کہز مین میاں دیمی سے پیوستہ ہےتو کا فی نہیں ہےاورا گراُس کی کوئی حد میں ایسی زمینیں بیان کردیں جن کے مالک کا پیتے ہیں ملتا ہے تو کا فی نہیں ہے تا وقتیکہ بیرنہ ذکر کرے کہ کس کے قبضہ میں ہیں اورا گرکسی حد میں بیان کیا کہ اراضی مملکت سے پیوسہ ہے توضیح ہے اگر چہ بیربیان نہ کرے کہ کس کے قبضہ میں ہیں لیکن فاضل بیان کرنا ضروری ہے یہ فصول عمادیہ میں ہےاورمستشنیات مثل طریق ومقبرہ وحوض کے حدود بیان کرنے کی شرط ہونے کے باب میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے شرط کیا ہےاوربعضوں نے نہیں اورمشٹنیٰ کی تحدیداس طرح ضرور ہے کہا متیاز حاصل ہوجائے اورجس طرح ہمارے زمانہ میں لکھتے ہیں کہ حدود اربعہ متنتی اُس زمین سے پیوستہ ہیں جواس دعویٰ میں داخل ہے یا اس بچے میں آئی ہے بیے بھیج نہیں ہے کیونکہ اس ے امتیاز حاصل نہیں ہوتا ہے پس اس طرح ذکر کرے کہ امتیاز حاصل ہو پیخز اینۃ کمفتین میں ہے اور امام ظہیر الدین مرعینا کی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہا گرمقبرہ کوئی ٹیکرا ہوتو اُس کے حدود بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے در نہضرورت ہے بیفصول عمادیہ میں ہے ا مام سفی نے بیان کیا کہامام سرحسی خاصتۂ گاؤں کے خرید نے میں مسجدوں اور مقبروں و عام راستوں وحوضوں وغیرہ کے حدود ومقدار طولی وعرضی بیان کرنے کی شرط کرتے تھےاور جن محضرون اور سجلات و دستاویز دں میں ان چیز وں کی اشتثناء بدون بیان حدود کے مذکور ہوتی تھی ان کورد کر دیتے تھے اور امام سید ابوشجاع نہیں شرط کرتے تھے امام نسفی نے فرمایا کہ ہم بھی مسلمانوں پر آسانی کرنے کے واسطےاںیا ہی فتویٰ دیتے ہیں بیخلاصہ میں ہےاور جو ہمارے زمانہ میں تحریر کرتے ہیں کہ دونوں عقد کرنے والے اس تمام ہیچ کو پہچانتے و جانتے ہیں جس پرعقدوا قع ہواہے پس اس کوبعض مشائخ نے ردکر دیا ہےاوریہی مختار ہے کیونکہ گواہی کے وفت اس قاضی کو بیج معلوم نہیں ہوسکتی ہے پس تغین کرنا ضروری ہے بیفصول عمادیہ میں ہے۔ایک شخص نے ایک دار مقبوضہ غیر پر دعویٰ کیا قاضی نے دریافت کیا کہتواس کے حدود پہچانتا ہے اُس نے کہا کہبیں پھراُس نے دعویٰ کیااور حدود بیان کردیں تو ساعت نہ ہوگی اورا گر کہا کہ میں اہل حدود کے نام سے واقف نہیں ہوں پھر دوبارہ دعویٰ میں بیان کئے تو ساعت ہوگی اور تو فیق کی حاجت نہیں ہے بیر طلا صہیں ہاورا گراُس نے کہا کہ میں حدود نہیں جانتا ہوں پھر دوبارہ دعویٰ کر کے بیان کر دیں اور کہا کہ میری مرادیتھی کہ مجھے اہل حدود کے نا منہیں معلوم ہیں تو بیتو فیق مقبول ہو کر دعویٰ کی ساعت ہو گی بیدذ خیرہ میں ہے۔ ایک شخص نے ایک محدود کا دعویٰ کیا اور صدو دبیان کر دیں اور سیبھی بیان کیا کہ اُس میں درخت ہیں پھر معلوم ہوا کہ اُس کے صدود تو بہی ہیں جو اُس نے بیان کئے ہیں لیکن اُس میں درخت نہیں ہیں تو دعویٰ باطل نہ ہوگا اس طرح اگر بجائے درختوں کے احاطہ ذکر کئے تو بھی بہی تھم ہے اور اگر مدعی نے بیان کیا کہ اُس میں کوئی درخت نہیں ہے نہ کوئی احاطہ پھلواری ہے پھر معلوم ہوا کہ اُس میں بڑے بڑے بڑے درخت ہیں کہ جن کا پیدا ہو جانا بعد دعویٰ کے متصور نہیں ہوسکتا ہے تو دعویٰ باطل ہوگا اگر چہ حدود اُس کے موافق دعوے کے ہوں اگر کسی زمین کا دعویٰ کیا اور حدود بیان کر دیں اور کہا کہ دس جریب ہے اور اس سے زیادہ نگلی تو دعویٰ باطل نہ ہوگا یا کہا کہ اُس میں دس من دانہ ہویا جا تا ہے اور وہ اس سے زیادہ یا کہ اُس میں دس من دانہ ہویا جا تا ہے اور وہ اس سے زیادہ یا کہ اُس میں کھا ہے۔

اختلاف میں اختمال تو فیق ہے اور محتاج الیہ نہیں ہے بیافادیٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

ایک شخص پرنائش کی کہ اس نے میری زمین میں نہر کھود کراُس سے اپنی زمین میں پانی لے گیا تو ضرور ہے کہ جس زمین میں میر کھودی اس کو بیان کر سے اور نہر کی جگہ کہ ہائیں طرف ہے یا داھنی طرف ہے اور نہر کا طول وعرض عمق بیان کر سے بعد از اں اگر مدعا لمیہ نے اقر ارکیا تو وعویٰ ثابت باقر ار ہوا اور اگر انکار کیا تو قسم کی جائے گی کہ واللہ میں نے اس شخص کی زمین میں نہر نہیں کھودی ہے سی کا یہ دعو کی کرتا ہے ای طرح آگر اپنی زمین میں عمارت بنا لینے کا دعویٰ کیا تو النفات نہ ہوگا جب تک کہ زمین کو اور عمارت کے طول و رض کو اور یہ کہ کلڑی کی ہے یا مثل کی ہے نہ بیان کر سے اور اگر اپنی زمین میں درخت لگا دینے کا دعویٰ کیا تو بھی ایسا ہی ہے لیس اگر مدعا ایسا ہی ہے اس کی زمین میں عمارت نہیں بنائی یا درخت نہیں لگائے ہیں اگر قسم سے باز رہا تو عمارت گرا دینے اور دخت نہیں لگائے ہیں اگر قسم سے باز رہا تو عمارت گرا دینے اور دخت نہیں لگائے ہیں اگر قسم سے باز رہا تو عمارت گرا دینے اور دخت نہیں گائے کہن اگر قسم سے باز رہا تو عمارت گرا دینے اور دخت نہیں لگائے ہیں اگر قسم سے باز رہا تو عمارت گرا دینے اور دخت نہیں گائے کہن اگر قسم کے باز رہا تو عمارت گرا دینے اور دخت نہیں لگائے ہیں اگر قسم سے باز رہا تو عمارت گرا دینے اور دخت نہیں گائے گیں اگر قسم کے باز رہا تو عمارت گرا دیں ہے۔

اگر کسی شخص پرایک گھر کے دیں حصوں میں سے تنین حصوں کا دعویٰ کیااور کہا کہ اس گھر کے دیں حصوں میں بیتین حصہ میری

ا دید که انہوں نے اگر چہ بیان کی دونتم مختلف میں اختلاف کیالیکن مطلق بیان پرسب کا جماع ہوا چنا نچیا جماع مرکب کی بحث اصول میں متقر رہے ۱

ملک وحق ہیں اور اس مدعا علیہ کے قبضہ میں ناحق ہیں اور بینہ بیان کیا کہ پورا گھر اس مدعا علیہ کے قبضہ میں ہے اور گواہوں نے بھر اس کونہ بیان کیا تو یہ دعویٰ میں بیہ بیان کرنا کہ تمام دار مدء اس کونہ بیان کیا تو یہ دعویٰ میں بیہ بیان کرنا کہ تمام دار مدء علیہ کے قبضہ میں ہوائی ہے قبضہ میں نہ ہوگا اور بعض علیہ کے قبضہ میں ہمائے کے نزد یک شرط ہے کیونکہ نصف دار مشاع کے غصب میں تمام اور اُس کے قبضہ میں نہ ہوگا اور بعض مشائح نے کہا کہ نصف دار مشاع کا غصب یوں متصور ہے کہ دار دو شخصوں کے قبضہ میں ہوائی نے ایک کے قبضہ سے خصب کر لیا نوسف دار مشاع کا غصب ہوا یہ فصول میں ہے۔ اگر بیہ دعویٰ کرے کہ بیہ چیز میری ہے اس سبب سے کہ میرے حصہ میں پڑی ہے تو ضرور بیان کرنا جا ہے کہ تھی میں ہوئی کے تقسیم باہمی رضا مندی سے تھی یا بھی عاضی تھی کذا فی الوجیز الکر دری۔

مسئله مذکوره کی بابت امام اعظم محتالیہ سے منقول دوروایات 🖈

ایک مخص نے دوسرے کا دار فروخت کر کے مشتری کے سپر دکر دیا اور مالک نے آگر ہائع پر دار کا دعویٰ کیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر اُ کر اِ کے لینے کا دعویٰ کیا تو صحیح نہیں ہے اور اگر بسبب غصب کے ضان لینے کا دعویٰ کیا تو صحیم بنابرای اختلاف مشہور کے ہے کہ عقا کا سبب موجب صفان ہوتا ہے یا نہیں اور بھے کر کے سپر دکر دینے سے صفان واجب ہونے میں امام اعظم سے دور وابیتیں آئی ہیں کذا فی الحیط اور اس کے روایت یہ ہے کہ بھے کر کے سپر دکر دینے سے صفان عقار واجب ہوتی ہے یہ فصول عماد یہ میں ہے اور اگر مالک نے اس کویٰ میں بھے کہ اور دام لینے کا ارادہ کیا تو دعویٰ صحیح ہے کذا فی الحیط اپنے باپ کر کہ میں سے ایک دار کا دعویٰ کیا کہ میں نے اپنے باپ کر کہ میں سے ایک دار کا دعویٰ کیا کہ میں نے اپنے باپ کے مرض میں یہ دار اُس سے خریدا تھا اور باقی وارثوں نے اس سے افکار کیا تو بعض نے کہا کہ یہ دعویٰ صحیح نہیں ۔ اور بعض نے کہا کہ یہ دعویٰ سے نیونہ میں ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ دعویٰ سے نیونہ کی اور بعض نے کہا کہ یہ دعویٰ سے نیونہ کی اور بعض نے کہا کہ یہ دعویٰ سے نیونہ کی اور بعض نے کہا کہ یہ دعویٰ سے نیونہ کی سے نیونہ کی اور بھنے کہا کہ کے میں ہے۔

ایک محض نے ایک عقار فروخت کیا اوراً س کا بیٹایا ہوں یا بعض اقارب وقت بھے کے حاضر تھے اس کو جانتے تھے اور باہمی قضد ہو گیا اور مشتری نے ایک زمانہ تک اُس میں تصرف کیا گھر بعض حاضرین نے دعویٰ کیا کہ یہ ہماری ملک ہے اور بھے کے وقت باراً کی ملک نے تھی تو متاخرین مشاکخ سمر قند کا اتفاق ہے کہ یہ دعویٰ تھے نہیں ہے اور اس وقت خاموش رہنا گویا قرار کرنا ہے کہ یہ بائع اَملک ہے اور مشاکخ بخارا نے اس دعویٰ کے تھے ہونے کا فتویٰ دیا ہے صدر الشہید نے اپنے واقعات میں فرمایا کہ مفتی نے اگر مد عا پر نظ کی ہوا ہو تھے ہوئے کا فتویٰ دیا ہے صدر الشہید نے اپنے واقعات میں فرمایا کہ مفتی نے اگر مد عا پر نظ کے جواحوط ہے اس پر فتویٰ دیا تو بہتر ہے اور اگر ایک نظر نہیں رکھتا ہے تو مشاکخ بخارا کے قول پر فتویٰ دے اور اگر وہ محف جو بھے ۔ وقت حاضر ہے یا مشتری کے پاس ممن کا نقاضا کرنے کو آیا پس اگر اس کو بائع نے بھیجا ہے تو پھر اپنی ملک ہونے کا دعویٰ مسموع ہوگا اور نقاضے کی وجہ ہے اُس نے گویا بھے گی اجازت دی پھر اپنی ملک ہونے کا دعویٰ کرنا تھے خبیں ہے یہ محیط میں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے کے دارمقبوضہ پر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو تیرے وصی سے تیزی نابالغی میں خریدا ہے توضیحے ۔ جب کہ وصی کا نام ونسب ذکر کر دے ایسا ہی اگر کہا کہ میں نے تیرے وکیل سے خریدا ہے تو بھی صیح ہے اور اگر کہا کہ تجھ سے میر۔ وکیل نے خریدا ہے توضیح نہیں ہے کذا فی الخلاصہ۔

ایک شخص نے ایک دار پر جو دوسرے کے قبضہ میں ہے بید عویٰ کیا بید دار میرے باپ فلال شخص کا ہے وہ مرگیا اوراُس۔
اس کو میر ہے اور میری بہن کے واسطے میراث جھوڑا کہ ہم دونوں کے سواے اُس کا کوئی وارث نہیں ہے اور بھی چو پائے و کپڑ۔
میراث جھوڑ ہے پس ہم نے میراث کونشیم کیا اور بیگھر میرے حصہ میں آیا اور اب بیتمام داراس سبب سے میری ملک ہے اوراس مد
ا دارمشاع یعنی وہ دار جومشترک ہوتا ہے احوط جس میں زیادہ احتیاط ہو یعنی مفتی کواگر بیلیا تت حاصل ہے کہ دافعات میں اصل مضمون پرواقہ ہوجائے تو حق کولیا ظرے خواہ موافق مشائخ بخارا ہویا سمر قند ہوورنے تول مشائخ بخارا پرفتو کی دے تا

علیہ کے قبضہ میں ناحق ہے تو بید دعویٰ سیجے ہے لیکن بیہ بیان کرنا ضروری ہے کہ میری بہن نے اپنا حصہ میراث میں سے لے لیا تا کہ مدعا علیہ سے بید دعویٰ کرنا کہ تمام دار مجھے سپر دکر ہے سیجے ہے اورا گر مدعی نے اپنے دعویٰ میں یوں بیان کیا کہ میرا ہاپ مرااور بید دار میر اور میری بہن کے واسطے میراث حجھوڑا بھر میری بہن نے میر ہے واسطے تمام کا اقر ارکر دیا اوراُس کی بہن نے اس اقر ارکی تصدیق کی تو شیخ الاسلام اوز جندی ہے منقول ہے کہ دعویٰ سیجے ہے اور سیجے کہ تہائی میں بید دعویٰ سیجے نہیں ہے بیمجیط میں ہے۔

سنمس اسلام اوز جندی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک فخض نے دوسرے پرکسی مال معین کا دعویٰ کیا اور کہا کہ یہ میرے باپ کی ملک ہے اُس نے بعد موت کے میر ہے اور فلاں و فلاں کے واسطے میراث چھوڑا ہے پس وارثوں کے نام بیان کر دیے اور ابنا حصہ نہ بیان کیا تو یہ دعویٰ سیح ہے لیکن جب سیر دکرنے کے مطالبہ کا وقت آئے تو اپنا حصہ بیان کرنا چاہئے اور اگر اپنا حصہ بیان کیا مگر وارثوں کی تعداد نہ بتلائی مثلاً کہا کہ میرا باپ مرا اور اُس نے یہ مال میرے اور سوائے میری ایک جماعت کے واسطے میراث چھوڑا اور میرا حصہ اُس میں سے اس قدر ہے اور سیر دکر دینے کا مدعا علیہ سے مطالبہ کیا تو دعویٰ سیح نہیں ہے اور وارثوں کی تعداد بیان کرنا ضروری ہے کذا فی الذخیرہ۔

اگرکی دار پراپنے باپ یا مال سے میراث پہنچنے کا دعویٰ کیا اور مورث کی نام ونب نہ بیان کیا تو مشمس الاسلام اوز جندی سے منقول ہے کہ دعویٰ مسموع نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔ اگر کسی مال معین پر جوایک شخص کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا کہ بیر میرا ہے کیونکہ قابض نے میرا ہونے کا اقر ارکیا ہے یا درمون کے دعوے میں کہا کہ میرے اس پر ہزار درم ہیں کیونکہ اس نے میرے واسطے ان کا اقر ارکیا ہے یا درمون کے دعوے میں کہا کہ میرے اس پر ہزار درم ہیں تو عامہ مشائخ کے قول اقر ارکیا ہے کہ یہ پالی معین میرا ہے یا میر سے اس پر اس قدر درم ہیں تو عامہ مشائخ کے قول پر یہ دعویٰ سے خزالت المفتین میں ذخیرہ سے منقول ہے صدرالشہید نے شرح ادب القاضی میں لکھا ہے کہ اگر مدی نے دعویٰ کیا کہ یہ میری ملک ہوتوں کہ اس معالیہ نے اقر ارکیا ہے کہ یہ شیمیری ہے ہیں اس کو تھم کیا جائے کہ میر سے ہر دکرے اور یہ دعویٰ نہ کیا کہ یہ میری ملک ہوتو عامہ علی اور قاضی تھم کرے گا کہ مد عاعایہ مدی کے ہیر دکرے یہ فصول تماد یہ میں ہے۔

اگر مدی نے کہا کہ یہ مال معین میری ملک ہاورایا ہی قابض نے اقرار کیا ہے یا کہا کہ میرے اس پر ہزار درم قرض ہیں اورایا ہی مدعاعلیہ نے اقرار کیا ہے تو بالا جماع دعویٰ صحیح ہے اورا قرار کے گواہ سنے جا کیں گے کذا فی الذخیرہ اوراس صورت ہیں اگر اس نے انکار کیا تو کیا اُس نے انکار کیا تو کیا اُس ہے اقرار پرضم نی جا سے گی بلکہ مال پرضم کی جائے گی بیلہ مال پرضم کی جائے گی بیلہ مال پرضم کی حصوبی ہوتا ہے بین ہوتا ہے بینز اند المفتین میں ہے اگر اپنے دعویٰ میں بیان کیا کہ قابض نے کہا کہ یہ مال معین تیرا ہے تو اُس کی ساعت ہوگ کے ویک میں بیان کیا کہ قابض نے کہا کہ یہ مال معین تیرا ہے تو اُس کی ساعت ہوگ کے ویک میں بیان کیا کہ قابض نے کہا کہ یہ مال معین تیرا ہے تو اُس کی ساعت ہوگ کے ویک مدی کے اقرار اس طرح ہو کہ مدی کے اقرار کیا کہ میرا مدعا علیہ پر پچھ حق نہیں ہے یا بیا قرار کیا ہے کہ یہ شے مدعا علیہ کی طرف ہے دفیے کا دعویٰ اقرار اس طرح ہو کہ مدی ساعت میں اختلاف ہے عامہ مشائخ کے نزد کی دفعیہ کی جہت ہے دعوے اقرار کیا جاتو العمادیہ۔

( فتأویٰ عالمگیری ...... جلد © کیگر ۲۳ کیگر کتاب الدعوٰی نبدم (بالریک

مرسر فقی کے بیان میں اور اس میں تین فضلیں ہیں: فصیل (وسل کی کیک

#### استحلا ف ونکول کے بیان میں

استخلاف کے معنی معلوم ہونے کے واسط قسم اوراُس کی تفسیر ورکن وشرط وہم کا جاننا ضروری ہے۔ واضح ہو کہ بمین یعنی قسم عبارت ہے قدرت فوت ہونے سے ومراد ژرات سے بہاں ہیہ کہ انکار دعویٰ پرقسم کھانے والا اس امرکی قوت حاصل کرتا ہے کہ فی الحال مدعی کا دعویٰ دفع کر ہے اور کن اس کا اللہ تعالیٰ کا نام مقرون بخیر ذکر کرنا ہے اور منکر کا انکاراُ س کی شرط ہے اور جھ سے کہ بعد قسم کے خصومت کا انقطاع ہوجاتا ہے اور جھ ٹراختم ہوجاتا ہے اگر مدعی کے پاس اپنے دعویٰ کے گواہ نہ ہوں تو اُس کے دعویٰ کی پھر ساعت نہ ہوگی حسن ابن زیاد نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ اگر کسی شخص کو دعویٰ میں شک ہوتو چاہئے کہ اپنے خصم کو راضی کر ہوت وہ سے جادرا سے صلح کر لے اور اگر شبہ ہو پس اگر غالب رائے میں اُس کا دعویٰ سی جے تو اس کو قسم کے قووں میں جاری ہے نہ قسم لینے کی گنجائش نہیں ہے اور اگر غالب باطل ہے تو قسم لے سکتا ہے یہ محیط سرحسی میں ہے۔ استحلا ف نے حجو دعووں میں جاری ہے نہ فاسد میں یہ فصول عماد دید میں ہے۔

اگردعویٰ سیجے ہے تو مدعاعلیہ ہے دریا فت کرے اگراُس نے اقرار کیا تو فبہاور نہ اگرا نکار کیااور مدعی نے دلیل پیش کی تو مدعی کے موافق حکم کرے ورنہ مدعی کی ورخواست پراس ہے تسم لے یہ کنز الدقائق میں ہے اگر منکر پرفتم عائد ہوتو چاہئے تسم کھا لے اگر سچا ہے یا مال دے کراپنی قسم کا فدیداُ تاردے یہ محیط سرحسی میں ہے۔اگر مدعی سے کہنے کے مدعا علیہ نے قاضی کے سامنے تسم قاضی نے قسم نہیں دلائی ہے تو یہ تحلیف نہیں ہے کیونکہ تحلیف قاضی کاحق ہے بی قدیہ و بحرالرائق میں ہے۔

الم ابویوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قاضی چار چیزوں میں قبل درخواست مدی کے مدعاعلیہ ہے قسم لے گا۔ ایک ہی کہ شفع نے گرقاضی ہے شفعہ کا تھم طلب کیا تو قاضی اُس سے قسم لے گا کہ واللہ میں نے شفعہ طلب کیا جس وقت مجھ خریداری کی خبر معلوم ہوئی اگر چیہ شتری اس قسم لینے کی درخواست نہ کرے اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وامام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے نزویک قاضی یہ سمنہ لے گا۔ دوسرے یہ کہ عورت باکرہ نے بالغ ہوکرا گرفکاح سے جدائی اختیار کی اور قاضی ہے تفریق کی درخواست کی توقتم لے گا کہ تو نے بائع ہونے کے ہی جدائی اختیار کر لی اگر چیشو ہراس قسم لینے کی درخواست نہ کرے تیسرے یہ کہ شتری نے اگر عیب کی وجہ سے والیس کرنے کا ارادہ کیا تو قاضی اُس سے قسم لے گا کہ جب سے تو نے دیکھا تب سے تو عیب پر راضی نہیں ہوا اور نہ بن کے واسطے پیش کیا چو تھے یہ کہ عورت نے اگر قاضی سے اپنی درخواست کی کہ اُس کے شوہر عائب کے مال سے اُس کے واسطے فقہ مقرر کر دیکھا تب ہے کہ مسئلہ نفقہ میں انفاقی سب کا قول ہو یہ نفول مور نے اُس کے واسطے فقہ مقرر کر دیکو اُس سے اور صورت استحقاق میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زویک بدون طلب خصم کے مسئلہ نفتہ میں انفاقی سب کا قول ہو یہ فرحمتہ اللہ علیہ کے زد کیک بدون درخواست خصم کے پھر قسم نے کے دیکھا ہے نے نہ اُس کو واست خصم کے پھر قسم نے کہ دوست کے کہ کہ اس کے نہ دیکھا صدو چیز کر دری میں ہے۔

۔ اے استحلا ف یعنی شم لینااینے دعویٰ پرخواہ ہرایک دوسرے کے دعویٰ پرتشم لے یا ایک ہی طرف ہے ہوبہر حال طلب کرنے پر قاضی اُس کے واسطے حلف لیگا۔ مدیون میت (جس پرقرضه ہو) کی بابت ایک مسئلہ ☆

اگر مدعی نے کہا کہ اس مقدمہ کے گواہ میر ہے شہر میں موجود ہیں اور مدعاعلیہ سے نتم کی درخواست کی تو امام اعظم رحمة اللہ علیہ کے نز دیک فتم نہ لی جائے گی لیکن اُس ہے کہا جائے گا کہ تین دن کے واسطے اپنی ذات کا کفیل دے تا کہ تو غائب نہ ہو جائے کہ مدعی کاحق بر با د ہواور بیوا جب ہے کہ فیل ثقة ہواور گھر اُس کا معروف ہوتا کہ فیل لینے کا فائدہ حاصل ہو کذافی الکافی۔

اُس نے انکارکیاتو اُس پرڈگری کر دی جائے گی اور اگر قاضی کے دومر تبدیشم پیش کرنے پر مدعاعلیہ نے تین روز کی مہلت مانگی پھرتین روز بعد آیا اور کہا کہ میں شمنہیں کھا تا ہوں تو قاضی اُس پرڈگری نہ کرے گایہاں تک کہ تین مرتبہ وہشم ہے انکار کرے اور از سرنو تین مرتبہ شم پیش کی جائے اور مہلت سے پہلے کا انکار معتبر نہ ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

قتم سے انکار بھی حقیقتا ہوتا ہے جیسے کہا کہ میں قتم نہیں کھا تا ہوں اور بھی حکما ہوتا ہے مثلاً خاموش رہااورائس کا اوراؤل کا تھکہ ایک ہے بشرطیکہ بیم علوم ہوجائے کہائس کے کان بہر ہے یا گونگا نہیں ہے بہی تھے ہے کذانی الکانی۔ اگر مدعا عایہ سے قاضی نے دعوی مدگی کا جواب خاموش رہا اور بھی جواب نہ دیا تو مدی کا جواب خاموش کے بھی جواب نہ دیا تو تعلق مدگی کو تھم دے گا کہ اُس کا کوئی تغیل ہے کہ جس سے بول قاضی مدی کو تھم دے گا کہ اُس کا کوئی تغیل لے لیے تا کہ اس کا حال دریافت کیا جائے کہ اس کوکوئی مرض تو نہیں ہے کہ جس سے بول نہیں سنتا ہے لیس اگر خابت ہوا کہ کوئی مرض نہیں ہے اور دوبار و بھل قاضی میں پیش ہوا اور اُس سے جواب طلب ہوا اور اُس نے سکوت کیا تو قاضی تین مرتبہ اُس پوتم ہیش کرے گا اگر خاموش رہا تو قتم سے انکار کے سبب سے ڈگری کر دے گا اور اگر یہ بولا کہ میں نہ نہ اقرار کرتا ہوں نہ انکار کرتا ہوں تو امام اعظم رحمۃ التہ عایہ ہے نزد یک قتم نہ لی جائے گی بلکہ قید کیا جائے گا اور صاحبین گے نزد یک ممن ہوگی مرض ہے کہ بول نہیں سکتا ہے مثلاً گونگا معلوم ہوا کہ اس کی زبان میں کوئی مرض ہے کہ بول نہیں سکتا ہے مثلاً گونگا معلوم ہوا تو قتم ہوگی اور اگر انکار کا اشارہ کیا تو قتم ہوگی اور اگر انکار کا اشارہ کیا تو قتم ہوگی اور اگر انکار کا اشارہ کیا تو قتم ہے باز رہا لیس بسبب انکار قتم کے ڈگری کردے گا کہ ان ان رہے کیا تو قتم ہوگی اور اگر انکار کا اشارہ کیا تو قتم سے باز رہا لیس بسبب انکار قتم کے ڈگری کردے گا کہ ان اند خیرہ۔

۔ ینا بیج میں لکھا ہے کدا گرعورت اپنے شو ہر کو قاضی کے پاس لے گئی اور اُس نے نکاح سے انکار کیا تو قاضی اس سے قسم لے گا پس اگروہ قتم کھا گیا تو قاضی کچگا کہ میں نےتم دونوں میں جدائی کرادی ایسا ہی خلف ابن ایوب نے امام ابو یوسف رحمۃ القدعلیہ ہے روایت کی ہےاوربعض نے کہا کہ قاضی یوں کچگا کہا گریہ تیری عورت ہے تو اُس کوطلاق ہے پس شوہر کھے کہ ہاں بیسراج الوہاج میں ہے۔

پرامام اعظم رحمة الشعابيہ كول كے موافق جب نكاح ميں استخلاف جارى نہيں ہوتا ہے اور عورت نے نكاح كا دعوىٰ كيا اور قاضى ہے كہا كہ ميں نكاح نہيں كر كتى ہوں كونكہ يہ ميرا شو ہر موجود ہا در نكاح ہے انكار كرتا ہے پس اس كوهم دے كہ مجھے طلاق دے دے تاكہ ميں كى ہے نكاح كامقر قرار پاتا ہے تو ايك دے دے تاكہ ميں كى ہے نكاح كامقر قرار پاتا ہے تو ايك صورت ميں قاضى كوكيا كرنا چاہتے فر الاسلام على ہز دوى نے فرما يا كہ شو ہر ہے كہ تو اس عورت ہے ہم كہ اگر اتو ميرى عورت ہو تتح طلاق ہے يہ محيط ميں ہوا وراگر دعوى شو ہركی طرف ہے ہوا دراً س نے كہا كہ ميں چا ہتا ہوں كہ اس كى بہن ہونكاح كروں يا اس كھے طلاق ہے يہ محيط ميں ہوا وراگر دعوى شو ہركی طرف ہے ہوا درائ س نے كہا كہ ميں چا ہتا ہوں كہ اس كى بہن ہے نكاح كروں يا اس كے سوائے چارعورتوں ہے نكاح كروں تو قاضى اُس كو بيا فتيار ہے كذائى البدائع اور مجد دنسب ميں صاحبين كرزد يك اُس وقت كہ اس كے اقر ارسے فابت ہوسكتا ہو يہ ہوا ہي سے مردكا اقر ارپا نج ميں ہے ہوالد ين وولد وزوجداور ما ك كونكہ اُس كے اقر ارسے اگر اربار ہا جواس كولا تر اربار ہا جا جواس كولا تم ہو اور ما سوائے ان كے اقر ارسے خاب اگر اربار ہا ہوا ہوا ہيں اگر اور اس كے اقر اربار ہا ہو ہو ہوا در مول كا اور ولد كا اقر ارائس كا شيح نہيں ہے كونكہ اس ميں غير پرنسب كا بار ڈ النا ہے لين اگر شو ہر نے اس كے اقر ارائس كا شيح نہيں ہے كونكہ اس ميں غير پرنسب كا بار ڈ النا ہے لين اگر شو ہر نے اس كے اقر اربار كا تو تح ہے ہو غابت البيان ميں ہے۔

یہ سب اُس صورت <sup>(۱)</sup> میں ہے کہ مدعی ہے ان اشیاء کے دعویٰ کے ساتھ مال کا دعویٰ نہیں کیا اوراگر مال کا دعویٰ ہے مثلاً عورت نے دعویٰ کیا کہ اس شخص نے مجھے اس قدرمہر پر نکاح میں لیا اورقبل وطی کے طلاق دی اورنصف مہر کا دعویٰ کیایا طلاق کا دعویٰ نہ کیا بلکہ نفقہ کا دعویٰ کیا تو بلا خلاف قاضی شو ہر ہے وقت ا نکار <sup>(۲)</sup> کے تتم لے گایہ فتاویٰ صغریٰ میں ہے۔

اگر مرق نے کہا کہ میں باپ کی طرف ہے مدعا عایہ کا بھائی ہوں اور ہماراباپ مرگیا اور جو مال چھوڑا وہ اس مدعا عایہ کے قضہ میں ہے یا مجھور بیت کا دعویٰ کیا مثلاً کہا کہ بینا بالغ جس کو لقط کے طور پر لایا ہے میر ابھائی ہے مجھے اس پر مجھور کر نے کا اختیار حاصل ہے اور قابض نے انکار کیا یا مرق نے کہا اور وہ آنجا ہے کہ میں مدعا علیہ کا بھائی ہوں میر ہے واسطے اس پر تقعة مقرر کر دے اور مدعا علیہ سے نے بھائی ہو نے ہے انکار کیا یا واہب نے ملبہ ہے رجوع کرنے کا ارادہ کیا لیس موہوب نے کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں تو معاملیہ ہو فقت انکار کے دعویٰ نسب پر قسم لی جائے گی اور یہ بالا جماع ہے لیکن اگر قسم ہے بازر ہاتو سوائے نبی صدود پر قسم نہ لیے جانے پر اجماع ہے لیکن چوری کا دعویٰ اگر کسی پر کیا اور اُس نے انکار کیا تو قسم لی جائے گی لیس اگر قسم ہے بازر ہاتو ہاتھ نہ کا نا جائے گا مگر مال کا ضام من ہوگا ای طرح لعان میں بھی بالا جماع قسم نہ لی جائے گی کیونکہ لعان حدے معنی میں ہے لیس اگر عورت نے اپنے شوہر پر دعویٰ کیا کہ اُس نے مجھے زنا کی تبہت لگائی ہے اور قسم طلب کی تو قسم نہ لے گائی سراج الوہاج میں ہے۔

صدرالشہید نے ذکر کیا ہے کہ حدود میں بالا جماع استحلا ف نہیں ہے مگراس صورت میں کہ کی حق کو مضمن ہوتو حدود میں قتم لی جائے گی مثلا اپنے غلام سے کہاا گرمیں زنا کروں تو تو آزاد ہے پھرغلام نے دعویٰ کیا کہاں شخص نے زنا کیا ہے اور گواہ موجود نہیں

ہیں تو مالک سے تتم لی جائے گی پس اگرفتم ہے بازر ہاتو عتق ثابت ہوجائے گازنا ثابت نہ ہوگا تیبیین میں ہے۔ پھر جب مولی ہے موافق مذہب مختار کے اس مقام پرقتم لی جائے تو سبب پرقتم لی جائے گی کہ واللہ میں نے جب سے اپنے زیار غلام آزاد ہوجانے کی قتم کھائی ہےاس کے بعد سے زنانہیں کیا ہے گذافی فتاوی قاضی خان۔

ایک حص نے دوسرے پر قصاص کا دعویٰ کیااوراُس نے انکار کیاتو بالا جماع اُس سے مسم لی جائے گی 🖈

اگر کسی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اُس نے مجھے یا منافق اے زندیق اے کا فرکہایا اُس نے مجھے مارایاتھپٹر مارایا ایے ہی ﴿ امورَ ﴾ وعویٰ کیا جن میں تعزیر واجب ہوتی ہے اورتشم کی درخواست کی تو قاضی مدعا علیہ سے تتم کے گاپس اگر اس نے قشم کھالی تو کچھ نہیں ورندا گرفتم سے باز رہاتو اُس پرتعزیر ہوگی اور اس میں تحلیف حاصل <sup>(۱)</sup> پر ہوگی بیرمحیط میں ہے۔اگر ایک محفص نے دوسرے پر قصاص کا دعویٰ کیااوراُس نے انکار کیا تو بالا جماع اُس سے قتم لی جائے گی میہ ہدائیہ میں ہے۔

پس اگر اُس نے قتم کھالی تو بری ہو گیا بیسراج الوہاج میں ہے۔اگرنفس کے دعویٰ سے ماسوائے میں قتم سے باز رہا تو قصاص لا زم ہوگا اورا گرنفس کے دعویٰ میں قشم ہے بازر ہاتو قید کیا جائے گا یہاں تک کدا قرار کرے یافشم کھائے اور بیامام اعظم رحمة التدعليه تعالیٰ کے نز دیک ہےاورصاحبین کے نز دیک دونوںصورتوں میں ارش واجب ہوگا کذا فی الہدا ہیں۔

ووسرى فصل

لے گا بیمچیط سرحسی میں ہے۔اگر مدعی نے درخواست کی کہاس سے قتم لی جائے کہاپنی بیوی کی طلاق یا باندی وغلام کے آزاد ہوجانے کی تشم کھائے بعنی اگراییا ہوجیسامہ عاکہتا ہے تو اُس کی بیوی کوطلاق ہے تو موافق ظاہرالروایت کے قاضی اس کومنظور نہ کرے گا کیونکہ طلاق وعتاق وغیرہ کے مانند کی قشم کھا ناحرام ہے اور یہی سیجے ہے بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

ا گرفتم میں تغلیظ کرتا ہوتو اللہ تعالیٰ کے اوصاف بڑھا دے کہتم ہے اُس اللہ پاک کی جس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے اور وہ نلاہروپوشیدہ سے واقف ہے وہی رحمٰن ورحیم ہے اور پوشیدہ کواس طرح جانتا ہے جس طرح علانیہ کو جانتا ہے کہ مجھ پریامیری طرف یہ مال نلاں شخص کا جس کا دعویٰ کرتا ہے یعنی اس اس قدر پینیں ہے اور نہ اس میں سے پچھ ہے اور اس کوا ختیار ہے کہ تغلیظ میں اس پر ۔ زیادہ کردے یا کم کردےاوراگرا حتیاط کرے تو لفظ ویا اور کوذ کرنہ کرے تا کہ مکروشم اُس پر نہ ہوجائے اوراگر حاہے تو قاضی تغلیظ نہ کرے صرف واللہ یا باللہ کہلائے گذافی الکافی اوربعض مشائخ نے فر مایا کہ قاضی اگر مدعا علیہ کی صورت سے نیکوں اور صالحین کے آ ثاریائے اورا پنے نز دیک اُس کومتہم نے تھہرائیتو صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی قتم کا فی ہے اوراگراس کے برخلاف ہوتو تغلیظ کرے اور بعض مشائخ نے نہ مایا کہ مال کو دیکھے اگر مال کثیر ہے تو تغلیظ کرے ورنہ فقط اللّٰہ تعالیٰ کے نام کی قشم ولائے پھر مال عظیم کی تعداد بعضوں نے یہ بیان کی کہ بقدرنصاب زکو ۃ کے ہواور بعضوں نے بقدرنصاب سرقہ کے مال کثیر کہا ہے۔

اگر یہودی پر تغلیظ منظور ہوتو یوں قتم دلا دے کفتم اُس اللہ تعالیٰ کی جس نے موسیٰ پر تو راۃ نازل فر مائی اور اگر نصرانی پر تغلیظ <sup>کے</sup> ہوتو 'وں قشم دلائے کوشم اُس اللہ یاک کی کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فر مائی ہے کذا فی المحیط اور کسی خاص مصحف کی طرف اشارہ کر کے قتم نہ دلائے یعنی قشم اس اللہ تعالیٰ کی جس نے بیا بجیل یا بیتو راۃ ناز ل فر مائی ہے کیونکہ جب دونوں میں

ے کی قدر کی تحریف ثابت ہوئی تو اس ہے مامون نہیں کہ اشارہ محرف کی طرف واقع ہو پس اُس کی قتم دلانا تغلیظ کے ساتھ تغلیط ایک چیز کے ساتھ ہوگی جواللہ تعالیٰ عزوجل کا کلام نہیں ہے کذانی البدائع اور مجوی کواگر تغلیظ کے ساتھ قتم دلائے تو یوں دلائے کہ قتم اُس اللہ تعالیٰ کی جس نے آگ کو پیدا کیا ہے ایسا ہی امام محدر ہمتہ اللہ علیہ نے کتاب الاصل میں ذکر کیا ہے کذافی البدایہ و کنز الدقائق اور ظاہر الروایت میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وامام ابو یوسف سے اس کے خلاف منقول نہیں ہے لیکن نوا در میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے سوائے نہ کی جائے اسی طرح بعض مشائخ نے فر مایا کہ قتم کے وقت آگ کو ذکر نہ کرنا چاہئے ہیں سوط میں ہے اور سوائے مجوسیوں کے اور مشرکین سے صرف اللہ تعالیٰ کی قتم کی اور یوں نہتم کی جائے گی کہ تم اُس اللہ تعالیٰ کی جس نے وثن اور سنم کو پیدا کیا ہے ہے چیط سرحی میں ہے اور مشرکین سے ان کے عبادت خانوں کی قتم نہیں کی گذا فی الاختیار شرح المختار۔

مسلمان پرٹغلیظ شم زمان یا مکان کے ساتھ وا جب نہیں ہے یہ کا فی میں ہے گونگے کاقتم دلانا اس طور ہے ہے کہ قاضی اُس سے کہے کہ تچھ پراللہ تعالیٰ کا عہد ہے اگر اُس شخص کا تچھ پر بیدتی ہواور گونگا اپنا سر ہلائے یعنی ہاں اور یوں قتم نہ لے کہ واللہ تچھ پراس شخص کے بیاں منہیں میں ان میں ان میں کا ان میں ان حیلی میں میں میں اور کونگا اینا سر ہلائے یعنی ہاں اور یوں قتم

تخص کے ہزار درم نہیں ہیں اورو ہسر ہلائے کہ ہاں پیمحیط سرھٹی میں ہے۔

اگر مدی گونگا ہے اور اس کے اشار ہے بچھ میں آئے جیں اور معروف جیں اور اُس کا خصم سیجے سالم ہے تو قاضی گونگے کی درخواست سے اُس سے تسم لے گا کہ قسم اللہ پاک کی جس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے جیسا کہ دونوں کے سیجے سالم ہونے کی صورت میں تھا اور اگر مدعا علیہ گونگے ہونے کے باو جو دبہرا بھی ہواور قاضی اُس کو بہرا جانتا ہوتو لکھ کر اُس سے جواب طلب کرے گا کہ تحریر ہے جواب دے اور اگر وہ لکھنانہیں جانتا ہے اور اُس کے اشارے سمجھے جاتے ہیں اور وہ معروف ہیں تو اُس کو اشارے سے بتلانے کا تھم دے گا اور شل گونگے کے اُس کے ساتھ برتا و کرے گا بید ذخیرہ میں ہے۔

اگر قرض کا دعویٰ کیا اور کوئی سبب اُس کا بیان نہ کیا تو حاصل پر قسم لےگا کہ واللہ اس قض کا بھے پر یا میری طرف یہ مال جس کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ اس قد رہے نہیں اور نہ اس میں سے پھے ہا کی طرح اگر کسی ملک یا حق کا مال عین حاضر میں دعویٰ کیا اور کوئی سبب نہ بیان کیا تو بھی یوں قسم کی جائے گی کہ واللہ یہ مال معین فلاں بن فلاں کا نہیں ہے اور نہ اس میں سے پھے ہے۔ احتیاطاً جزو وکل کو جع کرے یہ چھے ہے۔ احتیاطاً جزو وکل کو جع کرے یہ چھے میں ہے۔ اگر کسی قدر درم یا دینار کا بسبب قرض یا خرید کے دعویٰ کیا یا کس ملک کا بسبب تھے یا بسبہ کے دعویٰ کیا یا تھے سب یا میں ہوئے کہ واللہ بھی ہے۔ اگر کسی قدر درم یا دینار کا بسبب قرض یا خرید کے دعویٰ کیا یا کسی ملک کا بسبب تھے یا جہہ کے دول قسم نہ کی جائے اور سبب پر قسم نہ کی جائے لیعن ایول قسم نہ دلائی جائے کہ واللہ میں نے اُس سے یہ مال قرض نہیں لیا یا یہ کل مال معین میں نے نصب نہیں کیا یا میر کے باتھ میں نہ اس اور خوا کی کرتا ہے نہیں ہے اور نہ اس میں ماسوائے و دیعت میں یوں قسم کوئی حق ہوائی جائے کہ واللہ میرے ہاتھ میں یہ ودیعت میں یوں قسم کوئی حق ہوائی حق ہوائی کرتا ہے نہیں ہے اور نہ اس میں سے پچھ ہے اور نہ میری طرف سے اس دائی جائے کہ واللہ میرے ہاتھ میں یہ ودیعت میں یوں قسم میں کوئی حق ہوائی اور نہ اس میں ہے بھے ہوائی ہو تھی گئی کہ کہ کی گئی اُس کا جہ بتلا یا تو مدعا علیہ کے ہاتھ میں نہ ہوگی لیکن اُس کا خمان میں ہے۔ کہ بیائی ہو گائی خوائی خاض میں ہے۔

پھر واضح ہو کہ حاصل دعویٰ پرفتم ولا یا جانا بھی امام اعظم رخمۃ اللہ علیہ وامام محدرحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک اصل ہے جب کہ ایسےسبب سے ہو کہ رفع واقع سے مرتبن ہوئی ہواورا گراس میں مدعی کے قق پرلحاظ جاتار ہتا ہوتو بالا جماع سبب پرفتم لی جائے گی مثلاً

اگرسب اییا ہوکہ دفع دافع سے مرتفع نہ ہوتو بالا جماع سبب پرقتم لی جائے گی مثلاً غلام مسلمان نے اگراپنے مالک پردوں کیا کہ اس نے آزاد کیا ہے کیونکہ اُس پر دوبارہ رقیت محرز نہیں ہوتی ہے بخلاف باندی یا کا فرغلام کے کیونکہ باندی پر مرتہ ہو کر دار الحرب میں جا ملنے سے دوبارہ رقیت ہے سکتی ہے ایسا ہی کا فر پرعہد ٹوٹ کر دوبارہ دار الحرب سے پکڑے جانے گی کہ دالتہ یہ غلام یا کہ ذافی الہدایہ مشتری نے اگر خرید کا دوئی کیا ہیں اگر خمن اداکر نے کا ذکر کرتا ہے تو مدعا علیہ سے یوں قتم کی جائے گی کہ دالتہ یہ غلام یا کہ چھاس میں سے مدعی کی ملک اس سبب سے نہیں ہے جس سبب سے دعوئی کرتا ہے اور ایوں قتم نہ دلائی جائے گی کہ دالتہ میں نے فروخت نہیں کیا ہے یہ فصول عماد یہ میں ہوئی کہ دالتہ میں ملائے کہ دالتہ میر سے اور اس کے درمیان جس میں دعوئی کرتا ہے اور اس کے درمیان جس میں دعوئی کرتا ہے اور اس کے درمیان جس میں دعوئی کرتا ہے اور اس کے درمیان جس میں دعوئی کرتا ہے اور اس کے درمیان جس میں دعوئی کرتا ہے اور اگر جس کا دعوئی کرتا ہے اس وقت خرید میں نہیں ہے یا داللہ یہ تا ہم نہیں واجب ہے خواہ مدعا علیہ قاضی کے جس کا دعوئی کرتا ہے نہیں واجب ہے خواہ مدعا علیہ قاضی کے جس کا دعوئی کرتا ہے نہیں واجب ہے خواہ مدعا علیہ قاضی کے جس کا دعوئی کرتا ہے نہیں واجب ہے خواہ مدعا علیہ قاضی کے جس کا دعوئی کرتا ہے نہیں واجب ہے خواہ مدعا علیہ قاضی کے جس کا دعوئی کرتا ہے نہیں واجب ہے خواہ مدعا علیہ قاضی کے کہ عرض کرتا ہے نہیں واجب ہے خواہ مدعا علیہ قاضی کے کہ عرض کرتا ہے نہیں واجب ہے خواہ مدعا علیہ قاضی

اگرد عاعایہ نے دام اداکر دینا ذکر نہ کیا تو قاضی اس سے کہا گددام حاضر کر پھر جب وہ دام لایا تو قاضی قتم دلائے گا کہ دام معاضر کر پھر جب وہ دام لایا تو قاضی قتم دلائے کہ واللہ میں ہے۔ اگر چاہتے یوں قتم دلائے کہ واللہ میر سے اور اس کے حرمیان بیخر بداری اس دم قائم نہیں ہے یہ فصول عمادیہ میں ہے۔ اگر بائع نے بیچ کا دعوی کیا ارمشتری نے انکار کیا پس اگر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے بیچ سپر دکر دی اور دام نہیں وصول پائے ہیں تو مشتری سے قتم کی جائے گی کہ واللہ میری طرف بددار ہے اور نہ اس کے دام ہیں اور اگر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے بیچ نہیں دی اور نہ دام پائے ہیں تو یوں قتم کی جائے گی کہ واللہ بددار میر انہیں ہے اور نہ بدام جواس نے بیان کیے ہیں تو یوں قتم کی جائے گی کہ واللہ بددار میر انہیں ہے اور نہ بدام جواس نے بیان کیے ہیں جوہ پر واجد ، ہیں یہ محیط سر تھی میں ہے اور مال مین وقوں پر قتم کی جائے گی جیسا دعویٰ خرید میں ہوتا ہے یہ فصول عمادیہ میں ہوائے گی کہ ہم دونوں میں فی الحال نکاح نہیں ہے کذا فی الہدا ہے ہے۔

اگرعورت نے نکاح ومہر کا دعویٰ کیا تو صاحبینؓ سے ظاہرالروایت میں مروی ہے کہ حاصل دعویٰ پرفتم لی جائے گی کہ واللہ بیہ عورت میری جورونہیں ہے جس نکاح سے کہ دعویٰ کرتی ہے اور نہ مجھ پر بیمہر کہ جس کا دعویٰ کرتی ہے واجب ہے اور نہ مہراس قدر ہے اور نہاس میں سے پچھ مجھ پر واجب ہے اوراگر مدعیٰ اس امر کا مر دہوتو عورت سے قتم لی جائے گی کہ واللہ بیمیرا شو ہرنہیں ہے جیسا کہ دعویٰ کرتا ہے بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

ایک عورت نے اپنے شوہر پر ایک طلاق رجعی دینے کا دعویٰ کیا توقتم لی جائے گی کہ واللہ اس عورت پر میری طرف ہے اس ساعت طلاق واقع نہیں ہے اورا گربائن طلاق کا دعویٰ کیا توقتم لی جائے گی کہ واللہ اس ساعت بیعورت میری طرف ہے ایک طلاق یا تین طلاق کے ساتھ علی حسب دعویٰ بائن نہیں ہے یا واللہ میں نے ایک طلاق یا تین طلاق کے ساتھ اس نکاح میں بائن نہیں کیا ہے اور یوں قتم نہ لی جائے گی کہ واللہ میں نے اس کو تین طلاق مطلقاً نہیں دی ہیں بیہ وجیز کر دری میں ہے۔ اس طرح اگر عورت نے ایسا دعویٰ نہ کیا لیکن ایک شخص عا دل نے یا فاسقوں کی ایک جماعت نے قاضی کے سامنے اس طرح گواہی دی تو قاضی احتیاط کر کے قتم کیونکہ حرمت فرج جِق شرع ہے پس قاضی پر ایسی صورت میں احتیاط لازم ہے بیہ محیط میں ہے۔

#### عورت كاايخ نفس كواختيار كرنا 🖈

عورت نے وعویٰ کیا کہ میں نے شوہر سے طلاق کی درخواست کی تھی پی اُس نے مجھ سے کہا کہ تیرا کام تیر سے اختیار میں ہے پس میں نے اپنے تقس کو اختیار کیا یعنی طلاق لے لی اور میں اُس پر حرام ہوگئ پس شوہر نے اپنے تھم دینے اور اس کے اختیار کرنے دونوں سے انکار کیا یعنی عیں نے نہیں کہا کہ تیرا کام تیر سے اختیار میں ہے اور نہ اس نے اختیار کیا ہے تو قاضی بلاخوف حامل وعوئی پر شم نہ لے گا بلکہ سبب پر قتم لے گا اور مرد کے واسلے احتیاط کرے گا اور شم لیا جائے گا کہ والقد میں نے اس کا کام اس کے اختیار میں نہیں دیا بعد اُس کی درخواست طلاق کے جب ہے کہ آخر تروی ہیں ہے اور نہ میں جا در نہ میں جانتا ہوں کہ اس تفویض کے ساتھ اس نے میں تھو یض میں اپنے نفس کو اختیار کیا ہے ہو جیز کر دری میں ہے اور اگر اقر ارکیا کہ میں نے کہا تھا کہ تیرا کام تیر سے اختیار میں ہے اور انکار کیا کہ اس نے اپنے نفس کو اختیار کیا گیا ہم تیر نہیں کیا ہم اس کے اختیار کیا ہم اس کے اختیار کیا گیا ہم اس کے ایک میں اپنے نفس کو اختیار کیا گیا ہم اس کے کہ جس مجلس میں اپنے میں خورت کا کام اس کے قضہ میں قبل اس کے کہ جس مجلس میں اپنے نفس کو اختیار کیا ہم اس کے قضہ میں قبل اس کے کہ جس مجلس میں اپنے نفس کو اختیار کیا گیا دیہ میں ہے۔ نفس کو اختیار کیا کہ اس کے قضہ میں قبل اس کے کہ جس مجلس میں اپنے نفس کو اختیار کیا ہم اس کے قضہ میں قبل اس کے کہ جس مجلس میں اپنے نفس کو اختیار کیا کہ اس کے قضہ میں قبل اس کے کہ جس مجلس میں اپنے نفس کو اختیار کیا کہ اس کے قضہ میں قبل اس کے کہ جس مجلس میں اپنے نفس کو اختیار کیا کہ اس کے قبلے میں دیا تھا یہ ضول محاد دیہ میں ہے۔

ایک عورت نے اپنے شوہر پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرے ساتھ ایلاء کیا اور ایلاء کی مدت گذر گئی ہیں ہم دونوں میں جدائی واقع ہوگئی اور قاضی ہے درخواست کی کہ اس سے قتم کی جائے اور قاضی کو آگاہ کیا کہ اس کا مذہب یہ ہے کہ ایلاء کرنے والا بعد جار مہینے کے موقف میں ہوتا ہے ہیں بیشخص قتم کھائے گا کہ یہ عورت مجھ سے بائن نہیں ہے اور نہ میں جانتا ہوں تو قاضی اُس سے سبب پرقتم لے گا کہ واللہ میں نہا تھا کہ واللہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا اتنے دنوں بناء بر دعویٰ عورت کے ہیں اگر اس نے قتم سے کول سے کہا تو عورت کے جال پر لحاظ کر کے اس کوا کیا حلاق کے ساتھ بائن قر اردے گا اگر چداس میں شوہر کے واسطے ضرر کا احتمال ہے یہ محیط سرتھی میں ہے۔ ہیں اگر شوہر نے ایلاء کا اقر ارکیا مگر دعویٰ کیا کہ میں نے مدت کے اندراس سے قربت کر لی ہے اور عورت نے اس سے انکار کیا توقتم لے کرعورت کا قول لیا جائے گا اور حاصل دعویٰ پرقتم لی جائے گی کہ واللہ آج کے دوز میں اُس کی

جورونہیں ہوں بسبب اس کے کہ جودعویٰ کیا ہے اور یہ تم نہ لی جائے گی کہ واللہ اس مرد نے چار مہینے گذر نے سے پہلے مجھ ہے قربت نہیں کی ہے اور کتاب الاستحلاف میں ہے کہ بشر نے فر مایا کہ میں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ فر ماتے تھے کہ یوں قسم لی جائے گی کہ واللہ چار مہینے گذر نے سے پہلے اس مرد نے مجھ ہے قربت نہیں کی اوراحتیا طان کے قول کے موافق اس میں ہے کہ قسم میں زیادہ کہا جائے کہ واللہ چار مہینے گذر نے سے پہلے اس مرد نے مجھ ہے قربت نہیں کی اس نکاح کے ساتھ جس کا پیشخص مدعی ہے میر محیط میں کہ اس مور نے از کارکیا تو اُس کا قول لیا جائے گا اور ظاہر الروایت کے موافق حاصل دعویٰ پرفتم کی جائے گی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پرسبب پرفتم کی جائے گی بینجز امانۃ المفتین میں ہے۔

ایک عورت نے اپنے شو ہر پر دعویٰ کیا کہ اس نے قسم کھائی تھی کہ اگر اس دار میں داخل ہوا تو اس میری عورت پر تین طلاق ہیں اور بعداس قسم کھانے کے بیٹحض اس دار میں داخل ہوا پس اگر شو ہر نے قسم اور دار داخل ہونے کا اقر ارکیا تو طلاق کا اقر ارکیا اور اگر دونوں باتوں ہے انکار کیا تو طلاق کا ہر الروایت کے حاصل دعویٰ پر قسم کی جائے گی کہ والقد میں عورت مجھ سے تین طلاق کے ساتھ بائن نہیں ہے جیسا کہ بیدوی کی کر ق ہے اور اگر قسم کا اقر ارکیا عگر بعد قسم کے دار میں جانے سے انکار کیا تو یوں قسم کی جائے گی کہ والقد اُس دار میں نہیں گیا اور اگر اس زمانے میں دار کے اندر جانے کا اقر ارکیا اور قسم کھانے سے انکار کیا تو یوں قسم کی جائے گی کہ والقد اس دار میں داخل ہوں تو میری تو یوں قسم کی جائے گی کہ والقد اس دار میں داخل ہوں تو میری عورت کو تین طلاق ہیں یہ فاق میں اس دار میں داخل ہوں تو میری کے دورت کو تین طلاق ہیں یہ بائدی نے اپنے مالک پردوی کیا در میں مال موات و اس طرح قسم کی جائے گی کہ والقد میکورت تیری طرف سے تین طلاق کی بائن الرما لک یا شو ہر نے ان قسموں میں قاضی ہے کچھوش کیا تو یوں قسم کی جائے گی کہ والقد میکورت تیری طرف سے تین طلاق کی بائن الرما لک یا شو ہر نے ان قسموں میں قاضی ہے بیش ہوائے تی کہ والقد میکورت تیری طرف سے تین طلاق کی بائن الرما لک یا شوہر نے ان قسموں میں قاضی ہے بیشرح ادب القاضی میں ہے۔

اگرکسی نے دعویٰ کیا کہ میں نے تیرے پاس اس قدر مال ودیعت کرکھا ہے اُس نے کہا کہ تو نے فلال شخص کے ساتھ رکھا ہے پس سب میں تخصے نہ دوں گا تو مدعا علیہ سے تتم لی جائے گی کہ واللہ سب تخصے واپس کرنا مجھے واجب نہیں ہے پس اگراُس نے قتم کھالی تو خصومت دفع ہے بینجز اپنۃ المفتین میں ہے۔

ایک باندی غصب کرلی اوراس کوغائب کردیا پس مالک نے گواہ سنائے کہ اس نے میری باندی غصب کرلی ہے تو مدعاعلیہ قید کیا جائے گا یہاں تک کہ اُس کولا کر مالک کودے دے اور بسبب ضرورت کے بید عویٰ تصحیح ہے باوجود جہالت کے اوراگر مالک کے باس گواہ نہ ہوں تو اس سے قسم لی جائے گی کہ واللہ نہ اس شخص کی باندی مجھ پر جیا ہے اور نہ اس کی قیمت یعنی اس قدر درم اور نہ اس سے معم یہ وجیز کردری میں ہے۔

جارہ اور مزارعت ومعالت میں یوں قتم لی جائے گی کہ واللہ میرے اور اس کے درمیان اس گھر کا اجارہ یا اس زمین کی مزارعت اس وقت سے اور جس وقت تک کا مدعی دعویٰ کرتا ہے بعوض اس قدراجرت کے جومدعی نے بیان کی لازم قائم نہیں ہے بیہ محیط سرحسی میں ہے۔اگر مدعی نے گھرکے کرایہ کا دعویٰ کیا اور مدعاعلیہ نے انکار کیا تو قاضی یوں قتم لے گا کہ واللہ میری طرف اس کا بیہ کرایہ جو اس گھر کے کرایہ کا وقت کرایہ دینے سے دعویٰ کرتا ہے نہیں ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ اگر قاضی جا ہے تو یوں قتم لے کہ واللہ میری

لرف اس کا پہ کرا پہ جو بیان کیا اس سب سے جود عویٰ میں بیان کیا نہیں جا ہے یا جس وجہ سے دعویٰ کیا ہے نہیں جا ہے میں ہے۔

اگر مال یا عروض کی کفالت کا دعویٰ کیا تو حاصل دعویٰ پرفتم کی جائے گی لیکن اُس وقت قسم کی جائے گی کہ جب کفالت صحیحہ کا
عویٰ کر بے خواہ منجر آجو یا کسی شرط متعارف پرمعلق ہوا وربیان کرے کہ کفالت اس کے تھم سے تھی یا مجلس کفالت میں اس کفالت سے
میں نے اجازت دی تھی اور بدون اس کے کفالت کا تھیجے دعویٰ نہ ہوگا پس تحلیف علی اس پر متر تب نہ ہوگی اور قسم یوں کی جائے گی کہ واللہ
میری طرف یہ ہزار درم بسبب اس کفالت کے جس کا بید دعویٰ کرتا نہیں ہے اور اس کفالت کا ذکر اس واسطے ہے کہ دوسری کفالت کو نہیں ہے
شامل نہ ہوجائے اسی طرح اگر کفالت کسی عروض کی ہوتو یوں قسم کی جائے گی کہ واللہ میری طرف یہ کیڑ ابسبب اس کفالت کے نہیں ہے
ور کفالت نفس میں یوں قسم کی جائے کہ واللہ میری طرف بیوا جب نہیں ہے کہ بسبب اس کفالت کے جس کا بید دعویٰ کرتا ہے فلا س محض کواس کے سپر دکروں یہ فصول عماد یہ میں ہے۔

ا یک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرے گھر کے پہلومیں ایک گھر خریدا ہے اور میں اپنے گھر کی وجہ سے اس کا شفیع سے ہوں اور قشم طلب کی تو قاضی سبب پرقشم لے گا کہواللہ میں نے بیددار کہ جس کو پیخف بیان کرتا ہے اوراس کے بیحدود ہیں نہیں خریدا ہےاور نہاس میں ہے پچھخریدا ہےاوراگر مدعاعلیہ نے خرید نے اور مدعی کے جوار ہونے کا اقر ارکیااس نے کہا کہ مدعی کو جب خرید کا حال معلوم ہوا تو اس نے شفعہ نہیں طلب کیا اور شفیع نے کہا کہ نہیں بلکہ میں نے طلب کیا تو قتم سے شفیع کا قول لیا جائے گا اور بر درخواست مدعا علیہ شفیع ہے یوں قتم لی جائے گی کہ واللہ جب مجھےاس دار کے فروخت کی خبر پہنچی تو میں نے شفعہ طلب کیااورکسی بائع یا مشتری یا دار کے حضور میں طلب شفعہ کے گواہ کر لیے ایسا ہی کتاب الاستحلا ف میں مذکور ہے ولیکن اس وقت ٹھیک ہوسکتا ہے کہ مدعی نے دعویٰ کیا ہو کہ مجھےاس دار کے فروخت کی خبرا یسے وقت پینچی کہ میں آ دمیوں کے مجمع میں تھااورا گراس وقت کوئی اس کے یاس نہ تھا وراس کو بیج کی خبر پینچی تو فی الحال گواہ نہ کر لینے ہے اس کا شفعہ باطل نہ ہوگا اور اس سے یوں قتم لی جائے گی کہواللہ میں نے جس وفت بیج کی خبر یائی اس و فتت اپنا شفعه طلب کیااور بوفت امکان گواهول کی تلاش میں نکلا اور کسی بائع یامشتری یا دار کےحضور میں شفعه طلب کر کے گواہ کر لیےاورا گرمدعی نے دعویٰ کیا کہ مجھےرات میں بیع کی خبر پہنجی اور شبح میں نے شفعہ طلب کیااور گواہ کر لیے تو قاضی یوں قتم لے گا کہ واللہ مجھے سوائے اس وفت کے جس کا میں دعویٰ کرتا ہوں بیچ کی خبرنہیں پینچی اور ضبح کے وفت میں نے شفعہ طلب کر کے گواہ کر لیے رہ محیط میں لکھاہے جوعورت بختیار بلوغ مختار ہے اس کا حکم اپنے نفس کے اختیار کرنے میں یعنی اپنے آپ کوطلاق وے دینے میں مثل شفیع کے ہے طلب شفعہ میں اور اس کا استحلا ف بھی مثل استحلا ف شفیع کے ہے پس اگر اس نے قاضی ہے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا جھی مجھے بلوغ ہوایا کہا کہ جھی میں بالغ ہوئی میں نے فرفت اختیار کی توقتم ہے اس کا قول معتبر ہوگا اورا گریوں کہا کہ میں کل بالغ ہوئی اور میں نے فرفت طلب کی تو بدون گواہوں کے اس کا قول مقبول نہ ہوگا اور اگرشفیع نے ایسا کہا کہ میں کل کے روز ہیج پر واقف ہوااور شفعہ طلب کیا تو بھی یہی حکم ہوگا یہ فصول عمادیہ میں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے پر دعو کی کیا کہ اس نے میری جا ندی کی ابریق یعنی چھاگل جس کوفاری میں آبریز کہتے ہیں توڑڈالی اور ابریق کی کیا کہ اس نے میرے کھانے میں یاانا ج میں پانی ملا کراس کو برباد کر دیا ہے لیس اگر مدعا علیہ نے اس کا اقرار کیا تو ابریق یاانا ج کے مالک کواختیار ہے جا ہے ابریق وانا ج کوا ہے پاس رکھے اور اس کو پھے نہیں ملے گایا مدعا علیہ کو دے وے اور ابریق کی قیمت میں اس کی جنس کے خلاف لے لے اور اناج میں اس کے مثل لے لے اور انقصان کی صاب نہیں لے سکتا ہے اور ابریق کی قیمت میں اس کی جنس کے خلاف لے لے اور اناج میں اس کے مثل لے لے اور نقصان کی صاب نہیں لے سکتا ہے اور ابریق کی قیمت میں اس کی جنس کے خلاف لے لے اور اناج میں اس کے مثل لے لے اور نقصان کی صاب نہیں اس کے سکتا ہے اور ابریق کی قیمت میں اس کی جنس کے خلاف لے لے اور اناج میں اس کے مثل سے اور نقصان کی صاب نہیں اس کے مثل سے سے اور ابریق کی قیمت میں اس کے مثل سے سے مثل سے مثل سے سے مثل سے مثل

ل منجروه كفالت جوبدون كسي شرط كے في الحال نافذ ہوا تا تحليف قتم لينا ١٢ الله شفيع جس كوحق شفعه پېنچتا ہے ١٢

اگر معاعلیہ نے انکار کیاتو قاضی قیمت ابرین وشل طعام پراس ہے ہم لے گا یعنی واللہ بھی پر قیمت ابرین یامثل طعام واجب نہیں ہوئی علی لوجہ الاتم اوراگر مدی نے قاضی کو گواہ کر دیا کہ اس کا فد جب یہ ہے کہ الیں صورت میں صفان قیمت واجب نہیں ہوتی ہے بلہ ضان نصان واجب ہوتی ہے تو قاضی اس ہے سبب پرقتم لے گا کہ واللہ میں نے بیغول جس کا مدی دعویٰ کرتا ہے نہیں کیا ہے بیفتو کی قاضی علی ہے۔ ایک خفص نے دوسر سے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرا کپڑ اپھاڑ ڈالا ہے اور کپڑ ہوگا گراس قتم کا شخص کے حاضر کر رہے مطلب کا تو قاضی سبب پرقتم نے لوگا کہ کہ اس نے میکڑ انہیں بھاڑ اس ہو کہ کھٹے کو دیکھے گا اگر اس قتم کا شخص کے دوسر سے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میکڑ انہیں بھاڑ اس خوص کے ساتھ اندازہ کرائے گس جس نقصان دینا دولا کے گراس وقت دلائے گل کہ اس جس فی کہ دوسر سے ایک کہ واللہ اس خصص کی دواللہ اس خصص کے جھے پر انتے در منہیں جا ہے ہیں اگر قسم کھا کی تو چھوٹ گیا اور کہ کہ خوبہت ہوا ور تھوڑ تی اس فیصان لے لیا اس نقصان ادا کر ہے اور اس کی نوری قیمت لے لے اور میخرق وہ ہے کہ جو بہت ہوا ور تھوڑ تی میں نقصان لے لیا اس کیا ہے جو بہت ہوا ور تھوڑ تی میں نقصان لے لیا اس کیا تھا ہے کہ دو بہت ہوا ور تھوڑ تی میں نقصان لے لیا اس کیا تھا ہے کہ دولا ہو تھوڑ تی تھوٹ کیا کہ دیا تا کہ دیا تا کہ دیا تا کہ دیا تا کہ دی تا کہ دیا تا کہ دیا تا کہ دی تا کہ دی تا ہے کہ خوبہت ہوا دی تھوڑ تی تا کہ دی تو کہ تا کہ دی تو کہ تا کہ دی تاللہ کے تا کہ دی تا کہ تا کہ دی تا کہ دی تا کہ دی تا کہ دی تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ دی تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ

اگرخرق زیادہ ہو کہ جس نے بینام کپڑے کی قیمت واجب ہوتی ہے تو<sup>عی</sup> سبب پرفتم لے گا کہ واللہ میں نے بینعل خرق جس طرح مدعی دعویٰ کرتا ہے ہیں کیا ہے اس میں مدعی کے حق کا لحاظ ہے اگر چہ مدعاعلیہ کے حق میں ضررمتصور ہو کذافی شرح ادب القاضی للخصاف للصد الشہید۔

اگرکسی نے دعویٰ کیا کہاس نے میری دیوار ڈ ھادی یا تو ڑ ڈالی ہےاورمقدار دیواراورموقع شکست یا نقصان کو بیان کر دیا اور قاضی سےنقصان کی درخواست کی تو قاضی اُ سمخض سے حاصل دعویٰ پرقتم لے گا کہواللہ مجھ پراس مدعی کے اس قدر دام یا پچھاس میں سے نہیں واجب ہیں بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

ایساہی خصاف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اور مٹس الائمہ حلوائی نے بیان کیا کہ سبب پرفتم کینی جا ہے حاصل دعویٰ پرنہ لینی چاہئے اور یہی تھے ہے یہ بیچیط میں لکھا ہے۔ اگر کسی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میری بکری یا گائے ذرج کر ڈالی یا میرے غلام کی آئھ پھوڑ دی اور وہ سوائے اس کے اور کسی وجہ سے مرگیا یا میرے چو بایہ کی آئھ پھوڑ دی یا میرے کسی مال میں نقصان کر دیا اور یہ چیز حاضر نہیں ہے تو قاضی دریا فت کرے گا کہ اس کا نقصان کس قدر ہے ہیں اُس پرفتم لے گا اور سبب پرفتم نہ لے گا کے ونکہ سبب پرفتم لینے سے مدعا علیہ کا ضرر ہے اور حاصل دعویٰ پرفتم لینے سے مدعا علیہ کا ضرر ہے اور حاصل دعویٰ پرفتم لینے سے مدعی کا نقصان نہیں ہے کذا فی شرح ادب القاضی۔

آیک شخص نے دوسر سے پر دعوئی کیا کہ اس نے میری دیوار پراپنی بٹی رکھ لی یامیری حجت پر پانی بہایا یامیر سے گھر میں پر نالہ جاری کیا یامیری جانور جانور جاری کیا یامیری درواز ہ نکالا ہے یامیری دیوار پر عمارت بنائی ہے یامیری زمین میں مٹی یابالوڈ لوائی یا کوئی مردہ جانور ڈال دیا ہے یامیری زمین میں درخت لگائے یا کوئی فعل کیا ہے کہ جس سے زمین میں نقصان آتا ہے اور زمین کے مالک کواس کے دور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے صحت دعویٰ کے واسطے دیوار کا طول وعرض موضع بیان کر دیا اور زمین کے حدود موضع کو بیان کر دیا پس

گرمدعا علیہ نے اس سے انکار کیا تو قاضی سبب پرقتم لے گا اور اگر بیصورت ہو کہ دیوار پر بٹی رکھنے والا مدی ہواس طرح کہ میری ایک ٹی اس شخص کی دیوار پرتھی وہ گرگئی یا میں نے درست کرنے کے واسطے اس کوا کھاڑا تھا اب بیشخص مجھے رکھنے نہیں ویتا ہے تو بدون تھیج وئی کے ساعت نہ ہوگی اور تھی اس طرح ہوگی کہ لئی کی جگہ بیان کرے اور یہ بیان کرے کہ مجھے ایک دوبلّیاں رکھنے کا حق تھا اور بٹی کی موٹائی بیان کرے پھر جب دعویٰ تھیجے ہوا اور مدعا علیہ نے انکار کیا تو قاضی حاصل دعوے پرقتم لے گا کہ واللہ اس شخص کو ایس بٹی کی موٹائی بیان کرے پھر جب دعویٰ تھے ہوا اور مدعا علیہ نے انکار کیا تو اس پرڈگری ہوجائے گی اور اگر کی شخص پر دعویٰ کے لئے کا اس دیوار پراس مقام پرحق واجب حاصل نہیں ہے لیس اگر اس نے انکار کیا تو اس پرڈگری ہوجائے گی اور اگر کی شخص پر دعویٰ کیا کہ اس قدر نقصان کیا کہ اس قدر نقصان کی درخواست دی ہے اس اگر زمین کے عدود اور گڑھے کا مقام ومقد اراور نقصان بیان کیا تو قاضی مدعا علیہ سے حاصل دعوے پرقتم لے گا کہ واللہ اس شخص کا اس قدر نقصان عمد و داور گڑھے کے جس کا یہ دعوٰ کی کہ واللہ اس شخص کا اس قدر نقصان بھی واجب ہے کہ جس کا یہ دعوٰ کی دواللہ اس شخص کا اس قدر نقصان بھی واجب ہے کہ جس کا یہ دعوٰ کی رہ ایک کیا تو تو تھی مدعا علیہ سے حاصل دعوے پرقتم لے گا کہ واللہ اس شخص کا اس قدر نقصان بھی واجب ہے کہ جس کا یہ دعوٰ کی تو ہوں کے بھی ہے کا کہ واللہ اس شخص کا اس قدر نقصان بھی ہے۔

اگر کسی پر دعویٰ کیا کہ میراحق ہے کہ اس کے گھر ہے میر ہے گھر کا پانی بہے یا اس کے گھر ہے میرا راستہ ہے تو حاصل دعویٰ پر نتم لی جائے گی کہ واللہ اس گھر میں اس شخص کو بیچق جس کا دعویٰ کر رہا ہے حاصل نہیں ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے۔

اگر کسی تخص پر دعویٰ کیا کہ اس نے عمدا میرے بیٹے یا غلام یا ذمی کوا سے آلہ نے آل کہ جس سے قصاص واجب ہوتا ہے ورقصاص کا دعویٰ کیا یا یہ دعویٰ کیا کہ اس نے میرا ہاتھ یا میرے نابالغ بیٹے کا ہاتھ عمداً کاٹ ڈالا ہے یا سر کے زخم یا جراحت کا دعویٰ کیا کہ جس میں بدلا واجب ہوتا ہے اور مدعا علیہ نے افکار کیا تو اس سے قسم لے سکتا ہے پھر قتل پر قسم لینے میں دوروایتیں ہیں ایک روایت میں آیا ہے کہ حاصل جوی کی پر قسم لی جائے کہ واللہ مجھ پر اس کے فلال بیٹے یا فلال غلام یا فلال ولی کا خون نہیں ہے اور ندمیری جانب کوئی حق ہے بسبب اس خون سے کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ سبب پر قسم لی جائے کہ واللہ میں نے فلال بن فلال اس شخص کے ولی کوعمدا قتل نہیں کیا ہے اور نہ اس وجہ سے میری طرف اس کا کوئی حق ہے پس اگر اس نے قسم کھالی تو فلم کی صورت میں صاحبین رحمہا اللہ تعالی کے نز دیک دیت دینے کا حکم کیا جائے گا اور امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کے نز دیک دیت دینے کا حکم کیا جائے گا اور امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کے نز دیک دیت دینے کا حکم کیا جائے گا اور امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کے نز دیک دیت دینے کا حکم کیا جائے گا اور امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کے نز دیک دیت دینے کا حکم کیا جائے گا اور امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کے نز دیک دیت دینے کا حکم کیا جائے گا اور امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کے نز دیک دیت دینے کا حکم کیا جائے گا اور امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کے نز دیک دیت دینے کا حکم کیا جائے گا اور امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کے نز دیک دیت دینے کا حکم کیا جائے گا اور امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کے نز دیک دیت دینے کا حکم کیا جائے گا دیا کہ کوئی حق کے خال کے نزد کی کہ دیت دینے کا حکم کیا جائے گا دی اس کوئی حقوں کے کہ حکم کیا جائے گا دور امام اعظم کی خال کے کہ حکم کیا جائے گا دور امام کوئی حقوں کی خال کے کہ حکم کیا جائے گا دیں کوئی حکم کیا جائے گا دور امام کوئی حقوں کی خال کی کوئی حقوں کی کوئی حکم کی حال کے کہ حکم کیا جائے گا کہ کی کی حکم کی حال کے کہ حکم کی حکم کی حکم کی حکم کی حکم کیا جائے گا در امام کوئی حکم کی حکم کی

اگر کسی پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرے بیٹے یاولی کوخطا ہے آل کیایا خطا ہے اس کا ہاتھ کا ٹایا خطا ہے سرزخی کیایا کوئی ایسے فعل کا دعویٰ کیا جہت جس میں ویت یا ارش سے لازم آتا ہے تو حاصل پر شم لی جائے کہ واللہ اس شخص کا مجھ پر بیار شایا ویت جس کا دعویٰ کرتا ہے جس جہت ہے دعویٰ کرتا ہے نہیں ہے اور نہ اس میں سے پچھ ہے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جوحق غیر مدعی علیہ پر واجب ہوشا قبل خطا کہ اس کی ویت مددگار برادری پر ہے اور وہ جرم کہ جس کے عض ارش واجب ہوتا ہے تو اس میں اس طرح ہے تم کی جوائے گی کہ واللہ میں نے اس شخص کے فلال بیٹے کوئل نہیں کیا اور واللہ نہ اس کو یہ زخم دیا ہے اور جس جرم کا عوض اسی مدعا علیہ پر واجب ہواں میں جام کی جوائی پر قتم کی جوائی ہوتم کی جائے گی بیشرح ادب القاضی میں ہے۔

اگر غلام پر دعویٰ ہوپس اگرنفس کے جرم کا دعویٰ ہواورعداً ہوتو خصم اس باب میں وہی غلام ہےاس سے نتم لی جائے گی اور

۔ بلّی اس نواح کی زبان میں شہتر کے مانند دھنی ہوتی ہے۔ اع مصل دعویٰ یعنی جس سبب سے دعویٰ کیا ہے اس کا جو پچھ مقصود و حاصل مطلب ہواور دوم یہ کہ سبب برقتم ہو کہ میں نے بیسب نہیں کیا جس سے اس کا نقصان ہوالیکن ایسی عبارت سے قتم ہو کہ تا ویل کی گنجائش ندر ہے۔ اا سے ارش جر مانداور دیت خون بہا ۱۲ خطا ہے جرم نفس کا دعویٰ ہوتو خصم اس کا ما لک ہے اُس پرتشم آئے گی لیکن قشم علم پر لی جائے گی اور اگرنفس ہے تم جرم ہوتو خصم اس کا

ما لک قراریائے گاخواہ عمداُ ہو یا خطاءً ہولیکن اُس ہے علم پرقشم کی جائے گی پیمجیط میں ہے۔

اگر دعویٰ ہر وجہ سے فعل مدعا عابیہ کا ہوتو اس سے علی البتات یعنی قطعی طور سے قتم لی جائے گی علم پرفتم نہ لی جائے گی مثلاً دعویٰ کیا کہ تو نے میری میہ چیز چرائی ہے یاغصب کر لی ہےاوراگر ہروجہ سے فعل غیر مدعا علیہ کا دعویٰ ہوتو علم پرفتم لی جائے گی مثلاً اگر کئ میّت پر دینے کا<sup>ل</sup> دعویٰ اس کے وارث کی حاضری میں بسبب استحلا ک کے کیا یا بید دعویٰ کیا کہ تیرے باپ نے میری بیہ چیز چرائی یا غصب کر لی ہے تو وارث سے اس کے علم پرقتم لی جائے گی اور یہی ہمارا مذہب ہے کذا فی الذخیر ہ اورشمس الائمہ حلوائی نے فر مایا کہ بیہ قاعدہ ہر جگہ ٹھیک پڑتا ہے سوائے رویالعیب کے مثلاً مشتری نے دعویٰ کیا کہ بیغلام بھگوڑا ہے اور بائع سے تتم کینی حیا ہی توقطعی قتم لی جائے گی حالانکہ بھا گناغیر کافعل ہےاورقطعی اس واسطے لی جاتی ہے کہ با لُغ ضامن ہوا ہے کہ بیچ کوتمام عیبوں سے پاک سپر دکر دیوتو یشم اس کی صنان کی طرف راجع ہے اور اس واسطے کہ فعل غیر پر علمی قشم اس وقت لی جاتی ہے کہ جب منکر نے کہا کہ مجھے اس کاعلم نہیں ہے اور جب بائع نے علم کا دعویٰ کیا تو اس سے قطعی قشم لی جائے گی کیا تو نہیں دیکتا ہے کدا گرمودع نے کہا کہ مالک و دبعیت نے ودیعت پر قبضہ کرلیا ہے تو اس سے قطعی قتم لی جاتی ہے اور بھی وکیل نے جب دعویٰ کیا کہ موکل نے ثمن پر قبضہ کرلیا ہے تو اس سے قطعی قتم لی جاتی ہے کیونکہ مدعی علم ہے کذافی البیین ۔اگر دعویٰ ایسے فعل پر ہوجوا یک وجہ ہے مدعا علیہ کافعل ہے اورا یک وجہ سے فعل غیر ہے مثلاً کہا کہ تو نے مجھ ہے خریدی یا قرض لی یا کرایہ پر لی توقطعی تتم لی جائے گی کذا فی الحیط۔

اگرایک مخص دوسرے کو قاضی کے پاس لا یا کہ اس کے باپ نے انقال کیا اور میرے اس پر ہزار درم جا ہے ہیں تو قاضی کو جا ہے کہ مدعا علیہ ہے دریافت کرے کہ تیرا باپ مرگیا اگر اس نے کہا کہ ہاں تو مدعی کے دعویٰ کو دریافت کرے کپس اگر اقرار کیا کہ میرے باپ پراس کا قرضہ ہے تو اس کے حصہ میں <sup>سا</sup>ے لے کرمدعی کو دلائے اور اگرا نکار کیا اور مدعی نے گواہ سنائے تو مقبول ہوں گے اور مال ڈگری تمام تر کہ میں ہے وصول کرا دیا جائے گا نہ خاص اس وارث کے حصہ میں سے اوراگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہوں اور اس نے استحلا ف کی درخواست کی تو اس مدعا علیہ وارث سے علی انعلم شم لی جائے گی یہی ہمارے علماء کا قول ہے یعنی واللہ میں نہیں جانتا ہوں کہ میرے باپ پراس مدعاعلیہ کا ہزار درم قرض یا اس میں ہے بچھ ہے جبیبا کہ دعویٰ کرتا ہے پس اگر اس نے قشم کھالی تو رہا ہو گیا ورنداس کے حصد ترکہ سے دلایا جائے گا پس اگر اس نے کہا کہ مجھے آپ کے ترکہ سے پچھ نہیں ملا ہے پس اگر مدعی نے اس کی تصدیق کی تو اس کو پچھے نہ ملے گااورا گر تکذیب کی تو وارث سے قطعی قتم لی جائے گی کہ واللہ مجھے باپ کے ترکہ سے ہزار درم یااس میں ہے کی قدر کچھنہیں ملاہے پس اگرفتم نہ کھائی تو اس پر ڈگری ہوجائے گی اورا گرفتم کھالی تو اس پر پچھنہیں ہے بیچم اس وقت ہے کہ پہلے قرضہ رفتم دلائی پھروصول رفتم دلائی اوراگر پہلے وصول رفتم دلائی اور مدعی اس سے قرضہ ہونے کی فتم نہیں لے چکا ہے پھر قرضہ رفتم لینا عای اوروارث نے کہا کہ مجھ پرفتم نہیں آتی ہے تو بیقول مقبول نہ ہوگا اور علم پرفتم لی جائے گی اورا گریہلے اس سے قرضہ پرفتم لینی عاہی پنی وارث نے کہا کہ مجھے میراث میں ہے بچھے تیں ملا ہےاور مجھ پر شمنہیں آتی ہے پس اگر مدعی نے باو جوداس کے تصدیق کرنے کے قرضہ پرفتم کینی جاہی تو اس کو بیا اختیار ہے اور اگر تکذیب کی اور قرضہ پر اور تر کہ ملنے دونوں پرفتم کینی جاہی تو مشائخ نے

یعنی اس وارث کے مورث نے اس قدر مال تلف کر دیا تو اس قدر مال اس پر قرضہ مواجواس کے ترکہ سے دلایا جائے ۱۳ اس کے حصد کی خصوصیت اس وجہ سے ہے کہ شاید دوسرے وارث منکر ہوں اور اگر سب نے اقر ارکیا تو سب سے لے کر دیا جائے پھر جس نے اقر ارکیا اگروہ ٹابت کردے تو سب ہے واپس لے ۱۲ اختلاف کیا ہے اور عامہ مشائخ کے نزدیک دومر تبداس سے تم کی جائے گی ایک مرتبہ ترکہ وصول ہونے پرقطعی قتم کی جائے گی اور دوسری بار قرضہ پرعلمی قتم کی جائے گی ہے تھم اس وقت ہے کہ اس نے اپنے باپ کے انتقال کا اقر ادکیا اور اگرا تکا اور قرض خواہ نے اس سے اس طرح قتم طلب کی تو عامہ مشائخ کے نزدیک دوبارہ قتم کی جائے گی ایک مرتبہ باپ کے مرنے پرعلم پرقتم کی جائے گی اور دوسری مرتبہ ترکہ وصول نہ ہونے پرقطعی قتم کی جائے گی ہیں اگروہ قتم سے بازر ہا یہاں تک کہ موت ثابت ہوگئ تو قرضہ پر علم ہوسم لی جائے گی ہیں اگروہ قتم سے بازر ہاتو اس پرڈگری ہوگی کذافی شرح ادب القاضی للخصاف۔ جائے گی ہیں اگر مدعا علیہ نے کہا کہ بیر مال عین مجھے فلال شخص کی طرف سے خرید نے یا جبہ یا صدقہ کی وجہ سے ملا ہے کہا اگر مدعا علیہ نے کہا کہ بیر مال عین مجھے فلال شخص کی طرف سے خرید نے یا جبہ یا صدقہ کی وجہ سے ملا ہے کہا

ایک فض نے ایک مال معین پر جوایک فض کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا اور مدعا علیہ ہے شم طلب کی پس اگر مدعا علیہ نے کہا

کہ بید مال میر ہے قبضہ میں میراث ہے آیا ہے اور قاضی اس کو جانتا ہے یانہیں جانتا ہے اور مدعی نے اس کا قرار کیا یانہیں کیا لیکن مدعا
علیہ نے اس کے گواہ سنا ئے تو ان سب صور تو ں میں علم پر قتم دلائی جائے گی اس طرح کہ مدعا علیہ شم کھائے کہ واللہ میں نہیں جانتا ہوں
کہ جھے پر اس مال معین کا سپر دکر دینا اس مدعی کو واجب ہے اور اگر قاضی کو تھیقت حال معلوم نہ ہوئی اور نہ مدعی نے اس کا اقرار کیا اور نہ مدعا علیہ نے اس پر گواہ قائم کیے تو قاضی مدعی کے واللہ میں اگر مدعا علیہ نے درخواست کی کہ مدعی ہے تم گی جائے کہ اس کو میراث سے نہیں بیا جائے اس کو اس کے اس کو میراث کے لیا اگر مدعا علیہ نے اس طرح قتم کی جائے گی پس اگر مدعی ہوگیا اس وقت اس سے قطعی قتم کی جائے گی پس اگر اس نے قطعی قتم کی جائے گی پس اگر اس نے قطعی قتم کی جائے گی بی ساگر مدعا علیہ نے کہا کہ مید مال عین مجھے فلال شخص کی طرف سے خرید نے یا جبہ یا صدقہ کی وجہ سے ملا ہے تو اس سے قطعی قتم کی جائے گی ہو ہے گی ۔ اور اگر مدعا علیہ نے کہا کہ مید مال عین مجھے فلال شخص کی طرف سے خرید نے یا جبہ یا صدقہ کی وجہ سے ملا ہے تو اس سے قطعی قتم کی جائے گی ہو تھی اس سے کہ واللہ مجھے پر بید مال عین مجھے فلال شخص کی طرف سے خرید نے یا جبہ یا صدقہ کی وجہ سے ملا ہے تو اس سے قطعی قتم کی جائے گی بید والے گی بید خول کیا تو بھی اس سے کہ واللہ مجھے پر بید مال عین اس مدی کو سپر دکر کیا واجب نہیں ہے اور اگر مید عاملیہ نے اپنی ملک مطلق شہونے کا دعویٰ کیا تو بھی اس سے قطعی قتم کی جائے گی بید ذخیرہ میں ہے۔

کہ واللہ مجھے پر بید مال عین اس مدی کو سپر دکر کا واجب نہیں ہے اور اگر مید عاملیہ نے اپنی ملک مطلق شہونے کا دعویٰ کیا تو بھی اس سے قطعی قطعی علیہ نے گی ملک مطلق شہونے کا دعویٰ کیا تو بھی اس سے قطعی قطعی قتم کی جائے گی بید خیرہ میں ہے۔

ایک شخص کے قبضہ میں ایک غلام ہے اس پرایک شخص نے آ کر دعویٰ کیااور گواہ قائم کیے کہ بیمیراغلام ہےاور قابض کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے خریدا ہےاورا پنے قبضہ میں لےلیا ہے تو موافق ظاہرالروایت کے مدعی سے دعویٰ حاصل پرقتم لی جائے گی کے مدت سال عدر میں مدون نے مرہند میں مدون میں معرف

کہ واللہ بیر مال عین اس قابض کانہیں ہے بیرمحیط میں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے سے ایک باندی یا دوسری چیزخریدی پھرایک شخص نے اس پر دعویٰ کیا کہ میں نے بیہ باندی بائع سے اس شخص کے خرید نے سے پہلے خریدی ہے تو قابض ہے سبب پر علمی قتم لی جائے گی کہ واللہ میں نہیں جانتا ہوں کہ بیہ باندی میرے خرید نے سے پہلے بائع سے اس مدعی نے خریدی ہے بیمجیطے سرحسی میں ہے۔

پس آگر مذعاعلیہ نے قاضی ہے عرض کیا گہ آ دمی بھی کوئی چیز خربید تا ہے پھرا قالدوغیرہ کی وجہ ہے ہا ہم سے ٹوٹ جاتی ہے اور وہ اس خوف ہے اقرار نہیں کرسکتا ہے کہ اس کے کچھ ذمہ لازم آ جائے تو قاضی مدعاعلیہ ہے یوں قتم لے گا کہ واللہ میں نہیں جانتا ہوں کہ ان دونوں میں اس باندی کی تیجے اس ساعت قائم ہے اورامام رکن الاسلام علی سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ پورالحاظ تو اس طرح قتم لینے میں ہے کہ واللہ رہی ہے اس مدعی کی جس کی وجہ سے دعویٰ کرتا ہے نہیں ہے۔ پھر جو پچھ مذکور ہوا ایام

ا واضح ہوکہ بیسب قتم اس صورت میں ہے کہ گواہ نہ ہوں ا

ع ملک مطلق کداس نے بہدیاصد قد وغیرہ کسی سبب کوبیان ندکیا بلکدیوں کہا کدید میری ملک ہے ا

ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کےقول کےموافق ہوسکتا ہے لیکن ظاہرالروایت کےموافق تو ہرحال میں حاصل دعویٰ پرفتم لی جائے گی ریمحیط مد

میں ہے۔

اگر مرتبن کے قبضہ میں رہن ہو پھر را ہن و مرتبن ہے کی دوسرے شہر میں ملاقات ہوئی اور مرتبن نے را ہن ہے اپنا قرضہ طلب کیا تو مرتبن کواس کا مال دینے کا حکم را ہن کو کیا جائے گا پس اگر را ہن نے دعویٰ کیا کہ رہن اس کے پاس تلف ہوگیا ہے اور مرتبن نے اس سے انکار کیا تو اس سے قطعی قتم کی جائے گی کہ واللہ رہن تلف نہیں ہوا ہے اور اگر دونوں نے رہن کسی عادل کے ہاتھ میں رکھوا دیا تھا اور دونوں نے اس کے تلف ہونے میں اختلاف کیا تو مرتبن سے اُس کے علم پرتشم کی جائے گی کذا فی الفصول العمادیہ۔

ایک شخص کے پاس ایک چو پاییود بعت رکھاوہ اس پُرسوار ہو گیا پھر چو پاییہ ہلاک ہو گیا پُس مستودع نے کہا کہ جب میں اس پر سے اتر آیا ہوں تب ہلاک ہوا ہے اور مودع نے کہا کہ ہیں تیرے اتر نے سے پہلے مراہے توقتم لے کرمودع کا قول لیا جائے گا اور قشم علم پر ہوگی اس طرح کہ واللہ میں نہیں جانتا ہوں کہ اُس کے اتر آنے کے بعد مراہے یہ محیط سزھسی میں ہے۔

اگر دو شخصوں نے آج کے روز کی خریدی چیزوں میں یا اس مہینے کی خریدی چیزوں میں یا اس سال کی خریدی چیزوں میں شرکت کی اور خصوصیت لتجارت کر دی خواہ وقت بیان کیا یا نہ کیا تو الی شرکت جائز ہے پس اگر ایک نے کہا کہ میں نے ایک متاع خریدی تھی وہ تلف ہوگی اور دوسر سے شریک ہے آ دھا شن لینا چاہا اور شریک نے انکار کیا تو شریک مدعی کا قول تسم سے معتبر ہوگا اور خرید کھی وہ تلف ہوگی اور دوسر سے شریک ہیں جائے ہوں کہ اس نے یہ مال خرید اتھا اور حاکم ابو محدر حمة اللہ علیہ کہتے تھے کہ اس قسم میں اس کے منکر سے تسم کی جائے گی کہ واللہ میں نہیں جانتا ہوں کہ اس نے ہم دونوں کی شرکت کسیں یہ چیز خریدی تھی یہ محیط میں ہے واضح ہو کہ جس مقام پر قطعی قسم آتی ہے اور اس نے علم پر قسم کھالی تو معتبر نہ ہوگی اور نہ تکول کی جائے گی اور نہ تم اس سے ساقط ہو جائے گی اگر اس نے نکول کیا جس مقام پر علم پر قسم آئے اور اُس نے قطعی قسم کھالی تو قسم معتبر ہوگی یہاں تک کہتم اُس سے ساقط ہو جائے گی اگر اس نے نکول کیا کہونکہ قسم قطعی زیادہ موکد ہے پس مطلقاً معتبر ہوگی بخلاف عکس کے یہ پیین میں ہے۔

### ښري فعل

## جن پرشم آتی ہےاور جن پرنہیں آتی ہےاور جن کوشم پرافتدام حلال ہےاور جن کوئہیں حلال ہےان لوگوں کے بیان میں

ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ مدعاعلیہ نے اپنی نابالغ بیٹی کا نکان حالت میرے ساتھ کر دیا ہے اور مدعاعلیہ یعنی دختر کے باپ نے انکار کیا ہے اور مدی نے اس سے قسم طلب کی پس اگر خصومت کے وقت اڑکی نابالغ ہے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک باپ سے قسم نہیں کی جاسکتی ہے اور صاحبین کے نزدیک کی جاسکتی ہے اور اگر اس وقت اڑکی نابالغ ہے تو بالا تفاق قسم باپ سے نہ کی جائے گی اور صاحبین کے نزدیک ورت سے مدی کے دعویٰ پر قسم کی جائے گی یہ فقاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر ایک شخص پر دعویٰ کیا کہ اس نے اپنی باندی میر سے ساتھ بیاہ دی ہے تو صاحبین کے نزدیک مالک سے قسم کی جائے گی اگر چہوہ باندی بالغ میں میر میں شرکت ہے تا ہے کی کوئیہ شایداس نے خاص اپنے لیے خریدی ہوا ا

نہ ہویہ فصول عمادیہ میں ہے۔

ایک شخص پر مال کا دعویٰ کیااور گواہ قائم کئے پس مدعاعلیہ نے قاضی ہے کہا کہ مدعی ہے اس امر کی قتم لے کہ وہ قت پر ہے یا اس امر کی قتم لے کہاں کے گواہوں نے حق گواہی دی تو بیشم نہ لی جائے گی ای طرح ہر جگہ جہاں خلاف شرع درخواست قتم ہومنظور نہ ہوگی اوراگر گواہ سے بیشم طلب کی کہ واللہ میں نے حق گواہی دی ہے تو بیشم نہ لی جائے گی کذافی الخلاصہ۔

اگر مدعاعلیہ نے کہا کہ (ایں شاہد سے مقرآ مدہ است پیش ازیں گواہی کہ ایں محدود ملک من ست ) اور گواہ و مدعی ہے قتم لینی جا ہی توقتم نہ لی جائے گی اسی طرح اگر گواہ نے گواہی ہے انکار کیا تو قاضی اس سے تتم نہ لے گا۔اسی طرح اگر کہا (ایس شاہد <sup>لی</sup>ایں محدو درا دعویٰ کردہ است برمن پیش ازیں گواہی) اور اس ہے و مدعی ہے تتم کینی جا ہی توقتم نہ لی جائے گی۔اسی طرح اگر مدعی نے قاضی ہے درخواست کی کدمد عاعلیہ ہے بیشم لے کہ میں نے بیشم سچی کھائی ہے تو قاضی منظور نہ کرے گا بینز انت المفتین میں ہے۔ باپ جو پچھا ہے نابالغ لڑکے پر دعویٰ کرے اس میں اس پرفتم نہیں آتی ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے۔ایک محفص کی مقبوضہ ز مین کی نسبت دعویٰ کیا کہ بیمیری ہے اور قابض نے کہا کہ بیفلاں نابالغ لڑ کے کی ہے تو مدعاعلیہ ہے تتم نہ لی جائے گی اور اگرفتم طلب کی گئی اور اس نے نکول کیا تو نکول سیح نہیں ہے اس اگر مدعی نے کہا کہ اس نے میرا گھر تلف کیا بسبب اس کے کہ اس نے اپنے نابالغ لڑ کے کی ملک ہونے کا قرار کیا پس تکول کے وقت ضامن ہوگا تو امام اعظم رحمۃ الله علیہ وامام ابو یوسف رحمۃ الله علیہ کے نز دیک اس سے حلف ندلیا جائے گا اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک قتم لی جائے گی کیونکہ ان کے نز دیک غصب سے عقار کی صان ہوتی ہے اورامام ابو بمرمحد بن فضل رحمة الله عليه نے فر مايا كه اپنے نابالغ لڑ كے كے واسطے اقرار كر دينے ہے قتم اس سے ساقط نہ ہوگی اورامام ابو علیٰ تقی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ نابالغ کے واسطےا قرار کرنے ہے تتم اس کے ذمہ ہے ساقط ہو جائے گی خواہ بینا بالغ اسکا بیٹا ہو یاغیر کار ہواورا گرمد عاعلیہ نے کہا کہ بیدار میرے بالغ بیٹے فلاں غائب کا ہےتو بیصورت اورا گرکسی اجنبی کی ملک ہونے کا اقر ارکر ہےتو یہ صورت دونوں بکساں ہیں کہاس ہے قشم ساقط نہ ہوگی پس اگر اس ہے قشم لی گئی اور اس نے ا نکار کیا تو دار مدعی کو دلایا جائے گا پھراگر غائب حاضر ہوا اور اس کی تصدیق کی کہ ہے گھر میرا ہے تو وہ اس گھر کو لے سکتا ہے کیونکہ اس کی ملک ہونے کا اقرار سابق ہے ایسا ہی نا بالغ لڑ کے کی ملک ہونے کا اقرار کرنے میں جس کے نز دیک قشم ساقط نہیں ہوتی قشم لی جائے گی اگر اس نے قشم سے نکول کیا تو گھر مدعی کودیا جائے گا پھر جب وہ نابالغ لڑ کا بالغ ہوااوراس نے دعویٰ کیا تو اس کودلا یا جائے گا پیفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

کسی نے شغعہ جوارکا دعویٰ کیا اور قاضی نے مدعا علیہ ہے جواب ما نگا تو اس نے کہا کہ بیددار میر ہے اس نابا نع لڑکے کا ہوت اقرار صحیح ہے پس اگر شفیع نے کہا کہ اس سے قسم کی جائے کہ میں اس کا شفیع نہیں ہوں تو قاضی اس سے قسم نہ لے گا اور اگر شفیع نے خرید واقع ہونے پر گواہ قائم کرنے کا ارادہ کیا تو لڑکے کا باپ اس کا خصم قرار پائے گا اور گواہی اس کے مقابلہ میں سی جائے گی یہ فصول عماد یہ میں ہے۔ ایک غلام دوسرے کے قبضہ میں ہے اس پر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میرا ہے پس قابض نے کہا کہ یہ غلام فلاں غائب کا ہے اس نے میرے پاس ود بعت رکھا ہے پس اگر اپنے دعویٰ پر گواہ نہ قائم کے یہاں تک کہ خصم قرار پایا تو مدعی کواس سے قسم لینے کا اختیار ہے پس اگر اس نے دعویٰ پر قسم کھا لی تو خصومت ہے ہری ہوگیا اور اگر قسم سے بازر ہاتو مدعی کی ڈگری کر دی جائے گی پس اگر مقرلہ یعنی جس کے واسطے مدعا علیہ نے اقرار کر دیا ہے حاضر ہواتو وہ غلام کو مدعی سے لیا تا ہوں گواہ نہ ہوں تو اس مقرلہ پر نالش کرنے کا اختیار ہے پس اگر مدعی نے گواہ قائم کے کہ میرا ہے تو لے لے گا اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہوں تو اس

مقرلہ معاعلیہ سے قتم لی جائے گی ہیں اگر اس نے قتم کھالی تو مدع کے دعویٰ سے ہری ہو گیا اور اگرفتم سے بازر ہا تو مدع کی ڈگری غلانہ کی اس پر کردی جائے گی اور بیاس صورت میں ہے کہ مدعاعلیہ نے مقرلہ کے ملک ہونے کا قرار کیا پھر مدعی کے واسطے قتم لی اور اس نے نکول کیا اور مدعی کی ڈگری کردی گئی پھر اس نے کئی غیر کی ملک ہونے کہ اور اس نے نکول کیا اور مدعی کی ڈگری کردی گئی پھر اس نے کئی غیر کی ملک ہونے کہ اقرار کیا تو اقرار کیا تو اور مدعی نے ہوں اس نے کہ محیط میں ہے۔ ایک شخص کے قبضہ میں ایک باندی ہے اس نے کہ مجھے فلال غائب نے ودیعت رکھنے کو دی ہے اور اس کے گواہ سناد سے مگر مدعی نے کہا کہ تیر سے پاس ودیعت رکھنے کے بعد اس نے فروخت یا ہم وخیر کردی میں ہے۔ اس نے تیر سے ہاتھ فروخت نہیں کی یا تختے ہم نہیر کی ہوجیز کردری میں ہے۔

مجور (تفرقات کی اجازت نہ ملنے والے) کی بابت 🌣

لڑکا کا اگر مجھور کی ہوپس اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہوں تو اس کو قاضی کے درواز ہ پراس کے حاضر کرنے کا استحقاق حاصل نہیں ہے کیونکہ اس ہے کیونکہ وہ قسم سے بازر ہا تو اس کے نکول سے اس پر ڈگری نہیں ہوتی ہے اور اگر مدعی کے پاس گوا ہوں اور اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے اس کے اس کو اور اس کے دعویٰ کیا کہ اس کو کہ کے سے اس ہوں اور اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے لئے کہ کہ کہ کہ کہ اس کے حاضر ہوگا اگر کے اس کے ساتھ اس کا باپ حاضر ہوگا اگر کے افعال کا مؤاخذ ہ ہوتا ہے اور گواہ اس کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس کا باپ حاضر ہوگا اگر کے پرکوئی چیز لازم کی جائے تو باپ کواس کے اداکرنے کا حکم ہوگا کہ اس کے مال سے اداکرے یہ محیط سرتھی میں ہے۔

جولڑ کا ماذون ہے یعنی تصرفات کی اجازت اس کو حاصل ہے وہ مثل بالغ کے تسم دلایا جائے گا اور ہم اسی کو لیتے ہیں اورا یہ ہی مکا تب اور غلام تاجر کا حکم ہے اور غلام مجور قسم دلائے جانے کے حق میں مثل غلام ماذون کے ہے پھراگر مال بسبب تلف کر دیے کے اس کے ذمہ ثابت ہوا تو اس کی وجہ سے فروخت کیا جائے گا اوراگر ایسا مال ثابت ہوا جس کا مؤاخذہ اس سے بعد آزاد ہونے کے ہوگا جسے بلا اجازت مالک کے اس نے کفالت کرلی توقتم دلائی ہوگا جسے بلا اجازت مالک کے اس نے کفالت کرلی توقتم دلائی جائے گی اگر اس نے قسم کھالی تو بری ہوگیا اگر کول کیا یا اقر ارکیا تو بعد آزاد ہونے کے اس سے مواخذہ ہوگا ہے وجیز کر دری میں ہے۔ جائے گی اگر اس نے تسم کھالی تو بری ہوگیا اگر کول کیا یا اقر ارکیا تو بعد آزاد ہونے کے اس سے مواخذہ ہوگا ہے وجیز کر دری میں ہے۔ میعادی قرض کے دعویٰ میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے کہ قسم کس وقت لی جائے گی اور اصح میہ کہ میعاد آجانے سے پہلے اس سے تسم نہ لی جائے گی کذا فی الخلاصة ۔

اگرزید نے دعویٰ کیا کہ عمرومر گیااوراس نے بمریعنی اس مدعاعلیہ کووصی مقرر کیا ہےاور بکرنے کہا کہ مجھے وصی نہیں مقرر کیا ہے تو اس سے نتم نہ لی جائے گی ایسے ہی اگر کسی پر دعویٰ کیا کہ بیفلاں شخص کا وکیل ہے تو بھی یہی تھکم ہے۔اسی طرح اگر کار گیرنے کسی پر دعویٰ کیا کہاں شخص نے مجھے سے کہاتھا کہ بیچیز مجھے بناد ہے تو مدعاعلیہ سے نتم نہ لی جائے گی کذافی شرح ادب القاضی للخصاف۔

ایک شخص نے کسی شخص سے کوئی چیز َ بنوائی پھراس شے مصنوع کی میں دونوں نے اختلاف کیا بنوانے والے نے کہا کہ جیسی میں نے کہی تھی و لیے تھی ہے اور کاریگر نے کہا کہ ولیے ہی بنائی ہے تو مشائخ نے فر مایا کہ دونوں میں ہے کسی ہے دوسر ہے کسی نے کہی تھی ولیے تھی ہے دوسر ہے کسی ہے دوسر ہے کی درخواست پرفتم نہ لی جائے گی کذائی فقاوی قاضی نے باس لا یا اور اس کے باس لا یا اور اس کے باس لا یا اور اس کے باس گواہ نہیں ایس گواہ نہیں بیس اگروضی وارث ہے تو اس سے تسم لی جائے گی ورنہیں لی جائے گی کذافی الذخیرہ۔

زید نے عمرو پر دعویٰ کیا کہ اس پر ہزار درم بنام بکر بن خالدمخز ومی کے ہیں اور بیہ مال میر ا ہے اور بکر بن خالدمخز ومی نے بھی

اقرار کیا ہے کہ بیہ مال جواس کے نام سے ہے میرا ہے اوراس کا نام تمسک میں عاریتاً ہے اور بکر بن خالد جس کے نام سے بیہ مال ہے اس نے مجھے بیہ مال وصول کرنے اوراس میں خصومت کرنے کے واسطے وکیل کیا ہے پس اگر مدعاعلیہ نے اس کے دعویٰ کی تقد بق ک تو حکم دیا جائے گا کہ بیہ مال اس کو دے دے اور بید قضا الغائب نہ ہوگی حتیٰ کہا گر بکر بن خالد جوغائب ہے حاضر ہوا اور اس نے وکالت سے انکار کیا تو مدعا علیہ سے اپنا مال لے گا اور بیخص زید ہے واپس لے لے گابی فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگر مدعا علیہ نے تمام دعویٰ سے انکار کیا ہی قاضی ہے مدعی نے درخواست کی کہاس سے تیم لیتو قاضی مدعی کو حکم دے گا کہ اپنے دعویٰ پر گواہ لائے کہ بکرنے مال کا اقرار کیا ہے اور مدعی کواس کے وصول کرنے کا وکیل کیا ہے اور شرط بیہ ہے کہ اس کے گواہ سنائے کہ میں بکر بن خالد کا وکیل ہوں تا کہ اس کا خصم ہونا ثابت ہو پس اگر اس نے قائم کیے تو اس کا خصم ہونا ثابت ہو گیا پھر اس کے بعداً گر مال پر گواہ قائم کئے تو مقبول ہوں گے اور عمر و سے مال لےسکتا ہے اور بیچکم غائب پر جاری ہوجائے گاحتیٰ کہ اگر بکر بن خالد غائب آیا اوراس نے انکار کیا تو عمرو ہے اپنا مال نہیں لےسکتا ہے اورا گرزید کے پاس مال کے گواہ نہ ہوں اوراس نے عمرو سے قتم طلب کی تو قاضی اُس سے یوں قشم لے گا کہ واللہ مجھ پر بکر بن خالد مخز ومی کا پیاس کے نام سے یہ مال کہ جس کوزید بن نعیم بیان کرتا ہے اور وہ ہزار درم میں نہیں ہے اور نہاس ہے کم ہے اور اگر مدعی کے پاس وکیل کرنے کے گواہ بھی نہ ہوں اور اس نے قاضی سے درخواست کی کہ عمر و جاننا ہے کہ مجھے بکر بن خالد نے کہ جس کے نام ہے مال ہے اس مال کے وصول کرنے کے واسطے وکیل کیا ہے لیس اس ہے اس امر پرفتم لے تو قاضی اس ہے قتم لے گا کہ واللہ میں نہیں جانتا ہوں کہ اس زید کو بکر بن خالد مخز وی نے موافق اس کے دعویٰ کے وکیل کیا ہے پس اگراس نے قتم کھالی تو جھگڑا دفع ہوااورا گرفتم ہے باز رہا تو و کالت کامقراور مال کامنکر قرار پائے گا۔اگر مدعی نے یعنی زیدنے اس امر کے گواہ دیے کہ بکر بن خالد نے بیر مال میری ملک ہونے کا اقر ارکیا ہے اور تو کیل کے گواہ اس کے پاس نہیں ہیں تو زید وعمرو کے درمیان خصومت قائم نہیں ہوسکتی ہے پس اگر اس نے قاضی سے درخواست کی کہ اس سے نتم لے تو جیسا ہم نے بیان کیاای طرح قتم لے گاپس اگر اس نے قتم کھالی تو جھگڑا دور ہوااورا گرفتم ہے بازر ہاتو مقر و کالت اور منکر مال قرار پائے گا اورا گرصریجاً یافتم سے نکول کے ضمن میں و کالت کا اقر ارکیا اور مال سے انکار کیا تو مال پرفتم لینے اور اس سے وصول کرنے کے حق میں مدعی اس کاخصم قراریائے گا اور حق خصومت میں خصم نہ ہوگا حتیٰ کہ اگر مدعی نے مدعاعلیہ پر مال ثابت کرنے کے واسطے مال پرقتم دلائی جانے سے پہلے یا بعد گواہ قائم کرنے چاہے تو ساعت نہ ہوگی اور نظیر اس کی بیمسکلہ ہے کہ ہمارے اصحاب ؓ نے فر مایا کہ اگر زید نے وعویٰ کیا کہ مجھے بکر بن خالدمخز ومی نے اپنے ہرحق کے طلب کرنے کے واسطے جواس کا اس عمر و پر آتا ہے وکیل کیا ہے اور اس کے اس پر ہزار درم ہیں پس مدعاعلیہ نے و کالت کا اقر ارکیااور مال ہےا نکارکیا پس مدعی نے کہا کہ میں گواہ قائم کرتا ہوں کہاش پراس کا بیمال ہے تو اس اثبات میں خصم قرار نہ پائے گا اور اگر کسی شے کا اس نے اقر ارکرلیا تو قاضی اس کو تھم کرے گا کہ وکیل کودے دے اور اگر کچھ ا قرارنه کیا اوروکیل نے استحلاف کاارادہ کیا تو قاضی اس کوشم دلائے گا پس اگر غائب اس کے بعد آیا اوروکالت سے انکار کیا تو اسی کا قول لیا جائے گا پس ایباہی مسکلہ سابقہ میں ہے لیکن اگر مال کا اقر ار کیا اور و کالت سے انکار کیا پس اگر و کالت پر اس نے گواہ قائم کر دیے تو مطلقاً خصم قرار پائے گااور مدعاعلیہ کو حکم کیا جائے گا کہ مال اس کے سپر دکر دے اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہوں اور قتم لینے کا ارادہ کیا توقتم لی جائے گی جیسا کہ ہم نے بیان کیا پس اگر مدعا علیہ نے قتم کھالی تو جھگڑا دفع ہوااورا گرنگول کیا تو و کالت مال لینے کے حق میں ثابت ہو گی نہ حق خصومت میں اور نہ قضا علی الغائب میں کذا فی شرح اوب القاضی للصد رالشہید۔ ا یک شخص کوکسی نے اپنے شفعہ کے طلب کے واسطے وکیل کیا ہیں مشتری نے وکیل پر دعویٰ کیا کہ اس کے موکل نے مجھے شفعہ

سپر دکر دیا ہےاور قاضی سے درخواست کی کہاس ہے قتم لی جائے تو قاضی وکیل ہے قتم نہ لی جائے گی اورا گرمجلس تھم میں سپر دکر دینے کا دعویٰ کیا اور وکیل انکارکر تا ہے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک اس سے قتم لی جائے گی اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک نہیں لی جائے گی میرمجیط میں ہے۔

ہرجگہ جہاں اقر ارکرنے ہے اس کے ذمد ق لازم ہوتا ہو جب انکارکرےگا تو وکیل ہے تیم لی جائے گی گرتین مسئلوں میں ایک مید کو کیل خرید نے اگر بچے میں عیب پایا اور بسب عیب کے واپس کرنا چاہا اور ہائع نے ارادہ کیا کہ اس سے یوں قبم لے کہ واللہ میں نہیں جانتا ہوں کہ موکل عیب پر راضی ہوگیا ہے تو قسم نہ لی جائے گی اگر چہ ایسا ہے کہ اگر وکیل رضا ہے موکل کا اقر ارکر ہے تو تھے اس کو لازم ہوا اوروا پس کرنے کا حق باطل ہو جائے دوسرے مید سئلہ ہے کہ اگر موکل پر رضا مندی کا دعویٰ ہوا تو قسم اس سے نہ لی جائے گی اگر چہ ایسا ہے کہ اگر موکل کر رضا مندی کا دعویٰ ہوا تو قسم اس سے نہ لی جائے گی اگر چہ ایسا ہے کہ اگر موکل نے جھے قرض ہے ہری کردیا ہے اور وکیل سے اس سے علم پر قسم طلب کی تو اس کو سم نہ دلائی جائے گی اگر چہ ایسا ہے کہ اگر اقر ارکرے تو اس کے ذمہ لازم ہو کہ ذائی الحد۔

اگرمسلمان نے کسی ذمی پرشراب معین کا دعویٰ کیا توضیح ہے اوراگراس نے انکار کیا توقتم لی جائے گی اورا گر ذمی پرشراب تلف کردینے کا دعویٰ کیا تو اس سے تتم نہ لی جائے گی بینجز اینۃ المفتین میں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس نے انکار کیا پھر دوسری مجلس میں اس پر دعویٰ کیا کہ تو نے مجھ سے اس مال کے بارے میں مہلت کی تھی اور مال کا اقر ارکرلیا تھا اور مدعا علیہ مال اور مہلت لینے دونوں سے انکارکرتا ہے تو مال پر تسم لی جائے گی مہلت لینے پر تسم نہ کی جائے گی کہونکہ مہلت لینے پر تسم سے وہ مال کا مقر قرار یا تا ہے اور اقر ار مدعی کی دلیل ہے اور مدعا علیہ سے مدعی کی دلیل پر قسم نہیں لی جاتی اس لیے اس طرح اس سے تسم نہیں لی جاتی ہے کہواللہ مدعی کے پاس دلیل وگواہ نہیں ہیں۔اس جنس کے مسائل میں اصل میہ ہے کہ آ دمی سے صرف اس کے قسم سے حق پر یا سب حق پر تشم لی جائے گی اور میقول امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور جبت خصم پر قسم نہ لی جائے گی کو ایک کا دانی الذخیرہ۔

ایک شخص پر بنگیم شرکت مال کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس سے انکار کیا پھر مدعا علیہ نے کہا کہ میرے پاس شرکت کی وجہ سے تیرااس قدر مال تھالیکن میں نے تخبے دے دیا پس مدگی نے دینے اور وصول پانے سے انکار کیا پس اگر مدعا علیہ نے شرکت سے اور اپنے قبضہ میں مال ہونے سے بالکل انکار کیا مثلاً کہا کہ میرے اور تیرے درمیان بالکل شرکت نہ تھی اور بھکم شرکت میں نے تجھ سے پچھرلیا تھا تو مدعی ہے تی اور اگر مدعا علیہ نے وقت انکار کے کہا کہ مال شرکت سے میرے پاس کے تو مدعی ہے تھا وہ مدعی ہے تی بیاس سے تھو مدعی ہے تھا کہ مال شرکت سے میرے پاس

اگرمضارب یا شریک نے مال دے دینے کا دعویٰ کیا اور رب المال یا شریک نے وصول پانے سے انکار کیا تو مضارب یا اس شریک ہے جس کے قبضہ میں مال تھاقتم کی جائے گی۔اگر مدعی نے ثمن ادا کر دینے کا دعویٰ کیا اور بائع نے انکار کیا تو قاضی بائع سے اس وقت قسم لے گا کہ جب مشتری اس کا دعویٰ کرے اور اگر قاضی نے بدون درخواست مشتری کے اُس سے قسم لی پھرمشتری نے وو بارہ اس سے قسم لینی چابی تو اس کو بیا ختیار حاصل ہوگا پھر اگر بائع نے بیشم کھالی کہ میں نے دام نہیں وصول پائے اور مشتری نے کہا کہ میں اس امریکے گواہ لاتا ہوں کداس نے دام وصول پائے ہیں تو قاضی مشتری کوادائے ثمن پر مجبور نہ کرے گا بلکہ تین روز کی مہلت کہ میں اس امریکے گواہ لانے کا دعویٰ کرے اور اگر بول کہا کہ میرے گواہ خاب ہیں تو اس کو تھم کرے گا کہ مال ادا کر دے اور مہلت نہ

مال شرکت یا مضاربت یا ود بعت کا دعویٰ کیا پس اس نے کہا کہ رسابندہ ام توقتم کے ساتھ اس کا قول مقبول ہوگا اوراگررب المال یا مودع کی یا دوسرے شریک نے بیشتم کھالی کہ نیافتہ ام تو اس کا اعتبار نہ ہوگا اوراگر تمن بھی یا قرض کا دعویٰ کیا اوراس نے کہا کہ رسابندہ ام تو اس کا قول مقبول نہ ہوگا اور ہائع اور مقرض کی قتم معتبر ہوگی کہ میں نے نہیں پایا ہے پس حاصل بیہ ہے کہ جہاں مدعا علیہ کے ہاتھ میں مال امانت ہوتو و سے دینے کے باب میں قتم سے اس کا قول معتبر ہوگا اور اس کی گواہی بھی مقبول ہوگی اور اگر مدعا علیہ پر ضانت ہوتو اداکر دینے پر گواہی اس کی لی جائے گی مگر قول اس کا قتم ہے معتبر نہ ہوگا یہ فصول محاد بیمیں ہے۔

اگرشريكى بابت خيانت كامقدمه دائركيا ☆

ا یک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہاس نے میرا مال تلف کر دیا اور قاضی سے تتم دلانے کی درخواست کی تو قاضی اس سے فتم نہ لے گا اور ای طرح اگر کہا کہ ریمیرا شریک ہے اور اس نے نفع میں خیانت کی اور میں نہیں جانتا ہوں کہ سی قدر خیانت کی تو اس یرا لتفات نہ کیا جائے گا۔ای طرح اگر کہا کہ تجھے خبر پینچی ہے کہ فلاں بن فلاں نے میرے لیے پچھوصیت کی تھی اور مجھےاس کی مقدار نہیں معلوم اور قاضی ہے درخواست کی کہ وارث ہے تتم لی جائے تو قاضی منظور نہ کرے گا اسی طرح اگر قرض دارنے کہا کہ پچھ قرض میں نے اداکر دیا ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ س قدرا وا کیا ہے یا میں اس کی مقدار بھول گیا اور جا ہا کہ طالب ہے تتم لی جائے تو اس پر النفات نه کیا جائے گا۔ عمس الائمہ حلوائی نے فر مایا کہ جہالت قدر جس طرح قبول بینہ کی مانع ہے اس طرح قبول استحلاف ع کی بھی مانع ہے کیکن اگر قاضی کے نز دیک وصی پتیم یا قیم وقف معہم ہواور اس پرکسی شےمعلوم کا دعویٰ نہ ہوتو بلحاظ وقف وینتیم کے اس مے قتم لے گابی فناوی قاضی خان میں ہے۔ ایک محض کی مقبوضہ منزل پر دوسرے نے دعویٰ کیا کہ بیمیری ملک ہے اس نے غصب کرلی اوروہ مجھ کومیری ملک ہے منع کرتا ہے لیں مدعا علیہ نے کہا کہ بیمنزل بجہت معلوم وقف ہے تو وہ وقف ہوجائے گی اور مدعا علیہ پرفتم آئے گی اگرفتم کھالی تو ہری ہو گیاور نہاس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور منزل اس کو نہ دی جائے گی۔ای طرح اگر مدعاعلیہ نے گواہ سنائے کہ یہ جہت معلوم پر وقف ہے اور وقف کرنے والے کو ذکر نہ کیا توقتم اس سے مند فع نہ ہوگی اور اس کے اقر ار سے وقف ہو جائے گی اور گواہ پیش کرنا ایک امرز اندے کہ اس کی پچھ حاجت نہیں ہے بیچکم اس وقت ہے کہ کہا کہ بیوقف ہے اور اگر مدعا علیہ نے کہا کہ میں نے اس کو وقف کیا ہے مدعی نے اس سے قتم طلب کی تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک بخلاف امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وامام ابو یوسف رحمه الله کے اس سے قتم لی جائے گی اور اگر اس واسطے قتم دلانی جا ہی کہ میں اس منزل کو لے لوں تو بالا تفاق قتم نه لی جائے گی اور فتویٰ ا مام محمہ کے قول پر ہے کذا فی الخلاصہ۔ایک مخص نے دوسرے پرایک کپڑاغصب کر لینے کا دعویٰ کیااور مدعاعلیہ نے اس کا اقرار کیا پھر دونوں نے اس کی قیمت میں اختلاف کیا ہی مدعی نے کہا کہ میرے کیڑے کی قیمت سو درم ہیں اور غاصب نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہاس کی کیا قیمت ہے لیکن اتنا جانتا ہوں کہ سو در منہیں ہے توقتم کے ساتھ غاصب کا قول مقبول ہوگا اوربیان کے واسطے تھم کیاجائے گا پس اگراس نے بیان نہ کی تو اس ہے مغصوب منہ کے دعویٰ پر جوزیا دتی کا دعویٰ کرتا ہے تتم کی جائے گی اگراس نے قتم کھا لی اور مغصوب منه کا دعویٰ ثابت نه ہوا تو کتاب الاستحلاف میں مذکور ہے کہ مغصوب منہ سے بیشم لے جائے گی کہ اس کی قیمت سوور م تھی یہ محیط میں ہے۔ بائع نے اگر ثمن پر قبضہ کرنے کا اقرار کیا بھر کہا میں نے وصول نہیں پایا اورمشتری ہے قتم طلب کی تو استحسانا تقىدىن كركاس سيقتم لى جائے كى اور بيامام ابو يوسف كنز ديك ہاورامام اعظم رحمة الله عليه وامام محمد رحمة الله عليه كنز ويك قیاساً قتم نہ کی جائے گی اور اس مقام پر پانچ مسئلہ ہیں ایک تو یہی جوند کور ہوا دوسرا یہ کہ ایک خفس نے اپنا گھر فروخت کرنے کا قرار کیا گھر کہا کہ میں نے بیع کا اقرار کیا لیکن فروخت نہیں کیا اور مشتری ہے تہم طلب کی تیسرا یہ کہ مشتری نے بیع پر قبضہ کرنے کا اقرار کیا گھر کہا کہ میں نے نہیں قبضہ کیا چوتھا یہ کہ قرض دار نے کہا کہ میں نے قرضہ پر قبضہ کرنے کا اقرار کیا لیکن قبضہ کیا تھواں یہ کہ واہب نے کہا کہ میں نے ہم کرد سے کا اقرار کیا لیکن ہم نہیں کیا اور موہوب لہ سے قسم طلب کی لیس ان سب مسائل میں ایسا ہی اختلاف ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے قول کی طرف رجوع کیا امام سر حسی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام کھروحمۃ اللہ علیہ ہے تول کی طرف رجوع کیا امام سر حسی رحمۃ اللہ علیہ نے اور جمارے مشارکنے نے ان مسائل میں جو قضا ہے متعلق ہیں امام ابو یوسف کا قول لیا ہے گا اور امام ابو یوسف کا قرار کیا اور گواہ کر لیے پھر قبضہ سے انکار کیا اور قرض دار ہے تیم طلب کی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وامام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزد کیک قاضی اس سے قسم نہ لے گا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزد کیک قاضی اس سے قسم نہ لے گا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزد کیک قاضی اس سے قسم نہ لے گا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزد کیک قاضی اس سے قسم نہ لے گا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزد کیک قاضی اس سے قسم نہ لے گا اور امام ابو یوسف

آگر کسی شخص نے اقرار کیا کہ میں نے یہ مال معین فلاں شخص کو ہبہ کردیا اوراس نے قبضہ کرلیا پھر دعویٰ کیا کہ اس نے مجھ سے
کے کر قبضہ نہیں کیا اور میں نے قبضہ کا قرار جھوٹ کیا تھا اور موہوب لہ سے قسم طلب کی توشیخ الاسلام خواہرزادہ نے کتاب المز ارعہ میں
لکھا کہ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک قسم نہ لی جائے گی اورامام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک لی جائے
گی اورایسا ہی ہر جگہ ہے جہاں اپنے اقر ارمیں دعویٰ کیا کہ میں نے جھوٹ اقر ارکیا ہے بیفتا ویٰ قاضی خان میں ہے۔
گی اورایسا ہی ہر جگہ ہے جہاں اپنے اقر ارمیں دعویٰ کیا کہ میں نے جھوٹ اقر ارکیا ہے بیفتا ویٰ قاضی خان میں ہے۔

تو نے میرااقرار دکر دیا تو مقرلہ ہے قتم لی جائے گی بیمحیط میں ہے۔'' ایک شخص کے وارث پر مال کا دعویٰ کیا اورا یک اقرار نامداس کے مورث کے ا

ایک شخص کے وارث پر مال کا دعویٰ کیااورایک اقرار نامهاس کے مورث کے اقرار مال کا نکالا پس وارث نے دعویٰ کیا کہ مدغی نے اس کااقرار کر دیایامدی سے قسم طلب کی تو اس کوشم ولانے کا اختیار ہے بینزانتہ امفتین میں ہے۔

اگراقرارکرنے والامرگیااوراس کے دارثوں نے دعویٰ کیا کہ اس نے تلجیہ کے طور پراقرار کیا تھا تو مقرلہ ہے تم لی جائے گی کہ واللہ اس نے میرے واسطے تیجے اقرار کیا تھا ایسا ہی زعفرانی نے بیان کیا ہے اوراگر مقرلہ مرگیا تو کیا اس کے وارث ہے تم لی جائے گی یا نہیں پی بعض مشائخ بخارا کی تعلیق میں ہے کہ وارث ہے علم پرقتم لی جائے گی اور میں نے اپنے والد ہے سنا کہ نہیں لی جائے گی وریہ مجملہ ان مسائل کے ہے کہ جن میں مورث ہے تتم لی جاتی ہے اور وارث ہے نہیں لی جاتی ہے چنا نچے اگر اس محفی نے باس ودیعت تھی و دیعت واپس کر دینے یا اس کے تلف ہو جانے کا دعویٰ کیا اور قبل قسم لیے جانے کے مرگیا تو اس کے وارث ہے تھی نہ کی جائے گی بیر میں صرح کی نہوں ہے بیوجیز کر دری میں۔

اگر کسی شخص نے دوسرے کے واسطے مال کا اقر ارکیااور مرگیا پس وارثوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے مال کا حجھوٹا اقر ارکیا تھا پس اقر ارضی نہیں ہےاور مقرلہ ہے کہا کہ تجھ کو یہ بات معلوم ہےاوراس سے قسم لینے کا قصد کیا تو اس کواختیار نہیں ہے کہاں سے قسم نے یہ محیط میں ہے اگر بائع نے بیچے اورثمن وصول کر لینے پر گواہ کر لیے پھر دعویٰ کیا کہ بچے تھی تو کتاب الاستحلاف میں مذکور ہے کہ بائع کی درخواست سے مشتری سے بالا جماع قسم کی جائے گی کہ واللہ میں نے شرط نہیں کی تھی کہ یہ بچے جو ہم دونوں میں واقع ہوئی ہے تلک فقد اے مد

تلحبية ہے پیفسول عمادیہ میں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے کے مقبوضہ غلام پر دعویٰ کیا کہ بیرمیری ملک ہے میں نے سات روز ہوئے کہ اس کوفلاں شخص سے خریدا ہے اور مدعا علیہ نے کہا کہ میری ملک ہے میں نے دس روز ہوئے کہ اس سے خریدا ہے پس مدعی نے کہا کہ جو بیع تم دونوں میں واقع ہوئی تھی وہ تلجیۃ تھی تو اس کواختیار ہے کہ تم ولائے بیخلاصہ ووجیز میں ہے۔

ایک شخص کے قضہ میں ایک گھریا اسباب یا حیوان ہے اس کو دواشخاص قاضی کے پاس لائے اور ہرایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کے میں نے اس کو مالک سے استے کا خریدا ہے لیس مدعاعلیہ نے ایک شخص خاص کے واسطے دونوں میں سے اقراد کیا کہ میں نے اس کے ہاتھ فروخت کیا ہے اور دوسر سے سے انکار کیا ہیں اس نے قاضی سے درخواست کی کہ میر ہے ہاتھ نہ بیجنے کے واسطے اس سے قیم لی جائے توقتم نہ لی جائے گائے اس طرح اگر مدعاعلیہ نے دونوں کے دعوے سے انکار کیا اور اسب بنول کے ڈگری کر دی گئی پھر دوسر سے نے کہا کہ میر سے واسطے تم لی اور اس نے کول کیا اور بسبب نکول کے ڈگری کر دی گئی پھر دوسر سے نے کہا کہ میر سے واسطے تم لی جائے گی ۔ ایک شخص کے قبضہ میں ۔ ایک گھریا اسباب ہے اس کو دوخت قاضی کے پاس لائے اور ہرایک نے دعویٰ کیا کہ قابض نے بھے ہیہ کر دیا اور قبضہ دے واسے تو تم نہ لی جائے گی ۔ اس طرح اگر قاضی نے اس سے تال ہو تا کہ اس سے نہ لی جائے گی ۔ اس طرح اگر ہرایک نے داس سے تال سے بعوض ہزار درم کے میر سے پاس رہن کر کے قبضہ کرا دیا ہے اور اس نے ایک کے واسطے تم لی کیا تا کہ ہو اسلے تم کی دوسر سے کے واسطے تم کیا گئیا اور اس نے ایک کے واسطے تم کیا تیا تو دوسر سے کے واسطے تم کی کیا تا کہ کیا تا گئی ہو قتم کیا گئیا اور اس نے ایک کے واسطے تم کیا تا تو دوسر سے کے واسطے تم کیا گئیا اور اس نے ایک کے واسطے تم کیا تا کہ کے واسطے تم کیا تا کہ کیا تا گئیا تا کہ کے واسطے تم کیا تا کہ کیا تا تا کہ کیا تا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا تا کہ کیا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا کہ کیا گئیا کہ کیا تا کہ کیا گئی کیا گئی کیا تا کہ کیا تا کہ کیا گئی کیا گئی کیا تا کہ کیا گئی کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا گئی کیا تا کہ کیا تا کہ کیا کہ کیا گئی کوئی کیا تا کہ کیا کہ کیا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا کہ کیا کہ کیا

ایک مخص کے قبضہ میں باندی یاغلام یا کوئی اسباب ہے پھر دو شخصوں نے دعویٰ کیا ہرایک کہتا ہے کہ قابض نے میرے پاک

ے (۱) خصب کرلیا ہے با بیمبری ہے میں نے اس کود بعت دی ہے اور قاضی نے اس سے دریا فت کیا پس اگراس نے کسی کے واسطے اقرار کیا تو اس کووے دینے کے واسطے حکم کیا جائے گا پھراگر دوسرے نے اس سے قسم طلب کی تو اس کی کوئی راہ نہیں ہے بلکہ اس کی خصومت مقرلہ کے ساتھ ملک مطلق کے دعویٰ میں ہوگی پس اگر دوسرے نے کہا کہ مدعا علیہ نے اس شخص کے واسطے اقرار کر دیا ہے کہ مجھ پر سے قسم دفع ہو پس میرے واسطے اس سے قسم لینی چاہئے تو صورت میہ ہے کہ قسم نہ لی جائے گی اور ایسا ہی و دیعت میں امام ابو ہوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک و دیعت میں بھی ایسا ہی ہے کہ اور امام مجمد رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک و دیعت میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر اس نے دونوں کے واسطے بھی ضامن نہ ہوگا۔

مسكه مذكوره كى بابت مشائخ بيسيم مين اختلاف كابيان

پس اگرایک نے یا ہرایک نے دونوں میں سے بیدرخواست کی کہ نصف میں میری ملکیت ذاتی کے واسطے ملک مطلق کے دعوے میں اس سے قتم لی جائے توقتم نہ لی جائے گی اور ایسا ہی وریعت میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک ہے اور غصب میں قتم لی جائے گی اورامام محمدرحمة الله علیه کے نز دیک ووبعت میں بھی لی جائے گی اوراگر دونوں کے دعوے سے اس نے اٹکار کیا اور ہر ایک نے قاضی ہے اس کے قتم کی درخواست کی تو قاضی اس سے یوں قتم نہ لے گا کہ واللہ پیغلام ان دونوں کانہیں ہے لیکن ہرایک کے واسطے اس سے قتم لے گا پھرمشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ دونوں کے واسطے ایک ہی قتم اس طور سے لے گا کہ واللہ بیغلام ان دونوں کانہیں ہے نہاس کا ہے اور نہاس کا ہے اور ہرایک کے واسطے علیحد وقتم نہ لے گا اور بعضوں نے کہا کہ ہرایک کے واسطے علیحدہ علیحدہ متم لے گا اور قاضی کو بیا ختیار ہوگا کہ جا ہے رائے کے موافق کسی ہے شروع کر دے یا دونوں کے نام قرعہ ڈال كرجس كے نام يہلے نظے اس ہے قتم لے تاكه دونوں كا دل خوش رہے اور قاضى كى طرف كسى طرح تہمت كاشبہ نہ ہو۔ پھراگر ہرايك کے واسطے قاضی نے علیحد وقتم لی تو مسئلہ کی تین صورتیں ہیں اوّ ل یہ کہ ہرایک کے واسطے تم کھا گیا کہ اس کانہیں ہے اور اس صورت میں دونوں کے دعوے سے بری ہوگیا اور بیظاہر ہے دوسرے بیکدایک کے دعویٰ پرفتم کھالی اور دوسرے سے تکول کیا تو پہلے کے دعویٰ سے بری بوااور دوسرے کے واسطے پوری چیز کے واسطے ڈگری کردی جائے گی گویا تنہا اُسی نے دعویٰ کیا تھااور اگر پہلے کے دعویٰ سے تکول کیا تو قاضی پہلے کے واسطے ڈگری نہ کرے گا بلکہ دوسرے کے واسطے شم لے گا کہ اس میں کیا حال ہوتا ہے اور اگر قاضی نے پہلے کی شم ہے تکول پر پہلے کے واسطے ڈگری کر دی حالا نکہ اس کو ایسا کرنا نہ جا ہے تو حکم قاضی نافذ ہو جائے گا اور اگر دونوں کے دعویٰ ہے یمبارگی نکول کیا مثلاً قاضی نے بعض مشائخ کے قول کے موافق اس سے ایک ہی قتم لی اور اس نے نکول کیایا دونوں کے دعویٰ سے تتم میں آ گے چیجے نکول کیا مثلاً قاضی نے موافق بعض مشائخ کے علیحد ہ علیحد ہشم لی اور اس نے نکول کیا تو دونوں صورتوں میں ایک ہی حکم ہے مالک مطلق کے دعوے میں مال عین کا دونوں میں مشترک ہونے کا حکم ہوگا اور دعویٰ غصب میں مال عین دونوں میں قیمت دونوں میں مشترک ہونے کا حکم ہوگا اور دعویٰ و د بعت میں مال عین دونوں میں مشترک ہونے کا حکم ہوگا اور امام ابو یوسف رحمة الله علیہ کے نزد یک کچھ قیمت کی ڈگری نہ ہوگی اور امام محمد رحمة الله علیہ کے نزد یک قیمت کی ڈگری ہوگی یہ محیط میں ہے۔

ایک شخص کے قبضہ میں ایک غلام ہے کہ اس کواپنے باپ سے میراث ملا ہے اس پر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ بیغلام میرا ہے۔ میں نے اس کے باپ کے پاس ود بعت رکھا تھا اور قابض نے انکار کیا تو قابض سے اس کے حکم پراس دعوے کی قتم لی جائے گ اگرفتم کھاتی تو بری ہوگیا اورا گرنکول کیا تو اس پر ڈگری کر کے حکم کیا جائے گا کہ غلام مدعی کے سپر دکر دے پھر بعد سپر دکر دینے کے اگر مدعاعلیہ پردوسر ہے تخص نے مثل پہلے تخص کے دعویٰ کیااور تھم بعنی جاہی تواس پر تھم دینے کا تھم نہ ہوگااور مشارکنے نے فرمایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ وارث کے ہاتھ میں باپ کے ترکہ سے سوائے اس غلام کے پچھ نہ ہواورا گرسوائے اس کے اور بھی پچھ مال ہوتو دوسرے مدعی کے واسطے بھی قتم کی واسطے بھی قتم کی واسطے نہتم کی واسطے نہتم کی جائے گی اورا گرایسا دعویٰ غصب میں ہوتو بھی دوسرے کے واسطے نہتم کی جائے گی جب کہ اس کے تصنہ میں ترکہ سے سوائے اس غلام کے پچھ نہ ہواورا گر ہوتو قتم کی جائے گی یہ فصول محادیہ میں ہے۔

اگر دوشخصوں نے ایک عورت کے نکاح کا دعویٰ کیااو پراُس کو قاضی کے پاس لائے پس ایک کے واسطے اس نے اقر ارکیا اور دوسرے کے واسطےا نکار کیا پس دوسرے نے کہا کہ میرے واسطے اس سے نتم لی جائے تو قاضی نتم نہ لے گا اور بیہ بالا تفاق ہے کذا فی فناویٰ قاضی خان۔

قاضی خان میں ہے۔

ایک محص نے ایک باندی خریدی اور دونوں نے باہم قبضہ کرلیا۔ پھر بسبب عیب کے بائع کوبسبب میں کے کہ بائع نے قتم ے نکول کیا قاضی نے واپس کرا دی پھر بائع نے آ کر دعویٰ کیا کہ بیہ باندی مجھے واپس دی گئی حالا نکہ و حمل ہے تھی پس اگرمشتری نے ا قرار کیا تو اس کے ذمہ ڈالی جائے گی اور باکع سے پہلے عیب کا نقصان واپس لے گا اور اگرا نکار کیا تو قاضی باندی کوعورتوں کو د کھلا دے گا اگرعورتوں نے کہا کہ بیرحاملہ ہےتو مشتری ہے تھم لے گا کہ واللہ بیمل میرے پاس نہیں پیدا ہوا ہے پس اگراس نے تشم کھالی تو جھکڑا د فع ہوااورا گرنگول کیا تو بائع کواختیار ہے جا ہے باندی کور ہے دےاورمشتری سے پچھ نہ ملے گایا باندی مع نقصان عیب اوّل مشتری کو پھیردے کذافی الخلاصہ اورا گرمشتری نے قاضی ہے کہا کہ بیمل بائع کے پاس تھا تو بائع ہے تتم لی جائے گی اورمشائخ نے فرمایا کہ یوں فتم کینی جا ہے کہ واللہ میں نے بیہ باندی بھکم اس سے بیچ کے مشتری کوسپر دکر دی درجالے کہ اس میں بیعیب نہ تھا اور اگر باندی مشتری کے باس ہاوراس نے بائع سے عیب کی بابت جھٹڑا کیا پھر جب حاکم نے باندی بائع کوواپس کردینے کا حکم کیا تو بائع نے کہا کہ حاملہ ہے اور بیمل مشتری کے باس پیدا ہوا ہے اور مشتری نے کہا کہ ہیں بلکہ بائع کے پاس کا ہے تو قاضی بائع کواس کی قتم دلا دے گامشتری کونبیں ولائے گابیمحیط میں ہے۔ایک مخص پرفتم آئی اس نے کہا کہ مدعی نے مجھ سے فلاں شہر کے قاضی کے پاس اسی دعوے میں قتم لے لی ہاور جا ہا کہ مدی سے اس امر پر قتم لی جائے تو قاضی مدعی ہے تتم لے گا کہ واللہ میں نے اس کو تتم نہین ولائی ہے پس اگرنگول کیا تو اس کومد عاعلیہ ہے تتم لینے کا اختیار نہ ہوگا اورا گرفتنم کھالی تو مدعاعلیہ ہے مال پرفتنم لےسکتا ہے کذا فی فتاویٰ قاضی خان۔ اگر مدعاعلیہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے مجھے اس دعوے ہے ہری کر دیا ہے اور قاضی ہے درخواست کی کہ اس سے قتم لی جائے کہ اس نے مجھے اس دعویٰ سے بری نہیں کیا ہے تو قاضی اس سے تئم نہ لے گا اور حکم دے گا کہ اپنے خصم کی جواب دہی کر لے پھر جو جا ہاں پر دعویٰ کراور یہ بخلاف اس کے ہے کہ مدعا علیہ نے کہا کہ اس نے مجھے ان ہزار درموں سے بری کر دیا ہے کیونکہ اس صورت میں مدعی ہے سم لی جائے گی اورمشائخ میں ہے بعض نے کہا کہ سچھے رہے کہ دعویٰ سے بری کر دینے کے دعویٰ پرفتم لی جائے گی جیسا کہ

قشم دلا چکنے کے دعویٰ پرفشم لی جاتی ہےاوراتی طرح تثمس الائمہ حلوائی نے میل کیا ہےاوراتی پر ہمارے زیانے کے قاضوں کامعمول ۔ فصل عاب میں

ہے بیفصول عماد پیمیں ہے.

ایک شخص نے دوسر سے پر مال کا دعویٰ کیا ہیں مدعاعلیہ نے کہا کہ مجھے مدی نے اس دعویٰ سے بری کیا ہے ہیں حاکم کوتو ہم ہوا

کہ یقول مدعاعلیہ کی طرف سے مال کا اقر ارہے ہیں مدی سے براءت کے دعویٰ پر شم کی اور اس نے قسم کھالی تو کیا مدعا علیہ سے بھر بعد کو

مال پر قسم کی جائے گی یا نہیں ہیں خصاف رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو بکر حجہ بن الفضل ر اللہ علیہ نے فر مایا کہ مدعا علیہ سے تسم کی جائے گی اور

اس کا یہ کہنا کہ مدی نے مجھے اس دعویٰ سے بری کر دیا ہے مال کا اقر ارنہیں ہے اور قاضی پر واجب تھا کہ مدی سے دریا فت کرتا کہ تیر سے

ہاں مال کے گواہ ہیں ہیں اگر وہ مال کے گواہ قائم کرتا تو اس کے بعد مدی سے تسم لیتا کہ تو نے مدعا علیہ کوموا فتی اس کے دعویٰ کے بری

ہیں کیا ہے اور اگر مدی کے پاس مال کے گواہ نہ ہوتے تو پہلے مدعا علیہ سے مدی کے دعویٰ پر قسم لیتا کہ تو نے مدعا علیہ کو بری نہیں کیا

ہا ور ہمار سے اس کے بی اگر مدعا علیہ قسم کھالیتا تو بری ہوگیا اور اگر کول کرتا تو بھر مدی سے تسم لیتا کہ تو نے مدعا علیہ کو بری نہیں کیا

ہا ور ہمار سے اصحاب متقد مین نے فر مایا کہ پہلے مدی سے براء ت پر قسم لینی چا ہے یہ فراویٰ قاضی خان میں ہے۔

ہیں اصح ہے۔ امام اجل ظہیر اللہ بین نے فر مایا کہ پہلے مدی سے براء ت پر قسم لینی چا ہے یہ فراویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگروار تُوں پرقتم آئے تو ایک شخص کافٹم کھالیناسب کا قائم مُقام نہ ہو گاختیٰ کہ سب سے قتم لی جائے گی اور اگر ان کی طرف سے دوسروں پرقتم آئی تو ایک کافتم لے لینامثل سب کے قتم لے لینے کے ہے اور صورت مسئلہ کی بیہ ہے کہ اگر ایک شخص نے میت پر کسی حق کا دعویٰ کیا اور وار ثوں پرقتم آئی تو سب وار ثوں سے قتم لی جائے گی ایک وارث کی قتم پر کفایت نہ کی جائے گی پس اگر وار ثوں میں سے بعض نابالغ اور بعض غائب ہوں اور میت پرحق کا دعویٰ ہوا تو باقی وار ثان حاضرین سے قتم لی جائے گی اور نابالغ کو تا خیر دی جائے گی کہ وارث وں نے گئی کہ جائے گی کہ حاضر ہو جائے پھر ان دونوں سے قتم لی جائے گی اور اگر وار ثوں نے کسی جائے گی کہ حاضر ہو جائے پھر ان دونوں سے قتم لی جائے گی اور اگر وار ثوں نے کسی شخص پر میت کے حق کا دور کی کیا اور ایک وارث نے اس محیط سرھی

میں ہے۔

اگر دوشر یک عنان یا دوشر یک مفاوضہ میں ہے ایک شریک نے کسی شخص پر حق شرکت کا دعویٰ کیا اور مدعاعلیہ نے قشم کھائی تو دوسرا شریک اُس سے قسم نہیں لے سکتا ہے محیط میں لکھا ہے اور اگر کسی شخص نے دوشر یکوں میں سے ایک پر حق شرکت کا دعویٰ کیا تو وہ دونوں شریکوں سے قسم لے سکتا ہے میر میس ہے۔

۔ اگرایک جماعت نے دوسرے پڑخرید کا دعویٰ کیااورایک نے مدعاعلیہ سے تشم لی تو ہاتی مدعی لوگ اُس سے تشم لے سکتے ہیں • کمفتریں

یہ خزائۃ انمفتین میں ہے۔

ابن ساعہ نے امام محدر حمۃ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت اوراُس کی لڑکی ہے دوعقدوں میں نکاح کیا پھر کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ پہلی کون سی ہے تو ہرا یک کے واسطے اس سے شم کی جائے گی کہ واللہ قبل دوسری کے میں نے اس عورت سے نکاح نہیں کیا ہے اور قاضی کواختیار ہے تکہ جس عورت سے جا ہے شروع کر ہے اورا گرچا ہے تو دونوں میں قرعہ ڈالے پس اگرایک عورت کی نسبت بہتم کھالی تو دوسری عورت کا نکاح ٹابت ہو گیا اورا گرپہلی عورت کے شم سے نکول کیا تو اُسی کا نکاح لازم ہوا اور دوسری کا نکاج باطل ہو گیا بشر طیکہ ہرایک دونوں عورتوں ہے دعویٰ کرتی ہو کہ میرا نکاح پہلے واقع ہوا ہے یہ محیط سزھی میں ہے۔ایک شخص نے اپنے باپ کی میراث کی زمین ہبہ کر کے موہوب لہ کے سپر دکر دی پھر میت کی بیوی نے آ کرموہوب لہ پر دعویٰ کیا کہ یہ زمین میری ہاں لیے کہ وارثوا نے بعد زمین تختے ہبہ کرنے کے ترکہ تقسیم کیا تو بیز مین میرے حصہ میں آئی ہے اور موہوب لہ نے دعویٰ کیا کہ بیز مین میری ہے کہ وارثواں نے ترکہ تقسیم کرلیا تھا اور بیز مین واہب کے حصہ میں آئی تھی اور موہوب لہ گواہ قائم نہ کرسکا اور عورت نے اس امر پرفتم کھالی تو اس کو ہاقی وارثوں سے تتم لینے کا اختیار نہیں ہے اور حکم کیا جائے گا کہ زمین واپس کر دے بیدذ خیرہ میں ہے۔

مدعی نے کہا کہ میرے تھے پر ہزار درم ہیں پس مدعاعلیہ نے کہا کہا گرتو اس بات کی قشم کھالے کہ تیرے مجھ پراس قدر درم ہیں تو میں تجھے دیتا ہوں پس اگر اس نے قشم کھالی اور مدعاعلیہ نے اسے ادا کر دیے پس اگر اس شرط پر جو بیاں کی گئی ہے ادا کیے تو اس کو اختیار ہے کہ بید درم مدعی ہے واپس کرلے بینز انتہ المغتین میں ہے۔

#### قرض خواہ کارہن ہے انکار کرنا 🖈

ایک محف پر دوسرے کا قرض ہے اوراس کا رہن اس قدر ہے کہ قرض کو و فاکرتا ہے پھر فرض خواہ نے رہن ہے انکار کیااور قسم
کھالی تو مدعاعلیہ یعنی را ہن کو جائز ہے کہ یوں قسم کھائے کہ واللہ اس کا مجھ پر بیقرض جس کا دعویٰ کرتا ہے نہیں ہے یہ فناویٰ قاضی خان
میں ہے۔ایک محف سے سودرم قرض لیے اوراس کے پاس پچھ رہن کردیا اوراس کو بیخوف ہے کہ اگر قرض کا اقر ارکروں اور مرتبن رتبن
سے انکار کرنے تو ڈانڈ پڑ جائے گا پس قاضی ہے درخواست کرے کہ اس سے دریا فت کیا جائے کہ ان سودرم کے عوض جس کا دعویٰ کرتا
ہے پچھ رہن بھی ہے پانہیں ہے پس اگر اس نے ربن کا اقر ارکیا تو خود بھی مال کا اقر ارکردے اوراگر ربین سے انکار کیا تو قسم کھالے کہ
مجھ پر ایسا پچھ قرض نہیں ہے کہ جس کے عوض ربین نہ ہو پس قسم بلا جنت ممکن ہے گذا فی الوجیز الکر دری واللہ اُس کا میری طرف پچھ نہیں
سے کذا فی الحیے۔

ایک شخص نے دوسر سے پر ہزار درم کا دعویٰ کیاا ورمد عاعلیہ جانتا ہے کہ بیقر ضداُ دھار ہے گرخوف کرتا ہے کہ اگر قرض کا اقرار کرے اور میعاد کا دعویٰ کر ہے تو اکثر میعاد ہے انکار کر کے فی الحال مطالبہ قائم ہو جاتا ہے تو حیلہ یوں ہے کہ قاضی ہے درخواست کرے کہ اس سے دریا وقت کیا جائے کہ بید درم نفذہیں یا اُدھار ہیں پس اگر مدعی نے کہا کہ نفذہیں تو مدعا علیہ کو بوقت استحلاف چائز ہے کہ یوں قتم کھالی کہ واللہ مجھ پران درموں کا دوائی کرتا ہے نہیں ہیں اور اگریوں قتم کھالی کہ واللہ مجھ پران درموں کا اداکر نا

ل مختال المجس كواسطيحوالدكيا كيا١٢ ٢ محيل حوالدكرنے والا١٢

جن کا دعویٰ کرتا ہے نہیں واجب ہے تو بھی اپنی قشم میں سچا ہوگا اورا گروہ تنگدست ہے اوراس پریددرم فی الحال ادا کرنے ہیں تو یوں قشم نہیں کھا سکتا ہے کہ واللہ اس کے مجھ پرید ہزار درم جن کا دعویٰ کرتا ہے نہیں ہیں حتیٰ کہ اگر طلاق پر اس <sup>(۱)</sup> طرح قشم کھائی کہ مجھ پرید ہزار درم نہیں ہیں حالانکہ وہ تنگدست ہے تو طلاق واقع ہوجائے گی بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ایک فخص کے قبضہ میں ایک گھر ہے اس کے زغم میں ہے ہے کہ اس میں سے یک چند میر اہے خواہ اس کی مقدار اس کو معلوم ہے پانہیں معلوم ہے پھرایک فخص نے اس میں اپنے حق مثلاً ثلث یار بع کا دعویٰ کیا پس مدعاعلیہ نے قاضی سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ مدی کا اس میں حق ہے لیکن میں اس کی مقدار نہیں جانتا ہوں جس قدر جا ہے اس کو دلائے تو تاضی کو نہ جا ہے کہ اس میں پھرتعرض کر لے لیکن مدعاعلیہ سے مدی کے دعویٰ پرفتم لے پس اگر فتم سے تکول کیا تو اس مقدار کا مقریا باذل تھر میں اسائے گا کیونکہ اس حجت ہے اور اگر اس مقدار معین پروہ فتم کھا گیا یعنی اس قدر نہیں ہے تو قاضی مدی کو مدعاعلیہ کے ساتھ اُس گھر میں بسائے گا کیونکہ اس نے قرار کیا ہے کہ مدی کا اس میں پھرفت ہے کذائی الحیط۔

\$6/4.0h

# تحا ئف کینی باہم ایک دوسر ہے کے دعویٰ پرقتم کھانے کے بیان میں

اگردونوں خرید و فروخت کرنے والوں نے مقدار تمن یا تیج میں باہم اختلاف کیا مثلاً مشتری نے کس قدر تمن کا دعویٰ کیا اور بائع نے اس سے زیادہ کا دعویٰ کیا یا ہو جو روجہ نے باہم اختلاف کیا شوہر نے کہا کہ میں نے ہزار درم پر نکاح کیا ہے اور زوجہ نے کہا کہ دو ہزار پر نکاح کیا ہے پس ہو تحق گواہ قائم کرے اس اختلاف کیا شوہر نے کہا کہ دو ہزار پر نکاح کیا ہے پس ہو تحق گواہ قائم کرے اس کی ڈگری کی جائے گیا اور اگردونوں نے گواہ قائم کیے تو زیادتی کی عابت کرنے والی گواہی اولی ہے۔ اگر شن و تیج دونوں میں اختلاف کیا مثلاً ایک ہی عالت میں جس قدر شن کا مشتری افراہی اور اس ہور جائم کی دونوں میں اختلاف کیا مثلاً ایک ہی عالت میں جس قدر شن کا مشتری افراہی آفراد کرتا ہے اس سے زیادہ کا بائع مثل ولی ہے اور آگردونوں میں سے کیا س گواہ ون کی میں ہے کہا جائے گا کہ اور تو کی گواہ ون کی گواہ ون کی گواہ ون کی گواہ ون کی میں اور کیا ہو کہ ہو کہ اور کی ہور نہ ہم تی تو خور کردیں گیا ہے قور اضی ہو ور نہ ہم تی تو خور کردیں گیا ہو تو کہ کہ یا تو اس قدر تھے گو کہ وہ ون راضی یہ وہ والی ہو تو خور کردیں گے اس اگردونوں راضی یہ ہو نے تو فور کہ ہو اس کردی والی میں اور کی امام میکدر جمہ اللہ علیہ وزفر رحمۃ اللہ علیہ وفر وخت کیا ہوا ور اگر مال عین ہو کہ ہو گوئی کا دونوں میں ہوئی تو خور کردی تا کہ وہ کہ ہو تو تو کہ کہ مال عین کی وفر دی کے اور کی اس کر حرک اور کی امام کو کہ ہو کہ کوئیں تو کو کہ کہ کہ کوئیں تو کہ ہوگ کہ ہو کہ کوئیں تو کہ کہ کوئی کا دونوں بیا ایک اس کی درخواست کر ہاور یہی آخر جو تھی دونوں میں ہے تم کہ اس کو ہزار درم کوئیس بی ہو است کر ہاور میں ایک ہوگوئی کا دوئی کی میں ہے۔

ل قولہ عین یعنی مال معین دونوں طرف ہے ہے تو دونوں برابر ہیں ثمن ہے مراد مال دین ہو جومعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا جیسے اشر فی ورو پیاپس اس صورت میں بھی دونوں برابر ہیں ۱۲ منہ (۱) یعنی ہوں تو طلاق ہے ۱۲م

اگر دونوں کا اختلاف قصد أبدل میں نہ ہو بلکہ دوسری شے کے ضمن میں ہومثلاً ایک شخص نے دوسرے سے کسی قدرگی جو

یک مشک میں ہے خریدااوراس کاوزن سورطل ہے پھر مشک کو لے کرآیا کہ دوالیس کردے اوراس کاوزن میں رطل ہے پس بائع نے کہا

کہ بیمیری مشک نہیں ہے اور مشتری نے کہا کہ بیرتیری مشک ہے تو مشتری کا قول مقبول ہوگا خواہ ہر رطل کا ثمن علیحدہ بیان کیا ہویا نہ کیا

ہو یہ بین میں ہے اور با ہمی قسم کی جائے گی اگر میعاد میں اختلاف کیا خواہ اصل میعاد ہونے میں اختلاف ہویا مقدار میعاد میں کہ کس

ندر مدت ہے اختلاف ہوا یہ ای اگر شرط خیار میں اصل یا مقدار میں اختلاف ہوتو بھی با ہمی قسم نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر ثمن و بھی پر قبضہ

واقع ہونے میں اختلاف کیا یا دام گھٹا دیتے یا ہری کردیتے میں اختلاف کیا یا مسلم فیہ کے سپر دکرنے کی جگہ میں اختلاف کیا تو بھی

تعالف نہیں ہے لین ان صورتوں میں جو محض مشکر ہواتی ہے تسم کی جائے گی کذا فی شرح ابی المکاللتھا ہیں۔

اگراضل بچے میں اختلاف کیا تو ہا ہم متم نہ لی جائے گی اور منکر بچے کا قول معتبر ہوگا کذا نی الکافی۔اگرجنس عقد میں اختلاف کیا مثلاً ایک نے عقد بچے کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے ہبہ واقعہ ہونے کا دعویٰ کیا یا جنس ثمن میں اختلاف کیا کہ ایک نے مثلاً درم اور دوسرے نے دینار کا دعویٰ کیا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جامع میں ذکر فر مایا کہ ہا ہم تسم نہ لی جائے گی اور ہمارے مشارکنے نے فر مایا کہ سہ جو جامع میں فیرکورہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے فرد کیک باہم قسم لی جائے

گی اور یہی سیجے ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے۔

کفایہ میں لکھا ہے کہ یہی عامہ مشائخ کا قول ہے کُذائی شرح الٰی المکارم المختفر الوقابیا وربعض مشائخ نے کہا کہ بیا سنناء مشتری کے تتم کی طرف راجع ہے اور معنی بیہ ہیں کہ تتم کے ساتھ مشتری کا قول معتبر ہوگا الّا اس صورت میں کہ بائع زندہ غلام کو لینا چاہے تو اس وقت مشتری سے تتم نہ کی جائے گی اور بہی سیجے ہے کیونکہ جو پچھ مذکور ہے وہ مشتری کی قتم مذکور ہے ترک تحالف علی مذکور نہیں اور استثناء کا قاعدہ بیہ ہے کہ مذکور کی طرف راجع ہوتا ہے کذائی شرح الجامع الصغیر۔

۔ اگرایک غلام خریدااور بعد قبضہ کرنے کے اس کا نصف فروخت کر دیا پھر بائع اوّل نے مشتری اوّل سے غلام کے ثمن میں اختلاف کیاتو امام اعظم رحمة الله علیہ کے نزدیک باہم متم نہ لی جائے گی بلکہ قتم لے کرمشتری کا قول معتبر ہوگا اورامام ابو یوسف رحمة الله علیہ کے نزدیک اس نصف میں جومشتری کی ملک میں باقی ہے باہم قتم لی جائے گی بشرطیکہ بائع اس نصف کے قول کرنے پر راضی ہو اورامام محمد رحمة الله علیہ کے نزدیک سب میں شحالف ہوگا اور جب دونوں نے باہم قتم کھالی تو مشتری بائع کو آ دھے غلام کی قبمت اور آ دھا غلام جواس کی ملکیت میں ہو اپس دے گا۔ بشر طیکہ اس نصف کو وہ قبول کرے اور اگر بسبب عیب شرکت کے قبول نہ کرنے تو اس نصف کی بھی قبمت دے گا کذافی الکافی ۔ ایک شخص نے ایک باندی خریدی اور اس پر قبضہ کرلیا پھر دونوں نے نتیج کا آقالہ کرلیا پھر دونوں نے نتیج کا آقالہ کرلیا پھر دونوں نے بہم قتم لی جائے گی اور پہلی بچے عود کرے گی اور اگر بائع نے بعد اقالہ کے بچے پر قبضہ کرلیا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تحالف نہ ہوگا کذافی الہدا ہے۔

راس المال مين اختلاف كرنا

ایک شخص نے دوسرے کو دس ورم ایک کر گیہوں گی سلم میں دیے پھر دونوں نے اقالہ کیا پھر دونوں نے راس المال میں اختلاف کیا تومسلم الیہ کا قول مقبول ہوگا اورسلم عود نہ کرے گی کذا فی شرح الجامع الصغیر۔

ایک مخض نے دوغلام ایک صفقہ یا دوصفقہ میں خریدے ایک کے دام ہزار درم نفتداور دوسرے کے ہزار درم ایک سال تک اُدھار قرار پائے پھرایک کوبسبب عیب کے واپس کیا پھرمشتری نے کہا کہاسی کے نفتر ٹھبرے تضاور باکع نے کہا کہاس کے دام اُدھار تتصوّ با نَع كا قول مقبول ہوگا با ہم مقتم نہ لی جائے گی۔اسی طرح اگر دونوں کوسو درم میں ایک صفقہ میں خرید ااور دونوں پر قبضہ کیا پھرایک مر گیااوردوسرے کوبسبب عیب کے واپس کیااورواپس کیے ہوئے کی قیمت میں اختلاف ہواتو بائع کا قول مقبول ہوگا اور تحالف نہ ہوگا اور اگر ایک کے دام درم ہوں اور دوسرے کے دینار ہوں اور بائع نے دونوں کے دام وصول کر لیے تو پھرمشتری نے ایک کوبسبب عیب کے واپس کر دیا پھر باقی کے داموں میں اختلاف ہوامشتری نے کہا کہ باقی کے دام درم ہیں پس تو مجھے دینارواپس کر دے اور بائع نے اس کے برعکس دعویٰ کیا توقتم کے ساتھ مشتری کا قول مقبول ہوگا بشر طیکہ دونوں مر گئے ہوں اور بائع ومشتری دونوں ہے باہم قتم نہ لی جائے گی بخلاف امام محمد رحمة الله علیہ کے کہ ان کے نز دیک تحالف ہے اور اگر دونوں غلام قائم موجود ہوں تو بالا جماع با ہم قتم لی جائے گی اسی طرح اگر صفقہ میں اختلاف کیا اپس بائع نے اتحادثمن کا دعویٰ کیااورمشتری نے ثمن جدا جدا ہونے کا دعویٰ کیا تو مشتری کا قول مقبول ہوگا گذافی الکافی اگراس امر میں اختلاف کیا کٹمن مال عین ہے یا مال دین ہے پس ایک نے کہا کہ عین ہے اور دوسرے نے کہا کہ دین ہے بیعنی درم و دینار میں سے ہے اس اگر معین ہونے کا مدعی بائع ہو چنانچیاس نے کہا کہ میں نے بیہ باندی اپنی بعوض تیرے اس غلام کے بیچی ہےاورمشتری کہتاہے کہ میں نے تجھ سے ہزار درم کوخریدی ہے کیں اگر باندی قائم موجود : وتو باہم قتم کی جائے گی اور باہم ایک دوسرے کوواپس کرویں اور اگر باندی مشتری کے پاس مرگئ ہےتو امام اعظم رحمة الله علیه وامام ابو یوسف رحمة الله عليه كے نز ديك تحالف ساقط ہو گيااورمشترى كاقول ليا جائے گااورا مام محدرحمة الله عليه كے نز ديك باہم قتم لى جائے گی اورا گرشن مال عین ہونے کا مدعی مشتری ہومثلاً کہا کہ میں نے تیری ہے باندی بعوض اپنے اس غلام کے خریدی ہے اور بائع نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ ہزار درم یاسودینار کوفروخت کی ہے پس اگر باندی قائم ہوتو باہم قتم لی جائے گی اورا یک دوسرے کوواپس کردیں گے اورا گر باندی مرگئی ہوتو بھی بالا جماع با ہمقتم کے بعد قیمت ایک دوسرے سے واپس کریں پیشرح طحاویٰ میں ہے۔

ایک باندی خریدی اوروہ بعد قبضہ کرنے کے مرگئی پس مشتری نے کہا کہ میں نے ہزار درم اوراس وصیف کے عوض جس کی قیمت یانچ سو درم ہیں خریدی ہے اور بائع نے کہا کہ دو ہزار درم میں خریدی ہے تو دو تہائی باندی میں مشتری کا قول قتم کے ساتھ قبول ہو گاورایک تہائی باندی میں جو بمقابلہ وصیف کے ہے دونوں ہے باہم شم لی جائے گی اور ہرایک ہے تمام باندی پر شم لی جائے گی پس مشتری شم کھائے گا کہ واللہ میں نے یہ باندی دو ہزار درم میں نہیں خریدی اور بائع قتم کھائے گا کہ واللہ میں نے یہ باندی بعوض ہزار درم اوراس وصیف کے نہیں فروخت کی ہے ہیں بعد شم کے مشتری ہزار درم کے ساتھ باندی کی تہائی قیمت ملا کر دے گا اور وصیف کو لے گا اور ام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سب میں باہم قتم لی جائے گی بیم چیط سزھی میں ہے آگر بائع نے دعویٰ کیا کہ میں نے یہ باندی ہزار درم اوراس وصیف کے عوض نیچی ہے اور مشتری نے دعویٰ کیا کہ میں نے دو ہزار درم اوراس وصیف کے عوض نیچی ہے اور مشتری نے دعویٰ کیا کہ میں نے دو ہزار درم کوخریدی ہے اور باندی مشتری کے پاس ہلاک ہوگئی ہے تو قتم سے مشتری کا قول مقبول ہوگا اور کسی قدر میں بھی باہم قتم نہیں لی جائے گی اورا گر بجائے وصیف کے کوئی کیلی یا وزنی چیز ہوتو بھی یہی تھم ہے کذا فی الکافی۔

اگر ہائغ نے دو ہزار درم پر بیچ کا دعویٰ کیا اور مشتری نے سودینارووصیف پر دعویٰ کیا تو باندی سودینارووصیف پر تقسیم ہونے کے بعد حصد دیناریں ستم سے مشتری کا قول مقبول ہوگا اور حصدوصیف میں دونوں سے باہم شتم لی جائے گی اور سودینار کے ساتھ اسکی قیمت لا کر مشتری ادا کر ہے گا مشتری نے ہزار درم سودینار سے خرید نے کا دعویٰ کیا اور بائع نے دو ہزار درم کے عوض بیچنے کا دعویٰ کیا تو قیم سے کر مشتری کا قول مقبول ہوگا اس طرح اگر درموں کے ساتھ کوئی کیلی یا وزنی یا عددی غیر معین ملا دی تو وہ بھی بمنزلہ ثمن کے ہوگی اور اگر معین ہوتو وہ بچے ہے تو بائع سے اس کی مقدار پر بالا جماع تسم لی جائے گی رہم چیط سر تھی میں ہے۔

ایک غلام کا ہاتھ کا ٹا گیا اور وہ ہائع کے پاس تھا پس ہائع نے کہا کہ تیج سے پہلے مشتری نے اس کا ہاتھ کا ٹا ہے اور اس پر میری آدھی قیمت جا ہے اور بغراث جا ہے اور مشتری نے کہا کہ بعد تھے کے ہائع نے اس کا ہاتھ کا ٹا ہے اور جھے خیار حاصل ہے جا ہے اس کو آدھے تمن میں لے لوں یا ترک کر دون اور دونوں کے پاس گواہ نہیں ہیں تو دونوں سے ہا ہم قتم لی جائے گی پس اگر دونوں نے قتم کھالی تو اس کو مشتری ہوں گے کھالی تو اس کو مشتری ہوں گے گھالی تو اس کو مشتری کے گواہ اولی ہوں گے کھالی تو اس کو مشتری ہوں گے اور اگر دونوں نے گواہ بیش کیے تو مشتری کے گواہ اولی ہوں گے اور اگر دونوں نے گواہ ہبتی ہے گئی ہوں گے دونوں نے اس امر پر اتفاق کیا کہ ہاتھ کا مشتری ہے یا مشتری ہے یا کوئی اجبنی ہے لیکن ہائع نے قبل بیچ کے ہاتھ کٹنے کا دونوں کے لذائی الکانی۔

اگر بائع نے کہا کہ وہ باندی ہو میں نے فروخت کی ہا سی ملکتی اس نے جھے اس کے فروخت کرنے کے واسطے وکیل کیا تھا اوراُس شخص بعنی مقرلہ نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ سود ینار کوفروخت کی تھی اور تو نے اس پر قبضہ کرلیا تھا بھرا ہے واسطیق نے فروخت کی ہوگا ہور نہ ہوتو دونوں سے باہم قسم کی جائے گی اور مقرکی قسم سے نے فروخت کی ہوگا ہیں اگر وہ باندی مقرلہ کی مشہور ہوتو بھی ہے کہ مقر سے شروع کیا جائے گا ہیں اگر دونوں نے قسم کھا کی تو مقراس کی قیمت ڈانڈ بھرے گا اوراگر باندی مقرلہ کی مشہور ہوتو بھی ہے کہ مقر سے فتم کی جائے گا ہوں اگر دونوں نے سے اورا مام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے آخر اس باب میں صرت کو رمایا ہے کہ مقراس کی قیمت ڈانڈ بھرے گا اگر وہ بھا ہے تو دام لے لے ورنہ وہ بائع کے پاس مقرلہ کی تصدیق کرنے تک متوقف رہے گی ہیں جس وقت اس کی تقید این کرے گا تو مثن لے سکتا ہے اورا اگر باندی ہوگئی ہوتو مقرلہ کو قیمت دین کا زم ہوگی خواہ وہ باندی اس کی مشہور ہو بیا نہ ہو کہ مقرلہ کی مقرلہ کی مشہور نہ سے اگر اس باندی کو مکا تب کر نابسب ادا کر دینے مقی تو مقراس کی قیمت کی تابہ قسم کی گئی ہیں اگر وہ باندی مقرلہ کی مشہور نہ تھی تو مقراس کی قیمت کی تابہ وہ کی گی اور مقرلہ کی مشہور نہ تھی تو مقراس کی قیمت کی ضامی نہ ہوگا اور اگر مشہور تھی تو سب صورتوں میں ضامی نہ ہوگا اور کتابت یعنی مکا تب کرنا بسبب ادا کر دینے سے عاج نہونے کے باطل ہوجائے گی اور اگر ام ولد بنایا تو مقر سے مرنے سے آزاد ہوجائے گی اور مقرلہ کے مرنے سے آزاد نہ وجائے گی اور مقرلہ کے مرنے سے آزاد نہ وجائے گی اور مقرلہ کی مرنے سے آزاد نہ وجائے گی اور مقرلہ کی مرنے سے آزاد نہ وجائے گی اور مقرلہ کے مرنے سے آزاد نہ وجائے گی اور مقرلہ کی مرنے سے آزاد نہ وجائے گی اور مقرلہ کی مرنے سے آزاد نہ وجائے گی اور مقرلہ کی مرنے سے آزاد نہ وجائے گی اور اگر ام ولد بنایا تو مقر سے مرنے سے آزاد ہوجائے گی اور مقرلہ کی مرنے سے آزاد نہ وجائے گی اور اگر ام

اورا گرمد پر ہوگئی تو آزاد ہوجائے گی خواہ کوئی ان میں ہے مرے مقریا مقرلہ اورا گرآزاد ہوئی ہے تو ولا رموقو ف رہے گی۔اگر مقر نے کہا کہ میرے پاس اس کی ودیعت تھی اس نے مجھے اس کے فروخت کی اجازت دی اور وہ مرگئی یعنی مشتری کے پاس مرگئی تو مقر ہر حال میں اس کی قیمت کا ضامن ہوگا کیونکہ اس نے خوداس تعدی کا یعنی و دیعت غیر کوسپر دکر نے کا اقر ارکیا کذافی الکافی۔

اگرمعقو دعلیہ کے حاصل کر لینے ہے پہلے اجارہ میں اختلاف کیا تو باہم قتم لی جائے گی اورا یک دوسرے کوواپس کردیں گ پس اگراجرت میں اختلاف ہوا تو مستاجر ہے قسم شروع کی جائے گی اور اگر منفعت میں اختلاف ہوا تو اجرت پر دینے والے ہے قسم شروع کی جائے گی اور جو محض دونوں میں سے تشم سے نکول کرے گا اس پر دوسرے کا دعویٰ لا زم ہوگا اور جو محض دونوں میں ہے گوا، لائے اس کی گواہی مقبول ہوگی اور اگر دونوں نے گواہ سنائے تو اُجرت پر دینے والے کے گواہوں کی گواہی اولی ہے بشر طیکہ اجرت میں اختلاف ہوااوراگرمنفعت میں اختلاف ہوتو متاجر کی گواہی اولی ہوگی اوراگر دونوں باتوں میں اختلاف ہوتو ہرا یک کے گوا، زیا دتی کے دعویٰ میں مقبول ہوں گے مثلا بیا لیک مہینے کی اجرت پر بحساب دس درم ماہواری کے دینے کا دعویٰ کرتا ہے اور متاجر کہتا ہے کہ پانچ درم پر دومہینے کے واسطے میں نے کرایہ لیا ہے تو دومہینے کے واسطے دس درم اجرت پر ہونے کا حکم کر دیا جائے گا اورا گرمعقود علیہ حاصل کرنے کے بعداختلاف کیا تو ہا ہمی قتم نہ لی جائے گی اور مستاجر کا قول مقبول ہوگا اور اگر کچھ معقو دعلیہ حاصل کرنے کے بعد اختلاف ہواتو ہا ہم قتم لی جائے گی اور ماجھی میں عقد فتخ ہوگا اور گذشتہ میں متاجر کا قول مقبول ہوگا کذا فی الہداییہ۔

اگرمولی اور مکاتب نے بدل کتابت کی مقدار میں اختلاف کیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک باہم قتم نہ لی جائے گ اورتشم سے غلام کا قول مقبول ہوگااور صاحبینؓ نے فر مایا کہ باہم قشم لی جائے گی اور کتابت <sup>کے فتی</sup>خ کر دی جائے گی کذا فی ادکا فی اور اگر ا یک نے اپنے گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے اوراگر دونوں نے قائم کئے تو مولی کے گواہ اولی ہوں گے لیکن اگر اس نے اس قدر مال مولی کوا دا کیا جس پر گواہ قائم کیے ہیں تو آزاد ہوجائے گاتیبین میں لکھا ہے اگر شوہر وجورو نے مہر میں اختلاف کیا پس شوہر نے دعویٰ کیا کہ میں نے ہزار درم پر نکاح کیا ہے اورعورت نے کہا مجھ سے دو ہزار درم پر اس نے نکاح کیا ہے ہی دونوں میں جواپنے گواہ سنائے مقبول ہوں گے اور اگر دونوں نے قائم کیے تو عورت کی گواہی اولی ہوگی بشرطیکہ اس کا مہمثل اس کے دعویٰ ہے کم ہواور اگر دونوں کے بیاس گواہ نہ ہوں تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک باہم قسم لی جائے گی اور نکاح فٹنخ نہ ہو گالیکن مہرمثل کا حکم کیا جائے گا پس اگرمہمثل اس قدر ہوکہ جتنا شوہر دعویٰ کرتا ہے یا اس ہے کم ہوتو شوہر کے قول پر ڈگری ہوگی اور اگرمہمثل عورت کے دعویٰ کے برابریااس سے زیادہ ہوتو عورت کے دعویٰ کی ڈگری ہوجائے گی اوراگرمبرمثل شو ہرکے اقر ارسے زیادہ اورعورت کے دعویٰ ہے کم ہو

تو مہرمثل کی ڈگری ہوگی پہلے تحالف<sup>ع</sup> کا ذکر کیا پھر تحکیم کا ذکر کیا ہے اور یہی کرخی کا قول ہے کذا فی الہدایہ۔

رازی کے قول میں تحلیف سوائے ایک صورت کے نہیں ہے اور وہ بیصورت ہے کہ مہرمثل کسی کے قول کے موافق نہ ہواور باتی صورتوں میں قتم سے شوہر کا قول معتبر ہوگا بشرطیکہ مہرمثل اس کے قول کے برابریا کم ہو یافتم سے عورت کا قول معتبر ہوگا اگر مہرمثل اس کے دعویٰ کے برابریا زیادہ ہواور نہا ہے میں لکھا ہے کہ یہی اصح ہےاوربعض شروح میں ہے کہ فقہاء نے فر مایا کہ کرخی ہی کا قول سیج ہے کذافی العنابیاورامام اعظم رحمة الله علیہ وا مام محدرحمة الله علیہ کے نز دیک شوہر کی قتم سے شروع کیا جائے گا۔اگر شوہر نے اس غلام پر نکاح کا دعویٰ کیااورعورت نے اس باندی پر دعویٰ کیا یعنی مہر میں یہ باندی قرار پائی ہےتو یہ مسئلہ مشک مسئلہ سابقہ ہے لیکن باندی کی لے مترجم کہتا ہے کہ بیاس وقت ہے کہ دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کے دعویٰ پرقتم کھائی ہوتا 🔭 تحالف باہم فتم لینا اور تحکیم اپنی طرف ہے 😸 وحاكم كثبرانا يحليف قتم دلانا١٢

قی<u>ت اگرمثل مهر کے برابر ہوتو عورت کے واسطے ب</u>اندی کی قیمت واجب ہوگی بعینہ نہ باندی واجب نہ ہوگی کذا فی الہدایہ۔

يار رنجر ١٠

اُن لوگوں کے بیان میں جودوسرے کے ساتھ خصم ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جوہیں رکھتے ہیں اور دعویٰ کے بعد حکم قضا سے پہلے جواً مرپیدا ہواس کی ساعت کے واسطے کن کن لوگوں کا حاضر ہونا شرط ہے اور کن کا شرط نہیں ہے

مسكم منكم منكر وروكى بابت امام ظهير الدين ومداللة سے مذكوره بيان

موہوب لہ کولے لینے کا اختیار نہیں ہے اس طرح اگر ٹومشتری کے قبضہ میں ہوتو مشتری خصم قرار پائے گا پس مستاجر کواختیار ہے کہ اس پر گواہ قائم کرےاوراگر دوسرے مستاجریا مستعیر کے قبضہ میں ہواور مستاجر نے چاہا کہ ان دونوں پر گواہ قائم کرےاور دوسرے کواجارہ دینا یارعاریت دینا خواہ ظاہر ہے یانہیں ظاہر ہے اور دوسرے مستعیر یا مستاجر نے اپنی عاریت یا اجارہ لینے کے گواہ قائم کے اور ٹو والا غائب ہے تو پہلے مستاجر کے گواہ ان دونوں پر مقبول نہ ہوں گے یہ فصول عمادیہ میں ہے۔

ہوتی پہلے مساجر کے گواہ ان دونوں پر مقبول نہ ہوں گے یہ فصول مجاد ہیں ہے۔

ایک ٹو کرا پر لیا اوراس پر قبضہ کرلیا اور مالک عائب ہوگیا چر دوسر فے فض نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے پہلے کرایہ لیا اور گواہ پیش کیے تو فخر الاسلام ہز دوی نے نتویٰ دیا کہ گواہ مقبول ہوں گے اور یہی قریب الصواب ہا اور بعض نے کہا کہ بیر مساجر مدعا علیہ نہیں ہوسکتا ہے تا وقتیکہ اس پر کئی فعل کا دعویٰ نہ ہو مثلاً یوں کہا کہ اور کیا تھا اور تو نے مجھ سے لے کراپنا قبضہ کر لیا اور اگر یوں کہا کہ مالک نے دوسرے اجارہ پر تیر ہے پر دکیا میر سے پر دنیس کیا تو گواہی مقبول نہ ہوگا اور اس پر امام ظہیرالدین نے فتویٰ دیا ہمام سرجی نے دوسرے اجارہ پر تیر ہے پر دکیا میر سے پر دنیس کیا تو گواہی مقبول نہ ہوگا اور اس پر امام ظہیرالدین نے فتویٰ دیا ہم ایک نے عام یہ تا ہما اور کی میں مستاجر فضم قرار پائے گا اور مشتری اور موہوب لہ ہرایک کے واسطے مدعا علیہ فضم قرار پا سے خل حربین وعاریت کے دواسطے مدعا علیہ فضم قرار پا سے جا کہ اور کی کیا گور میں ہے بھے فلال میں ہے دوسرے فضل کی ساعت ہوگی اور قابض اس کا فضم قرار پائے گا اور میں ہے بھے فلال کھنے میں ہوگی کی ساعت ہوگی اور قابض اس کا فضم قرار پائے گا اور ہوگی کی ساعت ہوگی اور قابض اس کا حصم قرار پائے گا اور دوس کے دعویٰ کی ساعت ہوگی اور آگر مت جرنے بدون موجودگی کی ساعت ہوگی اور آگر مستاجر نے بدون موجودگی کی ساعت ہوگی اور آگر مستاجر نے بدون موجودگی کیا قو ساعت نہ ہوگی اور آگر مستاجر نے بدون موجودگی کیا قو ساعت نہ ہوگی اور آگر مستاجر نے بدون موجودگی کیا قو ساعت ہوگی کیا تو ساعت ہوگی میں ہے۔

ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ یہ گھر فلاں غائب زید کا تھااس سے اس شخص نے جو قابض ہے بین عمرو نے خریدااور قبضہ کرلیااور میں اس کا شفیح ہوں شفعہ طلب کرتا ہوں اور عمر و کہتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے میں نے اس سے نہیں خریدا ہے یایوں کہا کہ یہ تیرا گھر ہے و فلاں کے ہاتھ فروخت کیا اور اس کے سپر دنہیں کیا ہے اور میں شفعہ طلب کرتا ہوں تو امام اعظم رحمۃ القد علیہ کے مذر کہ یہ میں صورت میں ان عاصر ہواور دوسری صورت میں مشتری حاضر ہوا وار امام ابو یوسف رحمۃ القد علیہ کے عاصر ہواور دوسری صورت میں مشتری حاضر ہوا ہوگا اورا ام ابو یوسف رحمۃ الله علیہ نے قابض کو خصم قرار دیا اوراس پر شفعہ کا حکم کیا وراس تھا ہو ہو قابض پر کیا ہے بائع پر اور مشتری پر حکم شفعہ کا حکم کیا اور مشتری عرب کہ خرید ہے انکار کرتا ہے تو امام محکر ہے تشفیع کے واسطے شفعہ کا حکم کیا اور مشتری بر رکھا اور شن اس کو دلا دیا کذائی الوجیز الکر دری گھر خرید نے کے وکیل نے اگر اس کو خرید کر قبضہ کر لیا پھر شفیع آیا اور وکیل عبار سے انکار کرتا ہے اور اگر وکیل نے گھر پر قبضہ بیں کیا تو شفیع اس کوئیں سے اس نے گھر کو شفعہ میں لے لینا چاہاتو لے سکتا ہے موکل کا حاضر ہونا شرط نہیں ہوا اگر بیع میں وکیل نے پاس استحقاق خابت ہوا تو مستحق کی کے واسطے موکل کا حاضر ہونا کا فی ہدا آگر بی جید و قبل کے پاس استحقاق خابت ہوا تو مستحق کی وکر کری ہونے کے واسطے موکل کا حاضر ہونا کا فی ہدا گری ہونے کے واسطے موکل کا حاضر ہونا کا فی ہدا گری ہونے کے واسطے موکل کا حاضر ہونا کا فی ہدیں وکیل کے پاس استحقاق خابت ہوا تو مستحق کی وکریں ہونے کے واسطے موکل کا حاضر ہونا کا فی ہے یہ فول کا دید میں ہے۔

ایک شخص نے اپنا گھر کرایہ دے کر سپر دکر دیا پھر مستاجر ہے کئی غصب کرتے والے نے غصب کر لیا تو ہدون موجودگی مستاج کے غاصب پر ملکیت کا دعویٰ سیجے نہیں ہے یہ دجیز کر دری میں ہے۔

لے بعنی جب مالک پردعویٰ کیاجائے حالانکہ چیز کو مالک ہے کئی نے مستعار لیا ہے قومستعیر اس کی طرف ہے مدعا علینہیں ہوسکتا ہے ای طرح یہاں ہے تا ع یادل یعنی دونوں کے اپنے نز دیک ایک محتل کومعتد علیہ تھہرا کراس کے پاس دکھا ۱۲

اگرایک گھرخریدااوراس پر ہنوز قبضہ نہیں کیا تھا کہ بائع کے پاس سے کسی نے غصب کرلیا پس اگرمشتری نے ثمن دے دیایا ثمن کی میعادمقرر ہے تو خصم مشتری ہوگا ورنہ بائع خصم ہوگا یہ نصول عمادیہ میں ہے۔

مشتری نے ہنوز دامنہیں دیے تھے کہ بائع نے بچے کو کئی دوسرے کے ہاتھ فروخت کردیا تو موافق ظاہرالروایت کے پہلے مشتری کا دعویٰ دوسرے مشتری پرمسموع ہوگا کیونکہ و ہا بنی ملک ہونے کا مدعی ہے اور قابض اس کورو کتا ہے لیکن بدون دام ادا کردیخ کے اس کو قابض کے ہاتھ سے نہیں لے سکتا ہے وجیز کر دری میں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے سے ایک باندی ہزار درم کوخریدی اور دام نہیں دیے اور بلا اجازت بائع کے اس پر قبضہ کرلیا اور دوسرے شخص کے ہاتھ سودینار کوفروخت کر دی اور باہم قبضہ کرلیا اور پہلامشتری غائب ہو گیا اور اس کا بائع حاضر ہے اس نے دوسرے مشتری سے واپس کرنی چاہی پس اگر دوسرے مشتری نے اقرار کیا کہ بات یہی ہے جو پہلا بائع بیان کرتا ہے تو پہلے بائع کو اس سے واپس لے لینے کا اختیار ہے اوراگر دوسرے مشتری نے بائع اوّل کی تکذیب کی یا یہ کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ بی کہتا ہے یا جموٹ کہتا ہے یا جموٹ کہتا ہے یا جموٹ کہتا ہے بائد کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے بائع ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی تا وفتیکہ پہلامشتری حاضر نہ ہو یہ محیط میں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے پروعوئی کیا کہ اس نے میر ہے غلام کی آئھ پھوڑ دی اور غلام زندہ موجود ہے تو بدون غلام کی موجودگی کے دعویٰ اور گواہی کی ساعت نہ ہوگی اور اگر غلام زندہ نہیں ہے تو دعویٰ کی ساعت ہوگی اور گواہی پر آئھ پھوڑ نے کا ارش اس کو دلا یا جائے گا پیمچیط سرحسی ہے۔ اگر غلام نابالغ ہے کہ اپنے حال کو بیان نہیں کر سکتا ہے تو اس کا موجود ہونا شرط نہ ہوگا جرمانہ کی ڈگری آئھ پھوڑ نے والے پر کرد ہے گا اور اگر مدعا علیہ نے اقرار کیا کہ میں نے غلام کی آئھ پھوڑ دی اوروہ غلام اسی مدعی کا ہے حالانکہ غلام غائب ہے تو قاضی اس پرارش کی ڈگری مدعی کے واسطے کرد ہے گا پیمچیط میں ہے۔

اگراس امر کے گواہ قائم کیے کہ اس نے میری دلیں گھوڑی کی آنکھ پھوڑ دی تو گواہی مقبول ہوگی اور دعویٰ کے صحت کے واسطے گھوڑا قاضی کو دکھلا ناشر طنہیں ہے جتی کہ اگر عاضر ہوتو واجب ہے کہ قاضی کو دکھائے کہ اس نے آنکھ پھوڑی ہے یانہیں پھوڑی ہے اور اگرایک شخص آنکھ پھوٹا ہوا گھوڑ الا یا اور کہا کہ یہ گھوڑا میرا ہے تو ارش کی ڈگری نہ ہوگی جب تک کہ اس امر کے گواہ نہ قائم کر سے کہ یہ میری ملک ہے اور مدعا علیہ نے اس کی آنکھ پھوڑ دی اور اس روز بھی یہ میری ملک ہے تو اس کا ارش لے سکتا ہے اگر مالک نے اس کے گواہ سنائے کہ یہ میری ملک ہے اور میری ملک کی حالت میں مدعا علیہ نے اس کی آنکھ پھوڑی اور پہلے مدعی نے گواہ قائم کے کہ یہ میرا گھوڑا ہوا بھی سے دور قابض نے اس کی آنکھ پھوڑی اور پہلے مدعی نے گواہ قائم کے کہ یہ میرا گھوڑا ہوا بھی سے دور قابض نے اس کی آنکھ پھوڑ دی ہو اس کے گواہوں گی گواہی اولی ہوگی یہ محیط سنرھی میں ہے۔

اگر کسی چوپایہ کے ذخم دینے یا کپڑے میں خرق کردینے کا دعویٰ کیا تو گواہی کی ساعت کے واسطے چوپایہ اور کپڑے کا حاضر کرنا شرطنہیں ہے بیخزائنہ المفتین میں ہے۔ ایک شخص مرگیا اور اس نے تین ہزار درم چھوڑے اور ایک وارث چھوڑ البس ایک شخص نے گواہ قائم کیے کہ میت نے میرے واسطے تہائی مال کی وصیت کی ہے اور وارث نے انکار کیا تو قاضی اس کی گواہی کی وارث پر ساعت کرے گا اور وصیت کی ڈگری کردے گا لیس اگر وارث نے تہائی مال موصی کی لیکودے دیا پھر دوسر ہے شخص نے آ کردعوئ کیا کہ میت نے میرے واسطے تہائی مال کی وصیت کی ہے اور وارث غائب ہوگیا تھا لیس مدعی نے موصی لدکوقاضی کے پاس حاضر کیا تو قاضی موصی لدکو قصم قر اردے کراس کے مقابلہ میں گواہوں کی ساعت کرے گا اور تھم دے گا کہ نصف مال اس دوسرے مدعی کودے ہیں اگر پہلے موصی لہ کے پاس کچھ نہ ہومثلاً جو پچھاس کو ملا تھا اس نے تلف کر دیا یا تلف ہوگیا اور وہ بالکل نا دار ہے اور دوسرے موصی لہ نے ہیں ہوا

وارث کوقاضی کے سامنے حاضر کیا اور وارث کے پاس سے لینا چاہا اور وارث نے اس کی وصیت سے انکار کیا تو دوسر سے مدگی کو دوبار ہ گواہ سنا نے کی ضرورت نہ ہوگی اور وہ وارث سے جو پچھوارث کے پاس ہے اس کا پانچواں حصہ لے سکتا ہے پھر دوسرا مدگی اور وارث دونوں پہلے موصی لہ کے دامن گیر ہوکر نصف اس مال کا جواس نے لیا ہے وصول کریں گے اور وصول کرکے پانچ حصہ کریں گے ایک حصہ موصی لہ ٹانی کو اور چار حصے وارث کوملیں گے اور جس قاضی کے پاس پہلے موصی لہ نے نائش کی تھی اس کے پاس نائش کرنا یا دوسرے قاضی کے پاس نائش کرنا میکساں ہے اور اگر پہلاموصی لہ غائب ہوا ور دوسرے مدعی نے وارث کو حاضر کیا تو قاضی وارث پر ڈگری کردیے گا اور وارث پرڈگری کرنا پہلے موصی لہ پرڈگری کرنا شار ہوگی۔

#### قاضی کا ڈگری جاری کرنے کی بابت جلدی کرنا 🖈

اگر قاضی نے پہلے موصی لہ کے واسطے ڈگری کر دی اور ہنوز وارث نے اس کو پچھنبیں دیا تھا کہ دوسرے مدعی نے دعویٰ کیا اور وارث غائب ہے پس اگر اسی قاضی کے پاس جس نے پہلے مدعی کی ڈگری کر دی ہے نالش کی تو یہ قاضی پہلے موصی لہ کوخصم قرار دے گا اوراگر دوسرے قاضی کے پاس ناکش کی تو وہ موصی لہ کوخصم قر ارنہ دے گا اوراگر پہلاموصی لہ غائب ہواور وارث حاضر ہے اور پہلے موصی لدکو قاضی نے پچھنبیں ولایا ہے تو وارث دوسرے موصی لہ کا خصم ہوگا اگر پھر دوسرے قاضی کے پاس نالش کرے اور ٹیے تلم اس وفت ہے کہ پہلے موصی لہنے اقرار کیا کہ جو مال میرے پاس ہے وہ میت کی وصیت سے ملاہے یا قاضی کوخو دمعلوم ہوااورا گران میں ہے کوئی بات نہ ہواور پہلاموصی لہ کہتا ہے کہ میہ میرا مال ہے میں نے اپنے باپ کی میراث سے پایا ہے اور میت نے مجھے کچھ وصیت نہیں کی تھی اور نہ میں نے اس کے مال سے پچھ لیا ہے تو میخص دوسرے موضی لہ کاخصم قراریائے گا اورا گرپہلے مدعی نے کہا کہ بیہ مال میرے پاس فلاں میت کمی ود بعت ہے جس کی طرف ہے دوسرا مدعی وصیت کا دعویٰ کرتا ہے یا کہا کہ میں نے اس ہے فصب کرلیا ہے تو ان دونوں میں کچھ خصومت نہیں قائم ہو علی ہے اگر یوں کہا کہ بیمیرے پاس فلاں شخص کی ودیعت ہے بیعنی سوائے میّت کے دوسرے کا نام لیایا کہا کہ میں نے فلاں مخض سے غصب کرلیا ہے تو وہ خصم قرار دیا جائے گالیکن اگر آپنے قول پر گواہ لائے تو خصم قرار نہ پائے گا پیمجیط میں ہےا یک مخص مرگیااوراس نے مال اورایک وارث چھوڑ اپس ایک مخص نے گواہ قائم کیے کہ میرے میّت پر ہزار درم قرض ہیں پس قاضی نے وارث پراس کی ڈگری کردی اوروارث نے اس کو پیمال دے دیا اور وارث غائب ہو گیا پھر دوسرا قرض خواہ ہزار درم کا آیا اورائس نے میت پر دعویٰ کیا تو پہلا قرض خواہ اس کا خصم نہیں ہوگا اوراگر پہلا قرض خواہ بنائب ہواور دوسرے نے وارث کوحاضر کیا تووہ اس کاخصم قرار پائے گا پس اگر قاضی نے وارث پر دوسر ہے قرض خواہ کی ڈگری کر دی اور حال پیرگذرا کہ جو کچھوارث کوملاتھاسب تلف ہو گیا تو دوسرا قرض خواہ پہلے قرض خواہ کو پکڑنے گا اور جو پچھاس نے لیا ہے اس میں ہے آ دھا وصول کر لے گا پھر دونوںا پنے باقی مال کے واسطے وارث کے بیچھے پڑیں گے اورا گریہلا مخص جس نے ہزار درم وصول کیے ہیں قرض خواہ نہ ہو بلکہ موصی لہ ہواوراس نے مال وصیت لے کر قبضہ کرلیا پھرا یک محف نے میت پر ہزار درم قرض کا دعویٰ کیااور وارث غائب ہے تو موصی لہ اس کا خصم نہیں ہوسکتا ہے بیدذ خیر ہیں ہے۔

ایک شخص نے ایک میت کے وارث پر گواہ قائم کیے کہ میت نے میرے واسطے بعینہ اس باندی کی وصیت کی ہے اور وہ باندی اس کا تہائی مال ہے اور وہ ہے اس کی ڈگری کر کے اس کو دلا دی اور وارث غائب ہو گیا اور دوسرے نے پہلے موصی لہ پر گواہ قائم کیے کہ میت نے اس باندی کومیر ہے واسطے وصیت کی تھی پس اگر گواہوں نے یہ بیان کیا کہ میت نے پہلی وصیت ہے رجوع کر لیا تھا تو قاضی تمام باندی دوسرے کو دلائے گا اور اگر گواہوں نے یہ نہ ذکر کیا تو آدھی باندی دوسرے کو دلائے گا اور اگر گواہوں نے یہ نہ ذکر کیا تو آدھی باندی دوسرے کو دلائے گا اور اگر گواہوں نے یہ نہ ذکر کیا تو آدھی باندی دوسرے کو دلائے گا اور یہ ڈگری وارث پر بھی

نا فذ ہوگی خواہ وہ حاضر ہو یاغا ئب ہوحتیٰ کہاگر پہلے موصی لہنے اپناحق خود باطل کر دیا تو پوری باندی دوسرے مدعی کو تلے گی پس اگر قاضی نے باندی پہلے کودلا دی اوروہ غائب ہوا اوروارث حاضر ہے تو دوسر ہے موصی لہ کاخصم بیدوارث نہ ہوگا خواہ پہلے قاضی کے پاس نالش ہو یا کسی دوسرے قاضی کے یاس ہواورا گرقاضی نے پہلے مدعی کے واسطے باندی کا حکم دے دیا اور ہنوز دی نہیں گئی تھی کہ دوسرے نے وارث پر دعویٰ کیا پس اگر پہلے قاضی کے پاس نالش کی تو وہ اس کوخصم نہ بنائے گا اور اگر دوسرے کے پاس نالش کی تو خصم قرار دے گا پھراس صورت میں اگر قاضی دوسرے مدعی کے گواہ وارث پر سنے تو دوسرے کے واسطے آ دھی باندی کی ڈگری کر دے گا خواہ اس کے گواہوں نے پہلی وصیت سے رجوع کرنا ذکر کیا ہویا نہ کیا ہو پس جب پہلا مدعی حاضر ہوا پس اگر دوسرے مدعی نے پہلی وصیت ہے رجوع کر کے گواہ سنائے تو کل باندی لے لے گاور نہ آ دھی لے گا اور اگر پہلے نے گواہ قائم کیے کہ میت نے تہائی مال کی مجھے وصیت کی تھی اور قاضی نے ولا دیا پھر دوسرے نے پہلے گواہ قائم کئے کہ میت نے پہلی وصیت سے رجوع کر کے دوسرے مدعی کے واسطے تہائی مال کی وصیت کی ہے تو قاضی پہلے مدعی ہے تہائی مال لے کر دوسرے کودے گا اورا گروارث ہی حاضر ہوتو قاضی دوسری وصیت کا حکم کردے گا اور پہلی وصیت ہے رجوع کرنے کا حکم نہدے گا اور اگر پہلے کے واسطے ایک معین غلام کی وصیت کی تھی اوروہ بھکم قاضی اس کودے دیا گیا پھر دوسرے نے گواہ قائم کیے کہ میت نے میرے واسطے اپنے مال سے سو درم کی وصیت کی ہے تو جس کوغلام دینے کی وصیت کی تھی و واس کا خصم نہیں قرار پائے گا اور اگر وارث حاضر ہوا اور پہلاموصی کے لہ غائب ہے تو وارث دوسرے کا خصم ہوگا پیمچیط میں ہے۔ایک شخص کے دوسرے پر ہزار درم قرض یا غصب یاود بعت ہیں اور وہ بعینبہ غاصب یامستودع کے پاس قائم ہیں پس ایک مخض نے گواہ قائم کیے کہ فلاں مخض مرگیا جس کا یہ مال ہے اور میرے لیے اس مال کی وصیت کر گیا ہے اور و مختض جس کے یاس مال ہے مال کامقر ہے کیکن میہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ فلاں مخض ما لک مال مرگیا ہے یانہیں مراہے تو دونوں میں خصومت قرار نہ دے گا تاوقتیکہ میت کا کوئی وارث یا وصی حاضر نہ کرے اورا گر قابض مال نے کہا کہ بیرمال میرا ہے اور میرے پاس میت کا کچھ مال نہیں ہے تو مدعی کے واسطے خصم قرار دیا جائے گا اور جو کچھ مدعا علیہ کے پاس ہے اس کی تہائی کی ڈگری مدعی کے واسطے کروے گا کیکن اگر مدعی نے اس امر کے گواہ دیئے کہ میتت نے سوائے ان ہزار درم کے دو ہزار درم اور چھوڑ ہے ہیں اور وارث نے ان کو وصول کرلیا ہے تو اس وفت قاضی پورے ہزار درم کی ڈگری اس کودے دے گا پھراگر اس کے بعد وارث نے آ کرکہا کہ میں نے مال میت ہے کچھنیں پایا تو اس پرالتفات نہ ہوگا اورا گر بجائے موصی لہ کے کوئی قرض خواہ ہوتو جس کی طرف مال آتا ہے وہ اس قرض خواہ کا خصم قرار نہ پائے گاخواہ قابض مال ہو یامنکر ہوپس اگراس مدعی نے گواہ قائم کیے کہ فلا کشخص مرگیا اور کوئی وارث یاوصی نہیں چھوڑ اتو قاضی اس کی گواہی مقبول کر کے میت کی طرف ہے ایک وصی مقرر کرے گا اور اس پر مدعی کے گواہوں کی گواہی کی ساعت کرے گاپس جب اس نے ایبا کیا تو قرض پر اس کی گواہی مقبول کرے گا اور جس کی طرف مال آتا ہے اس کو عکم دے گا کہ قرض خواہ کو مال ادا کر دے بشرطیکہ جس کی طرف مال آتا ہےوہ اس مال کا مقر ہو کذا فی الذخیرہ۔اگرموسی کہ نے گواہ سنائے کہ فلاں شخص مرگیا اور کوئی وارث نہیں چھوڑ ااور میرے واسطےان ہزار درم کی جوفلاں چخص کی طرف اس کے غصب یاو دیعت کی وجہ ہے آتے ہیں وصیت کر دی ہے یا گواہوں نے کہا کہ ہم کوئی وارث نہیں جانتے ہیں اور جس کی طرف مال ہے وہ مال کا اقر ارکرتا ہے تو قاضی موصی لہ کے واسطے مال کی ڈگری کردے گا پیمچیط میں ہےاور خصم اثبات عموصایت میں میت کا دارث ہوتا ہے یا موصی لہ یا قرض دار کہ جس پرمیت کا کچھ قرض ہویا قرض خواہ کہ جس کا میت پر پچھ قرض ہویہ فصول عمادیہ میں ہے۔

ا و مخض جس کے واسطے وصیت کنندہ نے وصیت کی ۱۲ <u>ل</u>نے وصیت موصی کے ثابت کرنے میں ۱۲

ایک شخص مرگیااوراس کے دو بیٹے ہیں ایک ان میں سے غائب ہے پس حاضر نے دعویٰ کیا کہ میرامیر ہے باپ پر ہزار درم قرض ہے اور میت کا ایک شخص پر ہزار درم کے سوا کچھے مال نہیں ہے تو امام رحمۃ الله علیہ نے فر مایا کہ اجنبی پر مال ثابت کرنے کے واسطے اس بیٹے کی گوائی قبول کروں گا اوران ہزار درم میں سے جومیں نے اجنبی پر ڈگری کیے ہیں اس کڑکے کے واسطے کچھ دینے کا حکم نہ دوں گا اور تو قف کروں گا یہاں تک کہ اس کا بھائی جو غائب ہے حاضر ہو جائے کذا فی المحیط ۔

ایک شخص کے مقبوضہ گھر پر دعویٰ کیا کہ فلاں شخص غائب نے بچھ سے میر سے واسطے خریدا ہے اور قابض نے بچے سے انکار کیا تو مدعا علیہ کی گواہی مقبول ہوگی اسی طرح اگر مشتری حاضر ہوا ور خرید سے انکار کرتا ہوتو بھی بہی حکم ہے اور بمز لداس کے ہے کہ ایک شخص نے دوسر سے کے مقبوضہ گھر پر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کوفلاں شخص سے خریدا ہے اور فلاں شخص نے بچھ سے خریدا تھا اور منتقی کے کتاب الدعویٰ میں ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر قابض نے کہا کہ میں نے فلاں شخص کے ہاتھ جس کوتو اپنا وکیل ہتلا تا ہے فرو خت کیا تھا اور فلاں شخص غائب ہے تو مدعی اور قابض میں خصومت نہیں ہوگی اسی طرح اگر کہا کہ میں نے فلاں شخص کے ہاتھ جس سے خرید نے کا تو گھاں کرتا ہے فرو خت کیا تھا اور خرید سے یاس و دیعت ہے تو بھی اس دونوں میں خصومت نہ ہوگی ہے کہا کہ میر سے یا کہا کہ میر سے پاس و دیعت ہے تو بھی ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی یہ فصول مجاورے تک بیہ میر سے قضہ میں ہے یا کہا کہ میر سے پاس و دیعت ہے تو بھی ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی یہ فصول مجاورے تک بیہ میر سے قبضہ میں ہے یا کہا کہ میر سے پاس و دیعت ہے تو بھی ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی یہ فصول میں ہے۔

عمروکارو پیدیکر پرچاہئے اس کے نام کاتمنگ زید بکر کے پاس لایااور کہا کہ جورو پیداس تمسک میں عمرو کے نام سے بچھ پر ہےاس رو پیدکا عمرو نے میر ہے واسطے اقر ارکیا ہے اور اس کے گواہ میر ہے پاس ہیں پس اگر مدعا علیہ نے کہا کہ فلاں غائب یعنی بکر کا پچھ رو پہ مجھ پرنہیں چاہئے تو وہ خصم قرار پائے گا اور اس مدعی زید کی گواہی بکر پرسنی جائے گی اور ڈگری کر دی جائے گی اور اگر بکر نے عمروکار و پیدہونے کا اقر ارکیا تو جب تک عمرو حاضر نہ ہوزید کے گواہوں بکی گواہی بکر پرسنی نہ جائے گی بینز انڈ المفتین میں ہے۔

ابن ساعہ نے امام محمد رحمة اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو حکم کیا کہ میرے واسطے دی وینار سودرم کو خرید دے اس نے ایسا ہی کیا اور درم دے کر دینار لے لیے پھرایک شخص نے آ کر دیناروں پر دعویٰ کیا تو مشتری اس کا خصم ہوگا اور مشتری کی بید لیل کہ فلاں شخص نے مجھے حکم کیا تھا اور میں نے اس کے واسطے خریدے ہیں مقبول نہ ہوگی اور اگر دیناروں کے مدعی نے اس کا اقر ارکرلیا تو ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی ہے جھے میں ہے۔

زید نے عمرو پر دعویٰ کیا کہاس نے بیغلام اس کے ما لگ بگر کے حکم سے فروخت کیااور بیاس کے ہاتھ میں بصاعت تھا پس مدعا علیہ نے کہا کہ میں نے بلاحکم اس کے ما لک کے فروخت کیا ہے تو وہ خصم قرار دیا جائے گااور حکم ہوگا کہ غلام مشتری کو دے دے بیہ ذخیر ہمیں ہے۔

ایک شخص نے ایک مملوک کا دعویٰ کیاا ورزعم کیا کہ میرا ہے اور کہا کہ آج وہ میرے قبضہ میں نہیں ہے اور مملوک نے کہا کہ میں فلاں شخص کا غائب غلام ہوں پس اگر مملوک اپنے دعویٰ پر گواہ لایا تو اس کے اور مدعی کے درمیان خصومت نہ ہوگی اور اگر گواہ نہ لایا تو مدعی کے درمیان خصومت نہ ہوگی اور اگر گواہ نہ لایا تو مدعی کے گواہوں کی اس پر سماعت نہ ہوگی اور مدعی کی ڈگری اس پر کر دی جائے گی پھرا گر مقرل اس کے بعد آیا تو اس کوغلام لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی پس اگر اس نے گواہ قائم کیے تو گواہی مقبول ہوگی اور پہلے مدعی پر اس کی ڈگری کر دی جائے گی کذا فی المحیط ۔

اگرایک صحص نے ایک غلام پردعویٰ کیا کہاں کے قبضہ میں جوغلام ہے وہ میرا ہے یااس پر پچھ قرض کا دعویٰ کیایااس سے کوئی چیز خرید نے کا دعویٰ کیاتو غلام مدعی کاخصم ہوگالیکن اگر مدعی اقرار کردے کہ بیغلام مجور ہےتو ان دونوں میں خصومت نہ ہوگا کیزانی الذخیرہ۔ منتقی میں ہے کہ ایک گھر ایک شخص کے قبضہ میں ہے اس پر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ بیفلاں شخص کا گھر ہے اور اس شخص نے

ایک مہینہ ہوا کہ میرے پاس بی گھر بعوض ان ہزار درم کے جومیرے اس پر آتے ہیں رہن کیا اور مجھے دے دیا میں نے اس پر قبضہ کرلیا
پھر اس نے مجھے مستعار ما نگامیں نے اے دے دیا اور اس پر گواہ قائم کر کے سنادیے اور گھر کا مالک عائب ہے اور قابض نے بیگواہ

قائم کئے کہ بید گھر میرا ہے میں نے تو اس کوکل کے روز اس عائب ہے جس سے مدعی رہن کا دعویٰ کرتا ہے خریدا ہے یا کہا کہ دس روز

ہوئے کہ اس سے خریدا ہے تو مدعی رہن اس کا مستحق ہے اور خرید کے مدعی کو جب تک بائع عائب ہے تھے تو ڑنے کا اختیار نہیں ہے اس

طرح اگر بجائے رہن کے اجارہ لینے کا دعویٰ کیا تو بھی یہی تھم ہے اور اگر بجائے مرتبن و مستأ جرکے کوئی شخص ملک کا مدعی ہو کہ میں نے

اس کو ایک مہینہ ہوا جب سے مالک سے خریدا ہے اور اس کی خرید تا بین گی اور دوسری نتے ٹوٹ و سے نام گھر کی ڈگری کر دی

جائے گی اور دوسری نتے ٹوٹ ہو ہے بی گا اور مدعی سے دام لے لیے جائیں گے اور امانت رہن کے گھر اور گھر اس کے سپر دکر دیا جائے گا

مسئلہ مذکورہ میں بائع کے اختیار کی حدہ

ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک باندی خریدی اور دام دے دیے اور اس پر قبضہ کرلیا اور مجھ سے ایک شخص نے استحقاق ٹابت کر کے قاضی کے عکم کی ڈگری کرائی پس میں نے استحقاق میں لی ہے اس شخص کو جس نے تجھ سے استحقاق میں لی ہے اس اس محض کو جس نے تجھ سے استحقاق میں لی ہے اس نے میر سے ہاتھ فروخت کی یا میری ملک ہونے کا اقر ارکیا ہے تو قاضی مشتری کو اختیار دے گا چاہے خود متولی خصومت ہویار دکر کے بائع سے اپنائمن لے لیا دراگر مشتری نے کہا کہ میں اپنے کام میں تو قف کرتا ہوں اور بائع بذات خود خصومت کر ہے تو بیا ختیار اس کو نہ ہوگا یہ ذخیر و میں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے پرایک غلام معین کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے اور ان کا ہنوز تزکیہ ہوا تھا یانہیں ہوا تھا کہ قابض نے اقر ارکر دیا کہ وہ حربے یا دوسرے کے ہاتھ فروخت یا ہبہ کر دیا تو مدعی کے حق میں آزاد کرنا سیجے نہ ہوگالیکن مقر اے حق میں سب تصرفات سیجے ہیں حتی کہا گر گواہوں کا عاول ہونا ثابت نہ ہوا تو اس کے اقرار پر عمل کیا جائے گا اور اگر مدعی نے ایک ہی گواہ ہنوز قائم کیا تھا کہ مدعا علیہ نے ایسے تصرفات کیے تو بھی مدعی کے حق میں جائز ہوں گے جیسے دوگواہ قائم کرنے کی صورت میں جائز نہ تھے اور اگر مدعا علیہ نے یہ تصرفات نہ کے لیکن مدعی کے گواہ قائم کرنے کے بعد اقرار کر دیا کہ یہ غلام مدعی کا ہے تو کتاب الا قضیہ میں ملکھا ہے کہ عاملیہ نے یہ تقرفات نہ کے لیکن مدعی کے گواہ وں پر حکم کرے گا یہ خلاصہ میں ہے۔

قاضی اس کے اقرار پر حکم کردے گا اور جامع کبیر میں لکھا ہے کہ گواہوں پر حکم کرے گا یہ خلاصہ میں ہے۔

ایک شخص کے مقبوضہ مال معین پرایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میڈیرا ہے اور مدعاعلیہ نے انکار کیا پس ہنوز مدتی نے اپ دعویٰ پر گواہ قائم نہیں کیے جے کہ مدعاعلیہ نے اس کوکس کے ہاتھ فرو خت کر دیا اور گواہ کر لیے پھر جب مدتی نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کیے اور قاضی نے اس کی ڈگری کر دی تو مشتری نے اپن پر گواہ قائم کیے کہ میڈیری ملک ہے اور اس کے قبضہ میں ناحق ہے پس اس کی ڈگری ہوگئی پھر اس نے بعنی مشتری نے اپنے کے ہاتھ فرو خت کر دی یا ہبہ کر دی تو بیہ جائز ہے اور بیا لیک حیلہ ہے کہ اس کولوگ کیا کرتے ہیں تا کہ ظلم سے بچیں لیکن مید حیلہ اس وقت سیجے ہے کہ مشتری نے پہلے مدعا علیہ سے خرید نے کا دعویٰ نہ کیا بلکہ صرف ملک مطلق کا دعویٰ کیا اور اگر خرید نے کا دعویٰ نہ کیا بلکہ صرف ملک مطلق کا دعویٰ کیا اور اگر خرید نے کا دعویٰ کیا تو مشتری کی ساعت ہوگئی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

کتاب الاقضیہ میں ہے کہ ایک صحف کے نصف دار مقبوضہ پر ایک صحف نے دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس کی ملک ہونے کا ا قرار کر دیااور دیانہیں اور غائب ہو گیا پھرایک دوسرے شخص نے ای نصف پر دعویٰ کیاتو پہلا مدعی اُس کا خصم نہ ہوگااورا گر پہلا مدعی غائب ہو گیااور مدعاعلیہ حاضر رہاتو وہ اس دوسرے مدعی کاخصم ہوگا پیفلا صدمیں ہے۔ایک مخف نے ایک دار مقبوضہ کی نسبت اقر ارکیا کہ بیفلاں مخص کا ہےاور بیخص غائب ہےاوراس کی غیبت منقطعہ ہےاوراس نے ایک مخفس کے قبضہ میں حفاظت کرنے کے واسطے دیا تھااس نے میرے قبضہ میں دیا ہےاوروہ مرگیا تو پیخص قابض ہر شخص کا جواس دار کا دعویٰ کرے گا خصم قراریائے گا مگراس صورت میں قرار نہ پائے گا کہ جب غائب کوخوب شنا خت کرا دے کہ وہ فلاں بن فلاں ہاں نے بیگھراں شخص کے قبضہ میں جومر گیا ہے دیا تھا اور اس نے مجھے دیا تھا پھراصل مالک غائب ہو گیا پس جب اس طرح اس نے گواہ قائم کئے تو اس کے اور مدعیون کے درمیان خصومت نه ہوگی اورامام محمد رحمۃ اللّٰدعلیہ کے قول میں وہ وصی نہ کیا جائے گا مگر خاصۃ اسی دار کے حق میں اور بقیاس قول امام اعظم رحمۃ الله علیہ کے ہر چیز میں وصی ہونا جا ہے۔ایک مخص نے دعویٰ کیا کہ میرے فلاں شخص پر ہزار درم ہیں اور وہ مجھے بید درم ادا کرنے ہے پہلے مرگیا اوراس کے تیرے باس ہزار درم ہیں اورمطالبہ کیا کہ اس مال ہے میرا قرض ادا کر دیے تو قاضی اس کے دعویٰ وگوا ہی کوقبول نہ کرے گا اور اگر قاضی ہے درخواست کی کہ مدعا علیہ ہے تتم لے تو قاضی اس سے تتم نہ لے گا بیمجیط میں لکھا ہے۔ اگر مال مضار بت میں استحقاق ثابت ہوااوراس میں نفع بھی ہےتو نفع میں مضارب خصم ہوگا اور رب المال کا حاضر ہونا شرط نہیں ہےاورا گرنفع نہیں ہےتو رب المال خصم قرار یائے گا۔ میدوجیز کروری میں ہے۔ ہشام رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ میں نے امام محدرحمة الله علیہ سے دریا فت کیا کہ ایک مخص نے مسلمانوں کے راستوں میں ہے کئی راستہ میں جونا فذ ہے عمارت بنائی یا اس میں بھیتی لگا دی پھرنگل کرایک مختص کو دے دی پھرراستہ والوں نے آ کر جھگڑا کیا پس قابض نے گواہ قائم کیے کہ مجھے فلاں شخص نے وکیل کر کے میرے قبضہ میں دے دی ہے پس اگر وہ راستہ ایسامشتبہ ہو کہ بدون گواہوں کےمعلوم نہ ہوتا ہو کہ بیراستہ ہے تو ان دونوں میں خصومت نہیں ہےاورا گرمشتہ نہ ہو بلکہ راستہ معلوم ہوتو قابض خصم قرار پائے گا بیدذ خبرہ میں ہے۔

ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے ایک غلام آزاد کیااوراوروہ شخص مرگیا پھر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ بیغلام اس میت کا جس نے اس کو آزاد کیا ہے بیٹا ہے اور اس میت کا کوئی وصی نہیں ہے پس کیا بیغلام آزاد خصم قرار دیا جائے گایا نہیں تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اگر حالت مرض میں آزاد کیا ہے تو خصم ہوگا اور اگر حالت صحت میں

آ زاد کیا ہے تونہیں ہوگا بیمحیط میں لکھا ہے۔

ایک فخص نے دوسرے سے ایک غلام خریدااور باہم قبضہ نہیں کیا تھا کہ ایک فخص نے اس پر دعویٰ کیا اور مدعی بیج کا اقر ارکرتا ہے پس اس نے بائع ومشتری کو حاکم کے پاس حاضر کیا اور کہا کہ میرے پاس گواہ نہیں ہیں پس حاکم نے دونوں سے تسم کی پس بائع قسم کھا گیا اور مشتری نے کلول کیا تو مشتری غلام کو ٹمن کے عوض لے لے گا اور جب اس نے ثمن اداکر دیا تو غلام مدعی کو دلا یا جائے گا اور المرشتری نے قسم کھالی اور بائع نے کلول کیا تو بائع کو اس کی تمام قیمت مدعی کو دینی پڑے گی لیکن اگر مدعی نے بیچ کی اجازت دے دی تو صرف خمن دینا ہوگا ہے ذخیرہ میں ہے۔ ایک فخص کے قبضہ میں ایک گھر ہے اور وہ اقر ارکرتا ہے کہ بیفلاں فخص کا ہے وہ مرگیا اور اس نے گلاں فلاں وارث چھوڑے ان میں سے بعض غائب ہیں اور غائبوں سے ان کے حقوق خرید لینے کا دعویٰ کیا اور درخواست کی کہ ان لوگوں کے حاضر ہونے تک میرے قبضہ میں چھوڑ دیا جائے تو نہ چھوڑ ا جائے گا پس اگر اپنے خرید نے کے گواہ سنائے تو ان کی ساعت

نہ ہوگی کین بچے غائب پرنافذ نہ ہوگی اور نہ غائب پرڈگری ہوگی کین گھر اس کے قبضہ میں چھوڑ دیا جائے گا اور غائب کآنے نہ کا سے کفیل لے لیا جائے گا اور جب غائب آیا تو دوبارہ مقدمہ پیش ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے۔ ایک شخص نے دوشخصوں کو ایک شخص کی خصومت کے واسطے وکیل کیا لیا ہی گئی گواہ اور دوسرا گواہ قائم کیا تو یہ جائز ہے اس کے وار ثوں پر پرایک گواہ اور دوسرا گواہ بعد موت کے اس کے وار ثوں پر پرایک گواہ اور دوسرا گواہ قائم کیا تو بھی جائز ہے اس طرح اگر زندہ پر ایک گواہ اور دوسرا گواہ بعد موت کے اس کے وار ثوں پر قائم کیا تو بھی جائز ہے اس مرحمة اللہ علیہ نے امام محمد رحمت اللہ علیہ ہے دوایت کی ہے کہ ایک شخص کے قبضہ میں ایک گھر ہے ہی قابض نے ایک شخص کے ہوئے میں ایک گھر ہے ہی قابض نے ایک شخص کے ہوئے ہی تو دوسرے مقر لہ کی ڈگری کر دی جائے گی بشر طیکہ مقر لہ کا کلام مقر کے کلام سے ملا مواہ ہو ہی اور ہو گواہ کی جائز ہو گا ہو ہو اس کے گواہ ور مواہ کی گواہ کی مقبول نہ ہوگی ہو گھڑیں ہے۔

اگرکوئی چیز بعوض مرداریا خون یا شراب یا سور کے خریدی اور مشتری نے قبضہ کرلیا پھراس پیج کوکسی مخف نے گواہ قائم کرکے سخقاق میں فابت کیا تو مرداروخون کے خرید نے کی صورت میں مشتری خصم نہ ہوگا اور نداس پر گواہی کی ساعت ہوگی یہ فصول محادیہ بہ ہوا در شراب وسور کے موض خرید نے کی صورت میں مشتری خصم قرار یائے گا اور گواہی اس پرسی جائے گی کذانی الحیط امام محمد جمته الله علیہ نے جامع میں فرمایا کہ ایک شخص نے دوسرے سے ایک جاندی کی اہر این لی بوض دودینار کے خریدی اور اہر این پر قبضہ کر یا اور ایک دینارادا کیا پھر دوسرادینار دینے سے پہلے دونوں جدا ہوگئے یہاں تک کہ آدھی اہر این کی تیج فاسد ہوگئی تو یہ فساد باتی آدھی بی متعدی نہ ہوگا پھر گری اس کو دے دی تو مشتری ابنی میری ہوتھ مشتری اس کا خصم قرار دیا جائے گا پھرا گر بائع اس و دقت حاضر واکہ جب ستحق نے آدھی کی ڈگری اس کو دے دی تو مشتری بائع پر بو تھائی ابر این مشتری ہوگئی اور بائع مشتری کو آدھا حصد اس قدر کا کہ جس کا وہ مسب صیحے کے ساتھ ما لک ہوا ہوا ہی دے گا اور بائع مشتری کو آدھا حصد اس قدر کا کہ جس کا وہ مسب صیحے کے ساتھ ما لک ہوا ہوا ہی دے گا اور بائع مشتری کو آدھا صودینار کے بوعد ہ عطاء کے لیا اور مشتری نے غلام ایک ہوا ہوا ہوا کو غائب ہو کہ کو خیار ثابت نہ ہوگا اگر چوبائع ابر بین میں اس کا شریک ہوا۔ اس طرح اگر کی شخص سے ایک غلام ایک ہوا ہوا ہونے غائم ہونے کہ آدھا میں جو خطاء کے لیا اور مشتری نے غلام ہو تھنے کرلیا اور بائع غائب ہو گیا پھرا کی شخص نے حاضر ہوگر گواہ قائم کے کہ آدھا غلام میں اسے تو اس کا بھی بھی تھم ہے بید خبرہ میں ہے۔

اگر کسی نے آ دھا غلام بیچا اور آ دھا اس کے پاس و دبیت رکھا اور غائب ہو گیا پھر ایک شخص نے آ دھے غلام کا دعویٰ کیا تو شتری اس کا خصم نہ ہوگا اور اگر مشتری کے ہاتھ آ دھا غلام فروخت کیا اور آ دھا اس کے پاس دوسرے نے و دبیت رکھا پھر آ دھے ملام میں استحقاق ثابت ہوا تو چوتھائی غلام کی ڈگری کر دی جائے گی اور وہ خریدے ہوئے کا آ دھا ہوگا اور مشتری ہائع ہے آ دھا خمن البس کر لے گا یہ محیط سرخسی میں ہے۔ اگر ایک شخص نے دوسرے ہے آ دھا غلام خریدا پھر ہاتی آ دھا بھی خریدا گرایک بچھے اور وسری فاسد ہے یا دونوں تھے ہیں یا دونوں فاسد ہیں پھر ایک شخص نے آ کر مشتری پر آ دھے غلام کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کے تو مشتری میں اختصم ہوگا اور اس آ دھے کی ڈگری کر دی جائے گی جو بچھ ٹانی سے خریدا ہے اور اگر پہلی بچھے ہواور دوسری تھے بعوض مرداریا خون میں کا خصم ہوگا اور اس آ دھے کی ڈگری کر دی جائے گی جو بچھ ٹانی سے خریدا ہے اور اگر پہلی بچھے ہواور دوسری تھے بعوض مرداریا خون شراب کے خریدی شراب کے ہوتو مشتحق اور مشتری میں خصومت نہ ہوگی یہاں تک کہ ہائع حاضر ہوکیونکہ جو چیز بعوض خون یا مرداریا شراب کے خریدی ہائے وہ بالا تفاق مملوک نہیں ہوتی ہے بی چیط میں ہے۔ ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرے غلام کا ہاتھ خطا سے کا ث

ایک فخض کے قبضہ میں مال ہے اس قابض ہے ایک فخض نے کہا کہ بچھ سے تیرے غلام نے یہ مال غصب کر کے تیرے
پاس ودیعت رکھا ہے اور قابض نے کہا کہ تو نے تی کہا لیکن میں تجھے اس واسطے نہ دوں گا کہ مبادا میر اغلام میرے غلام ہونے سے
اٹکار کر جائے تو اس کے قول پر النفات نہ کیا جائے گا اور اس پر جبر کیا جائے گا کہ مال مقرلہ کے حوالہ کر سے پھر جب اس نے دے دب
پھر غائب آیا اور مقرلہ کے غلام ہونے سے اٹکار کیا تو اس کا قول لیا جائے گا اور جو مال مقرلہ نے لیا ہے وہ اس کو دلانے کا تھکہ
کرے گا بشر طیکہ وہ قائم ہوا اللّ میر کہ مقرلہ نی الحال اس بات کے گواہ قائم کرے کہ میہ مال میرا ہے اور اگر مقرلہ نے یہ مال تلف کر دیا اور
غائب نے اس مقر سے جس کے قبضہ میں میہ مال تھا ضان لینی جا بی تو اس کو یہ اختیار ہوگا اور اگر مقرنے کہا کہ میہ مال میر سے پاس
میر سے فلال غلام نے ودیعت رکھا ہے اور میں میڈیس جا تا ہوں کہ یہ مال تیرا ہے پائیس ہے نے سانکار کیا تو اپنا مال لے لے گا اور
میر سے باس فلال شخص نے ودیعت رکھا ہے اور فلال شخص میر اغلام نہیں ہے پس مدعی نے گواہ قائم کے کہ فلال شخص تیرا غلام ہے تو ان ودو اس کے میں کھا ہے۔
میر سے پاس فلال شخص نے ودیعت رکھا ہے اور فلال شخص میر اغلام نہیں ہے پس مدعی نے گواہ قائم کے کہ فلال شخص تیرا غلام ہوگا اور ودوں میں خصوصت نہ ہوگی اور گواہ کی تی میول نہ ہوگی ہے کہ خواہ دو اس کے ہوگا کہ ہوگی ہے کہ خواہ کے اس کے اس کہ اس کے کہا کہ یہ مال شخص تیرا غلام ہوگا اور ودوں میں خصوصت نہ ہوگی اور گواہ کی میں مول ہوگی ہے کہ خواہ دو اس کے ہوگی اور گواہ کی میں کھا ہے۔

ایک مخص نے دوسرے کے غلام کو کوئی چیز ہبہ کردی پھروا پس لینی چاہی اور غلام کا مالک غائب ہے پس اگراس غلام کو تصرفات کی اجازت نہ ہوتو بدون موجودگی مالکہ تصرفات کی اجازت نہ ہوتو بدون موجودگی مالکہ کے اس پرواپسی کی ڈگری نہ کی جائے گی اور اگراس کوتصرفات کی اجازت نہ ہوتو بدون موجودگی مالکہ کے اس پرواپسی کی ڈگری نہ کی جائے گی پس اگر غلام نے کہا کہ ہیں مجمور ہوں اور وا بہ نے کہا کہ بیس تو ماذون ہے تو تعم کے ساتھ وا بہ کا قول مقبول بوگا اور اگر غلام نے اپنے مجمور ہونے کے گواہ قائم کیے تو مقبول نہ ہوں گے پس اگر مالک عاضر ہواور غلام غائب ہواور جو چیز بہدگی گئی ہے وہ غلام کے پاس ہوتو مالک خصم قرار نہ پائے گا اور اگر وہ چیز مالک کے قبضہ میں ہوتو خصم قرار پائے گا بیز دائت المختون ہیں۔

اگرمولی نے کہا کہ مجھے میرے فلاں غلام نے بیدو بعت رکھنے کودی ہے اور میں نہیں جانتا ہوں کہ آیا اے ہبہ کر دی گئی ہے یا نہیں پس مدعی نے ہبہ پر گواہ قائم کیے تو مالک اس کا مخاصم ہوگا پھر جب قاضی نے واہب کے واسطے باندی دینے کی ڈگری کر دی اور واہب کے پاس وہ موٹی ہوگئی پھزموہوب لہ آیا اور غلام ہونے ہے انکار کیا تو اس کا قول مقبول ہوگا اور باندی کوواپس لے سکتا ہے پھر واجب کوبیا ختیارنہ ہوگا کہ ہبہ پھیر لے اور اگر باندی واجب کے پاس مرگئ تو موہوب لہ کوا ختیار ہوگا کہ جا ہے مستودع سے ضان لے یا وا جب سے صان لے پس اگراس نے مستوع سے قیمت ڈانڈ بھرلی تو مستودع وا جب سے نہیں لے سکتا ہے اور اگر وا جب سے صان لے لی تو وا ہب بھی مستودع سے نہیں لے سکتا ہے اور اگر مولی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو نے یہ باندی اس شخص کو ہبہ کر دی جس نے میرے پاس ود بیت رکھی ہے لیکن وہ شخص میرا غلام نہیں ہے اور مدعی نے گواہ قائم کیے کہ فلاں غائب اس کا غلام ہے تو ایسی گواہی مقبول نہ ہوگی بشرطیکہ غلام زندہ ہواوراگر واہب نے کہا کہ میرے پاس گواہ نہیں ہیں لیکن مستودع ہے قتم طلب کی تو قاضی اس سے اس طرح قتم لے گا کہ واللہ فلاں غائب میراغلام نہیں ہے ہیں اگر قتم کھا گیا تو جھکڑے ہے بری ہو گیا اورا گرفتم ہے بازر ہاتو جھکڑا اس کے چیچے لازم رہااور اگر مدعی نے اس امرے گواہ قائم کیے کہ مولی نے اقرار کیا ہے کہ فلال شخص میر اغلام ہے تو گواہی مقبول ہوگی اوروا پس کردینے کی ڈگری کردی جائے گی اور اگر مدعی نے اس کے گواہ قائم کیے کہ غائب اس شخص کا غلام تھا اور وہ مرگیا تو گواہی مقبول ہوگی اور قابض مال اس کا مخاصم لی قرار پائے گا اور اگر مدعی نے اس امرے گواہ قائم کیے کہ غائب اِس شخص کا غلام تھا اور اس نے اس غلام کوفلاں شخص کے ہاتھ ہزار درم کوفروخت کر دیا اورمشتری نے اس پر قبضہ کرلیا تو گواہی مقبول نہ ہوگی اور ہبہے رجوع نہیں کرسکتا ہے اور اگراس امر کے گواہ سنائے کہ قابض باندی نے اقرار کیا ہے کہ میں نے فلاں غائب کوفلاں محض کے ہاتھ فروخت کر دیا اور گواہوں نے بیا گواہی نہ دی کہاس نے اقرار کیاہی کہ غائب میراغلام تھاتو قاضی ایسی گواہی قبول نہ کرے گاپس قابض کوخصم قرار نہ دے گار محیط میں لکھاہے۔

كتأب الدعواي

ایک تخص کے قبضہ میں ایک غلام ہے کہ وہ اپنے غلام ہونے کا اقرار کرتا ہے پھر غلام نے دعویٰ کیا کہ فلال عائب نے بھو میرے اس مالک سے ہزار درم میں خرید لیا اور دام دے دیے ہیں تو اس کا قول مقبول نہ ہوگا اور اگرید دعویٰ کیا کہ فلال عائب نے بچھے میرے مالک سے خرید اہے اور مجھے خصومت کرنے اور اپنی ذات کے قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا ہے تو اس کے گواہوں کی گواہی مقبول ہوگی کیونکہ غلام اپنی ذات کے قبضہ کرنے کے واسطے خصم ہوسکتا ہے اور اگر غلام نے کہا کہ میں فلال شخص کا غلام تھا اس نے مجھے تیرے ہاتھ ہزار درم کو فروخت کیا ہے اور مجھے دام وصول کرنے کا وکیل کیا ہے اور اس پر گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے مگر اس کے مالک کو اختیار ہے کہ اس کو خصومت کرنے سے ممانعت کردے اور اگر منع نہ کیا تو وکالت جائز ہے اور دام وصول کر سکتا ہے اور مالک اس کے درم لے لینے سے بری ہو جائے گا اور اگر غلام نے کہا کہ میں فلال شخص کا غلام ہوں اس نے مجھے اپنی ذات کے بارہ میں بچھ سے خصومت کے واسطے وکیل کیا ہے اور گواہ قائم کے تو گواہی مقبول ہوگی کذا فی قائی قاضی خان۔

جهنا بال

كن صورتول ميں دعوىٰ مدعى دفع كياجا تا ہے اور كب دفع نہيں ہوتا ہے

كتاب الدعواي

ایک شخص نے دوسرے پر مال یاحق کا دعویٰ کیااور گواہ قائم کیے پس مدعا علیہ نے کہا کہ میرے پاس دفعیہ ہے تو قاضی اس کو مہلت دے گا کہ دوسری مجلس میں حاضر ہواوراس پر ڈگری نہ کر دے گا اوراس کا بیکلام مدعی کے واسطےا قر ارنہ ہو گا اورمولا نارضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ قاضی کو چاہئے کہ دفعیہ کو دریا فت کرے اگر صحیح ہوتو اس کومہلت دے اور اگر فاسد ہوتو مہلت نہ دے اور نہ اس پر التفات کرے بیفقاویٰ قاضی خان میں ہے۔

مسكه مذكوره كى بابت امام ابو يوسف ومثالثة سيم منقول روايت

ایک فخض کے غلام مقبوضہ پرایک فخض نے دعویٰ کیا کہ بیمیرا ہے پس قابض نے کہا کہ بیفلاں غائب کا ہے میرے پاس ود بعت یاعاریت یا اجارہ یارہن یا غصب کی وجہ ہے ہاوراس کے گواہ قائم کیے یااس امر کے گواہ سنا نے کہ دی نے اقرار کیا ہے کہ بیفلاں فخض کا غلام ہے تو مدی کی خصومت اس سے دفع ہوجائے گی اوراما م ابو پوسف رحمۃ التدعلیہ نے فرمایا کہ اگر قابض مردصالح ہوتو گواہ قائم کرنے سے خصومت اس سے دفع کی جائے گی اوراگر حیلہ بازی میں مشہور ہوتو دفع نہ ہوگی امام ابو پوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کی طرف اس وقت رجوع کیا کہ جب قاضی مقرر ہوئے اور لوگوں کا حال دیکھا تو کہا کہ حیلہ گر آ دمی بھی کسی کا مال لے کر پوشیدہ کسی کے پاس رکھ دیتا ہے اور اس سے کہ دیتا ہے کہ شہر سے غائب ہوجائے پھر گواہ لاکر مجھے ودیعت دے دے دے حی کہ جب مالک نے آ کراپی ملکست ثابت کرنی چاہی تو قابض گواہ پیش کر دیتا ہے کہ فلال شخص نے مجھے ودیعت دی ہے پس مالک کا حق باطل موجانا ہے اور اس کی خصومت دفع ہوجاتی ہوجاتی ہو گائی اس کا مالک ہوں میں نے قابض کو ودیعت دی گری کردی اور غائب حاضر ہوا اور گواہ لایا کہ میں اس کا مالک ہوں میں نے قابض کو ودیعت دی تھی کہ وقت و قابض کو ودیعت دی تھی ہوگا کہ ان کے اس ماضر کی ڈگری کردی اور غائب حاضر ہوا اور گواہ لایا کہ میں اس کا مالک ہوں میں نے قابض کو ودیعت دی تھی تو قاضی اس حاضر کی ڈگری کردے گائی میں ہے۔

اگر قاضی نے مدی کے گواہوں پراس کی ڈگری نہ کی یہاں تک کہ مقرلہ الحاضر ہوااوراس نے قابض کے قول کی تقمدین کی اور قابض نے غلام اس کودے دیااور قاضی نے مدی کے گواہوں پراس کی ڈگری کردی تو یہ فیصلہ قابض پر نافذ ہوگا پھر اگر مقرلہ نے مدی پراپنے گواہ اس امر کے قائم کیے کہ یہ میراغلام ہے میں نے قابض کے پاس ود بعت رکھاتھا تو گواہی مقبول ہوگی اوراس کی ڈگری ہوجائے گی اور مدی کی گواہی باطل ہوگی ایساہی امام محدر حمۃ اللہ علیہ نے جامع میں ذکر فر مایا ہے اور قاضی ابوالہیثم نے قضاۃ ثلثہ سے نقل کیا ہے کہ بیسے کم مذکور سے ختی ہوئے کہ علام آدھا آدھا اس مقرلہ اور مدی کے درمیان مشترک ہونے کا تھی دیا جائے گا اور قاضی ابوالہیثم نے یہ بھی ذکر کیا کہ ابن ساعہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام محدر حمۃ اللہ علیہ کے اور مدی کے اور مدی کے گواہ باطل علیہ نے اور مدی کے گواہ باطل علیہ نے قاضی مدی سے کہے گا کہ اپنے گواہ دوبارہ حاضر پر پیش کرور نہ تیراحی نہیں ہے یہ محیط میں ہے۔

اگر قابض کے گواہوں نے کہا کہاس کے پاس ایک شخص نے ودیعت رکھا ہے کہ ہم اس کو بالکل نہیں پہچا نے ہیں تو قاشی ایسی گواہی قبول نہ کرے گا اور بالا جماع مدعی کی خصومت اس سے دفع نہ ہوگی کذافی الکافی اور اگر گواہوں نے کہا کہ ہم ودیعت

ل و و فحض جس كواسطاقر اركرنے والا اقر اركرتا ١٢-

کھنے والے کوصورت سے پہچانتے ہیں اس کا نام ونسب نہیں جانتے ہیں تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے د یک ان کی گواہی جائز ہے بیرفقاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر مدعا علیہ کے گواہوں نے بیان کیا کہ ہم ودیعت رکھنے والے گونام ونسب سے پہچا نتے ہیں اس کی صورت سے نہیں ہوائے تے ہیں تو اس صورت کوامام محدر حمة الله علیہ نے ذکر نہیں فر مایا اور مشائخ نے باہم اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ ایس گواہ ی سے خصومت دفع نہ ہوگی اور بعضوں نے کہا کہ دفع ہوجائے گی اور ایسا ہی کتاب الاقضیہ میں نہ کور ہے کہ قاضی مدتی ہے دریافت لرے گا کہ کیااس کا بہی نام ونسب ہے لیس اگراس نے کہا کہ نہیں تو ظاہر ہوگا کہ وہ مودع نہیں ہے کذا فی الحیط اور امام محدر حمة الله علیہ نے فر مایا کہ اس کی شناخت کے واسطے تین طور ہونا ضرور ہیں اور ائمہ رحمہم الله تعالیٰ نے امام محدر حمة الله علیہ کے قول پر اعتماد کیا ہے یہ بیر کر دری ہیں ہے۔

اگر قابض نے کہا کہ مجھے فلاں شخص نے ود بعت دیا ہے ایک معروف ومشہور آ دمی کا نام لیااور گواہوں نے گواہی دی کہاس لوا یک آ دمی نے ود بعت رکھنے کو دیا ہے مشاکخ نے فر مایا کہ ایسی گواہی غیر مقبول ہے کذانی الحیط اور اگر قابض نے کہا کہ مجھے ایک نص نے ود بعت دیا ہے کہ میں اس کونہیں پہچانتا ہوں پھر گواہوں نے گواہی دی کہاس کوایک شخص نے ود بعت دیا ہے اور دونوں بھی ں کونہیں پہچا نے ہیں تو قابض مدعی کا خصم قرار دیا جائے گا بیرفتاوی قاضی خان میں ہے۔

مہوگا پیز خیرہ میں ہے۔

اگر مدی نے اقرار کیا کہ ایک شخص نے اس کو دی ہے اور مدی اس کونبیں پہچانتا ہے تو ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی اس مرح اگر قابض کے گواہوں نے گواہی دی کہ مدمی نے اقرار کیا ہے کہ مدعا علیہ کوایک شخص نے دی ہے کہ میں اس کونہیں پہچانتا ہوں تو ناضی مدعا علیہ کوخصم قرار نہ دے گا پینز ائنۃ المفتین میں ہے۔

اگرگواہوں نے کہا کہ اس کوا پے مخص نے ور بعت دی ہے کہ جس کوہم تینوں طریقوں سے پہچا نے ہیں لیکن ہم اس کو نہ بتلا یں گے اور نہ گواہی دیں گے تو خصومت دفع نہ ہوگی اور اگر امر پر بر ہان لایا کہ مجھے ایک شخص معروف نے دی ہے لیکن گواہوں نے یے والے کی ملک ہونا صاف نہ بیان کیا تو خصومت دفع ہوجائے گی اور اگرگواہوں نے کہا کہ اس کوفلاں شخص نے ور بعت دی ہے یکن ہم نہیں جانے ہیں کہ یہ چیز کس کی ہے یا یوں کہا کہ یہ چیز فلاں شخص کے قبضہ میں تھی جو غائب ہے لیکن پہیں معلوم کہ اس نے اس خص کودی ہے یا نہیں اور قابض نے کہا کہ اس نے مجھے دی ہے تو خصومت دفع ہوجائے گی یہ وجیز کر دری میں ہے۔

اگر مدعاعلیہ کے گواہوں نے بیان کیا کہ مدی نے افر ارکیا ہے کہ یہ چیز فلاں شخص غائب کی ہے اور مدعاعلیہ نے کہا کہ مجھے لاں غائب نے ودیعت دی ہے یا گواہوں نے مدی کے اس افر ارکی گواہی دی اور مدعاعلیہ نے نہ کہا کہ مجھے فلاں غائب نے ودیعت کی ہے تو مشارکنے نے کہا کہ خصومت اس سے دفع ہو جائے گی اسی طرح اگر مدی نے قاضی کے پاس افر ارکر دیا کہ فلاں غائب نے سی کودی ہے قابض کے دمہ سے خصومت دفع ہو جائے گی بیفتا وئی قاضی خان میں ہے۔

اگرمدی نے کہا کہ بیچ نولاں غائب کے ہاتھ میں تھی پھر میں نہیں جانتا ہوں کہ اس نے اس کودی ہے یانہیں اور قابض نے کہا کہ جھےای نے دی ہے تو ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی بیزنرائۃ المفتین میں ہے۔ گواہوں نے گواہی دی کہ مدعی نے اقر ارکیا ہے کہ بید چیز فلاں غائب کے پاس تھی میں نہیں جانتا ہوں کہ اس نے اس کود ہے پانہیں تو ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی اگر قابض کے گواہوں نے گواہی دی کہ بید باندی فلاں غائب کی ہے اور بیگواہی نہ دی گ فلاں شخص نے اس قابض کوود بعت دی ہے تو قاضی ایسی گواہی قبول نہ کرے گا اور نہ خصومت اس سے دفع ہوگی اور اگر مدعی نے بط قابض کے گواہی دفع کرنے کے بیہ گواہ سنائے کہ قابض نے اس باندی پر اپنی ملک ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو قابض ہے و دیعت رکے کے گواہ اصلاً مقبول نہ ہوں گے بیہ محیط میں ہے۔

اگرگواہوں نے کہا کہ میدگھر فلاں غائب کا ہے اس نے اس مدعاعلیہ کواس میں بسایا اور ہم کو گواہ کرلیا اور اس روزیہ گھرا ہ غائب کے قبضہ میں تھایا کہا کہ مدعاعلیہ کے قبضہ میں تھایا کہا کہ ہم نہیں جانے ہیں کہ اس روزیہ گھر کس کے قبضہ میں تھالیکن ہم جائے ہیں کہ آج اس لینے والے کے قبضہ میں تھاتو گواہی مقبول اور خصومت وا ہوگی میہ وجیز کر دری میں ہے اور اگر گواہوں نے کہا کہ گھر اس روز کسی ٹالٹ کے قبضہ میں تھاتو خصومت دفع نہ ہوگی چنانچا اگر یوا کہیں کہ فلاں شخص نے اس کو بسایالیکن قبضہ اس کوکسی دوسرے نے دیاتو غیر مقبول ہے میہ چیط سزھسی میں ہے۔

اس اگر مدعی بر ہان لا یا کہ جس روز ان گواہوں کو گواہ کیا تھا اس دن پیرگھر لینے والے اور بسانے والے دونوں کے سوا تیسرے کے قبضہ میں تھااوروہ فلاں شخص ہے تو گواہی غیر مقبول ہے اوراگریہ فلاں شخص آیا اور مدعی نے اس طرح گواہ پیش کئے تو بھ غيرمقبول ہوں گےاور بیامام اعظم رحمۃ اللّٰدعلیہ وامام محمد رحمۃ اللّٰدعلیہ کے نز دیک ہےاورامام ابو یوسف رحمۃ اللّٰدعلیہ کے نز دیک مقبوا ہوں گے بیوجیز کر دری میں ہے۔اگر مدعاعلیہ نے کہا کہ آ دھا گھر میرا ہے اور آ دھامیرے پاس فلاں شخص کی ودیعت ہے اور اس گواہ قائم کیے تو خصومت کل گھر سے دفع ہو جائے گی بیا ختیار شرح مختار میں ہے۔اگر قابض نے ودیعت کا دعویٰ کیااوراس کا اثبار اس ہے ممکن نہ ہوا یہاں تک کہ قاضی نے مدعی کی ڈگری کر دی تو اس کا حکم نافذ ہوجائے گا پھراس کے بعدا گراس نے و دیعت کے گو قائم کرنے جاہے تو مقبول نہ ہوں گے لیکن اگر غائب حاضر ہوا تو وہ اپنی ججت پر ہاقی ہے اور اگر قابض نے ودیعت پر گواہ پیش کے یہاں تک کخصم تھہرایا گیا اور مدعی نے ایک گواہ سنایا یا دونوں سنائے مگر قاضی نے ہنوز حکم نہیں دیا پھر قابض نے اپنے دعویٰ کے گو پائے تو مقبول ہوں گے کیونکہ تھم قضا ہے پہلے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ میخص مدعاعلیہ مخاصم نہیں ہے کذا فی الجامع الاسیحانی یہ فصول مماد، میں ہے۔ایک مخص نے دوسرے کے دار مقبوضہ پر دعویٰ کیااور قابض نے کہا کہ فلاں نے مجھےود بعت رکھنے کودیا ہے ہیں مدعی نے آ کہ فلان مخص نے تیرے پاس ود بعت رکھا تھالیکن پھراُس نے تجھے ہبہ کر دیایا تیرے ہاتھ فروخت کر دیاتو قاضی مدعاعلیہ ہے تتم ۔ گا کہ اس نے مجھے ہبنہیں کیااور نہ میرے ہاتھ بیچ کیا پس اگرفتم ہے بازر ہاتو خصم قرار دیا جائے گا بیرمحیط سرحتی میں ہے۔اگر مدع نے گواہ سنائے کہ فلاں مخض نے اس کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے تو مقبول ہوں گےاور مدعا علیہ حصم کھبرایا جائے گا اورا گرید عاعلیہ۔' ودیعت کا دعویٰ کیااور مدعی نے اس کی قتم طلب کی تو قاضی اس ہے تتم لے گا کہواللہ میرے یاس فلاں شخص نے ودیعت رکھا ہےاورفتم قطعی لی جائے گی نیملم پراگر چہ بیتم فعل غیر پر ہے لیکن اس فعل کا تمام ہونا اس کے فعل سے ہے یعنی قبول کرنا پس قطعی قتم لی جائے گ یفصول عمادیہ میں ہے۔

۔ ایک شخص کے پاس کسی کی ودیعت ہے اس کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں ودیعت وصول کرنے کے واسطے مودع ا وکیل ہوں اور اس کے گواہ قائم کیے اور مستودع نے گواہ سنائے کہ صاحب ودیعت نے اس کو و کالت سے برطرف کر دیا ہے تو گوا ہ تعبول ہوگی اورای طرح اگراس امر کے گواہ قائم کیے کہ وکیل کے گواہ غلام ہیں تو بھی مقبول ہوں گے بیرمحیط میں ہے۔ کہ رہ

کسی کا دوسر ہے تھن پر گھر کی بابت دعویٰ کرنا .....

ایک شخص نے دوسرے پرایک گھر کا دعویٰ کیا قابض نے کہا کہ میرے پاس پیفلاں شخص کی ودیعت ہے اوراس کے گواہ سنا کے خصومت اس سے دفع ہوگئی پھر عائب حاضر ہوا اور اس شخص نے ودیعت اس کے سپر دکر دی پھر مدعی نے دوبارہ اپنا دعویٰ شرکیا اس نے بہی جواب دیا کہ بیہ جومیر ہے قبضہ میں ہے فلاں شخص کی ودیعت ہے اور گواہ قائم کیے تو مثل پہلے شخص کے اس شخص سے بھی خصومت دفع ہوجائے گی بیم محیط سرتھی میں ہے۔

ایک نے دوسرے کے دار مقبوضہ پر دموی کیا اور قابض نے اقرار کیا کہ بیدی کا تھا پھراس کے بعد کہا کہ یہ ججھے فلال تخص

نے ودیعت رکھے کو دیا ہے بیاس کے برعکس کہا یعنی پہلے و دیعت رکھے کو کہا پھر دوبارہ اقرار کیا ہی اگر ودیعت رکھے کے گواہ قائم کیا صومت اس ہے دفع ہوجائے گا اور اگراس کے پاس گواہ نہ ہوں پس اگر پہلے مدی کے واسطے اقرار کیا ہے پھر ودیعت رکھے کا دموی کا لیا قدی کو دیے کا حکم کا دعوی کا اور کیا گا تھا ہوں گا گونکہ اس کا لیا قدی کو دیے کا حکم و یا جائے گا لیس اگر عائب حاضر ہوا اور اس کی تقد دیں کی قدیل کے ہاتھ ہے گا کہ اس اس کے خاص موار کہا تھا ہے گا کہ اس اس کے گونکہ دی کی تھا ہے گا کہ اس اس کے گوئکہ اس کا تعرف کہا جو دیعت رکھے کا دعوی کیا اور پھر نہ سابق ہے گئے دیوی کیا اور پھر نہ اور کیا تو پھر کہا جائے گا کہ اس اس کے گوئکہ مدی کا حق خارت ہوا اور عائب کا حق موہوم ہے کیونکہ مدی کی اُس نے معد اِس کی اور شائد عائب اس کے ہاتھ ہے کہ گئے پر گواہ قائم نہ کے لیکن قاضی کو معلوم ہوا کہ غائب نے باس ودیعت رکھا ہے تو دونوں میں خصومت نہ قرار دے گا ایسانی مدیل کے اس کا اقرار کیا تو بھی بہی تھم ہے اور اگر قاضی کو میہ معلوم ہوا کہ بیدی کا ہے اور قابض نے گواہ و کے کہ فلال عائب نے اس مودیعت رکھا ہے تو ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی یہاں تک کہ عائب حاضر ہوا ور اگر قاضی کو معلوم ہوا کہ عائب نے ساس کا وہ بیاں کو دیعت رکھا ہے تو اس کیا گواہ ور اگر قابض کو میہ کو گائی کہ میں نے گر دوسرے مقرلہ کے گار اس ایسین میں نہ کور ہوں کے خواس نے گار کہ ہا کہ میں نے گار کہ ہا کہ میں نے گار کہ ہا اس کی کہ میں نے گار کہ ہا کہ میں نے گار کہ ہا کہ میں نے گار کہ ہا کہ میں نے گار ہوا تو تھم کی جا گیا اور اگر کول کیا تو اس کے ذمہ لازم ہوگا میہ چھوٹ میں ہے ۔ اگر مدعا عایہ نے کہا کہ میں نے گار کہا مقرلہ کے جو خوص کی اگر بہا مقرلہ کے بھر دوسرے مقرلہ کے سے کہا کہ میں نے گار ہوا کہ کہ میں نے گار ہوا ہو تھم کی ہوئے کی گار ہوا ہو تھم کی ہوئے کی گار کہا کہ میں نے بیگر مقائب نے گی اگر بہا مقرلہ کے سے خور میں ہے کہا کہ میں نے بیگر میاں نے دیا ہے تو قدی کیا کہ میں نے بیگر میاں نے دور ہوئی کہ کہا کہ میں نے بیگر میاں نے دور ہوئی کی تو دیا ہوئی کو دیا ہے تو تو تھم کی گار کہا کہ میں نے دی دور ہوئی کے دور ہوئی کو دیا کہ کو دیا ہوئی کے دیا ہوئی کے دیا ہوئی کے دیا ہوئی ک

ایک فخص نے دوسرے کے مقبوضہ گھر پر ملک مطلق کا دعویٰ کیایا ایک سال ہے خرید نے کا دعویٰ کیایا شفعہ کا دعویٰ کیا پس
بیض نے کہا کہ بید گھر میرا تھا میں بنے اس کوفلاں شخص کے ہاتھ فروخت یا ہبہ کر کے اس کے ہر دکر دیا پھراس نے میرے پاس
بیت رکھا ہے تو وہ خصومت ہے بری نہ ہوگالین اگر مدعی اُس کی تقد بیق کر ہے تو بری ہوگایا قاضی کو بیہ بات معلوم ہوجائے کہ پیشخص
کہتا ہے تو خصومت اس سے دفع ہوجائے گی پس اگر اس میں سے کوئی بات نہ ہ لیکن قابض نے بیچ کے گواہ سنائے تو مقبول نہ ہوں
کے پس اگر اس پر ڈگری ہوگئی پھر غائب آیا اور قابض سے خرید نے کے وقت اپنے گواہ لایا تو مقبول نہ ہوں گے اور اگر ملک
کے پس اگر اس پر ڈگری ہوگئی پھر خائب آیا اور قابض سے خرید نے کے وقت اپنے گواہ لایا تو مقبول نہ ہوں گے اور اگر ملک
کا دیس اگر اس پر ڈگری ہوگئی پھر خائب آیا اور قابض سے خرید نے کے وقت اپنے گواہ لایا تو مقبول نہ ہوں گے اور اگر ملک

سطحاقراركرنے والاتھبراا

مطلق کے گواہ لا یا تو مقبول ہوں گے اورا گرغائب نے مدعی کی ڈگری ہونے سے پہلے ملک مطلق کے گواہ دیئے تو وہ مدعی کے ساتھ مثل دو مدعیوں کے ہو گیا کہ دونوں نے گواہ قائم کیے پھرا گرغائب نے قابض سے ایک مہینہ سے خرید نے کا دعویٰ کیا تو مدعی کی گواہی کے ابطال کے واسطے مقبول ہوں گے اور مدعی ہے کہا جائے گا کہا گر تجھے منظور ہوتو مقرلہ پراپنے گواہ دوبارہ پیش کراورا گرمدعی نے کہا کہ بیفلاں شخص کے ہاتھ میں تھا مجھے معلوم نہیں ہے کہ اُس نے اس کو دیا ہے یا نہیں اور قابض نے کہا کہ مجھے فلاں شخص نے دیا ہے تو ار دونوں میں خصومت نہ ہوگی کذافی الکافی۔

ایک شخص نے دوسرے کے مقبوضہ غلام پراپنے ملک ہونے کا دعویٰ کیا پس اُس سے گواہ طلب کیے گئے پس جب دونوار مدعی و مدعا علیہ قاضی کے پاس سے چلے گئے تو قابض نے غلام کوتیسرے کے ہاتھ فروخت کیاا در باہم قبضہ ہو گیا پھرمشتری نے باراً کے پاس ود بعت رکھااور غائب ہو گیا پھر مدعی گواہ لایا پس اگر قاضی کو قابض کی بیر کت معلوم ہوگئی یا مدعی نے اس کا اقر ارکر دیا ا قابض پر مدعی کے گواہوں کی ساعت نہ ہوگی۔

اگرقاضی کوعلم نہ ہوااور نہ مدعی نے اس کا اقر ارکیا تو مدعی کے گواہوں کی ساعت ہوگی اورا گرقابض نے اپنے اس فعل کے گواہ سنائے تو مسموع کے نہ ہوں گےلیکن اگر گواہوں نے بید گواہی دی کہ مدعی نے اس کا اقر ارکیا ہے تو ساعت ہوگی اور قابض ہے۔ خصومت دفع کی جائے گی اور ہبہ کے ساتھ اگر قبضہ ہوگیا اور صدقہ اس حکم میں بمنز لہ بڑج کے ہے بیفاً وی قاضی خان میں ہے۔

اگرایک گھر پر دعویٰ کیااورایک گواہ سنایا بھر دونوں قاضی کے پاس سے چلے گئے بھر دیر کے بعد قاضی کے پاس آئے او مدئی دوسرا گواہ لا یااور قابض نے اس امر کے گواہ دیئے کہ قاضی کے پاس سے اُٹھ کر میں نے یہ گھر فلاں شخص کے ہاتھ فروخت کر د بہدکر دیا اور اس کے سپر دکر دیا ہے پس اگر مدئی نے اس کا اقر ارکیایا قاضی اس سے آگاہ ہوایا قابض کے گواہوں نے گواہ دی کہ مدئی نے اس کا اقر ارکیا ہے تو ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی اور اگر ان میں سے کوئی بات نہ ہواور قابض نے اپنے فعل کے گواہ دیئے تو قاضی ساعت نہ کرے گا اور خصومت اس سے دفع نہ ہوگی اور اگر مدغی نے دعویٰ کے وقت دونوں گواہ قائم کے اور ان کی تعدیل ہوگئ بھر قاضی سے جا کہ میں نے دعویٰ کیا کہ میں نے بھر قاضی کے پاس جا کر قابض نے دعویٰ کیا کہ میں نے بھر قاضی کے پاس سے جا کر فلال شخص کے ہاتھ فروخت یا ہم ہر کے اُس کے سپر دکر دیا بھر اس نے میر سے پاس ود بعت رکھا ہوا و قائم ہوا تو قابض سے خصومت دفع نہ ہوگی یہ محیط میں ہے۔ غائب ہوگیا ہے پس مدی نے اس کا اقر ارکیایا قاضی کواس کا علم ہوا تو قابض سے خصومت دفع نہ ہوگی یہ محیط میں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے کے مقبوضہ غلام پر دعویٰ کیااور گواہ قائم کیےاور مدعاعلیہ نے گواہ قائم کیے کہ مدعی نے اس کوفلاں شخفر غائب کے ہاتھ فروخت کیا ہے تو اس کا دعویٰ باطل ہو گیااسی طرح اگر کہا کہ فلاں شخص کے ہاتھ فروخت کیااور فلاں نے میرے ہاتھ فروخت کیااور فلاں کا اس کے ہاتھ بچے کرنا اُس ہے ثابت نہ ہوسکا تو بھی یہی تھم ہے کہ کذا فی الخلاصہ۔

۔ اگر مدعا علیہ نے گواہ قائم کیے کہ اس نے اقر ار کیا ہے کہ میں نے فلاں کے ہاتھ فروخت کیایا یہ فلاں شخص کی ملک ہے مقبول ہوں گے بیفصول ممادیہ میں ہے۔

بوں،وں سے بیہ وں مار بیدیں ہے۔ ایک شخص کے دارمقبوضہ پرایک شخص نے دعویٰ کیااور مدعاعلیہ نے مدعی کے دعویٰ کے دفعیتہ میں کہا کہ میں نے اس کوفلال شخص سے خریدااور تو نے اس بیچ کی اجازت دی ہے تو بیدمعاعلیہ کی ملک کا اقر ارنہیں ہےاور نہاس سے مدعیِ کا دعویٰ دفع ہوگا بیہ مجیط میں لکھا ہے۔ اگر کئی نے ایک شخص کے مقبوضہ گھر پراپنے ملک ہونے کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے پس قابض نے گواہ سنائے کہ بیددار فلاں غائب کا ہے اس نے مدعی سے خریدا ہے اور مجھے اس کا وکیل کیا ہے تو منتقی میں مذکور ہے کہ قابض کی گواہی مقبول ہوگی اور وہ وکیل قرار دیا جائے گا اور اس سے خصومت دفع کی جائے گی اور غائب کے ذمہ خرید اری لازم کی جائے گی بید قاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ہے تو فرمایا کیمیں اس کے گواہوں کی گواہی قبول نہ کروں گا پیمحیط میں ہے۔

اگر کسی مال معین کے تلف ہونے کے بعداس میں دعویٰ واقع ہوااور معاعلیہ نے گواہ قائم کیے کہ یہ چیز میرے پاس ودیعت پارٹون تھی یا بطور مضار بت یا شرکت کے تھی تو مدعاعلیہ کے قول کی تصدیق کی تو ودیعت اور رہن واجارہ ومضار بت و گئی اور اس نے قیمت لے لی چر جب غائب حاضر ہوا اور مدعا علیہ کے قول کی تصدیق کی تو ودیعت اور رہن واجارہ ومضار بت و شرکت کی صورت میں جو مدعاعلیہ نے ضان دیا ہے وہ عائب سے لے گا اور عاریت وغضب وسرقہ کی صورت میں جو معاعلیہ نے ضان دیا ہے وہ عائب سے لے گا اور عاریت وغضب وسرقہ کی صورت میں نہیں لے سکتا ہے اور اگر غائب نے تو ایش اس غائب سے بچھی سے سکتا ہے اور اگر غائب نے کہ تو تو ایش اس غائب سے بھی گئی ہے دکھی ہو کہ کی اور گواہ قائم نہ کر سے اور اگر غلام بھا گ گیا پھر مدی نے اُس شخص پر جس کے ہاتھ سے بھا گا ہے دعویٰ کیا اور گواہ قائم کے ان وجوہ نہ کورہ سے اپنے قضہ میں ہونے کا مدی نے اُس شخص پر جس کے ہاتھ سے بھا گا ہے دعویٰ کیا اور گواہ قائم کے ان وجوہ نہ کورہ سے اپنے قضہ میں ہونے کا کہ کی بھی تو نہ کی ملک میں اللہ میں تاریخ کا اور پوری وغضب و عاریت کی صورت میں اس شخص کی ملک میں والی آئے گا اور چوری وغضب و عاریت کی صورت میں اس شخص کی ملک میں آئے گا جس کے کی صورت میں عائب کی ملک میں والی آئے گا اور چوری وغضب و عاریت کی صورت میں اس شخص کی ملک میں آئے گا جس کے کی صورت میں اس شخص کی ملک میں آئے گا جس کے کی صورت میں اس شخص کی ملک میں آئے گا جس کے کی اور اگر غالم اور ارش میں خصوصت نہیں ہو بھی ہیں ہی ہی ہی ہیں ہو تھا کہ اور قائم کے کہ فلال شخص نے دور بعت رکھی ہیں تھی ہیں ہی تھیں ہیں ہی تھیں کہ قیا ہوں ویا ہو سے گی اور دیچر کی بارت کچھ تھی نہوگا یہاں تک کہ غائب حاضر ہو بیچیط سرخمی ہیں تو مدی کے واسط باندی کی قیمت کی ڈگری کی جائے گی اور دیچر کی بارت کچھ تھی نہوگا یہاں تک کہ غائب حاضر ہو بیچیط سرخمی ہیں ہیں ہے۔

ایک شخص کے غلام مقبوضہ پر دعویٰ کیا ہی مدعاعلیہ نے کہا کہ بیغلام فلاں شخص کی طرف سے میرے پاس و دیعت ہے ہیں مدعی نے کہا کہ بیغلام فلاں شخص کے غلام مقبوضہ پر دعویٰ کیا ہیں مدعی نے کہا کہ غلام بھے دے اور اس شخص کو جا ضرکرتا کہ میں اس پر گواہ بیش کروں ہیں غلام دے دیا اور فلاں شخص کو بلانے گیا ہیں غلام مدعی کے قبام میں مرگیا بھروہ شخص غائب آیا اور گواہ لایا کہ غلام میرا ہے میں نے قابض کے پاس و دیعت رکھا تھا اور مدعی نے گواہ دیتے کہ بیر میرا غلام ہے کہ بیر میں اس غائب کے سپر دکر سے بھراس دیے کہ بیر میں اغلام ہے تو غائب کے سپر دکر سے بھراس

یر گواہ قائم کرے بیرمحیط میں ہے۔

۔ ایک شخص کے ہاتھ میں ایک باندی تھی اُس کوایک غلام نے قبل کیا پس اس کے عوض دیا گیا اورا یک شخص نے گواہ قائم کیے کہ باندی میری تھی اور قابض نے ود بعت کے گواہ سنائے تو مدعی ہے کہا جائے گا کہا گرتو غلام طلب کرتا ہے تو تجھ کوخت خصومت نہیں ہے اور اگر قیمت مانگتا ہے تو خصومت کرسکتا ہے ریکا فی میں لکھا ہے۔ اگر قاضی نے قابض پر باندی کی قیمت کی ڈگری کر دی اور مدعی نے قابض ہے وصول کر لی پھر غائب آیا اور اس نے و بعت کا قرار کیا تو غلام قابض ہے لے گا اور قابض غائب ہے وہ مال لے لے گا جواس نے مدعی کوڈ انڈ دیا ہے بینی باندی کی قیمت اور اگر باندی کو غلام نے قبل نہیں کیا بلکہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا اور غلام اس کے عوض دے دیا گیا تو جب تک غائب حاضر نہ ہو قابض و مدعی میں خصومت نہ ہوگی نہ غلام میں اور نہ باندی میں بیر محیط میں ہے۔

غیرحاضری میں گواہ قائم کرنے کا بیان 🌣

اگر قابض پراس کے فعل کا دعویٰ کیا مثلاً یوں کہا کہ تو نے میرے پاس ہے باندی غصب کر لی یا میں نے بختے اجارہ پر دی یا ہہدی ہے اور قابض نے کہا کہ مجھے فلاں غائب نے در بعت رکھنے کودی ہے یا عاریت دی ہے یامثل اس کے کوئی امر بیان کیا اور اس پر گواہ قائم کیے تو خصومت اُس ہے دفع نہ ہوگی ہیں اگر غائب حاضر ہوا اور اس نے اس امر پر گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے یہ محیط مرحی میں ہے۔ ای طرح اگر قابض نے گواہ اپنے دعویٰ پر نہ قائم کیے اور بیصورت واقع ہوئی تو بھی بہی تھم ہوگا کذائی المحیط ۔

ایک خص نے ایک دار پر اپنی ملک کا دعویٰ کیا اور کہا کہ قابض نے میر بے قبضہ سے غصب کرلیا ہے اور معاملیہ نے کہا کہ یہ میرے باپ کا ہے اس ود بعت ہوگی کیا اور کہا کہ قابض نے میر ب قبضہ کے گواہ قبول نہ ہوں گرے یہ اس امر کے گواہ دیئے کہ میرے باپ کا ہے اس نے مدی ہوگا جا کہ اس نے دی اس کے در الیا ہے قبی خصومت دفع نہ ہوگی اس امر کے گواہ دیئے کہ میمرے باپ کا ہے اس نے مدی ہوگی اور غائب عاضہ ہوا اور اپنی ملک پر گواہ لا یا تو مقبول ہوں گیا ہوں گا گری میں بی اور جس صورت میں کہ مدی نے کہا کہ اس نے میرے پاس سے چرالیا ہے تو بھی خصومت دفع نہ ہوگی اور کی میں بی اور جس صورت میں کہ مدی نے کہا کہ اس نے میرے پاس سے چرالی ہوتو قبی سے بی حوالیا ہوں گیا ہوں گیا ہوں گا ہوں گا ہوں اس کے دور بعت پر گواہ لا یا تو مقبول ہوں گا ہوں اس کے دور بیا ہو تو بی سے دوی کو تامنی میں ہوں دیم تو اللہ علیہ میں کہ میں کہ مدی نے کہا کہ اس نے میرے پاس سے چرالی ہوتو قبی سے بی تو اس سے بی تو قبیاس سے بی تو قبی سے تو قبی سے بی تو قبی سے تو قبی سے بی تو قبی سے بی تو قبی سے تو قبی سے تو قبی سے تو قبی سے تو تو تاس سے تو تو تو تو تاس سے تو تاس سے تو تاس سے تو تو تاس سے تو تو تاس سے تو تاس سے تو تو تاس سے تو تو تاس سے تو تو تاس سے تو

اگر مال معین کا دعویٰ کیااورکہا کہ اس نے غصب کرلیایا میرے پاس سے لےلیا ہے اور قابض نے گواہ دیئے کہ یہ میرے پاس فلاں غائب کی طرف سے پہنچا ہے بالا جماع خصومت دفع ہو جائے گی یہ فصول عمادیہ میں ہے ایک غلام ایک شخص کے قبضہ میں ہے اس نے گواہی سنائی کہ میں اسی قابض کا غلام تھا اس نے مجھے آزاد کر دیا ہے اور قابض نے گواہ دیئے کہ یہ فلاں شخص کا غلام ہے اس نے میرے پاس ودیعت رکھا ہے تو قاضی غلام کی آزادی کا حکم دے گا اور مدعا علیہ سے اس گواہی قائم کرنے سے جواس نے قائم کی ۔

ہے خصومت دفع نہ ہوگی میرذ خیرہ میں ہے۔

بھراگر مدعاعلیہ پرؤگری ہوگئی پھر غائب آیا اور دعویٰ کیا تو النفات نہ کیا جائے گا کیونکہ قضادونوں پر نافذ ہوگئی کذائی الکائی وانجیطین ذخیرہ کے دعویٰ القسق میں لکھا ہے کہ ایک غلام نے ایک شخص پر دعویٰ کیا کہ میں اس کی ملک تھا اس نے مجھے آزاد کر دیا ہے پس مالک نے کہا کہ میں نے جس وقت اس کو آزاد کیا اس وقت یہ میری ملک نہ تھا کیونکہ میں نے اس کوفلاں شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا پھراس سے خرید لیا اور آزاد کرنے سے پہلے بچھے کرنے کے گواہ قائم کر دیئے تو گواہی مقبول نہ ہوگی اور اگریوں جھڑا پیش ہوا کہ مالک نے کہا کہ میں نے خرید نے سے پہلے تھے آزاد کر دیا ہے اور غلام نے کہا کہ نہیں بعد خرید نے کے آزاد کیا ہے تو غلام کا قول مقبول ہوگا یہ میں ہے۔

اگر قابض پرایسے فعل کا دعویٰ کیا کہ جس کے احکام پور نے ہیں ہوئے ہیں مثلاً اس سے ہزار درم میں خرید نے کا دعویٰ کیا اور

رم دے دینااور قبضہ کرلیمنا بیان نہ کیا گہی قابض نے گواہ دیئے کہ یہ فلاں غائب کا ہے جھے اس نے ودیعت دیا ہے یا میں نے خصب کرلیا ہے تو بالا تفاق خصومت اس سے دفع نہ ہوگی اوراگرا ہے عقد کا دعویٰ کیا کہ جس کے احکام پورے ہو چکے ہیں مثلاً خرید نے کے عویٰ میں دام دے دینااور بھے پر قبضہ کرلیمنا بیان کر دیا پھر مدعا علیہ نے گواہ پیش کیے کہ بیفلام فلاں غائب کا ہے اُس نے مجھے و دیعت یا ہے تو اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ خصومت دفع ہوجائے گی اور یہی سے جے بیفتا ویٰ قاضی خان میں ہے۔

ایک شخص کے مقبوضہ غلام پر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو قابض سے خریدا ہے اور گواہ قائم کیے اور قابض نے گواہ دیے کہ مجھے للا شخص نے ودیعت دیا ہے تو خصومت اُس سے دفع نہ ہوگی پھر اگر قاضی نے ہنوز مدی کی ڈگری نہ کی تھی کہ مدعا علیہ کا مقرلہ یعنی غائب حاضر ہوا اور قابض کی تقصد این کی تو قاضی غلام اس کو دلوا دے گا پھر اس پر مدی کی ڈگری کر دے گا اور مدی سے دوبارہ گواہ پیش نے کرائے گا کہ مقرلہ پر دوبارہ پیش کرے اور اگر مالک غلام نے اس کے گواہ قائم کیے کہ یہ میرا غلام ہے میں نے اس کو ودیعت دیا تھا یا دو یعت دیا تھا یا کہ مقرلہ پر دوبارہ پیش کرے اور اگر مالک غلام نے گواہ دیا گواہ باطل ہوجا ئیں گے پس اگر مالک غلام نے گواہ و یے کہ یہ میرا غلام ہوجا کی ڈگری ہونے نے بالک غلام پر گواہ قائم کیے کہ یہ غلام مقبول ہوں گا تھا میں نے اس سے استانہ کو خرید ااور درام دیئے ہیں پس اگر مالک غلام کی ڈگری ہونے نے بہلے پیش کے تو مقبول ہوں گا ور مالک میں ہونے نے بہلے پیش کے تو مقبول ہوں گا دراگر ڈگری ہونے سے پہلے پیش کے تو مقبول ہوں گا صدیمیں ہے۔ فلا صدیمیں ہے۔

اگر مدعی خرید نے قابض سے خرید نے پرایک گواہ پیش کیااور قابض نے اقرار کیا کہ بیغلام فلاں شخص کا ہے اس نے مجھے دیعت دیا ہے پھر ہنوز مدعی نے دوسرا گواہ قائم نہ کیاتھا کہ فلال شخص غائب حاضر ہوااور اس نے قابض کی تصدیق کی اور قاضی نے ۔ قابض کو حکم دیا کہ غائب کوسپر دکرد سے پھر مدعی نے خرید کرنے کا دوسرا گواہ قائم کیاتو اس کی ڈگری کر دی جائے گی اور فلاں شخص پر پہلا گواہ دوبارہ پیش کرنے کی تکلیف اُس کو نہ دے جائے گی اور اس صورت میں جس پر ڈگری ہوئی وہ قابض ہوگا نہ شخص غائب جو

عاضر ہوا <sup>کے</sup> ہے بیرمحیط میں ہے۔

مدی خرید نے اگر قابض پر گواہ نہ قائم کیے یہاں تک کہ قابض نے اقر ارکیا کہ یہ فلاں غائب کا ہے پھر مقرلہ کی اور خلام اس کو دلایا گیا پھر خرید کے مدی نے مقرلہ پر گواہ قائم کیے اور ڈگری ہوگئی تو اس صورت میں جس پر ڈگری ہوئی وہ مقرلہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے ایک شخص نے ایک شخص پر ایک کپڑے کا جواس کے ہاتھ میں ہے دعویٰ کیا کہ یہ میرا ہے میرے پاس صفلاں غائب کی ودیعت میرے پاس صفلاں غائب کی ودیعت ہے تو قابض سے خصومت دفع نہ ہوگی اور مدی کی ڈگری کر دی جائے گی اور یہ تھم استحسانا ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔ ایک شخص نے دوسرے کے مقبوضہ کپڑے پر دعویٰ کیا کہ یہ میرا کپڑا ہے جھے ضلال غائب نے خصب کرلیا ہے اور اس پر گواہ پیش کیے اور قابض دوسرے کے مقبوضہ کپڑے پر دعویٰ کیا کہ یہ میرا کپڑا ہے جھے ضلال غائب نے خصب کرلیا ہے اور اس پر گواہ پیش کیے اور قابض نے اپنے پاس ودیعت ہوگی اگر چہ قابض نے اپنے پاس ودیعت ہوئی اگر جہ قابض نے اپنے پاس ودیعت ہوئی اگر جہ تو ایش ہے۔

ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں نے بیغلام فلال شخص سے خریدا ہے اور قابض نے کہا کہ مجھے ای فلال شخص نے ود بعت دیا ہے تو صرف اس کے قول سے بدون گواہوں کے خصومت دفع ہوگئ اگر مدعی گواہ لائے کہ اس فلال شخص نے مجھے اس کے قول مارپی جمت پراگر گواہ لائے تو قبول ہوں گے اس کے اس کے اس کے داستان اور کیا کہ یہ فلاں اور کیا کہ یہ فلاں اس کے داستان اور کیا کہ یہ فلاں اور کیا کہ اور کیا کہ یہ فلاں اور کا کہ اور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کہ کی کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کو کر کیا کہ کیا کہ کو کی کا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کی

غائب كايام

وصول کرنے کا وکیل کیا ہے تو ہوسکتا ہے ہیں اگر مدی نے قابض ہے ود بعت رکھنے پرضم طلب کی تو قطعی قسم کی جائے گی اور اگر قابھور نے کہا کہ جھے فلال شخص کے وکیل نے ود بعت دیا ہے تو بدون گواہوں کے اُس کی تصدیق نہ کی جائے گی میں کا فی میں ہے اگر گواہول نے گواہی دی کہ عرو نے یہ باندی اس کے پاس ود بعت رکھی ہے اور کہا کہ ہم نہیں جائے ہیں دعم روئے دی ہے اور قابض نے کہ کہ باندی عبداللہ نے دی ہے تو مدعی و مدعا علیہ میں خصومت نہ ہوگی اور قابض پرقسم نہ آئے گی اور اگر گواہوں نے کہا کہ باندی عبداللہ نے عمر و کودی لیکن ہم نہیں جانے ہیں کہ اس قابض کو کس نے دی ہے اور قابض نے کہا کہ جھے عمر و نے دی ہے تو خصومت دفع نہ ہوگی اور قابض نے کہا کہ جھے عمر و نے دی ہے تو خصومت دفع نہ ہوگی در نواست کی کہ مدعا علیہ ہے تم کی جائے کہ جھے عمر و نے اس کو ود بعت نہیں دی ہے تو علم پرقسم کی جائے گی اور اگر مدعی نے ورخواست کی کہ مدعا علیہ ہے تم کی جائے کہ جھے عمر و نے اس کو ود بعت نہیں دی ہے تو علم پرقسم کی جائے گی بیوخلاصہ میں ہے۔ اگر غلام نے گواہ کے کہ فلال شخص نے جھے آزاد کر دیا ہے اور قابض نے درمیان حیاد لہذ کی جائے گی اور استحسانا فرق کیا جائے گی اور اور غلام نے اور غلام کے درمیان حیاد لہذ کی جائے گی اور استحسانا فرق کیا جائے گا اور غلام ہوجائے گی اور قیاسا غلام وقابض کے درمیان حیاد لہذ کی جائے گی اور استحسانا فرق کیا جائے گا اور غلام جائے گی اور استحسانا فرق کیا جائے گا اور غلام جائے گی اور اور خیاسا کے قادر خلام نے دوبارہ اس پر گواہ پیش کے تو آزاد ہو جائے گا ور نہ وہ غلام کا غلام رہے گا ہو چیاسر خصی میں ہے۔

ای طرح اگر قابض نے گواہ سنائے کہ مجھے فلاں دوسرے شخص نے ودیعت رکھنے کودیا ہے تو بھی وہی تھم ہے بیے خلاصہ میں ہے۔ اگر غلام نے دعویٰ کیا کہ میں اصلی آزاد ہوں تو غلام کا قول معتبر ہوگا پس اگر قابض نے گواہ پیش کیے کہ بیملوک ہے اور فلاں شخص نے میرے پاس ودیعت رکھا ہے تو مقبول ہوں گے بخلاف گھر کی صورت نے میرے پاس ودیعت رکھا ہے تو مقبول ہوں گے بخلاف گھر کی صورت کے کہا گراییا خلاف ہوتو اس کے برخلاف تھم ہے اور اگر قابض نے مملوک ہونے اور ودیعت رکھنے کے گواہ دیئے اور غلام نے اصلی آزاد ہونے کے گواہ دیئے تو غلام سے فیل کے کردونوں میں جدائی کے کردی جائے گی بیکانی میں ہے۔

ایک فخص کے قبضہ میں ایک غلام ہے ہیں ایک فخص نے دعویٰ کیا کہ اس نے میرے ولی کو خطائے آل کیا ہے اور قابض نے گواہ پیش کیے کہ بیہ غلام اسلام خص کے ہے۔ اگر ایک فخص کے کہ بین ایک فخص کے کہ بین المان فلاں فخص کا ہے اس نے مجھے و دبیت دیا ہے تو خصومت اس سے دفع ہوجائے گی بین خلاصہ میں ہے۔ اگر ایک فخص پر دعویٰ کیا کہ میں نے تجھے سے بین غلام استے واموں کو خرید اس اور بائع بچے سے انکار کرتا ہے ہیں مدعی نے خرید پر گواہ قائم کے ہیں بائع نے دفعیہ میں کہا کہ تو نے بین غلام بسبب عیب کے مجھے واپس کر دیا اور اس پر گواہ قائم کیے تو ایساد فعیہ اس کی طرف سے سے جے ہے اور اس کے گواہوں کی ساعت ہوگی بیر محیط میں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرے ہاتھ یہ باندی فروخت کی اس نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ ہر گز نہیں فروخت کی پس مشتری نے فرید نے گواہ قائم کیے پھراس کی ایک انگی زائد پائی اور واپس کرنا چاہی پس بائع نے گواہ قائم کیے کہ میں نے تمام عیب سے براءت کر لی ہے تو بائع کے گواہ مقبول نہ ہوں گے اور خصاف رحمۃ اللہ علیہ نے آخر ادب القاضی میں یہ مسئلہ ذکر کر کے کہا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقبول ہوں گے کذا فی شرح الجامع للصد رالشہیدایک شخص کے قبضہ میں ایک محدود چیز ہے اس پرایک شخص نے دعویٰ کیا اور کہا کہ یہ میری ملک ہے میرے باپ نے تیرے ہاتھ میرے بالغ ہونے کی عالت میں فروخت کی ہے تو مدعی کا قول معتبر ہوگا یہ فصول محادیہ میں نے دعوی کی عالت میں فروخت کی ہے تو مدعی کا قول معتبر ہوگا یہ فصول محادیہ میں ہے۔

ایک محدود چیز ہے بانعل یہ وگا بھر جو بھی تا بانعی کی حالت میں فروخت کی ہے تو مدعی کا قول معتبر ہوگا یہ فصول محادیہ مقدمہ کے فیل ہونے تک کے لیے بافعل یہ وگا بھر جو بچھ تا بت ہوا ا

مسكه مذكوره ميں را ہن كامرتهن سے زررہن دے كرچھڑ الينا 🌣

ایک تخص نے اپنے نابالغ لڑے کے واسطے اپنے گھر خرید ااوراس کے گواہ کر لیے اوراڑکا بالغ ہوااس کوئیس معلوم کہ باپ نے کیا کہا ہے بھر باپ نے بیگھر کی دوسرے کے ہاتھ فروخت کر کے اس کے سرد کر دیا بھراس لڑکے نے بیگھر مشتری نابالغی میں میرے واسطے خرید اتھا لیس مشتری پر ما لک کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میرے باپ نے میری نابالغی میں میرے واسطے بیگھر اپنے تے خرید دیا تھا اور میری ملک ہے اوراس کے گواہ سنا دیئے پس مدعا علیہ نے کہا کہ تیرادعویٰ خود نوٹنا ہے کہ تو نہ بھے کراید پر لیا ہے اوراس کے گواہ سنا دیئے پس مدعا علیہ نے کہا کہ تیرادعویٰ خود کرنا تناقص ہے لیس مسئلہ ایسا ہے کہ اور تیرا بھی ہوا تین ملک ہونے کا دعویٰ خود کرنا تناقص ہے لیس مسئلہ ایسا ہے کہ اس قدر ہوا تھا اور ایساوا تع ہوا تھا ایس جواب مقتبوں کے ہا ہم مختلف ہوئے اور تیج کے کہا س قدر سے مدی کا دعویٰ دفع نہ ہوگا اور دعویٰ تیج ہوا تی اور تیج کے ہیں مدعا علیہ نے کہا کہ میں نے بھی ای فلاں شخص ہے کہ اس قدر بیس نے مسئلہ کا دعویٰ کیا جس مدعا علیہ نے کہا کہ میں نے بھی ای فلاں شخص ہے خریدا ہے اور گواہ قائم کے کہا کہ میں نے اس خور بیا ہے اور میرا کہ تیرادعوں کی بیا رہ تی کہا کہ میں ہوا اور نہ اجا ان تو نے خریدا ہے اور گواہ کے تو یہ وادور نہ اجا ان ہو تو یہ فیول عادیہ خریدا ہے اور گواہ کے تو یہ واداور نہ اجا در کہا کہ میں رہاں کے اور میرا کے کہا کہ بیم ال معین فلال شخص کے باس بی سے اس فیر در درموں کو میرے پاس رہاں کیا اور میں نے اس پر قبیہ کہا کہ بیما کہ میں اور اور میں کہ بیا کہ بیما کہ میں فالہ وادال کو تو کہا کہ بیما کہ بیما کہ میں فالور ہو ان کور کو کہا ہوا کہ کہ بیاں دور کو کہ کہا کہ بیما کہ دور کو کی کہا کہ بیما کو کو کی دور کو کی کہا کہ بیما کہ دور کو کی کہا کہ بیما کہ کہ بیاں دور کو کی کہا کہ بیما کہ دور کو کی کہ بیما کے کہ میں نے اس سے اس کو خریدا ہے اور کواہ کے تو بین تو بیاں دور کو کی کہ میں نے اس سے کہ کی کہ کی کہ کی کہ میں نے اس سے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ میں نے اس سے کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ ک

ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے مجھ ہے باندی خریدی اور وہ الی الی تھی اسنے داموں کوخریدی اور اس پر قضہ کیا اور اس پر اللہ کے انا کر کے بعد قضہ کیا اور اس کو ہلاک کر دیا اور اس پر دام اوا کر دینا واجب ہیں اور بیا قرار کر چکا ہے اور گواہوں نے مدعاعلیہ پر اس کے انا کر کے بعد ایسے ہی گواہی دی پس مدعاعلیہ نے دفعیہ میں کہا کہ تو جھوٹا ہے کہ ہلاک کرنے کا دعویٰ کرتا ہے حالا نکہ وہ باندی زندہ فلاں شہر میں موجود دیکھا ہے تو فر مایا کہ شخص کے پاس موجود ہے اور گواہ قائم کیے کہ انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے اس باندی کو زندہ فلاں شہر میں موجود دیکھا ہے تو فر مایا کہ اس ہے دفعیہ بیں ہوسکتا ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے پرنسبت ایک دار کے جواس کے قضہ میں تھا بشرا لکاخرید نے کا دعویٰ کیا لیس معاعلیہ نے مدی کے دعویٰ کے دفعیہ میں بیان کیا کہ جو بیج میر ہے اور اس کے دعویٰ کے دفعیہ میں بیان کیا کہ جو بیج میر ہے اور اس کے دوسریان قرار پائی تھی ہم نے اس کا اقالہ سے کرلیا تو یہ دفعیہ تھے ہے۔ اسی طرح اگر مدی نے ابتدا سے مدعاعلیہ قابض پر ملک مطلق کا دعویٰ کیا اور باقی مسئلہ کی بہی صورت ہوئی تو بھی دفعیہ تھے ہے اور اسی طرح اگر مدی نے مدعا علیہ کے جواب میں کہا کہ تو نے اقرار کیا ہے کہ تو نے جمیعے ہے کہ تو نے جمیع نہیں خریدا تو بھی دفعیہ تھے ہے کندانی الحیط ایک شخص نے دوسرے کے دار مقبوضہ پر اپنی ملک کا دعویٰ کیا لیس مدعاعلیہ ہے کہ تو نے بھی سے خریدا ہے اور میرے پاس اس کے گواہ موجود ہیں تو اما محدر حمیۃ اللہ علیہ نے استحسانا فر مایا کہ مدعاعلیہ کے قضہ میں بچھوڑ دیا جائے گا اور تین دن کی مہلت دی جائے گی لیس اگر مدعی نے اپنی دائین نے مرتبن سے زر رہین دے کر بھی بالم تا کہ دوسرے کو گارئین ہوگیا یعنی دائین نے مرتبن سے زر رہین دے کر بھی بالم تا کہ دوسرے کو گارئین ہوگیا یعنی دائین نے مرتبن سے زر رہین دے کر بھی بالم تا کہ دوسرے کی بس اگر مدعی نے اپنی دائین نے مرتبن سے زر رہین دے کر بھی بالم تا کہ دوسرے کو گارئین ہوگیا ہوگی دوسرے کو گیا اس سے بعنی دوسرے کو دوسرے کی بس اگر مدعی نے اپنی دائین نے مرتبن سے در رہی ہوگیا ہی جو کہ اس کا کا کا کہ بیل تا کہ دوسرے کو گیا گارئی کی دوسرے کو گیا گارئی گھی دو تا کم نے دوسرے کی گیا کہ کا کہ کی دوسرے کو گیا گھی دو تا کم نے دوسرے کو گیا گھی دوسرے کی گیا کہ کو دوسرے کی کی دوسرے کی کی دوسرے کی کہ کہ کہ کو کہ کی دوسرے کی کہ کو کی کی دوسرے کو کی کی گھی دوسرے کو گیا گھی دوسرے کو گھی کی دوسرے کو کی کی گھی دوسرے کو کی کی کہ کو کی کی دوسرے کی کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی کی دوسرے کی کی دوسرے کی دوسرے کی کو کی کی دوسرے کو کی کی کر دوسرے کی دوسرے کی کی دوسرے کی کی دوسرے کی کی دوسرے کی کی کی دوسرے کی کو کی کی دوسرے کی کی کی دوسرے کی کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی کی دوسرے کی کی

ورنہ حکم اس پر دے دیا جائے گا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

ایک شخص کے دارمقبوضہ پر دعویٰ کیا ہیں مدعاعلیہ نے دفعیہ میں کہا کہ تو نے اس سے پہلے اقر ارکیا ہے کہ تو نے یہ دار میرے ہاتھ فروخت کیا ہے اور مدعی ہے تتم لینے کا قصد کیا تو اس کواختیار ہے اورا گر مدعی کے اس اقر ارپر گواہ دیئے تو بھی مقبول ہوں گے اور دعویٰ مدعی مندفع ہوگا بیذ خیرہ میں ہے۔

كتأب الدعواي

ایک دیوار پر دعویٰ کیا کہ بیمیری ملک ہے کیونکہ میں نے اس کوفلاں شخص ہے تربدا ہے پس قابض نے کہا کہ نہیں میری ملک ہے کیونکہ میں نے بھی اس سے خربدا ہے اور گواہ قائم ہے کیونکہ میں نے بھی اس سے خربدا ہے اور گواہ قائم کے کیونکہ میں نے بھی اس سے خربدا ہے اور گواہ قائم کے ہوئی تھی۔ پھر میں نے اس کے بعد خربدا ہے اور گواہ قائم کے تو ساعت ہوگی اور اگر بید عویٰ مال معنوں میں ہوتو بعد بھے کے فتح ہونے کی دوسری بھے کے واسطے قبضہ شرط ہے۔ اگر ایک مال معین کا جو ایک فقص کے قبضہ میں ہے دیں ہوتو ہوئی کیا کہ میں ملک میں ہے میں ایک فقص کے قبضہ میں ہے دیں دوز ہوئے کہ فلال شخص کے قباد رقواہ قائم کی تو بید جرمعین اُس شخص کی نے دیں دوز ہوئے کہ جب سے ای شخص سے جس سے مدعی خرید نے کا دعویٰ کرتا ہے خریدا ہے اور گواہ قائم کی تو بید جرمعین اُس شخص کی ہوگی جس کی تاریخ سابق ہواورا گرچھی تاریخ والے نے اُس سے کہا کہ تیری بھے بطور تلجیہ سے کہا اور میری بھے بعداس کے بیجے ہے اور دوسرا اس سے انکار کر بتا ہے تو اس کو تھے کا اختیار ہے یہ فصول مجاد ہیں ہے۔

ایک تخص بر ہان لایا کہ یہ چیز میرے باپ سے جھے میراث ملی ہے پس مطلوب بر ہان لایا کہ اس کے باپ نے زندگی میں اقرار کیا کہ اس کا اس میں پھرتی نہیں ہے یہ مدی کے اس اقرار کے گواہ لایا کہ اس نے اپنے باپ کی زندگی یا موت کے بعد اقرار کیا کہ اس نے اپنے باپ کی زندگی یا موت کے بعد اقرار کیا کہ یہ چیز میرے باپ کی نہی تھی تو مدی کا دعویٰ و بر ہان باطل ہوگی ای طرح اگر مطلوب نے بر ہان چیش کی کہ مدی نے قبل اپ دعویٰ کے اقرار کیا کہ اس کا اس میں پھرتی نہیں ہے یا بھی اس کا حق نہ تھا اور و ہاں اس جیز کا موجود ہے تو مدی کی گواہی باطل ہوگی اور اگر و ہاں کوئی داعیہ دار نہ ہوتی یہ وجیز کر دری میں ہے ایک دار پر اپنے باپ میں موجود ہے تو مدی کی گواہی باطل ہوگی اور اگر و ہاں کوئی داعیہ دار نہ ہوتی یہ وجیز کر دری میں ہے ایک دار پر اپنے باپ میں میں اس کوئی کیا ہی مدعا علیہ نے کہا کہ تیرے باپ نے اپنی زندگی اور صحت میں فلاں شخص کے ہاتھ اسے کو بیچا ہے اور میں نے اپنی زندگی اور میں اس جے یہ فلاں شخص کے ہاتھ اسے کو بیچا ہے اور میں نے اس محض ہے جہ یہ فلاں شخص کے ہاتھ اسے دور میں ہے۔

ایک مخض نے دار مقبوضہ پرمیراث یا ہمہ کی وجہ ہے دعویٰ کیا ہیں معاعلیہ نے دفعیہ اس طرح کیا کہ میں نے اس کو مدئی ہے خرید لیا ہے اور مدعی نے اس طور ہے دفعیہ کیا کہ ہم نے اقالہ کرلیا ہے تو دفعیہ کا دفعیہ کی ہے ہیں ہے۔ ایک مخف کے قبضہ میں ایک دار ہے اس پرایک مخف نے آ کے دعویٰ کیا کہ اس کا باپ مرگیا اور بید دار اس کے واسطے میراث چھوڑا ہے اور گواہ قائم کے منہ ایک دار ہے اس کی وفات کے بعد اس کے انہوں نے گواہی دی کہ اس مدعی کا باپ مراد حالیکہ بیگر اس کے قبضہ میں تھا پھر اس مدعا علیہ نے اس کی وفات کے بعد اس کے ترکے سے لیا یا اس کی زندگی میں لے لیا اور قابض نے گواہ قائم کیے کہ وارث یا اس کے باپ نے اقر ارکیا کہ بید دار اس کا نہیں ہے تو قاضی تھم دے گا کہ گھر اس وارث کو دیا جائے یہ محیط میں ہے۔

قال المترجم ☆

عفاءاللہ تعالیٰ عنداس مسئلہ میں گواہوں نے مدعی کے باپ کی موت کے وفت خالی اس کا قبضہ بیان کیااور ملک نہیں کہی لہٰذا وارث کو دلانا شاید قبضہ کا تھم ہوگا نہ ملک کا واللہ اعلم۔ایک شخص کے قبضہ میں ایک چیز معین ہے اس پر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ یہ میرے باپ کی تھی اس نے انتقال کیااور میرے واسطے میراث چھوڑی اور قابض نے کہا کہ تیرے باپ نے مجھے و دیعت دیا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں کہ تیرا باپ مرگیا یا نہیں تو منتقی میں مذکور ہے کہ خصومت دفع نہ ہوگی یہ فناویٰ قاضی خان میں ہے۔ ایک شخص نے دوسرے پرزمین کا دعویٰ کیااور یوں کہا کہ بیز مین فلاں شخص کی تھی وہ مرگیااور میری فلاں بہن کے واسطے میراث چھوڑی پھروہ بہن میری مرگئی اور میں اس کا وارث ہوں اور گواہ قائم کیے تو ساعت ہوگی پس اگر مدعاعلیہ نے دفعیہ میں کہا کہ فلال عورت اس شخص مورث سے پہلے مرگئی ہے تو دفعیہ تھے ہے رہ خلاصہ میں لکھا ہے۔

عورت نے اپنے شوہر کے وارثوں پرمیراث اور مہر کا دعویٰ کیا پس وارثوں نے اُس کے دعویٰ کے دفعیہ میں کہا کہ ہمارے باپ نے اپنی موت سے دو برس پہلے اس کواپنے او پرحرام کیا ہے اورعورت نے ان کے دفعیہ میں کہا کہ شوہر نے اپنے مرض الموت میں اقر ارکیا ہے کہ میں اس پرحلال ہوں تو بید فعیہ تجے ہے بیمجیط میں ہے۔

ایک عورت نے ایک محف کے بیٹے پر دعویٰ کیا کہ میں اس کے باپ کی بیوی تھی اس کے مرتے دم تک اس کے نکاح میں رہی اور میراث طلب کی اور بیٹے نے اٹکار کیا پس عورت نے اپنے ٹکاح کے گواہ قائم کیے پھرلڑ کے نے گواہ قائم کیے کہ میرے باپ نے اس کو تین طلاق دے دی تھیں اور اس کے مرنے ہے اس کی عدت گذرگئ تو اس میں اختلاف ہے اور تیجے لیہ بیٹے کی گواہی مقبول ہوگی بیفآوئ قاضی خان میں ہے۔

غیر محض پر دعویٰ کیا کہ میرے باپ کا اسقدر مال تھا اس نے اس میں ہے پھٹیس لیا اور مرگیا اور بیسب مال میری میراث میں آیا کیونکہ میرے سوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے پس مدعا علیہ نے کہا کہ بیقر ضہ جس کا تو دعویٰ کرتا ہے مجھ پر تیرے باپ کا فلاں شخص کی طرف سے کفالت کرنے کی وجہ ہے تھا اور فلاں شخص نے تیرے باپ کی زندگی میں تمام قرض اس کوا داکر دیا اور مدعی نے تصدیق کی کہ قرضہ فلاں شخص کی طرف سے کفالت کرنے کی وجہ سے تھالیکن فلاں شخص کے قرض اداکر دیے ہے انکار کیا پس مدعا علیہ نے اپنے دعوے پر گواہ قائم کیے تو بید فعیہ تیجے ہے اس طرح اگر مدعا علیہ نے کہا کہ مجھے تیرے باپ نے اپنی زندگی میں کفالت سے باہر کردیا تھایا تو نے اس کے مرنے کے بعد مجھے کفالت سے خارج کیا اور اس قول پر گواہ لایا تو مدعی کا دعویٰ دفع ہوگا بیرمجیط میں ہے۔

دوسرے مخص پر دعویٰ کیا کہ میرے باپ کا مجھ پراس قدر مال تھااس نے اس میں ہے کچھ وصول نہیں کیا تھا کہ مرگیااوریہ سب مجھے میراث میں ملا اس واسطے کہ میرے باپ کا سوائے میرے کوئی وارث نہیں ہے اور مدعا علیہ نے دفعیہ لیمیں کہا کہ تیرے باپ نے اپنی زندگی میں فلاں شخص کو مجھ پراتر ادیا تھا اور میں نے حوالہ قبول کرلیا اور جو کچھ مجھ پرتھاوہ میں نے مختال لہ کو دے دیا اور مختال علیہ نے اس سب کی تقیدیت کی تو خصومت دفع نہ ہوگی جب تک کہ حوالہ کے گواہ قائم نہ کرے پھر بعد گواہ قائم کرنے کے دعویٰ و خصومت دفع ہوجائے گی بیدذ خیرہ میں ہے۔

ایک خض نے دوسرے پر کمی قدردینارکا دعویٰ کیااس وجہ ہے کہ میرے باپ نے تجھے اجارہ میں یہ مال دیا تھا پھراجارہ فیخ
ہوگیا اور میرے باپ نے تجھ سے مال وصول نہیں کیا اور مرگیا وہ مجھے میراث ملا ہے بس مدعاعلیہ نے دفعیہ میں کہا کہ تو نے اپ باپ
کی موت کے بعدا قرار کیا ہے کہ تیرے باپ نے مجھ سے یہ مال وصول کرلیا ہے اور گواہ قائم کے بس گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے
اقرار کیا ہے کہ میرے باپ نے یہ مال بھر پایا لیکن بعد موت کے یہ اقرار کرنا بیان نہ کیا تو ساعت ہوگی یہ خلاصہ میں ہے۔
اقراد کیا ہے کہ میرے باپ نے یہ مال بھر پایا لیکن بعد موت کے یہ اقراد کرنا بیان نہ کیا تو ساعت ہوگی یہ خلاصہ میں ہے۔
اپنی بیوی کے ترکہ سے میراث کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اپنے مرتے دم تک وہ میری بیوی تھی اور عورت کے وارث نے اس امر
کے گواہ سنائے کہ مدعی نے یوں کہا کہ اگر یہ عورت جومرگئی میری بیوی ہوتی تو میں اس کا دارث ہوتا تو یہ دفعیہ تھے ہو ادار اگر وارثوں نے
ایسی میں کے دول کی دعوے دفع کرنے کے دفت بیان کیا ہے تا ہو میری بوی کی دوالہ یعنی اترائی قبول کی ہوتا

یوں کہا کہاس نے اسعورت کوطلاق دے دی تھی تو دفعیہ تجے نہیں ہے کیونکہا حمّال ہے کہ طلاق رجعی ہوا وررجعی طلاق سےز وجیت قطع نہیں ہوتی ہے پس وارث ہوسکتا ہے بیوجیز کر دری وخلاصہ میں ہے۔

#### عورت کامہر سمی کا دعویٰ کرنا ☆

ایک عورت نے اپنے شوہر پرمہرمقرر کا دعویٰ کیا اور شوہر نے دفعیہ میں کہا کہ اس عورت نے اقر ارکیا ہے کہ نکاح بدون مہر کے داقع ہوا تو دفعیہ بچھ ہے (اوراگر مطلقا مہر کا دعویٰ کرتی توضیح نہ ہوتا فاقہم ۱۴ م) کذا فی الخلاصہ قلت لیا نہاادعت المہر المسلے ۔ایک شخص کے باپ کی بیوی کے قبضہ میں ایک گھر ہے اس پر دعویٰ کیا کہ میہ میر سے باپ کا ترکہ ہے اور عورت نے کہا کہ یہ تیر سے باپ کا ترکہ ہے لیکن قاضی نے میر سے ہاتھ میں بعوض میر سے مہر کے فروخت کیا ہے اور تو نابالغ تھا تو یہ دفعیہ بھے ہے بشر طیکہ گواہوں سے بیا مر ٹا بت ہو یہ محیط میں ہے ایک شخص مرگیا اور مال اور ایک میٹی چھوڑی پھرایک شخص نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کا غلام تھا اور اسے اس نے آزاد کر دیا تھا لیس میت کی ولاء کے اس کو بہنچتی ہے اور بیٹی گواہ لائی کہ میشخص اصلی آزاد ہے تو ولاء الاصل میں مذکور ہے کہ بیلڑکی کی گواہی مقبول ہوگی میڈاوئی قاضی خان میں ہے۔

ایک محض مرگیا اوردو نابالغ لڑ کے چھوڑے اور ہرلڑ کے کا قیم علیحد ہے اور ایک قیم کے قبضہ میں ایک گھر ہے کہ اس کے زعم میں سیگھر اس نابالغ کا ہے جواس کی ولایت میں ہے اس پر دوسرے نابالغ کے قیم نے دعویٰ کیا کہ بیدار جو تیرے قبضہ میں ہے اس کا دھا اس نابالغ کا ہے جس کا میں قیم ہوں بسبب اس کے کہ بیسب گھر دونوں نابالغوں کے باپ کا تھا وہ مرگیا اور دونوں کے واسطے میراث چھوڑ ا ہے بی تو آ دھا میرے حوالہ کرتا کہ میں اپنے نابالغ کی طرف ہے اس کی حفاظت کروں بی قیم مدعا علیہ نے گواہ پیش کیے کہ ان دونوں نابالغوں کے باپ نے اپنی زندگی میں اقر ارکیا کہ بیگھر سب اسی نابالغ کی ملک ہے جس کا میں متولی ہوں تو مدعی کا دعویٰ دفع ہوجائے گا پھراگر مدعی قیم نے دفعیہ میں اس امر کے گواہ پیش کیے کہ تو نے اس سے پہلے آ دھے گھر کا اپنے نابالغ کے واسط بسبب میراث کے دعویٰ کرتا ہے تو بسبب تناقص کے معاعلیہ قیم کا دعویٰ دفع ہوجائے گا بید ذخیرہ میں ہے۔

بخم الدین سفی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ پچازاداولا د نے عصبہ و نے کی جہت ہے گی میت کی میراث کا دعویٰ کیا اور دادا تک نام بنام نسب ذکر کر کے اس کے گواہ پیش کیے اور نسب ومیراث کے منکر نے اس امر کے گواہ پیش کیے کہ میت کا دادا فلاں شخص ہے علاوہ اس کے جس کو مدعی نے ثابت کیا ہے تو شنخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مدعی کی گواہی پڑھم قاضی ہو چکا ہے تو نافذ ہوجائے گا اور مدعی کی گواہی باطل نہ ہوگی اور نہ دعویٰ دفع ہوگا اور اگر حکم نہیں ہوا ہے تو بسبب تعارض کے قاضی کسی گواہی پر فیصلہ نہ کرے گا یہ

محیط میں ہے۔

انکے شخص نے میت کی میراث کا دعویٰ کیا اور بیان کیا کہ مدعی میت کے باپ کی طرف ہے بچپا کا بیٹا ہے اور جداعلیٰ تک نام نسبی ذکر کیے پس مدعا علیہ نے گواہ قائم کیے کہ مدعی کا باپ اپنی زندگی میں کہتا تھا کہ میں فلاں شخص کا ماں کی طرف ہے بھائی ہوں نہ باپ کی طرف ہے تو مدعا علیہ کی گواہی مقبول نہ ہوگی لیکن اگر مدعا علیہ اس امر کے گواہ قائم کرے کہ کسی قاضی نے ماں کا نسب سوائے اُس شخص کے جس کو مدعی کہتا ہے دوسرے ہے جبوت کا حکم کیا ہے تو حکم اس کے برخلاف ہوگا یہ فیاویٰ قاضی خان میں ہے کہ ایک شخص نے کسی دار پراپنے باپ سے ارث پہنچنے کی وجہ ہے دعویٰ کیا پھر کسی قدر مال معین پرصلح کر لی پھر مدعا علیہ نے دعویٰ کیا کہ میرے بائع

نے بیگھر تیرے باپ سے خریدا ہے تو ساعت نہ ہوگی پیفلا صہ میں ہے۔

ایک انگورکا باغ جوایک شخص کے قبضہ میں ہے اس پر دعویٰ کیا کہ مید میری ماں کو میر نا سے میراث پہنچا ہے اور کہا کہ میرا
ام محمد ہے اور میری ماں کا نام حرہ ہے اور اس کا باپ محمد بن الحارث بن سامع ہے پس مدعا علیہ نے گواہ قائم کے کہ پہلے اس ہدی کہتا
عاکہ میں عاکشہ بنت علی بن الحسین کا بیٹا ہوں تو شمس الاسلام اوز جندی ایسے مسائل میں بیفتو کی دیتے تھے کہ اس ہدی کا دعویٰ مند فع نہ ہوگا اور مدعا علیہ کی گواہی اس کے دعو سے پر غیر مقبول ہوگی اور ان کے زمانہ کے بعض مشائل فی نے ان کی جعیب کی ہے اور ایسا ہی ظہیر
لدین مرعینائی فتوے دیتے تھے اور بہی ہمار سے زویک صواب ہے یہ فصول محمال میں وصول کیا اور مرگیا اور جو کہتھ تھی پر تفاوہ
کیا کہ میرے باپ علی بن قاسم بن محمد کا تبھی پر اس قدر مال تھا اور اس فی اس میں ہے ہوئیں وصول کیا اور مرگیا اور جو کہتھ تھی پر تفاوہ
س بجھے میراث پہنچا اور مدعا علیہ نے کہا کہ تو جھوٹا ہے تیرے زام میں قاسم کا باپ محمد ہواور حقیقت میں قاسم کا باپ اہم ہو تو بید می مشائل نے نے اور حقیقت میں قاسم کا باپ اہم ہو تو بید می مشائل نے نے اور میں مسلور اور دیا تھا تھی تو بید کیا ور میں ہی تھی تو نہ ہم کے دعوے کا دفعہ نہ کہ میں ہی تھی میں ان میری کا دفعہ نہ کی پر ایسا کہ میں میا کہ میں ہی تھی تو نہ ہوگا کہ میں نے میگر کت میراث پر ری کا دعوی کیا اور مدعا علیہ نے انکار کیا ہو ور کہا کہ میری ملک ہونے کا اقراد کیا ہے تو اس کا دعوی کیا کہ میں نے میگر اس نے باپ سے تریدا ہے مسورے نہ ہوگا ہی دیم سے ایک میں ہے ایک کہ میں نے میگر کے باپ سے تریدا ہے مسورے نہ ہوگا ہی دیم سے ایک کہ میں نے تیری اسلاق قاضی اس کوٹر میدا ہے تو میدا ہے کہ میں نے اپنی میں باطلاق قاضی اس کوٹر میدا ہے تو مید فعید تھے ہو بات ہو جائے کہ میں تے تریدا ہے مسورے نہ ہوگا ہی دیم سے کو می اسلاق تیا تو مید وقعید تھے ہوئی کہ میں نے تیر کہ میں نے تیری کا دائوگی کے دوگوئی کیا کہ میں نے تیری کا دائوگی کی مضرور ت یا میت کے قرض ادا کہ کہ میں نے تیری کے دوسے میں اسلاق تو تونی کی مضرور ت یا میت کے قرض ادا کرونی کے دوسے میں ہیں کوئر میں ہے۔

ایک گھر پر دعویٰ کیا پس مدعاعلیہ نے کہا کہ میں نے تیری نابالغی میں بیگھر تیرے وصی سے اس قدر داموں کوخریدا ہے اور صی کا نام نہ لیا یا فلاں شخص نے تیری نابالغی میں باطلاق قاضی میرے ہاتھ فروخت کیا ہے اور قاضی کا نام نہ لیا تو اس کے دفعیہ ہونے میں مشارکخ کا اختلاف ہے اور اگر قاضی یا وصی کا نام لے لیا تو بالا تفاق دفعیہ بچے ہے بیضول عماد سیمیں ہے۔

اگر مدعی نے میراث کے دعوے میں کہا کہ میر ہوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے اور مدعا علیہ نے کہا کہ تیرا بھائی اور
ہمان موجود ہے اور تو نے کہا کہ میر ہے سوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو قاضی خمس الاسلام اوز جندی کا فتو کی مقبول ہے کہا گر مدی
نے اس کا اقر ارکیا تو دعویٰ اور گواہی دونوں باطل ہوگئی اور اگر مدعا علیہ نے اس کو گواہوں ہے تا بت کرنا چا ہا تو گواہوں کی ساعت نہ ہوگی اور کتاب الجنایات میں فدکور ہے کہ ساعت ہوگی ہی ذخیرہ میں ہے فقا ویٰ رشیدالدین میں فدکور ہے کہ ایک گھر پراپ باپ سے براث پانے کی وجہ سے ملک کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے اور مدعا علیہ نے گواہ دیے کہ تیرے باپ نے اپنی زندگی میں اقر ارکیا تھا کہ یہ گھر میری یعنی مدعا علیہ کی ملک ہوئی سے قواس دفعیہ کی ساعت نہ ہوگی ایس اگر مدعی نے گواہ دیے کہ تو نے اقر ارکیا ہے کہ یہ گھر تیرے باپ کی ملک اور اس کا حق ہے تو اس دفعیہ کی بھی ساعت ہوگی اور دونوں دفعیہ جب معارض تھم ہے تو میر اٹ کی گواہی بلا معارض قبول ہوگی وراگر مدعا علیہ نے مقر ارمیں تاریخ کا ذکر نہیں کیا تو مدعی کی گواہی مقبول ہوگی یہ قبول ہوگی یہ فعول ہوگی یہ فی ہوگر ہوگی ہوگر ہوگی یہ فعول ہوگی ہوگر ہوگر کیا اور دونوں دونوں کو میں میں کے افران میں تاریخ کا ذکر کیا اور دونوں کو میں کیا کہ کو کر کیا ہوگر کیا ہوگ

ایک شخص نے ایک محدود پر جوایک شخص کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا کہ محدود مجھےاور میرے فلاں بھائی کو جوغا ئب ہے باپ ·

کہ تر کہ سے میراث پینچی ہے پس مدعاعلیہ نے مدعی کے دفعیہ میں کہا کہ تیرے مورث فلاں شخص نے اپنی زندگی میں اقر ارکیا تھا کہ میری یعنی مدعاعلیہ کی ملک ہے تو بعض نے کہا کہ بید فعیہ تھے ہے اور یہی اصح ہے بیدذ خیر ہ میں ہے۔

پھراگر مدعی کا بھائی غائب آیا اور جودفعیہ مدعاعلیہ نے پیش کیا تھا اس کواس طور سے دفع کیا کہ مدعاعلیہ نے ہمارے بار کے مرنے کے بعدا قرار کیا کہ بیہ شے محدود ہمارے باپ کا ترکہ ہے تو بید معاعلیہ کے دعوے کا دفعیہ ہے اوراگر مدعاعلیہ نے ابتدا۔ مورث کا اقرار اپنے ملک ہونے کا دعویٰ نہ کیا بلکہ بید دعویٰ کیا کہ وارث نے بیم دو دمیری ملک ہونے کا اقرار کیا ہے تو اس کے عظم میں اختلاف ہے بعض مشاک نے کے نزد یک بید فعیہ ہے اور بعضوں نے کہا کہ اس میں تفصیل ضرور ہے بعنی اگر یوں کہا کہ تو نے میر ملک ہونے کا اقرار کیا اور میں نے تیری تقدیق کی تو دفعیہ ہے اور اگر نہ کہا کہ میں نے تیری تقدیق کی تو دفعیہ ہے نہیں ہے پھرا گمک ہونے کا اقرار کیا اور دعویٰ کیا کہ میں نے تیری تقدیق کی تو دفعیہ ہے نہیں ہے پھرا گار کہ ہے ہے دور ابھائی غائب آیا اور دعویٰ کیا کہ مدعاعلیہ نے ہمارے باپ کے مرنے کے بعدا قرار کیا کہ یہ شے محدود ہمارے باپ کا ترکہ ہے اس دفعیہ کی ساعت نہ ہوگی بیمچیط میں ہے۔

ایک فورت نے دعویٰ کیا کہ بیں اس میت کی بیٹی ہوں جھے اس کے ترکہ بیں ہے اس اس قدر پہنچتا ہے ہیں میت ہے وارثوں نے کہا کہ تو جھوٹی ہے تو نے میت کے مرنے کے بعد اقرار کیا کہ (بندہ ایں مردہ بودم دے مرا آزاد کردہ است) تو دفعیہ تنہیں ہے بید فیرہ بیں کھھا ہے۔ ایک شخص کے قضہ بیں ایک زمین ہے اس پرایک شخص نے دعویٰ کیا کہ تو نے مجھ سے بیز مین فریدا ہے اور بیں اس کی بچے اور میں اس کی بی بی میا علیہ نے کہا کہ بات پہم سے اور میں اس کی بچے اور میں در مور کرنے پرمجبور کیا گیا تھا اور اس پرگواہ قائم کر کے زمین واپس لینی جا بی پس مدعا علیہ نے کہا کہ بات پہم تھی جوتو نے کہی لیکن جب بیا کراہ وزیروسی دور ہوگئی تو تو نے بیئے میر ہے ہاتھ اس قدر دراموں کوخوشی و رضا مندی سے فروخت کردا اور اس پرگواہ قائم کیاتو قاضی مدعا علیہ کے گواہوں پرڈگری کردے گا اور مدعی کا دعویٰ دفع ہوجائے گا یہاں تک کہوہ و واپس نہیں کرسکے ہے سمجھط میں ہے۔

ایک میں نے دوسرے پرایک زمین کا دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے خریدی ہاور آخر دعوے میں کہا کہ ایبا ہی مدعاعلیہ نے میرے ہاتھ فروخت کرنے کا افرار کیا ہے اور مدعاعلیہ نے گواہ قائم کیے کہ میں اس افرار نئے میں مجبور کیا گیا تھا تو یہ دفعیہ شخچ نہیر ہے میز خیرہ میں ہے اور ایسا ہی امام ظہیر الدین مرعینائی فتوئی دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس میں اختال ہے کہ خوش ہے اس نے زئر کی ہواور بھے کے افرار میں مجبور کیا گیا ہواور مجبور کی اگر بھے کے افرار میں ہوتو اس سے خوشی سے بھے میں کچھ خلل نہیں آتا ہے جی کہ اگر اس نے نتھے اور افرار دونوں میں مجبور کیے جانے کے گواہ دیئے تو مقبول ہوں گے اور دفعیہ تھے ہوگا یہ مجیط میں ہے۔

اگرمجبوری ہے بیچ وسپر دکرنے کا دعویٰ کیا پس مشتری نے اس کے دفعیہ میں کہا کہ تونے مجھے ہے دام خوشی ہے لیے یا ہب میں زبر دی واکراہ کا دعویٰ کیا پس موہوب لیہ نے کہا کہ تونے عوض ہبہ مجھ ہے بخوشی لے لیا تو دفعیہ بیجے ہے کذافی الذخیر ہ مجمع النواز ل میں ہے۔

بی الاسلام عطار بن حمز ہ معدی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک نے دوسرے پریہ بات ثابت کی کہتو نے خوشی ہے میر۔ واسطے اس قدر مال میرے ملک ہونے کا اقر ارکیا ہے اور مدعاعلیہ نے اس کے دفعیہ میں گواہ دیئے کہ میں نے مجبوری ہے اقر ارکیا تھا نہ شخ الاسلام نے فیر مایا کہ بید دفعیہ سجیح ہے اور مجبوری کے گواہوں کا قبول ہونا اولی ہے بیمجیط میں ہے۔

ایک مخص نے دوسرے پر قرض کا دعویٰ کیا پھر کہا کہ ایسا ہی مدعا علیہ نے اقر ارکیا ہے اور مدعا علیہ نے کہا کہ میں نے مجبور ک

ے اقرار کیا تو یہ دفعیہ تھے ہے اور مجبور کرنے والے کانام ونسب ذکر کرنا شرط نہیں ہے یہ فلا صدیبی ہے اگر خوشی سے اقرار کرنے کا دعویٰ یا اور مدعا علیہ نے گواہ دیا ہوگی اور اگر دونوں نے تاریخ نہ کہی یا کہی یا اور مدعا علیہ نے گواہ دیا ہوگی اور اگر دونوں نے تاریخ نہ کہی یا کہی لر دونوں میں بقاوت ہے تو مدعی کی گواہ مقبول ہوگی ہے تا تار خانیہ میں ناصری سے منقول ہے ایک شخص نے دوسر سے پر ہزار درم کا وی بسب اس کے کہ اس نے فلاں شخص کی طرف اس کے تھم سے یا بلا تھم کفالت کی تھی دعویٰ کیا بھر اصیل آیا اور دعویٰ کیا کہ یہ مال واجب نہیں ہے کیونکہ میں اس مال کے اقر ارکر نے پر مجبور کیا گیا تھا تو اس دفعیہ کی ساعت نہ ہوگی لیکن اگر فیل نے دعویٰ کیا کہ یہ مال اور کر دیا ہے تو یہ دفعیہ تھے ہے یہ فلا صدیب ہے۔

سكه مذكوره كى بابت ينتخ مجم الدين سفى وشاللة كابيان

ایک محص نے دوسرے پر ہزار درم کا دعویٰ کیا ہی معاعلیہ کی طرف سے ایک شخص نے کفالت کر کی پھر گفیل نے گواہ سنا کے لہ جن ہزار درم کا مکفول نے ہوئی کیا تھاوہ شراب کے دام ہیں تو مقبول نہ ہوں گے اورا گراس کے گواہ دیئے کہ مکفول لہ نے ایسا فرار کیا ہے حالا نکہ وہ انکار کرتا ہے تو گواہ کی مقبول نہ ہوگی اورا گر طالب سے تسم لینی چاہے تو النفات نہ کیا جائے گا اور کفیل نے اگر لہ اداکر دیا پھر مکفول عنہ سے لینا چاہا اور طالب غائب ہے ہی مکفول عنہ نے کہا کہ یہ مال قمار یا شراب کے دام یا مردار کے تاکہ مطلبوب کو دیا جائے گا دراس سے کہا جائے گا کہ اور گئیل پر اس کے گواہ قائم کرنے چاہے تو گواہی مقبول نہ ہوگی اور کفیل کو مال اداکر دینے کا حکم مطلبوب کو دیا جائے گا کہ اپنے خصم کو تلاش کر اور اس سے جھاڑ اکر پس اگر طالب نہ کورکفیل سے مال لینے سے پہلے حاضر ہوا اور قاضی کے سامنے اقرار کیا کہ یہ مال شراب کے دام یا اس کے مثل ہے تو گفیل واصیل دونوں بری ہوجا کیں گے یہ فصول عماد یہ میں ہے۔

اگر معاعلیہ نے قرض کے دعویٰ میں کہا کہ میں دفعیہ پیش کروں گا پس قاضی نے کہا کہ دفعیہ تو ابراء ہے ہوتا ہے یا ایفاء ہے تو سے میں کا دعویٰ کرتا ہے اس نے کہا کہ دونوں کا تو شخ نجم الدین نفی رحمۃ اللہ علیہ ہے منقول ہے کہ اس میں تناقض نہیں ہے شرطیکہ تو فیق کی وجہ بیان کردی اور وجہ تو فیق کی ہیہ کہ یوں ہے کہ تھوڑ امیں نے ادا کیا اور تھوڑ ااس نے جھے معاف کردیا یا یوں کے کہ اس کے میں کہ میں نے اس کوسب ادا کردیا تھا پس بیا نکار کر گیا تو میں نے سفارش اٹھائی پس اس نے جھے بری کردیا یا یوں کے کہ اس نے جھے بری کردیا یا یوں کے کہ اس نے جھے بری کردیا یا یوں کے کہ اس نے جھے بری کردیا یا یوں کے کہ اس نے جھے بری کردیا تو میں نے اس کوادا کردیا اور بعض نے کہا کہ اس میں تناقض نہیں ہے دعویٰ باطل نہ ہوگا اگر چہو فیق نہ بیان کرے کذا فی الذخیرہ۔

اگر عورت نے شوہر کے وارثوں پر مہر مسلے کا دعویٰ کیا اور گواہ پیش کیے اور وارثوں نے اس کے دفعیہ میں کہا کہ تو نے اقر ارکیا قاکہ نکاح بلاتقر رمہر ہوا تھا اور مہر شل واجب ہے اور اب تو مہر لیے مسلے کا دعویٰ کرتی ہے ان دونوں میں تناقض ہے تو بعض مشائخ نے کہا کہ بید فع سیجے نہیں ہے اور یہی اصح ہے بیمجیط میں ہے۔

فنادیٰ رشیدالدین میں ہے کہ شوہر کے وارثوں پرعورت نے مہر کا دعویٰ کیا اور وارثوں نے اصل نکاح سے انکار کے بعد خلع واقع ہونے کا دعویٰ کیا تو ساعت نہ ہوگی بیفسول عمادیہ میں ہے۔

ا و فخض جس كى جانب كفيل ضامن موا ١٢ يعنى مهر بعد ومعين مثلًا وس بيس ياسو پياس وغير ١٢٥

ہمارےاصحاب ہےروایت کیا کہ ساعت ہوگی پیخلاصہ میں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے برقرض کا دعویٰ کیا لیس مدعاعلیہ نے اس سے انکار کیا لیس مدعی نے گواہ قائم کیے کہ تو نے بھے سے اس مال کے واسطے دس روز کی مہلت کی تھی اور بیا مرتیری طرف ہے اس مال کا اقر ارہے اور مدعا علیہ نے کہا کہ تو نے بیس روز ہوئے کہ مجھے اس مال ہے بری کردیا ہے اور اس پر گواہ قائم کیے تو بید فعیہ نہ ہوگا بیمجیط میں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے پر دس دینار کا دعویٰ کیا ہی مدعا علیہ نے دفع کیا کہاس نے کہا کہ (مراجز سہ دینار درخواست نیست) تو اس دفعیہ کی ساعت نہ ہوگی بی خلاصہ میں ہے۔ایک شخص نے دوسرے پرسو درم کا دعویٰ کیا ہی مدعا علیہ نے کہا کہ میں نے تخصے اس میں سے بچاس درم دیئے ہیں تو بید دفعیہ نہ ہوگا جب تک گواہ گواہی نہ دیں کہاس نے بیر بچاس درم دیئے ہیں یا اداکر دیئے ہیں بیرجوا ہرالفتاویٰ میں ہے۔

اگر مدعاعلیہ نے کہا کہ جس مال کا تو مجھ پر دعویٰ کرتا ہے وہ مال قمار یا نثمن شراب ہے تو ساعت ہوگی اور اگر گواہ دیے تو مقبول ہوں گے بیخلاصہ میں ہے کسی دوسر ہے برکسی قدر دیناروں یا درموں کا دعویٰ کیا پس مدعاعلیہ نے ادا کر دینے کا دعویٰ کیا اور گواہ لا یا کہ جنہوں نے بیگواہی دی کہ اس مدعا علیہ نے مدعی کو اس اس قدر درم دیئے ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کس وجہ سے دیئے ہیں تو ہمار ہے بعض مشائخ سے روایت ہے کہ اس سے مدعی کا دعویٰ دفع ہوگا اور قاضی اس کو قبول کرے گا اور یہی اشبہ واقر ب الی الصواب ہمارے بعض مشائح ہے۔

ایک شخص نے دوسرے پر ہزار درم کا دعویٰ کیا ایس مرعاعلیہ نے کہا کہ میں نے تخجے سمر قند کے بازار میں ادا کر دیئے ہیں اور جب اس سے گواہ طلب ہوئے تو اس نے کہا کہ میرے پاس گواہ ہیں ہیں پھر بعد اس کے کہا کہ میں نے فلاں گاؤں میں ادا کیے ہیں اور اس کے گواہ سنائے تو مقبول ہوں گے بیرفرآویٰ قاضی خان میں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا لیس مدعاعلیہ نے دفعیہ کیا کہ مدی نے جھے اس دعوے پر بری کیا ہے اوراس کے گواہ دیئے پھر مدی نے دوبارہ دعویٰ کیا کہ اس نے میرے بری کر دینے کے بعد پھر مال کا اقرار کیا ہے تو بعض مشائخ نے فر مایا کہ اگر مدعاعلیہ نے یوں کہا کہ تو نے جھے اس دعوے ہے بری کیا اور میں نے تیری براءت کرنے کو قبول کیایا تصدیق کی تو پھر مدی سے دفع الدین تھے نہیں کہا کہ میں نے براءت قبول کر لی دفع الدین تھے نہیں ہے کہ اقرار کا دعویٰ تھے نہیں ہے اوراگر مدعاعلیہ نے بینیں کہا کہ میں نے براءت قبول کر لی متی تو مدی ہے دوبارہ دعویٰ تھے ہے تاہیں کہا کہ میں ہے براءت قبول کر لی متی تو مدی ہے دوبارہ دعویٰ تھے ہے تاہیر یہ میں لکھا ہے۔

مدی ہے بعض دعوے پر سلح کر لی مثلاً دعوی سود بنار کا تھااور سلح ہیں دینار پر ہوئی پھر جب بدل صلح کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ بیں گواہ دیتا ہوں کہ میرے مورث نے بھے وہ مال ادا کر دیا ہے ہیں تیراد کو گئے تھے نہیں ہے باطل ہے ہیں اگر دفیعہ کا مدی سوائے اس خض وصی کے ہے جس نے صلح تھر ائی تھی تو ساعت بوگی اور اگر وہی ہے جس نے صلح کی تھی تو ساعت نہ ہوگی بیہ ظا صدیمں ہے۔ ایک خض وصی میت کو لا یا اور دعوی کیا کہ میرے پچاس درم میت پر ہیں اور میت نے اپنی زندگی میں میرے پچاس درم میت پر اس سب سے ہیں کہ میں نے اس تھا اپس وصی میت نے اس امر کے گواہ دیئے کہ مدی نے اقرار کیا کہ میرے یہ پچاس درم میت پر اس سب سے ہیں کہ میں نے اس کے ہاتھ اپنے سودرم ہوگی اور یہ دعوی میٹ کی اور مدیا ہوگی اور یہ دعوی میٹ نے اس کے میں نے اس خان میں ہوگی اور یہ دعوی میٹ کی دورہ ہوگی قاضی کے ہاتھ اپنے سودرم ہوگی اور یہ دعوی میں کا دفیعہ ہوگی تاضی خان میں ہے۔ ایک خض خالے نے دوم سے بی کہ میں اس وصیت سے انکار کیا ہیں مدی نے اپنی زندگی میں اس وصیت سے دوم کی ایک کہ میرے باپ نے اپنی زندگی میں اس وصیت سے دوم کی ایک کہ میرے باپ نے زندگی میں کہا کہ میں کہا کہ میرے گواہ دیے کہ میرے باپ نے زندگی میں اس وصیت سے مشاخ نے کہا کہ اس کی ساعت ہوگی اور بہی تھے ہو اس میں ہوتا ہے مشاخ نے کہا کہ اس کی ساعت ہوگی اور دورہ بورہ ایس میں ہوتا ہو سے سے دوم میں نہ کور ہو ہو تیا س ہا در روایت میں مشاخ نے کہا کہ ان میں مشاخ نے کہا کہ اس مسلم میں ہوتا ہے کہی بھی مشاخ نے کہا کہ اس مسلم مشاخ نے کہا کہ اس مسلم کے انکار کیا ہے تو میں نہ کور ہوں قیاس ہا دورہ ایس میں اور بعض نے کہا کہ جو جا مع میں نہ کور ہوں قیاس ہا دورہ ایس میں ہیں اور بعض نے کہا کہ جو جا مع میں نہ کور ہوں قیاس ہا دورہ ایس میں میں میں نہ کور ہوں وہ قیاس ہا دورہ ایس میں ہیں اور بعض نے کہا کہ جو جا مع میں نہ کور ہوں وہ قیاس ہا دورہ ایس ہوتا ہو سے سائل کی ہو جا مع میں نہ کور ہوں وہ قیاس ہا دورہ ایس میں اور بوت کی میں اور دورہ ایس میں اور بوت کی ہو میں نے دورہ ایس میں اور دورہ ایس میں اور دورہ کی ہو کی اور دورہ ایس میں اور دورہ کی ہو کی کور ہو کی کور ہو کی کور کی کی کی کور ہو کی کور ہو کی کور کیا کہیں وہ کی کی کی کور کی کور ہو کی کور کی کور کیا کہی کور کیا کہیں کور کیا کہیں کور کی کور کیا کہیں کی کی کی کی کی کور کیا کہیں کی کور

ترکہ میت میں اپنے نابالغ کے واسطے تہائی مال کی وصیت کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے پس قاضی نے میت کے وارثوں پر ڈگری کر دی پھر وارثوں نے بطریق دفع کے مدعی پر گواہ قائم کیے کہ اس نے تھم قاضی ہے پہلے اقر ارکیا ہے کہ میت پراس قدر قرض ہے کہ تمام ترکہ کو گھیرے ہوئے ہے تو بید دفعیہ تھے ہے اور قاضی کا تھم وفر مان باطل ہو جائے گا یہ ذخیر ہ میں ہے۔

ایک شخص نے اپنے لڑکے کے دولڑکوں کے واسطے تہائی مال کی وصیت کی اور ایک بالغ ہے اور دوسرا نا بالغ اور دونوں کا باب
زندہ ہے پھروصیت کرنے والا مرگیا پس نا بالغ کے باپ نے وارث موصی پر دعویٰ کیا کہ میت نے اس کے واسطے وصیت کی ہے اور بالغ
نے خود وصیت کا دعویٰ کیا اور وارث نے دونوں کی وصیت سے انکار کیا اور دونوں کے دعوے کے دفعیہ میں کہا کہ اس بالغ نے میت کے
مرنے کے بعد اقر ارکیا ہے کہ میت نے پچھ وصیت نہیں کی اس طرح اس نا بالغ کے باپ نے اقر ارکیا ہے کہ میت نے میرے نا بالغ کے
واسطے پچھ وصیت نہیں کی تھی پس بعض نے فر مایا کہ یہ بالکل دفعیہ نیس ہے اور یہی اظہر واشبہ بالفقہ ہے یہ محیط میں ہے۔

اگر کسی چو پایہ پر بسبب نتاج کے دعویٰ کیا یعنی یہ میری ملک میں بچہ پیدا ہوا ہے اپس مدعا علیہ نے دفعیہ میں کہا کہ تو جھوٹا ہے اس لیے کہ تو نے اقرار کیا کہ میں نے اس کوفلاں شخص ہے خریدا ہے تو یہ دعویٰ مدعی کا دفعیہ ہے کذا فی الذخیر ہ۔

ایک شخص نے دوسرے پردعویٰ کیا کہ میں نے فلال شخص سے فلال محدودا جارہ طویلہ پر کرایہ لی اوراس پر قبضہ کرلیا اور حدود بیان کر دیئے اور بعد قبض کے مدعا علیہ کے ہاتھ بالمقطعہ اجارہ پردی اور شرائط ذکر کیے اور اس سے مال اجارہ کی درخواست کی پس متاجر مدعا علیہ نے وفع کیا کہ میں نے یہ محدود دوسرے سے بخیار خریدی ہے اور مدت گذرنے کی وجہ سے بڑھ نافذ ہوگئی اور اجرت ساقط ہوگئی تو کرایہ پردینے والے کی غیبت میں بید فعیہ تھے نہیں ہے بہی مختار ہے کذا فی الخلاصة ۔

تاک انگور کے دعوے میں اگر مدعا علیہ نے گواہ قائم کیے کہ میں نے مدعی کواس بات میں کام کرنے کے واسطے مزدور کیا تھا تو

دفعیہ پیچے ہےاور بیدی کی طرف ہےا قرار ہوگا کہ میری ملک بیتاک نہیں ہےائی طرح اگرائ امرکے گواہ قائم کیے کہ مدی نے یہ گھ مجھ ہے کرابیلیایاز مین کھیتی کے واسطے لی اور گواہ قائم کیے کہائ نے کہا کہ (این خانہ را بمن اجارودہ تا بگیرم) یاائ نے کہا کہ (این زررا بمن بزرگری وہ) تو بید فعیہ ہوسکتا ہےاور بیائ بات کا اقرار ہوگا کہائی میں مدی کی پچھ ملک نہیں ہے یہ فصول محادیہ میں ہے۔ ایک شخص نے دوسرے بردعولی کیا کہائی نے میری باندی کے بیٹ میں مارا ہیں

ابن ساعد رحمة الشعلية نے فرمايا كدا يك محض نے دوسرے پر دعویٰ كيا كداس نے مجھ سے اس قد رمال لے ليا ہے اوراس كو اس طرح بيان كيا كہ شنا خت ہوگئى پس معاعلية نے گواہ و يئے كہ مدى نے اقرار كيا ہے كہ بير مال مجھ سے فلال شخص دوسرے نے يعنی سوائے مدعاعلية كے كئى نے ليا ہے اور مدى اس سے انكار كرتا ہے تو بيد دعویٰ مدى كا ابطال نہيں ہے اور نداس كے گواہوں كا اكذاب ہے اوراگر مدعاعلية نے تجھ سے بير مال ليا ہے تو بيد دعویٰ ہوى كا ابطال اوراس كے گواہوں كا اكذاب ہے مشائخ نے فر ما يا كہ مسئلہ ميں وكيل سے مرادوہ وكيل ہے جوموكل صاحب قدرت كی طرف سے نہ ہوور نداگر موكل صاحب قدرت ہے تو ضان مال موكل پر آئے گی اور وہى مدعاعلية ہے پس وكالت سے مرادامر ہے نہ حقیقت وكالت كذا فی الذخيرہ ۔ ايک شخص نے دوسر سے پر دعویٰ كيا كداس نے ميرى بائدى كے بيت ميں مارااوروہ اس ضرب سے مرادام ہے گئی پس مدعاعلية نے دفعية ميں كہا كہ وہ يائدى بعد مار نے كے بازار كی طرف نکلی تھی تو دفعية سے نہيں ہے ہاں اگر بيامر گواہوں سے گاہ تاب كيا كہ بعد مار نے كے وہ اوراگر اس نے اس كے صحت پانے كاوراس نے بعد ضرب كے مرجانے كا گواہ تاب كيا كہ بعد مار نے كے وہ جوت پائدى تحق ہے ہوں اوراگر اس نے اس كے صحت پانے كاوراس نے بعد ضرب كے مرجانے كا گواہ قائم كياتو گواہان صحت كا قبول ہونا اولى ہے كذا فى الخلاصة۔

ایک مخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرے باپ کولات ماری اور وہ اس سے مرگیا اور اس کے گواہ سنائے اور ضارب نے گواہ سنائے اور ضارب نے گواہ سنائے کہ وہ اس ضرب سے اچھا ہو گیا تھا تو یہ دعویٰ مدعی کا دفعیہ تھے ہے اور بعض نے کہا کہ اس میں تفصیل ہونا واجب ہے لیعنی اگر مدعی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایک لات ماری اور اس لات کی ضرب سے وہ مرگیا اور گواہوں نے بھی الی ہی گواہی دی تو یہ دفعیہ مدعا علیہ کا تھے ہے اور اگر اس نے یوں دعویٰ کیا کہ اس نے اس کولات ماری اور لات کی ضرب سے وہ مرگیا تو یہ دفعیہ مدعا علیہ کا تھے ہواں اس کے بیاں اس کھرنے کا تھی ہے۔ علیہ کا تھے خواہیں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے پردعویٰ کیا کہ اس نے میرانچ کااوپر کا دانت تو ڑ دیا ہے پس مدعا علیہ نے دفع کیا کہ اس کا بیدانت

تھا ہی نہیں تو اس کی ساعت نہ ہوگی پیخلاصہ میں ہے۔

ایک فخض کے قبضہ میں ایک معین مال ہے اس پرایک شخص نے ملک المطلق کا دعویٰ کیا پس مدعا علیہ نے یوں دفع کیا کہ یہ معین مال میں مال ہے اس پرایک شخص نے ملک اقالہ کرلیا اور اب آج کے روزیہ میری ملک ہے اور اس پر گواہ قائم کیے تو یہ دفعہ نہیں ہے کیونکہ مدعی نے ملک مطلق کا دعویٰ کیا ہے اور ایس صورت میں مدعی کے گواہوں کی گواہی مقبول ہوتی ہے سہ محط میں ہے۔

ہے بیر محیط میں ہے۔ ایک شخص ایک مملوک کولایا اور کہا کہ بیریمری ملک ہے گراس نے تمر داختیار کیا ہے اور مملوک نے کہا کہ میں فلال غائب کی ملک ہوں تو منتقی میں فدکور ہے کہ اگر غلام اپنے قول پر گواہ لایا تو اس کے اور مدعی کے درمیان خصومت نہ ہوگی اور اگر گواہ نہ لایا تو مدعی ایسی یوں کہا کہ بیری ملک ہے اور اس کے ساتھ ایسالفظ نہ کہا کہ جس سے ظاہر ہوکہ اس کی ملک س طرح پر ہے آیا بطور تھے کے یا بہہ کے یا اور کی طریقہ ہے تا کے گواہوں کی ساعت ہوگی اور اس کی ڈگری ہوجائے گی پجر غائب آیا تو اس کو غلام لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی لیکن اگراس نے گواہ قائم

کیے کہ یہ بیراغلام ہوتو پہلے مدعی پرجس کی ڈگری ہو پھی ہے اس غائب کی ڈگری کر دی جائے گی یہ فناوی قاضی خان میں ہے۔

ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ بیرااس شخص پرسومن تلی کا تیل بسب شیخ واجب ہے لیں مد عاعلیہ نے دفعیہ میں کہا کہ تو جو فاہ بیل میں نے تچھ کواس تیل کے وض میں ایک دیزار سرخ کھر سے و نے بخاری سکہ کا دیا ہے تو یہ دفعیہ نہ ہوگا جب تک کہ تیل واجب ہونے کا سب معلوم نہ ہوکیونکہ جائز ہے کہ تیل بسب سلم کے واجب ہوا ہو پھر جب اس کے وض دینار دیا تو مسلم فیہ کا معاوضہ قبضہ ہے پہلے کیا اور یہ جائز نہیں ہے اور اگر تیل تیج ہواس طرح کہ یہ مقدار معین تیل خریدا ہو لیں جب اس کے وض دینار سونے کا دیا حالا نکہ وہ بعینہ قائم ہے تو گویا ہے کو قبضہ ہے پہلے فروخت کیا اور یہ بھی جائز نہیں ہے لیں دفعیہ صحیح نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

قائم ہے تو گویا ہے کو قبضہ سے پہلے فروخت کیا اور یہ بھی جائز نہیں ہے لیں دفعیہ صحیح نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

ایک شخص نے اپنی عورت سے کہا کہ اگر تھے کو فلاں وقت نفقہ نہ پنچاتو تیراکا م ایک طلاق میں تیرے افتیار میں ہے لین اور ارکیا ہے کہ میں نے نہیں دیاتو ساعت نہ ہوگی اور اگر عورت نے دفع کیا کہ اس نے اقر ارکیا ہے کہ میں نے نہیں دیاتو ساعت نہ ہوگی ہے کہا کہ میں نے اس وقت تک اس نے اقر ارکیا ہے کہ میں نے نہیں دیاتو ساعت نہ ہوگی ہے۔

مطلاق تو اس عورت کو نفقہ نہیں پہنچاتو ساعت ہوگی اور اگر عورت نے دفع کیا کہ اس نے اقر ارکیا ہے کہ میں نے نہیں دیاتو ساعت نہ ہوگی ہے۔

فاوی نفی میں ہے کہ ایک محض نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ میں نے تیرے پاس فلال شے معین کہ جس کا نام ووصف ہیہے استے کور بن کی تھی اور درخواست کی کہ بیہ شیمعین حاضر کرے تا کہ میں قرض ادا کر کے اپنے مال کو لے لوں اور مدعا علیہ ربمن رکھے اور ربمن کرنے والوں سے انکار کرتا ہے ہیں مدعی دوگواہ ربمن کے لا یا اور مدعا علیہ دوگواہ لا یا کہ انہوں نے گوا ہی دی کہ مدعی نے اس کے ہاتھ بیہ شیم معین اس قدر داموں کو فروخت کی اور دام وصول کر کے بچے اس کے میر دکر دی تو شیخ " نے فر مایا کہ بید دعویٰ مدعی کا دفعیہ ہے اور قابض کی گوا ہی ربحکم ہوگا کیونکہ وہ ذیا دہ شبت ہے بسبب اس کے کہ فرید کرنا ربمن سے زیادہ موکد ہے بیمجیط میں ہے۔

ایک محض نے دوسرے کا چوپایہ لے لیا وہ اس کے قبضہ میں مرگیا ہیں چوپایہ کا مالک قاضی کے پاس آیا اور لینے والے پر
دوکی کیا کہ اس نے میرا جوپایہ ناخی لیا اور وہ اس کے پاس مرگیا اور لینے والے نے دفع کیا کہ میں نے چوپایہ تی سے لیا کیونکہ وہ
میری ملک تھا اور اس کے قبضہ میں ناخی تھا تو یہ دفعہ ہے اور اگر چوپایہ مرانہ ہوبلکہ قائم ہواور مدی نے مثل مذکور کے دعویٰ کیا اور
لے لینے والے نے گواہ سنائے کہ میں نے اسے لے لیا اس واسطے کہ وہ میری ملک ہے تو گواہی مقبول ہوگی یہ ذخیرہ میں ہے۔
ایک عورت نے اپنے شوہر پر دعویٰ کیا کہ میں بسبب تین طلاق کے اس پرحمام ہوں اور اس کے گواہ پیش کے پس شوہر نے
دفع کیا کہ اس عورت نے خود اقر ارکیا ہے کہ مجھے اس پنین طلاق دیں اور میری عدت گذرگی اور میں نے دوسر ے فاوند سے نکاح کیا
اور اس نے میرے ساتھ وطی کی پھر اس نے طلاق دی اور پھر میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے اور اب یہ میرے واسطے طال ہو قول یہ ہے کہ اس طرح کا دفعہ صحیح ہے یہ محیط میں ہے۔ •

اگرایک عورت سے نکاح کا دعویٰ کیااور گواہ سنائے اور عورت نے دفعیہ کے طور پر گواہ سنائے کہ میں نے اس سے ضلع کی لیا تو یہ دفعیہ تھے جے ہاوراگر دونوں نے تاریخ بیان کی بیاا گرخلع کی تاریخ بیٹ تاریخ بیان کی بیاا گرخلع کی تاریخ بیٹ تر ہوتو یہ دفعیہ تھے نہیں ہے اور عورت کی گواہی رد کر دی جائے گی اوراگر کسی عورت کے نکاح کا دعویٰ کیااوروہ دعویٰ کرتی ہے کہ دعی نے اقر ارکیا ہے کہ یہ عورت مجھ پر حرام ہے تو دفعیہ تھے ہے۔ ای طرح اگر عورت نے نکاح کا دعویٰ کیااور مرد نے ضلع کے دعویٰ کہ دی ہے۔

ا یعنعورت نے مال دے کرطلاق کی درخواست کی اورشو ہرنے منظور کر کے طلاق دے دی ۱۲

ے دفع کیا توضیح ہے۔اگر کسی عورت ہے نکاح کا دعویٰ کیا اورعورت نے دفع کیا کہ میں فلاں غائب کی منکوحہ ہوں تو بید دفعیہ پی نہیں ہے یہ فصول عمادیہ میں ہے۔

اگرایک عورت نے کسی مرد پر نکاح کا دعویٰ کیااور مرد نے کہا کہ میرے تیرے درمیان نکاح نہیں پھر جب عورت نے نکاح کے گواہ قائم کیے تو مرد نے گواہ قائم کیے تو مرد نے گواہ تناویٰ قاضی خان میں ہے۔
عورت نے نکاح کا دعویٰ کیا اور مرد نے اصل نکاح سے انکار کیا پھر عورت نے گواہ دیئے اور نکاح کا حکم ہو گیا پھراس کے بعد مرد نے گواہ دیئے کہ اس نے خلع کرالیا ہے تو شخ سے نے فرمایا کہ عورت کا دعویٰ دفع نہ ہوگا اس لیے کہ مرد کے کلام میں تناقض ہے یہ فصول مماد یہ میں ہے۔

قاضی نے شوہر پر نفقہ فرض کیا تو اس نے کہا کہ بیمورت مجھ پرحرام تھی جس وقت کہ نفقہ فرض ہوا ہے تو بیہ غیرمسموع ہے اور

اگرمرد نے مہر پرخلع کا دعویٰ کیا اور نفقہ عدت کا دعویٰ ہوا تو مسموع ہے بیخلا صہمیں ہے۔

ایک فخض نے ایک غلام خرید ااور قبضہ کرلیا پھرایک فخص نے ملک مطلق کے دعوے پر گواہ پیش کر کے استحقاق میں لے لیا تو مشتری اپنے ہائع سے دام واپس کرسکتا ہے پھر قبل اس کے کہ قاضی دام واپس کردینے کا حکم کرے ہائع نے گواہ دیئے کہ بیمبرا ہوتا ہائع کا دعویٰ مسموع نہ ہوگا اورا گر ہائع نے اس امر کے گواہ قائم کے کہ میں نے مستحق سے خرید کر پھر مشتری کے ہاتھ فروخت کیا یا اس امر کے کہ بیفلام میری ملک ہیں پیدا ہوا ہے تو لحاظ کیا جائے گا اگر مستحق پر گواہ قائم کئے تو مقبول ہوں گے اور حکم قاضی جو مستحق کے واسطے ہو چکا ہے باطل ہو جائے گا اورا گر مشتری پر قائم کے ہیں پس اگر اس وقت قائم کیے کہ جب قاضی نے مشتری کے واسطے ثن کی ڈگری کر دی ہے تو یہ گواہی ہائع کی مقبول نہ ہوگی اورا گر اس وقت قائم کیے کہ مشتری نے ہائع سے دام لے لیے مگر قاضی نے حکم نہیں دیا ہے تو یہ گواہی مقبول ہوگی یہ فقاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر غیرمجلس قاضی میں اقر ارکیا کہ بیہ شے مغین میری ملک ہے بسبب اس کے کہ میں نے فلاں شخص سے خریدی ہے پھر قاضی کے پاس ملک مطلق کا دعویٰ کیا پس مدعا علیہ نے دفع کیا کہ اس نے ایک بار اقر ارکیا ہے کہ میں نے اس کوفلاں شخص سے خرید ا ہے تو دفعیہ تھجے ہے پس اگر گواہوں سے بیا مرقاضی کے نز دیک ثابت کر دیتو مدعی کا دعویٰ دفع ہوجائے گا بیمجیط میں ہے۔

ایک شخص نے قاضی کے سامنے ایک شے معین کا دعویٰ ایسے سبب سے کیا کہ جس کووہ ثابت نہ کرسکا پھر مدعاعلیہ نے بیہ شے فروخت کر کے مشتری کے سپر دکر دی پھر ایک زمانہ کے بعد مدعی نے اسی شے معین کا دعویٰ مشتری پراُسی قاضی کے یا دوسرے قاضی کے سامنے ملک مطلق کے ساتھ کیا ہس مشتری نے دفعیہ کیا کہ تونے میرے بائع پر اس شے معین کا دعویٰ بسبب خرید کے کیا تھا اور اب ملک مطلق کا دعویٰ کرتا ہے توبید دفعیہ تھے ہے بید ذخیرہ میں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے پرایک شے معین کا دعویٰ بسبب ملک مطلق کے کیااور مدعاعلیہ نے اس کے دفعیہ میں کہا کہ تو نے اس شے معین کا دعویٰ اس سے پہلے سبب کے ساتھ کیا تھا اور اب ملک مطلق کا دعویٰ کرتا ہے پس مدعی نے کہا کہ اب بھی میں اس سبب کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں اور ملک مطلق کے دعوے کو ترک کرتا ہوں تو دو بارہ اس کا دعویٰ مسموع ہوگا اور مدعا علیہ کا دفعیہ دور ہوجائے گا یہ فصول ممادیہ میں ہے۔ شفعہ کے دعوے میں اگر مشتری نے گواہ سنائے کہ جس ملک کی وجہ سے مدعی شفعہ کا دعویٰ کرتا ہے اوہ فلال شخص کی ملک ہے ہوگا اور اگر اس امر کے گواہ سنائے کہ اس نے اقر ارکیا ہے کہ فلال شخص کی ملک ہے پس ساعت ہوگی یہ خلاصہ میں ہے۔

ایک شخص نے ایک گھر پر دعویٰ کیا کہ یہ میرا ہے اور مدعاعلیہ کے مورث نے ناحق اس پر اپنا قبضہ کیا بھرمر گیا اور اپنے اس وارث مدعاعلیہ کے قبضہ بیں چھوڑ گیا اور اپنے دعوے پر گواہ قائم کیے بھر مدعاعلیہ نے گواہ سنائے کہ میرے مورث فلاں نے اس مدی ہے یہ مراس قدر داموں کو قطعی بیچ کے ساتھ خریدا تھا اور باہم قبضہ ہو گیا تھا بھر وہ مرگیا اور جھے میراث ملا ہے بھر مدعی نے اس کا یوں دفعیہ کیا کہ مورث مدعاعلیہ نے اقرار کیا تھا کہ میر سے اور مدعی کے درمیان جو بیچ ہوئی تھی وہ بیچ و فاتھی جب دام واپس کر ہے تو بچ واپس دفعیہ کیا کہ مورث مدعاعلیہ نے اقرار کیا تھا کہ میر سے اور مدعی کے درمیان جو بیچ ہوئی تھی وہ بیچ و فاتھی جب دام واپس کر ہے تو بھر مول ما تکنے ہوئی تھی اور اس کے گواہ قائم کے تو امام اجل ظہیرالدین نے فرمایا کہ اس دفعیہ کی ساعت نہ ہوگی یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔ مول ما تکنے یا جب ہیا ود بعت یا اجارہ ما تکنے براقد ام کرنا با تفاق الروایات اس امر کا اقر ار ہے کہ اس میں مول ما تکنے یا جب یا ود بعت یا اجارہ ما تکنے براقد ام کرنا با تفاق الروایات اس امر کا اقر ار ہے کہ اس میں

اس کی ملک تہیں ☆

بائع ہے ہبہ مانگنایا مول مانگنا اصح قول کےموافق بائع کی ملک کا اقرار ہے اور زیا دات میں لکھا ہے کہ اقر ارنہیں ہے اور یمی سیح ہے کذانی خزانۃ انمفتین زیادات قاضی علاءالدین میں ہے کہروایت جامع کی سیح ہے اورمول ما نگنے یا ہبہ یاود بعت یا آجارہ ما نگنے پراقدام کرنایا تفاق الروایات اس امر کا اقرار ہے کہ اس میں اس کی ملک نہیں ہے یہ فصول عمادیہ میں ہے۔ایک شے معین جو کسی کے قبضہ میں ہےاس پر دعویٰ کیا کہ پیمیری ہے اور قابض نے میرے واسطے اس کا افر ارکیا ہے بھر مدعاعلیہ نے گواہ دیئے کہ اس نے مجھ ے یہی شے معین ہدمیں طلب کی تھی تو بید دفعیہ دعویٰ مدعی کا ہوگا کذا فی الحیط اور جامع میں مذکور ہے کہ اگر مشہود علیہ نے گواہ سنائے کہ مدى نے دعويٰ سے پہلے بیے شے مجھ سے خرید نے کے طور پر چکائی تھی تو گواہ مقبول ہوں گے اور مدعی کی گواہی باطل ہو جائے گی کیونکہ اس طرح چکانا ہائع کی ملک کا اقرار ہے کہ میری اس میں ملکیت نہیں ہے بیڈ قاویٰ قاضی خان میں ہے۔اگر مدعی نے اس طرح تو فیق دینی عابی کہ یہ شے میری ملک تھی لیکن اس نے اس پر قبضہ کرلیا اور مجھے نہ دی پس میں نے اس سے خریدنے کے واسطے چکائی تو اس کی ساعت نہ ہوگی بیخزانة استنین میں ہے۔اگر مدعی نے مدعا علیہ کے اس طرح گواہ قائم کرنے کے بعد یوں گواہ قائم کیے کہ قابض نے مدعی ہے یہ چیز مول لے لینے کے واسطے چکائی تھی تو یہ گواہی مقبول ہوگی اور پہلا دفعیہ باطل ہو جائے گا کیونکہ جامع کی روایت میں چکانااں مخص کے ملک کا قرار ہوتا ہے جس سے چکائے اس مرعی نے اس دفعیہ میں بیدوی کیا کہ مدعاعلیہ قابض نے اقرار کیا ہے کہ ۔ پیدعی کی ملک ہےاور ِتناقص تصدیق خصم کی وجہ ہے باطل ہو گیا اور بی حکم اس وفت ہے کہ دونوں میں سے ہرایک نے ایسےاقر ار کی تاریخ لکھی ہواوراگرنہ کھی ہوتو بھی ہرایک کا اقرار دوسرے کے اقرار سے مند فع ہوگا کیں مدعی کی گواہی ملک مطلق پر باقی رہ گئی اور اس روایت کےموافق جس میں چکانااس امر کا اقر ارہے کہ اس میں میری ملک نہیں ہےتو بھی دفع سیجے ہے کیونکہ قابض کا اقر ارہوا کہ میری ملک نہیں ہےاور کوئی اپنی ملک کا مدعی نہیں ہے ہیں مدعی کی ملک کا اقر ارہوا بیفناویٰ قاضی خان میں ہے۔غیر مدعا علیہ ہے مول مانگنااس باب میں کہ بیدی کا اقرار ہے کہ میری ملک نہیں ہے معاعلیہ ہے مول مانگنے کی نظیر ہے حتی کدا گر مدعاعلیہ نے گواہ دیئے کہ مدی نے اس کوفلاں شخص ہے مول مانگا تھا تو دفعیہ ہوگا یہ فصول عماد سے میں ہے۔ایک شخص نے ایک کپڑ استعارلیا پھر دعویٰ کیا کہ میری نابالغ بیٹی کا ہے تو امالی میں امام ابو یوسف رحمة الله علیہ سے مذکور ہے کہ دعوے کی ساعت ہوگی اور گواہی مقبول ہوگی اور مؤلف کہتا ہے کہ بیاس روایت کےموافق ہے کہ مستعار لینا جس سے لیا ہے اس کی ملک کا اقر ارنہیں ہوتا ہے صرف اس امر کا اقر ارہوتا ہے کہ لینے والے کی ملک نہیں ہے یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔ایک شخص کے مقبوضا کل پر دعویٰ کیا پس مدعا علیہ نے دفعیہ میں کہا کہ اس نے اس درخت کے پھل خرید ناچا ہے تھاتو بید فعیہ بیں ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔ عقارے دعو ہے میں اگر مدعا علیہ نے ایک یا دو ہارا نکار کیا پھر کہا کہ بیز مین جومیرے قبضہ میں ہےاس کی بیرحدیں نہو میں تو بیدد فعیہ بچے نہیں ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

ایک شخص کے مقبوضہ محدود پر دعویٰ کیا اوراس کی حدود بیان کر دیں پس مدعاعلیہ نے کہا (ایں محدود کہ مدی دعویٰ میکند با حدود ملک من است وحق من است) پھر مدی نے دوسری مجلس میں بعینہ ان حدود کے ساتھ دو بارہ دعویٰ کیا پس مدعاعلیہ نے کہا (حدود خطا کردہ وایں محدود کہ دروست من است بایں حدود نیست کہ دعویٰ کردہ) پھر مدی نے تیسری بارتیسری مجلس میں دعویٰ کیا پا مدعاعلیہ نے کہا (آس محدود کہ تو دعویٰ میکنی بفلاں فروختہ بودی پیش از انکہ دعویٰ میکر دی ومن از ان فلاں خریدہ اس کے بیش از انکہ دعویٰ میکر دی ومن از ان فلاں خریدہ اس کا تیسرے کلام ۔ کہ بیقول دعویٰ مدی کا دفعیہ نہیں ہے اور اس کا تیسرے کلام ۔ تو ڑنے کے واسطے معتبر نہیں ہے یہ محیط میں ہے۔

ایک گھوڑ استعارلیا اور وہ مستغیر کے نیچے مرگیا اور اس کے مالک نے عاریت دینے سے انکارکیا اور مستغیر نے مال و سے کرلی تو جائز ہے پھرا گر مستغیر نے اس کے بعد عاریت دینے کے گواہ سنائی ندکور ہیں کہ جوعدم قبول گواہی پر دلالت کر بیں از انجملہ بیہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کے مقبوضہ دار پراپنے باپ سے میراث پہنچنے کا دعویٰ کیا پھر کی قدر مال پرصلے کرلی اجملہ بیہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کے مقبوضہ دار پراپنے باپ سے میراث پہنچنے کا دعویٰ کیا پھر کی قدر مال پرصلے کرلی افغال شخص نے قریدا ہے ایاس امر کے گواہ دیئے کہ اس کے باپ معاملہ نے گواہ قائم کے کہ ہیں نے دوسرے کے مقبوضہ دار پراپنے باپ سے میراث پہنچنے کا دعویٰ کیا پھر کی اور میں کے باپ میاس کی دیا گواہ دیئے کہ اس کے باپ معاملہ خوص نے فریدا ہے یا اس امر کے گواہ دیئے کہ اس کے باپ معاملہ خوص نے فریدا ہے یا اس امر کے گواہ دیئے کہ اس کے باپ میاس کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کہ میں اگر گواہوں نے لیا گواہوں نے لیا کہ میاس کے دوسرے کے اس کا میرا کیڑے میں پھر گواہ لا یا کہ مدی کی بیرا گر گواہوں نے لیا کہ اس کا میرا قرار کیا تھور کہ اس کا میرا کو میں اگر گواہوں نے لیا کہ دیر کی اگر گواہوں نے لیا کہ دیر کی کیا گواہوں نے لیا کہ دیر کی کی میرا کر ہے کہ میرا کر کی کی ہیں اگر قاضی کو بیہ بات معلوم ہو کہ اس مجور نے دوسرے بیا پھر بعداس کے اور اش کے بیا سے میراث کیا قرار کیا اور دوس کی اس مقام پر بمنز لیسلے کے بیا ہے میرا دینے باپ سے میراد کیا دو میں ہورائے دورا شت کے کی طرح ملک کا کیا تو قاضی اس اقرار کیا ورد سے کہا طل نہ کرے گانے طاحہ میں ہے۔

ایک محض نے دوسرے پر ہزار درم کا دعویٰ کیا پس مدعاعلیہ نے کہا کہ ہرگز تیرے بھے پر ہزار درم نہ تھے اور تو نے بھے پر ہز درم کا دعویٰ کیا تھا پس میں نے بچھے کل کے روز دے دیئے پس مدعی نے کہا کہ بچھ پر میرے ہزار درم ہیں اور میں نے پچھے وصول نہیں کی اس کے دعوے ہے پانچوں نے گواہی دی کہ ہم نے دیکھا کی اس کے دعوے سے پانچ سو درم پر صلح کر لی پھر مدعاعلیہ نے اس کے بعد گواہ قائم کیے انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے دیکھا کہ معاعلیہ نے کل کے روز مدعی کو ہزار درم دیئے تو گواہی پر النفات نہ کیا جائے گا کیونکہ سلح جو واقع ہوئی وہ قتم کا فدیہ ہے اور اگر مدعاعلیہ نے مدعی ہے وقت دعویٰ کے کہا کہ تو نے بچ کہا کہ تیرے ہزار درم اس کودے دیئے یا ہزار سے پانچ سو درم پر صلح کر لی پھر مدعاعلیہ نے گواہ دے کہا نہوں نے گواہی دی کہا تو نے جو دوبارہ ایا ہوگی اور مدعی نے جو دوبارہ ایا ہے کہا تھی دوبارہ ایا ہوگی اور مدعی نے جو دوبارہ ایا ہے کہا تھی کہا کہ تیرے ہیں تو گواہی جائز ہے اور سلح باطل ہوگی اور مدعی نے جو دوبارہ ایا ہے کہا تھی کہا کہ تیرے ہیں تو گواہی جائز ہے اور سلح باطل ہوگی اور مدعی نے جو دوبارہ ایا ہے کہا تھی کہ ہزار درم کل اس کود یئے ہیں تو گواہی جائز ہے اور سلح باطل ہوگی اور مدعی نے جو دوبارہ ایا ہے کہا کہ تیرے ہیں تو گواہی جائز ہے اور سلح باطل ہوگی اور مدعی نے جو دوبارہ ایا ہے کہا کہ تیرے ہیں تو گواہی جائز ہے اور سلح باطل ہوگی اور مدعی نے جو دوبارہ ایا ہے کہا کہ تیں تو گواہی جائز ہے اور سلح باطل ہوگی اور مدعی نے جو دوبارہ ایا ہے کہا کہ تیں تو گواہی جائز ہے اور سلح باطل ہوگی اور مدعی نے جو دوبارہ ایا ہے کہا کہ تھی تو کو کھی کو کو کیا گوائی جائی کو کھی تھی تو کیا گوائی جو کہا کہ تو کو کھی کی کہ تھی تو کو کہ کو کھی کے کہ تو کو کھی کے کہ تو کو کھی کے کہا کہ تو کو کھی کی کہ تو کی کہ تو کو کھی کو کھی کے کہ تو کے کہ تو کو کھی کے کہ تو کی کھی کے کہ تو کھی کو کھی کے کہ تو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ تو کھی کی کے کھی کو کھی کے کہ تو کھی کے کھی کی کھی کو کھی کی کی کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ تو کھی کے کھی کے کہ کی کھی کے کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کھی کے کھی کو کھی کے کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کے کھی کے کھی ک

والیں دیوے کیونکہ اس صورت میں جب صلح سے پہلے ادا کرنے کا دعویٰ کیا توقتم مدعی پرآئے گی اور سِلے مدعی کی طرف سے قتم کا فید ہینہ تھی بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

ہر مال وصول کرنے کے وکیل نے اگر گواہی ہے و کالت ٹابت کی اور قاضی نے و کالت کا تھم دے دیا پھر مطلوب نے دعویٰ کیا کہ طالب اس وکیل کے دعویٰ کرنے ہے پہلے مرگیا اور بیہ وصول نہیں کرسکتا ہے تو بیہ دفعیہ تھے ہے اگر گواہ قائم ہوں تو دعویٰ مدعی مند فع ہوگا یہ فصول عماد بیہ میں ہے۔

ایک فخض نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ فلاں بن فلاں کا تیرے پاس اس قدر مال ہے اور وہ نابالغ ہے اور قاضی نے فلاں
بن فلاں کواس لڑکے کا وصی مقرر کیا ہے اور وہ لڑکا ای قاضی کی ولایت میں ہے پھراس وسی نے جھے تچھ سے نابالغ کا مال وصول کرنے
کے واسطے وکیل کیا ہے اور وہ مال اس قدر ہے اور قاضی نے مدعی کے وکیل ہونے کا بشرا لطاحکم دے دیا اور مدعی نے مال وصول کرلیا پھر
اس کے بعد مدعا علیہ نے ایک روز اسی وکیل پر دعویٰ کیا کہ وہ لڑکا اب بالغ ہو گیا اور اس نے جھے وکیل کیا ہے کہ میں تچھ ہے وہ مال
وصول کروں جوتو نے وصول کیا ہے بس اس وکیل نے کہا کہ میں نے وہ مال وصی کے پاس بھیج دیا تو بعض نے فرمایا کہ اس کی تصدیق

نہ کی جائے گی رہمیط میں ہے۔

سانو (6 باب ☆

## ان صورتوں کے بیان میں جو مدعاعلیہ کی طرف سے جواب شار ہوتی ہیں اور جونہیں ہوتی ہیں

كتاب الدعواي

ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ بیز مین میری ملک ہے ہیں ماعالیہ نے جواب دیا کہ (تامل کئم ونگاہ کئم ) تو یہ جواب نہیں ہے قاضی اس کو جواب دہی پر مجبور کرے گا کذانی المحیط اور اگر کہا کہ بہ پنم یا کہا کہ مراعلم نیست یا کہا کہ نہیں جانتا ہوں کہ میری ملک ہے یا نہیں یا ندانم ایں مدعی بہتن ماست تر ادروی حق نیست بیسب جواب نہیں ہیں کذانی الخلاصه اور اگر کہا کہ نہیں جانتا ہوں کہ یہ چنے ملک اس مدعی کی ہے تو یہ جواب نہیں ہے قاضی اس کو جواب دہی پر مجبور کرے گا اگر اس نے جواب نہ دیا تو اس کو منظر قرار دے گا اور اس پر گواہی کی ساعت کرے گا کذانی المحیط اور اگر مدعا علیہ نے کہا کہ ایں محدود مرابتو سپر دنی نیست یا کہا تبوتسلیم کر دنی نیست ہیں بعض مشائخ کے نزدیک بیہ جواب ہے اور بہی اصح ہے یہ ذخیرہ میں کھا ہے۔

عقار کے دعوے کی بابت ایک بیان ☆

ایک زمین جو دوشخصوں کے قبضہ میں ہے اس کا دعویٰ کیا پس دونوں نے کہا ( دو تیراز سه تیراازیں ضرع کی ملک ماست و در دست ماست و بک تیرا ملک فلال غائب ست و در دست ماا مانت است ) پس بیہ جواب تام ہے لیکن غائب کے حصہ کی خصومت اس سے دفع نہ ہوگی جب تک کہ و دیعت پر گواہی قائم نہ کریں جیسا کہ معلوم ہوا بیمجیط میں ہے۔

عقار کے دعوے میں ہے اگر کہا کہ یہ محدود میری ملک ہے اور بیرنہ کہا کہ مدعاعلیہ کے قبضہ میں ناحق ہے تو مدعاعلیہ کو جواب دینالا زم نہیں ہے اورا گر کہا کہ میری ملک ہے اور مدعاعلیہ کے قبضہ میں مدعی کی ملک اس کے واسطے ہے پس مدعاعلیہ نے جواب دیا کہ ایں محدود ملک تو نیست پس اس کی دوصور تیں بیں یا یوں کہا کہ در دست من است و ملک تو نیست تو یہ جواب ہے اوراگر یہ نہ کہا کہ در دست من است تو بعض نے کہا کہ یہ جواب ہے اور یہی اشبہ بالفقہ ہے بید ذخیرہ میں ہے۔

ایک شخص کے مقبوضہ دار پر دعویٰ کیا کہ میری ملک ہے مجھ سے اس قابض نے غصب کرلیا ہے پس قابض نے کہا کہ (جملگی ایں خانہ در دست من است بسبسے شرعی ومر باایں مدعی سپر دنی نیست ) تو بیہ جواب انکارغصب کے حق میں پورا ہے اور حق ملک میں پورانہیں ہے بیمجیط میں ہے۔

ایک منزل پر جوایک مخص کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا پس مدعاعلیہ نے کہا کہ عرصہ ملک من ست تو یہ جواب نہ ہوگا جب تک یہ نہ کہے کہ ایں عرصہ من است اس طرح اگر گوا ہوں نے کہا کہ عرصہ اس کی ملک ہے تو یہ کانی نہیں ہے جب تک یوں نہ کہیں کہ یہ عرصہ اس کی ملک ہے تو یہ کانی نہیں ہے جب تک یوں نہ کہیں کہ یہ عرصہ اس کی ملک ہے یہ وجیز کر دری میں ہے۔ایک مخص نے ایک دار پر جوایک مخص کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا پس مدعاعلیہ نے کہا کہ یہ میرا دار ہے بھر کہا یہ وقف ہے تو یہ جواب تام ہے مدعاعلیہ کی گوا ہی مقبول ہوگی اس طرح اگر ابتداء میں کہا کہ یہ داروقف ہے اور میرے قبضہ میں بولی کے طور پر ہے تو بھی جواب یورا ہے یہ محیط میں ہے۔

قرض کے دعوے میں اگر مدعا علیہ نے کہا کہ مرا بتو چیزی وادنی نیست پس بعض مشائخ کے نز دیک یہ جواب ہے اور یہی

اشبہ بالفقہ ہے اوراگر قرض کے دعوے میں جواب دیا کہ (مراعلم نیست مراخبر نیست) یہ جواب نہیں ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔

اگر رجع یا کی ایسے سبب سے قرضہ کا دعویٰ کیا اور جواب میں مدعا علیہ نے کہا کہ مراایں مبلغ بدیں سبب دادنی نیست تو بعض نے کہا کہ یہ اصل قرض کے باب میں خصم قرار پائے گا یہ محیط میں ہے۔ اگر رب الممال کے وارث نے مضارب کے پر قاضی کے پاس دعویٰ کیا لیس مضارب نے جواب دیا کہ مرابدین دعویٰ کہ دے میں دورب الممال کے وارث نے مضارب کے پر قاضی کے پاس دعویٰ کیا لیس مضارب نے جواب دیا کہ مرابدین دعویٰ کہ دے میں دیں وہ مورث نے مضارب کے پر کے وارث کے داختیار نہیں ہے لیس میں دورب کیا ہو گا ہے گھرا زم نہ اگر وارثوں نے گواہ قائم کیے کہ ہمارے مورث نے اس کواس قدر مال مضاربت دیا ہے اور اس نے قبضہ کیا ہے تو اس پر پچھرا زم نہ ہوگا ای طرح ہرامین کا حال ہے مشل مستودع ومستعیر ومستاجر و دیل ومستضیع کے لیکن اس وقت ایسا نہ ہوگا کہ جب ایسی چیز کا دعویٰ کرے کہ امین پر اس کی ضمان واجب ہوگئ ہے یہ ملتقط میں ہے۔

ایک شخص نے ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کیااس نے کہا کہ من زن ایں مدعی نیم پس اگرعورت نے اس مدعی کی طرف اس کا اقتصاد مند مند معرف نے کا کہ جو سے کہا کہ من زن ایس مدعی نیم پس اگرعورت نے اس مدعی کی طرف

اشارہ کیاتو جواب ہےور نہیں اور بعض نے کہا کہ جواب ہے بید جیز کردری میں ہے۔

ایک شخص نے دس دینارا پنی بیٹی کے مہر معجل کا دعونیٰ کیا پس شو ہرنے کہا کہ انچہ بودہ است دادم تو یہ جواب نہیں ہے کیونکہ مدعی نے مقدار معین کا دعویٰ کیا ہے لین قاضی کوشو ہر سے کہنا چا ہے کہ جس قدرتو نے ادا کیا ہے اس کے گواہ لا پس جب گواہ لائے گا تو مقدار بیان کرنے کی ضرورت ہوگی تا کہ گواہی تھے ہوائی طرح اگر ہے کے دام کا دعویٰ کیا پس مشتری نے کہاا نچہ بودہ است دادم تو اس کا بھی یہی تھم ہے کذا فی الفصول العماد ہیں۔

(ئهو (6 بار) ☆

ان امور کے بیان میں جن سے دعوے میں تناقض بیدا ہوتا ہے اور جن سے ہیں ہوتا ہے اگر حاکم کے نز دیک مدی کی طرف ہے دو تول متعارض متناقض ثابت ہوئے تو دعوے کی ساعت ممنوع ہوگی ہے محیط سزدسی

تناقض کی وجہ ہے جس طرح اپنے واسطے دعویٰ سی نہیں رہتا ہے ای طرح غیر کے واسطے بھی سی نہیں ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کی نے کوئی مال معین زید کے واسطے ہونے کا اقر ارکر دیا پھر جس طرح اپنی ملک ہونے کا دعویٰ نہیں کرسکتا ہے اس طرح عمر و کے واسطے وکا لت وغیرہ کے وسلمہ ہے دعویٰ نہیں کرسکتا ہے اور بیاس وقت ہے کہ اس شخص سے کوئی ایسا قول پایا جائے جس سے زید کی ملکہت اس شے پر ثابت ہوتی ہے اور اگر اس نے زید کوئما م دعووں سے بری کیا پھر عمر و کی طرف سے وکا لت باوصایت کی وجہ سے دعویٰ کیا تو ساعت ہوگی میززاند المفتین میں ہے۔

ایک شخص کے مقبوضہ مال معین پراپی ملک کا دعویٰ کیا پھراس کے بعد دعویٰ کیا کہ بیفلاں شخص کا ہے اس نے مجھے اس مال ک خصومت کے واسطے وکیل کیا ہے اور اس پر گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے اور تناقض نہیں ہے اور اگر پہلے دعویٰ کیا کہ یہ چیز فلاں شخص کی ملک ہے اس نے مجھے اس کی خصومت کے واسطے وکیل کیا ہے پھر دعویٰ کیا کہ یہ میری ہے اور اس کے گواہ قائم کیے تو تناقض ہوگا اور گواہی مقبول نہ ہوگی لیکن اگر تو فیق دے اور کہے کہ یہ پہلے فلاں شخص کی تھی کہ اس نے مجھے وکیل خصومت کیا پھر میں نے اس سے

ا و و فخص جواصل مال كاما لك موال الله على الك مال كاشر يك تجارت

خرید لی اوراس امر کے گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے بیظہیر پیمیں ہے۔

دعویٰ کیا کہ بیشے فلاں شخص کی ملک ہاس نے جمھے خصومت کے واسطے وکیل کیا ہے بھر دعویٰ کیا کہ بید دوسر سے فلاں شخ کی ہاس نے جمھے وکیل خصومت مقرر کیا ہو وعویٰ مقبول نہ ہوگالیکن جب کہ تو فیق دے اور کہے کہ بیفلاں شخص کی پہلے تھی اس جمھے وکیل خصومت کا کیا تھا بھر اس نے دوسرے کے ہاتھ نیجی اس نے بھی جمھے اسی واسطے وکیل کیا اور تد ارک اس طرح ممکن ہے مجلس سے غائب ہوا بھرا لیک مدت کے بعد آیا اور اس امر پر بر ہان بیش کی چنا نچے تھیری نے اس کو صرت کے صاف بیان کیا ہے کہ ا الجامع کذا فی الوجیز الکر دری اور وین اس باب میں مثل مال مین کے ہے کذا فی انظہیر بید۔ وکیل خصومت نے اگر غیر مجلس قضاء ایٹے موکل کی طرف سے بیا قرار کر دیا کہ اس نے قر ضہ وصول کرلیا اور اس کا پچھ تن اس محض پر نہیں ہے بھراس شخص پر اپنے موکل ۔ قرض کا دعویٰ کیا تو مقبول نہ ہوگا ہے مجھا سرتھی میں ہے۔

اگروسی نے نابالغ کے بالغ ہونے پر مال اس کے سپر دکر دیا پس اس بالغ نے اپنے او پر گواہ کر دیے کہ میں نے جو پچھا فخص کے قبضہ میں ہرے والد کا ترکہ تھا سب وصول کر لیا اور اس کے قبضہ میں ترکہ والد سے پچھلیل وکیٹر باتی نہیں رہا بلکہ میں اس کو وصول کر لیا بھر اس کے قبضہ میں ترکہ والد سے پچھلیل و کیٹر باتی نہیں رہا بلکہ میں اس کو وصول کر لیا بھر ایک شخص ہر ہے اور اس پر گواہ قائم کے قو مقبول ہوگا و ساعت ہوگی یہ قاوئی کیا گو ساعت ہوگی کیا تو ساعت ہوگی یہ قاوئی کیا تو ساعت ہوگی یہ قباوئی قاضی خان میں ہے۔اگر کہ یہ غلام فلال شخص کا ہے بھر دو تو گا در فرح کی پر ہونے کا دو وگی کیا تو ساعت ہوگی یہ قباوئی قاضی خان میں ہے۔اگر کہ یہ غلام فلال شخص کا ہے بھر دو تو گا کہ بیٹر کے اس سے خریدا ہے اور گواہ قائم کے تو استحسا نامقبول ہوں گے اور اگر جدا کر کہ کہا کہ میں نے اس سے خریدا ہے تو ساعت نہ ہوگی یہ محیط سرخمی میں ہے۔ سیغلام فلال شخص کا ہے بھر کہا کہ کل کے دوز میں نے اس سے خریدا ہے تو ساعت نہ ہوگی یہ محیط سرخمی میں ہے۔ سیغلام فلال شخص کا ہے بھر کہا کہ کل کے دوز میں نے اس سے خریدا ہے تو ساعت نہ ہوگی یہ محیط سرخمی میں ہے کہا کہ کل کے دوز میں نے اس سے خریدا ہے تو ساعت نہ ہوگی یہ محیط سرخمی میں ہے کہ کہ تو تا ہو کہا کہ کل کے دوز میں نے اس سے خریدا ہے اور گواہ قائم کے اگر گواہوں نے وقت بیان کیا تو گیس نے اس سے خریدا ہے اور گواہ قائم کے اگر گواہوں نے وقت بیان کیا کہا نے اس سے خریدا ہے اور گواہ قائم کے اگر گواہوں نے وقت بیان کیا کہا نے اس کے خریدا ہے اور گواہ قائم کے اگر گواہوں نے وقت بیان کیا کہا نے اس نے خریدا ہے اور گواہ قائم کے اگر گواہوں نے وقت بیان کیا کہا کہا کہا کہ میں نے اس سے خریدا ہے اور گواہ قائم کے اگر گواہوں نے وقت بیان کیا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ میں نے اس سے خریدا ہے اور گواہ قائم کے گوئر ہوگی کی کہ میں نے اس سے خریدا ہے اور گواہ قائم کے اگر گواہوں نے وقت بیان کیا گواہ نے اس سے خریدا ہے اور گواہ قائم کے گوئر ہوگی کی کر در نہیں ۔

ای طرح اگرافر ارکیا کہ بیفلام فلاں شخص کا تھامیر ااس میں حق نہیں پھر گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے اس سے خر ہے پس اگر گواہوں نے وفت مقرر کیا کہ بعدا قر ارکے خریدا ہے تو جائز ہے در نہیں جائز ہے بیفسول بما دیہ میں ہے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ ایک کپڑا دوسرے کے قضہ میں ہے اس نے اقر ارکیا کہ فلاں شخص کا ہے بھر سکو کے بعد کہا کہ میں نے اس کواس کے ہاتھ سودینار کوفروخت کیا ہے اوراس شخص نے کہا کہ بیمبراہے بدون بیج کے تو گواہی مقبول ہو اوراس کا اقر ارگواہوں کا اکذاب انہیں ہوگا اورا گرمقر نے کلام ملا کر کہا کہ بیغلام فلاں شخص کا ہے میں نے اس کے ہاتھ سودینا فروخت کیا ہے تو اس کا قول مقبول ہوگا اوراس کے قبضہ ہے ہیں نکل سکتا گرای طرح جس طرح اس نے بیان کیا ہے بیمبیط میں ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک گھر ایک شخص کے قبضہ میں ہے اس کی نسبت ایک دوسر سے مخص نے اقر ارکیا ا ملاکر کہا کہ بیگھر اس کا ہے جس کے قبضہ میں ہے میں نے اس کے ہاتھ ہزار درم کوفروخت کر دیا ہے اور قابض نے فرید نے سے اش یااور کہا کہ گھر بدون خرید نے کے میری ملک ہے پس مقر نے اپنے ملک ہونے کے گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے اور اگراس نے ام ملاکز نہیں کہا تو اس کے گواہ ملکیت پر مقبول نہ ہوں گے یہ محیط سرحسی میں ہے۔ایک شخص نے قاضی کے پاس اقر ارکیا کہ یہ غلام یا مرفلال شخص کا ہے ایک وقابض ہے تاب کو قابض ہے تبل اقرار مرفلال شخص کا ہے ایک وقابض ہے تبل اقرار مرفلال ہوں گے یہ دیم راہے میں نے اس کو قابض ہے تبل اقرار مرفیول نہ ہوں گے یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

المحض نے دوسرے ہے کہا کہ بیر تیراغلام ہے اور مقرلہ نے کہا کہ میرانہیں

اگرکہا کہ بیفلام فلال محض کا ہے میرااس میں پچھڑتی نہیں ہے یااس کا چلاآ تا ہے میرااس میں حق نہیں ہے پھر پچھ دت بعد یا سے خرید لینے کے گواہ قائم کیے تو مقبول بدوں گے لیکن اگر گواہوں نے بیان کیا کہ بعد اقر ارکے خریدا ہے تو مقبول ہوں گے بیہ طامزھی میں ہے ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ بیتیراغلام ہے اور مقرلہ نے کہا کہ میرانہیں ہے پھر کہا کہ بید میرا ہے تو اصل میں اور ہے کہاں کانہیں ہے اور اگر گواہ بیش کیے تو مقبول نہ ہوں گے بید قناوی قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ میں اپناحق نہیں جانتا ہوں مگر بجت پھرحق کا دعویٰ کیایا جحت لایا تو مقبول ہوگی میر میسام میں ہے۔

اگر قابض نے کہا کہ بیمیری نہیں ہے یا میری ملک نہیں ہے یا نہاس میں میراحق ہے یا میرااس میں حق نہیں یا میری نہیں کے کہا اور اس وقت میں اس کا کوئی جھڑا کرنے والانہیں ہے پھرا یک شخص نے اس چیز پر دعویٰ کیا لیس قابض نے کہا کہ بیری ہے تو سے بھرا کے جو ایک شخص نے اس چیز پر دعویٰ کیا لیس قابض نے کہا کہ بیدی کی ملک کا اقر ارزی کی ملک کا اقر ارزی اور وایت جامع کے موافق بیدی کی ملک کا اقر ارنہیں ہے لیکن قاضی اس سے دریا دنت کر بے کہ کیا بیدی کی ملک ہے ہیں اگر اقر ارکیا تو سر دکر دینے کا تھم دے گا اور اگر انکار کیا تو مدی کو گواہ قائم کرنے کا تھم کرے گا اور اگر انکار کیا تو مدی کو گواہ قائم کرنے کا تھم کرے گا اور اگر ایک بیدی کی ملک بھی نہیں کہ بیمیری ملک نہیں ہے یا بیدی ایس کے کہ شخص نے ایسا اقر ارکیا تو شخ کی گوئی تنافض لا زم آتا ہے اور بیکہا کہ یہ میں کواس واسطے دعویٰ ملک کا مانع ہوا دینی اور بود تھا شرح جامع میں یوں نہ کور ہے کہا کہ خض کے مقوضہ دار پر دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے مدی کے اس اقر ارکو گواہ قائم کیے کہ بیدوار میری ملک نہیں ہے یا میر انہ تھا تو مدی کی گوائی دفع کے مقوضہ دار پر دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے مدی کے اس اقر ارکو گواہ قائم کیے کہ بیدوار میری ملک نہیں ہے یا میر انہ تھا تو مدی کی گوائی دفع کے مقبل میں نہیں ہے یا میں انہیں ہے اس کی نفی کی پھر قاضی نے دونوں سے لعان کرایا اور نسب کے کا ملاعن سے منقطع ہوگیا پھر کہا کہ بیمیر ابیٹا ہے قاس کی تھمید یق کی جر قاضی نے دونوں سے لعان کرایا اور نسب کے کا ملاعن سے منقطع ہوگیا پھر کہا کہ بیمیر ابیٹا ہے قاس کی تھمید یق کی جو انتہ کی میں ہے۔

رنے والا ہوتا آتا) بیوجیز کروری میں ہے۔

ووفخض جوتنازعه كرنے والا مواا

. لعان كرنے والا يعنى و فخص جوائي منكوحه كواس طرح تبهت زنالگانے والا ہوكديد يجه جواس كے شكم بيس ہے یا جن ہے وہ مير انبيس ہے اا

ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ ہے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ صوبہ رہے میں کی داریا رمین میں میرا کچھ تی نہیں ہے۔ پھررے کے کئی گھر پر جوایک شخص کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا کہ میہ میرا ہے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ گوا تا نہیں ہے اور اند میرا حق اور نہیں ہے اور نہیرا حق اور نہیرا حق اور نہیں ہے اور نہیرا حق اور کہوں کے کہا گا وال میں ای شخص کے قبضہ میں میری ہے تو گواہ مقبول نہ ہوں گے کین اس وقت مقبول ہوں گے کہ گواہ میہ گواہ تا کہ اس شخص نے اپنے اقرار کے بعداس سے میہ چیز لے لی ہے میہ عیاسر جسی میں ہے اور اگریوں کہا کہ میر افلاں شخص کے قبضہ میں نہوئی گھر ہے نہیں ہے نہیں ہے اور کی گاؤں یا قصبہ کی طرف نبست نہ کیا پھر دعویٰ کیا کہ میر ااس شخص کی طرف سبت نہ کیا پھر دعویٰ کیا کہ میر ااس شخص کی طرف سبت نہ کیا پھر دعویٰ کیا کہ میر ااس شخص کی طرف سبت نہ کیا گور ہے تو گواہی مقبول نہ ہوگی یہ فقاویٰ قاضی جان میں ہے۔

نوادر ہشام بن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میر ااس دار میں نہ حق ہے نہ خصومت نہ مطالبہ ہے پھر آیا اور بیان کیا کہ میں فلاں شخص کی طرف ہے اس دار کے دعوے کا دکیل ہوں تو مقبول ہوگا یہ محیط میں ہے۔

ایک خفس پردوسرے نے دعویٰ کیا کہ اس گھر میں میراحق شرکت ہے کیونکہ یہ باپ کی وراشت ہے ہیں مدعاعلیہ نے انکارکیا اور کہا کہ میرے باپ کا اس میں پچھوٹی نہ تھا پھر خود دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو اپنے باپ سے خرید لیا ہے یا باپ نے میرے ملک ہونے کا افر ارکیا ہے تو دعویٰ سی سے اور گواہی مسموع ہوگی کیونکہ وہ کہ سکتا ہے کہ بعد میر نے فرید لینے کے میرے باپ کا اس میں پچھوٹی نہ تھا اوراگر یوں کہا تھا کہ بیر میرے باپ کا بھی نہ تھا تو پھر باپ سے فرید نے کا دعویٰ مسموع نہ ہوگا کیونکہ اس میں تناقض لیے اور باپ نے اس کے لیے افر ارکیا تو بید عویٰ کہ اس میں تناقض نہیں ہے بی فناویٰ قاضی خان میں ہے ایک نے دوسر نے پر دعویٰ کیا کہ اس کے اس کے اس کے قبلہ میں اس فقد میں اس فقد میں اس فقد ر مال شرکت ہے پھر مد عاعلیہ نے شرکت سے انکار کیا پھر مد عاعلیہ نے بی مال مدی کو دے دیے کا دعویٰ کیا ہیں اگر بالکل شرکت سے انکار کیا گھر مد عاعلیہ نے بی مال مدی کو دے دیے کا دعویٰ کیا جو بی سب بناقض کے مسموع نہ ہوگا اور اگر فی الحال شرکت سے انکار کیا کہ ہمارے تیرے شرکت نہیں اور نہ میرے پاس تیرا مال شرکت موجود ہے تو پھر مال دے دیے کا دعویٰ مسموع ہوگا کیونکہ یہاں تناقض نہیں ہے بیمیط میں ہے۔

اگرایک شخص پر دوسرے نے دعویٰ کیا کہ میں تیرا بھائی ہوں اوراس پر نفقہ کا دعویٰ کیا اور مدعاعلیہ نے کہا کہ یہ میرا بھائی نہیں ہے بھر مدعی مرگیا اور مدعاعلیہ نے میراث کا دعویٰ کیا اور کہا کہ وہ میرا بھائی تھا تو یہ مقبول نہ ہوگا اوراگر بجائے بھائی کے دعوے کے بیٹے ہونے کا دعویٰ ہویا باپ ہونے کا دعویٰ ہوتو مقبول ہوگا اور میراث کا عظم دیا جائے گا بیفتا ویٰ صغری میں ہے۔

اگر مدی نے کہا کہ میں نے قابض کے باپ سے بیدارخر پداتھااور قابض نے کہا کہ میر ہے باپ کا اس میں پکھوتی نہ تھا چر
جب مدی نے میت سے بیددارخر بدنے کے در حالیکہ میت مالک تھا گواہ سنائے تو قابض نے اپنے باپ سے بیددارخر بدنے کے گواہ
سنائے تو اس کے گواہ مقبول ہوں گے اور اگر قابض نے یوں کہا تھا کہ بیمیر ہے باپ کا بھی نہ تھایا بھی اس میں اس کا حق نہ تھا اور پھر
مدی کے گواہ پیش کرنے پر موافق مذکور کے اس نے بھی خرید نے کے گواہ پیش کیے تو اس کے گواہ مقبول نہ ہوں گے اور اگر اس کے
گواہوں نے بیگواہی دی کہ اس کے باپ نے اس کے ملک ہونے کا اپنی زندگی میں اقر ارکیا ہوتہ مقبول ہوں گے بی فتاوی قاضی
خان میں ہے۔

کے بعن قول اوّل قول ٹانی سے ٹوشاو باطل ہوتا ہے۔ اس سورت اوّل میں نسب کی نسبت غیر کی جانب ہے اور صورت ٹانی میں نسب کینسبت خودای کی ذات کی طرف ہے: فیر کی طرف ۱۲

ایک شخص نے دوسرے پر ہزار درم کا دعویٰ کیا اس نے کہا کہ تیرا ہرگز مجھ پر پچھ نہ تھا پھر مدعا علیہ نے گواہ دیئے کہ میں نے اس کوادا کر دیا تو مقبول ہوں گے اورا گر کہا کہ میرے تیرے درمیان کی شے میں پچھ معاملہ نہ تھا تو ادا کر دینے کے گواہ مقبول نہ ہوں گے اورامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کہا کہ میرے تیرے درمیان کوئی معاملہ نہیں پڑالیکن میرے ان گواہوں نے مجھے نجر یک کہاس نے تچھ پرحق کا دعویٰ کیا پھر کہا کہ گواہ رہو کہ میں نے اس کو ہری کیا اور میرے اس کے درمیان معاملہ نہیں پڑاتو مقبول ہوں گے بیم محیط سرحتی میں ہے۔

اگر مدعا علیہ نے اوّلا کہا کہ اس کا مجھ پر ہرگز بھی نہ تھا اور میں اس کونہیں پہچانتا ہوں پھر جب مدعی نے گواہ مال قائم کے تو س نے ادائے مال کے گواہ دیئے تو موافق ظاہر الروایت کے مقبول نہ ہوں گے کذا فی فتاویٰ قاضی خان۔

اگرایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرے ہاتھ یہ باندی ہزار درم کو بیتی اور قابض نے کہا کہ میں نے ہرگز نہیں بیچی پھرمدی نے گواہ خرید قائم کر کے ڈگری کرائی پھراس کی ایک انگلی زائد پاکر ہائع کو پھیرنا چاہی پس اس نے کہا کہ میں نے ہر عیب سے بریت کرلی ہے تو اس امریراس کی گواہی مقبول نہ ہوگی یہ فصول ممادیہ میں ہے۔

اگرایک ورت نے کسی محفی پر نکاح کا دعویٰ کیا ہی مرد نے کہا کہ میر کے تیرے درمیان نکاح نہیں ہے پھر جب ورت نے کاح کے گواہ دیئے تو مرد کے گواہ دیئے تو مرد کے گواہ مقبول ہوں گے اور اگر مرد نے اپنے انکار میں یوں کہا کہ مارے درمیان بھی نکاح نہ تھایا کہا کہ میں نے اس سے ہرگز بھی نکاح نہیں کیا پھر جب ورت نے نکاح کے گواہ دیئے تو اس نے خلع کرالینے کے گواہ دیئے تو مولا نارضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مثل تھے کے اس کا تھم ہونا چاہئے چنا نچہ بھی میں ایسے انکار کے بعد براء ت عیب کے گواہ نامقبول تھے اس طرح خلع بھی ہمارے نزد یک طلاق ہے اور طلاق چاہتا ہے کہ سابق میں نکاح ہو پس بعد انکار اصل نکاح کے گواہ نامقبول تے اس کا موٹی کرنا تنافض ہے معموع نہ ہوگا گذا فی فاری قاضی خان۔

ایک عورت نے مرد پر دعویٰ کیا کہ اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے اور مرد نے انکار کیا پھر مرد نے اس سے نکاح کا دعویٰ کیا اور گواہ دیئے تو قبول ہوں گے بیرمحیط سرحسی میں ہے۔

اگر عورت نے طلع کے بعد تین طلاق دے دینے کے گواہ سنائے تو اس کو بدل ظلع بھیر لینے کا اختیار ہوگا اگر چہ دعویٰ بیں ناقض ہے اس طرح اگر مرد نے اپنی بیوی کے بھائی ہے اس کی میر اٹ تقسیم کرالی اور بھائی نے اقر ارکیا کہ پیشخص اس عورت کا بھائی ہے گھر بھائی نے گواہ دیے کہ اس نے عورت کو تین طلاق دے دی تھیں تو مقبول ہوں گے اور جو پیچے مرد نے لیا ہے وہ عورت کا بھائی الیس لے گا۔ اس طرح اگر با ندی مکا تب نے بدل کتابت دے دیا چر گواہ دیئے کہ مالک نے کتابتے پہلے اس کو آزاد کر دیا تھا تو مقبول وں گے اور بی تھم خلاصہ مکا تب کا ہے۔ اس طرح عورت نے اگر فار فان شوہر سے میر اٹ تقسیم کرالی اور وہ سب بالغ ہیں انہوں نے اقرار کیا ہے کہ بیعورت میت کی زوجہ ہے چرانہوں نے گواہ پالے کہ مرد نے اپنی صحت زندگی ہیں اس کو تین طلاق دی تھیں تو وہ براث میں ایک حصد قد کر دیا تھا تو رہوں نے باپ کی براث میں ایک گھر پایا اور باہم رضا مندی ہے بانٹ لیا چرانی نے ان میں سے دعویٰ کیا کہ باپ نے اس قد رگھر بچھ صدفتہ کر دیا یا جران میں اس طرح دعویٰ کیا تو تھی اس کے واسطے پھوز میں اس کا وارث ہواتو اس کا دعویٰ کیا کہ شوہر نے اپنی صحت میں بچھے میز مین ہوا تو اس کو آٹھواں حصہ پہنچا ہیں اس کے واسطے پھوز میں جدا کر دی پھر عورت نے دعویٰ کیا کہ شوہر نے اپنی صحت میں بچھے میز مین ہے اور اس کو آٹھواں حصہ پہنچا ہیں اس کے واسطے پھوز میں جدا کر دی پھر عورت نے دعویٰ کیا کہ شوہر نے اپنی صحت میں بچھے میز مین

صدقہ دی یامیں نے اپنے مہر کے عوض اس سے خرید لی ہے تو اس کی گواہی نامقبول ہے اس طرح اگر وارثوں نے زمین تقسیم کرلی اور ہر ایک کو کسی قدر زمین ملی اور بہی تمام میراث اُن کے باپ کی ہے پھرا کیک نے دوسرے کے حصہ میں کسی درخت یا عمارت کا دعویٰ کیا اور زعم کیا کہ میں نے ہی اس کو بنایا یا ہویا ہے اور اس کے گواہ دیئے تو قبول نہوں گے بیفاویٰ قاضی خان میں ہے۔

میراث کی بابت اختلاف اوراس کے طل کی ایک صورت ا

اگر کسی ایک وارث نے اقرار کیا کہ بیہ شے محدود ہمارے باپ کی میراث ہے پھر دعویٰ کیا کہ باپ نے میرے فلاں لڑکے کے واسطے اس کی وصیت کر دی ہے اور اس کے گواہ دیئے تو بعض نے کہا گواہی نامقبول ہے اور وہ تناقض کے ہو گااوریہی اظہر ہے یہ ظ

عہیر رہ میں ہے۔

اگر کئی شخص نے اقر ارکیا کہ فلاں شخص مرگیا اور بیداریا زمین میراث چھوڑی بعداس کے دعویٰ کیا کہ میرے واسطے تہائی مال کی وصیت کی ہے اور گواہی گذرانی تو مقبول ہوگی اور میراث کے اقر ارکرنے سے وصیت کے دعوے سے باہر نہ ہوگا ای طرح اگر میت کی طرف کچھ قرض کا دعویٰ کیا تو بھی بہی تھم ہے اسی طرح اگر سب وارثوں نے اقر ارکیا کہ بیہ مواضع ہمارے درمیان ہمارے باپ کی طرف سے میراث ہیں بھرایک نے دعویٰ کیا کہ اس میں سے تہائی کی باپ نے میرے فلاں نابالغ بیٹے کے واسطے وصیت کی ہاپ کی طرف سے میراث ہیں بھرایک نے دوئی کیا کہ اس میں سے تہائی کی باپ نے میرے فلاں نابالغ بیٹے کے واسطے وصیت کی ہے اور گواہ اس کے دیئے قو مقبول ہوں گے بیفاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے سے باجارہ طویلہ مرسومہ ایک شے محدود اجارہ پر لی اور دوسرے کو بالمقطع اجارہ پر دی اور دوسرے متاجر نے باہم اجارہ پر لی اور دوسرے کے بالمقطع اجارہ پر دی اور دوسرے سے بالمقطع متاجر نے دوسرے سے بالمقطع جس پر اجارہ قرار پایا تھا طلب کیا لیس دوسرے متاجر نے کہا کہ یہ محدود دوسرے اجارہ سے آج تک پہلے متاجر کے قبضہ میں رہے مجھ پر مال مقطع واجب نہیں ہے اور گواہ قائم کیے توضیح نہ بہب سے کہ دعوی غیر مجھ اور گواہ ہوگی کیونکہ تناقش واقع ہوا ہے اور اگر پہلے متاجر نے واہ دیے کہ پوری متاجر نے دوسرے متاجر کے اس محدود پر قبضہ کرنے کے گواہ دیئے اور دوسرے نے اس امر کے گواہ دیئے کہ پوری مت یہ چیز پہلے متاجر کے گواہ اولی ہیں۔

یہ چیز پہلے متاجر کے قبضہ میں رہے تو پہلے متاجر کے گواہ اولی ہیں۔

سن فیخ نجم الدین نفی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے ایک میت کے ترکہ میں قرض کا دعویٰ کیا اور وارث نے تقدیق کر کے ایفائے قرض کی صانت کرلی بھروارٹ نے اس کے بعد دعویٰ کیا کہ میت نے اپنی زندگی میں یہ مال اداکر دیا ہے اور اس کو گواہوں سے ثابت کرنا جا ہاتو میجے شنے فرمایا کہ دعویٰ میجے (۱) ہے اور گواہی غیر مسموع ہے بیجیط میں لکھا ہے۔

ا ما مظہیرالدین ہے دریافت کیا گیا کہ ایک فخص نے اپنی مورت سے خلع کیا اورائ مجلس میں کہا کہ مرااندریں خانہ بیج چیز نیست پھر کسی شے کا متاع بیت یا قماش ہے دعویٰ کیا تو شیخ " نے فر مایا کہ اگر مدعی کہتا ہے کہ وفت اقرار کے بیہ چیز اس گھر میں تھی تو دموے کی ساعت نہ ہوگی اورا گرکہتا ہے کنہیں تھی تو ساعت ہوگی۔

جامع میں فدکور ہے کہ ایک فخض نے کہا جو کچھ میرے ہاتھ میں قلیل وکثیر دغلام ومتاع ہیں بیب فلاں شخص کی ہے تو اقرار صحیح ہے پھراگر مقرلہ آیا اور کسی غلام کومقر کے ہاتھ ہے لینا چاہا اور دونوں میں اختلاف ہوا مقرلہ نے کہا کہ اقرار کے وقت تیرے ہاتھ میں تھا اور مقرنے کہا کنہیں بلکہ میں نے بعدا قرار کے اس کوخریدا ہے تو مقر کا قول لیا جائے گا الا اس صورت میں کہ مقرلہ اس کے گواہ وے کہ اس کے ہاتھ میں اقرار کے وقت تھا اور موافق روایت جامع کے خدکور ہے کہ جو پچھ میری دکان میں ہے فلاں شخص کا ہے پھر

ا یعن خوداین قول اوّل کا این قول تانی سے تو ڑنے والا اور غلط کرنے والا ہوگا ۲۱ (۱) صحیح نہیں

ند چندروز کے دوکان میں کسی شے کا دعم کی گیا کہ میں نے اس کو بعد اقر ار کے دکان میں رکھ دیا ہے تو تصدیق کی جائے گی اور بعض وایت میں ہے کہ تقدیق نہ کی جائے گی ۔ مولا ٹانے فر مایا کہ بیروایت جامع کی روایت کے مخالف ہے اور مشائخ نے اس دوسری وایت کی تاویل یوں بیان کی ہے کہ بیاس صورت میں ہے کہ اقر ارکے بعد صرف اتناء صدگذرا کہ ایسی چیز اسے عرصہ میں یقینادکان نہیں لاکررکھ سکتا ہے تو اس دعویٰ میں اس کی تقدید تی نہی جائے گی اور مسئلہ جامع میں ہے کہ اگر مقر نے اس قدر زمانے میں اپنی مک پیدا ہوجانے کا دعویٰ کیا کہ ہوا ہوں مقبول نہ ہوگا میں بیدا ہوجانے میں اس کی تقدید ہوگا نہ ہوگا ہوں مقبول نہ ہوگا ہوں خان میں ہے۔

اگر مدعاعلیہ نے اقرار کیا کہ جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے قلیل وکثیر سب فلاں شخص کا ہے پھر چندروز تو قف کیا پھر فلاں شخص س کو حاضر لایا تا کہ جو پچھاس کے ہاتھ میں ہے سب لے لے پس مدعاعلیہ نے ایک غلام پر جواس کے قبضہ میں ہے اپنی ملک ہونے کا دعویٰ کیا کہ بعد اقرار کے میں اس کا مالک ہوا ہوں اور مدعی نے کہا کہ اقرار کے وقت تیرے قبضہ میں تھا تو مدعاعلیہ کا قول لیا جائے گا ورغلام اس کا ہوگا مگراس صورت میں کہ مدعی گواہ دے کہ بیغلام اس کے قبضہ میں اقرار کے وقت موجود تھا بیفصول مما دید میں ہے۔

روں ہوں وہوں ہے۔ اور اس کے جمھے پر ہزار درم ہیں پھر کہا کہ میں نے قبل اقرار کے اس کوادا کردیئے ہیں اوراس ایک شخص نے اقرار کیا کہ فلال شخص کے جمھے پر ہزار درم ہیں پھر کہا کہ میں نے قبل اقرار کے اور کردیئے ہیں اور اس پر گواہ قائم کیے تو مقبول نہ ہوں گے اور اگر اپنے اقرار کے ساتھ ملا کر اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے قبل اقرار کے ادا کردیئے ہیں تو سخسانا گواہی مقبول ہوگی بیرمحیط میں ہے۔

اگرکہا کہاس کے جمھے پر ہزار درم تھے پھرا قرار سے ملاکریا الگ بیدو کوئی کیا کہ میں نے قبل اقرار کے اداکر دیئے ہیں اوراس پرگواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے بیدذ خیرہ میں ہے۔

ابن ساعد نے امام محدر حمۃ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ ایک شخص پر دس ہزار درم کا دعویٰ کیا گیا تھا اس نے انکار کیا پھر مدعی ہے حاکم نے دریافت کیا کہ تو نے پچھاس ٹی ہے وصول کیا ہے پس اس نے دس ہزار درم وصول کرنے کا اقرار کیا لیس حاکم نے مدعا علیہ کودس ہزار درم ہے بری کیا پھر جب دونوں حاکم کے پاس سے نکلے تو مطلوب نے کہا کہ واللہ تو نے بچھ سے بیدرم وصول نہیں کے بیں پھر طالب نے اس کے اس کلام کے گواہ کر پیش کے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ طالب کی گواہی قبول کروں گا اور مطلوب پر اس کے ہزار درم کی ذگری کروں گا اور اگر طالب نے مال خابت کرنے کے گواہ قائم کیے تو مقبول نہ ہوں گے اور اگر مطلوب نے کہا کہ

میں نے تو صرف میر کہا ہے کہ تو نے مجھ سے وصول نہیں کیے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے میر ہے وکیل سے وصول کیے ہیں تو گواہ مقبول نہ ہوگی اورا گرمطلوب نے اس کے گواہ سنائے کہ ایک شخص اجنبی نے یہ مال مطلوب کی طرف سے بدون اس کے حکم و و کا لت کہ احسان کر کے تجھے اوا کر دیا ہے تو میڈواہی مقبول ہوگی اورا گرمطلوب نے کہا کہ اس کوفلاں شخص نے وصول نہیں کیا ہے تو بیٹول مطلوب ؟ واسان کر کے تجھے اوا کر دیا ہے تو میڈول ہوگی اورا گرمطلوب نے کہا کہ اس کوفلاں شخص نے وصول کیا ہے بیمجیط میں ہے۔ فرات اور وکیل اورا جنبی سب کوشامل ہے اور پھر اس کے گواہ مقبول نہ ہوں گے کہ اجنبی سے اس نے وصول کیا ہے بیمجیط میں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے پھر گواہ قائم کرنے کے بعد کہا کہ میں نے اس مال ہے اس قد وصول کرلیا ہےتو مشائخ نے فر مایا کہ اگر اس نے کہا کہ میں نے اس مال ہے اس قد روصول پایا ہے یا فاری میں کہا کہ چندیں یا فتہ بودم اس کے گواہوں کی گواہی باطل ہوجائے گی بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگرگواہ قائم کیے کہ میرے فلال شخص پر چارسودرم ہیں پھر مدعی نے اقر ارکیا کہ مدعاعلیہ کے مجھے پرسودرم ہیں تو ابوالقاسم رحمۃ الڈ علیہ کے نز دیک منکر سے تین سودرم ساقط ہو جا کیں گے اور احمد بن عیسیٰ بن نصیر کے نز دیک ساقط نہ ہوں گے اور ای پرفتو کی ہے کذا لڈ الملتقط۔

ا یک شخص نے دوسرے پر دس درم فی الحال اوا کرنے کا جوقرض ہے دعویٰ کیا پس مدعا علیہ نے کہا کہ مارا بتو ایں دہ درم با با دادن کیکن مارازتو ہزار درم می باید در حال تو بید عویٰ ثانیہ سے جب کہ دونوں مال ایک ہی جنس کے ہوں کذا فی الذخير ہ۔اگر مد، علیہ نے جس پر قرض کا دعویٰ ہواہے یوں کہا کہ ایں مبلغ مال کہ دعویٰ میکنی بتو رسانیدہ اِم پھر کہا کہ فلاں شخص پر میں نے اُتر ا دیئے تھے اس نے دے دیئے ہیں تو بعض نے کہا کہ دوسرا قول مسموع ہوگا بیمجیط میں ہے۔ایک شخص کے مقبوضہ دار کو چکایا پھر ہر ہان لایا کہ میر نے فلاں مخف مالک دار سے اس کوخریدا ہے تو گواہ نامقبول ہوں گے لیکن جب کہ بعد چکانے کے خریدنے کا دعویٰ کرے یا جس ہے چکایا ہے اس کوفلاں کی طرف ہے وکیل بیج ثابت کرے بیوجیز کروری میں ہے۔ایک کپڑ اخریدایا اس کو چکایا یا ہبہ طلب کی پھر دعویٰ کب کہ قبل خریدے یا چکانے یا ہبہ طلب کرنے کے بیرمیری ملک تھا بیدعویٰ کیا کہ چکانے کے دن بیرکٹر امیرے باپ کی ملک تھاوہ مرگبر اورمیرے واسطے میراث چھوڑا ہے یا ہبہ کر دیا ہے تو دعویٰ کی ساعت نہ ہوگی لیکن اگر چکانے کے وت تصریح کر کے یوں بیان کرے کہ یہ کپڑ امیرے باپ کی ملک ہے اس نے تجھے فروخت کرنے کاوکیل کیا ہے پس میرے ہاتھ فروخت کردے پھر دونوں میں تع نہ ہوگی بھراپنے باپ نے میراث یانے کا دعویٰ کیا تو دعویٰ مقبول ہوگا کیونکہ تناقض نہیں ہےای طرح اگر دعویٰ کے وقت کہا کہ بیمیرے باپ کا تھا اس نے بائع کواس کے بیچ کے واسطے وکیل کیا تھا میں نے اس سے خریدلیا پھر میراباپ مرگیا اور اس کانمن میرے واسطے میراث جھوڑ اتو ساعت ہوگی اور ثمن کا اس کے واسطے علم ہوجائے گا کیونکہ تناقض نہیں ہے ہیکا نی میں ہے۔اگر ایک طیلسان <sup>لے</sup> کا دعویٰ کیااور اس کو چکانے یا پھراپنے بھائی کے ساتھ دعویٰ کیا کہ خریدنے اور چکانے سے پہلے اس کا مالک تھایا یوں کہا کہ چکانے کے روز میرے باپ کی ملک تھی وہ مرگیااور ہم دونوں کے واسطے میراث چھوڑی ہے تو اس کے حصہ کا دعویٰ مسموع نہ ہوگااوراس کے ساتھی کے حصہ مین مسوع ہوگااور آ دھی طیلیان میں اس کو خیار عاصل ہوگا کیونکہ صفقہ متفرق ہو گیا ہے اور اگر فقط اس نے خریدی خواہ قبضہ کیایا نہیں خریدی کیکن چکائی تھری پھراس کاباپ آیااور دعویٰ کیا کہ طیلسان میری ہے تو ساعت ہوگی اور مشتری بائع سے اپنے دام لے لے گاای طرح اگر باپ کے واسطے ڈگری ہوگئی مگراس نے ہنوز قبضہ نہ کیا تھا کہ مرگیا اور بیٹے کے واسطے میراث چھوڑی تو طیلیان اس کو دے دی جائے گی اور اپنے دام بائع سے واپس لے گالیکن اگر قاضی نے کچھ تھم نہیں دیا یہاں تک کہ اس کا باپ مر گیا تو بنے کے ا ایک قتم کی جادر ہوتی ہے ا ت یعنی اس کواختیار دیا جائے گا ا

واسطے بیڈ گری نہ ہوگی بیخلاصہ میں ہے۔ایک چخص نے ایک کپڑ اخرید نے کا دعویٰ کیااور دو گوا ہوں نے مدعاعلیہ سے خرید نے کی اس کی طرف ہے گواہی دی اور ہنوز ڈگری ہوئی تھی یانہیں کہ اس میں ایک گواہ نے زعم کیا کہ یہ کپڑ امیر اے یا میرے باپ کا ہے کہ جھے اس سے میراث پہنچا ہے تو اس کی ساعت نہ ہوگی اور اگر اس گواہ نے گواہی کے وفت بیکہا کہ بائع نے اس کے ہاتھ بیچا ہے مگر یہ میرا ہے یامیرے باپ کا ہے کہ مجھے اس سے میراث پہنچا ہے تو بہتے کی ڈگری کر دی جائے گی اور گواہ کے دعویٰ کی ساعت ہوگی پھراگر اس نے اپنے دعویٰ کے گواہ دیئے تو بسبب عدم تناقض کے اس کی ڈگری ہوجائے گی اور اگر دونوں گواہوں نے کلام کیااوروہ کلام گواہی ادا کرنے میں شارنہیں ہے پھر گواہ نے دعویٰ کیا کہ میراہے یا میرے باپ کا ہے اس نے مجھے اس کی طلب کا وکیل کیا ہے تو گواہ کے گواہوں کی گواہی مقبول ہوگی میہ وجیز کر دری میں ہے۔ دوسرے کی مقبوضہ باندی کے بچہ یا درخت کے پھل یاز مین کے درختوں کو چکایا پھر گواہ قائم کئے کہ بیہ باندی یا درخت یا زمین میری ہے تو سوائے بچہاور پھل اور درخت کے ان چیزوں کی اس کی ڈگری کر دی جائے گی اورا گر با ندی مع بچہ یا درخت مع پھل یا زمین مع درخت کا دعویٰ کیا تو درخت و پھل و بچہ کا دعویٰ مسموع نہ ہوگا پی خلاصہ میں ہے۔ ای طرح اگر باندی حاملے تھی پس اس کے قبضہ میں جنی پھر بعد گواہ قائم کرنے کے قبل اس کے کہ باندی کی اس کی ڈگری ہوجائے کہ بچہ کو چکایا تو بھی بہی علم ہے ای طرح اگر گواہوں نے کہا کہ بچید عاعلیہ کا ہے یا ہم کونہیں معلوم کہ س کا ہے تو بھی ایسا ہی علم ہوگا اور ای طرح اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہوں اور مدعا علیہ نے اقرار کیا کہ یہ باندی بدوں بچہ کے مدعی کی ہے تو بھی ایسا ہی حکم ہوگا کذا فی الذخيرہ۔اگرمجلس قضاميں اپنے وكيل ہے چكانے كے گواہ پیش كر دبيئے تو وكيل اور موكل دونوں خصومت ہے برى ہو گئے اور اگر غير مجلس قضامیں ایساہوا تو وکیل فقط بری ہوااورا گرموکل نے گواہ دیئے کہ میں نے وکیل کواس طرح وکیل کیا تھا کہ اس کا اقر ارجھ پر جائز نہیں ہے پس مدعاعلیہ نے گواہ دیئے کہ وکیل نے اقر ارکیا ہے تو مل اپنے دعویٰ پر باتی ہے اور وکیل خصومت سے خارج ہوا یہ وجیز كردرى ميں ہے۔اگرايك باندى جن كے چرے پرنقاب پڑى ہوئى تھى خريدى پھر جب اس نے نقاب اٹھايا تو مشترى نے كہا كدية میری باندی ہے میں نے نقاب کی وجہ سے اس کونہیں پہچانا تو اس کا دعویٰ وگواہی مقبول نہ ہوگی اور اگر کوئی متاع جو تھیلے میں بھری ہوئی تھی یا کوئی کیڑا ہوی مال متاع میں لیٹا ہوا تھا خریدا پھر جب اس کو نکالا تو کہا کہ بیمیری متاع ہے میں نے اس کونہیں پہچانا تھا دعویٰ و گواہی مقبول ہوگی۔امام محکرے نے فرمایا کہ جو چیز چکاتے وفت پہچانی جاسکتی ہے جیسے نقاب ڈالی ہوئی باندی اس کے سامنے کھڑی ہے تو اس میں نہ پہچاننے کا دعویٰ میچے نہ ہوگا اور جس چیز کا چکاتے وقت پہچاننانہیں ہوسکتا ہے جیسے کیڑا رو مال میں لپٹا ہوا ہے یا باندی ای طرح چا در ڈھانی ہوئی بیٹھی ہے کہاں کا کچھنظرنہیں آتا ہے تو اس میں نہ پہچاننے کا دعویٰ وگواہی مقبول ہوگی پیمجیط سرھسی میں ہے۔ غلام ماذون کے نے اگر کوئی غلام خریدااور قبضہ کیا پھراقرار کیا کہ بیغلام میں نے جس سے خریدا ہے اس نے فروخت سے پہلے اس کو آ زاد کردیا ہے میں نے اس کوآ زادی کی حالت میں خریدا ہے اور بائع نے اٹکار کیا تو وہ غلام علی حالہ غلام ہے اور ماذون کے ا قرار کی تقیدیق با نئع پر نہ ہوگی اور اگر ماذون نے ایساا قرار نہ کیا بلکہ بیا قرار کیا کہ بائع نے میرے ہاتھ فروخت کرنے ہے پہلے بیغلام فلاں مخص کے ہاتھ فروخت کیا ہے اور فلاں مخص نے اس کی تصدیق کی مگر بائع نے تکذیب کی تو ماذون کے اقر ارکی بائغ پر تقىدىنى نە ہوگى حتى كەدام اس سے دا پىرىنبىل لےسكتا بےلكن اپنے حق ميں تقىدىق كى جائے گى حتى كە تىم كيا جائے گا كەبەغلام فلاں چخص کودے دے اور اگر ماذون کے دعویٰ کا بائع نے اقرار کیا تو ماذون اپنے دام بائع ہے واپس کرے گا ای طرح اگر ماذون نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کئے یا بائع کوسم دلائی اور اس نے تکول کیا تو ماذون اپنائمن بائع سے واپس لے گا پس امام ، جس کواس کے آقاکی جانب سے تجارت وغیرہ کی اجازت حاصل ہے ا

نوادر ہشام میں ہے کہ میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے دریافت کیا کہ ایک شخص نے ایک عورت ہے نکاح کیا بھر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کوا پیشخص سے خریدا ہے جواس کا ما لک تھا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس امر پراس کی گواہی قبول نہ کروں گا جب تک گواہ یوں نہ بیان کریں کہ اس نے نکاح کرنے کے بعداس کوا پیشخص سے خریدا ہے جواس کا ما لک تھا یہ محیط میں ہے۔

منتی میں ہے کہ بشر نے امام ابو یوسف ہے روایت کی ہے کہ دوگواہوں نے ایک شخص پر یہ گواہی دی کہ اس نے اپی عورت کو تین طلاق دی اور قاضی نے ان کی گواہی قبول کرلی اور حکم نافذ کردیا پھرایک گواہ نے دعویٰ کیا کہ یہ میری عورت ہے بیس نے اس کو طلاق دی نے والے سے پہلے اپنے ذکاح بیس لیا ہے اور میرے پاس اس کے گواہ نہیں اور عورت اس سے انکار کرتی ہے تو یہ دعویٰ مقبول نہ ہوگا ای طرح اگر دونوں نے یہ گواہی نہ دی کہ یہ اس کی عورت ہے بلکہ یوں کہا کہ اس نے اس عورت کو تین طلاق دی ہیں تو بھی یہی حکم ہے اور ایساہی سے حکم عتق و بھے و غیرہ بیس جاری ہے جب کہ بائع کے گواہ کے دعوے سے انکار کرے اور کیے کہ یہ متاع میری ہے۔ اس طرح اگر گواہ نے کہا کہ ہم نے اس کو بھی کہا تھا خواہ بائع مشر بھی ہویا مشتری مشرخ یہ ہوتو بھی ایساہی ہے اور اگر دونوں نے گواہی دی اور حاکم نے ان کی گواہی رد کر دی پھر دونوں نے اپنی ملک ہونے کا دعویٰ کیا یا اپنی ذات کے واسطے دعویٰ کیا تو اس میں دونوں کا دعویٰ نہیں چل سکتا ہے پس اگر حاکم کے پاس اس کی گواہی نہ ادا کی لیکن بھی نامہ یا کا غذ خرید پر گواہی یا مہر کر دی اور پھھا قرار ربانی نہیں کیا تو بھی ان کا دعویٰ نہیں چل سکتا ہے۔

مسكه مذكوره كى بابت أمام محمد ومثالثة وامام ابويوسف ومثالثة مين اختلاف كابيان

منتقی میں امام محدر حمة الله علیہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے دوسرے پر بیگواہی دی کہ اس نے اس عورت کوطلاق دی

ل یعن کلام سابق کے کلام ٹانی مخالف ہے جوسٹرم تناقض ہا

ہاور میر گواہی نہ دی کہ بیاس کی عورت ہے اور قاضی نے اس کی گواہی جائز رکھی پھر گواہ نے دعویٰ کیا کہ بیمیری عورت ہے اور کہا کہ میں نے اس کونہیں پہچانا تھا اور میں نے اس سے وطی نہیں کی تھی تو گواہی قبول ہو گی اور اسی طرح اگر دونوں گواہوں نے عورت کے ا قرار پر کہ میں اس محض کی بیوی ہوں گواہی دی اور بیا گواہی نہ دی کہ بیعورت اس کی بیوی ہے اور قاضی نے اس کے اقر ارکو جائز کر کے اس شخص کی بیوی ہونے کا تھم کیا پھر گواہ نے گواہ قائم کیے کہ میں نے اس عورت سے ایک سال سے نکاح کیا ہے اور میں نے اس کو پیچا نانبیں تھا تو گواہی مقبول ہوگی اور حکم قاضی باطل ہو جائے گا اور وہ عورت اس گواہ کو واپس دی جائے گی پس اس مسئلہ میں امام مجمہ رحمة الله عليه وامام ابو يوسف رحمة الله عليه مين اختلاف، ثابت ہوا بيه ذخيره ميں ہے۔ دوسرے كے مقبوضه مال عين پر ملك مطلق كا دعوىٰ کیا پھر دوسرے وقت ای مخض پرای قابض کے یہاں اس عین کا بسبب ملک حادث کے دعویٰ کیا تو دعویٰ صحیح ہے اورا گر پہلے کسی سبب ے ملک کا دعویٰ کیا پھرای مخص پرای قاضی کے پاس ملک مطلق کا دعویٰ کیا تو دعویٰ سیجے نہیں ہے بیمجیط میں ہے اور ای پرفتویٰ ہے بیہ

اگرایک چوپایہ پراس سبب ہے دعویٰ کیا کہ بیمبری ملک میں پیدا ہوا ہے پھراس کے بعد ای قاضی کے پاس کسی سبب حادث ہے ملک کا دعویٰ کیا تو دوسرا دعویٰ سیح نہ ہونا جا ہے بخلاف اس کے اگر پہلے ملک مطلق کا دعویٰ کیا پھرای قاضی کے یاس کسی

سبب ہے دعویٰ کیا توضیح ہے بیمحیط میں ہے۔

ا کی شخص نے دوسرے پر نصف دارمعین کا دعویٰ کیا بھر بعداس کے سب دار کا دعویٰ کیا تو ساعت نہ ہوگی اور اگر اس کے برعکس ہوتو ساعت ہوگی بیرخلاصہ میں ہےاورصواب اور سیجے بیہ ہے کہ دونوں صورتوں میں ساعت ہوگی کیکن اگر آ دھے دعوے کے وقت یہ کہا کہ سوائے اس نصف کے میرا کچھ حق نہیں ہے تو اس وفت اس کے دعوے کی بالکل ساعت نہ ہوگی میر چیط میں ہے۔

اگر کسی کے دار مقبوضہ پر بسبب خرید کے دعویٰ کیا اور ظاہر ہوا کہ دعویٰ کے روز جس گھرپر دعویٰ کیا ہے وہ مدعا علیہ کے قبضہ میں نہ تھا بلکہ غیر کے قبضہ میں تھا پھر مدعی نے دوسری مجلس میں ای دار کے قابض پر ملک مطلق کی وجہ سے دعویٰ کیا تو بعض نے کہا کہ ساعت نہ ہوگی اور یہی اصح ہے اور بیچکم اس ونت ہے کہ پہلے خرید کا دعویٰ کیا اور قبضہ ذکر نہ کیا اورا گرخرید نامع قبضہ کے بیان کیا پھر بعداس کے اس شخص پر اسی قاضی کے پاس ملک مطلق کا دعویٰ کیا تو بعض نے کہا کہ اس میں بھی اختلاف مشائخ ہونا حیا ہے چنانچہ اگر خریدمع قبصنہ کا دعویٰ کیااور گواہوں نے ملک مطلق کی گواہی دی تو مشائخ کا اختلاف ہے کذا فی الفصول العما دیہ۔

ایک شخص کے قبضہ میں ایک دار ہے کہ وہ زعم کرتا ہے کہ میں نے اس کوفلاں شخص سے خریدا ہے بھرایک شخص نے آ کرغیر قاضی کے یا س دعویٰ کیا کہ بیگھر میرا ہے مجھے اس شخص نے جس نے قابض کے ہاتھ بیچا ہے صدقہ میں دیا ہے پھرایک مہینہ یا ایک برس کے بعداس مدعی نے جس کے قبضہ میں گھر ہے قاضی کے پاس مرافعہ کیا کہ بیگھر میرا ہے میں نے اس محف سے خریدا ہے جس ے قابض اپنا خرید نابیان کرتا تھا پس اگرخرید نے کی تاریخ صدقہ کی تاریخ ہے پہلے بیان کی تو گواہی قبول نہ ہوگی اور اگر بعد تاریخ صدقہ کے تاریخ خرید بیان کی تو مقبول ہوگی ہے کتاب الاقضیہ میں ندکور ہے اور اگر تاریخ ذکرنہ کی تو گواہوں کی گواہی مقبول ہوگی اور ا مام محدر حمة الله عليه نے فرمايا كەصدقە ميں خواہ قبضه بيان كرے يانه كرے كچھ پروانبيں ہے۔امام محدر حمة الله عليه نے فرمايا كه اگر بعد تاریخ خرید کے صدقہ کا دعویٰ کیا تو بائع ہے دام نہیں واپس کرسکتا ہے بیذ خیرہ ومحیط میں ہے۔

اگراہے باپ سے گھر خریدنے کا دعویٰ کیا بھرمیراٹ کا دعویٰ کیا تو ساعت ہوگی اوراگر پہلے میراٹ کی وجہ سے دعویٰ کیا بھر خرید نے کا دعویٰ کیا تو مقبول نہیں اور تناقض ثابت ہوگا پیخز انتہ المفتین میں ہے۔ عورت نے مہر مثل کا دعویٰ کیا بھر مہر مسمیٰ کا دعویٰ کیا تو دوسرے دعوے کی ساعت ہوگی اور اگر پہلے مہر مسمیٰ کا دعویٰ کیا بھر مہر مثل کا دعویٰ کیا بھر مہر مشمیٰ کا دعویٰ کیا بھر مہر مثل کا دعویٰ کیا تو دوسرے دعوے کی ساعت نہ ہوگی یہ محیط میں ہے۔ایک عورت نے اپنے شوہر سے مہر کا مطالبہ کیا لیس شوہر نے ایک بار کہا کہ میں نے اس کو اداکر دیا ہے تو مشاک نے فرمایا کہ تناقض نہیں ہے یہ فصول استر دشیعیہ میں ہے۔

. فتوی اس طرح طلب ہوا مرد نے لئے نے را کہ خدمت میکر دبشو ہر ہے دا دبعداز ال دعویٰ میکند کہ آن زن و در نکاح من بود واست ومن طلاق نداد وام تو استر دشنی نے فر مایا کہ اس کی ساعت نہ ہونی جا ہے کیونکہ تناقض ظاہر ہے یہ فصول عمادیہ میں ہے۔ ایک عورت نے ایک انگور کا باغ فروخت کر دیا پس اس کے نابانغ لڑکے نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا ہے مجھے اپنے باپ ک

میراث میں ملا ہےاور عورت فروشندہ نے اس کی تقید این کی اور کہا کہ میں وصیہ نہیں ہوں تو مشائخ نے فر مایا کہا گروفت تھے کے اس نے وصیہ ہون کا دعویٰ کیا تھا تو بھر بعداس کے اس کا قول کہ میں وصیہ نہیں مقبول نہ ہوگا اور اس پر نابالغ کے واسطے قیمت باغ کی لازم آئے گی کیونکہ خوداس نے اقرار کیا کہ میں نے تھے وشلیم کر کے اس کوتلف کیا ہے اور نابالغ کے گواہوں کی گواہی بدون اجازت اس مختصر کے دیں ہوت ایس میں بندون اجازت اس مجتوب کے میں مقبل میں بندون اجازت اس میں بندون اجازت اس میں بندون اور نابالغ کے گواہوں کی گواہی بدون اجازت اس میں بندون اجازت اس میال بندون اجازت اس میں بندون اجازت اس میں بندون اس میں بندون اجازت اس میں بندون اجازت اس میں بندون ابندون ابندون ابندون ابندون کی بندون ابندون ابندون ابندون ابندون کی بندون ابندون کی بندون ابندون کے بندون ابندون کے بندون ابندون کے بندون کے بندون ابندون کے بندون کی بندون کی بندون کے بندون کے بندون کی بندون کے بندون کی بندون کے بندون کی کوئی کی بندون کی بندون

مخض کے جواس کاولی ہے مقبول ومسموع نہ ہوگی پیفناوی قاضی خان میں ہے۔

ایک شخص کے قبضہ میں ایک دارہاں پرایک شخص نے آ کردئوئی کیا کہ بیر میرا گھرہے میں نے ایک سال سے اپنے باپ
سے میراث پایا ہے اور گواہ دیئے کہ میں نے دو ہری سے قابض سے خریدا ہے اور مدعی بھی ایسا ہی کہتا ہے جیسا گواہوں نے بیان کیا تو
قاضی ایسی گواہی قبول نہ کرے گالیکن اگر مدعی نے اس طرح توفیق دی کہ میں نے دو ہری ہوئے کہ قابض سے خریدا تھا جیسا گواہوں
نے بیان کیا پھر میں نے اپنے باپ کے ہاتھ فروخت کیا پھر ایک سال سے اپنے باپ سے میراث پایا ہے اور گواہوں نے گواہی دی تو
گواہی مقبول ہوگی اور مدعی کے واسطے گھرکی ڈگری ہو جائے گی اسی طرح اگر بہہ یا صدقہ کا بجائے ترید کے دعویٰ کیا تو مثل خرید کے تھم
کے اس کا بھی تھم ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگرایک سال سے صدقہ کا دعویٰ کیا پھر دوم ہینہ سے خرید نے کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے تو مقبول نہ ہوں گے لیکن اگر تو فیق دی کہ اس نے مجھے صدقہ میں دیا تھا اور میں نے قبضہ کیا پھر کس سبب سے اس کے ہاتھ میں پہنچا اور اس نے صدقہ سے انکار کر دیا پس میں نے خرید لیا اور بیان کر دیا کہ صدقہ تو سبب ہے اور خرید لینا اپنی ملک کی تخلیص کے واسطے ہے تو گواہی مقبول ہوگی بیرخلا صدمیں ہے۔

اگرایک سال سے صدقہ کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے کہا کہ ایک مہینہ سے اس نے خریدا ہو گواہی مقبول نہ ہوگی کیکن اگراس طرح تو فیق دی کہ بچھے اس نے ایک سال سے صدقہ میں دیا تھا اور میں نے قبنہ کرلیا پھراس کے ہاتھ کی سبب سے پہنچ گیا اور اس نے صدقہ سے انکار کیا تو ایک مہینہ ہوا کہ میں نے خرید لیا اور اس کو گواہوں سے تابت کیا تو گواہی مقبول ہوگی یہ فناویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگرایک شخص کے دار مقبوضہ پر دعویٰ کیا کہ اس نے مجھے ہہدکر دیا ہے اور صدقہ میں نہیں دیا ہے اور گواہوں کو جھٹا یا پس گواہی مقبول نہ ہوگی ای کہا کہ بھی مجھے ہہنہیں کیا ہے حالا تکہ قاضی کے سامنے ہدکا دعویٰ کیا تھا تو اس نے اپنے گواہوں کو جھٹا یا پس گواہی مقبول نہ ہوگی ای طرح اگر دعویٰ کیا کہ میں انے اس کوخر یو اے ہرگز بھی طرح اگر دعویٰ کیا کہ میں انہ میں ملا ہے میں انہ ہوگی ہوں کہ جھے بھی صدقہ میں میراث میں ملا ہے پھرا کہ جھے بھی صدقہ میں میراث میں ملا ہے پھرا کی خدمت کیا کرتی تھی ایک شوہر کے نکاح میں دے کر پھردیوں کیا کہ یہورت میرے نکاح میں جادر میں نے اس کو طلاق نہیں دی ہے اس کو میں کا کہ میں ہورے دیا کہ تھے بھی انگر ہدکا دعویٰ کیا اور میں کہا کہ میں ہورے دیا کہ اس کے خورت میرے نکاح میں ہورے دیا کہ کہ اس کی خدمت کیا کرتی تھی ایک شوہر کے نکاح میں دے کر پھردیوں کیا کہ میرورے میں کی ضدمت کیا کرتی تھی ایک شوہر کے نکاح میں دے کر پھردیوں کیا کہ میرے دیا تا کیا تھیں۔ اس کو طلاق نہیں دی ہورا

ہیں دیا ہے پھرصدقہ کے گواہ لایا اور کہا کہ جب اس نے ہبہ ہے انکار کیا تو میں نے درخواست کی کہ مجھےصدقہ دے دے اس نے یہائی کیا تو جائز ہے اس طرح اگر کہا کہ میں اس کا بسب میراث کے مالک ہوا تھا اس نے میراث سےا نکار کیا پھر میں نے اس سے ریدلیا اورخرید نے کے دو گواہ لایا تو جائز ہے اوراگر پہلے خرید کا دعویٰ کیا پھر اس کے گواہوں نے گوائی دی کہ اس نے اپنے باپ سے براث پایا ہے تو اس کا حکم اس کے برخلاف ہے بیمبسوط میں ہے۔

اگر دعویٰ کیا کہ میں نے میرگھریاپ ہے میراث پایا ہے پھر دوسرے کے ساتھ دعویٰ کیا کہ ہم دونوں نے اپنے

پ سے میراث پایا ہے اور دونوں نے گواہ پیش کیے تو مقبول ہوں گے بیخلا صہ میں ہے۔

ایک لڑنے نے چندعقارموروثی ہیں اس نے اپنے کسی عقار کا بعد بالغ ہونے کے مشتری پر دعویٰ کیا کہ میرے وصی نے اس کے ہاتھ مجبوری وزبر دئتی ہے فروخت کر کے سپر دکیا تھا لیس اس کووا پس کرنا جا ہا پھر دوبارہ اسی عقار کا دعویٰ کیا کہ میرے وصی نے اس ونہایت خیارہ ہے فروخت کیا ہے تو قاضی اوّل ہے دوسرے دعوے کی ساعت کرے گا بیدذ خبرہ میں ہے۔

ایک شخص نے دوسر ہے ہے۔ ایک غلام خرید اپھر بالغ نے دعویٰ کیا کہ میں بچے میں فضولی تھا اور مشتری ہے غلام واپس کرنا چاہا رمشتری نے انکار کیایا مشتری نے دعویٰ کیا کہ بالکع اس بچے میں فضولی تھا اور دام واپس لینے کا قصد کیا تو دعویٰ سچے نہیں ہے اور اگر اپنے لواہ پیش کرنے چاہتو ساعت نہ ہوگی ای طرح اگر گواہ نہ ہوں اور دوسر ہے ہے تم لینا چاہی کہ وہ فضولی تھا تو قتم نہیں لے سکتا ہے محیط میں ہے۔ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میہ چیز میری ہے پھر دعویٰ کیا کہ مجھ پر وقف کی گئی ہے تو ساعت ہوگی اور اگر پہلے وقف کا وی کیا بچھ اپر اپنی ملک کا دعویٰ کیا تو ساعت نہ ہوگی ہے وجیز کر دری میں ہے۔ ایک شخص نے ایک زمین بچی پھر دعویٰ کے لیہ میں ہے۔ ایک شخص نے ایک زمین بچی پھر دعویٰ کے لیے اور اگر گواہ میں ہے۔ ایک قتم لینی چاہی تو قتم نہیں لے سکتا ہے اور اگر گواہ می کے تو بسبب تناقض کے ساعت نہ ہوگی اور اگر مدعا علیہ ہے تتم لینی چاہی تو قتم نہیں لے سکتا ہے اور اگر گواہ میں ہے۔

اجناس میں ہے کہ زمین کے مشتری نے اگر اقر ارکیا کہ بیاز مین خریدی ہوئی مقبرہ یا متجد ہے اور قاضی نے اس کے مخاصم اینے اس کے اقر ارکونا فذکیا پھر مشتری نے بائع پر دام پھیر لینے کے واسطے گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے بیرمحیط میں ہے۔

اگرمشتری نے بائع پر دعویٰ کیا کہ جوز مین تونے میرے ہاتھ فروخت کی وہ فلاں مسجد پر واقف ہے تو فقیہہ ابوجعفر رحمۃ اللہ یہ نے فر مایا کہ مقبول ہے اور بیچ ٹوٹ جائے گی اور فقیہ ابواللیث نے کہا کہ ہم ای کو لیتے ہیں اور بعض نے کہا کہ مقبول نہیں اور اول کے ہے یہ فصول عماد یہ میں ہے۔

اگر مدعاعلیہ کے قبضہ میں کسی مال کا بسبب شرکت کے دعویٰ کیا پھراس پر مدعی قرض ہونے کا دعویٰ کیا تو ساعت ہوگی اوراس لے برعکس ساعت نہ ہوگی کیونکہ مال شرکت بھی بسبب انکار کے قرض ہوجا تا ہے اور قرض بھی مال شرکت نہیں ہوجا تا ہے یہ فصول یہ وصد میں سر

سرے مخص کی بابت مال کا دعویٰ کرنا 🖈

ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ تچھ پر فلال شخص کا اتنامال تھا اور وہ مرگیا اور وہ مال مجھے میراث میں چاہئے ہی مدعا پہنے کہا کہ میں نے یہ مال اس کوتو ادا کر دیا ہے اور گواہ لانے گیا مگرنہیں لایا پھر مدعی نے دوسری مجلس میں اپنے دعوے کا اعادہ کیا قولہ دعویٰ کیا الح اوراصل میں ہے کہ گواہ قائم کیے اوراس میں نظر ہے کیونکہ اے بعد مقولہ ہے کہ گواہی قبول ہوگی اوراس مقام پرغور کرتا کہ تھے کومسلحت قولہ دعویٰ کیا الح اوراصل میں ہے کہ گواہ قائم کیے اوراس میں نظر ہے کیونکہ اے بعد مقولہ ہے کہ گواہی قبول ہوگی اوراس مقام پرغور کرتا کہ تھے کومسلحت

پس مدعاعلیہ نے کہا کہ مجھے تیرے وارث ہونے کاعلم نہیں ہے تو اس کی ساعت ہوگی بیرمحیط میں ہے۔

ا کے مخص نے ایک عورت پر دعویٰ کیا کہ میں نے اوّل سے نکاح کیا ہے اور اس نے انکار کیا پھر وہ مخص مر گیا پھرعورت \_ آ کراس کی میراث کا دعویٰ کیا تو اس کومیراث ملے گی بیمجیط کی فصل نہم میں ہےا گرعورت نے نکاح کا دعویٰ کیااور مرد نے انکار کیا چھ عورت مرکئی پس مرد نے اس کی میراث طلب کی اورزعم کیا کہ میں نے اس سے نکاح کیا تھا تو اس کومیراث ملے گی ایسا ہی امام ا یوسف رحمة الله علیہ ہے نوادر میں مذکور ہے کذافی فناوی قاضی خان ۔

اگرایک عورت نے اپنے شوہر پر دعویٰ کیا کہ اس نے مجھے تین طلاق دی ہیں اور شوہر نے اس کا انکار کیا پھر شوہر مرگیا او عورت نے اس کی میراث طلب کی تو میراث لئے ملے گی۔ای طرح اگراس نے اپنے کو جھٹلایا اور کہا کہ مجھے قبل موت کے اس ۔

طلا قنہیں دی تھی تو بھی میراث ملے گی بیمحیط میں ہے۔

ایک مخص کے قبضہ میں ایک مملوک ہاس پر ایک مخص نے دعویٰ کیا کہ یہ میر امملوک ہاور قابض اس سے انکار کرتا ہا کہتا ہے کہ میرا ہے پس قاضی نے اس سے تم لی کہواللہ بیاس مدعی کانہیں ہے پس اس نے تشم سے انکار کیا پس قاضی نے بسب تکوا کے اس پر ڈگری کردی پس قابض نے کہا کہ میں نے خصومت سے پہلے میملوک مدعی سے خرید اتھااور اس کے گواہ دیئے تو مقبول ہوا گے اور غلام کااس کے واسطے حکم ہوگا اور اس کافتم ہے بازر ہنا اپنے گواہوں کا کذاب نہ ہوگا اور اگر اس نے گواہ قائم کیے کہ بیمیرا۔ میری ملک میں پیدا ہوا ہے پھر گواہ قائم کیے کہ میں نے اس کوفلاں مخض سے سوائے مدعی کے خریدا ہے تو گواہ مقبول نہ ہوں گے بیدذ خ

نوا درعیسیٰ بن ابان میں ہے کہ تین شخصوں نے ایک شخص پر کسی مال کے واسطے گواہ قائم کیے کہ یہ ہمارے باپ کی میرار ے ہم کو جائے ہے اور قاضی نے ان کی ڈگری کر دی چھران میں سے ایک نے کہا کہ یہ مال جو قاضی نے ہم کو دلایا ہے اس میں م کچھ جی نہیں ہے بیصرف دونوں بھائیوں کا ہے تو اس کہنے ہے مدعاعلیہ ہے کچھ کم نہ ہوگالیکن اگر یوں کہا کہ اصل میں میرااس میں ۔ نہیں ہےصرف میرے دونوں بھائیوں کا ہے تو بفترراس کے حصہ کے باطل ہوجائے گا اوراگر قاضی کے حکم دینے ہے اس نے کہا ً میرااس مال میں کچھ حق نہیں ہے بیصرف میرے دونوں بھائیوں کا ہے تو اس سے دریا فت کیا جائے گا کہتم سب نے میراث پد د مویٰ کیا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ تیرانہیں ہے اور انکار ہو گیا ہیں اگر ایک کوئی وجہ مقول بیان کی جس سے اس کومخرج ہوسکتا ہے تو مقبو ہوگی اوراگر بیے کہہ کروہ مرگیا تو قاضی دونہائی دونوں بھائیوں کو دلائے گا اوراس کا حصہ چھوڑ دے گا اورا گرابیا ہوا کہ جن لوگوں نے گ قائم کیے ہیں وہی لوگ باہمی معاملہ رکھتے ہیں اور میراث کی وجہ ہے مال کا دعویٰ نہ کیا بلکہ کسی شے کے فروخت کرنے کا دعویٰ کیا ایک نے کہا کہ میرااس میں کچھ حق نہیں ہے بیصرف انہیں دونوں کا ہے تو نما مال ان دونوں کو دلایا جائے گا مدعا علیہ ہے کچھ کم نہ جائے گا یہ محیط میں ہے

نو(6 بار

### دوشخصوں کے دعویٰ کے بیان میں إس ميں جا رفضليں ہيں

### فصل (وّل ١٠٠٠

مال عین میں ملک مطلق کے دعوے کے بیان میں امام محدر حمة الله علیہ نے کتاب الاصل میں ذکر فرمایا ہے کہ ایک نے دوسرے مقبوضہ داریا عقار کیا کسی مال منقول پر دعویٰ کیااور دونوں نے گواہ قائم کیے تو ہمارے علاء ثلثہ کے نز دیک غیر قابض کے گواہوں پرڈگری کی جائے گی۔ بیچکم اس وقت ہے کہ دونوں نے تاریخ ذکر نہ کی اوراگر دونوں نے تاریخ ذکر کی پس اگر دونوں کی تاریخ ایک ہوتو بھی یہی تھم ہےاوراگرایک کی تاریخ سابق ہوتو امام اعظم رحمۃ الله علیہ اور دوسرے قول امام ابو یوسف رحمۃ الله علیہ کے موافق اس کی ڈگری ہوگی جس کی تاریخ پہلے ہواوراگرایک نے تاریخ بیان کی اور دوسرے نے نہ بیان کی تو مدعی کی ڈگری امام اعظم رحمة الله عليه كے نزويك كى جائے كى سيمحيط ميں ہے۔

ایک بخص کے قبضہ میں ایک دار ہے اس پر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں اس دار کا ایک سال ہے مالک ہوا ہوں اور قابض نے گواہ دیئے کہ میں نے دو برس ہوئے کہ اس کوفلال سخص سے خریدا ہے در حالیکہ وہ اس کا مالک تھا اور میں نے قبضہ کرلیا ہے تو مدعی

(غیر قابض) کی ڈگری کر دی جائے گی بیظہیر پیمیں ہے۔

اگر مدعی نے دعویٰ کیا کہ میرا پیغلام ہے میں نے اس کو ہزار درم پر مکا تب کیا ہے اور اس کے گواہ سنائے اور قابض نے کہا کہ میراغلام ہے میں نے اس کو ہزار درم پر مکا تب کیا ہےاوراس کے گواہ دیئے تو غلام دونوں میں مکا تب قرار دیا جائے گا کہ دونوں کو مال كتابت اداكرے بيذ خيره ميں ہے۔

اگرایک نے کہا کہ میں نے اس کومد بر کیا ہے اور میں اس کا مالک ہوں اور اس پر گواہ سنائے اور دوسرے نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کوم کا تب کیا ہے اور میں اس کا ما لک ہوں تو مد بر کرنے کے گواہ اولی ہیں کذافی المحیط۔

اگر دو صخصوں نے تیسر سے کی مقبوضہ چیز پر ملک مطلق کا دعویٰ کیا اور دونوں نے تاریخ نہ کہی یا ایک ہی تاریخ کہی تو دونوں میں نصف نصف کی ڈگری ہوگی کذافی الخلاصہ اور اگر دونوں نے تاریخ کہی اور ایک کی تاریخ سابق ہےتو موافق ظاہر الروایت کے ا مام اعظم رحمة الله عليه اور دوسر حے قول امام ابو يوسف رحمة الله عليه واوّل قول امام محمد رحمة الله عليه کے ای کی ڈگری ہوگی جس کی تاریخ سابق ہےاوراگرایک نے تاریخ کہی اور دوسرے نے نہ کہی تو ظاہرالروایت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہے دونوں میں برابر ڈگری ہوگی اوریمی سیجے ہےاورصاحبین ہےروایات مختلف ہیں اور شیخ الاسلام خواہر زادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سیجے بنا براوّل قول امام ابو یوسف رحمة الله عليه و دوسرے قول امام محمد رحمة الله عليہ كے بيہے كہ مثل قول امام اعظم رحمة الله عليہ كے دونوں ميں نصف نصف كى ڈ گرى ہوگى یہ فناویٰ قاضی خان میں ہے۔

ایک داریا مال منقول دو شخصوں کے قبضہ میں ہے اور ہرایک نے اپنے اپنے دعوے کے گواہ سنائے کی اگر دونوں نے تاریخ نہ کہی یا برابر ایک ہی تاریخ کہی تو دونوں میں نصفا نصف ہونے کا حکم ہوگا اور اگر دونوں میں ہے ایک کی تاریخ پہلی ہوتو امام

اعظم رحمة الله عليه كےنز ديك اورموافق دوسر ہے قول امام ابو يوسف ؓ اوراوّ ل قول امام محد ؓ كے جس كى تاریخ پہلی ہواس كی ڈ گری ہوگی اور اگر ایک نے تاریخ نہ کہی اور دوسرے نے کہی تو امام اعظم مزور یک دونوں میں نصف نصف کی ڈگری ہوگی اور صاحبین کے نزویک موافق اس روایت کے تاریخ معترنبیں رکھتے ہیں ایسا ہی تھم ہے اور موافق اس قول کے کہ تاریخ کا اعتبار کرتے ہیں پس امام ابو یوسف رحمة الله علیہ ك نزد يك تاريخ كينوا لي وكرى اورامام محررهمة الله عليه ك نزد يك نه كينوا لي وكرى موكى كيونكه جس في نه كهي اى كى تاريخ سابق ہی کذافی المحیط ۔ایک مخف کے قبضہ میں ایک غلام ہاس پر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میر اغلام ہے مجھ سے اس نے غصب کرلیا یا کرایہلیایا مستعار کلمیایار بمن لیا ہے اور قابض نے گواہ قائم کیے کہ بیمیراہ میں نے اس کوآ زادیامہ برکیا ہے یا باندی تھی کہ قابض نے گواہ دیئے کہ میں نے اس کوام ولد بنایا ہے تو مدعی کی گواہی اولی ہے اس کے واسطے غلام کی ڈگری ہوگی کذافی الذخیرہ۔ایک شخض کے قبضہ میں ایک گھرہے اس پر دوسرے نے گواہ قائم کیے کہ بیمبراہے اور دوسرے مدعی نے گواہ دیئے کہ بیمبراہے جھے سے اس دوسرے مدعی نے غصب کرلیا ہے تو جس کے گواہوں نے غصب کی گواہی دی ہے اس کی ڈگری ہوگی اسی طرح اگر بجائے دعوے غصب کے ددیعت رکھنے کا دعویٰ ہوتو بھی ایسا ہی ہے بیمحیط میں ہے۔ بکرنے ایک گھر پر جوسعد وزید کے ہاتھ میں ہے دعویٰ کیا کہ میر ا ہاوران دونوں میں سے ہرایک نے گواہ گذرانے کہ میرا ہے تو آ دھا بکر کو ملے گا اور آ دھاان دونوں کو ملے گا اورا گر بکر نے سعد پر غصب یا ود بعت کا دعویٰ کیا تو چوتھائی زید کواور باقی بکر کو ملے گا اور قاعدہ بیہ ہے کہ غیر قابض دو مدعیوں نے اگر ایک مال معین کسیں تنازع کیا اور ایک نے دوسرے پرغضب کا دعویٰ کیا اور دونوں نے گواہ گذرانے تو قاضی غصب کے دعویٰ کرنے والے کی ڈگری کرے گا اور مدعا علیہ کی ڈگری ان کے گوا ہوں پر نہ کرے گا ایسا ہی اس مقام پر ہے اور اگر بکرنے سعد پر غصب کا دعویٰ کیا اور سعد نے اس پریمی دعویٰ کیااورزیدنے ملک مطلق کا دعویٰ کیا تو آ دھا بکر کا ہوگا اور آ دھاان دونوں کا ہوگا اور بکرنے سعد پر اور سعد نے زیدیر دعویٰ کیااورزید نے ملک مطلق کا دعویٰ کیا تو چوتھائی زید کا اور ہاتی بکر کا ہوگا اور اگر بکر نے سعد پر اور سعد نے زید پر اور زید نے بکر پر دعویٰ کیاتو زیدکووہ آ دھاملے گا جوسعد کے قبضہ میں ہے اور جوزید کے قبضہ میں ہےوہ بکر کو ملے گا اور اگر دونوں نے بکر پر غضب کا دعویٰ كيااور بكرنے سعد يرتوزيدكوآ دھاملے كا جوسعد كے قضد ميں ہاور جوزيد كے قضد ميں ہوہ بكر وسعد كے درميان تقسيم ہوگا كذا في الكافى۔ اگر سعدنے گواہ دیئے كہ بيرميرا گھر ہے جھ سے زيد نے غصب كرليا ہے اور زيد نے گواہ دیئے كہ ميرا ہے جھ سے سعد نے غصب کرلیا ہےاور بکرنے گواہ دیئے کہ میرا ہے مجھ سے سعدوزید نے غصب کرلیا ہے تو بکر کوآ دھا گھر اور باقی آ دھا سعدوزید میں نصف نصف تقتیم ہوگا پرمحیط میں ہے۔

فعل كاني

# مال عین تیمیں بسبب ارث یاخریدیا ہبہ یا اس کے مثل سبب سے ملک کا دعویٰ کرنے کے بیان میں

ایک دارایک شخص کے قبضہ میں ہےاس پر دوشخصوں نے دعویٰ کیا ہرایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس کواپنے باپ سے میراث پایا ہے اوراس پر گواہ قائم کیے پس اگر دونوں نے تاریخ نہ بیان کی یا دونوں کی تاریخ کیساں ہے نوا در دونوں کونصف نصف دلا یا جائے گا اورا گر دونوں نے تاریخ ذکر کی مگرایک کی تاریخ دوسرے سے پہلے ہے تو موافق قول آخرا مام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جیسا اسلام علی میں بھی بھور عاریت لے لیا جیسے مکان در میں وجنس متاع دغیرہ ۱۲

کمنتقی میں ہےاورموافق قول آخرامام ابو یوسف رحمۃ الله علیہ کے جیسا کہ اصل میں ہےاورموافق اوّل قول امام محمد رحمۃ الله علیہ کے جیسا کہ ابن ساعہ نے ان سے روایت کی ہے اس شخص کی ڈگری ہوگی جس کی تاریخ سابق ہے کذافی الذخیر ہ ای طرح اگر ملک مورثین کی تاریخ ذکر کی تو بالا جماع اس کی ڈگری ہوگی جس کی تاریخ سابق ہے کذافی الخلاصہ۔

اگرایک کے قبضہ میں ڈگری ہوتو وہ مدعی کو ملے گالیکن جبکہ تاریخ قابض کی سابق ہوتو امام اعظم میشالید

وامام ابو یوسف جمہ اللہ کے نز دیک وہی اولی ہے

اگرایک نے تاریخ ذکر کی اور دوسرے نے ذکر نہیں کی تو بالا جماع دونوں میں دوحصہ برابر ہوں گے کذا فی الکا فی اوراگر ایک کے قبضہ میں ہوتو وہ مدعی کو ملے گالیکن جب کہ تاریخ قابض کی سابق ہوتو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہی اوراگرایک نے تاریخ کہی اور دوسرے نے نہ کہی تو وہ بالا جماع مدعی کا ہے اورا اگر دونوں کے قبضہ میں ہے تو دونوں میں بالا جماع برابر تقسیم ہوگالیکن اگرایک کی تاریخ سابق ہوتو وہ اولی ہے کذا فی الخلاصہ۔

اگر دونوں نے دوشخصوں سے خرید نے کا دعویٰ کیا ہرا یک نے دعویٰ کیا کہ فلاں شخص سے میں نے خریدااوروہ اس کا مالک تھا اور دوسرے نے کہا کہ میں نے فلاں دوسرے سے خریدااوروہ مالک تھا اور گواہ قائم کیے تو قاضی دونوں میں برابر تقسیم کردے گایہ فہآویٰ قاضی خان میں ہے خواہ وہ دونوں نے خرید کی تاریخ بیان کی ہویا نہ بیان کی ہویہ محیط میں ہے۔

اگر دونوں نے وفت بیان کیاتو ظاہرالروایت کے موافق پہلے وفت والا اولی ہے اورا گرایک نے بدون دوسرے کے تاریخ بیان کی تو بالا تفاق دونوں میں برابرتقسیم ہوگا کذانی فتاوے قاضی خان۔

اگر دونوں نے ایک ہی سے خرید نے کا دعویٰ کیا اور تاریخ نہ کہی یا ایک ہی تاریخ ذکر کی تو دونوں پر برابر تقسیم ہوگا کذا نی الکافی اور ہرا کیک کوخیار حاصل ہوگا بھراگر قاضی نے ہرا یک کوخیار دیا پس ایک لینے پر راضی ہوا دوسرا نہ ہوا تو رضا مندکوآ دھے ہے زیادہ نہ ملے گا کذافی المحیط۔

اگر دونوں نے تاریخ ذکر کی اورا کیک کی تاریخ سابق ہے تو بالا تفاق اس کی ڈگری ہوگی اوراگر ایک نے تاریخ ذکر کی اور دوسرے نے ذکر نہ کی تو بالا تفاق تاریخ کہنے والے کو ملے گا اوراگر مال معین دونوں کے قبضہ میں ہوتو دونوں میں تقسیم ہوگا لیکن اگر دونوں نے تاریخ ذکر کی اورا کیک کی تاریخ سابق ہے تو سابق والے کو ملے گا اوراگر ایک کے قبضہ میں ہوتو قابض کا ہے خواہ اس نے تاریخ کہی ہو باپنہ کہی ہولیکن اگر دونوں نے تاریخ ذکر کی اور مدعی کی تاریخ قابض سے پہلے ہے تو اس کو دلا یا جائے گا کندا فی الکافی۔

ایک شخص کے قبضہ میں ایک غلام اور دار ہے اس پر دو شخصوں نے گواہ قائم کیے ہرایک نے گواہ دیئے کہ میں نے اس سے بیہ
دار بعوض اس غلام کے جواس کے پاس ہے خریدا ہے اور قابض دونوں کے دعوے ہے منکر ہے تو قاضی دار کے دونوں میں برابراور
غلام کے دونوں میں برابر ہونے کا حکم کرے گا اور ان دونوں کو خیار ہوگا گیں اگر دار کا لینا اختیار کیا تو دار دونوں میں اور غلام دونوں میں
برابر کردے گا اور اگر فتح کرنا اختیار کیا تو غلام دونوں میں اور قیمت غلام دونوں میں برابر لگادے گا اور اگر ایک نے تمام دار لینے کا قصد
کیا حالا نکہ قاضی دونوں میں برابر کی ڈگری کر چکا ہے تو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا یہ فتاوی خان میں ہے۔

اگر دار دونوں مدعیوں کے قبضہ میں ہواور ہاتی مسئلہ بحالہ ہے تو بھی یہی تھم ہے اورا گرایک مدعی کے قبضہ میں ہواور ہاتی مسئلہ بحالہ ہے تو دار قابض کا ہوگا اوراس کو خیار نہ ہوگا اور تمام غلام دوسرے کا ہوگا کذافی المحیط اورا گر داراس کے قبضہ میں نہ ہولیکن اس کے گواہوں کے بیان سے ثابت ہوا کہاس نے دار پر قبضہ کیا ہے تو قاضی دار کی ڈگری اس کے نام کردے گا کذافی فناوی قاضی خان۔ اگر مدعا علیہ نے قابض ہے کہا کہ دار کاعوض مجھے سپر دنہیں ہوا بلکہ دوسرے خصم کے گواہوں ہے اس میں استحقاق پیدا ہو گیا پس میں تجھ ہے دارواپس لوں گاتو اس پرالتفات نہ کیا جائے گا کیونکہ غلام میں اس طرح استحقاق ثابت ہوا کہ جو قابض کے لیے جمت نہیں ہے کیونکہ قابض کی ججت کودوسرے پرتر جیج ہے پس استحقاق قابض کے حق میں ظاہر نہ ہوا بلکہ ایسا ہوا کہ گویامہ عاعلیہ کے اقر ار سے استحقاق پیدا ہوا ہے یہ تھم اس وفت میں ہے کہ دونوں نے مطلقاً خرید کا دعویٰ کیااورا گر دونوں نے تاریخ بیان کر کے دعویٰ کیااور گواہ دیئےاورا یک کی تاریخ سابق ہےتو غلام دوسرے کو دلایا جائے گا گذانی المحیط۔اگرایک نے تاریخ بیان کی دوسرے نے نہ بیان کی اور دارید عاعلیہ کے قبضہ میں ہےتو تاریخ والے کے واسطے گھر کی اور دوسرے کے واسطے غلام کی ڈگری ہوگی اور اگرایک نے تاریخ کہی ہواور دوسرے کا قبضہ یا معائنہ ہو گیا ہو یا گواہوں سے ثابت ہوتو ڈگری کے پانے کے واسطے یہی اولی ہوگا کذافی الکافی۔اگر اس کے گواہوں نے جس نے تاریخ نہیں ذکر کی ہے بیگواہی دی کہ بائع نے اس کے خرید نے اور قبضہ کرنے کا اقر ارکیاتو تاریخ بیان کرنے والے کی ڈگری اور اگر ا یک کا قبضہ گواہوں سے ثابت ہوا دوسرے کا قبضہ کمعائنہ ہوا ہوتو یہی او پل ہے کذا فی المحیط ۔اگر دونوں کے قبضہ میں ہوپس ایک نے تاریخ کہی اور دوسرے نے چھوڑ دی تو داروغلام دونوں میں برابرتقتیم ہونے کی ڈگری ہوگی کذافی الکافی اوراگرایک کے گواہوں نے خرید نے اور قبضہ کے معائنہ کی گواہی دی یا قبضہ میں بائع کے اقر ارکرنے کی گواہی دی اور ایک نے تاریخ قبضہ بیان کی ہے اور دوسرے نے نہیں بیان کی ہے پس اگر دار بائع کے قبضہ میں ہوتو تاریخ والا اولی ہےاوراگراس کے قبضہ میں ہوجس کے گواہوں نے تاریخ نہیں بیان کی ہےتو وہ او لی ہے جس کے گواہوں نے قبضہ و معائنہ کی گواہی ادا کی ہے مگر تاریخ کی گواہی نہیں دی ہے اور اگر دارمشتری کے قبضہ میں ہواور دونوں نے گواہ قائم کیے جنہوں نے خرید نے اور قبضہ کے مبعل تھ کی گواہی دی یا بائع کے قبضہ ہونے کے اقرار پر گواہی دی اورایک کے گواہوں نے تاریخ قبضہ بیان کی اور دوسرے کے گواہوں نے نہیں بیان کی تو دار دونوں میں برابر تقتیم ہونے کی ڈگری ہوگی اور غلام بھی دونوں میں ہوگا اور دونوں کو خیار بھی ہوگا اور امام محمد رحمة الله علیہ نے فر مایا کہ قبضہ کی تاریخ یہاں بمنز لہ تاریخ خرید کے ہے جتیٰ کہا گر گھریائع کے قبضہ میں ہواور ہرایک کے گواہوں نے خریدااور قبضہ کی گواہی دی اور قبضہ کی تاریخ بدون تاریخ خرید کے بیان کی اور ایک کی تاریخ پہلی ہے تو جس کی تاریخ قبضہ سابق ہے اس کی ڈگری ہوگی اور اگر گھر پچھلی تاریخ قبضہ والے کے قبضہ میں ہوتو بھی پہلے تاریخ والے کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک نے تاریخ قبضہ بیان کی دوسرے نے نہ بیان کی اور دار بائع کے قبضہ میں ہے تو تاریخ والے کی ڈگری ہوگی اور اگر داراس کے قبضہ میں ہوجس نے تاریخ نہیں بیان کی تو وہی اولی ہے قلت علیبعی ان یکون فی مثل ہٰ اخلاف الا مام الثانی ۔ بیسب اس صورت میں ہے کہ غلام مدعاعلیہ کے قبضہ میں ہواورا گرغلام دونوں مدعیوں کے قبضہ میں ہواور دار مدعاعلیہ کے قبضہ میں ہےاور ہاقی مسئلہ بحالہ رہے تو داروغلام دونوں میں برابراور دونوں کو خیار ہوگا لیس اگر بیج تمام کر دیں تو دار دونوں میں برابرتقسیم ہوگا اور اگر ہے فتخ کر دیں تو غلام دونوں میں برابرتقسیم ہوگا اور مدعا علیہ غلام کی قیمت دونوں کو ڈانڈ نہ دے گا کذا فی المحیط ۔ایک غلام ایک محف کے قبضہ میں ہے اس پر ایک محف نے دعویٰ کیا کہ میں نے پیغلام اس قابض کے ہاتھ بعوض ہزار درم وایک رطل شراب کے فروخت کیا ہے اور میں مالک ہوں اور دوسرے نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو قابض کے ہاتھ بعوض ہزار درم وایک سور کے فروخت کیا ہے درحالیکہ میں مالک غلام ہول اور قابض دونوں کے دعویٰ سے انکارکرتا ہے تو امام ابو یوسف ؓ نے فر مایا کہ غلام دونوں مدعیوں کونصف نصف واپس کیا جائے گا اور قابض ہرایک کوآ دھی قیمت غلام کی ڈانڈ دے گا اور اگر ہر ایک مدعی نے پیا گواہ دیئے کہ میں نے اس قابض کے ہاتھ بطور ہیج فاسد فیروخت کیا ہےتو بھی یہی حکم ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

اگرغلام مشتری کے ہاتھ میں مرگیا تو اس پر دوقیمتیں واجب ہوں گی بیمحیط میں ہے۔

یہ علم اس وقت ہے کہ اس امر کے گواہ سنائے کہ قابض نے ایساا قرار کیا ہے اور اگر ہرایک نے بیچ کے معائنہ اور قبضہ کے گواہ دیتے پس اگرغلام بعینہ قائم ہے تو غلام لے کر دونوں کو برابر دے دیا جائے گا اور سوائے اس کے ان کو پچھ نہ ملے گا اور اگر غلام مستبلک ہے تو غلام کی ایک قیمت دونوں کو ہراہر ملے گی اور سوائے اس کے پچھند ملے گابی فتاوی قاضی خان میں ہے۔

ا یک مخص کے مقبوضہ غلام پر دو شخصوں نے دعویٰ کیااور ہرایک نے گواہ دیئے کہ میں نے اس مشتری قابض کے ہاتھ سودینارکو اس شرط پر فروخت کیا ہے کہ مشتری کے واسطے ایک وفت معلومہ تک خیار ہے اور قابض دونوں کے دعوے سے انکار کر کے اپنی ملک کا دعویٰ کرتا ہے تو قابض کوخیار ہوگا کہ غلام دونوں میں ہے جس کو جاہے دے دے اور دوسرے کودام دینے پڑیں گے بیے ہیر بیمل ہے۔

ایک غلام ایک شخص کے قبضہ میں ہے اس پر دو شخصوں نے دعویٰ کیا ہرایک نے گواہ قائم کیے کہ بیمیر اغلام ہے میں نے اس کوقابض کے ہاتھاس شرط پر فروخت کیا ہے کہ جھے تین روز تک خیار ہے پس اگر دونوں نے بیج تمام کر دی یا ایک نے تمام کی اور دوسرا راضی ہو گیا تو مشتری کولینا پڑے گااور ہرایک کو ہزار درم دینے پڑیں گے اور اگر ایک نے بھے تمام کی اور دوسرے نے توڑ دی تو اجازت دینے والے کوآ دھائمن اور دوسرے کو پوراغلام ملے گا اور اگر دونوں نے بیجے تمام نہیں کی تو غلام لے کرآ دھا آ دھا کرلیں اور اس کے سوائے کچھے نہ ملے گا اور اگر دونوں نے گواہ قائم نہ کیے گر قابض نے دونوں کی تصدیق کی اور بیمعلوم نہیں کہ پہلا کون ہے پس اگر دونوں نے بیج تمام کر دی تو ہرایک ہزار درم لے لے گا اور اگرتمام نہ کی اور مدت گذرگئی تو غلام دونوں میں برابرمشترک ہوگا اور مشتری ہرایک کوآ دھی قیمت ڈانٹر دے گا اور اگر ایک نے اجازت دی اور دوسرے نے نہ دی تو اجازت دینے والا پورے ہزار درم

لے لے گااوردوسرے کو بوراغلام ملے گار پی حیط سرحی میں ہے۔

نوادر ہشام میں ہے کہ میں نے امام محدر حمة الله عليہ ہے دريافت كيا كه ايك غلام ايك مخص كے قبضه ميں ہے اس پر ايك محض نے دعویٰ کیا کہ میں نے قابض سے ایک سال سے ہزار درم کوخریدا ہے اور دوسرے نے دعویٰ کیا کہ میں نے قابض سے پانچ مہینہ ہے سودینارے خریدا ہے اور قابض کہتا ہے کہ میں نے سودیناروالے کے ہاتھ پیجا ہے لیں قاضی نے ہزار درم والے کی ڈگری کر وی اورغلام اس کے سپر دکیا پھرمشتری نے اس میں عیب پا کرمد عاعلیہ کو بحکم قاضی واپس کر دیا اور سودیناروالا آیا اور کہا کہ میں غلام لے لیتا ہوں کیونکہ تو نے میرے ہاتھ بیچنے کا اقرار کیا ہے اور قابض انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قاضی نے میرے تیرے درمیان کا عقد فنخ كردياتو مالك غلام كے قول پر التفات نه كيا جائے گا اور ہزاروالے كی ڈگری كردينے ہے سوديناروالے كی فنخ بيع كاحكم نه ہوا اور سو ویناروالے کواختیارے کہ باکع کے اقرار کی وجہ ہے کہ میں نے سودیناروالے کے ہاتھ بیچاہے ہزار درم والے کے ہاتھ تہیں بیچاہے اس غلام کو لے لے اور اگر بائع نے سودیناروالے ہے کہا کہ غلام کولے لے اس نے انکار کیا تو بائع اس کے ذمہ لازم کرسکتا ہے اور ا گرسودیناروالے نے ہزاروالے کی ڈگری ہونے کے وقت مجلس قاضی ہے اُٹھ کرکہا کہ میں نے بیچ سنخ کر دی تو بیچ منخ نہ ہوگی مگراس صورت میں فننخ ہوجائے گی کہ با نکع قبول کرلے یا قاضی دونوں کی بیج فننخ کردے بیمحیط میں ہے۔

اگر مدعی اور قابض نے کسی سبب ہے ایک ہی وجہ ہے ملکیت حاصل کرنے کا دعویٰ کیا اور دونوں نے تاریخ نہ کہی یا دونوں نے ایک ہی تاریخ کھی یاصرف ایک نے تاریخ کھی تو قابض اولی ہے اور اگر دونوں نے تاریخ کھی اور ایک کی تاریخ سابق ہے تو وہی اولی ہوگا پیز خیرہ میں ہے۔

## اگر قاضی کاشن دے دینا ثابت ہوااور مدعی کا نہ ثابت ہوا 🌣

كتاب الدعواي

اگردونوں نے دوخصوں کی طرف ہے ملک حاصل کرنے کا دعویٰ کیا تو مذی کی ڈگری کی جائے گی کذائی المحیط والذخیرہ۔
اگر قابض و مدعی ہے ایک کی طرف ہے ملک حاصل ہونے کا دعویٰ کیا اور دونوں نے تاریخ نہ کہی یا ایک ہی تاریخ کہی یا ایک ہی تاریخ کہی اور دونوں نے برون دونر ہے کہی تو دونوں میں دار کی برابرڈ گری ہوگی اور ایک کی تاریخ دوسرے ہیلے ہے تو اس کی ڈگری ہوگی اور ایک فی طرف ہے ملک حاصل کرنے کا دعویٰ کیا تو ای تفصیل ہے تھم ہے کذائی الذخیرہ مدعی و قابض نے اگر دو مخصوں ہے خرید نے کا دعویٰ کیا اور دونوں نے تاریخ بیان کی عگر ایک کی تاریخ میں جہالت ہے مثلاً مدی نے کہا کہ میں نے ایک سال ہے زید ہے خرید اے اور گوا ہوں کو زیا دی یا دیا ہی سے ایک سال ہے زید ہے جو مدی کی گوا ہوں ہوگی اور تاریخ سے کہا کہ میں نے ایک سال سے زید ہے کو اور قابوں کو زیا دتی یا دہا ہو ہے تو بدا ہو ہو کہ وہ ہوں کو زیا دتی یا دہا ہو ہوں کو زیا دتی یا دہا ہو ہوں کو زیا دیا ہو گوا ہوں نے دیو ہو یا تبدیل ہوئے تو بدا ہو ہو ہوں کی دونوں ہو یا تحد میں ایک گھر ہے اس پر مدی نے دعویٰ کیا کہ میں نے دی ہو یا نہ دی ہوا ور دونوں نے گوا ہوں نے دام اداکر دی جا کہا گھر کے اس موجاتا ہے کہ اگر دونوں فریق گوا ہوں نے دام اداکر وہ جا ہے گا اور بیا مام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ جا سے گا اور اگر بیند دی تو امام اگر دونوں میں او لا بدلا ہو جا سے گا اور اگر بیند دی تو امام محد دحمۃ اللہ علیہ کے زد دیک بسب و جو ہشن کے بدلا موجاتا ہے کذائی الکائی اگر دونوں میں او لا بدلا ہو جا سے گا اور اگر بیند دی تو امام محد دحمۃ اللہ علیہ کے زد دیک بسبب و جو ہشن کے بدلا موجاتا ہے کذائی الکائی اگر دونوں میں او لا بدلا ہو و با مالو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زد دیک بسبب و جو ہشن کے بدلا موجاتا ہے کذائی الکائی اگر دونوں میں اور لا تھی کو اور تو سابق ہو تو امام اور کو امام عظم میں کے بدلا کہ اور تو سابق ہو تو امام عظم موجواتا ہے کذائی الکائی اگر دونوں قبل کو گوا ہوں نے عقار میں وقت بیان کیا اور تعذر بندی کیا اور دیک کیا کو دیت سابق ہو اوام امام عظم

رحمة الله عليه وامام ابو يوسف رحمة الله عليه كے نز ديك قابض كى ڈگرى ہوگى اوراگر قبضہ ثابت كياتو قابض كى ڈگرى ہوگى اوراگر قابض كى تارىخ ثابت ہوتو دونوں وجہوں ميں مدعى كى ڈگرى ہوگى كذا فى الہدا ہيہ۔

ایک شخص کے قبضہ میں ایک گھر ہے اس پر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میرا گھر ہے میں نے قابض کے ہاتھ ہزار درم کو فروخت کیا ہے اوراس کے گواہ قائم کیے اور قابض نے گواہ دیئے کہ میرا ہے میں نے مدعی کے ہاتھ ہزار درم کوفروخت کیا ہے تو برقیا س قول امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں گواہیاں ساقط ہوجا ئیں گے بیمجیط میں ہے۔

ایک گھرزید کے قبضہ میں ہےاس پرعمرو بر ہان لایا کہ میں نے بکر کے ہاتھ ہزار درم کوفروخت کیا ہے اور بکر بر ہان لایا کہ میں نے عمرو کے ہاتھ سودینار کوفروخت کیا ہے اور زید نے ان سب سے انکار کیا تو دونوں مدعیوں میں دار کی ڈگری ہوجائے گی اور دونوں ثمنوں کی کچھڈ گری نہ ہوگی کذافی الکافی۔

ایک گرمحہ نامی کے قبضہ میں ہے بکر نامی ایک مدی نے گواہ قائم کیے کہ میں نے اس عورت سے ہزار درم کوخرید اہداہوں عورت نے گواہ قائم کیے کہ میں نے بکر سے ہزار درم کوخر بیدا ہے اور قابض نے بکر سے ہزار درم کوخرید نے گواہ دیئے اور گواہوں نے قبضہ و تاریخ نہ ذکر کی تو محمد کی گواہی مقبول ہے اور حکم کیا جائے گا کہ اس نے بکر سے خریدا ہے اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے فرد کی بکر اور عورت کی گواہیاں باطل ہیں اور اگر کھر بکر کے قبضہ میں ہواور باتی مسئلہ بحالہ رہے تو امام اعظم و امام ابو یوسف کے فرد دیک بحر کو قرد و نوں اماموں طکے امام ابو یوسف کے فرد دیک بحر کی قربی ہوتو دونوں اماموں طکے فرد کی جھر کی ڈگری ہوگی اور بکر وعورت کی گواہیاں ساقط ہوں گی اور اگر عورت کے قبضہ میں ہوتو دونوں اماموں طکے فرد کی جھر کی ڈگری ہوگی اور بکر وعورت کی گواہیاں ساقط ہوں گی اور اگر عورت کے قبضہ میں ہوتو دونوں اماموں طک فرد یک بچھ تھم نہ ہوگا اور اس کے قبضہ میں چھوڑ دیا جائے گا میر محیط سرتھی میں ہے۔

اگر گواہوں نے عقد و قضد کی گواہیاں دیں اور گھر محد کے قضہ میں ہاور باقی مسئلہ بحالہ ہوتو اما ماعظم رحمۃ الشعلیہ وامام ابو یوسف رحمۃ الشعلیہ کنزدیک محمد کے قرید نے کی ڈگری ہوگی اور عورت و بکر کی گواہیاں ساقط ہوں گی اور اگر بکر کے قبضہ میں ہوتو اللہ علیہ وامام ابو یوسف رحمۃ الشعلیہ کنزدیک بکر وحمد کی گواہیاں مقبول بھی بہی حکم ہاور اگر عورت کے قبضہ میں ہوتو امام اعظم رحمۃ الشعلیہ وامام ابو یوسف رحمۃ الشعلیہ کا در عورت کی مقبول نہ ہوگی یہ محیط میں ہے۔ ایک آزاد کے قبضہ میں ایک غلام ہراہ میں نے اس عورت کے ہاتھ ہزار درم کو بچا ہے اور عورت نے مکاتب کے ہاتھ درس کر گھروں کے عوض بیخنے کے گواہ دیئے اور ترید کی خواہ دیئے اور قبضہ نے مکاتب کے ہاتھ درس کر گھروں کے عوض بیخنے کے گواہ دیئے اور ترید کیا تو امام اللہ یوسف رحمۃ الشعلیہ کے مکاتب سے اس طرح خریدے کے گواہ دیئے اور قبضہ کی اور اگر غلام کا تب کے قضہ میں ہوتو بھی امام اقبل حائی کے نزدیک بھی تھم ہوتو بھی امام اقبل حائی کے نزدیک بھی تحکم ہواد رہی امام حکم رحمۃ الشعلیہ کے نزدیک بھی تھم ہوتو امام اقبل وامام خائی کے نزدیک بھی تھم ہوتو امام اقبل وامام خورت کے قبضہ میں ہوتو امام اقبل وامام خائی کے نزدیک بھی تو امام اقبل وامام خائی کے نزدیک بھی تھی ہوتو ہوں امام کا تب بر مقبول ہوں اور اگر غلام کا تب بر مقبول ہوں امام کا تب بر مقبول ہوں اماموں کے نوخہ میں ہواور باتی مکا تب بر مقبول ہوں وامام کا تب بر مقبول ہوں وردوں اماموں کے نزدیک مکا تب کی گواہی کا تب بر جائز ہیں کذائی الحیط۔

اگرآ زاددعویٰ کرتا ہے کہ سودینارکومکا تب کے ہاتھ فروخت کیا ہے اور غلام آ زاد کے قبضہ میں ہے اور ہاقی مسئلہ بحالہ ہے اور گواہوں نے قبضہ ذکر نہ کیا تو دونوں اماموں کے نزدیک آزاد کے بیچ کرنے کا حکم ہوگا اور ایسا ہی امام محمد رحمة الله علیہ کے نزدیک لے وہ مملوک جس کے مالک نے اس سے کہا کہ اس قدر مال اداکرد ہے قرآ زاد ہے اا م کا تب شن آزاد کواد اکردے اور بیدونوں اماموں کے نزد کیا ہے بیم پیط سرحسی میں ہے۔

دو خصول نے ایک عورت کے نکاح کا دعویٰ کیا اور دونوں نے گواہ قائم کیے تو کی کی ڈگری نہ ہوگی جب کہ عورت کی کے ساتھ اقر ارکردے اور پیم ماس وقت ہے کہ دونوں نے تاریخ نہ بیان کی یا ایک ہی تاریخ بیان کی اور اگر ایک تاریخ بیان کی اور دوسر کے ہو وہ اولی ہوگا اور اگر دونوں کی تاریخ بیان کی اور دوسر کے نے نہ بیان کی تو تاریخ والا اولی ہے اور اگر ایک نے تاریخ بیان کی اور دوسر کے نابو ہو جس کا قابو ہے وہ می اولی ہے اور اگر عورت نے ایک کے داسطے اقر ارکیا اور دوسر کے نابو کہ ایس کی قرار کیا ہے اس کی ڈگری ہوگی اور بیسب می عورت کی زندگ میں ہوگی اور اگر دونوں کی تاریخ بیا ایت ہوتو ای بی نہوتو دونوں میں نکل کی ڈگری ہوگی اور ہرا کیک پر نکاح کی وجہ ہے آ دھا مہر واجب ہوگا اور دونوں کو ایک شوہر کی میر اث ملے گی اور اگر یک پر بیابوتو دونوں سے ایک اور کر کی ہوگی اور اگر دونوں کو ایک شوہر کی میر اث ملے گی اور اگر یک پر بیابوتو دونوں سے ایک کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں کو ایک شوہر کی میر اث ملے گی اور اگر یک پر بیابوتو دونوں سے ایک کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں کو ایک شوہر کی میر اث ملے گی اور اگر یک میر اث ملے گی اور اگر کی ہوگی اور ہر ایک سے ایک بال ہوتوں کی میر اث ملے گی کہ ای افزائل کہ بیش کے تو قابض نے ہرا یک سے اگر بلا تاریخ کے گواہ زکاح بیش کے تو قابض نے گواہ ہیش کے تو تابض کے ڈگری ہوگی اور اگر چر مدتی کے گواہوں پر اس کی ڈگری کر دی پھر قابض نے گواہ چیش کے تو ان کی ساعت میں مشاکخ کا اختلاف ہے بعضوں کے زد دیک ہوگی اور بعضوں کے زد کی ہوگی اور سے بیال کی ڈگری ہو جائے گی پوضول تماد میں ہوجائے گی پوضول تماد میں ہوگی کے کہ بیں نے قابض سے پہلے اس عورت سے نکاح کیا ہو اس کی ڈگری ہوجائے گی پیفسول تماد میں ہو ۔

ایک عورت پرنکاح کا دعویٰ کیااوروہ دوسرے کے پاس ہے پس عورت نے مدعی کے واسطے اقر ارکر دیا پھر دونوں نے بدون تاریخ کے گواہ پیش کیے تو بعض مشائخ نے کہا کہ بسبب اقر ار کے مدعی کی ڈگری ہوگی اور بعض نے کہا کہ قابض کی ڈگری ہوگی یہ فصول

استر دشیبیہ میں ہے۔

اگرایک عورت پرنکاح کا دعویٰ کیا اور وہ عورت کسی ایک کے قبضہ میں نہیں ہے اور اس نے ایک کے واسطے اقر ارکر دیا تو مقرلہ کو ملے گی پھراگر دوسرے نے اپنے نکاح پر گواہ قائم کیے تو وہی اولی ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کیے حالا نکہ وہ ایک کے واسطے اقر ارکر پھی ہے لیس اگر دونوں کے گواہ ہوں میں تاریخ ہے تو جس کی تاریخ سابق ہوں اولی ہے اور اگر تاریخ بیان نہ کی تو جس کی گواہی کی تعدیل ہو جائے وہ اولی ہے اور اگر دونوں کے گواہ عادل نہ تھر سے یا عادل تھر سے تو بعض مشائخ کے نز دیک جس کے واسطے سابق میں نکاح کا اقر ارکیا ہے اس کی ڈگری ہوگی اور بھی قیاس ہے اور بعضوں کے نز دیک سی کی ڈگری نہ ہوگی اور ای طرف کتاب اوب القاضی میں باب الشہا دے علی النکاح میں اشارہ کیا ہے کذا فی الفصول العمادیہ۔

اگرایک عورت کے نکاح کا دومدعیوں نے دعویٰ کیا اور وہ کئی کے پائنیں ہے اور دونوں نے بلا تاریخ گواہ پیش کیے اور عورت سے دریافت کیا گیا اس نے کئی کے واسطے اقرار نہ کیا یہاں تک کہ دونوں گواہیاں ساقط ہو گئیں پھرا یک مدعی نے اس امر کے گواہ دیئے کہ میرے ساتھ نکاح کرنے کا اس عورت نے اقرار کیا ہے تو اس کی ڈگری ہوجائے گی جیسا کہ اگر بعد گواہیاں پیش کرنے کے وہ کی ایک کے ساتھ نکاح کا اقرار کرتی تو بھی بہی تھم تھا اور اگر دونوں نے ایک عورت کے نکاح کا دعویٰ کیا حالا نکہ وہ عورت انکار کرتی ہے اور کسی کے باس بھی نہیں ہے بھر ایک نے نکاح کے گواہ دیئے اور دوسرے نے نکاح کے اور اس امر کے کہ عورت نے میرے ساتھ نکاح کا اقرار کیا ہے دونوں نے گواہ دیئے تو عورت کے اقرار کرنے کے گواہوں کو دوسرے پرتر جے نہ ہوگی یہ فصول استر دشیدیہ میں ہے۔

السےمبر كابيان جوباتم طے ہو چكا ہوك

اگردونوں نے گواہ قائم کیے پھرایک مرگیااورعورت نے اقرار کیا کہ میرا نکاح میت کے ساتھ ہوا تھا تو اقرار سیجے ہے اوراس کے لیے مہراور میراث کی ڈگری ہوجائے گی اوراگر دونوں نے نکاح اور دخول کے گواہ قائم کیے پھرعورت نے ایک کے واسطےاقر ارکیا کہاس نے مجھ سے پہلے وطی کی ہے تو وہی اولی ہے اور اگرعورت نے اقر ارنہ کیا تو دونوں میں جدائی کرا دی جائے گی اور ہرایک پر بسبب دخول کے مہرسمیٰ اور مہر مثل کے جو کم ہوواجب ہوگا یہ فتا وئی قاضی خان میں ہے۔

اگرایک نے تنہا دعویٰ کیااورعورت منکر ہے پس اس نے گواہ قائم کیےاورڈ گری ہوگئی پھر دوسر سے نے دعویٰ کیااورا یسے ہی گواہ قائم کیے تو اس کی ڈگری نہ ہوگی لیکن اگر دوسر سے کے گواہوں نے تاریخ سابق بیان کی تو اس کی ڈگری ہوگی۔ای طرح اگر عورت نا بیک شوہر کے پاس ہواوراس کا نکاح ظاہر ہوتو دوسر سے مدعی کے گواہ مقبول نہ ہوں گے گراس صورت میں مقبول ہو سکتے

ہیں کہ تاریخ سابق بیان کریں بید ہدایہ میں ہے۔

ایک عورت نے کہا کہ میں نے زید ہے نکاح کیا بعداس کے کہ میں نے عمرو ہے نکاخ کیا اور زیدوعمرودونوں نکاح کے مدعی بیں تو وہ زید کی عورت ہوگی اور بیامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک ہے اوراسی پرفتو کی ہے کذانی الفصول العمادیہ اور بہی سیجے ہے کیونکہ اس کا بیرکہنا کہ میں نے زید سے نکاح کیا بیا قرار نکاح ہے ایس اقرار سیجے ہوگیا پھر جواس نے کہا کہ بعداس کے کہ میں نے عمرو

ل مبرسمیٰ وہ تعداد معین جوبا ہم قرار داد ہو چکی اور مبرشل وہ کہ پھی قرار دادہ نہ ہوا ہوتو عورت کے کنبہ دالی عورتوں کے مبر کے مانند قرار دیا جاتا ہے ا

ے نکاح کیااس سے اس کی غرض میہ ہے کہ پہلے اقر ارکو باطل کر دے اور بیاس کواختیار نہیں ہے بیمحیط سرحسی میں ہے۔ خوجہ میں میں میں میں میں میں میں ہے۔

اگرایک عورت پردو مخصوں میں ہے ہرایک نے یہ گواہ دیئے کہ اس عورت نے اقرار کیا کہ میں نے اس مخص ہے ہزار درم پر خلع کرایا ہے اور گواہوں نے وفت بیان نہ کیا تو عورت پرواجب ہے کہ ہرایک کواس کا مال دعویٰ ادا کرے اور اگر وفت بیان کیا تو پہلے وفت والے کوادا کرنا واجب ہے اور دوسرے کا مال باطل ہو جائے گالیکن اگر دونوں وقتوں میں اس قد روفت کا فاصلہ ہو کہ پہلے ہے خلع کرانے کے بعد عدت گذر جائے اور دوسرے نکاح کرے تو البتہ اس پر دونوں کا مال واجب ہوگا اور اگر اس کے ساتھ کی ایک نے دخول نہ کیا تو دونوں مال لازم ہوں گے خواہو وقت بیان کریں یا نہ کریں یہ محیط میں ہے۔

فاوی بھم الدین نفی میں فرکورہ کہ ایک شخص نے ایک عورت پر دعویٰ کیا کہ میری بیعورت وحلالہ ہے اورعورت دعویٰ کرتی ہے کہ میں اس کی عورت تھی لیکن اس نے طلاق دے دی اور عدت گذرگئی اور میں نے اس دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرلیا اور وہ اسی دوسرے کے پاس ہے اور دوسرا شوہر دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس سے نکاح کیا اور پہلے کے نکاح وطلاق سے انکار کرتا ہے تو عورت سے کہا جائے گا کہ طلاق کے گواہ لائے ہیں اگر گواہ لانے سے عاجز ہوئی تو پہلے شوہر کو طلاق پر قتم دلائی جائے گیا ورعورت و

دوسرے شوہر میں جدائی کرادی جائے گی پیفسول عمادیہ میں ہے۔

ایک تخص نے ایک تخص نے ایک مورت سے نکاح کیا پھراس سے کہا کہ جھ سے پہلے تیراایک شوہرتھا اس نے تجھے طلاق دے دی اور
عدت گذرگی پھر میں نے تجھ سے نکاح کیا اور مورت نے کہا کہ جھے پہلے نے طلاق نہیں دی ہے تو دونوں میں جدائی نہ کرائی جائے گ
پھرا گر غائب اس کے بعد حاضر ہوا اور طلاق سے انکار کیا تو مورت ای کی ہوگی اور اگر پہلے نے نکاح اور طلاق کا اقرار کیا اور مورت نے طلاق میں اس کی تکذیب ملکی تو اس وقت سے اس پر طلاق واقع ہوگی اور اس وقت سے عدت میں بیٹھے گی اور اس کے اور
دوسرے شوہر کے درمیان جدائی کرا دی جائے گی اور اگر مورت نے اس کے تمام قول کی تصدیق کی تو دوسرے شوہر کی مورت قرار
پائے گی اور اگر اس نے پہلے شوہر کے نکاح وطلاق کے اقرار سے انکار کیا تو دوسرے کی قرار پائے گی بی فتاوی قاضی خان میں ہے۔
بائے گی اور اگر اس نے پہلے شوہر کے نکاح وطلاق کے اقرار سے انکار کیا تو دوسرے گذرگی اور مورت نے طلاق سے انکار کیا پھرا کے شخصے طلاق دی اور تیری عدت گذرگی اور مورت نے طلاق سے انکار کیا پھرا کے شخصے سے نے کہ میں بی اس کا پہلا شوہر بوں اور دوسرے شوہر نے انکار کیا تو دوسرے شوہر کا تول لیا جائے گا انکار کیا پھرا کے خصص نے آئے کردعوئی کیا کہ میں بی اس کا پہلا شوہر بوں اور دوسرے شوہر نے انکار کیا تو دوسرے شوہر کا تول لیا جائے گا

ایک فخص نے ایک فخص نے ایک مورت سے نکاح کیا پھرایک فخص نے آ کر دعویٰ کیا کہ بیمبری مورت ہے ہیں مدعا علیہ نے کہا کہ تیری عورت تھی لیکن تو نے دو ہرس سے اس کوطلاق دے دی اور اس کی عدت گذرگئی پھر میں نے اس سے نکاح کیا اور مدعی نے طلاق دیے اس سے نکاح کیا تو مدعی کے میر وکر دینے کا تھم دیا جائے گا اور اگر مدعی نے کہا کہ ہاں طلاق دے دی تھی لیکن پھر میں نے اس سے نکاح کر لیا اور مدعا علیہ بازخواستن و ہرا محکر است قلت یعنی مدعا علیہ اس کے دو بارہ نکاح میں لانے کا انکار کرتا ہے مورت مدعا علیہ کے قبضہ میں چھوڑ دی جائے گی اور اگر مدعی نے طلاق کا انکار کیا اور مدعا علیہ نے گواہ قائم کیے کہ اس نے دو ہرس ہوئے کہ اس مورت کوطلاق دے دی اور میں نے اس سے نکاح کیا اور قاضی نے طلاق کا تھم کیا تو عورت کی عدت طلاق کے وقت سے ہوگی یہ فصول استر دشیدیہ میں ہے۔ ایک مورت ایک فورت ایک محقول ہوگا یہ فصول ماد میں میں ہے۔ ایک مورت ایک فول مقبول ہوگا یہ فصول ماد میں مورت مدعی کی تصدیق کی تصدیق کی تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زد یک جس کے گھر میں ہے اس کا قول مقبول ہوگا یہ فصول ماد میں مورت مدعی کی تصدیق کی تھر میں ہے اس کا قول مقبول ہوگا یہ فصول ماد میں

- QU.

ایک مدعی نے گواہ پیش کیے کہ بیر عورت میری منکوحہ ہے اوراس فخف کے پاس بلائق ہے اور قابض کہتا ہے کہ میری عورت ہے اور عور بھی قابض کی تقید بین کرتی ہے تو مدعی کی ڈگری کی جائے گی اور اگر قابض نے بدون تاریخ کے نکاح کے گواہ قائم کیے تو اس کی گواہی مقبول ہوگی بیوجیز کر دری میں ہے۔

ایک شخص نے ایک عورت ہے کہا کہ تخفے تیرے باپ نے میرے ساتھ بیاہ دیا اور تو نابالغ تھی اور عورت نے کہا کہ نبیں بلکہ اب بیارہ دیا ہوگا ہوگا ہوگا اور گوائی تا میں الفی تھی اور میں راضی نہ تھی تو عورت کا قول مقبول ہوگا اور گوائی مرد کی مقبول ہوگی یہ فناوی قاضی خان و محیط میں ہے۔
عورت بالغہ نے اگر گواہ پیش کیے کہ میں نے بالغ ہوتے ہی نکاح رد کر دیا اور شوہر نے گواہ پیش کیے کہ بعد بالغ ہونے کے میں شدہ میں ہے کہ بعد بالغ ہونے کے میں ہے کہ بعد بالغ ہونے کے میں ہیں گئی ہوئے کہ بعد بالغ ہونے کے میں ہے کہ بعد بالغ ہونے کے میں ہیں گئی ہوئے ہوئے کہ بعد بالغ ہوئے کے میں ہوئے کے میں ہوئے کہ بعد بالغ ہوئے کے میں ہوئے کے میں ہوئے کے میں ہوئے کہ بعد بالغ ہوئے کے میں ہوئے کے میں ہوئے کہ بعد بالغ ہوئے کے میں ہوئے کے میں ہوئے کے میں ہوئے کہ بعد بالغ ہوئے کہ بعد بالغ ہوئے کے میں ہوئے کہ بعد بالغ ہوئے کے کہ بعد بالغ ہوئے کے میں ہوئے کے کہ بعد بالغ ہوئے کے کہ بعد بالغ ہوئے کے کہ بعد بالغ ہوئے کہ بعد بالغ ہوئے کے کہ بعد بالغ ہوئے کہ بعد بالغ ہوئے کے کہ بعد بالغ ہوئے کے کہ بعد بالغ ہوئے کے کہ بعد بالغ ہوئے کہ بعد بالغ ہوئے کے کہ بعد

غاموش ہور ہی توعورت کی گواہی مقبول ہوگی بیضول استر دشینیہ میں ہے۔

اگر بیوی وشو ہرنے بعد بچے ہو جانے کے نکاح کے صحیح ہونے و فاسد ہونے میں جھڑا کیا پس شو ہرنے فساد کا دعویٰ کیا اور بیوی نے صحیح ہونے کا دعویٰ کیا اور دونوں نے گواہ قائم کیے تو فساد کے دعویٰ کرنے والے کے گواہ مقبول ہوں گے اور جب فساد کے گواہ مقبول ہوئے تو عدت کا نفقہ ساقط ہو جائے گا اور بچہ کا نسب ہرصورت میں ثابت ہوگا یہ فصول عماد یہ میں ہے۔

ایک فردو ورت دونوں کے قبضہ میں ایک دار ہے ہی ورت نے گواہ قائم کے کہ بیددار میرا ہے اور بیمر دمیرا غلام ہے اور مرد نے گواہ قائم کیے کہ بیددار میرا ہے اور بیورت میری ہوی ہے میں نے ہزار درم پراس سے نکاح کیا ہے اوراس کودے دیے ہیں اوراس کے گواہ نددیتے کرس حر<sup>ل</sup> ہوں تو عورت کی ڈگری ہوجائے گی اور گھر اُسی کو ملے گا اور مرداس کا غلام ہو گا اوراگر مردنے گواہ قائم کیے کہ میں اصلی آزاد ہوں اور باقی مسئلہ بحالہ ہے تو عورت اس کی ہوی ہوگی اوروہ آزاد قرار دیا جائے گا اور گھر کی ڈگری عورت کے نام ہوگی اوراگر دونوں کے پاس گواہ نہ ہوں تو گھر مرد کا ہوگا بی فناوی قاضی خان میں ہے۔

بشررہ اللہ علیہ نے امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ ایک مرد وعورت نے عورتوں کے زیور وغیرہ میں اختلاف کیاعورت نے گواہ قائم کیے کہ بیمتاع میری ہے اور بیخض میرا غلام ہے اور مرد نے گواہ قائم کیے کہ متاع میری ہے اور بید عورت میری بیوی ہے میں نے اس سے ہزار درم پر نکاح کر کے اس کوم ہردے دیا ہے تو عورت کی ڈگری کی جائے کہ متاع عورت کی اور بیخض عورت کا غلام ہے ہیں اگر مرد نے اپنے اصلی آ زاد ہونے کے گواہ قائم کیے تو تھے دیا جائے گا کہ عورت اس کی بیو بیے اور متاع مرد کی ہے ایسا ہی مشائے نے ذکر کیا ہے اور مسئلہ دار پر قیاس کر کے چاہئے کہ متاع کی عورت کے واسطے ڈگری کی جائے اور اگر اس میں اختلاف کیا اور بیمتاع عورت کے قیضہ میں ہے اور شکل اس کے مرد کے قیضہ میں ہے تو نکاح کی ڈگری ہوجائے گی اور مرد آ زاد ہو جائے گا اور تھم دیا جائے گا کہ جو ہرا کیک کے قیضہ میں ہے وہ دو سرے کا ہے خواہ عورتوں کا اسباب ہویا مردوں کا اسباب ہویا دونوں کا ہوراورا گرمتاع صرف ایک کے قیضہ میں ہودوسرے کے قیضہ میں نہ ہوتو مدی کی گوائی مقبول ہوگی بید خیرہ میں ہے۔

ابن شجاع نے نوادر میں ذکر کیا کہ اگر مرد نے گواہ دیئے کہ بیدار میرا ہے اور بیٹورت میری باندی ہے اور ٹورت نے گواہ سنائے کہ گھر میرا ہے اور بیٹون میں آدھے آدھے کی ڈگری ہوگی اوراگر اسائے کہ گھر میرا ہے اور بیٹون میں آدھے آدھے کی ڈگری ہوگی اوراگر ایک کے قبضہ میں ہوتو اس کے باتھ میں چھوڑ اجائے گا اور دونوں کی آزادی کا حکم ہوگا اور کی کی طرف سے دوسر سے محملوک ہونے کی گواہی مقبول نہ ہوگی قال رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب دار ایک کے قبضہ میں ہوتو مدی کی ڈگری ہونی ٹیا ہے کیونکہ قابض کی

برہان ملک مطلق میں مدعی کی برہان کی معارض نہیں ہوتی ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر ایک شخص غلام نے کسی آ زادعورت سے نکاح کیا پھر دعویٰ کیا کہ مالک نے مجھے نکاح کی اجازیہ نہیں دی تھی ﷺ

ایک محض نے ایک عورت پراپنی ہوی ہونے کا دعویٰ کیا اور دوسر کے محض نے اپنی باندی ہونے کا دعویٰ کیا اور عورت ۔
گواہ دیئے کہ بید دونوں میرے غلام ہیں تو قیاس جاہتا ہے کہ دونوں پرعورت کی گواہی مقبول ہوا در اگر دونوں میں سے ہرایک نے گو نہ قائم کیے تو قتم نہ لی جائے گی اور نہ میں ہے۔ اگر ایک شخص غلام نے کی آ ز عورت سے نکاح کیا چردعویٰ کیا کہ مالک نے مجھے نکاح کی اجازت نہیں دی تھی اور عورت نے کہا کہ اجازت دی تھی تو دونوں میر عورانی کرادی جائے گی اور عورت نے کہا کہ اجازت دی تھی تو دونوں میر جدائی کرادی جائے گی اور علام کی تصدیق مہر کے باطل کرنے میں نہ ہوگی اگر اس کے ساتھ وطی کرلی ہے تو غلام پر سعی کرنا واجب ہو گا اور جب تک عورت عدت میں ہے اس کا نفقہ واجب ہوگا اور اگر وطی نہیں کی تھی تو آ دھا مہر الازم ہوگا اور اگر کہا کہ میں نہیں جانتا ہوا کہ جھے مالک نے اجازت دی تھی یا نہیں دی تھی تو بھی بہی تھم ہے کذا فی الفصول العمادیہ۔

مسائل متصله ☆

ایک محض نے ایک عورت پر دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے اور اس پر گواہ قائم کیے اور عورت نے ایک دوسر۔ تخض پر گواہ قائم کیے کہاس نے مجھ سے نکاح کیا ہےاوروہ منکر ہے تو مردمدی کی گواہی مقبول ہوگی کذافی الذخیرہ۔ایک شخص نے ایکہ عورت پر نکاح کرنے کے گواہ قائم کیے اورعورت کی بہن نے اس مرد پر گواہ قائم کیے کہاس نے مجھ سے نکاح کیا ہے تو امام اعظم رحمہ الله علیہ نے فرمایا کہ مرد کی گواہی مقبول ہوگی اورعورت کی مقبول نہ ہوگی اور اگرعورت کے گواہوں نے تاریخ بیان کی اور مرد کے گواہوں نے نہ بیان کی تو مرد کا دعویٰ جائز ہے اور اس عورت ہے نکاح ثابت ہوگا جس کا مرد دعویٰ کرتا ہے اورعورت مدعیہ کا دعوا باطل ہوگا اور شوہر پرعورت کا آ دھامہر واجب ہوگا بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے او عورت نے گواہ قائم کیے کہ میری بہن اس مدعی کی بیوی ہے اور مردا نکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ میری بیو پنہیں ہے تو قاضی حکم دے ا کہ بیعورت جوحاضر ہے مدعی کی بیوی منکوحہ ہے اور غائب عورت کے نکاح کی ڈگری نہ کرے گابیا مام اعظم رحمۃ الله علیہ کے نزدیکہ ہے ای طرح اگر حاضرعورت نے مدعی کے اس اقر ارکے گواہ دیئے کہ غائب عورت سے میں نے نکاح کیا ہے تو بھی یہی حکم ہے او صاحبین ؓ نے فرمایا کہ قاضی تو قف کرے گا اور حاضرعورت کے نکاح کی ڈگری نہ کرے گا یہ فصول عمادیہ میں ہے۔ اگر ایک عورت کے تکاح کا دعویٰ کیااور گواہ قائم کیے پس عورت نے دعویٰ کیا کہ اس نے میری ماں یا بیٹی سے نکاح کیا تو امام اعظم رحمة الله علیہ کے نزویکہ بیصورت اور بہن سے نکاح کرنے کے دعوے کی صورت میسال ہے اور اگر حاضرعورت نے اس امر کے گواہ قائم کیے کہ اس مخف \_ میری ماں سے نکاح کیااور اس سے وطی کی یا بوسدلیایا شہوت سے اس کا مساس کیایا شہوت سے اس کی فرج کی طرف نظر کی ہے تو قاضح اس حاضرعورت اورمدعی کے درمیان جدائی کردے گا اور غائب عورت کے ساتھ نکاح ہونے کی ڈگری نہ کرے گا پیفسول استر دشید ب میں ہے۔ ایک محض کی مغریٰ و کبریٰ دو بیٹیاں ہیں ایس نے اس پر گواہ قائم کیے کہاس نے اپنی کبریٰ بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر د ہاور باپ نے گواہ قائم کیے کہ میں نے صغریٰ کا نکاح اس کے ساتھ کیا ہے تو شو ہر کی گواہی مقبول ہو گی کذا فی المحیط۔

ل معنیاس کے مہر ونفقہ وعدت کے واسطے غلام کو شقت کر کے ضرورت ندکور میں اجرت و پناہوگا ۱۲

اگرایک عورت نے کہا کہ میں نے اس شخص سے کل کے روز نکاح کیا ہے پھر کہا کہ میں نے اس دوسر ہے شخص سے ایک سال سے نکاح کیا ہے تو یہ عورت اس کی ہوگی جس کے واسطے کل کے روز نکاح کا اقر ارکر پھی ہے اوراگر گواہوں نے گواہی دی کہاس نے دونوں کے ساتھ یکبارگی نکاح کا اقر ارکیا ہے اور وہ عورت منکر ہے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ میں گواہوں سے دونوں سے نکاح کیا دریا فت کروں گا کہ کس کے ساتھ اقر ارشروع کیا تھا اس کی ڈگری کروں گا اوراگر عورت نے یوں کہا کہ میں نے دونوں سے نکاح کیا اس سے کل کے روز اور دوسرے سے ایک سال سے تو کل کے روز والے کی بیوی قر اردی جائے گی بی فتاوی قاضی خان میں ہے۔

ایک عورت کے نکاح کا دعویٰ کیا اس نے انکار کیا اور ایک دوسرے مرد حاضر کے ساتھ نکاح کا اقرار کیا اور اس شخص نے عورت کے اقرار کی تعدین کو گواہ قائم کرنے کی ضرورت ہوگی پس اگرگواہ قائم کے اور ثبوت ہوگیا تو مقرلہ کو مرورت ہوگی کی اگراس نے قائم کیے تو بسبب اس کے کہ گواہ بھی بیں اور عورت بھی اقرار کرتی ہوگا ہوں اگراس نے قائم کیے تو بسبب اس کے کہ گواہ بھی بیں اور عورت بھی اقرار کرتی ہو اور قائم کے کہ اس نے بھی میں نے اس عورت کی سیا میں اگراس نے قائم کیے در صد التدعایہ ہے دوایت کی ہے آگرا کی شخص نے گواہ قائم کے کہ بیس نے اس عورت کی ہے آگرا کی شخص نے گواہ قائم کیے کہ اس نے بھی ہوں ہوگی تاریز نکاح کیا ہے اور عورت نے گواہ قائم کیے کہ اس نے بھی ہو گواہ تا کہ کے کہ اس نے بھی ہوگاہ قائم کیے کہ اس نے بھی ہوگاہ ور آگر قاضی ہوں گے اور دونوں کے شوہر کی باندی ہے یہ گواہ قائم کیے کہ اس نے بھی ہوگاہ ور آگر قاضی نے عورت کے لیے سود بنار مہر کی ڈگری کردی پھر باپ نے گواہ قائم کیے کہ ور باتی گورت کے مال ہے آزادی اس کا مہر ہے اور باپ اس عورت کے مال ہے آزادی اس کا مہر ہے اور باپ اس عورت کے مال ہے آزادہ والہ ور کو بی کی اور قاضی پہاتھم باطل کر کے بیتھم دے گا کہ باپ کی تو بر نکاح کیا ہے اور باپ نے اس امر میں اس کی تصدین کی اور قاضی نے تھم دے دیا پھر عورت نے گواہ قائم کے کہ اس نے گورت کی مال ہو ہوگی اور سود بنار مورت نے کو اور باپ نے آزادہ والوں اس کی والا عثو ہر کو ملے گی اور اگر باپ نے گواہ قائم کے کہ ہم رک مال ہے آزادہ والوں اس کی والا عثو ہر کو ملے گی اور اگر باپ نے گواہ قائم کے کہ میر کی گورت کی مال نے ہوں گورت نے کہ میر کی گورت کی مال نے ہوں گی گورا گر عورت کی مال نے گواہ قائم کے کہ میر کی گورت کی مال نے گواہ ور بی کہ میر کی گورت کی میں نے گواہ وائم کے کہ میر کی گورت کی میں نے گواہ وائم کے کہ میر کی گورت کی مال ہے آزادہ والوں اس کی گورا گر عورت کی مال نے گواہ وائم کے کہ میر کی گورت کی میں نے گواہ قائم کے کہ میر کی گورت کی میں نے گواہ وائم کے کہ میر کی گورت کی میں نے گواہ قائم کے کہ میر کی گورت کے میں ہوگا اور اپنی پڑھم ہوگا اور اپنی ہورت کے میاں کے آزاد تو اور اپنی گورت کی میں نے گواہ قائم کے میاں ہے آزاد تو اور اپنی گورت کی میں کی گورت کی میں کی کورت پر کیاں کی

اگردوبہنوں نے ہرایک نے ایک ہی مرد پردعویٰ کیا کہ اس نے مجھ سے اوّلاً نکاح کیا ہے تو بیشو ہر کے اختیار میں رہااگراس نے ایک سے پہلے نکاح ہونے اورا پنی بیوی ہونے کی تصدیق کی تو وہی اس کی بیوی ہوگی اور دوسری کے گواہ باطل ہوں گے اور اسکو کچھ مہر نہ ملے گا بشر طیکہ دوسری کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے اور اگر شوہر نے کہا کہ میں نے دونوں میں ہے کسی کے ساتھ نکاح نہیں کیا ہے یا دونوں کے ساتھ نکاح کہا کہ میں نہ کور ہے کہ دونوں سے شوہر کی جدائی کرادی جائے گی اور دونوں کو آدھا مہر ملے گا اگر کسی کے ساتھ اس نے وطی نہیں کی ہے اور مشائخ نے کہا کہ بیتم اس وقت میں ہے کہ شوہر نے کہا کہ میں نے دونوں سے نکاح نہیں کیا ہے اور گہا کہ میں نے دونوں سے نکاح نہیں کیا ہے تو کھی مہر واجب نہ ہونا چا ہے دونوں سے نکاح نہیں کیا ہے تو کھی مہر واجب نہ ہونا چا ہے اور اسکے بیہ ہے کہ بیتھ کہ دونوں صور توں میں میساں ہے کذانی فتاویٰ قاضی خان۔

اگرایک عورت نے کسی مرد پر نکاح کا دعونی کیااور مرد نے انکار کیا پھر باہم دونوں نے رائی کے ساتھ کہا کہ نکاح واقع تھا تو نکاح ثابت نہ ہوگا چنا نچے ابتداء میں اگر دونوں رائتی ہے کہتے کہ مازن وشوئیم تو نکاح ثابت نہ ہوتا یہ فصول استر دشیبیہ میں ہے۔ مرد نے عورت پر نکاح کی ہر ہاں گئا تم کردی عورت نے کہا کہ میراشو ہر فلاں بن فلاں بغداد میں ہے تو عورت کے تول پر النفات نہ ہوگا مرد کے گواہوں پرڈگری ہوجائے گی بیدوجیز کردری میں ہے۔اگر کسی نے ایک عورت کے نکاح کا دعویٰ کیا اورعورت نے انکار کیا لیکن کسی دوسرے کے ساتھ اقرار نہیں کیا پھر دوسری مجلس میں قاضی کے سامنے اسی مدی کے ساتھ نکاح کا اقرار کیا تو صحیح ہے اور ساعت ہوگی اور اگر کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کا اقرار کیا پھر مدمی کے ساتھ اقرار کیا تو ساعت نہ ہوگی بی فصول محاد یہ میں ہے۔ایک عورت نے ایک شخص پر نکاح کا دعویٰ کیا۔ پس مرد نے کہا کہ میں نے ایسانہیں کیا پر کہا کہ ہاں! کیا ہے تو جائز ہے۔ یہ میط میں ہے۔

ایک عورت نے ایک مرد سے نکاح کرنے کا دعویٰ کیا اور اس شخص نے انکار کیا پھراس شخص نے اس کے بعد نکاح کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے ایک مرد نے ایک عورت پر دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے ہزار درم پر نکاح کیا ہے عورت نے انکار کیا پس مرد نے دو ہزار درم پر نکاح کے گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے اور دو ہزار درم پر نکاح کی ڈگری ہوجائے گی اور اگر خاص غلام پر نکاح ہونے کے گواہ قائم کیے تو بھی مقبول ہوں گے بیفتا و کی قاضی خان میں ہے۔

مرد نے ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا پس عورت نے کہا کہ میں نے اس سے نکاح کیا تھا لیکن مجھے اس کی و فات کی خبر ملی پھر میں نے عدت بیٹھنے کے بعد اس مرد سے نکاح کرلیا تو وہ مدعی کی بیوی قرار دی جائے گی اور اگرعورت نے کہا کہ میں اس شخص کی بیوی ہوں لیکن پہلے میں اس مدعی کی بیوی تھی اور قصہ بیان کیا تو وہ دوسر ہے خص کی بیوی قرار پائے گی بیوجیز کر دری میں ہے۔

واضح ہوکہ موت کا دن حکم قاضی میں داخل نہیں ہوتا ہے مثلاً ایک خفس نے دعویٰ کیا کہ میراباپ فلاں روز مرگیا اور قاضی نے حکم دیا تو موت کا حکم ہوگا بدن داخل حکم نہ ہوگا پھراگر کسی عورت نے دعویٰ کیا کہ اس میّت نے جھے ہوداس روز کے نکاح کیا ہے تو ساعت ہوگی اور نکاح کا حکم ہو جائے گا اور قل کے روز حکم قضا میں داخل ہوتا ہے حتیٰ کہ اگر کسی نے دوسر سے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میر سے باپ وفلاں روز قل کیا ہے اور قاضی نے ڈگری کر دی پھر کسی عورت نے دعویٰ کیا کہ اس کے باپ نے جھے سے اس تاریخ کے میر کے باپ وفلاں روز قل کیا ہے اور قاضی نے ڈگری کر دی پھر کسی عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا اور کہا کہ تیر نے فلاں شوہر نے تجھے اس تاریخ کے بعد کسی دن نکاح کیا تو ساعت نہ ہوگی بیفصول عماد سے میں ہے۔ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا اور کہا کہ تیر نے فلاں شوہر نے جھے طلاق نہیں دی پس می نے فلال قوری تیری عدت گذرگئی پھر میں نے تچھے نکاح کیا پس عورت نے کہا کہ میر نے فلاں شوہر نے جھے طلاق نہیں دی پس می نے فلال شوں کے خلال ق دینے کے قائم کیے تو مقبول ہوں گے پھر دیکھنا جا ہے کہا گہ دوم کے فلات وردی کی الاس خوال الاس وردی الاس وردی ہوں الس میں دی تیری عدت کے قائم کیے تو نامقبول ہوں گے پھر دیکھنا چا ہے کہا گہ دوم کی کندا نی الاصول الاستر دشید ہے۔ گھرد کھنا چا ہے کہ اگر گواہوں نے عدن کاح کی گواہی دی تو نکاح ثابت ہوگا ( نکاح دوم ) کذا نی الاصول الاستر دشید ہے۔ گھرد کھنا چا ہے کہ اگر گواہوں نے عدن کاح کی گواہی دی تو نکاح ثابت ہوگا ( نکاح دوم ) کذا نی الاصول الاستر دشید ہے۔

اگردو شخصوں نے ایک چو پایہ کے اپنی ملک میں پیدا ہونے کے گواہ دیے اور تاریخ دونوں نے بیان کی تو اس کی ڈگری ہوگی جس کی تاریخ چو پایہ کے سن کے موافق ہوخواہ چو پایہ دونوں کے قبضہ میں ہویا ایک کے یا تیسر مے شخص کے قبضہ میں ہو کیونکہ معنی مختلف نہیں ہوتے ہیں بخلاف اس کے اگر پیدائش کا دعویٰ بلاتا ریخ ہوتو جس کے قبضہ میں ہواس کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں کے قبضہ میں ہوتو بھی دونوں کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں تاریخوں سے چو پایہ کے سن کی موافقت میں اشکال معموتو دونوں کی ڈگری ہوگی اگری ہوگی اور اگر دونوں تاریخوں سے چو پایہ کے سن کی موافقت میں اشکال معموتو دونوں کی ڈگری ہوگی اگر چو پایہ دونوں کے قبضہ بیا میں ہے کذا فی النہیین ۔

اگرمعلوم ہوکہ چو پاپیکاس ایک مدعی کی تاریخ سے مخالف ہے اور دوسرے کی تاریخ سے موافق کرنے میں اشکال ہے بعنی مشتبہ ہے تو جس کی تاریخ سے اشتباہ ہے اس کی ڈگری ہوگی اوراً گرایک نے تاریخ نہ کہی اور دوسرے نے تاریخ کہی مگراس کی تاریخ مشتبہ ہے تو جس کی تاریخ کہی مگراس کی تاریخ کہی مگراس کی تاریخ کے باریخ کے باریک کی تاریخ کے باریک کے باریک کی باریک کی تاریخ کے باریک کی باریک کی باریک کی باریک کی باریکے بیرو کی باریک کی باریک کے باریک کی باریک کے باریک کی باریک کی باریک کی باریک کے باریک کی باریک کی باریک کے باریک کے باریک کی باریک کی باریک کے باریک کے باریک کے باریک کی باریک کے باریک کے باریک کی باریک کے باریک کے باریک کی باریک کے باریک کے باریک کے باریک کے باریکن کی باریک کے باریک کی باریک کے باریک کے باریک کے باریک کے باریک کے باریک کے باریک کی باریک کے باریک کے باریک کی باریک کے باریک کے باریک کی باریک کے باریک کے باریک کے باریک کی باریک کے باریک کے باریک کی باریک کے باریک کے باریک کی باریک کے باریک کی باریک کی باریک کے باریک کی باریک کی باریک کے باریک کی باریک کے باریک کے باریک کی باریک کے باریک کی باریک کے باریک کے باریک کی باریک کے باریک کی باریک کے باریک کے باریک کی باریک کی باریک کے باریک کی باریک کے باریک کی باریک کے باریک کی باریک ک

چو پایہ کے بن سے مشتبہ ہے تو اگر تیسر سے کے قبضہ میں ہے تو دونوں کے درمیان مشترک ہونے کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں کے قبضہ میں ہے تو انہی کے قبضہ میں چھوڑ ا جائے گا یہ محیط میں ہے۔اگر ایک کے قبضہ میں ہے تو قابض کی ڈگری ہوگی اور اگر چو پایہ کا بن دونوں تاریخوں سے مخالف ہوتو دونوں کی گواہیاں باطل ہوں گی اور قابض کے پاس چھوڑ دیا جائے گا کذافی النہیین ۔عامہ مشائخ نے فرمایا کہ بہی سیجے ہے کذافی المحیط۔

وگری جاری کرنے کی بابت ایک اور مسئلہ

اوراگر قابض ہوتو ای کی ڈگری ہوگی کذاتی البین باطل نہ ہوں گی بلکہ دونوں کی ڈگری ہوگی بشر طیکہ دونوں غیر قابض ہوں یا قابض ہوں اوراگر قابض ہوتو ای کی ڈگری ہونے ہے پہلے قائم کے ہوں یا بعد کو قائم کے ہوں کذاتی البین خواہ قابض مدگی نے گواہ دیے کہ بین فلام میرا ہے میں نے اس کوفلاں شخص سے خریدا ہے ہوں یا بعد کو قائم کے ہوں کذاتی البین ہوا ہوا ہوا وقابض نے گواہ منائے کہ بین فلام میرا ہے میں نے اس کوفلاں شخص سے خریدا ہوا ہے اور بیاتی کی ملک میں پیدا ہوا ہے اور قابض نے ڈگری ہوگی اس طرح اگر غیر قابض مدگی نے اس کوفلاں دوسر شخص سے خریدا گواہ منائے اور بیاتی گواہ منائے اور بیاتی گوئی ملک میں پیدا ہونے کے گواہ منائے تو قابض اور گری ہوگی اس طرح اگر غیر قابض میں نے اس کوفلاں دوسر شخص بی بیدا ہونے کے گواہ منائے اور بیاتی شخص کی ملک میں پیدا ہونے اوسی پر گواہ فامن کے کہ بین فلام جھے ایک شخص سے جہد ملا اور میں نے بقضہ کیا اور بیاتی شخص کی ملک میں پیدا ہونی اور میں ہوگی میں ہوگی میں ہوگی میں بیدا ہوئی اور عالم کے کہ بین فلاں شخص کی ملک میں پیدا ہوئی اور علی ہوگی میں بیدا ہوئی اور قابض نے گواہ و نے کہ بین میں اور کی میک میں بیدا ہوئی اور کی کی کہ کہ دونوں کی ملک میں پیدا ہوئی کو اور کی کواہ والے گواہ و نے کہ کہ کہ گواہ و اوراگر قابض کے کہ بین کی کہ گائی اوراگر قابض کے کہ اور دوسرے نے نتائے گواہ و بے تو نتائی کواہ و اوراگر قابض نے کواہ و بے تو نتائی کواہ و بے کوئی ہوجائے گی گری ہوجائے گی گرنہ اس صورت میں کہ قابض نتائی کی کا دونوں کی اورائی اوراگر قابض نے کہ کواہ و کی کیا اوراس کی ڈگری ہوجائے گی گرنہ اس صورت میں کہ قابض نتائی کی کہ کہ کی کی کہ کہ کی گرنہ اس صورت میں کہ قابض میں پیدا ہونے کے گلگری ہوجائے گی گرنہ اس صورت میں کہ قابض نیائی کی کہ کی کی کی کہ دونوں میں کہ خواہ و نتائی کے گواہ و بے گرئی ہوجائے گی گرنہ اس صورت میں کہ قابض کی کو ایک کی گرنہ اس صورت میں کہ قابض کی کہ کی کہ کی کہ کو کہ کہ کہ کی کی کہ کی کی کی کہ کو کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی

اگر قابض کو دوبارہ گواہ پیش کرنے کی قدرت نہ ہوئی اور قاضی نے تیسرے کی ڈگری کردی پھر قابض نے گواہ سنا کے کہ یہ غلام میرا ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے تو اس کی ڈگری ہوگی غلام اس کو ملے گا اورا گر قابض دوبارہ گواہ نہ لا یا بلکہ چو تھے نے حاضر ہو کر گواہ دیے کہ یہ میرا غلام ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے تو قاضی تیسرے سے کہا کہ اپنے اس امر کے گواہ لا کہ یہ تیرا غلام ہے تیری ملک میں پیدا ہوا ہے اس گوہ چو تھے سے زیادہ حقد ار ہو تیری ملک میں پیدا ہوا ہے تو اس کی گواہ پیش کیے تو وہی چو تھے سے زیادہ حقد ار ہو گا پھرا گر پہلامدی حاضر ہوا اور گواہ لا یا کہ یہ میرا غلام ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے تو اس کی گواہی مقبول نہ ہوگی کیونکہ ایک مرتبہ اس پراسی غلام کی ڈگری ہو چک ہے اور اس واسطے پھر اس کے گواہ اس غلام کی بابت کسی پر مقبول نہ ہوں گے اور بیتول امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وامام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور اس قال مام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہے کذا نی المحیط۔

ایک شخص کے قبضہ میں ایک غلام ہے اس پر ایک شخص نے گواہ قائم کیے کہ بیہ غلام میر اہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے اور ایک دوسرے مدعی نے بھی ایسے ہی گواہ قائم کیے اور قاضی نے دونوں مدعیوں کے درمیان نصف نصف غلام کی ڈگری کر دی پھر تیسرا شخص آیا اور اس نے بھی ایسے ہی گواہ پیش کیے تو تمام غلام کی ڈگری اس کے نام کر دی جائے گی اگر پہلے دونوں مدعیوں ڈگری اس کے نام کر دی جائے گی اگر پہلے دونوں مدعیوں ڈگری داروں نے دوبارہ اپنی ملک نتاج کے گواہ پیش نہ کیے پس اگر ایک نے بدوں دوسرے کے دوبارہ گواہ پیش کیے تو جس نے نہیں پیش کیے اس کے آدھے کی ڈگری تیسرے کاحق نہ ہوگا پھرا گر پہلے مدعا نعایہ نے جس پر ڈگری ہو چکی اور جس کے قبضہ میں غلام تھا یہ گواہ پیش کیے کہ غلام میرا ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے اور قاضی کے مامنے پیش کیے تو اس کی ڈگری ہو جائے گی کیونکہ اگر وہ پہلے روز اس امر کے گواہ دیتا تو اس کی گواہی اولی تھی ایسا ہی اگر بعد اس کے چش کیے تو اس کی گواہ اولی تھی ایسا ہی اگر بعد اس کے پیش کیے تو اس کی گواہ اولی تھی ایسا ہی اگر بعد اس کے پیش کیے تو اس کی گواہ اولی تیں کذافی الذخیرہ۔

ایک غلام ایک شخص کے قبضہ میں ہے اس نے گواہ دیے کہ میرا غلام ہے میں نے اپنی ملک میں اس کوآ زاد کر دیا ہے اور دوسرے نے گواہ دیے کہ میراغلام ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے تو ملک میں پیدا ہونے کے گواہ اولی ہیں کذا فی فتاوی قاضی خان۔

قابض اورغیر قابض دونوں نے آ کرغلام کے نتاج کے گواہ پیش کیے اور خارج کے دعوے میں آزاد کرنا بھی ہے تو وہی اولی ہے اسی طرح اگر دونوں مدعیوں نے دعویٰ کیااور حالیکہ غلام تیسرے کے قبضہ میں ہے اورا یک مدعی آزاد کر دینے کا بھی دعویٰ کرتا ہے تو وہی اولی ہے کیونکہ نتاج کے معتق کی گواہی زیادہ مثبت ہے کہ اس پر استحقاق اصلاً نہیں ہوسکتا ہے اورا گرگواہی قابض مثبت ملک اگر چہہے گراییا استحقاق اس پر آسکتا ہے بیمجیط سرتھی میں ہے۔

اگر غیر قابض مدعی نے نتاج کے ساتھ مد برکرنے کا دعویٰ کیااور قابض نے فقط نتاج کا دعویٰ کیا تو اس صورت میں روایات

مختلف ہیں۔

۔۔۔ ابوسلیمان کی روایت میں ہے کہ غیر قابض مدعی کی ڈگری ہوگی اور مد برکرنے کو بمنز لہ آزادکرنے کے شارکیا اورا بوحفص کی روایت میں بمنز لہ مکا تب کرنے کے شارکیا اور قابض کی ڈگری ہوگی کذا فی المحیط ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اگر مدعی نے نتاج کے ساتھ مد برکرنے یاام ولد بنانے کا دعویٰ کیااور قابض نے نتاج کے ساتھ قطعی آزاد کرنے کا دعویٰ کیا تو قابض کی گواہی اولی ہے اوراگر قابض نے نتاج کے ساتھ مد برکرنے یاام ولد بنانے کا دعویٰ کیااور مدعی نے عتق قطعی کا دعویٰ کیا تو مدعی اولی ہے میں ہے۔اگر قابض نے نتاج کا دعویٰ کیااور مدعی نے دعویٰ کیا کہ میری ملک ہے مجھ سے قابض نے نصب کرلیا ہے ہے تو مدعی کی گواہی اولی ہے اور ای طرح قابض نے نتاج کے دعویٰ کیا اور مدعی نے کہا کہ میری ملک ہے میں نے اس کو اجرت پریاعاریت یا ودیعت دی ہے تو مدعی کی گواہی اولی ہے میں ولی ہے سیمچھ میں ہے۔

ایک باندی پرایک شخص نے دعویٰ کیا کہ یہ باندی میری ہے میرے واسطے فلاں شہر کے قاضی نے اس شخص پر جس کے قبضہ میں ہے ڈگری کر دی ہے اور قابض نے گواہوں نے یہ گواہوں دیے کہ میری ہے میری ملک میں پیدا ہوئی ہے پس اگر مدعی کے گواہوں نے یہ گواہی دی کہ اس قاضی نے مدعی کی ڈگری ایسے گواہوں بے ہی گواہوں نے یہ گواہی دی کہ اس قاضی نے مدعی کی ڈگری کر دی اور کوئی سبب نہ بیان کیا تو یہ قاضی قابض نے اس مدعی کی ڈگری کر دی اور کوئی سبب نہ بیان کیا تو یہ قاضی بھی اس محکم کو نافذ کر کے باندی مدعی کو دلائے گا اور اگریہ گواہی دی کہ مدعی کے گواہوں نے اس قاضی کے سامنے گواہی دی تھی کہ یہ

لے بعنی اس شخص کے واسطے قوی ثبوت قرار دیا جائے گا جس نے اپنی ہی ملک میں اس کا پیدا ہوناا در آزاد کرنا بیان کیا ہے ا

باندی مدعی کی ہے اس کی ملک میں پیدا ہوئی ہے اس سبب ہے قاضی نے اس کی ڈگری کردی تو امام اعظم رحمۃ القدعليہ وامام ابو يوسف رحمۃ الله عليہ كنز ديك بية قاضى بھی اس حكم كونا فذكرے گا اورا مام محمد رحمۃ الله عليہ كنز ديك تو ژوے گا اورا گر مدعی كے گواہوں نے قاضى كے سامنے ميہ گواہی دى كہ ہمارے سامنے قاضى فلاں نے ميہ اقرار كيا ہے كہ میں نے اس باندی كی ڈگری اس مدعی كے نام اس سبب ہے كردی كہ ميرے پاس اس كے گواہوں نے گواہی دى كہ ميہ باندی مدعی كی ہے يا اس كی ملک میں پيدا ہوئی ہے تو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ عليہ نے فر مایا ہے كہ دوسرا قاضى بالا جماع اس كوتو ژوے گا بيد خبر ہ میں ہے۔

اگر باندی ایک شخص کے قبضہ میں ہاس پرایک شخص نے گواہ قائم کیے کہ فلاں شہر کے قاضی نے قابض پر باندی کی اس کے نام ڈگری کردی ہوار گواہوں نے سبب قضاء بیان نہ کیا اور دوسر ہ مدعی نے نتاج کے گواہ پش کیے تو قاضی کے تلم والا اولی ہاور اگر پہلے مدعی کے گواہوں نے بیان کیا کہ فلاں قاضی نے اس سبب سے ڈگری کردی ہے کہ اس کے سامنے گواہوں نے گواہوں نے گواہوں نے گواہوں نے گواہوں نے گواہوں نے گواہوں کے گواہوں نے گواہوں نے گواہوں نے بیاندی کی ہوا دی گھی کہ بیر باندی کی ہوا دوسے دھمۃ اللہ علیہ کے زور کے تکم قضا والا اولی ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نتاج کا مدعی اولی ہے کہ افرادی خارج نے گواہ دیے کہ یہ باندی میری ہے میری ملک میں یہ بیاندی میں دونوں ملک مطلق کا دعویٰ کرتے ہیں ہے بی بین میں دونوں ملک مطلق کا دعویٰ کرتے ہیں بین باستحقاق اس کے پاس جائے گا یہ فصول محماد میں ہیں ہے۔

ایک شخص کے قبضہ میں ایک بکری ہے اس پرایک مدعی نے دعویٰ اور گواہ دیے کہ بیمیری ہے اورمیری ملک میں بیصوف اس کبری سے حاصل ہوئی ہے اور قابض نے بھی ایسے ہی گواہ دیے تو کبری وصوف مدعی کو قضاءً دلائے جا کیں گے بید ذخیرہ میں ہے اگر ایک شخص کے قبضہ میں ایک غلام ہے اس نے گواہ قائم کیے کہ بیمیر اغلام ہے میری ملک میں میری باندی وغلام سے پیدا ہے اور ایک مدعی نے اس پرایسے گواہ قائم کیے تو قابض کی ڈگری ہوگی بیفتا وئی قاضی خان میں ہے۔

یہ تھٹم جو قابض کے واسطے غلام کی ملک کا ہوا ہے یہ ملک ونسب دونوں میں ہے بیعنی یہ غلام قابض کی باندی و غلام کے نسب سے قرار پائے گانہ مدعی کے غلام و باندی کے نسب سے ہذاتلخیص مافی المحیط۔

ایک شخص کے مقبوضہ غلام پرایک مدعی نے گواہ قائم کیے کہ بیمبراغلام ہے میری اس باندی اوراس غلام ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے اور دوسرے مدعی نے بھی ایسے ہی گواہ قائم کیے تو دونوں کی ڈگری نصف نصف کی ہوگی اور بیغلام قضاءً دونوں غلاموں اور دونوں باندیوں کے نسب سے قرار پائے گاپیو تیاوی قاضی خان میں ہے۔

ایک شخص کے مقبوضہ غلام پرایک شخص نے دعویٰ کیا اور گواہ دیے کہ بیمبرا غلام ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے اور باندی کا نام نہ لیا اور دوسرے مدعی نے دعویٰ کیا کہ میری ملک ہے اور میری اس باندی بریرہ سے پیدا ہوا ہے اور گواہ دیے تو ای دوسرے کی ڈگری ہوگی پس اگر قابض نے گواہ دیے کہ بیمبرا غلام ہے میری ملک میں میری اس باندی حریرہ سے پیدا ہوا ہے تو قابض کی ڈگری ہوگی بیمجیط میں ہے۔

کبریٰ میں ہے کہ دوشخصوں میں سے ہرایک کے قبضہ میں ایک بکری ہے ہرایک نے گواہ سنائے کہ جو بکری دوسرے کے ہاتھ میں ہے وہ میری ہے میری اس بکری سے جومیر سے قبضہ میں ہے پیدا ہوئی ہے تو دعویٰ الاصل میں مذکور ہے کہ دونوں کی گواہیاں مقبول ہوکر ہرایک کی ڈگری دوسرے کی مقبوضہ بکری پر ہوگی اور اس پر فتویٰ ہے کذفی المضمر ات اور دونوں گواہیاں اس وقت مقبول ہوں گی کہ جب بکریوں کے سنوں میں ایسا اشتباہ پڑا ہوکہ ایک بکری دوسری بکری کی ماں ہونے کا احتمال رکھتی ہے اور اگر کوئی بکری

دوسرے کی مال نہیں ہوسکتی ہوتو دونوں کی گواہیاں یکبارگی مقبول نہ ہوں گی اورا گریوں گواہ قائم کیے کہ میرے قبضہ کی بکری میری ہے میری ملک میں پیدا ہوئی ہے اور دوسرے کی بکری کواس کے پاس کی بکری نے جنا ہے اور دوسرے کے بھی ایسے ہی گواہ قائم کیتو ہر ایک کے واسطے اس کی مقبوضہ بکری کی ڈگری ہوجائے گی بیرمحیط سرحسی میں ہے۔

سبب متكر (لعنى ايك بى دفعه موسكنے والےسبب) كابيان ☆

ہروہ سبب جومتکر رکنے ہووہ نتاج کے معنی میں ہے جیسے بنتا اس کپڑ کے کے تن میں جوصر ف ایک مرتبہ بناجا تا ہے جیسے دوگر کے کپڑ ہے اور روکی کا تنااور دودہ دوھنایا چتہ بنانا اور نمدہ بنانا اور مرغری تیار کرنا اور ریشم کا ثنا اور جوسب متکرر ہے وہ نتاج کے معنی میں نہیں ہے تو ایسے سبب میں مثل ملک مطلق کے دعوے کے مدعی غیر قابض کی ڈگری ہوگی مثل زراعت گندم حبوب و بناء ممارت وغیرہ اوراگر اشتباہ واشکال واقع ہوجائے تو اس کام کے خبر داروں سے دریا فت کیا جائے گاکذانی الکانی۔

ایک خف کے مقبوضہ کپڑے پر دعویٰ کیا کہ میرا ہے ہیں نے اس کو بنایا ہے یا تلوار کے کھل کا دعویٰ کیا کہ میرا ہے ہیں نے اس کو ڈھالا ہے اوراس پر گواہ قائم کے اور قابض نے بھی ایسے گواہ قائم کے پس اگر قاضی کو قطعاً معلوم ہے کہ ایسا کپڑایا کھل صرف ایک بار کے سوائے نہیں تیار ہوتا ہے تو قابض کی ڈگری ہوگی اور قطعاً معلوم ہوا کہ بار بار بنتا ہے تو مدی کی ڈگری ہوگی اورا گرقاضی کو اشکال واشتباہ پیش آیا تو اس کے جانے والوں سے جوعادل ہیں دریا فت کرے اوراکیہ کافی ہے اوراگر دو ہوں تو احتیا طزیادہ ہے اوراگر جانے والوں میں بھی باہم اختلاف پڑایہاں تک کہ اشکال ویسا ہی رہاتو دوروایت میں ایک روایت یہ ہے کہ مدی کی ڈگری ہوگی کہ ذائی الوجیز الکر دری اگر دوعورتوں نے روئی کے سوت میں گی کذا فی الوجیز الکر دری اگر دوعورتوں نے روئی کے سوت میں جھگڑا کیا ہرایک ہمتی ہے کہ میں نے اس کو کا تا ہے تو قابضہ کی ڈگری ہوگی یو قاوئی قاضی خان میں ہے۔ اگر بجائے اس کے صوف کے سوت میں ایسا جھگڑا ہواتو عورت مدعیہ کی ڈگری اولی ہے کذا فی الطہر ہے۔

ایک شخص کے مقبوضہ کیڑے پر جھگڑا ہوا قابض نے گواہ دی کہ اس کا آ دھا میں نے بنا ہے اور دوسرے مدعی نے گواہ دیے کہ کہ اس کا آ دھا میں نے بنا ہے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اگر دونوں آ دھے پہچان پڑتے ہیں تو ہرایک کواس کا بنا ہوا آ دھا دے دیا جائے اور اگرنہیں پہچانے جاتے ہیں تو سب کیڑا مدعی کا ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

اگرایک شخص کے پاس بکری کی اون ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بکریوں سے کا ٹی ہے اور اس کے گواہ قائم کیے اور ایک مدعی نے خود دعویٰ کیا اور ایسے ہی گواہ قائم کیے تو قابض کی ڈگری ہوگی کذافی الذخیرہ۔

اگرایک شخص کے مقبوضہ تھی یاروغن زینون یا تلی ہے تیل پر دعویٰ کیا کہ میرا ہے میں نے اس کومتھایا پیرا ہےاور گواہ قائم کیے اور قابض نے بھی مثل اس کے گواہ دیے تو قابض کی ڈگری ہوگی اور یہی تھم آ نے اوزستو وّں میں ہے گذا فی الحیط۔

اگر چستہ میں جھگڑا ہوااور مدعی اور قابض میں سے ہرایک نے گواہ دیے کہ بید چستہ میرا ہے میں نے اس کواپنی ملک میں بنایا ہے تو وہ قابض کا ہوگا اس طرح آگر دودھ کے خلاف (دوہے اس کی جھگڑا ہوااوراس طرح ہرایک نے گواہ پیش کے تو قابض کی ڈگری ہو ڈگری ہوگئر کی ناوراگر ہرایک نے اس امرے گواہ قائم کی یکہ جس دودھ سے بید چستہ بنا ہے وہ میرا تھا تو مدعی کی ڈگری ہو جائے گی اوراگر ہرایک نے اس امرے گواہ دیے کہ دودھ میری بکری سے میری ملک میں دوھا گیا ہے اوراس سے بید چستہ بنایا گیا تو قابض کے لیے چستہ کا تھم ہوگا اوراگر ہرایک نے بیا گواہ دیے کہ جس بکری سے دودھ دوھ کرید چستہ بنا ہے وہ میری ملک ہے تو مدی

ا یعنی دوبار نہیں ہوسکتا ہے بلکہ ایک ہی مرتبہ واقع ہوتا ہے ا

کے لیے حکم ہوگااوراگر ہرایک نے بیرگواہ پیش کیے کہ جس بکری ہے دو دھ دوھ کر دودھ ہے یہ چستہ بنایا گیا ہے وہ میری بکری ہے پیدا ہوئی ہے تو چستہ کے قابض کی ڈگری ہوگی کذافی المحیط ۔

اگرمدی قابض نے کہا کہ یہ چہتہ میرا ہے میں نے اس کواپی بکری کے دودھ ہے بنایا ہے اورغیر قابض مدی نے بھی ایسے ہی گواہ پیش کیے تو بکری کی ڈگری غیر قابض کے واسطے ہوگی یہ فقاویٰ قاضی خان میں کہاگر کسی زیور کا دعویٰ کیا کہ میرا ہے میں نے اس کواپی ملک میں ڈھالا ہے تو یہ دعویٰ بتاج نہیں ہے اس طرح اگر دعویٰ کیا کہ یہ گیہوں میرے جیں میں نے خودان کو بو یا ہے تو بھی بہی حکم ہے بیظہیر یہ میں ہے اگر ایک دارایک شخص کے قبضہ میں ہے اس پر دوسرے نے گواہ قائم کیے کہ یہ میرے داوا کا گھر ہے میں نے اس کو میراث میں پایا ہے اور تمام صورت میراث کو بیان کیا یہاں تک کہ حصہ اس تک پہنچا اور قابض نے بھی اسی طرح گواہ دیے تو مدی کی ڈگری ہوگی کذائی الحیط۔

کی ڈگری ہوگی کذائی الحیط۔

اگرزمین و درخت خرماایک شخص کے مقبوضہ ہیں اس پرایک شخص نے گواہ قائم کیے کہ بیز مین و درخت میرے ہیں اور میں نے بیدرخت اس زمین میں لگائے ہیں اور قابض نے اس کے مثل گواہ قائم کیے تو مدعی خارج کی ڈگری ہوگی اورا یسے ہی تاک انگوراور دوسرے درختوں کا حکم ہے کذافی الکانی۔

اگرز مین میں کھیتی ہواور قابض مدعی میں ہے ہرایک نے گواہ قائم کیے کہ زمین میری ہےاور کھیتی اس میں میں نے لگائی ہے تو زمین اور کھیتی کی ڈگری مدعی کودی جائے گی کذافی الحیط ۔

اسی طرح اگر عمارت میں اختلاف کیا اور ہرایک نے گواہ دیے کہ میں نے اپنی زمین میں عمارت بنائی ہے تو بھی مدعی کی ڈگری ہوگی کذافی المحیط السنزھسی ۔

اگر کسی کے پاس قباء <sup>الے</sup> بھرتی کی ہےاس پرایک شخص نے دعویٰ کیا کہ بیمیری ہے میں نے اس کواپنی ملک میں قطع کیااور بھروایا ہےاور قابض نے بھی اس کے مثل گواہ قائم کیے تو مدعی کی ڈگری ہوگی بیمبسوط میں ہے۔

ایے ہی جوجہ جراہوا ہے اور پوتین اور ہر چیز کیڑے کی جوقطع کی جاتی ہے اور بچھونے فرش اور دستر خوان اور تکیہ ایے ہی عصفر یا زعفران یا درس سے رنگائے ہوئے کپڑے ہیں اگر مدعی و قابض نے اس طرح گواہ قائم کیے تو مدعی کی ڈگری ہوگی کذائی انظہیر یہ۔ بزیادۃ التوضیح ایک کھال ایک شخص کے پاس ہے اس پر دوسرے نے گواہ قائم کیے کہ بیمیری ہے میں نے اپنی ملک میں اس کو کھینچا ہے اور قابض نے گواہ اس کے مثل قائم کیے تو قابض کی ڈگری ہوگی یہ محیط سرحسی میں ہے۔

اگروزی کی ہوئی کھال تھینجی ہوئی ایک بگری ایک شخص کے قصد میں ہے اس پر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ یہ میری ہے میں نے اس کو ذرج کیا اور کھال تھینجی اور اس کے گواہ قائم کیے اور قابض نے بھی ایسے ہی گواہ پیش کیے تو مدعی کی ڈیگری ہوگی میر جے۔

اگر ہرایک نے دونوں میں سے بیگواہ پیش کیے کہ بگری میری ہے میری ملک میں پیدا ہوئی ہے میں نے اس کو ذرج کیا ہے اور اس کا سروکھال وسقط عمیرا ہے تو کل کے قابض کی ڈگری ہوگی بیمبسوط میں ہے۔

اگر قابض ومدعی نے بھنے ہوئے گوشت یا بھنی ہوئی مجھلی میں جھگڑا کیا ہرایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنی ملک میں اس کو بھونا ہے تو مدعی کی ڈگری ہوگی اور ایسا ہی مصحف میں ہے۔ ہرایک نے اگر گواہ قائم کیے کہ میر اہے میں نے اپنی ملک میں لکھا ہے تو مدعی کی ڈگری ہوگی کیونکہ کتابت متکر رات میں سے ہے مکتوب ومحو پھر مکتوب ہوتی ہے بیرفناویٰ قاضی خان میں ہے۔

لے بعنی ابرہ واستر کے درمیان روئی یا قزوغیرہ بھراہوا ہو کے اند

اگر پیتل کا کوز ہ یا طشت یا برتن لوہے یا تانبے یا پیتل کا ہو یا برنجی یا را نگ کا ہو یا دونوں کواڑ سا کھو کے ہوں یا پیالے یا تابوت یا تخت یا سجلہ یا قبہ یا موزہ یا ٹو بی ہوتو مدعی غیر قابض کی ڈگری ہوگی بشرطیکہ مکررمصنوع سمبوتے ہوں ورنہ قابض کی ڈگری ہوگی کذافی الخلاصہ

اگرایک شخص کی مقبوضہ کچی اینٹوں پر دعویٰ کیا کہ میری ہیں میں نے ان کواپنی ملک میں تیار کیا ہےاوراس کے گواہ قائم کیے اور قابض نے بھی ایسے ہی گواہ پیش کیے تو غیر قابض مدعی کی ڈگری ہوگی اور اگر بجائے پلجی اینٹوں کے کی اینٹیں یا کیج یا چونہ ہوتو

قابض کی ڈگری ہوگی کذا فی المحیط۔

ایک کھال ھینچی ہوئی بکری ایک مخفس کے قبضہ میں ہے اور اس کی کھال اور سقط دوسرے کے قبضہ میں ہے ہیں بکری کے قابض نے گواہ دیے کہ بکری اور کھال اور سقط سب میرا ہے اور کھال اور سقط کے قابض نے بھی ایسے ہی گواہ قائم کیے تو ہرایک کے واسطےاس کی مقبوضہ چیز کی ڈگری کردی جائے گی پیمچیط سرھسی میں ہے۔

اگرایک مخص کے قبضہ میں کبوتر یا مرغی یا کوئی ایسا پرندہ جانور ہے جوانڈے سے نکاتا ہے اور اس پرایک مخص نے گواہ قائم کیے کہ میرا ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہےاور قابض نے اس نے مثل گواہ قائم کیے تو قابض کی ڈگری کر دی جائے گی کذا فی الذخیر ہ اور اگر مدعی نے گواہ قائم کیے کہوہ انڈ ا کہ جس میں سے بیمرغی پیدا ہوئی ہے میراتھا تو اس کے نام مرغی کی ڈگری نہ کی جائے گی لیکن مرغی کے مالک پراس کے مثل ایک انڈ اانڈے کے مالک کودینے کا حکم ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔

غصب کی ہوئی مرغی نے دوانڈے دیے ایک انڈے کومرغی نے اپنے پنچے رکھ کرسیا اور اس میں سے بچے نکلا اور دوسرے انڈے کوغاصب نے دوسری مرغی کے نیچے لا کر بچے نکلوایا تو مرغی اور جو بچہاس کے نیچے نکلا ہے وہ مغصوب منہ کو دیا جائے گا اور جو بچہ غاصب نے نکلوایا ہے وہ اس کو ملے گا بیمحیط سرحسی میں ہے۔

صوف و درخت کے بیتے اور پھل بمنز لہ نتاج کے ہیں اور درخت کی شاخیں اور گیہوں بمنز لہ نتاج کے نہیں ہیں یہاں تک کہ اگر مدعی نے گواہ پیش کیے کہ بیصوف میری بکری کا ہے یا بیچل یا ہے میرے درخت کے ہیں اور بیشاخیں میرے درخت کی ہیں اور یہ گیہوں اس گیہوں کے ہیں جومیں نے اپنی زمین میں بوئے تھے اور قابض نے بھی ایسے ہی گواہ دیے تو شاخ اور گیہوں کی صورت میں مدعی کی ڈگری ہوگی اورصوف اور پھل اور پیج کی صورت میں قابض کی ڈگری ہوگی کذا فی المحیط۔

اگرایک محض کے مقبوضہ کپڑے پر دعویٰ کیا کہ بیمیراہے میں نے اس کو بناہے اور گواہ قائم کیے مگر گواہوں نے اس کے بنخ کی گواہی دی اور اس کے ملک ہونے کی گواہی نہ دی تو مدعی کی ڈگری نہ ہوگی اسی طرح اگر چویا پیمیں پیگواہی دی کہ بیاس پیدا ہوا ہے یا یہ باندی اس کے پاس پیدا ہوئی ہے اور بیا گواہی نہ دی کہ اس کی ملک ہے تو بھی مدغی کی ڈگری نہ ہوگی اس طرح اگر نوں گواہی دی کہ بیر باندی اس کی باندی کی بیٹی ہے مگر ملک نہ بیان کی تو بھی مدعی کی ڈگری نہ ہوگی اسی طرح اگر کیڑے میں یوں گواہی دی کہ بیہ کپڑ افلاں تھخص کے سوت کا ہے مگر ملک کی گواہی نہ دی تو فلاں کے واسطے حکم نہ ہو گابیہ فتا وی قاضی خان میں ہے۔

اگرانہوں نے بیان کیا کہاس نے فلاں شخص کی مملوکہ روئی ہے سوت کا تا اور اس سے بیکٹر ابنا ہے تو غصب کرنے والے یراس کے مثل روئی دینی پڑے گی اور کپڑ اغاصب کا ہوگالیکن اگر ما لک یوں کہے کہ میں نے اس کو کا ننے اور بننے کا حکم کیا تھا تو بعینہ وہی کپڑا لے لے گا یہ محیط سرحسی میں ہے۔ اگر گواہی دی کہ بیانگور خشک فلا سیخض کے تاک کے ہیں ا

اگر گواہوں نے گواہی دی کہ بیرچھوارےاس مدعی کے درخت کے ہیں تو چھو ہاروں کی ڈگری مدعی کے نام ہوجائے گی بیر محیط سرحسی میں ہے۔

اگرگواہوں نے بیگواہی دی کہ بیگہوں اس کھیتی کے ہیں جوفلاں شخص کی زمین میں لگی تھی یا بیچھوار ہے اس درخت کے ہیں جوفلاں شخص کی زمین میں تھا یا بیا نگورخشک فلاں شخص کی زمین کے تاک کے ہیں تو اس فلاں شخص کی ڈگری نہ ہوگی لیکن اگر قابض نے فلاں شخص کی ملک ہونے کا قرار کر دیا تو اس کے اقرار پر فلاں شخص کو دلائے جائیں گے اور اگر یوں گواہی دی کہ بیغلام فلاں شخص کی باندی نے جنا ہے تو غلام مالک کبڑکا ہوگا اور اگر گواہی دی کہ بیگہوں اس شخص کی کھیتی کے ہیں تو گیہوں اس کو دلائے جائیں گے ای طرح اگر گواہی دی کہ بیا نگورخشک فلاں شخص کے تاک کے ہیں تو انگور کی ڈگری فلاں شخص کے نام ہوگی بیفتا وئی قاضی خان میں ہے۔
اگر گواہی دی کہ بیا نگورخشک فلاں شخص کے تاک کے ہیں تو انگور کی ڈگری فلاں شخص کے نام ہوگی بیفتا وئی تو نہووں کے شہوں کے دیے گئا ہوں گا اور اگر گواہی دی کہ ذید پران گیہوں کے دیے گوئی گوئی اور اگر محمول کے اور عمر واس کا مالک تھا تو زید پران گیہووں کے مثل گیہوں کے دیے کی ڈگری ہوگی اور اگر عمر و نے کہا کہ میں نے زید کو مینے کا تھم کیا تھا تو آئے لے لے گا کذا نی المبسوط۔

ایک شخص کے ہاتھ میں ایک عصفر <sup>ل</sup> کارنگا ہوا گیڑا ہے اس پر گواہوں نے گواہی دی کہ بیعصفر جس ہے بیہ گیڑا رنگا ہے اس مدعی کا ہے اس سے مدعا علیہ نے بیرنگا ہے اورر نگنے والا دعویٰ کرتا ہے کہ کپڑے کے مالک نے خود رنگا ہے اور مالک اس سے منکر ہے تو مالک کا قول ہوگا بیرمحیط میں ہے۔

ایک باندی اوراس کی بیٹی دوسرے کے قبضہ میں ہے اس پرایک مدی نے دعویٰ کیا کہ یہ باندی میری ہے اور گواہ قائم کیے اور قاضی نے باندی کی ڈگری اس کے نام کر دی توبیہ باندی کی بیٹی کوئیس لے سکتا ہے اگر چہ باندی کو ملک مطلق کے استحقاق سے لے لیا ہے اورا گر باندی کی بیٹی مدعا علیہ کے قبضہ میں ہوتو باندی مع بیٹی کے لے سکتا ہے اورا گر ایک شخص کے قبضہ میں چھو ہارے کا درخت ہے اس پرایک شخص نے دعویٰ کر کے اپنے نام ڈگری کر الی اوراس درخت کے چھو ہارے دوسرے کے قبضہ میں ہیں تو وہ چھو ہارے بھی لے لے گا اور چھاوں خر ما کا تھم بچہ کے مانند نہیں ہے یہ فناویٰ قاضی خان میں ہے۔

ہشام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے دریافت کیا کہ ایک زمین ہے اس میں گیہوں کی بھتی ہوئی ہے ایک شخص نے گواہ قائم کیے کہ بیز مین میری ہے اور گواہوں نے بیان کیا کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ بیکھیتی کس کی ہے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ جب بھیتی کا حال معلوم نہ ہوتو وہ زمین کے تابع کی جائے گی پھر میں نے پوچھا کہ اگر قابض نے کہا کہ بھیتی میں نے بوئی ہواور گواہوں نے بوئی ہواور گواہوں نے کہا کہ باں پھر میں نے کہا کہ اگر بھیتی کا ٹی یاروندی ہوئی ہواور گواہوں نے کھیتی کی نسبت کسی کی ملکیت کی گواہی نہ دی تو فر مایا کہ بھیتی اس کی ہوگی جس کے ہاتھ میں زمین ہے کذا فی المحیط۔

اگرمدی نے ملک مطلق کے گواہ دیے اور قابض نے اس سے خرید نے کے گواہ دیے تو قابض کی گواہی اولی ہے۔ کذا

في الهدابيه

اگردو مدعیوں میں سے ایک نے ہمہ مع قبضہ کا اور دوسرے نے خرید کا ایک ہی شخص کی طرف سے دعویٰ کیا اور یہ مال معین تیسرے کے قبضہ میں موجود ہے اور دونوں نے تاریخ نہ کہی یا تاریخ برابرایک ہی کہی تو خرید کی گواہی اولی ہے اور اگرایک نے تاریخ برابرایک ہی دوسرے نے نہ کہی تو تاریخ بیان کرنے والا اولی ہے خواہ کوئی ہواورا گردونوں نے تاریخ بیان کی اور ایک تاریخ سابق ہے تو وہی

ا عصفر یعنی کاجیره جس کو ہمارے عرف میں کسم بولتے ہیں ا

اولی ہے اوراگروہ شے معین دونوں میں ہے ایک کے قبضہ میں ہوتو وہ اولی ہے الابیر کہ دونوں کی تاریخ بیان کرنے میں مدعی غیر قابض کی تاریخ سابق ہوتو اس کی ڈگری ہوگی اوراگروہ چیز دونوں کے قبضہ میں ہوتو دونوں میں مشترک ہوگی الا اس صورت میں کہ دونوں کی تاریخ میں سے ایک کی تاریخ سابق ہوتو اس کی ڈگری ہوگی اوراگر ایک نے صدقہ مع قبضہ کا اور دوسرے نے خرید کا دعویٰ کیا تو اس کا بھی تھم اسی طرح ہے بیمجیط میں ہے۔

ایک شخف کے قبضہ میں ایک شے معین کے اس پر ایک مدگی نے دعویٰ کیا کہ میں نے زید سے ہزار درم کوخریدی دوسر سے نے دعویٰ کیا کہ بمر نے مجھے ہم مقبوضہ دی تو دونوں میں مشترک کا تھم ہوگا اس طرح اگر تیسر نے نے پدر سے میراث کا اور چوتھے نے خالد سے صدقہ کا دعویٰ کیا تو سب میں جارحصوں پر تقسیم ہوگی اگر مال معین دومیں سے ایک کے قبضہ میں ہوتو غیر قابض کی ڈگری ہوگ لیکن اگر کسی کی تاریخ سابق ہوتو اس کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں کے قبضہ میں ہوتو دونوں کی ڈگری ہوگی اور بہتھم اس صورت میں ہے کہ وہ شے ایس ہوکہ جس کے گلزے نہیں کہ جاتے ہیں جیسے گھوڑ اور غلام وغیرہ اوراگر ایس چیز ہو کہ جس کے گلزے کیے جاتے ہیں جیسے گھوڑ اور غلام وغیرہ اوراگر ایس چیز ہو کہ جس کے گلزے کیے جاتے ہیں جیسے داروغیرہ تو خرید کے مدتی کی ڈگری ہوگی کذائی المحیط السرحسی اور سے جیہے کہ جوغیر منقسم کر محتمل قسمت ہے اور جونہیں ہاس

ہبدوصدقہ کے دعوے میں اگر دونوں میں قبضہ ہوتو کیساں ہیں اور پیتھم الیمی چیزوں میں جو محمل قسمت نہیں ہیں بلا خلاف ہے اور جو محمل قسمت ہیں ان میں اختلاف ہے اور اصح یہ ہے کہ تھے نہیں ہے اور پیتھم اس وقت ہے کہ دونوں فریق گوا ہوں نے وقت بیان نہ کیا اور کسی کا قبضہ بھی نہیں ہے اور اگر دونوں نے وقت نہ بیان کیا لیکن بیان نہ کیا اور کسی کی قبضہ ہے تو وہی اولی ہے اور اگر دونوں نے وقت نہ بیان کیا لیکن ایک کا قبضہ ہے تو وہی اولی ہے ایسے ہی اگر قابض مدعی نے وقت بیان کیا تو بھی وہی اولی ہے کذا نی النہیین اور اگر ایک کے گوا ہوں نے وقت بیان کیا تو بھی وہی اولی ہے کذا نی النہیین اور اگر ایک کے گوا ہوں نے وقت بیان کیا تو وقت بیان کیا تو بھی وہی اولی ہے کذا نی النہیین اور اگر ایک کے گوا ہوں نے وقت بیان کیا تو وہ اولی ہے کذا نی الحیط۔

ایک مخص کے مقبوضہ مال عین پر دو مذعبوں نے دعویٰ کیا ایک نے زید سے خرید نے کا اور دوسرے نے زید سے رہن رکھ کر قضہ کرنے کا دعویٰ کیا اور دونوں نے گواہ قائم کیے اور دونوں نے تاریخ بیان نہ کی یا ایک ہی تاریخ بیان کی تو خرید اولی ہے اور اگر ایک نے تاریخ بیان کی اور ایک کی تاریخ سابق نے تاریخ بیان کی اور ایک کی تاریخ سابق ہے تو وہی اولی ہے تو ہی اولی کے تاریخ بیان کی اور ایک کی تاریخ سابق ہے تو وہی اولی ہے لیکن اگر دونوں نے تاریخ بیان کی اور مدی غیر قابض کی تاریخ سابق سابق ہے تو غیر قابض کی تاریخ سابق سابق ہے تو غیر قابض کی تاریخ سابق ہے۔ سابق ہے تو غیر قابض کی ڈگری ہوگی یہ فصول محاد یہ میں ہے۔

۔ اگر قابض کی طرف ہے ایک نے رہن و قبضہ کا اور دوسرے نے ہبہ و قبضہ کا دعویٰ کیا اور دونوں نے گواہ دیے مگر کسی کے گواہوں نے تاریخ یا قبضہ نہ بتلایا تو رہن اولی ہے اور بیاستخسان سے کذافی النہین ۔

بیتھم اس وقت ہے کہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی صحف کی طرف سے ملک کا ہواورا گر دوشخصوں کی طرف ہے ہوتو دونوں برابر ہیں بیسراج الوہاج میں ہے۔

اگرتاریخ یا قبضہ کی سبقت کی وجہ ہے تر جیح رکھتا ہوتو اس کی ڈگری ہوگی یہ نصول عمادیہ میں ہے۔ میتھم اس وقت ہے کہ ہبہ بشر طعوض نہ ہواورا گر بشر طعوض ہوتو بیاو لی ہے کذانی السراج والہدایہ۔ اگر مدعی نے غلام کی نسبت خرید نے کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ کی بیوی نے دعویٰ کیا کہ میرا نکاح اس پر ہوا ہے تو دونوں مدعی یساں ہیں غلام کی ڈگری دونوں میں نصف نصف ہوگی ہے اس صورت میں ہے کہ دونوں نے تاریخ نہ کہی ہویا تاریخ ایک ہی کہی ہواور
پہلی ام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بزد یک خرید اولی ہے اور اگر دونوں کی تاریخ میں ایک تاریخ سابق
ہے تو سابق الثاریخ اولی ہے بیر غایت البیان میں ہے پھر ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بزد یک عورت کو آ دھا غلام ملے گا اور آ دھے کی
جیست شوہر پر واجب ہوگی اور مشتری کو آ دھا غلام اور آ دھے غلام کا حمن آ دھا باکتے ہے لیسکتا ہے اگر جا ہے ورنہ بیج فنج کرد ہے اور امام
محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بزد یک عورت کو تمام غلام کی قیمت شوہر سے ملے گی تیمیین میں ہے اگر نکاح اور ہمہ اور رہی وصد قد جمع ہوتو نکاح
اولی ہے کذانی الحیط۔

دو گواہوں نے قرض کی گواہی دی اور دو گواہوں نے مضاربت کی تو مدعی قرض کی گواہی او لی ہے کذا فی المحیط السرحسی ۔

متفرقات ☆

منتقی میں ہے کہ ایک شخص کے مقبوضہ دار پر ایک شخص نے دعویٰ کیااور گواہ کیا کہ میں نے اس دار کا دعویٰ کیا تھا اور قابض نے مجھ سے سودرم پر صلح کر لی تھی اور قابض نے گواہ دیے کہ مدعی نے مجھ کواس دار کے دعوے میں اپنے حق کے بری کر دیا تھا تو صلح کے گواہ اولیٰ میں کذا فی الذخیرہ۔

ایک شخص نے دوسرے کی مقبوضہ باندی پردعویٰ کیا کہ میں نے بیہ باندی اس قابض سے ہزار درم کوخرید کے آزاد کردی ہے اور اس پر گواہ قائم کیے کہ میں نے بیہ باندی قابض سے ہزار درم کوخریدی اور آزاد کرنے کا نہ ذکر نہ کیا تو آزاد کرنے کا نہ ذکر نہ کیا تو آزاد کرنے والے کے گواہ اولی جیں اور بیز کر نہیں کیا کہ اگر مدعی خرید نے قبضہ ذکر کیا تو کیا تھم ہے پس اگر اس نے قبضہ کر لیا ہے تو وہ اولی ہے بیم عیا ہے۔

ایک شخص کا غلام ہے غلام نے اپنے مولی پر گواہ قائم کیے کہ اس نے مجھے آزاد یا مد برکر دیا ہے اورا یک مدعی نے گواہ قائم کیے کہ میں نے اس کواس کے مالک سے ہزار درم کوخریدا ہے پس اگر مشتری نے قبضہ نہیں کیا ہے تو غلام کے گواہ اولی ہیں اورا گر قبضہ کرلیا تو مشتری کے گواہ مقبول ہوں گے اورا گر دونوں نے تاریخ بیان کی اورا یک کی تاریخ سابق ہے تو سابق التاریخ اولی ہے بیدذ خیرہ میں سے

ایک باندی نے اپنے مولی پر دعویٰ کیا کہ میری اس سے اولا دہوئی ہے اور اس کے گواہ قائم کیے اور دوسرے مدعی نے گواہ دیے کہ میں نے یہ باندی اس کے مالک سے خریدی ہے تو باندی کے گواہ اولی جیں خواہ باندی مشتری کے قبضہ میں ہویا نہ ہواہ راگر مشتری کے گواہ اولی ہوں گے بیمجیط میں ہے۔ مشتری کے گواہ اولی ہوں گے بیمجیط میں ہے۔ ایک باندی ایک شخص کے قبضہ میں ہے اس نے گواہ قائم کیے کہ میں نے اس کومد برکر دیا در حالیکہ اس کا مالک ہوں اور دوسرے نے گواہ قائم کیے کہ میں نے اس کومد برکر دیا در حالیکہ اس کا مالک ہوں اور دوسرے نے گواہ قائم کیے تو ہوں اور تیسرے نے بھی ایسے ہی گواہ قائم کیے تو

قابض کی ڈگری ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ اگر غلام نے گواہ کیے کہ فلال شخص نے مجھے آزاد کر دیا ہے اور فلال شخص اس سے منکر کے یا مقر عہے اور دوسرے نے گواہ قائم کیے کہ بیمیر اغلام ہے تو اس دوسرے مدعی کی ڈگری ہوجائے گی اسی طرح اگر غلام کے گواہوں نے بیہ گواہی دی کہ فلال شخص نے اس کو آزاد کیا اور در حالیکہ بیاس کے قبضہ میں تھایا بیکل کے روز قبضہ میں تھا تو بھی بیہ گواہی مقبول نہ ہوگی کذافی المبسوط۔ مشتبه غلام کی بابت آزاد کرنے کی بابت گواہی وینا 🖈

اگرمولی نے گواہی دی کہ یہ میرا غلام ہے میں نے اس کوآ زاد کیا اور دوسرے نے کہا کہ بیاس کا غلام ہے تو آزادی کے گواہوں پر تھم ہوگا اس طرح اگر غلام کے گواہوں نے گواہوں کی ڈاس کوفلاں شخص نے مد برکرد یا ہے درحالیکہ وہ اس کا مالک ہا اور ایک مدی نے گواہوں پر تھم ہوگا کذائی الذخیرہ اگر غلام ہونے کے گواہوں ہوگا کذائی الذخیرہ اگر غلام نے گواہوں کے گواہوں پر تھم ہوگا کذائی الذخیرہ اگر غلام نے گواہ سنا کے کہ فلاں شخص نے اس کومکا تب کیا ہے درحالیکہ وہ اس کا مالک ہا اور دوسرے نے گواہوں پر غلام ہونے کہ میرا غلام ہونے کے گواہوں پر غلام ہونے کہ میرا غلام ہونے کہ کومکا تب کیا ہے درحالیکہ وہ اس کا مالک ہواہوں پر غلام ہونے کہ گواہوں پر غلام ہونے کہ پر اغلام ہونے کہ میرا غلام ہونے کہ گواہوں پر غلام ہونے کہ ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کہ کہ ہوگا کہ کہ ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کہ اس کو گا کہ ایک کو اور کہ کہ ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کہ اس کو گا کہ نام ایک شخص کے قبضہ میں ہوگا کہ اس کو گا کہ نام ایک شخص کے قبضہ میں ہوگا کہ اس کو گا کہ خلام کی قام ایک شخص کے قبضہ میں ہوگا کہ اس کو گا کہ غلام کی وال اور اگر دونوں کی میں تو تھم کیا جائے گا کہ غلام کی والا ء دونوں میں شف نصف نصف منقدم ہوئی کی تو اس کی ڈاری اولی ہوگی اور اگر دونوں کی تو تھی خوان میں ہے۔

اگردونوں میں سے ہرایک نے اس امر کے گواہ دیے کہ میں نے اس کو ہزار درم پر آزاد کر دیا ہے درحالیکہ میں اس کا مالک تھا تو غلام کی تصدیق کرنے اور تکذیب کرنے پر لحاظ نہ کیا جائے گا اور ڈگری ہوجائے گی کہ غلام کی ولاء دونوں میں منقسم اور ہرایک کے اس پر ہزار درم واجب ہیں اور اگر ایک فریق گوا ہوں نے مال ذکر کیا اور دوسر نے فریق نے ذکر نہ کیا تو گوا ہی مدعی مال کی مقبول ہوگی اور اس کی ولاء ہوگی اور غلام کی تصدیق یا تکذیب کی کرنے پروانہیں ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

ابن ساعہ میں امام محدر حمة اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک خفس کے قبضہ میں ایک غلام ہے اس پراس کے بیٹے نے دعویٰ کہ اور گواہ قائم کیے کہ میں ہے اور غلام نے گواہ دیے کہ اس کے باپ نے مجھے آزاد کر دیا ہے توا مام محدر حمة اللہ علیہ نے فر مایا کہ غلام کے گواہ مقبول ہوں گے اور اگر گواہوں نے یہ گواہی دی کہ اس نے اپنے فقیر لڑے کو غلام صدقہ یا ہہ کیا ہے اور اس نے قبضہ کیا اور ہم نے اس کے قبضہ کو معائنہ کیا اور غلام کے گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے بالغ فقیر لڑے کو غلام صدقہ یا ہہ کیا ہے اور اس نے قبضہ کیا اور محت بیان نہ کیا تو صدقہ جائز رکھوں گا اور عتی باطل کروں گا منتقی میں ہے کہ ایک شخص نے دوسرے پریہ گواہی دی کہ اس نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا ہے در حالیہ وہ مریض تھا اور وارث نے کہا کہ گواہوں کے آنے کے وقت دوم نیان بکتا تھا اور وارث نے آزاد کر دیا تھا تو فر مایا کہ وارث کا قول مقبول ہوگا جب تک گواہ یہ گواہی نہ دیں کہ وہ شخص اس وقت سے اس کو تا تا کہ اور اس کے آزاد کر دیا تھا تو فر مایا کہ وہ نہ نہ یاں بکتا تھا تو غلام کا قول مقبول ہوگا جب تک گواہ وں ہوگا جب تک کو ارد اس اس وقت سے اس کو اور قائم نہ کرے کہ ہذیان بکتا تھا کہ کو اس تھا تو غلام کا قول مقبول ہوگا جب تک کو وارث اس اس مرکے گواہ قائم نہ کرے کہ ہذیان بکتا تھا کہ افران کو کہ اس کہ کا کہ اس کے گواہ قائم نہ کرے کہ ہذیان بکتا تھا کہ کو اس کہ کہ خواہ سے کہ کو اس کو کہ ہوگا ہوں ہوگا جب تک کو وارث اس امرکے گواہ قائم نہ کرے کہ ہذیان بکتا تھا کہ اور کے کہ ہدیان بکتا تھا کہ اور کہ کیا کہ وہ نہ نہ کو کہ کہ کو اس کیا تھا کہ کو کھوں کا کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کھوں کو کھوں کو کہ کو کو کہ ک

ایک شخص نے ایک باندی آزاد کی اور اس کا ایک بچہ ہے ہی باندی نے دعویٰ کیا کہ مجھے تو نے قبل ولا دت کے آزاد کر

ہے پس بچہ آ زاد ہے اورمولی نے کہا کہ نہیں بلکہ بعد ولا دت کے آ زاد کیا ہے اور بچہ غلام ہے تو مدعیوں میں مذکور ہے کہ بچہ اگر باندی کے پاس ہوتو اس کا قول مقبول ہوگا اورا مام ابو یوسف ؒ نے فر مایا کہ بچہ اگر دونوں کے قبضہ میں ہوتو بھی باندی کا قول قبول ہوگا اور اگر ونوں نے گواہ قائم کیے تو باندی کے گواہ مقبول ہوں گے اور بہی حکم مکا تب کرنے کے دعوے میں ہے لیکن مدہر کرنے کے دعویٰ میں ولی کا قول مقبول ہوگا۔

منتقی میں امام محدرحمۃ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہا گربچہ خودا پی ذات ہے تعبیر کرسکتا ہے تو اس کا قول لیا جائے گا اورا گرنہیں یان کرسکتا ہے تو جس کے قبضہ میں ہے اس کا قول قبول ہوگا اورا گر دونوں نے گواہ قائم کیے تو باندی کے گواہ اولی ہیں اور یہی حکم کتابت میں ہے اگرا پنی باندی آزادی کر دی پھر پچھ دنوں بعداس کے بچہ میں جھڑا کیا باندی نے کہا کہ میں بعد آزاد ہونے کے جن تھی مگر تو نے مجھے سے اگرا پنی باندی نے کہا کہ تیل آزادی کے جن تھی اور میں نے تجھ سے لے لیا اور بچہ پچھ بیان کرنے کے لائق نہیں ہے تو مولی پرواجب ہے کہ بچہ اس کی ماں کو واپس کرے اور یہی حکم ہے مکا تب کرنے میں اور مد بر کرنے اور رام ولد میں مولی کا قول نبول ہوگا یہ قاوی قاوی قافی کا قول بول ہوگا یہ قاوی قافی خان میں ہے۔

ایک غلام ایک شخص کے قبضہ میں ہے کہ وہ حریت کا دعویٰ کرتا ہے اور قابض نے کہا کہ بیہ میرا غلام ہے پس اگر غلام اپنی ات سے تعبیر نہیں کرسکتا ہے تو قابض کا قول لیا جائے گا کیونکہ غلام مثل متاع کے ہے اور اگر تعبیر کرسکتا ہے یا بالغ ہے تو غلام کا قول لیا عائے گا اور اگر ہرایک نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کیے تو غلام کے گواہ مقبول ہوں گے بیہ وجیز کر دری میں ہے۔

ایک شخص ایک شہر میں آیا اور اس کے ساتھ مرداور عور تیں اور لڑ کے ہیں کہ اس کی خدمت کرتے ہیں اور سب اس کے قبضہ میں ہیں ہیں اس نے دعویٰ کیا کہ ہم سب آزادلوگ ہیں تو انہی لوگوں کا قول لیا میں ہیں ہیں اس نے دعویٰ کیا کہ ہم سب آزادلوگ ہیں تو انہی لوگوں کا قول لیا جائے گا جب تک خود بیلوگ اس کی ملکیت کا اقرار کلام یا تیج ہے نہ کریں یا وہ شخص ان پراپنے ملک کے گواہ قائم نہ کریں اگر چہ ہندیا مندیا ترک بیاروم کے کیوں نہ ہوں اور مشائخ نے اس کی تاویل یوں فر مائی یعنی ان کو مقہور کر کے نہ لایا ہواور اگر کسی وجہ ہے وہ لوگ مقہور کر کے نہ لایا ہواور اگر کسی وجہ ہے وہ لوگ مقہور کر کے نہ لایا ہواور اگر کسی وجہ ہے وہ لوگ مقہور کر کے نہ لایا ہواور اگر کسی وجہ ہے وہ لوگ مقہور کر کے نہ لایا ہواور اگر کسی وجہ ہے وہ لوگ مقہور کر کے نہ لایا ہواور اگر کسی وجہ ہے وہ لوگ مقہور کر کے نہ لایا ہواور اگر کسی وجہ ہے وہ لوگ مقہور کر کے لائے گئے ہوں تو ان کا قول کہ ہم آزادلوگ ہیں مقبول نہ ہوگا کذا فی المحیط۔

ایک شخص نے اصلی آ زاد ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنے ماں و باپ کا نام اور ان کی حریت کو بیان نہ کیا تو جائز ہے کذا فی ذخیرہ۔۔

ایک شخص مرگیا اوراس پرقرضے ہیں اور کچھتر کہ نہ چھوڑ اسوائے ایک باندی کہ اس کی گود میں لڑکا ہے پس باندی نے دعویٰ کیا کہ میں میت کی ام ولد ہوں اور بیلڑ کا میت کا ہے تو اس کا قول مقبول نہ ہوگا جب تک اس کے گواہ نہ ہوں کہ میت نے اپنی زندگ میں اقر ارکیا تھا کہ یہ باندی میری ام ولد ہے اور اگر وارثوں نے گواہی دی کہ بیاس کی ام ولد ہے تو ان کی گواہی مقبول ہوگی اور قرض خواہوں کواس باندی کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی کذائی المحیط۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕤

اگرایک شخص کے قبضہ میں ایک دار ہے اس پر دوشخصوں نے دعویٰ کیا ہرایک دعویٰ کرتا ہے کہ بیمیر اہے میں نے قابض کو دس درم ماہواری پر کرایا ہے اور اس پر گواہ قائم کیے اور قابض اس میں ایک مہینہ رہا ہے اور وہ ان دونوں کے دعوے سے منکر ہے تو دونوں کے نام اس دار کی ڈگری نصف نصف ہوگی اور بھی دس درم لے کرنصف نصف باہم تقسیم کرلیں گے بیمجیط میں ہے۔ .

بشرین امام ابو یوسف رحمۃ الشعلیہ ہے روایت ہی کہ ایک شخص نے دوسرے ہے ایک غلام خرید کراس پر قبضہ کرلیا اور دام دے دیے پھراس کے بعد بائع کے واسطے ہونے کا غلام کا افر ارکر دیا اور کہد دیا کہ بیغلام فلاں شخص یعنی بائع کا ہے اور بائع نے اس پر قبضہ کر لینا چا ہا اور کہا کہ غلام میرا ہے بس مقریعی مشتری نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ ہزار درم کو بیچا ہے تو اس کا قول مقبول ہوگا ای طرح ایک شخص زید نے کل ایک غلام کا عمر و کے واسطے افر ارکر دیا اور آج عمر و نے اس غلام کا زید کے واسطے قر ارکر دیا بس زید نے کہا کہ میں نے آج تیرے واسطے تو اس وجہ سے افر ارکر دیا کہ میں نے تیرے ہاتھ اس کو فروخت کر دیا ہے اور تیرے ہی پاس سے مجھے پہنچا تھا تو عمر و ہی کا قول مقبول ہوگا اور زیداس کو بداش نہیں لے سکتا ہے یہ ذخیرہ میں نے روخت کر دیا ہے اور تیرے ہاتھ بیچا س درم کو یہ پڑا ہے اس سے دوسرے نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ بیچا س درم کو یہ پڑا ہے اس تا بھن نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ بیچا س درم کو یہ پڑا ہے اس تا بھن نے کہا کہ تیں نے کہا کہ تو نے مجھے ہمبہ کر دیا ہے تو اس کا قول مقبول ہوگا اور اس پر پیچا س درم لا زم نہ ہوں گے گذا فی المحیط ۔

نيرى فعلى

## ایک قوم درہط کے دعویٰ کرنے کے بیان میں

درحاليكه ان كا دعوى مختلف ہے اقول الوسط دس ہے كم\_

القوم جماعت☆

ایک سےزائد شریک والی چیز کے قبضے کے بیان میں 🌣

اگر دونوں مدعیوں کے پاس گواہ نہ ہوں تو قابض ہے قتم لی جائے گی پس اگر ہرایک کے دعوے پر اس نے قتم کھالی تو دونوں کی خصومت ہے ہری ہو گیا اور دارای کے قبضہ میں جیسا تھاویسا ہی چھوڑ دیا جائے گا پیمجیط میں ہے۔

اگرداردو شخصوں کے قبضہ میں ہواورا لیک نصف کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسراکل کا۔پس اگر دونوں کے پاس گواہ نہ ہوں تو کل کے مدعی پرفتم نہیں ہے اور نصف کے مدعی ہے قتم لی جا ئیں گی پس اگر اس نے قتم کھالی تو داران دونوں کے قبضہ میں چھوڑ دیا جائے گا اور آ دھا آ دھا دونوں کا ہوگا اور اگر نکول کیا تو دوسرے لیے گی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو کل کے مدعی کے لیے کل دارکی ڈگری ہوجائے گی آ دھاتو گوا ہوں کی گواہی پر اور آ دھا دوسرے کے اقر ار پر لایا جائے گا پیشر ح طحاوی میں ہے۔

نوادر ہشام میں ہے کہ میں نے امام محدر حمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ فرماتے تھے کہ ایک گھر دو بھائیوں کے قبضہ میں ہے ایک بھائی تو کل گھر کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ بیہ ہم دونوں میں باپ کی میراث تو امام محدر حمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل کے مدعی کو تین چوتھائی دلایا جائے گا آ دھا جواس کے قبضہ میں ہے اور آ دھا اس میں سے جواس کے بھائی کے قبضہ میں ہے اور دونوں میں دلایا جائے گا اور اگر دونوں نے اپنے دعوے پر گواہ قائم کیے تو جونصف کہ مدعی تمام کے ہاتھ میں ہے وہ میراث ہوگا اور دونوں میں برابر تقسیم ہوگا اور مدعی نصف کے قبضہ میں جس قدر ہے وہ مدعی کوکل ملے گا پس مدی کل کوئین چوتھائی سب ملا اور مدعی نصف کو ایک چوتھائی ملا پھر اگر کسی محت سے گھر استحقاق ٹا بت کر کے لیا پھر مدعی تمام کو جبہ کر دیا تو مدعی میراث کو اس میں سے پچھ نہ ملے گا اور اگر میں ہے۔

اگر مدعی میراث کے گواہوں نے میہ گواہی دی کہ میہ گھر ان دونوں میں آ دھا ہے ان دونوں نے اس کوفلال شخص سے نصفا نصف خریدا ہے اور دوسرے کے گواہوں نے تمام گھرکی گواہی دی تو گھر دونوں میں مساوی تقبیم ہوگا کذا فی محیط السزنسی ایک گھر زید کے قبضہ میں ہے اس پرعمرو نے کل کا دعویٰ کیا اور بھر نے دو تہائی کا اور خالد نے نصف کا اور سب نے گواہ قائم کیے تو امام اعظم رحمة اللہ علیہ کے نزدیک عمروکو بارہ حصوں میں سے سات جھے اور بکر کو تین اور خالد کو دو جھے بطریق منازعت کے کتھ بھوں گے اور صاحبین سے نزد کے بطریق منازعت کے تیرہ حصہ ہوکر عمروکو چھاور بکر کو چاراور خالد کو تین حصہ ملیں گے اور اگر گھران سب

اگر دار تین شخصوں کے قبضہ میں ہو پس عمر و نے ان میں ہے آ دھے کا اور بکرنے تہائی اور خالد نے چھٹے جھے کا دعویٰ کیا اور ایک نے دوسرے کے دعوے سے انکار کیا پس اگر ہرا یک کے قبضہ میں تہائی ہوتو خالد کے مقبوضہ میں ہے آ دھا اس کا اور آ رہے گا پھرا گرعمر و نے گواہ قائم کیے تو باقی دونوں سے بار ہواں حصہ لے لے گا کذا فی المبسوط۔

ایک دار میں سے ایک منزل عمر و کے قبضہ میں ہے اور دوسری منزل بکر کے قبضہ میں ہے پس عمر و نے دعویٰ کیا کہ کل دار میرا ہے اور بکر نے دعویٰ کیا کہ ہم دونوں میں نصف نصف ہے اور کسی کے پاس گواہ نہیں ہیں تو ہرایک ہے دوسرے دعوے پرفتم لی جائے گی ایس اگر دونوں نے فتم کھالی تو جومنزل عمر و کے قبضہ میں ہے وہ اس کے قبضہ میں چھوڑ دی جائے گی اور بکر کی آ دھی اس کو دلائی جائے گی اور آ دھی بکر کے قبضہ میں چھوڑ دی جائے گی اور میدان صحن دونوں میں مشتر ک رکھا جائے گا کہ دونوں برابر تصرف کریں اور اگراسی صورت میں دونوں نے گواہ قائم کیے تو ہرایک کی گواہی دوسرے کے مقبوضہ پر مقبول ہوگی یہ محیط میں ہے۔

اگرایک کے قبضہ میں ایک بیت ہے اور دوسرے کے قبضہ میں چند بیت ہیں اور صحن دونوں کے قبضہ میں ہے اور ہرایک کل کا مدعی ہے اور دونوں کے قبضہ میں ایک بیت ہے اور دونوں نے قبضہ میں جواڑ دیا جائے گا اور صحن دونوں مدعی ہے اور دونوں کے پاس گواہ نہیں ہیں اور دونوں نے گا اور صحن دونوں میں برابر تقسیم ہوگا میں مشترک ہوگا اور اگر دونوں میں برابر تقسیم ہوگا کندا فی شرح الطحاوی۔

۔ ایک دار کا پنچے کا مکان عمرو کے قبضہ میں ہے اور بالا خانہ بکر کے قبضہ میں ہے اور بالا خانہ کا راستہ صحن میں ہے پھر ہر ایک نے دعویٰ کیا کہ دارمیر اہے تو پنچے کے مالک کو دار ملے گا سوائے بالا خانداوراس کے راستہ کے بیمجیط سرحسی میں ہے۔

اگر بالا خانہ زید کے قبضہ میں ہے اور نیچے کا مکان عمر و کے قبضہ میں اور صحن دونوں کے قبضہ میں ہے اور ہرا یک کل کا مد تی ہے اور دونوں کے پاس گواہ نہیں ہیں اور دونوں نے قتم کھالی تو بالا خانہ زید کے اور نیچے کا مکان عمر و کے قبضہ میں چھوڑ دیا جائے گا اور صحن ایک روایت عمر و کوسلے گا گرزید کواس میں مرور کاحق حاصل ہوگا اور ایک روایت میں صحن دونوں میں برابر تقسیم ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو بالا خانہ عمر واور نیچے کا مکان زید کودیا جائے گا اور میدان صحن نیچے والے کو یعنی زید کودلا یا جائے گا کذائی شرح الطحاوی ایک گھر زید کے قبضہ میں ہے اس پر عمر و نے وعویٰ کیا کہ میر اہے اور بکر نے گواہ قائم کیے کہ بیہ میر اہے اور زید کا ہے ہم دونوں نے خالد سے خرید کر قبضہ کیا ہے در حالیکہ خالد اس کا مالک تھا تو گھر کی ڈگری دونوں مدعیوں کے نام اس طرح ہوگی کہ دو تہائی عمر و کے نام اور ایک تہائی بکر کے نام ڈگری دی جائے گی اور اگر کسی اجنبی نے کل گھر کا دعویٰ کیا اور قابض کے بھائی نے کہا کہ ہمار اباپ مرگیا اور ہمائی میں ہے۔ ہمار کسی جو تھائی اور بھائی مدی کے نام ایک چوتھائی اور بھائی مدی کے نام ایک چوتھائی اور بھائی مدی کے نام ایک چوتھائی کی ڈگری ہوگی میر ہے۔

پی اگر قابض نے چاہا کہ اپنے بھائی کے چوتھائی میں شریک ہوں اور کہا کہ تو نے اقر ارکیا ہے کہ باپ کا حصہ ہم دونوں میں مشتر کے ہے پس جس قدر پراستحقاق ثابت ہوکرنکل گیاوہ سب کا گیااور جو ہاقی رہاوہ سب کا باقی رہاتو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا کذا فی المحیط ۔

اگر قابض نے بعد دونوں کے گواہ قائم کرنے اور وراثت کے انکار کرنے کے یوں اقرار کیا کہ میں نے باپ ہے وراثت
پایا ہے قوعدم اقرار کی صورت کا اور اس کا حکم کیساں ہے تین چوتھائی اجبنی کواور چوتھائی بھائی مدی کو دیا جائے گا اورا گر اور اشت
دونوں کے گواہ قائم کرنے سے پہلے ہوا پھر گواہ قائم کیے تو کل دار کی ڈگری اجبنی کے نام ہوگی ہے: خیرہ میں ہے۔اگر قابض نے ابتدا
سے اقرار کیا اور دعویٰ کیا کہ بیدار میر ہے باپ کا ہے وہ مرگیا اور میر سے افلاں غائب بھائی کے در میان میراث چھوڑ اپس
کی اجبنی مدی کے گواہوں نے بیگواہی دی کہ بیددار اس اجبنی کا ہے اس نے اپنے باپ سے میراث پایا اور قاضی نے اجبنی کے
گواہوں پر دار کی ڈگری کر دی پھر قابض کا بھائی حاضر ہوا اور گواہ قائم کیے کہ بیدار میر ہے باپ کا تھا وہ مرگیا اور اس نے میر سے اور
میر سے بھائی قابض کے در میان میراث چھوڑ اتو قاضی اس کی گواہی مقبول نہ کر ہے گا اور اگر قابض نے اس وقت میراث کا اقرار کیا
میر سے اور میر سے فلاں بھائی کے در میان میراث چھوڑ اتو قاضی اس کی گواہ قائم کر چکا ہے کہ میں نے اس کوا پے باپ سے
میراث پایا اور قاضی نے گھرکی اجبنی کے نام ڈگری کر دی پھر قابض کے بھائی نے آگر گواہ قائم کر چکا ہے کہ میں نے اس کوا پی باپ کا تھا اور وہ
مراث پایا اور میر سے اور میر سے بھائی قابض کے در میان میراث چھوڑ اتو قاضی اس کی گواہی قبول کر سے گا کذا فی المحیط۔

قبضہ میں نزاع واقع ہونے کے بیان میں

دو شخصوں نے ایک گھر کی بابت جھڑا کیا ہرا یک کہتا ہے کہ بید میرے قبضہ میں ہے پس اگر قاضی کو کسی کے قبضہ میں ہونا معلوم ہوتو ای کو قابض قر اردے گا اورا گرنہیں معلوم ہے مگر یہ معلوم ہے کہ ان دونوں کے سوائے تیسرے کے قبضہ میں ہوتی ہوتا کی دونوں کے میں مدعی و مدعا علیہ ہے پس اگر دونوں نے اپنے اپنے قبضہ کے گواہ قائم کیے تو دونوں کے نام گھر کی ڈگری ہوگی اور گھر دونوں کے قبضہ میں کر دیا جائے گا اورا گرقاضی نے وہ گھر تیسرے کے قبضہ میں پایا تو ان دونوں کی درخواست پر اس کے قبضہ سے نکال لے گا اور قبل میں کر دیا جائے گا اورا گر ونوں یا ایک کے پاس گواہ نہ ہوں درخواست کے نہ نکالے گا اور آگر ایک کے پاس گواہ نہ ہوں

رجونها فعل

تو ہرایک سے دوسرے کے دعوے پرفتم لی جائے گی پس اگر دونوں نے قتم کھائی تو ہرایک دوسرے کے دعویٰ سے ہری ہو گیااور قاضی حقیقت حال ظاہر ہونے تک گھر کوموقوف رکھے گاکسی کے قبضہ میں نہ دے گااورا گرایک نے قتم سے نکول کیااور دوسرے نے قتم تو قتم کھانے والے کے قبضہ میں نہ دے گالیکن نکول کرنے والے کو گھر میں تغرض کرنے ہے منع کر دے گااورا گرقاضی نے تیسرے کے قبضہ میں پایا تو اس کے قبضہ سے نہ نکالے گاکذانی المحیط۔

دوگواہوں کا ایک ہی چیز پر گواہی دینا پھرا یک نے گواہ دیئے کہ یہ شے عین میری ملک ہے تو اس کے نام کل شے کی ڈگری ہوجائے گی ﷺ

اگرایک شے معین پر دو شخصوں نے جھڑا کیااور ہرایک نے اپنے قبضہ کے گواہ دیئے یہاں تک کہ دونوں کے قبضہ میں قرار دی گئی چرایک نے گواہ دیئے کہ بیہ شے معین میری ملک ہے تو اس کے نام اس آ دھے کی ڈگری ہوگی جو دوسرے کے قبضہ میں ہے اور جواس کے قبضہ میں نہ کور ہے اور بعض مواضع میں لکھا ہے کہ اگر دونوں نے قبضہ جواس کے قبضہ میں منہ ہے ہوا ہے گیا ایسا ہی بعض مواضع میں نہ کور ہے اور بعض مواضع میں لکھا ہے کہ اگر دونوں نے قبضہ کے گواہ قائم کردیے پھرایک نے گواہ قائم کردیے پھرایک نے گواہ قائم کردیے پھرایک نے گواہ تا کہ بیٹر میں کھا ہے کہ اگر ایک مسلمان دارالحرب سے فکا اور اس کے ساتھ ایک مستامن ہے اور دونوں کے قبضہ میں ایک خجر ہے کہ اس پر مال لدا ہوا ہے پھر ہرایک نے دعویٰ کیا کہ بیٹیرا مال ہے اور میرے قبضہ میں ہے اور ایک نے دعویٰ

پر سلمان گواہ قائم کیے ای کے نام مال کی ڈگری کردے گا بیفآوئی قاضی خان میں ہے۔
کتاب الاقضیہ میں لکھا ہے کہ دوشخصوں نے ایک گھر کی بابت بھگڑا کیا ہرایک مدی ہے کہ بیر ہرے قبضہ میں ہے اور گواہ قائم کیے پھرایک نے کہا کہ میں اس سے بڑھ کردعوئی پر گواہ لاتا ہوں میں اس امر کے گواہ دیتا ہوں کہ میر اباپ مرگیا اور اس کومیر ے قائم کیے پھرانگ نے کہا کہ میں اس سے بڑھ کردعوئی پر گواہ لایا تو مقبول ہوں گے پس بیڈ گری اس پر ہوگی جس فاسطے میراث چھوڑ ااور میر سے سوائے اس کے کوئی وار شنہیں ہے اور اس پر گواہ لایا تو مقبول ہوں گے پس بیڈ گری اس پر ہوگی جس نے اس سے کہ میں اس سے بڑھ کردعوئی پر گواہ لاتا ہوں یہ پہلے گواہوں سے اعراض ہے حتی کہ بیٹھی مدی غیر قابض قراریا گیا پس اس کے گواہ ملک مقبول ہوں گے کذائی الحیط۔

امام ظہیرالدین مرعینائی ہے دریافت کیا گیا کہ دو شخصوں نے ایک گھرکی نسبت جھٹڑا کیاایک دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میری ملک ہے اور میر ہے قبضہ میں ہے اور میں دوسروں ہے اس کا استحقاق زیادہ رکھتا ہوں کیونکہ فلاں شخص کی طرف ہے میر ہے پاس کرایہ پر تھا اور وہ مرگیا ہی بعوض مال کرایہ کے میر ہے پاس رکا ہوا ہے تو امام موصوف نے فر مایا کہ دونوں کے قبضہ میں جھوڑ دیا جائے گا اور ان کے زمانہ کے بعض مشاکخ نے فتویٰ دیا ہے کہ اجارہ کے مدی کے قبضہ میں دیا جائے گا

کتابالاقضیہ میں ہے کہ دوشخصوں نے ایک گھر کی نسبت نزاع کیا ہرا یک کہتا ہے کہ میر ہے قبضہ میں ہے پھرا یک نے گواہ دیے کہ انہوں نے میر ہے جانوروں اورغلاموں کواس میں آتے جاتے دیکھا ہے تو قاضی ایک گواہی پر قبضہ کا حکم نہ دے گا جب تک کہ یہ بیان نہ کریں کہ بیجانو رغلام اس میں رہتے تھے اور اگر بیا گواہی دی تو اس کے قبضہ کی ڈگری ہوگی بیرمحیط میں ہے۔

ابن ساعہ نے امام محمد رحمة الله علیہ ہے روایت کی کہ دوفریقوں نے اجمعہ ایا عیضہ میں جھکڑا کیا ہرایک مدعی ہے کہ میرے ہے اور میرے قبضہ میں ہے اور گواہوں نے ایک فریق کے واسطے میہ گواہی دی کہ اس کے قبضہ میں ہے یا دونوں فریق کے واسطے میہ

ل اجمه نیستان وغیضه درختو س کا جنگل مندی میں جس کوجھاڑی کہتے ہیں۔۱۲

گواہی دی کہ دونوں کے قبضہ میں ہے پس اگر قاضی نے گواہوں ہے تفییر دریافت نہ کی اورانہوں نے اس سے زیادہ بیان نہ کیا تو گواہی منتقیم ہےاوراگر تفییر دریافت کی تو اوتن واحسن ہے پھر فر مایا کہ غیضہ پر قبضہ اس طرح پہچانا جاتا ہے کہ اس کے در خت کا ٹکڑہ کا ٹکر فروخت کرے یا اس سے نفع مناسب اٹھائے اوراجمہ میں اس طرح کہ زکل کا ٹکراپٹی ذاتی حاجت کے صرف میں لائے یا فروخت کردے یا اس کے مانند تصرف کرتے کذا فی الظہیر ہیں۔

دو دونوں کے قبضہ میں جھڑا کیا ہرا کی مدعی ہے کہ یہ میرا غلام ہاور وہ دونوں کے قبضہ میں ہے پس اگر غلام اس قدر چھوٹا ہو کہ اپنی ذات سے تعبیر نہیں کرسکتا ہے تو قاضی کی ملک ہونے کا تھم نددے گا جب تک گواہ قائم نہ ہوں لیکن دونوں کے قبضہ میں قرار دے گا اورا گر غلام بالغ ہو کہ کلام کرتا اوراس کو بھھتا ہو عقل رکھتا ہویا نابالغ ایسا ہو کہ اپنی ذات سے تعبیر کرسکتا ہواوراس نے کہا کہ میں آزاد ہوں تو اس کا قول لیا جائے گا اور قاضی ان دونوں کے واسطے ملک یا قبضہ کی کی ڈگری نہ کرے گا تاوقت تکہ اس کے گواہ قائم نہ ہوں اورا گراس نے کہا کہ میں دونوں میں سے ایک کا غلام ہوں تو اس کی تقمد بی نہ کی جائے گی اور وہ دونوں کا غلام ہوگا گذا تی الحیط۔

اگرغلام نے قابض کے سوائے کسی دوسرے کی نسبت کہا کہ میں اس کا غلام ہوں حالا نکہ بیغلام ایبا ہے کہا پی ذات ہے تعبیر کرسکتا ہے پس قابض نے کہا کہ بیمیراغلام ہے تو قابض ہی کا غلام قرار پائے گا کذافی الکافی۔

اگرایک غلام ایک شخص کے قبضہ میں ہے اوروہ اپنی ذات سے تعبیر نہیں کرسکتا ہے اور قابض نے کہا کہ میر اغلام ہے تو ای کا قول معتبر ہوگا اور اس کی ملک ہونے کی ڈگری ہوجائے گی پھر اگر غلام نے بالغ ہوکر کہا کہ میں اصلی آزاد ہوں تو بلا جت اس کی تصدیق نہ ہوگر کہا کہ میں اصلی آزاد ہوں تو بلا جت اس کی تصدیق نہ ہوگی کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جس ملک کے واسطے تھم قضا جاری ہوچکا ہے اس کو باطل کرے اس طرح اگر کہا کہ میں لقیط ہوں تو میشل اصلی آزاد کی کے جبھر اگر قابض نے اپنے غلام ہونے کے گواہ دیئے اور غلام نے اپنی اصلی آزاد کی کے گواہ دیئے اور غلام نے اپنی اصلی آزاد کی کے گواہ دیئے اور غلام کی گواہی اولی ہے کذا فی الذخیرہ۔

 واپس دے ای طرح اگر گواہوں نے بیان کیا کہ مدعاعلیہ نے مدعی سے لے لی ہے تو بھی یہی عکم ہے بیخلاصہ میں ہے۔ واقعات ناطقی میں ہے کہ اگر ایک شخص نے مقبوضہ غلام کے واسطے گواہ قائم کیے کہ بیر میر اغلام تھا میرے پاس دس برس ہے تھا یہاں تک کہ اس نے جو قابض ہے غصب کرلیا اور قابض نے گواہ دیے کہ بیبیں برس سے میر اغلام ہے تو قابض کی ڈگری ہوگی ہ محیط میں ہے۔

غیون میں ہے کہ ایک شے میں دو شخصوں نے جھڑا کیا ایک شخص نے گواہ دیے کہ بیہ شے میرے پاس ایک مہینہ سے تھی او دوسرے نے گواہ دیے کہ بیہ کے گواہ دیے کہ میرے پاس ایک مہینہ سے تھی او دوسرے نے گواہ دیے کہ میرے ہاتھ میں اس دم موجود ہے تو اس کی ڈگری ہوگی کیونکہ پہلے کا قبضہ منقبضہ ہوا اور قبضہ منقبضہ اما ماعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک غیر معتبر ہے اور اگر ایک نے گواہ دیے کہ ایک مہینہ سے میرے پاس تھی اور دوسرے نے کہا کہ میرے پاس جعہ سے ہے تو اس کی ڈگری ہوگی کذا فی الحیط۔

ایک شخص زید کے قبضہ میں عمرو کی زمین ہے زید نے اس کواجرت پردے دیا ہے ہیں عمرو نے کہا کہ تو نے میرے عمم ہے دکا ہے اور اجرت میری ہے اور اجرت میری ہے اور اجرت میری ہے تو عمرو کا قول معتبہ ہوگا اور اگر زید نے اس زمین میں عمارت بنائی پھرا جارہ پر دی ہیں عمرو نے کہا کہ میں نے تجھے عکم دیا تھا کہ اس میں میرے لیے عمارت بر کوگا اور اگر زید نے اس زمین میں عمارت بنائی پھر کرایہ پر دی تو اجرت یوں لگائی جائے کہ زمین کوایک مرتبہ بعنی عمارت بنائی پھر کرایہ پر دی تو اجرت یوں لگائی جائے کہ زمین کوایک مرتبہ عمارت بنائی ہوئی فرض کریں اور ایک مرتبہ بغیر عمارت فرض کریں اور اجرت دونوں پر تقسیم کریں تو جس قدر عمارت کے پڑتے میں پڑے وہ ہزت دونوں پر تقسیم کریں تو جس قدر عمارت کے پڑتے میں پڑے وہ من دیکھو سے خصب کر کی تو نی اور اجرت بی ہوئی جھے سے خصب کر کی تو ای ای اور اگر دونوں نے گواہ والی جی بیر نی قاوی قاضی خان میں ہے۔

اگرزید نے عمروے کہا کہ میں نے تیرے ایک ہزار درم غصب کر لیے ہیں اور اس میں دس ہزار کا نفع اٹھایا اور عمرو نے کہا کہ ہیں نے تخجے اس کا حکم کیا تھا تو عمرو کا قول مقبول ہوگا اور اگر عمرو نے کہا کہ ہیں بلکہ تو نے ہزار درم اور دس ہزار درم غصب کر لیے تو زید کا قول مقبول ہوگا اور اگر زید نے کہا کہ میں نے تیرا کپڑ اغصب کرلیا اور بلاحکم تیرے اس کو قلع کرا کے قیم سلائی اور عمرو نے کہا کہ ہیں بلکہ تو نے تمیض غصب کی تھی یا میں نے تخجے سلانے کا حکم کیا تھا تو عمرو کا قول مقبول ہوگا یہ محیط میں ہے۔

قصار النے چار کلڑے کر پاس کے ان کے مالک کے پاس اس کے تمیذ کے ہاتھ روانہ کیے وہ تین کلڑے لا یا اور قصار نے کہا کہ میں نے تجھ کو چار کلڑے دیے اور تلمیذ نے کہا کہ دیے تھی گر بھے نہیں گن دیے تھے تو مالک سے کہا جائے گا کہ جس کی چاہے تھید بی کر پس اگر اس نے اپنی کی تقید بی کی تقوہ ہی کو وہ بری ہوگیا اور کندی کرنے والے پر تتم آئی اگر اس نے تتم کھائی تو بری ہوگیا اور اگر کلول کیا تو ضامن ہوگا اور قصار بھی مالک کے پاس سے اجرت کی تتم لے سکتا ہے پس اگر مالک نے تتم کھائی تو اس کو کلارے کی اجرت سے بری ہوگیا۔ اسی طرح اگر مالک کر پاس نے قصار کی تقید بیتی کی تو وہ بری ہوگیا اور قتم اپنی پر آئی اور اس پر قصار کی اجرت ہوگی اور اگر قصار نے اس پر تم کھائی یا کر پاس نے قصار کی تقید بیتی کی تو وہ بری ہوگیا اور قتم اپنی پر آئی اور اس پر قصار کی اجرت ہوگی اور اگر قصار نے اس پر قتم کھائی یا کر پاس کے مالک نے اس کی تقید بیتی کی بیو جیز کر دری میں ہے۔

ایک شخص کا چار دیواری کا باغ ہے اور اس کے پچھ درخت نہر کے کنارے لگے ہوئے تھے ان کی جڑوں ہے دوسری طرف نہر کے پچھ درخت اُ گے اور اس دوسری طرف ایک شخص کا انگور کا باغ اور تاک اور نہر کے درمیان راستہ ہے پس تاک کے مالک نے ان درختوں کا دعویٰ کیااور دوسرے نے دعویٰ کیا کہ بیمبرے درختوں کی جڑوں سے نکلے ہیں میرے ہی ہیں لیس اگر بیمعلوم ہوا ہو کہ ای درختوں کی جڑوں سے پیدا ہوئے ہیں تو اس کے ہوں گے اورا گربیمعلوم نہ ہواور نہاس کا کوئی بونے والامعلوم ہوتو ان درختوں کا کوئی مالک نہیں ہےاور دونوں میں سے کوئی مستحق نہ ہوگا بی خلاصہ میں ہے۔

قابل استعال خودروبودون كا أگ آنا

اگر کسی کی زمین میں بغیر کسی کے اُ گائے کھیتی جمی تو ما لک زمین کی ہوگی بخلاف ایسے شکار کے جو کسی کی زمین میں گھس جائے تو وہ پکڑنے والے کا ہوگا بیوجیز کر دری میں ہے۔

زید نے عمرو پرکسی فقدرز مین بلاعمارت کا سبب میراث کے دعویٰ کیااورگواہ قائم کر کے ڈگری کرالی بھرمقصی لہ یعنی زیداور مقصی علیہ یعنی عمرو میں باہم درختوں اور گھروں کی بابت اختلاف ہوااور کسی کے پاس گواہ نہیں جیں کہ بیکس کے ہیں تو بعض نے کہا کہ عمروکا قول اور بعض نے کہا کہ زید کا قول مقبول ہوگا یہ محیط میں ہے۔

جوطاحونہ لیمیں پینے کی وجہ ہے اڑ کرجمع ہو جائے وہ طاحونہ کے مالک کی ہےاوراضح یہ ہے کہ وہ اس شخص کا ہے جس کے ہاتھ میں پہلے ہو جائے اور یہی تھم ہراس چیز میں ہے جواجز ائے زمین سے نہ ہوجیسے را کھاور گو بروغیرہ۔

ایک گلی کے لوگ را کھ گوہرا کی خض کی زمین میں پھنکتے ہیں وہاں گھورا جمع ہو گیا تو وہ اس کا ہے جس نے لیااسی طرح اگرایک شخص نے مربط یا اصطبل بنایا کہ اس میں جانور جمع ہوتے ہیں اور وہاں گوہرا کشھا ہوا تو جوچا ہے لیے لیا کہ اس میں اعتبار جگہ مقرر کر دینے کا ہے اوابیا ہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے دربار و لیمے کی چیز کے منقول ہے کہ ولیموں میں جو چیز لوٹائی گئی اور ایک آ دمی کی گود میں گری اور دوسرے نے اس کو لے لیا پس اگر اوّل نے اپنا دامن یا گوداسی واسطے تیار کی ہوتو لینے والے سے والے سے والی کرنے کی صورت میں اگر چیز اس کے دامن میں گری اور اس نے احراز کر لی ہایں طور کہ مثلاً پھیلا ہوا دامن بعد اس چیز کے گرنے کے بہ قصد احراز سیٹ لیا پھر دوسرے نے لی تو

بھی واپس ہوسکتا ہے اور اس کے مؤید ہے وہ مسئلہ جوفتاویٰ میں مذکور ہے۔

ایک شخص نے اپنا دار کرایہ پر دیا پس متاجر نے اپنے اونٹ اس میں رکھے کہ جن کی مینگنیاں وہاں جمع ہوتی ہیں تو یہ لید جو جمع ہوگئی اس کی ہوجائے گی جس کا ہاتھ پہلے اس پر پہنچ جائے لیکن اگر کرایہ دینے والے نے یہ قصد کیا تھا کہ اس دار میں لید و مینگنیاں جمع کرادے تو بیای کو ملے گی بیدوجیز کر دری میں ہے۔

ایک شخص مرگیا اس نے ایک لڑکی اور بھائی اوراسباب چھوڑ اپس لڑکی نے کہا کہ تمام اسباب میرا ہے میری اجازت ہے۔ میرے مال سے میرے باپ نے خریدا ہے اور بھائی کہتا ہے کہ تمام اسباب میت کا ہے تو بھائی کا قول معتبر ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔ ایک چو پایہ یا قمیص میں دوآ دمیوں نے جھگڑا کیا اورا یک اس پرسواریا اس کو پہنے ہوئے ہے اور دوسرا اس کی لگام یا آستین کچڑے ہوئے ہے تو قابض ہونے کے حق میں سواریا پہننے والا اولی ہے یہ کافی میں ہے۔

اگرایک زین پرسوار ہوااور دوسرااس کی ردیف میں بیٹھا ہوا تو زین سواراو لی ہے بخلاف اس کے کہا گر دونوں زین سوار ہوں تو دونوں کے قبضہ کا حکم ہوگا کذافی الہدا ہیہ۔

اگرایک شخص چوپاییکا قائد کی ہے اور دوسرا سائق عہد قائد کی ڈگری ہوگی اوراگرایک اس کی لگام پکڑے ہواور دوسرا دم تو مشائخ نے فرمایا کہ لگام پکڑنے والے کی ڈگری ہونی جا ہے کذافی المحیط۔

اگردوآ دمیوں نے ایک اونٹ میں جھگڑا کیا اور ایک کا اس پر بوجھ لدا ہوا ہے تو بوجھ والا اولیٰ ہے کذا فی الہدایہ۔ اگرایک گھوڑے میں دو مخصوں نے جھگڑا کیا ایک کا اس پر بوجھ لدا ہے اور دوسرے کا کوز ہ یا تو بڑا اس میں لئکا ہوا ہے تو بوجھ والا ولی ہے کذا فی الکافی۔

ایک شخص ایک قطاراونٹوں کا قائد ہے اس میں ہے ایک اونٹ پرایک شخص سوار ہے بھر سوار وقائد دونوں میں ہے ہرایک نے تمام اونٹوں کا دعویٰ کیا پس اگراونٹ پر سوار کا بوجھالدا ہوا ہے تو سب اونٹ کے سوار کے ہوں گے اور قائد مز دور ہوگا اورا گرننگی پیٹے ہوتو سوار کا وہی اونٹ ہوگا جس پر وہ سوار ہے اور باقی قائد کے ہوں گے کذانی الذخیرہ۔

ہضام رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت کی کہ ایک قطار اونٹوں کی ہے ان میں ہے اوّل ایک اونٹ پر سوار ہے اور ایک محف درمیان میں سوار ہے اور ایک آخر کے اونٹ پر سوار ہے پھر ہر ایک محف نے تمام اونٹوں کا دعویٰ کیا تو ہر ایک کو وہ اونٹ ملے گا جس پر وہ سوار ہے اور پہلے اور بچ کے درمیان کے اونٹ اوّل سوار کواور درمیانی اور اخیر کے درمیان کے اونٹ اوّل سوار اور درمیانی سوار ہے درمیان نصف نصف تقتیم ہوں گے اور اخیر سوار کوسوائے اس کے جس پر سوار ہے پچھ نہ ملے گا اور اگر سب نے گواہ قائم کے تو ہر ایک کی سوار کی کا اونٹ دو پچھلوں میں نصف نصف اور پہلے و درمیانی کے درمیان کے اونٹ درمیانی واخیر کے درمیان نصف نصف تقتیم ہوں گیا سفف نصف اور پہلے و درمیانی کے درمیان نصف نصف تقتیم ہوں گیا سفف نصف اور درمیانی کے درمیان نصف نصف تقتیم ہوں گیا سوف نصف نصف تقتیم ہوں گیا کہ المونٹ دوری میں ہے۔ اگر کپڑ اایک کے قضہ میں ہواور اس کا کوئی کنارہ دوسرے کے ہاتھ میں ہوتو دونوں میں برابر تقتیم ہوگا کذانی الہدا ہے۔ قد وری میں ہے کہ اگر کوئی درزی کی کے گھر میں کپڑ اسپتا ہواور کپڑ ہے میں دونوں نے اختلاف کیا تو گھر والے کا تو ل مقبول الہدا ہے۔ قد وری میں ہے کہ اگر کوئی درزی کی کے گھر میں کپڑ اسپتا ہواور کپڑ ہے میں دونوں نے اختلاف کیا تو گھر والے کا تو ل مقبول ہوگا میصوط میں ہے۔

ا تائد: وهخض جوجانورکوآ گے کی جانب سے تھینچتا ہے اور جواند ھے آ دی کو پکڑ کرلے چلتا ہے اس کو بھی قائد ہو لتے ہیں ع سائق: جانورکو بیجھیے سے ہانکنے والے کو بولتے ہیں

اگر درزی اور کپڑے کے مالک نے اختلاف کیا لی الک نے کہا کہ میں نے اس کوسیا ہے اور درزی نے کہا کہ ہیں بلکہ میں نے سیا ہے لیاں اگر کپڑا درزی کے پاس ہوتو ای کا قول مقبول ہوگا اور کپڑے کے مالک پرسیلائی واجب ہوگی اور اگر مالک کے بیاں ہوتو اس کا قول مقبول ہوگا اور اگر جاتے ہوگی اور اگر مالک کے بیاں ہوتو اس کا قول مقبول ہوگا اور اگر دونوں کے قبضہ میں ہوتو قتم ہے درزی کا قول مقبول ہوگا اور مالک پر اجرت ہوگی میں میں ہوتو میں ہوتو قتم ہے ای کا قول مقبول ہوگا اور اگر محلّہ یا مزدور کے گھر میں ہوتو مزدور کا قول مقبول ہوگا خواہ میرا ہے لیاں اگر مستاجر کی دکان میں ہوتو قتم ہے ای کا قول مقبول ہوگا اور اگر محلّہ یا مزدور کے گھر میں ہوتو مزدور کا قول مقبول ہوگا خواہ وہ آ زاد ہو یا غلام ماذون ہویا مکا تب ہو کذا نی الوجیز الکر دری ماذون کبیر میں ہے۔

اگراپناغلام کندی کرنے والے یا نانوائی وغیرہ کواجرت پر دیا پھر ما لک نے راستہ میں اس کے پاس متاع پائی اس متاع میں مالک و متاجر <sup>ل</sup>نے اختلاف کیا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہا گربیمتاع متاجر کی ساخت ہے ہوتو ای کا قول مقبول ہوگا اورا گراسکی صناعت سے نہ ہوتو مولی کا قول لیا جائے گا اورا گرمتا جر کے منزل میں ایباوا قع ہوا تو دونوں صورتوں میں ای کا قول

قبول ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے۔

ایک تخص دوسرے کے گھر سے نکلا اور اس کی گردن پر پھھمتاع لدی ہوئی تھی اس کوایک قوم نے دیکھا پس انہوں نے گواہی دی

کہ ہم نے اس کو دیکھا کہ اس کے گھر سے نکلا اور اس کی گردن پر بیمتاع لدی ہوئی تھی اور گھر کے ما لک نے کہا کہ متاع میری ہے اور
نکلنے والا اپنی ملک ہونے کا مدتی ہے پس اگر بیخض اُٹھانے والا ایسی چیز وں کے فروخت کرنے میں معروف ہو مثلاً ہزاز وغیرہ ہوتو وہ
ہمال کی ہوگی اور اگر معروف نہ ہوتو وہ گھر کے ما لک کی ہوگی بیدا قعات حسامیہ میں ہے۔ نوا در ابن ساعہ میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ
ہوگی اور اگر معروف نہ ہوتو وہ گھر کے ما لک کی ہوگی بیدا قعات حسامیہ میں ہے۔ نوا در ابن ساعہ میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ
ہوگی اور ایس ہو بیتے ہے گھر سے مالک کی ہوگی بیٹنے کے ہوں اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فر مایا کہ اگر جانے والا
میں نے نہیں لیا گر ان کپڑوں میں جو بہنے ہے بشر طیکہ وہ پہننے کے ہوں اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فر مایا کہ اگر جانے والا
کسی چیز کی صناعت میں معروف ہو مثلاً زیتون کا تیل لیے پھر تا ہواور وہ کتا تیل کالیے ہوئے اس کے گھر میں گیایا پنیروالا ہو کہ اس کو پیخ

ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ اگر ایک جھاڑ ودینے والا دوشخصوں کے گھر میں ہے اوراس کی گردن پر کملی وغیرہ پڑی ہے اس پردونوں نے دعویٰ کیا تو بیاس کی ہوگی جس کی منزل میں ہے بیمجیط سرحسی میں ہے۔ ایک حمال پر کارہ ہے اوروہ ایک محتص کے گھر میں ہے اپس گھر والے نے دعویٰ کیا کہ کارہ میراہے اور حمال نے کہا کہ ہیں

ایک حمال پر کارہ ہے اوروہ ایک میں کے تھریں ہے ہی تھروائے نے دموی کیا کہ کارہ میراہے اور حمال کے کہا کہ بیل بلکہ میراہے تو حمال کا قول مقبول ہوگا بشرطیکہ حمال کپڑے اُٹھا تا ہواور کارہ ایسا ہو کہ اس کے اٹھائے جانے کا احتمال ہویہ واقعات حمامیہ میں ہے۔

اگرایک بساط میں دو شخصوں نے دعویٰ کیا ایک اس پر ہیٹھا ہوا ہے اور دوسرا اس کو پکڑے ہے یا دولوں اس پر ہیٹھے ہیں تو وہ دونوں میں مشترک ہے مگرنہ بطویق تھم قضا کے بیعنا بیمیں ہے۔

ایک دار میں دو مخف بنیٹھے ہیں اور ہرانک اس پراپنا دعویٰ کرتا ہے تو دونوں میں حکم دیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔ ایک کشتی پرایک مختص سوار ہے دوسرااس کے سکان کو بکڑے ہوئے ہے تیسرا حاذف ہے اور چوتھا اس کو کھینچتا ہے سب نے اں پردعویٰ کیا تو کشتی سواروسکان اور جاذف کو ملے گی اور کھینچنے والے کو پچھنہ ملے گا پیمچیط سرحسی میں ہے۔

ایک مالدارآ دمی کےغلام کی گردن میں ایک موثی پڑا ہے کہ اس کی قیمت موتی کے برابر ہے اور بیغلام ایک مفلس کے گھر میں کہ جوسوائے بوریا کے کسی چیز کا مالک نہیں ہے موجود ہے اس نے دعویٰ کیا کہ بیموتی میرا ہے اور مالک غلام نے کہا کہ میرا ہے تو مالک غلام کا قول مقبول ہوگا بیوجیز کردری میں ہے۔

اختلاف کی صورت میں ''عمومی شہرت'' پرفتو کی دیا جائے گا 🌣

دوآ دمی ایک سنتی میں بیں اور کشتی میں آٹار کھا ہے ہیں ہرایک نے کشتی کا اور جو پچھاس میں ہے دعویٰ کیا اور ایک ان میں ہے آٹافر وخت کرنے میں مشہور ہے اور دوسر املاح مشہور ہے تو آٹا اس شخص کا جواس کے بیج میں مشہور ہے اور کشتی ملاح کی ہوگ۔

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کے دار سے ایک پرندشکار کیا ہیں اگر اس امر پر اتفاق کیا کہ رہا ہی اسلی ابا حت پر ہے تو وہ پرندشکاری کا ہے خواہ ہوا سے شکار کیا ہویا در خت سے اور اگر اختلاف کیا ہی گھر والے نے کہا کہ میں نے تچھ سے پہلے شکار کیا ہے یا وارث ہوا ہوں اور شکاری نے انکار کیا ہی اگر اس کو ہوا ہے پکڑا ہے تو شکاری کا ہے اور اگر انگرائی ہو ہوں کے در خت یا مکان کے چواہ ہوں اور شکاری نے انکار کیا ہی اگر اس کو ہوا ہے پکڑا ہے تو شکاری کا ہے اور اگر ایک مکان کے در خت یا مکان سے پکڑا ہے تو ما لک مکان کا قول مقبول ہوگا یہ محیط سرخسی میں ہے۔

اگر متاجر دکان نے دکان کاسکنی کے ہاتھ فروخت کیا اور مشتری نے اس پر قبضہ کرلیا پھر دکان کے مالک نے آ کر مشتری کے ہاتھ سے ستھاق ٹابت کرکے لےلیا پس اگر سکنے عمارت دکان سے متصل ہواور وہ آلات صناعت متاجر ہے نہیں ہے تو مشتری کے ہاکہ دکان کا قول مقبول ہوگا اور جب اس نے قتم کھالی تو مشتری مستاجر سے ثمن سکنے واپس وصول کر لے گا اور اگر آلات صناعت مستاجر سے تو مستاجر کا قول قبول ہوگا اور اگر آلات کا عت مستاجر سے تو مستاجر کا قول قبول ہوگا اور مالک دکان کو سکنے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی یہ محیط میں ہے۔

ومو (6 باب

## د بوار کے دعوے کے بیان میں

اگر دو داروں کے بیج میں ایک دیوار ہے اس پر دونوں کے مالک زید وعمر و دعویٰ کرتے ہیں پی اگر وہ دیوار دونوں کی عمارت سے بطور تر بیج یا ملازقہ کے مصل ہوتو دونوں میں مشترک ہونے کا حکم ہوگا کیونکہ دونوں کا قبضہ مساوی ہے اور اگر ایک کی عمارت سے بطور ملازقہ متصل ہوتو صاحب تر بیج اولی ہے کیونکہ اس کو باوجود اتصال کے ایک طرح کا استعمال حاصل ہے اور اگر ایک کی عمارت سے بطور تر بیج یا ملازقہ متصل ہواور دوسرے کی عمارت سے اتصال ہی نہ ہوتو صاحب اتصال اولی ہے اور اگر ایک کی عمارت سے بطور تر بیج یا ملازقہ متصل ہواور دوسرے کی عمارت سے اتصال ہی نہ ہوتو وہی صاحب اتصال اولی ہے اور اگر ایک کی عمارت سے اتصال ہواور دوسرے کے شہتر اس پر ہوں پس اگر اتصال بطور تر بیج کے ہوتو وہی اولی ہوا تر بیج کی صورت ہے کہ اور اگر ہونی ہوا گر دیوار خام ہے اور خشت پہنتہ میں میصورت ہے کہ آ دھے ایک دیوار کے این کے دوسری دیوار میں داخل ہوں اگر چہایک کا راس ساحت دوسرے کی ساحت سے مرکب ہواور اگر نقت کر دیواروں سے موصول ہوں کہ وہ دونوں ایوائن کرخیؓ سے روایت ہے کہ اتصال تر بیج میے کہ دیوار متازع فیہ کی دونوں طرفین دو دیواروں سے موصول ہوں کہ وہ دونوں دیواردارے متصل ہوں قلت کرخی رحمۃ الشعلیہ نے تر بیج مساحت مراد بی ہے نہ تر جی خشت۔

اگرا تصال ایک طرف ہے ہوتو صاحب جذوع (همتر ۱۲) اولی ہے اور طحاوی نے ذکر کیا کہ اگر ایک ہی طرف ہے اتصال

ہوتو بھی ای کوتر جے ہے اور مشائخ نے فر مایا کہ روایت طحاوی ہے سیجے ہے بیمجیط سرحسی میں ہے۔

اگر دیوار دونوں کی عمارت سے متصل نہ ہواور کسی کے اوپر شہتیر وغیرہ ہوں تو دونوں کے قبضہ میں چھوڑ دینے کا حکم ہوگا بشرطیکہ دونوں کے قبضہ میں ہونامعلوم ہواورا گر دونوں کے قبضہ میں ہونامعلوم نہ ہواور ہرایک نے اپنے ملک ہونے اوراپنے قبضہ میں ہونے کا دعویٰ کیا تو دونوں کے قبضہ میں کردی جائے گی یہ محیط میں ہے۔

اگرایک شخص کے اس پرحرادی لی یا بواری پڑے ہوں اور دوسرے کا پھے نہ ہودونوں میں مشترک ہونے کا حکم ہوگا یہ فتاوی

قاضی خان میں ہے۔

اگر دونوں کی حرادی یا بواری اس پر ہوں تو دونوں میں مشترک ہونے کا حکمہو گا پیمچیط میں ہے۔ اگرا یک کا اس پرایک شہتیر ہواور دوسرے کے حرادی دیواری ہوں یا پچھنہ ہوتو صاحب جذع کو ملے گی بیفآویٰ قاضی خان

سں ہے۔ اگرایک کے اس پر جذوع ہوں اور دوسرے کے حرادی ہوں تو صاحب جذوع کی ڈگری ہوگی مگر حرادی دور کرنے کا حکم نہ دیا جائے گا پیمچیط سرحتی میں ہے۔

اگرایک کے اس پر جذوع ہوں اور دوسرے کا اس پرستر ہیا دیوار ہوتو نیچے کی دیوار متنازع فیہ صاحب جذوع کی اورستر ہ صاحب ستر ہ کا ہوگا اورستر ہوالے کو اس کے دور کرنے کا حکم نہ دیا جائے گالیکن اگر مدعی دیوار ابنا استحقاق گواہوں ہے ٹابت کرے تو البتہ ستر ہوالے کواس کے دور کرنے کا حکم کیا جائے گابی فتاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر دیواراورستر ہ دونوں میں جھگڑا کیا تو دونوں صاحب جذوع کے ہوں گے بیمحیط سرھی میں ہے۔ اگرایک کاستر ہ ہواور دوسرے کاحرادی تو صاحب ستر ہ کی دیوار ہوگی بیمحیط میں ہے۔

اگرایک مدی کادیوار متنازع فیہ پر پی یا بیٹوں کا از ح عبنا ہوتو وہ بمز لدسترہ کے ہید فاوی قاضی خان میں ہے۔
اگرایک کی دیوار پروس کٹریاں ہوں اور دوسرے کی تین سے زیادہ ہوں دس تک تو دیوار دونوں میں مشترک ہوگی اور بید خام ہرالروایت کا حکم ہوں اور دوسرے کے تین یا زیادہ جذوع ہوں تو نوازل میں مذکورہ کد یوار تین یازیادہ والے کی ہوگی اور کم والے کومواضع جذوع ملیں گے اور فرمایا کہ بیاستحسان ہے جذوع ہوں تو نوازل میں مذکورہ کد یوار تین یازیادہ والے کی ہوگی اور کم والے کومواضع جذوع ملیں گے اور فرمایا کہ بیاستحسان ہو اور بہی دوسرا قول امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہوگی ہوگی اور ایسان کہتے تھے پھر دونوں نے استحسان کی طرف رجوع کیا اور جس کی ایک ہی تھی اقرار پردس کٹریاں رکھی ہوں اور دوسرے کی ایک ہی تو تو تو تو تو ہر ایک کو این کہ کہر خوب کی ایک ہی تو تو تو ہر ایک کو این کہو تو تو ہر ایک کو اور استحسان ایسا ایک یا دوکٹر یوں کی صورت میں ہو ایک کو این کو این کو این کہ کہر وار کے ایک کو رہوا کے ایک کٹری کے دکھنے الاصل میں خرکور ہے اور کتاب الاقرار میں خرکور ہے کہ تمام دیوار دی کٹریوں والے کو ملے گی سوائے ایک کٹری کے دکھنے الیس کی میں براہر تھی میں ہوا جائے گا۔ میس الائم سرختی نے فرمایا کہ ایک کٹریوں کی درمیانی جگد کی کہ وہ اس کو ملے گی اور میکٹری دور کرکے کا حکم نہ دیا جائے گا۔ میس الائم سرختی نے فرمایا کہ ان کٹریوں کی درمیانی جگد کا درمیان نے جائے گا۔ میس الائم سرختی نے فرمایا کہ ان کٹریوں کے حالے کا وہر میں ہوروں کے سرختی کہر کہر کو این الیا کہ ان کٹریوں نے جائے گا۔ میس الائم سرختی نے فرمایا کہ ان کٹریوں کے جائے کا درمیانی جگد کا درمیان نے جائے کا درمیانی خوروں کے کہر کو این کہر نے کہر کی کہر کردوں کے سرختی کے دوروں کے دوروں کے کہر کوروں کے دوروں کے کہر کی دوروں کے کہر کا دوروں کے کہر کوروں کے دوروں کے کہر کی کہر کرنے کہر کی کٹریوں کی کٹریوں کوروں کے کہر کی کٹریوں کی کٹریوں کوروں کے کہر کوروں کے کہر کرنے کہر کوروں کے کہر کی کٹریوں کی کٹریوں کی کٹریوں کی کٹریوں کوروں کے کہر کوروں کے کہر کوروں کے کہر کی کٹریوں کوروں کے کہر کوروں کی کٹریوں کوروں کی کٹریوں کی کٹریوں کوروں کے کہر کی کٹریوں کی کٹر

سیح کہا ہے جیسا کہ قاموں میں ہے اور انزاری نے کہا کہ روایت اصل میں ایسا ہی واقع ہوا ہے اور کافی میں صاء علی کے ساتھ ہے اور صغیر اور شرح کافی میں

فقظ ہارہوز کے ساتھ ہےاور مراداس سے وہ لکڑیاں ہیں جوانگور کی کیاریوں پر اس واسطے با ندھی جاتی ہیں کدان پر اس کی بیل چڑھائی جاتی ہےاییا ہی ڈخ

ع قولدازح ایک میم کی عمارت جو پیش طاق کی طرح خید و بناتے ہیں ا اق ص

حال کتاب میں مذکورنہیں ہے ہمار ہے بعض اصحاب نے فر مایا کہ اس کے گیارہ حصے کیے جا نمیں گے دس حصد دس لکڑیوں والے کو اور ایک حصہ ایک والے کو ملے گاپس درمیانی جگہ کا تھم وہی ہے جو ہرلکڑی کے بنچے کی دیوار کا تھم ہے جی کہ اگر دیوار گر جائے تو اس کی زمین تقنیم کرلیں گے اورا کثر اصحاب نے فر مایا کہ دس لکڑیوں والے کو دلائی جائے گی سوائے بقدرایک لکڑی کی جگہ کے کہ بیہ موضع اس ایک لکڑی والے کی ملک ہوگا اورا مام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ بہی تھے ہے بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

اگرد بوارطویل ہواور دونوں میں ہے ہرا یک کی کچھ کچھ دیواراس ہے متصل ہےاور جذوع رکھے ہیں تو ہرا یک کے نام اس قدر دیوار کی ڈگری ہوگی جواس کے ساحت کے متوازی ہےاور جذوع کی تعداد پر لحاظ نہ کیا جائے گااوراسی پر قاضی عبداللہ ضمیری فنو کی مصد متند سے سے مند سے سے سند سے نہ معرب تقتیم سے مصد خصر معرب

دیتے تھاور جوجگہ دونوں کے درمیان ہے وہ دونوں میں برابرنقسیم ہوگی بیرمحیط سرحسی میں ہے۔

امام اسبیجابی رحمة الله علیہ نے شرح طحاوی میں فرمایا کہ اگر دیوار کارخ ایک کی طرف ہواور پشت دوسرے کی طرف تو امام اسبیجابی رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ دونوں میں برابرتقیم ہوگی اوررخ والے کی ڈگری نہ ہوگی اور صاحبین ؓ نے فرمایا کہ اس صورت میں ای گری ہوگی جس کی طرف دیوار کا رخ ہے بشر طیکہ اصل محارت کے وقت بیرخ رکھا گیا ہواور اگر بعد بنانے کے نقش یا کہگل ہے اس طرف رخ کردیا گیا ہوتو بالا جماع اس سے دیوار کا استحقاق نہ ہوگا کذا فی غلیۃ البیان ۔ دو دار کے درمیان ایک خص الے کہ اس کا قسط کی طرف ہے اور دونوں مالک داراس کے مدمی جی تو امام اعظم رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ دونوں میں خص مشترک ہوگا اور صاحبین ؓ نے فرمایا کہ جس کی طرف محمد ہے اس کی ڈگری ہوگی بی فتاوی قاضی خان میں ہے۔

اگرایک دروازہ میں جودوداروں کی دیوار کے درمیان لگاہوا ہے جھٹڑا کیااور دروازہ کاغلق ایک کی طرف ہے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غلق اور دروازہ کی دونوں میں برابرڈ گری ہوگی اورصاحبین ؓ نے فرمایا کہ جس کی طرف غلق ہے اس کی ڈگری ہوگی اوراگر دونوں طرف غلق ہوتو بالا جماع دونوں کی ڈگری ہوگی بی غایۃ البیان شرح طحاوی میں ہے۔

اگرایک دیواردو شخصوں میں مشترک ہے ہیں کسی مدعی نے ایک شخص پر گواہ قائم کیے کہاس مدعاعلیہ نے اقرار کیا ہے کہ دیوار

میری ہے تواس کے نام حصبرد بوار کی ڈگری ہوگی پیمبسوط میں ہے۔

کھے جذوع ایک مخص کے گھر کی طرف نکلے ہوئے ہیں تو گھر والے کواس پر پیخانہبنا نے کا اختیار بدون مالک دار کی رضا مندی کے نہیں ہے اوراگران پر عمارت بناناممکن ہوتو مالک دارکوان کا قطع کرنا بھی جائز نہیں ہے اوراگرممکن نہ ہومثلاً جذوع صغاریا ایک ہی جذع ہے تو کھاظ کیا جائے گا کہ اگر اس کا کا ٹ ڈالنا باقی جذوع کو کمزور کر دیتو قطع نہیں کرسکتا اور اگر مصر نہیں ہے تو مالک سے اس کے قطع کرالینے کا مطالبہ کرے اور اگر صاحب دارنے ان شہتیر وں کے کنارے پرکوئی چیز معلق کرنی جا ہی تو اس کو اختیار نہیں ہے یہ محیط سرحتی میں ہے۔

ایک دیوارد فخضوں کے درمیان ہے کہ ہرایک کااس پر پچھ ہو جھ ہے مگرایک کا بوجھ قبل ہے تو دیوار کی عمارت دونوں میں مساوی ہوگی اورا گرایک کا اس پر بوجھ ہے اور دوسرے کا نہیں ہے حالا نکہ دیواروں میں مشترک ہے تو فقیہہ ابواللیث نے فر مایا کہ دوسرے کے مثل ریجھی اس پر بوجھ رکھ سکتا ہے بشر طیکہ دیواراس کی متحمل ہوجائے آیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ ہمارے اصحاب نے کتاب اصلی میں فر مایا کہ اگرایک کے جذوع سے زائد ہوں تو دوسرا بھی ان کے برابر بڑھا سکتا ہے بشر طیکہ دیوار متحمل ہواوراس میں قدیم اس کہ میں فر مایا کہ اگرایک کے جذوع سے زائد ہوں تو دوسرا بھی ان کے برابر بڑھا سکتا ہے بشر طیکہ دیوار متحمل ہواوراس میں قدیم اس مکان کو ہو لتے ہیں جو پھوس وغیرہ کو رکھتے اور باندھتے ہیں اس مکان کو ہو لتے ہیں جو پھوس وغیرہ کور کھتے اور باندھتے ہیں جینی جس جانب اوند ہوں کہ جس سے چھررکار ہتا ہے نیاوتی کی جانب ال

وجدید کا کچھذ کرنہیں کیا ہے کذافی الخلاصہ۔

اگر دونوں کی اس پرلکڑی نہ ہو پھر ایک نے رکھنی جا ہی تو رکھ سکتا ہے اور دوسر ااس کو منع نہیں کر سکتا ہے اس سے کہا جائے گا کہاگر تیراجی جا ہے تو بھی اسی طرح رکھ لے یہ فصول عمادیہ میں ہے۔

مشتر كەدىوار بركىنىرر كھنے(ياشهتر وغيره ميں تبديلي كرنے) كابيان ☆

اگر دیوار پرایک کے جذوع ہوں دوسرے کے نہ ہوں گراس نے رکھنے چاہے اور دیوار دونوں کے جذوع کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے اور دونوں اس بات کے مقر ہیں کہ دیوار ہم دونوں میں مشترک جزوع والے سے کہا جائے گایا تو اس پر سے جزوع دورکر دے کہتم دونوں برابر ہوجاؤیا اس قدرکم کرلے کہ دوسرے کورکھناممکن ہو کہ دیوارا ٹھاسکے بیافلاصہ میں ہے۔

ایک دیوار دو شخصوں میں مشترک ہے اس پر ایک کی ممارت ہے اس نے چاہا کہ اپنے جذوع کی جگہ بدلے پی اگر ہائیں سے دائیں یا دائیں ہے اور اگر جذوع نے چکر نے چاہتو کرسکتا ہے اور اگر او نچے کرنے چاہتو انہیں کرسکتا ہے اور اگر او نچے کرنے چاہتو انہیں کرسکتا ہے بدفاوی قاضی خان میں ہے ایک دیوار دونوں میں مشترک ہے اور دونوں کے جذوع اس پر ہیں تو نیچے جذوع والے کو اختیار ہے کہ دوسرے کے جذوع کے برابر او نچے کرلے بشر طیکہ دیوار کو ضرر نہ ہواور اگر ایک نے اپنے جذوع اکھاڑنے چاہتو کر سکتا ہے بشر طیکہ دیوار کو ضرر نہ ہویہ فصول ممادیہ میں ہے۔

اگرایک کے جذوع او نچے اور دوسرے کے نینچر کھے ہیں پس اس نے چاہا کہ دیوار میں نقب کر دے تا کہ اس سے لکڑی اتر آئے تو بعض نے کہا کہ ایسانہیں کرسکتا ہے اور ابوعبداللہ جر جانی فتو کی دیتے تھے کہ کرسکتا ہے اور بعض نے کہا کہ اگر دیوار کمزور ہوتی ہوتو نہیں کرسکتا ہے ورنہ کرسکتا ہے یہ محیط سرحتی میں ہے۔

ایک د بوار دو شخصوں میںمشترک ہےایک نے چاہا کہ پچھ ممارت بڑھائے تو نہیں بڑھاسکتا ہے خواہ شریک کو ضرر ہویا نہ ہو لیکن اگر شریک اجازت دیے تو ہوسکتا ہے بیرفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ابوالقاسم رحمة الله عليه نے فرمايا كه ايك ديوار دو هخصول ميں مشترك تقى اس كا ايك كونا گر گياور كھلا كه بيد ديوار زوطا قين منظا زقين ہے پس ايك نے اپنى ديواراس زعم پر دوركرنى جاہى كه باقى ہم دونوں ميں پر ده كے واسطے كافى ہے اور دوسرے نے زعم كيا اكه اگر ايك ہى تہہ باقى رہى تو دہال كرمنهدم ہوجائے گى پس اگر اس امر كے ظاہر ہونے كے پہلے كه بيد يوار دو ہرى تقى ان دونوں نے كوئى اقرار كيا تھا كہ بيد يوارد و ہرى تقى ان دونوں نے كوئى اقرار كيا تھا كہ بيد يوار ہم دونوں ميں مشترك ہوں گى كى ايك كو بدون دوسرے كى اجازت كے اس ميں كوئى نعل كرنے كا اختيار نہ ہوگا اور اگر بيا قرار كيا كہ ہرايك اپنى ديوار كا مالك ہے تو ہرايك كواپنى ديوار ميں اختيار ہے جو جائے كہ ميں ہے۔

دو فیخصوں کی درمیانی دیوارمشترک ہل گئی پس ایک نے اس کی اصلاح کرنی جا ہی اور دوسرے نے شرکت ہے انکار کیا تو جا ہے کہ اس سے کہددے کہ میں فلاں وفت دیواراُ ٹھواؤں گا تو اپنے بارکوستون پر روک لےاوراس امر پر گواہ کرے پس اگراس نے ایسا کیا تو خیرورنہ پیخص دیوارکوا ٹھائے گا اگر اس کا بارگر جائے گا تو پیضامن نہ ہوگا پی خلاصہ میں ہے۔

امام ابوالقاسم رحمة الله عليہ ہے منقول ہے کہ ایک دیوار دوشخصوں میں مشترک ہے ایک کا اس پر بار ہے دوسرے کا پچھنیں ہے اس دیوار اس کی طرف جھکی جس کا پچھ بارنہیں ہے اس نے گواہوں کے سامنے بوجھ والے سے دور کرنے کو کہا اس نے اس کے بعد باوجود دورکر ناممکن ہونے کے دور نہ کیا یہاں تک کہ دیوارگر پڑی اور پچھ نقصان ہوا تو امام ابوالقاسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگرگواہ کرتا اور وقت گواہ کرنے کے تخویف ثابت کے ہوتی تو مشہود علیہ نصف قیمت اس شے کی جوگرنے سے فاسد ہوگئ ہے ضامن ہوگا یہ فناوی قاضی خان میں ہے۔ایک دیوار دو شخصوں میں مشترک ہے ایک شخص کا اس پر غرفہ سے ہاور دوسرے کی بیت کی جیت ہے وہ دیوار نیچ سے دہل گئی اور دونوں نے او پر اسطوانوں سے اٹھالیا بھر دونوں نے اتفاق کر کے اس کو بنایا بھر جب وہ بن کر اس شخص کی جیت تک پہنچی تو اس کے بعد جیت والے کو اختیار ہے جا ہے اور زیادہ او نچی کرانے میں ساتھ دے یا نہ دے اس پر ساتھ دے کا جبر نہ کیا جائے گا قال ابوالقاسم کما فی الصغری ۔

ایک شخص کا بیت ہےاور بیت کی دیواراس کےاور پڑوی کے درمیان مشترک ہے پس صاحب بیت نے جا ہا کہا ہے بیت پرایک غرفہ بناوےاوراس دیوار پرکوئی لکڑی نہ رکھے تو ابوالقاسم رحمۃ الله علیہ نے فر مایا کہاگر دیوارمشترک پرلکڑی نہ رکھی اپنی ذاتی حد میں بنانا جا ہی تو پڑوی منع نہیں کرسکتا ہے بیفتا وئی قاضی خان میں ہے۔

ایک مخص کا ساباط سے ہاں ساباط کے کڑیوں کے ایک سرے دوسرے کے گھر کی دیوار پررکھے ہیں پس دونوں نے اس ر کھنے میں اختلاف کیا گھر کے مالک نے کہا کہ تیری کڑیاں میری دیوار پر بلاحق ہیں ان کودور کردے اور ساباط والے نے کہا کہ بخق واجب بیں تو شیخ ثقفی نے کتاب الحیطان میں ذکر کیا کہ قاضی اس کوکڑیاں دور کرنے کا حکم کرے گا صدر الشہید نے فر مایا کہ اس پر فتویٰ ہوگا اور اگر دیوار میں جھکڑا کیا تو ظاہر مذہب نہ اصحاب حفیہ کے موافق صاحب دار کی ڈگری ہوگی کیونکہ دیوار ملک صاحب دارے متصل ہےاورا تصال ہے قبضہ ثابت ہوتا ہے لیکن بیاس صورت میں ہوسکتا ہے کہا تصال تر بیچ ہواورا گرا تصال ملاز قہ ہوتو صاحب ساباط اولی ہے بیمحیط میں ہے۔ دوگھروں کے درمیان کی دیوارمنہدم ہوگئی اورا یک شخص کی لڑ کیاں وعورتیں ہیں اس نے اس کا بنانا جا ہا اور دوسرے نے شرکت ہے انکار کیا بعضوں نے کہا کہ اس پر جبر نہ کیا جائے گا اور فقیہہ ابواللیث نے کہامنکر پر ہمارے زمانہ میں جرکیا جائے گا کیونکہ دونوں میں پردہ ہونا ضروری ہے مولا نارضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ جواب میں ای طرح تفصیل ہونا جا ہے کہ اگر اصل دیوامتحل قسمت ہے کہ ہرایک اپنے حصہ میں ستر ہ بنا سکتا ہے تو منکر پر جبر نہ کیا جائے گااورا گرمتحمل قسمت اس طور نے نہیں ہے تو منکر کو بنانے کا حکم دیا جائے گایے فتاوی قاضی خان میں ہے۔اگر ایک دیوار دو شخصوں میں مشترک ہے وہ گر گئی پس ایک نے عرصہ دیوار کی تقیم جا ہی اور دوسرے نے انکار کیایا ایک نے بدون درخواست قسمت کے ابتداء سے بنانا ہی جا ہا پس اگراس پر کسی کا بار بالکل نہ ہو اورایک نے عرصۂ حائط کوتقتیم کرنا جا ہااور دوسرے نے انکار کیا تو بعض مواضع میں مطلقاً مذکورے کہ مجبور نہ کیا جائے گا اور ای کوبعض مشائخ نے لیا ہے اور بعض مشائخ نے کہا کہ اگر قاضی کی رائے میں سوائے قرعہ کے تقسیم نہیں ہوسکتی ہے تو تقسیم نہ کرے گا اور اگر بدون قرعہ کے تقتیم اس کا غرجب ہے تو دونوں میں تقتیم کردے بشر طیکہ عرصہ دیواراس قدر چوڑ اہو کہ جس قدر ہرایک کے حصہ میں آئے گاوہ دیوار بنانے کے لائق ہوگا اور ہرایک کا حصہ اس کے دار کے متصل کرے تا کہ اس کونفع کامل حاصل ہوا وربعض نے فر مایا کہ اگر عرصة دیوارعریض ہوتو قاضی منکر پر ہرحال میں تقلیم کے واسطے جرکرے گااورای طرف خصاف نے اشارہ کیا ہے اورای پرفتویٰ ہے اوراگر بدون درخواست تقیم کےابتداءًا یک نے دیوار بنانے کا قصد کیااور دوسرے نے شرکت سےا نکار کیا پس اگرع صۂ دیوارا تناچوڑا ہو کہ تقسیم سے ہرایک کے حصہ میں اسقدر آجائے کہ وہ اپنی دیوار بنا سکے تو دوسرا مجبور نہ کیا جائے گا اور اگر عریض نہ ہوتو مشاکح نے ل یعن اس میم کا ظہار ہوا تھا کہ اس میں اس ضرر کا خوف ہے ا ی وہ جس کے اوپر گواہ کیے گئے یعنی جس کے ذمہ گواہوں کی گواہی ہے کوئی حق الازم ہوا ا سے بالاخانہ جومکانات کے اوپر بنایا جاتا ہے سے بعنی وہ کوٹھا جو درمیان ودیوار کے ہواوراس کے پنچے ر مگذر ہو کہ لوگ آتے جاتے ہوں ۱۲

اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ مجبور کیا جائے گا اورائی طرف اما مجلیل ابو برحجہ بن الفضل واما م ابیل ہم سال ہمہ نے میل کیا ہے اور یہ بھی اشبہ ہے اورا گراس میں سے پچھ نہ ہولیکن ایک نے بدون اؤن دوسر ہے کے دیوار بنالی تو آیا دوسر ہے ہے چھ لے سکتا ہے یا نہیں اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ ہر حال میں پچھ نہیں لے سکتا ہے ایسا ہی کتاب الاقضیہ میں ہے اور ایسا ہی فقیہ ابواللیث نے نواز ل میں ہمار ہے اصحاب سے ذکر کیا ہے اور بعض نے کہا کہ اگر عوصة دیوار عربیض ہوجیسا بیان کیا تو پچھ نہیں لے سکتا ہے وار دیوار پر کسی کا بار ہو پس اگر دونوں کی اس پر کڑیاں ہوں اور ایک نے قشم کی درخواست کی تو بدون دونوں کی اس پر کڑیاں ہوں اور ایک نے قشم کی درخواست کی تو بدون دونوں کی رضا مندی کے تقشیم نہ ہوگا اگر چرع صدد یوار موافق تفسیر ندکور کے عربیض ہواورا گرایک نے دیوار بنانی چاہی اور دوسر سے نشر کت سے انکار کیا تو بعض مشائخ نے فرمایا کہ اگر عرصد یوار موافق تفسیر ندکور کے عربیض ہوتو دوسر سے شریک سے قیمت بناء سے پچھ نیس اؤن کے بنالی تو بعض مشائخ نے فرمایا کہ اگر عرصد یوار موافق تفسیر ندکور کے عربیض ہوتو دوسر سے شریک سے قیمت بناء سے پھی نیس کے بنالی تو بعض مشائخ نے کہا کہ معطوع نہ ہوگا اور اس لے سکتا ہے اور بنانے میں معطوع شار ہوگا ایسا ہی خصاف نے نفقات میں ذکر کیا ہے اور بعن نے کہا کہ معطوع نہ ہوگا اور اس طرف کتاب الاقضیہ مشائخ نے کہا کہ معطوع نہ ہوگا اور اس طرف کتاب الاقضیہ میں اشائی ہے کہا کہ معطوع نہ ہوگا اور اس

اگر باجازت اس کے بنائی تو اس کوتصرف ہے منع نہیں کرسکتا ہے لیکن جوخر چے کیا ہے اس کا آ دھالے لے گا یہ فتاوی قاضی

خان میں ہے۔

اگرایک کا دیوار پر ہار ہواورای نے تقسیم کی درخواست کی اور دوسرے نے انکار کیا تو منکر مجبور کیا جائے گابشر طیہ عرصہ دیوار موافق تفسیر مذکور کے عریض ہو یہی سیجے ہے ای پرفتو کی ہے۔

اگراس تخص نے جس کا دیوار پر بارہ بنانے کا ارادہ کیا اور دوسرے نے انکارکیا تو تی یہ ہے کہ اس پر جرکیا جائے گا اور اگر صاحب بار نے بنائی حالا تکہ عرصد یوار موافق تغیر فہ کو اگر صاحب بار نے بنائی حالا تکہ عرصد یوار موافق تغیر فہ کو کے عربین ہوتا ہے شکلا اس کا یا دونوں کا اس پر بارہ ہو تا نے کے عربین ہوتا ہے شکلا اس کا یا دونوں کا اس پر بارہ ہو تا نے اور ایش کے عربین ہوتا ہے شکلا اس کا یا دونوں کا اس پر بارہ ہو تا کہ والے اور تنظم اٹھانے ہے ممانعت کرے یہ بال تک کہ جو خرج ہوا ہے وہ دے یا قیمت بنا ء ادا کرے بنا والے اختلاف مشائح کے اس امر میں بی اگر دوسرے نے کہا کہ میں اس بناء دیوار نے نقع نہ لوں گا تو آیا اس صورت میں بنانے والا اس سے اسکتا ہے ای طرف قاضی امام ابوعبداللہ والمان نے شرح کتاب الحیطان میں اور امام خواہر زادہ درحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیس کی سکتا ہے ای طرف قاضی امام ابوعبداللہ والمعبل ابو بحر محمد رحمۃ اللہ علیہ بن الفضل نے میں کیا ہے اور بعض نے کہا کہ اس سے بالی تو کیا ہے گا فاصل اسپیا بی نے شرح محمد محمد میں بیان کیا ہے اور قافی کی قیمت صاحب سفل ہے گا فاصل اسپیا بی نے شرح محمد الشہد نے اختلاف کیا ہے اور قافی میں دیوار مشترک میں ذکر کیا کہ آد دھا خرج کیا اور علوو سے ایس میں خرج کیا ہو بنانے کے اور قافی کیا ہو بنانے کے دن تھی یا کہ وہ وہ وہ ایس لین کے کہ اور وہ تھت بناء کے گا اور اس کے دیائے کے دن تھی یاوہ جو واپس لینے کے دوز کی بیات کے دوز کی بیات کے دوز کی جو اور اگر بی مدر الشہید حیام اللہ بن فتوئی دیتے تھے۔ یہ سب اس صورت میں ہے کہ دیوار گرگی ہو اور اگر تھے۔ یہ سب اس صورت میں ہے کہ دیوار گرگی ہو اور اگر تھے۔ یہ سب اس صورت میں ہے کہ دیوار گرگی ہو اور اگر تھے۔ یہ سب اس صورت میں ہے کہ دیوار گرگی ہو اور اگر تھی میں اس کی تو اور اگر تھی ہو اور اگر تھی۔ یہ سب اس صورت میں ہے تو اور اگرگی ہو اور اگر تھے۔ یہ سب اس صورت میں ہے کہ دیوار گرگی ہو اور اگر تھی میا کہ اور اگر تا ہو تھی کہ دیوار گرگی ہو اور اگر تھی۔ یہ سب اس صورت میں ہے کہ دیوار گرگی ہو اور اگر تھی میں اس کی دیوار گرگی ہو اور اگر تھی ہو اور اگر تھی کے دور کی تھیں کیا کہ بنانے کے دور کی تھیں۔ یہ دیوار گرگی ہو اور اگر تھی کیا کہ دور اگر تھی کے دور کیا ہو تو اگر کیا ہو اور اگر تھی کی دیوار گرگی ہو کیا کہ کیا کے دور کیا ہو کی کو اور اگر کی دیور کیا ہو کور

دونوں نے گرادی تو بھی سب صورتوں میں یہی عکم ہے جو مذکور ہوااورا گرایک نے گرائی تو وہ بنانے پر مجبور کیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔ مشتر کہ دیوار گرگئی اور دوبار ہ بوقت تعمیر صرف رقم ایک نے صرف کی تو ؟

صلح النوازل میں ہے کہ ایک دیوار دو شخصوں میں مشترک ہے اور ہر ایک کا اس پر بار ہے وہ گر گئی اور ایک غائب ہے دوسرے نے اس کو بنایا اگر پہلے دیوار کی ٹوٹن ہے بنایا تو منطوع شار ہوگا اور دوسرے غائب کواس پر بارر کھنے ہے منع نہیں کرسکتا ہے اور اگر اینٹ لکڑی اپنے پاس سے لگائی تو جب تک غائب سے نصف قیمت نہ لے لے اس کوتصرف ہے منع کرسکتا ہے بیے خلاصہ میں ہے نقاوی فضلی میں ہے۔

اگرایک شریک نے مشترک دیوار کوتو ژنا چا ہا اور دوسرے نے روکا پس اس نے کہا کہ جو کچھ تیرے بیت میں ہے منہدم ہو جائے گا میں اس کا ضامن ہوں پس صانت کر لی پھر شریک کی اجازت سے دیوار تو ژی تو مضمون <sup>کے</sup> لہ کو صان اس کی منہدم کی کچھ نہ دینا پڑے گی چنا نچے اگر کہا کہ جو تیرا مال تلف ہو میں اس کا ضامن ہوا تو نہیں دینا پڑتا ہے بیڈ قاویٰ صغریٰ میں ہے۔

دو شخصوں کی مشترک دیوار منہدم ہوگئی اور ایک غائب ہے لیں دوسرے نے اپنی ملک میں لکڑی کی دیوار بنائی اور دیوار کی جگہ چھوڑ دی پھر غائب آیا اور بجائے دیوار قدیم دیوار بنانی چاہی اور دوسرے نے اس کو منع کیا تو فقیہہ ابو بکر نے فر مایا کہ اگراس نے موضع دیوار کی متصل طرف بنانی چاہی تو جائز ہے اور اگریہ قصد کیا کہ دیوار کی نیوکا میدان اپنی طرف کر لے تو بیا فقیار نہیں ہے اور اگر یہ قصد کیا کہ جیسی دیوار پہلے تھی و لیمی ہی بنائے یا اس سے باریک کہ دونوں طرف کچھ پچھ برابر چھوڑ دیتو اسکوا فتیار ہے بی فناوی قاضی خان میں ہے۔

دوشخصوں کے دوباغ انگور کے نیچ کی دیوارمنہدم ہوگئی پس ایک نے اس کو بنانے کا قصد کیا مگر جب دوسرے نے انکار کیا تو اس نے سلطان سے استعداد کی پس سلطان نے ایک معمار کو برضاء مستعدی بیچکم کیا کہ دیوار کو دونوں سے مزدوری لے کر بنائے اس نے بنائی تو دونوں سے مزدوری لے سکتا ہے بیفصول عماد بیرمیں ہے۔

کتاب الا تضییم ہے کہ ایک دیوار دو شخصوں میں مشترک ہے ایک نے دیوار کوتو ڑنا چاہا اور دوسرے نے انکار کیا لیس اگر دیوار کے حال ہے گرنے کا خوف نہ ہوتو اس پر جرنہ کیا جائے گا اور اگر گرنے کا خوف ہوا تو امام ابو بکر محمد بن الفضل ہے روایت ہے کہ مجبور کیا جائے گا اگر دونوں نے گرادی اور ایک نے بنانی چاہی اور دوسرے نے انکار کیا لیس اگر نیودار کی چوڑی ہے کہ بعد تقیم کے وہ اپنے حصہ میں دیوار بنا سکےتو شریک پر جرنہ کیا جائے گا اور اگر نہ بنا سکے تو جر کیا جائے گا ایسا ہی امام ابو بکر محمد بن الفضل ہے منقول ہے اور اس پر فتو کی ہے اور جی ہے شریع ہے اور اس کی بنانے میں اتفاق نہ کرے تو پی شخص اس کو بنادے اور جو پھے شریع ہے۔ پر اس کا آ دھا شریک ہے لے لیے بی فلا صدمیں ہے۔

۔ اگرمشترک دیوارگودونوں نے گرایا پھرایک نے اپنے خرچ سےاس کو بنوایا اور دوسرے نے اس کوخرچ نہ دیا اور کہا کہ میں اس دیوار پر اپنابار نید کھوں گا تو بنوانے والا اس ہے آ دھاخرچ لے گااگر چہوہ اپنابار نہ دکھے بیفاوی صغریٰ میں ہے۔

اگردیوارگرنے کاخوف ہواورایک نے گرادی تو شریک پر بنانے کا جبرنہ کیا جائے گا اوراگر دیوار درست ہو پھرایک نے شریک کی اجازت سے اس کوگرایا اتو بلاشک بنانے والا بنانے پرمجبور کیا جائے گا اگر دوسرا بناء کا قصد کرتا ہے جبیبا دونوں کے گراد ہے کی صورت میں تھا اوراگر بلا اجازت شریک کے گرایا پس اگرمٹی کی کوئی قیمت نہ ہواور زمین کی قیمت دیوار بنانے سے نہ بڑھتی ہوتو شریک کے حصہ دیوار کی قیمت کا جس قدر ہوضامن ہوگا اور اگرمٹی کی قیمت ہوتو حصہ شریک ہے مٹی کی قیمت رفع کرے گالآ اس صورت میں کہ وہ اختیار کرے کہ مٹی اس کے پاس چھوڑ دے اور اس کی قیمت کی صان لےتو اس وقت میں بقدر حصہ قیمت خاک کی رفع نہ کرے گا اور اگر زمین کی قیمت بناء حائط ہے زائد ہو جاتی ہوتو زمین دیوار مع بناء کے انداز ہ کی جائے گی پھر اس سے بقدر زمین کے بدون بناء کے دفع کی جائے گی ہیں حصہ شریک میں باقی بناء کا ضامن ہوگا کذافی الخلاصہ۔

ایک دیواردو محضوں میں مشترک ہے ہرایک کے اس پر بار ہیں وہ دہل گئی پس ایک نے اس کواٹھایا اور اپنے مال ہے بنوایا اور دوسرے کوموافق بیان سابق کے بازر کھنے ہے منع کیا تو فقیہ ابو بکر اسکاف نے فر مایا کہ دیکھا جائے گا اگر عرض موضع دیواراییا ہے کہ بعد تقسیم کے ہرایک کے حصہ میں اس قدر آتا ہے کہ وہ اپنی دیوار بنا کر اس پر باراس طرح رکھ لے جیسا کہ قدیم میں تھا تو بنانے والامتبرع ہوگا دوسرے کو بارر کھنے ہے ممانعت نہیں کرسکتا ہے اور اگر تقسیم سے اس قدر نہیں پہنچتا ہے تو اس کومنع کرنے کا اختیار ہے جب تک کہ شریک اس کو نصف خرچہ ادانہ کرے اور شیخ امام ابو بکر محمد بن الفضل نے فر مایا کہ اگر بھکم قاضی بنایا ہے تو نصف خرچہ لے گا ورنہ نصف خرچہ لے گا۔

شروط النوازل میں ہے کہ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ ایک دیوار دو شخصوں میں مشترک ہے کہ ایک کا میت اسفل ہے اور دوسرے کا ایک یا دوگر اعلیٰ ہے ہی اگر دیوارگر گئی ہیں او نچے والے نے نیچوالے ہے کہا کہ میر ے واسطے میر ہے بیت کی دیوار پھر میرا بیت سب بناد ہے واس کو بیا ختیار نہیں ہے بلکہ دونوں مل کر نیچ ہے او پر تک بنا کیں فقیہ ابوالپٹ نے فر مایا کہ اگر ایک کا بیت بھتر رچارگر یا اس کے مثل کہ جتنے میں دوسرا بیت بن سکتا ہے نیچا ہوتو اس کی صلاح صاحب اسفل پر ہے بہاں تک کہ دوسرے بیت کی جگہ پر پہنچ جائے کیونکہ وہ بمنز لہ دود دیوار کے نیچا و پر سے ہے اور بعض نے کہا کہ دونوں پر ہے اور بہی قول ابوالقاسم کا ہے پھراس سے رجوع کیا اور کہا کہ دونوں شریک ہوں یہ فصول محادیہ میں ہے نیچوالے نے آ کر اپنا اسفل مکان گراد ینا چا ہا تو ایسا نہیں کر سکتا ہے اگر چسفل خالص اس کی ملک ہو چی کہ اگر فروخت کر ہے و تمام شمن اس کا ہو کذا فی اس محاد افراد یا حاد اللہ خانہ والے کی رضا مندی کے بالا خانہ ایک شخص کا ہے اور بیا ما عظم رحمۃ اللہ علیہ ہے نز دیک اور صاحبین سے کہ بدوں بالا خانہ والے کی رضا مندی کے کو مضر نہ ہوت تک کر سکتا ہے بیکا فی میں ہے۔

بالا خاندا یک شخص کا اور سفل دوسرے کا تو اما معظم رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ بالا خاندوا لے کواختیار نہیں ہے کہ بدون رضا مندی صاحب سفل کے اس پر کوئی عمارت بنائے یا پیخ گاڑے اور مختار فتو کی کے واسطے یہ ہے کہ اگرینچے والے کو ضرر پہنچنا بھینی ہوتو ممانعت نہ ہوگی یہ فتاوی قاضی خان میں ہے سفل اور علو او نون گر پڑے تو صاحب سفل پر بنانے کا جبر نہ کیا جائے گا اور بالا خانہ والے کوسفل بنا دینے کا اختیار ہے اور صاحب سفل کو اس میں رہنے ہے روک دے جب تک کہ وہ قیمت نہ دے اور جب قیمت دے دی تو عمارت کا مالک ہے اور طحاوی ہے روایت ہے کہ جب تک خرچہ نہ دے اور بعضے متاخرین نے استحسانا فر مایا کہ اگر بچکم قاضی بنایا ہے تو خرچہ لے سکتا ہے اور اگر بغیر علم قاضی بنایا ہے تو عمارت کی قیمت لے سکتا ہے اور اس کا فتوی کے یہ جب کہ جب تک قیمت کے سکتا ہے اور اس کا فتوی کا ہے یہ چیط سرحتی میں ہے۔

بجرجب بالاغاندوالے کواختیار ہوا کہ قیمت عمارت نہ دینے تک سفل والے کو پنچے رہنے ہے منع کر سکتا ہے جیسا کہ ظاہر

الروایت میں ہے ہیں اگر سفل والے نے قیمت دینے ہے انکار کیا تو اس پر جبر نہ کیا جائے گا پیمجیط میں ہے۔

اگرصا حب سفل نے خود ہی گرا دیا تو بنانے پرمجبور کیا جائے گا بخلاف اس کے کہ اگر کسی اجنبی نے گرا دیا تو وہ بنانے پرمجبو نہ کیا جائے گا بلکہ سفل وعلو کی قیمت کا ضامن ہو گا اور اگر علوو سفل والوں نے جذوع سفل وحرا دی و بواری وطین وازج میں خلاف کیا تو ، سب صاحب سفل کو ملے گی اور صاحب علو کواس پر چلنے اور علور کھنے کا اختیار ہے اور اگر چھت یا جھت کی بالائی دیوار میں جھڑا کیا امشار کنے نے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ دیوار صاحب سفل کو ملے گی اور بعض نے کہا کہ صاحب سفل کے نام دیوار کی ڈگری نہ ہوگر اور اس پر فتو کی ہے اور اگر سفل میں کوئی روش دان ہواور بالا خانہ والے کا اس پر راستہ ہو اپس دونوں نے روش دان میں جھڑا کیا اور اس بھی جھڑا کیا اور اس میں جھڑا کیا اور اس میں جھڑا کیا اور اس میں جھڑا کیا تا ہوں دان میں جھڑا کیا تا ہوں دان ہواور بالا خانہ والے کا اس پر راستہ ہو اپس دونوں نے روش دان میں جھڑا کیا تا ہون دان میں جھڑا کیا تا ہوں دان میں جھڑا کیا تا ہوں دان ہواور بالا خانہ والے کا اس پر داستہ ہو اپس دونوں نے روش دان میں جھڑا کیا تا ہوں دان ہواور بالا خانہ والے کا اس پر داستہ ہو اپس دونوں کے دونوں دیا کہ دان ہواور بالا خانہ والے کا اس پر داستہ ہو اپس دونوں کے دونوں دونوں دونوں میں جھڑا کیا تا ہوں دونوں دان ہواور بالا خانہ والے کا اس بر داستہ ہو لیا دونوں کے دونوں د

تین اجھاص ہیں ایک کاسفل دوسرے کا علوتیسرے کا علو پر علو ہے چھرسب گر گیا چھر ہرایک نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ علم
میرا اور سفل تیرا ہے ہیں اگر کی کے پاس گواہ ہوں تو اس کے گواہوں پر ڈگری کر دی جائے گی اور اگر دو خصوں کے پاس ہوں تو دونو لا
کی ڈگری ہوگی اور علوم ع حصہ زمین کے دونوں پر ہرا ہو تھیم ہوگا اور اگر کی کے پاس گواہ نہ ہوں تو ہرایک دوسرے کے دعوے پر تھے
کھائے چھر کیفیت قسم میں اختلاف ہے صاحب کتاب الحیطان نے فر مایا کہ ہرایک یوں قسم کھائے کہ تسم اس اللہ پاک کی جس کے
سوائے کوئی معبود نہیں ہے کہ جھے پر اس سفل کا بنانا کہ جس کے بنا پر علواس کا قائم ہو واجب نہیں ہے اور دوسرے اصحاب حذیہ ہے
سوائے کوئی معبود نہیں ہے کہ جھے پر اس سفل کا بنانا کہ جس کے بنا پر علواس کا قائم ہو واجب نہیں ہے اور دوسرے اصحاب حذیہ ہے
سوائے صاحب کتاب الحیطان کے فر مایا کہ یوں قسم کی جائے کہ قسم اس اللہ پاک کی جس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے کہ بین میر کے
سوائے صاحب کتاب الحیطان کے فر مایا کہ یوں قسم کی جائے کہ واللہ اس محض کا میری جانب بیتی نہیں ہے کہ اگر میر اسفل بن
ملک نہیں ہے کہ ہرایک سے دوسرے کے دعوے پر یوں قسم کی جائے کہ واللہ اس محض کا میری جانب بیتی نہیں ہے کہ اگر میر اسفل بن
سوتو بیاس پر اپنا علویا نا کے بھر جب سب نے قسم کھائی تو ہرایک ہے کہ جانوان کے اور نہ چھوڑ دے یہ فسول محماد میں ہوتو بیاس پر نو گوئی کرتا ہے یعنی علوہ بانا اور دوسرے کو انتفاع ہے منع کرنا جب تک تیراخر چادان کرے درنہ چھوڑ دے یہ فسول محماد میں ہوتو کی کرتا ہے بعنی علوہ وہ بنانا اور دوسرے کو انتفاع ہے منع کرنا جب تک تیراخر چادان کرے درنہ چھوڑ دے یہ فسول محماد ہوتی ہوئی گیا کہ گری جانوں کہ کہا

## طریق ومسیل کے دعوے کے بیان میں

قلت طریق خاص راسته سیل پانی بہنے کا راستاعلی العموم زید نے عمر و پر حق مرور کا دعویٰ کیاا ورممر بیعنی راستہ کا رقبہ عمر و کے دار میں ہے تو صاحب دار کا قول لیا جائے گا اور اگر مدعی نے گواہ قائم کیے کہ میں اس دار میں ہوکر گذرتا تھا تو اس سے کوئی استحقاق ثابت نہ ہوگا گذافی الخلاصہ۔

اگرگواہوں نے بیگواہی دی کہ زید کااس دار میں راستہ ہوتو گواہی جائز ہواگر چدراستہ کو محدود نہ کیا ہواور شمس الائمہ حلوائی نے فرمایا کہ بعض روایات میں فہ کور ہے کہ جب تک گواہ نہ بیان کریں کہ راستہ مقدم دار میں ہے یا مؤخر میں اور طول راستہ کا وعرض ذکریں گواہی مقبول ہوگی اگر چدراستہ کو محدود نہ کریں گواہی مقبول ہوگی اگر چدراستہ کو محدود نہ کریں گواہی مقبول ہوگی اگر چدراستہ کو محدود نہ کریں گواہی مقبول ہوگی اگر چہ راستہ کا اقر ارکیا ہواور گواہوں نے اس کے اس اقر ارکی گواہی دی ہواور شرا الائمہ سرحی نے فرمایا کہ جب مدعا علیہ نے راستہ کا اقر ارکیا ہواور گواہوں نے اس کے اس اقر ارکی گواہی دی ہواور شرا دی سے مقبول ہوگی اگر چہ موضع طریق اس کی مقدار فہ کور نہ کریں کیونکہ جہالت مانع قبول شہادت اس صورت میں ہے کہ تھا جہالت مانع قبول شہادت اس صورت میں ہے کہ تھا جہالت مانع قبول شام پر متعد رنہیں ہے کیونکہ بڑے دروازہ کا چوڑ ان اس راستہ کی مقدار

ہجانے میں علم ہے کذافی فقاویٰ قاضی خان اوراضح بیہ ہے کہ یہ گواہی ہر حال میں مقبول ہے بیرمحیط میں ہے۔ مشتر کہ گلی میں بلاا جازت دروازہ نکالنا کن صورتوں میں جائز ہوگا ☆

اگر گواہوں نے گواہی دی کہاس کا باپ مرگیا اور بیراستہ اس کے واسطے میراث چھوڑا ہے گواہی جائز ہے بیرفتاوی قاضی غان میں ہے اگر کسی شخص کے وار کا وروازہ کسی زقاق کے دیوار میں مفتوح ہواوراہل زقاق منکر ہوئے کہ ہمارے زقاق میں اس کو گذرنے کاحق حاصل نہیں ہے تو ان کوممانعت کا اختیار ہے لیکن اگر مدعی کے گواہ قائم ہوں کہ مدعی کا راستہ زقاق میں ہوکر ثابت ہے تو نہیں منع کر سکتے ہیں بیم پیط میں ہے۔

اگرایک پرنالہ کسی شخص کے دار کی طرف نصب ہواور دونوں میں اختلاف ہوا کہ پانی جاری کرنے کاحق حاصل ہے یانہیں ہیں اگر حالت ایسی ہے کہ پانی جاری نہیں ہے اور اختلاف کیا تو پانی بہانے کاحق بدون گواہوں کے قائم کرنے کے حاصل نہ ہوگا کذافی محیط السرحسی اور داروالے کوبھی پرنالہ تو ڑ دینے کا اختیار نہیں ہے کذافی المحیط۔

فقیہہ ابواللیث نے نقل کیا کہ مشائخ نے استحسان کیا ہے کہ پر نالہ اگر قدیمی ہواور چھت کا رُخ بھی مدعاعلیہ کے داری طرف واور معلوم ہو کہ یہ جھکاؤ جھت کا بھی قدیمی ہے نیانہیں ہے تو اس کو پانی بہانے کا حق دیا جائے گا اور اگر پانی بہنے کی حالت میں ختلاف کیا تو بعض مشائخ نے کہا کہ پر نالہ والے کا قول مقبول ہوگا اور پانی جاری کرنے کا استحقاق حاصل ہوگا اور بعضوں نے کہا کہ ستحق نہ ہوگا اور اگر پانی بہانے کے استحقاق پر گواہ قائم کیے اور انہوں نے بیان کیا کہ یہ مینہ کے پانی بہنے کا پر نالہ ہے تو مینہ کے پانی کہ یہ مینہ کے پانی کے واسطے بیان کیا تو وہ اس کے کہ واسطے بیان کیا تو وہ اس کے بانی نہیں بہا سکتا ہے اور اگر فقط پانی بہانے کے حق کی گواہی دی اور تفصیل نہ بیان کی توضیح ہے اور اس امر میں کہ مینہ کے پانی کے واسطے ہے یا تی کے واسطے ہے اور اس امر میں کہ مینہ کے پانی کے واسطے ہے یا تی کے واسطے ہے یا تی کے واسطے ہے بانی کے واسطے ہے یا تی کے واسطے ہے بانی کے واسطے ہے یا تی کے واسطے ہے بانی کی اور ہوگی اور راستہ کے باب میں مقبول ہوگی یہ میط سرحی میں ہے۔

اگر مدی کے پاس اصلا گواہ نہ ہوں تو صاحب دار ہے تتم لی جائے گی اگر اس نے نکول کی کیا تو نکول پر ڈگری بحق مدی ہو جائے گی کذا فی الحادی نواور ہشام میں ہے کہ میں نے امام محمد رحمة اللہ علیہ ہے دریا فت کیا کہ زید نے عمر و پر دعویٰ کیا کہ میرے پانی کا مجری اس کی بستان میں سے ہے اور خصومت کے روز اس میں سے پانی جاری نہیں ہے ایس دو گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ اس کے بستان سے ہوکر کل کے روز پانی جاری تھا تو امام محمد رحمة اللہ علیہ نے فر مایا کہ امام ابو یوسف رحمة اللہ علیہ ایس گوا ہی جائز رکھتے تھے اور امام ابو حنیفہ رحمة اللہ علیہ نہیں جائز رکھتے تھے تاوقتیکہ ملک وحق کی گوا ہی نہ ویں اور یہی قول امام محمد رحمة اللہ علیہ کا ہے اور اگر گوا ہوں نے مدعا علیہ کے ایسے اقر ارکی گوا ہی دی تو بالا تفاق جائز ہے کذا فی المحیط۔

زید نے دعویٰ کیا کہ عمر و کے نہر پرکل میرانا دق سے رکھا تھا سیل آئی اوراس کوا کھاڑ کر پھینک دیا تو امام محد رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ اگر گواہوں نے ایسی گواہی وی تو اعادہ ناوق کا حکم دوں گا جیسا کہ رکھا تھا پھرا گراس نے پائی بہانے کا قصد کیا اور نہروالے نے اس کونع کیا اورانکارکیا کہ اس کو پائی بہانے کا حق حاصل نہیں ہے تو امام محد رحمة الله علیہ نے فر مایا کہ ضع کرسکتا ہے تا وقتیکہ گواہ گواہی نہدویں کہ ذید کو بیحق حاصل ہے پھرا مام محد رحمة الله علیہ سے دریا فت کیا گیا کہ مما فعت میں کیا کرے فر مایا کہ صاحب نہر کواس میں نہوی ہے دریا وقت کیا گیا کہ مما فعت میں کیا کرے فر مایا کہ صاحب نہر کواس میں نہوی ہے خورہ کے شل کے دونا کی جو تی کول انکارکرنا وشکر ہوتا سے ناداق معرب نادااور وہ ککڑی یا و ہو وغیرہ کے شل کے ہوتی ہے ا

پانی بہانے کے واسطے جا ہے تو مز دور مقرر کرے اور پیجائز ہے بیظہیر پیمیں ہے۔

ایک نہرزید کی زمین میں ہے کہ اس سے پانی جاری ہے اس میں اختلاف کیا تو پانی والے کا قول مقبول ہوگا لیکن اگر مالک زمین گواہ لا دے کہ نہر میری ملک ہے تو اس کی ڈگری ہوگی اس طرح اگر وفت خصومت کے پانی جاری نہ ہولیکن معلوم ہو کہ اس نہر سے اس شخص کی زمین میں پانی جاری تھا تو پانی والے کا قول مقبول ہوگا اور اس کی ڈگری ہوگی لیکن اگر زمین کا مالک گواہ دے کہ نہر میر کہ ملک ہے تو نہیں اور اگر وفت خصومت کے پانی اس شخص کی زمین کی طرف جاری نہ ہواور نہ اس کا جاری ہونا اس سے پہلے معلوم ہو تو زمین کے مالیک کی ڈگری ہوگی مگر اس صورت میں نہ ہوگی کہ پانی والاگواہ لائے کہ نہر میری ملک ہے رہے میرط میں ہے۔

منتی میں ہے کہ ہشام کہتے ہیں کہ میں نے امام محرر حمۃ اللہ علیہ ہے دریافت کیا کہ ایک ہڑی نہر چندگاؤں والوں کے شرب کے واسطے ہے کہ ان لوگوں کی تعداد گنتی کی نہیں ہے اُس نہر کو چڑھاؤ کی طرف ہے ایک قوم نے نیچے والوں ہے روک لیا اور کہا کہ یہ ماری ہے ہمارے جمارے قبضہ میں ہے چھتی نہیں ہے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اگر خصومت کے روز وہ نہر نیچے والوں کی طرف بی تھی تو جسے جاری تھی و بیے ہی اپنے حال پر چھوڑ دی جائے گی اور سب اس میں سے تینی جسے سینچیں جسے سینچیں جسے سینچیں جسے سینچیں جسے سینچیں جسے سینچی تھے اور چڑھاؤوالوں کو اس کے بند کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اگر اس روز پانی جاری نہ ہوگر معلوم ہو کہ پہلے میں سے تینچوں کی جاری تھی اور اگر اس روز پانی جاری طرف جاری تھی پھر او پر والوں نے روک دیا ہے یا نیچے والوں نے گواہ دیے کہ نہر پہلے ہماری طرف جاری تھی پھر او پر والوں نے روک دور کر دیں ہے ذخیرہ میں ہے۔

ایک گھر کو چہ غیرنا فذہ میں واقع ہے اس کو چہ میں ایک نہر ہے۔ پس صاحب دار نے جاہا کہ اس کا پانی اپنے دار میں داخل کر کے اپنے بستان میں جاری کر ہے تو پڑوی لوگ اس کومنع کر سکتے ہیں اور وہ بھی پڑوسیوں کوالیی حرکت ہے منع کرسکتا ہے اور جس نے پہلے جاری کرلیا ہے اور اقر ارکرتا ہے کہ قدیمی نہیں ہے تو اس کو بھی منع کر سکتے ہیں اور اگر بیامر قدیمی ہوتو منع نہیں کر سکتے ہیں یہ

خزانة المفتين ميں ہے۔

ایک دار میں چندوارٹ شریک ہیں بعض نے اقرار کیا کہ فلاں شخص کا اس میں راستہ یا پانی کی مسیل ہے تو وہ شخص مروز ہیں کرسکتا اور نہ پانی بہا سکتا ہے۔ تاوفتتگہ سب متفق نہ ہوں لیکن دارتقسیم کیا جائے گا لیس اگر تقسیم میں وہ راستہ ومسیل اقرار کنندہ کے حصہ میں پڑا تو مقرلہ اتر ان کو کام میں لاسکتا ہے اور اگر غیر اقرار کنندہ کے حصہ میں پڑا تو مقرلہ اقرار کرنے والے کے حصہ میں قیمت راہ چلنے و مسیل بہانے کا شریک ہوگا اور مقر کو اپنے حصہ میں سوائے اس قیمت کے سب ملے گا ای طرح وہ حصہ ان دونوں میں مشترک ہوگا کیونکہ مقرنے اِس شخص کے واسطے حق مرور و تسییل کا اقرار کیا ہے رقبہ سیل وطریق کا اقرار نہیں کیا ہے اور اگر رقبہ کا اقرار کرنے و مقرلہ کو بھٹر در دراع طریق کی شرکت ہوگا اور مقرکوا ہے حصہ کے حساب سے گزناپ کے ملیں گے سوائے اس راستہ کے گزوں کے کہ اس قدر منہا کہ جا نمیں گے اور رہ تھم واجب ہے کہ امام اعظم رحمۃ الدعلیہ وامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہواور امام محمد رہت اللہ علیہ کے قول پر مقل افراد کیا ہے ہوگا اور مقرکوا ہے حصہ کی تمام قیمت کی شرکت ہوگی سوائے قیمت نصف طریق و مسیل کی شرکت ہوگی اور مقرکوا ہے حصہ کی تمام قیمت کی شرکت ہوگی سوائے قیمت نصف طریق و مسیل کی شرکت ہوگی اور مقرکوا ہے حصہ کی تمام قیمت کی شرکت ہوگی سوائے قیمت نصف طریق و مسیل کی شرکت ہوگی اور مقرکوا ہے حصہ کی تمام قیمت کی شرکت ہوگی سوائے قیمت نصف طریق و مسیل کی شرکت ہوگی ہوں ہے۔

اگرایک مخف کا پانی کا راستہ دوسرے کے دار میں ہوکر کاریز کی کے طور پر جواس نے کاریز کو پرنالہ (زمین دوز) بنانا چاہاتو لے تولہ کاریز الخ .....اقول صورت مئلہ کا حاصل ہے کہ ایک مخص کے باغ یا داروغیرہ میں پانی اس طرح آتا ہے کہ دوسرے کے دار میں ہوکر زمین کے اعدر بند کاریز مثل تل کے بنی ہے اس سے بہہ کرآتا ہے بھر باغ والے نے چاہا کہ اس کو کھلا ہوا مثل پرنالہ کے بنائے ...... بدوں رضا مندی صاحب دار کے نہیں بناسکتا ہے اور اگر پہلے پر نالہ تھا پھراس کوکار پر بنانا چاہا پس اگراس میں صاحب دار کوضررا ہوتو ایسانہیں کرسکتا ہے الا برضاء مالک داراور اگر ضررنہ ہوتو رواہے اور اگر دونوں صورتوں میں ضرر کیساں ہوتو کرخی نے ذکر کیا کہ کار بر کو میزاب ومیزاب کوکار پر بنالے سکتا ہے اور بعض متاخرین مضائح نے کہا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب میں کھا ہے اس صورت پر محمول ہے کہ جب اس محض کو صرف پانی بہانے کاحق حاصل ہواور اگروہ جگہ جس میں سے پانی بہتا ہے اس کی ملک ہوتو اس کو اختیار ہے جیسی چاہے و کسی بنائے قال فی الکتاب پس اگر پر نالہ ہوا میں ہوتو قنات نہیں بناسکتا ہے اور اس میں ضرر و عدم ضرر کی تفصیل جو سابق میں ہے بیان نہیں فرمائی اور اگر ایر پر غالہ ہوا میں ہوتو قنات نہیں بناسکتا ہے اور اس میں ضرر و عدم ضرر کی تفصیل جو سابق میں ہے بیان نہیں فرمائی اور اگر ایر ایر بنا کہ اس پر نالہ ہے اپنی کا بہاؤ کہ ہوا و اور اگر اہل دار نے چاہا کہ ایک دیوار بنا کر اس کے پانی کا بہاؤ کردیں یا میزاب کو ایک جگہ ہے دوسری جگہ کہ دیں یا و نہیا نے کہ دیں تو نہیں کر سکتے ہیں اور اگر داروالوں نے ایک چٹان بنادی کہ پر نالہ اس کہ پرنالہ اس کے بیانی بنادی کہ پرنالہ اس کے بیانی بنادی کہ پرنالہ اس کے بیانی البدائع۔

اگرایک فخص کاراستہ دوسرے کے دار میں ہے پھر دار والوں نے جاہا کہ میدان سخن میں ایسی چیز بنا کیں کہ جس سے اس کا راستہ بند ہوجائے تو نہیں بنا سکتے ہیں اور لازم ہے کہ ساحت دار میں بقدر عرض باب دار کے چھوڑ دیں کذاتی الخلاصہ منقی میں امام محمد رحمة الله علیہ ہے روایت ہے کہ ایک کاریز جاری ہے کہ اس سے بعض آبار (جمع بریعیٰ کنواں ۱۲) کی فخص کے دار میں یا کی فخص کی زمین میں کھود سے گئے ہیں کہ ان کو دیوار محیط ہے پھر کاریز والے نے (مراد عرض و تالاب ۱۲) دعویٰ کیا کہ روئے زمین آبار کی میری ہے اور مالک داریاز مین نے اپنی ملک ہونے کا دعویٰ کیا تو امام محمد رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ جوآبار دار میں ہوں ان کی زمین صاحب دار کی ہے اور جوز مین میں ہوں وہ صاحب کاریز کی ہے بشر طیکہ اس کا قابض معلوم نہ ہواور اگر صاحب زمین نے اس میں کھیتی کر کے اس کو کائے کرا ٹھالیا تو وہ قابض قرار پائے گا کیونکہ ذراعت سے اس کا قضہ فابت ہوگیا کذائی الحادی ایک فخص کی خالصہ کاریز ہوائی کو بیا تھیا رنہیں ہو ہوائی کو دونت کیا تو درختوں کے مالک کوشفعہ جوار پہنچ گا یہ فصول عماد میری جگہ کھود سے قواس کو بیا تھیا رنہیں ہے۔ اس کا دیم ہیں ہے۔

باربو (6 باب

### دعویٰ دین کے بیان میں

نوبت پنچے پی اگراس نے مہرشل پر بھی کہا کہ بیں تو قاضی مہرشل اس پرلازم کرے گا اور زیادتی پر قتم لے گا اور بیچکم اس صورت میں ہے کہ قاضی کواس کا مہرش معلوم ہواور اگر نہ معلوم ہوتو امینوں کومہرشل اور یافت کرنے کے واسطے مقرر کرے گا کہ جس کومعلوم ہے اس سے دریافت کرنے کے واسطے مقرر کرے گا کہ جس کومعلوم ہے اس سے دریافت کرلائیں یا عورت نے اپنے شوہر کے ترکہ سے مہرکا دعویٰ کیا اور وارثوں نے نکاح سے انکار کیا پس عورت نے مہرو نکاح دونوں کے گواہ دیے تو دونوں خابت ہوں گے بھر اگر وارثوں نے گواہ دیے تو دونوں خابت ہوں گے بھر اگر وارثوں نے گواہ سنائے کہ اس نے شوہرکومرنے سے پہلے مہر سے بری کر دیا ہے تو بسبب تناقص کے دعویٰ قبول نہ ہوگا یہ فصول ممادیہ

تیسر نے فریق کی بابت کہنا کہاُ سے مہر کی ضانت دی تھی ☆

ایک مورت نے زید کو قاضی کے در بار میں حاضر کیا اور کہا کہ میر سے فلاں بن فلاں شوہر پراس قد رمہر باقی تھا اور تو نے اس کی طرف سے اس مہر کی صانت کر لی تھی کہ تو ضامن ہے اگر وہ مجھے تین طلاق دے کراپنے او پرحرام کر لے اور میں نے تیری صانت کی اجازت دے دی تھی اور اب مجھے اس سے تین طلاق دے دی ہیں پس باتی مہر تجھ پر بسبب صانت کے وقوع فرفت کے بعد واجب الا داء ہے اور ادا کرانے کا مطالبہ کیا پس مدعا علیہ نے صانت کا اقر ار کیا لیکن اٹکار کیا کہ میں اس حرمت طلاق سے واقف نہیں ہوں پس مورت کے گواہوں نے گواہی دی کہ عورت کو اس نے تین طلاق دی ہیں پس باقی مہرکی ڈگری زید پر اور وقوع حرمت کے احکام عائب پرنا فذکرے گا بی خزانہ المفتین میں ہے۔

ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نوادر میں لکھا ہے کہ میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے کہا کہ میر ے زید پر ہزار درم آتے ہیں اور زید کے ایک عورت نے دوگواہ سنائے کہ میں نے اقرار کیا ہے کہ میرے جو درم زید پر ہزار درم ہیں ہیں ان دونوں نے جھاڑا کیا اور میری غیبت میں عورت نے دوگواہ سنائے کہ میں نے اقرار کیا ہے کہ میرے جو درم زید پر آتے ہیں وہ سب اس عورت کے ہیں میرااس میں سے پھھنہیں ہے اور میرے ہزار درم کے قرض دار ہونے کا مقر اس عورت کے واسطے اس کا ایک غلام فروخت کیا تھا اور زید کو جو عورت سے مطالبہ کرتا ہے وہ میرے ہزار درم کے قرض دار ہونے کا مقر ہے یا منکر ہے ہیں عورت نے گواہ سنائے کہ میرے یعنی ہشام کے زید پر ہزار درم ہیں اور میں نے اقرار کیا ہے کہ بید درم اس عورت کی ملک ہیں میرانا م اس میں عاریتا ہے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ بیام رجائز ہے اور گواہی قطعی ہے بیم جے میں ہے۔

وارث یاوصی کی حاضری میں میت پر قرضہ ثابت کرنا جائز ہے اگر چدان دونوں کے قبضہ میں تر کہ میں ہے کچھ نہ ہو یہ فصول

عمادیہ میں ہے۔

ایک فیض نے ایک وارث کی حاضری میں میت پر قرضہ کا دعویٰ کیا ہیں اس وارث نے اقر ارکرلیا توضیح ہے اور تمام قرض اس کے حصہ میراث سے دلا یا جائے گا اور شمس الائمہ ؓ نے فر مایا کہ رہے تھم اس وقت ہے کہ اس وارث کے اقر ارکے ساتھ تھم قاضی بھی موافق اس کے حصہ میں قرضہ لازم نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں موافق اس کے حصہ میں قرضہ لازم نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ فتاویٰ فضلی میں ہے کہ بعض نے وارثوں میں سے مورث پر قرض کا دعویٰ کیا اس کے بعض وارثوں نے تصدیق کی اور بعضوں نے "کنذیب کی تو فر مایا کہ تصدیق کرنے والوں کے حصہ میراث سے رپقرضہ بوراا واکیا جائے گا مگر اس مدعی کے حصہ کا قرضہ اس میں سے طرح دے دیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔

اگرایک وارث کوحاضر کر کے میّت پر قرضه کا دعویٰ کیا اور گواه دیے تو سب کے حق میں قرضہ ثابت ہوگا ای طرح اگر کسی

ارث نے میت کا قرضہ کی شخص پر ثابت کیا اور گواہ دیے تو سب کے حق میں ثبوت ہوگا اور وہ قرضہ لے کر قاضی تقییم کر کے اس مدگی عاضر کا حصہ اس کو دے دے گا اور صاحبین ؓ نے فر مایا کہ ایک عاضر کا حصہ اس کو دے دے گا اور صاحبین ؓ نے فر مایا کہ ایک عادل کے پاس جھوڑ دے گا اور اگر تا بحق عند کے پاس جے نہ لے گا اور بیہ عادل کے پاس رکھوا دے گا اور اگر مقار میں کہ مور تو اس کے پاس سے نہ لے گا اور جب عقار میں ہے اور مال منقول کیمیں اگر منکر ہوتو لے کرعا دل کے پاس رکھے گا اور اگر مقر ہے تو اس کے پاس رہنے دے گا اور جب غالب لوگ عاضر ہوں تو ان کو دو بارہ گواہ بیش کرنے کی ضرورت نہ ہوگی بھی اس جے ہیز اینہ المفتین میں ہے کتاب الا قضیہ میں ہے نہا کہ میر سے خالہ الاقضیہ میں ہے کہ میر سے بزار درم جو تیرے پاس زیعت ہیں وہ زید کو دے دے اور عمر و نے اس تھم ہے انکار کیا پس مدعی نے ہزار درم ودیعت ہونے اور عکم دیا ہے گواہ ساتے اور عمر و نے اس تھم عائب یعنی خالہ پر بھی جاری ہوگا اور عمر واس کی طرف سے خصم قرار دیا جائے گا میں مجملے میں خالت کی سے کہ میر کے بار درم اور ایک بیٹا چھوڑ اپس بیٹے نے کہا کہ یہ ہزار درم میر سے اگر ایک خواہوں نے زید کی اس امر میں تھد تی کی کہ اس نہ ہور ایس میں تھد تی کی کہ اس نہ کے باس زید کے ود یعت ہیں بھرزید آتا اس نے دعوی کیا اور قرض خواہوں نے زید کی اس امر میں تھد تی کی کہ اس کے ہیں با ب کے باس زید کے ود یعت ہیں بھرزید آتا اس نے دعوی کیا اور قرض خواہوں نے زید کی اس امر میں تھد تی کی کہ اس کے ہیں با

 ا قرار کے گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے بیفصول عمادیہ میں ہے۔

ایک خفس زید کولایا کہ وہ مدی ہے کہ میں عمر و غائب کی طرف ہے وکیل خصومت ہوں اس وکیل پر دعویٰ کیا کہ میراعمر و پر اس قد رقرض ہے بھر مد عاعلیہ نے وکالت کا اقرار کیا تو زید کا اقرار صحیح نہیں ہے حتیٰ کہ اگر مدی نے عمر و پر اپنا قر ضہ ہونے کے گواہ قائم کیے تو قبول نہ ہوں گے اور اسی طرح اگر میت پر قرضہ کا دعویٰ کیا ہم تا بھی مرد کے جس نے اقرار کیا کہ میں میت کا وصی ہوں تو بھی گواہان مدی نامقبول ہوں گے بیر فقاویٰ قاضی خان میں ہے اگر وکیل حاضر ہوا اور دعویٰ کیا کہ میں فلاں بن فلاں کی طرف ہے وکیل اس واسطے مقرر ہوا ہوں کہ اس مدعا علیہ سے وہ قرضہ جوموکل کا اس پر ہے اور وہ مال عین جو اس کا اس کے پاس و دیعت ہے وصول کروں اور مدعا علیہ نے اس سب کی تقد دینے کا حکم نہ دیا جائے گا اور اگر وصی نے حاضر ہوکر دعویٰ کیا کہ فلاں بن فلاں میت کا میں وصی ہوں اس نے جھے وصیت کی تھی کہ اس مدعا علیہ کے ذمہ جو اس کا قرض ہے اور جو مال معین و دیعت ہے سب وصول کروں اور مدعا علیہ نے اس کی تقد یق کی تو مدعا علیہ کو دونوں چیز وں کے دے دینے کا حکم دیا جائے گا کذا فی شرح ا دب القاضی للخصاف۔

اگراس نے قرضد دار پر گواہ قائم کیے تو مقبول نہ ہوں گے اور اس سے مال قرض نہیں لے سکتا ہے لیکن اگر قاضی کے زود کے میت کے ترکہ میں قرض ثابت ہواور کی نے قاضی کے سامنے اقرار کیا کہ میت کا مجھ پر اس قدر قرض ہے تو اسکور ب الدین کو دے دینے کے واسطے حکم کرے گا اور عیوں میں ہے کہ اگر اس شخص نے جس پر میت کے ہزار درم ہیں بعوض اس قرض ہزار درم کے جومیت پر آتا ہے اداکر دیے بلا حکم وصی کے جومیت کا ہے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اس نے اداکر نے کے وقت کہا کہ یہ ہزار درم میں وہ اداکر تا ہوں جومیت کے مجھ پر چا ہے تھے بعوض ان ہزار درموں کے جو تیری میت پر آتے ہیں تو جائز ہے اور اگر بینہ کہا بلکہ میت کی طرف سے اداکر دیے تو احسان کے کرنے والا شار ہوگا یہ خلاصہ میں ہے۔

۔ اگروارثوں میںاطفال و بالغ ہوں پس بالغوں نے اپنے باپ پر قرض کا اقر ارکرلیا تو قرض خواہ کو نا بالغوں پر قرض ٹا بت کرنے کے واسطے گواہ پیش کرنے چاہئے ہیں یہ فصول عماد سے میں ہے۔

ایک تخص نے وارث کی حاضری میں میت پر قرض کا وعویٰ کیااور کہا کہ میت نے اس قرض کی جنس سے وارث کے قبضہ میں اس قدر چھوڑا ہے کہ جس سے بیقرض ادا کرسکتا ہے اور اس پر گواہ قائم کیے تو اس میں شک نہیں ہے کہ اس قدر راس امر کے واسطے کائی ہے کہ وارث کو حکم کیا جائے کہ بید مال حاضر کرے تا کہ وہ موجودگی میں گواہ گواہی دیں کہ بید میت کا مال ہے اور اگر ڈگری کرنے کے واسطے اس قدر پراکتفا کیا جائے تو جائز ہے بیفاویٰ قاضی خان میں ہے۔ گواہ لایا کہ میت پر قرضہ ہے اور ترکہ اس قدر ہے کہ ادا ہوسکتا ہے تو ضرور ہے کہ ترکہ کو بیان کرے اگر عقار ہے تو حدود بیان کرنا چاہئے اور اگر وارثوں کے اقرار کے گواہ لایا کہ ترکہ کہ قرض ادا ہو سکتا ہے تو بیان ترکہ کی حاجت نہیں ہے اور اگر قرض خواہ میت ترکہ کہ کی حاجت نہیں ہے اور اگر وارثوں نے دوسرے قرض خواہ نے قرض کو ثابت کیا تو بلا خلاف اثبات ترکہ و فاء کے لائق ہونے کے اثبات کی حاجت نہیں ہے اور اگر وارثوں نے دوسرے قرض خواہ کے قرض سے انکار کیا اور پہلے قرض خواہ نے اس کی تصدیق کی تو دوسر ایسلے کا شریک ہوگا کیونکہ اس نے خودشر کت کا اقرار کیا ہے بید جین کر دری میں ہے۔

اگرانیک شخص مرگیا بھرایک قوم قاضی کے پاس آئی اور کہا کہ فلاں شخص مرگیا اور ہمارے اموال اس پر ہیں اور اس نے جو

ل قولها حیان یعنی میت کا قرضه اس پر بحاله باقی رہے گا ۱۱ م جس کو جارے فرف میں بھر پائی بولتے ہیں یعنی پوری طرح وصول ہو گیا ۱۲

جو پچھ مال چھوڑا ہے اس پروارثوں نے قبضہ کیا اور وہ لوگ اس کومتفرق وتلف کیے ڈالتے ہیں اور قاضی ہے درخواست کی کہ ترکہ ابھی بننے ہے موقوف رکھا جائے تاکہ ہم اپنے حقوق قاضی کے سامنے ثابت کریں تو قاضی پرواجب نہیں ہے کہ وارثوں کے مقبوضہ سے تعرض کر سے پس اگر قوم نے کہا کہ ہمارے گواہ حاضر ہیں ہم اس مجلس میں یا دوسری مجلس میں پیش کریں گے اور وارث کی ذات سے اسراف بچا اور تلف کرنے کا خوف ہے یا بیر مشہور ہے کہ فلال شخص مرگیا اور اس کے قرض خواہ بہت ہیں یا قاضی کو مدعی لوگ صالح اور نیک بخت معلوم ہوئے یا اس کے ول میں آیا کہ بیلوگ ہے ہیں اور وارث کی ذات سے خوف اسراف وا تلاف ہے تو استخسانا کچھ مضا کہ نیک بخت معلوم ہوئے یا اس کے ول میں آیا کہ بیلوگ ہے ہیں اور وارث کی ذات سے خوف اسراف وا تلاف ہے تو استخسانا کچھ مضا کہ نیک بیروز ترکہ متوقف رکھا جائے۔ اس طرح اگر کسی میت کی طرف سے اپنے حق میں کسی قدر وصیت کرنے کا دعویٰ کیا اور بیصورت پیدا ہوئی تو اس کی بھی بہی راہ نکل سکتی ہے کذا فی شرح اوب القاضی کلخصاف۔

مشتر كەمقروض غائب يائے گئے فقط ايك كے توكيا أس كوا پنا حصہ دینے پرمجبور كيا جائے گا؟

اگرتین آ دمیوں کامشترک قرض کسی پر ہو پھر دو مخص غائب ہو گئے اور تیسرا حاضر رہااس نے اپنا حصہ قرض دار سے طلب کیا تو قرض دار دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ یہ فصول عمادیہ میں ہے۔

اگرزید عمر و کو قاضی کے پاٹ لا یا اور کہا کہ میر اباپ فلاں مرگیا اور کوئی وارث سوائے نہیں چھوڑ ااوراس کا اس عمر و پراس قدر مال ہے تو قاضی مدعا علیہ ہے اس کو دریا فت کرے گا لیس اگر اس نے سب دعویٰ کا اقر ارکرلیا تو اقر ارضیح ہے اور تھم کیا جائے گا کہ بیہ مال دین وعین لاس کے سپر دکرے اور اگر اس نے انکار کیا پس اگر مدعی نے گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے اور مدعا علیہ کو تھم دیا جائے گا کہ سب دین وعین اس کے سپر دکرے اور اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہوں اور اس نے اپنے دعویٰ پر مدعا علیہ ہے تتم لینی چاہی تو خصاف نے ذکر کیا کہ بعض اصحاب سے روایت ہے کہ تم نہ لی جائے گی اور قول رہی روایت ہے کہ لی جائے یہ محیط میں ہے۔

رب الدین بنے اگر گواہ پیش کیے کہ وارثوں نے ترکہ میں سے ایک غلام فروخت کیا حالا نکہ ترکہ قرض میں دہا ہوا ہے پس وارثوں نے اس امر کے گواہ و ہے کہ ہمارے باپ نے اپنی زندگی میں بیغلام فروخت کر کے شن لیا ہے تو رب الدین کے گواہ اولی ہیں بیغلام فروخت کر کے شن لیا ہے تو رب الدین کے گواہ اولی ہیں بیغزائۃ المفتین میں ہے۔ ترکہ اگر قرض میں ڈوبا ہوا ہواہ وادرک دوسرے قرض خواہ نے آکر گواہوں سے اپنا قرض ثابت کیا تو اس کے گواہ وارث کیا تو اس کے قدو مرح قرض خواہ پر لیکن وارث سے تنم نہ لی جائے گی ایسا ہی تمام کتب میں فذکور ہے اور کی کتاب میں نہ کور ہے اور کی کتاب میں نہ کور ہے کہ وارث کا اقر اراپ خق میں ہے جا کہ اگر میت کا کوئی اور مال ظاہر ہوتو اس وارث مقر کے حصہ سے بیشر میں وصول کرلیا جائے تو لائق بیہ ہولیکن اقر ارضم نی کے واسط قتم نہ لی جائے گی کہ بیانا کہ محض موہوم ہے بیمجیط میں ہے۔ بیشرض وصول کرلیا جائے تو لائق بیہ ہے کہ تج ہولیکن اقر ارضم نی کے واسط قتم نہ لی جائے گی کہ بیانا کر ضہ ثابت کیا تو عاضر فتاوی رشید الدین میں فدکور ہے کہ ترکہ اگر غیر مستفرق ہواور قرض خواہ نے کی ایک وارث پر اپنا قرضہ ثابت کیا تو عاضر

فاوی رسیدالدین یں مدلورہے کہر کہ اگر چیر صفح کی ہواور قریمی خواہ نے کی ایک وارث پر اپنا فرصہ گاہت کیا تو عاصر اپنے حصہ کوفروخت کرےاور جس قدر قرض اس کے حصہ رسد پڑا ہے اس کوادا کر دے اور دوسروں کے جھے فروخت کرنے کا وہ والی نہیں ہے تاکہ قرضہ پوراادا کر دے اور اگر ترکہ قرض میں ڈوبا ہوا ہوتو بدون رضا مندی قرض خوا ہوں کے اس کوفروخت نہیں کرسکتا ہے یہ ضول محادیہ میں ہے۔

اگرتر کہ تین ہزار ہواور قرض ایک ہزار ہواورتر کہ تین بیٹوں میں تقسیمہو گیا تو قرض خواہ ہرایک بیٹے ہے تہائی ہزار لے لےگا بشرطیکہ سب پر قاضی کے حضور میں قابو پا گیا اورا گرکسی ایک شخص پر قابو پایا تو اس سے سب جواس کے ہاتھ میں ہے لے لے گا پیززانة کمفتین میں میں

ا وين بفتح وال قرض عين شيم عين الله عن رب الدين يعنى قرض خواه جس كو بهار عرف ميس مهاجن كهتي بين ١٢

وارثوں کوقرض ادا کر کے تر کہ چھڑا لینے کا اختیار ہے اورا لیے ہی ایک کوبھی اگر باقی ا نکار کریں اورا گرسب نے تر کہ چھڑا نے اور قرض ادا کرنے سے انکار کیا تو مجبور نہ کیے جا ئیں گےلیکن قاضی میّت کی طرف سے وصی مقررِ کرے گا بی خلاصہ میں ہے۔

اگرمیت کے ایک وارث پر وارثوں میں ہے دعویٰ کر کے قرض ثابت کیا اور تر کہ کسی اجنبی کے قبضہ میں ہے تو مدعا علیہ کو اجنبی ہے تر کہ طلب کرنے کا اختیار ہے کذا فی القدیہ ۔

ایک شخص ایک شہر میں مرگیاہ ہیں ایک اجنبی کے پاس اسکا مال وتر کہ ہے اور اس کے وارث دوسر ہے شہر میں ہیں ایک قوم نے اس پر اپنے حقوق واموال کا دعویٰ کیا ہیں اگرہ ہیں جس میں وارث ہیں اس شہر ہے منقطع ہولینی عالب آ مد ورفت منقطع ہوتو قاضی میت کی طرف ہے ایک وصی مقر رکرے گا کہ اس کی حاضری میں وہ لوگ اپنے حقوق ٹابت کریں گے اور اگر انقطاع نہ ہوتو قاضی اس کا وصی مقر رنہ کرے گا بلکہ مدعوں کے گواہوں کی ساعت کر کے جو پچھا مور اس کے نزد یک ٹابت ہوں گوہ اس شہر کے قاضی اس کا وصی مقر رنہ کرے گا بلکہ مدعوں کے وہ اس شہر کے تاب کی وہ اس شہر کے تاب کی اس ارہ موجود ہیں تاکہ وہ تھی کر کے چو پچھا مور اس کے نزد یک ٹابت ہوں گوہ وہ اس شہر کے تاب دکھ اس وہ کو جو تی ایسا کوئی نہیں ہے جو قیام امور و ججت پر دکرا دے کذائی السراجیداگر میت نے کوئی وصی نہیں مقر رکر ہے گا کہ ان نابالغوں کے کام میں دری کر ہے پی قرض خواہوں نے اس وصی کے لائق ہوتو قاضی اس کی طرف ہے ایک وصی مقر رکر ہے گا کہ ان نابالغوں کے کام میں دری کر ہے پس قرض خواہوں نے اس وصی کی حاضری میں اپنے حقوق ادا کر بوتو قاضی کو کا حاضری میں اپنے حقوق ادا کر بھوت قاضی کو کی حاضری میں اپنے کہ ہرایک ہے قرض ادا کرنے ہے پہلے تم ہوں کی اور نہ میں نے کہ میں ایسا کی طرف ٹابت ہوا کچھوصول نہیں کیا اور نہ بھے اس کی طرف ٹابت ہوا کی اور نہ میں ہے کچھ مال سے بری کیا اور نہ میں ہے کچھ کی پر اتر ایا اور نہ میں نے قلاں میت ہوں مال یا اس میں ہے کچھ مال سے بری کیا اور نہ ہوں کی کیا اور نہ میں ہوں کچھ مال سے بری کیا اور نہ میں ہے کچھ مال سے بری کیا اور نہ جو صی اس تھی کی درخواست نہ کر ہے ہوں کیا وہ جب تھی کھا جائے تو اس کا اس کا قرض دیے کا تھی کم کے کوش کچھوٹی کچھر بن لیا اگر چے وصی اس تھی کی درخواست نہ کرے ہیں وہ جب تھی کھا جائے تو اس کا ترض دیے کا تھی کم کے کوش کچھوٹی کچھر کی کیا تو اس کو اس کو ترض دیے کا تھی کم کے کوش کچھر کو تو اس کو ترض دیے کا تھی کم کرے کوشن کے کوش کچھر کو تو اس کوشن کو ترض دیے کا تھی کی درخواست نہ کرے کی دور اس کے کوش کے کوش کچھر کے کوش کے

دیے ہے پہلے ای طور سے جوند کور ہوافتم لے گا کذا فی شرح ادب القاضی للخصاف۔ ایک شخص نے بر ہان پیش کی کہ میرامیت پراس قدر مال ہے تو اس سے تتم لی جائے گی کہ واللہ میں نے یہ مال اس میں سے کچھنیں پایااگر چہوارث اس کے بھر پانے کا دعویٰ نہ کریں اور فقاویٰ میں ہے کہ اگر چہوارث لوگ فتم دلانے سے انکار کریں تو بھی فتم لی جائے گی بیہ وجیز کر دری میں ہے۔

تکول کرے تو اس کو پچھ دینے کا حکم نہ کرےاسی طرح اگر کوئی مرگیا اور کوئی وصی نہیں مقرر کیا اور نہ کوئی وارث چھوڑ ااور اس پرایک قوم

نے اموال وحقوق کا دعویٰ کیا تو قاضی اس کی طرف ہے وصی مقرر کرے گا اور مدعیوں کے گواہوں کی ساعت کر کے اگر حق ثابت ہوا تو

اگرزیدو عمرودونوں کے بکر پر ہزار درم قرض ہیں اور دونوں اس میں شریک ہیں اور بکر قرض ہے انکار کرتا ہے پھر زید عاضر
ہوا اور دونوں کے قرضہ کے گواہ قائم کیے اور عمرو غائب ہے تو منتقی میں فدکور ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یا پنج سودرم کی
عاضری کی ڈگری کی جائے گی اور جب عمر آئے تو دوبارہ گواہ پیش کرنے کا حکم دیا جائے گا اور زید حاضر عمرو کی طرف ہے کی وجہ سے
خصم نہیں تھہرایا جائے گا مگر درصورت کہ یہ ہزار درم دونوں میں ایک شخص کی میراث مشترک ہواور اگر عمرو آیا اور گواہوں کے پیش
کرنے پر قادر نہ ہوا تو جس قدراس کے شریک نے پانچ سولیا ہے اس میں شریک ہوجائے گایہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

زید کاعمرو و بکر دونوں پر پچھ مال دستاویز میں تحریر ہے اس کا زید نے دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے اور ایک غائب ہے اور دوسرا

مدیون حاضر ہےاور وہ حاضرمنکر ہےتو موافق مختار کے حاضر پر نصف مال کی ڈگری ہوگی مگر وہ صور تیکہ بیہ حاضر بھکم غائب اس کی طرف سے کفیل ہوتو حاضر پرکل مال کی ڈگری کی جائے گی بینجز انڈ آمفتین میں ہے۔

ایک خفس دوسرے پر قرض کا دعویٰ کرتا ہے اور مدعا علیہ نے دو و کیل خصومت کے واسطے مقرر کیے پس مدعی نے ایک گواہ ایک وکیل کے سامنے پیش کیا اور دوسرا گواہ دوسرے کے سامنے پیش کیا تو جائز ہے ای طرح اگر ایک گواہ موکل پراور دوسرا پیش کیا تو بھی جائز ہے یا ایک گواہ مدعا علیہ پراور دوسرا اس کے وصی یا وارث پر قائم کیایا میّت کے واسطے دووصی تھے پس ایک وصی پر ایک گواہ اور دوسرے پر دوسرا گواہ قائم کیا تو بھی جائز ہے بیفتا و کی قاضی خان میں ہے۔

وصی نے اگر ترک پر دقرض کا دعویٰ کیا تو قاضی دوسراوصی مقرر کرے گاتا کہ اس پر دعویٰ دائر ہویہ فسول ممادیہ میں ہے۔ ایک شخص مرااور دو بیٹے چھوڑے پس ایک بیٹے نے دعویٰ کیا کہ ہمارے باپ کے اس پر ہزادرم بیچے کے ثمن ہیں اور دوسرے نے دعویٰ کیا کہ بیددرم قرض کے ہیں اور ہرایک نے اپنے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کیے تو ہرایک کے واسطے پانچ سودرم کی ڈگری ہوگی اور ایک کو دوسرے کے مال مقبوضہ میں شرکت نہیں پہنچتی ہے کہ جو پچھاس نے وصول کیا ہے اس میں شریک ہو۔ بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

کتاب الاملاء میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص مرگیا اور اس نے دوسرے کے قضہ میں اپنا مال درم یا دیناریا عقار الیار قبق وغیرہ چھوڑا۔ پس زید نے دعویٰ کیا کہ یہ مال میر احق ہے کہ میں نے اس کومیّت کے پاس و دیعت رکھا تھا یا اس نے بھوڑا نے جھھ سے غصب کرلیا ہے اور قابض مال نے اس کی اس قول میں تقدیق کی اور بیکہا کہیں معلوم میّت نے کوئی وارث تابالغ چھوڑا ہے یا بالغ چھوڑا ہے کہ وہ غائب ہے تو قاضی قابض کی تقدیق سے مدعی کو پھھ نہ دے گا اور بعد انتظار کے بیت المال میں داخل کر دے گا یہ فصول عماد یہ میں ہے اگر تقسیم کرنے والے وارثوں میں بعض نے میّت پرقرض کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کے تو مقبول ہوں گے اور تقسیم ٹوٹ جائے گی اور تقسیم کرنے فرض ہی کر دینے میں شار نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر مال معین کا اعیان ترکہ میں ہے دعویٰ کیا تو دعویٰ قبول نہ ہوگا کہ ان الصغریٰ۔

نيرهو (۵ باب

#### و کالت و کفالت وحوالہ کے دعوے کے بیان میں

قاضی کے وکیوں میں سے ایک وکیل نے قاضی سے دعویٰ چیش کیا کہ میں فلاں بن فلاں غائب کی طرف سے لوگوں پراس کے حقوق وقر ضے ثابت کرنے کے واسطے وکیل ہون اوراس غائب مؤکل کے اس مدعاعلیہ پر دس درم قرض ہیں اس کو حکم دے کہ مجھے پر دکر سے اس مدعاعلہ نے بچھ جواب نہ دیالکین باب القاضی کے ایک دوسرے وکیل نے مدعاعلیہ کی حاضری میں جواب دیا کہ میرا مؤکل کہتا ہے کہ مجھے پر بیددرم دس قرض نہیں ہیں اور نہ میں اس وکالت کو جانتا ہوں اس وکیل نے دوگواہ تو کیل کے قائم کیے اور قاضی سے حکم کی درخواست کی۔ قاضی نے اس کی وکالت ثابت ہونے کی ڈگری کر دی اور مدعا علیہ ہنوز خاموش ہے کوئی اس نے جواب نہیں دیا ہے اور جس نے اس کی طرف سے جواب دیا ہے اس کا وکیل مقر رکر نامد عاعلیہ کی طرف سے ثابت نہیں ہے تو کیا ہے تھم سے ہوا بہیں دیا ہے اور تو کیل ثابت ہوگی یا نہیں ۔ پس بعض مشائخ نے فر مایا کہنیں اور اس نے برامام ظہیرالدین فتوئی دیے تھی اور بیوا قعد عمو ما ہوتا ہے بسیا در کھنا جا ہے بی محیط میں ہے۔

مؤ کل کن صورتوں میں معزول کرنے کا اختیار رکھتاہے؟

زید نے دعویٰ کیا کہ میں عمر و کی طرف ہے بکر ہے قرضہ وصول کرنے کا وکیل ہوں اور اس کوجلس تھم میں لایا پس مدیون بکر نے دعویٰ کیا کہ جھے عمر و نے بری کر دیایا میں نے ادا کر دیا اور وکیل نے کہا کہ جھے مؤکل نے معزول کر دیا ہے پس اگریہ تو کیل خصم کی التماس سے تھی تو اس دعویٰ کی ساعت نہ ہوگی کیونکہ مؤکل اس کے معزول کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے اور اگر تو کیل خصم کی التماس سے نہیں تو ساعت ہوگی لیکن عزل اس وقت ٹابت ہوگا کہ عزل پر گواہ لائے اور بدون گواہوں کے ٹابت نہ ہوگا اور اگر اس طرح نہ کہا بلکہ یوں کہا کہ میں وکیل نہیں ہوں اور خصم نے اس کی تصدیق کی توضیح نہیں ہے اور اثر اس کا بیہ ہے کہ اگر اس نے خصم سے سلح کرلی پھر کہا کہ میں وکیل نہیں ہوں اور جو دیا ہے اس کی تصدیق کی تو ساعت نہ ہوگی کذا فی الخلاصہ۔

ایک مخص نے ابنا قرض یا ود بعت وصول کرنے کا وکیل گیا اور ود بعت رکھنے والے یا قرض دار نے وکیل کی تقدیق کی باوجوداس کے وکیل نے ابنی وکالت پر گواہ سنائے تو ہوسکتا ہے اور فائدہ اس کا بوں ظاہر ہوگا کہ اگراس نے زید کو حاضر کرے گواہوں سے اپنی وکالت کی فرورت نہیں ہے اور اگر خاص حق پر اپنی و کالت کے واسطے گواہ پٹیں کے اور اگر خاص حق پر اپنی و کالت کے واسطے گواہ پٹیں کے بھر وکیل غائب ہوا اور مؤکل یا دوسرا اس کا وکیل اس سے طلب کرنے کے واسطے آیا تو دوبارہ گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح اگرا کی گواہ اس قرضدار پر پٹیں کیا اور دوسرا دوسر رقرض داریا اس کے وارث پر قائم کیا تو بھی بہی تھم ہے یہ

وجیز کردری میں ہے۔

ایکٹنٹ مجلس قضامیں حاضر ہوااور دوسرے کواپنے ہر حق کے واسطے جوشہر بخارامیں ہے وصول کرنے اور خصومت کرنے کا وکیل کیا اور ان ووٹوں کے ساتھ کوئی ایساشخص نہیں ہے جس پرمؤکل کا پچھت آتا ہو پس اگر قاضی موکل کونام ونسب سے پیچانا ہے تو وکالت قبول کرے گا یہاں تک کہ اگر بعد غیبت موکل کے وکیل نے کسی شخص کو حاضر کیا اور اس پرمؤکل کے حق کا دعویٰ کیا تو ساعت کرے گا اور وکیل کووکالت پر گواہ چیش کرنے کی تکلیف نہ دے گا اور اگر مؤکل کونام ونسب سے نہیں پیچانتا ہے تو وکالت قبول نہ کرے گا۔ پس اگر مؤکل نے کہا کہ میں گواہ چیش کرتا ہوں کہ فلاں بن فلاں ہوں تا کہ آپ میرے اس شخص کے وکیل کرنے کو قبول کریں تو

قاضی گواہوں کی ساعت نہ کرے گابی فتاویٰ صغریٰ میں ہے۔

زید عمر و کوقاضی کے پاس لا یا اور کہا کہ خالد بن بکر کے اس پر ہزار درم ہیں اور اس نے جھے ان درموں اور تمام حقوق میں خصومت کرنے کا وکیل کیا ہے اور اس سب پراکھا گواہ قائم کیے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مال کے گواہ قبول نہ کروں گا جب تک کہ اپنی وکا لت کے گواہ نہ لائے اور اگر وکا لت و قرض پر اکھا گواہ قائم کیے تو وکا لت ثابت ہونے کا حکم ہوجائے گا اور قرض کے واسطے کے گواہ دوبارہ پیش کرے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر سب پر گواہ پیش کیے تو سب کا حکم ہوجائے گا اور قرض کے واسطے دوبارہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ استحسان ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استحسان ہی کو بسبب لوگوں کی ضرورت کے دوبارہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ایر اس کے قرض ووصی ہونے دونوں پر گواہ قائم کیے اور اس طرح وارث میں کہ اگر اس نے قرض ووصی ہونے دونوں پر گواہ قائم کیے اور اس طرح وارث میں کہ اگر اس نے قرض ووصی ہونے دونوں پر گواہ قائم کیے اور اس طرح وارث میں کہ اگر اس نے ترض ووصی ہونے دونوں پر گواہ قائم کیے اور اس طرح وارث میں کہ اگر اس نے ترض ووصی ہونے دونوں پر گواہ قائم کے اور اور قائم کیے تو ایسا ہی اختلاف ہے بید قاوی قاضی خان میں ہے۔

ر زید نے عمرو پر گواہ قائم کیے کہ بکر بن خالد نے مجھے اور سعید بن زبیر کووہ مال وصول کرنے کے واسطے جو بکر کاعمر و پر آتا ہے وکیل کیا ہے۔ پس عمرونے قرض ووکالت دونوں کا یا فقط و کالت کا اٹکار کیا پس زید نے وکالت وقرض دونوں پر اکٹھا گواہ سنائے۔امام محمد رحمة اللہ علیہ کے نز دیک دونوں وکیلوں کی وکالت اور قرض سب کا حکم ہو جائے گا اور گواہی قبول ہوگی اور امام اعظمؓ اور امام ابو یوسف کے نزدیک گواہی نامقبول ہوگی اور جب اس نے وکالت وقرض ثابت کرلیا تو جب تک دوسراوکیل غائب حاضر نہ ہوتب تک قرض وصول نہیں کرسکتا ہے اور اگراس وکیل نے گواہ قائم کیے کہ صاحب مال نے مجھے اور فلال غائب کوفلال خخص پر نالش کرنے یا اس سے قرض وصول کرنے کا وکیل کیا ہے اور جو کچھے ہرایک ہم میں کرے اس کو جائز رکھا ہے تو حاضر کی وکالت کا حکم ہوگا اور غائب کے واسطے نہ ہوگا اور اگروصی نے گواہ قائم کیے کہ فلال شخص نے مجھے اور فلال غائب کووصی کیا ہے تو امام اعظم رحمة الله علیہ وامام محمد رحمة الله علیہ کے نزدیک اس کے اور غائب کے وصی ہونے کا حکم ہوگا اور امام ابو یوسف رحمة الله علیہ کے نزدیک فقط اس کے وصی ہونے کا حکم کیا جائے گا بہ خلاصہ میں ہے۔

اگروکیل نے وکالت پر گواہ قائم کیے پھر قبل اس کے کہ گواہان وکالت کی تعدیل ہوقرض دار پر قرض کے گواہ پیش کیے تو ساعت ہوگی اوراس وقت ڈگری ہوگی کہ جب گواہان وکالت کی تعدیل ہوکر وکالت پہلے ثابت ہوجائے اور تمام اہل بلد کے حق میں وکیل شار کیا جائے گا بشرطیکہ وکالت عام ہواسی طرح اگر وصی یا وارث نے وصایت کیا وراثت پر گواہ قائم کیے پھر گواہوں کی تعدیل ہونے سے پہلے حق کے گواہ پیش کیے پھر پہلے گواہوں کی تعدیل ہوگئی توضیح ہے اوراگر وکالت یا وصایت کے گواہوں کی تعدیل نہ ہوئی

توحق کے گواہ بھی باطل ہو گئے میتا تارخانیہ میں ہے۔

ایک شخص پردعویٰ کیا تو نے مال اجارہ کی کفالت بتعلیق طبیع قبول کر لی تھی اور ہم نے اجارہ فنخ کیا پس تچھ پر مال اجارہ لا زم ہے اور اس پر گواہ قائم کیے اور اجارہ دینے والا غائب ہے تو گوا ہی مقبول ہوگی اور بی تھم غائب پر جاری ہوگا اور بی فیل اس کی طرف ہے اور اس پر گواہ قائم کیے اور اجارہ اداکر دیا تو اجارہ دینے والے سے واپس لے گابشر طبیکہ کفالت اس کے تھم ہے ہواور اگراس کے بلاتھم تھی تو واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر اجارہ دینے والاقبل اس کے کہ مدی کفیل سے پچھ لے حاضر ہوگیا اور فنخ اجارہ سے اگراس کے بلاتھم تھی تو واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر اجارہ دینے والاقبل اس کے کہ مدی کفیل سے پچھے لے حاضر ہوگیا اور فنخ اجارہ سے ب

انکارکیاتواس کے انکار پرالتفات نہ کیاجائے گا اور فتح کا تھم جاری رہے گا پیچیط میں ہے۔

ائس امر پر گواہ لا یا کہ میرے غائب پر ہزار درم ہیں اور پیخس اس کی طرف سے فیل ہے پس اگر کفائم بہم ہہ کا دعویٰ کیا مثلاً کفیل ہے کہا کہ تو نے یوں کفالت کی تھی کہ جو بچھ تیرا فلاں شخص پر ہے اس سب کا میں ففیل ہوا اور میرے اس پر ہزار درم ہیں اور گواہوں نے بھی ایسے بی گواہی دی اور صرح بیان کیا کہا س نے اس کفالت کو قبول کرلیا ہے تو حاضرہ وغائب دونوں پر ڈگری ہوگی مدعی جس سے چاہے مطالبہ کرے تو گواہ دہرانے کی ضرورت بہیں ہے اور اگر کفالت کو مقرر کیا اور کہا کہ تو نے میرے ہزار درم کی جو غائب بیان کیا اور کہا کہ تو نے میرے ہزار درم کی جو غائب پر ہیں کفالت کی تھی اگر بیان کیا کہ اس کے تھم ہے تو کا اور اس کے گاہ اس کے تعلم میں پر ہوگی پھر اگر پیش کیے تو موافق نہ کورہ ہالا کے دونوں پر ڈگری ہوگی اور اگر اصیل کے تھم ہے ہونا بیان کیا اور گواہ دیے تو خاص گفیل ہی پر ہوگی پھر اگر پیش کیاتو صافح نو اور ایس کی تعلی تی کہ اس نے میرے لیے کفالت کی تھی اور اس کی صافح سے بوئی اور دیوت اس قدر ہے تو اس کی صاف بھر پر ہے اور اب فلال شخص تجہیل کے ساتھ مر آلوا وہ وہ دیوت اس قدر ہے تو اس کی صاف بھر پر ہے اور اب فلال شخص تجہیل کے ساتھ مر آلوا در اور ہوں گئے تو بعض نے کہا کہ اس دو وی کیا تھا دیوگی کو اور دیوٹی کھا لیہ میں ہے ہوگی کو اس کی صافح میں نے تھا ور بعض مثار کے کہا پیشر طنہیں ہے دعوکی کفالت کی اجازت دی تھی اور ای پر امام ظہیر الدین رحمۃ اللہ علیہ تو کی دیے تھے اور بعض مشار کے کہا پیشر طنہیں ہے دعوکی کفالت میں نے کرا جازت ہے چنا نے دعول کی تھے مضمی نظرا ہے ہیں مطالبہ شرطنہیں ہے دعوکی کفالت میں ذکر اجازت ہے چنا نے دعوکی کئی مشام کے کہا پیشر طنہیں ہے دعوکی کفالت میں ذکر اجازت ہے چنا نے دعوکی کئی تعصمی نظرا میں ہے۔

ا وصیت کرنااورولی مقرر کرنا۱۲ ع قولہ معلیق فنخ یعنی اگرتم دونوں میں اجارہ فنخ ہوتو میں اس پیشکی مال کراید کا فیل ہوں کہ مستاجر کووصول ہواا ع قولہ حاضر ہوا یعنی جب غائب سے لینا جا ہے۔ ا اگرایک کوحاضر کر کے اس پر گواہ پیش کے کہ میر ہے اس پر اور فلاں غائب پر ہزار درم ہیں اور پیخف اس غائب کی طرف سے اس کے حکم ہے فیل ہے تو دونوں پر ہزار درم کی ڈگری ہوجائے گی اور اگر بید عویٰ کیا کہ غائب اس حاضر کی طرف نے فیل ہے نہ فقط حاضر کے حصہ کی اس پر ڈگری ہوگی اور اگر اس امر کے گواہ دیے کہ ہرایک دوسر سے کی طرف سے فیل ہے تو حاضر پر پاپنج سودر م اس کی طرف سے فیل ہے تو حاضر پر پاپنج سودر م کفالت غائب پر نہیں اصالتا اور پاپنج سودر م کفالت اور عالی کے اور حاصل بیہ ہے کہ کفالت غائب پر نہیں خابت ہوتی ہے اصالت خابت ہواور اگر بدون حکم خابت ہواور اگر بدون حکم خابت ہواور اگر بدون حکم خابت ہوتو نہیں ہے تا تار خانیہ میں ہے۔

دو شخصوں کے ہاتھ کوئی متاع فروخت کی اور ہرایک نے دوسرے کی طرف ہے اس کے حکم ہے کفالت کر لی پھر بائع کو ایک ملااس پراسے دعویٰ کرکے گواہ پیش کیے تو اس پر ہزار درم کی ڈگری آ دھے کی اصالتاً اور آ دھے کی کفالتاً کر دی جائے گی اور اگر ہنوز اس سے چھوصول نہ کیاتھا کہ دوسرے مشتری کو پایا تو بلااعا دہ گواہوں کے اس سے مطالبہ کرسکتا ہے تو بیوجیز کر دری میں ہے۔

زید نے عمرو پردعویٰ کیا کہ اس نے اور بکرنے میرے لیے خالد کی طرف سے ہزار درم کی کفالت کرلی اور ہرا یک دوسرے کا کفیل ہے اور گواہ قائم کیے تو حاضر پر ہزار کی ڈگری ہوجائے گی اور دونوں میں جس سے چاہے مواخذہ کرے اورا گرغائب کو پایا تو اس پر گواہ دو ہرانے کی ضرورت نہ ہوگی بیخلاصہ میں ہے۔ عمرو پر دعویٰ کیا کہ بیہ بکر کی طرف سے میرے لیے ہزار درم کا کفیل ہے اور ڈگری ہوگئی پھر کفیل کو کفالت سے بری کر دیا پھر معلوم ہوا کہ دعویٰ وتھم میں فسادتھا اپس جا ہا کہ تیجے طور پر اسی کفیل پر دعویٰ کا اعادہ کرے تو تھیجے نہیں ہے بیہ وجیز کر دری میں ہے۔

ایک ورت سے زید پردوئی کیا کہ اس نے میر سے مہر کے دیناروں کی میر سے فلاں شوہر کی طرف سے اس شرط پر کفالت کی تھی کہ اگر میر سے اور شوہر کے درمیان فرقت ہو جائے تو زیدان دیناروں کا جوشوہر پر آتے تھے ضامن ہے اور فرقت واقع ہوگئ کیونکہ شوہر نے مجھے اختیار دیا تھا کہ جب شوہر مجھ سے ایک مہینہ کی غیبت اختیار کر ہے تو میرا کا م میر سے ہاتھ میں ہے یعنی مجھے اپ کو طلاق دینے کا اختیار ہے اور وہ ایک مہینہ غائب رہا ہی میں نے اس مجلس اختیار میں اپنے آپ کو طلاق دے دی اور کفیل کے سامنے اس کے شوہر کے غائب ہونے اور اس کو اختیار دینے اور طلاق لے لینے کے گواہ قائم کردیے تو مقبول ہوں گے اور اگر شوہر اس و د ت بھی غائب ہوتے اور اس کی طرف سے خصم قراریا ہے گا کذا نی الخلاصہ۔

ایک غلام ہزار درم کوخریدااور ہائغ کی اجازت ہے اس پر قبضہ کرلیا اور ہائع نے ٹمن طلب کیا پس مشتری نے کہا کہ میں نے تو تجھے فلال مخص پراتر اویا تھا حالانکہ بیفلال مخص غائب ہے اوراس کے گواہ پیش کیے تو گواہ مقبول ہوں گے اور بیھم غائب کی طرف متعدی ہوگا اورالیی صورتوں میں غائب کی طرف ہے حاضرتصم ہوجا تا ہے کذا فی الحیط۔

جودهو (6 باب

# دعویٰ نسب کے بیان میں اِس میں پندرہ فصلیں ہیں

فقيل (ول ١٥

مراتب نسب واس کے احکام وانواع ملحوعوت کے بیان میں

ثبوت نسب کے واسطے تین مرتبے ہیں اوّل نکاح سیج کے ساتھ یا جواس کے ہم معنی یعنی نکاح فاسد کے ساتھ اور ایسی صورت میں نب ثابت ہو جاتا ہے کچھ دعوت کی ضرورت نہیں ہے اور مجر دُفی کرنے سے منتقی نہیں ہوتا ہے ہاں اگر نکاح سیح میں سوائے فاسد کے فعی کے ساتھ لعان واقع ہوتو نسب منتقی ہوجائے گا پیظہیر پیمیں ہے۔

ایسے تاوان کامسکلہ جو بعوض قصاص کسی عضو یا زخم کے واجب ہو 🖈

وہ نفی وا نکاراس وقت تک کرسکتا ہے کہ صرت کنسب کا اقرار نہ کیا ہویا اس ہے کوئی ایسافعل ظاہر نہ ہوجوا قرار میں شار ہے مثلاً تہنیت قبول کرلینایاز چہ کی ضروریات چیزوں کوخرید نایابا وجودولا دت ہے آگاہی کی طول مدت ہوجائے یا انکارنسب سے بے پروائی ہوجائے یااس کے نسبت ایسا کوئی تھم واقع ہو کہ جو فکست یا باطل نہیں ہوسکتا ہے مثلاً اس بچہنے کوئی جرم کیااور قاضی نے عاقلہ پدر پر یعنی باپ کے مددگار برادری پرارش ملک کا تقوباپ اس بچہ کے نسب سے انکارنہیں کرسکتا ہے کیونکہ بیتھم شکست و بطلان کے قابل نہیں ہے اور طول مدت کا پہچاننا عرف و عادت پر ہے مثلاً اس قدر مدت گذرگئی کہنب سے انکار کرنے والوں کی عادت سے معلوم ہے کہ اگرا نکار کرتے ہیں تو اس مدت کے اندر گذرتے ہیں اور اس نے انکار نہ کیا تو پھر اس کے بعد انکار نہیں کرسکتا ہے اور بیا لیک روایت امام اعظم رحمة الله علیہ سے ہے اور دوسری روایت ان سے بیہ کہ قاضی کی رائے پر ہے اور امام ابو یوسف رحمة الله علیه وامام محدرحمة الله عليه بروايت ہے كه دونوں نے مدت طويله كى مقدارا يك چله بيان كى ہےاور بعد چله كے انكارنسب سيحيح نہيں ہے بيمحيط میں ہے۔اگرایک شخص نے اپنی عورت کے لڑ کے کے نسب ہے انکار کیا حالانکہ وہمر چکا ہے یا زندہ تھا مگر لعان ہے پہلے مرگیا تو وہ بچہ ای کا ہوگا اس کےنب ہے انکارنہیں کرسکتا ہے ای طرح اگر قبل کیا گیا تو بھی یہی تھم ہے یہ بسوط میں ہے۔

ا مام ابو یوسف رحمة الله علیه سے روایت ہے کہ ایک مخص کی عورت ایک بچہ جنی اس نے نسب سے اٹکار کیا اور ہنوز لعان نہ ہوا تھا کہ کسی اجنبی نے عورت کو بچہ کی نسبت قذف وتہمت لگائی پھراس اجنبی کوحد قذف کی سزا دی گئی تو نسب ٹابت ہو جائے گا اور دونوں

میں لعان نہ ہوگا پیمحیط میں ہے۔

مرتبددوم ام ولد کے بچرکانسب ہاوراس کا علم بیہ کہ بدون وقوت کے ثابت ہوتا ہے بشرطیکہ ایسی صورت ہوکہ مولی کواس سے وطی کرنا حلال ہواور اگرایسی حالت ہوکہ مولی تو اس سے وطی حلال نہیں ہےتو بدون دعوت کے نسب ثابت نہ ہوگا کیا تو نہیں و کھتا ہے کہ اگر مالک نے اس کوم کا تب کر دیا پھراس کے بچے ہواتو بدون دعوت مولی کے مالک سے اس کا نسب ٹابت نہ ہوگا اور مالک کواس کے نسب سے انکار کا اختیار ہے جب تک کہ باوجودولا دت ہے آگاہی کے طویل مدت نہ ہوجائے اور صریح اقر ارکیا ہواور نہ

ل قوله دعوت بالكسر دعوى سب ١١م ٢ وه تاوان جوبعوض قصاص كسي عضويا زخم كے واجب مواا

اس کے انکار کرنے ہے بے پروائی ہوگئی ہواور نہ اس بچہ کی نسبت کوئی ایسا تھم ہوگیا جوشکت و بطلان کے قابل نہیں ہے کذانی المحیط۔
ایک شخص کی باندی کے بچہ ہوااس نے انکار نسب نہ کیا یہاں تک کہ بچہ مرگیا تو اس کا نسب اس شخص ہے ثابت ہے اس کے
نسب سے انکار کی مجال نہیں رکھتا ہے۔ پس اس مسئلہ کی تاویل کی ہے کہ باندی سے مرادام ولد ہے ای طرح اگر اس نے کوئی ایسا جرم
کیا کہ عاقلہ پدر پر قاضی نے عوض جرم کا تھم کیا تو پھر اس کی نفی نہیں کر سکتا ہے اس طرح اگر اس پر ایسا جرم ہوا کہ جس میں قصاص یا ارش
کا تھم ہوا تو بھی یہی تھم ہے کذا فی المبسوط۔

ام الولد میں مبار کبادی قبول کرنے کی صورت مذکورنہیں ہے اورشک نہیں ہے کہ مبار کبادی قبول کرنا اقر ارہے اور فاوی میں مذکورہے کہ اگر مولی کو باندی کے بچہ کی مبار کبادی دی گئی اور وہ خاموش رہاتو مبار کبادی قبول کر لینے کا اقر ارہے اگر کئی شخص نے اپنی ام ولد کو دوسرے کے ساتھ بیاہ دیا چراس کا شوہر مرگیا یا طلاق دے دی اور عدت گذرگئی پھر عدت گذر نے ہے چھے مہنے بعد بچہ پیدا ہواتو وہ مالک کا بیٹا ہوگا اور اس کو اختیارہے کہ نسب سے انکار کرجائے تا وقتیکہ ان باتوں میں سے کوئی بات جو پیشتر مذکور ہوئی جیں نہ پائی گئی ہو کذا فی الحیط اور اگر اس باندی کو اپنے او پر حرام کر لیا تھا یا قسم کھالی تھی کہ میں اس سے قربت نہ کروں گاتو بھی اس کے بچہ کا نسب اس کولا زم ہوگا جب تک کہا نکار نہ کرے بیم محیط سرحی میں ہے۔

ابن ساعہ نے اپنے نواور میں امام ابو یوسف وا مام رحمۃ اللہ علیما ہے روایت کی ہے کہ ایک ام ولدنے اپنے ما لک کے بیٹے کا بوسہ لیا پس مالک نے اس کوآ زاد کر دیا پھراس کے بچہ پیدا ہوا تو مالک کولا زم نہ ہوگا مگراس صورت میں کہ چھے مہینے ہے کم میں جب سے حرام ہوئی ہے پیدا ہو یہ محیط سرحتی میں ہے۔

اگر مسلمان کی ام ولدمجوی یا مرتد ہوتو اس کا بچہاس کولا زم نہیں ہے مگر درصورت کہ اس کا دعویٰ کیا یا بعد مرتد ہونے کے چھ

مہینے ہے کم میں پیدا ہوا ہوتو لا زم ہوگا بیمبسوط ہے۔

اگرجیش یا نفاس یاصوم یا حرام کی وجہ ہے حرام ہوئی ہے تو اس کا نسب مالک ہے تابت ہوگا اور اگر مولی نے اس کا نکاح کر
دیا پھر بچہوا تو شوہر کا ہوگا اور اگر مالک نے اس کا دعویٰ کیا تو بھی اس ہے نسب ثابت نہ ہوگا ای طرح اگر نکاح فاسد ہوا اور شوہر نے
وطی کر لی تو بھی بہی حکم ہے کذا فی الحادی ام ولدوہ باندی ہے کہ مرد نے بملک یمین اس ہے استیلا دکیایا ملک نکاح ہے پھر اس کوخرید کیا
یاکی اور سبب ہے اس کا مالک ہوایا بیشبہ اس ہے استیلاد لی پھر اس کوخرید لیایا کسی دوسر ہے سبب ہے مالک ہوا۔ اگر کسی کی
باندی کی بیٹ گرا کہ اس کی پوری خلقت یا بعض خلقت ظاہر ہوتی ہے تو وہ اس کی ام ولد ہوجائے گی اور اگر پچھ خلقت ظاہر نہیں ہوتی
ہے تو نہ ہوگی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ میری اس باندی کا مجھ سے پیٹ گرا ہے تو بیاس امر کا
اقرار ہے کہ یہ میری ام ولد ہے بیمیط میں ہے۔

اگرا قرار کیا کہ میری باندی مجھ نے بچہ جن یا ایسا پیٹ ڈال گئے ہے کہ جس کی خلقت ظاہرتھی پھر بعد چھے مہینے کے وہ باندی بچہ جنی اور بیر خض غائب یا مریض ہے تو جب تک اس کی نفی نہ کرے نسب اس سے ثابت ہوگا اور اگر نفی کی تو فقط نفی کرنے ہے ہمارے د سے نفر سے موس مد

ز دیک نفی ہوجائے گی پیمبسوط میں ہے۔

ایک باندی دو شخصوں میں مشترک ہے اس میں بچہ ہوا اور دونوں نے دعویٰ کیا تو دونوں ہے اس کا نب ثابت ہوگا۔ پھر دوسرا جنی تو بدون دعوت لازم نہ ہوگا اور اگر ایک نے دعویٰ کیا تو اس کولا زم ہوگا اور صاحبین ؓ کے نز دیک ماں و بچہ دونوں سے حصہ شر یک کا ضامن ہے اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک نہیں یہ محیط سرحسی میں ہے۔

تیسزامرتبہ باندی ہے اوراس کے بچہ کا نسب بدون دعوت ما لک کے ثابت نہیں ہوتا ہے خواہ اس کے بچہ کے نسب کا دعویٰ بعد پیدائش کے کرے یا پیٹ میں ہونے کی صورت میں مدعی ہو کہ اس کے پیٹ کا بچہ میر ا ہے دونوں برابر ہیں اصل میں ہے کہ ایک شخص کی باندی حاملہ ہے اس نے کہا کہ اگر اس کے پیٹ کا بچاڑ کا ہے تو میر ا ہے اور اگر لڑکی ہے تو فلاں کی ہے یامیری نہیں ہے پھر چھ مہینے ہے کم میں باندی لڑکا ولڑکی دونوں جی تو دونوں کا نسب اس سے ثابت ہوگائیہ محیط میں ہے۔

ایک شخص نے اپنی باندی ہے ماسوائے خرج کے مباشرت کی اور اس کو انزال ہو گیا کیں باندی نے اس کی منی کسی چیز میں لے کراپنی فرج میں داخل کر لی اور اس کو پیٹ رہ گیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ بچہای مرد کا ہوگا اور باندی اس کی ام ولد ہوگی کذافی فناویٰ قاضی خان ۔

قلت كانت الاثمه احصوالصيانته النسب صوراً يمكن العلوق بها على دلالته الشرع وان خالفتهم في ذلك شرذمة من الاطباء. والساعم

> اگر با ندی کے بچہ پیدا ہوااورمولیٰ کومبارک دی گئی وہ چپ ہور ہاتو یہ قبول نہیں ہے کذا فی الذخیرہ۔ اگرمولیٰ نے مبارک قبول کی تو اقر ارنسب ہے کذا فی المحیط۔

اگرمولی نے اپنی باندی کومحفوظ رکھااوراس ہے وطی کی پھراس ہے بچہ پیدا ہوا تو مستحب ہے کہ اس کے نسب کا دعویٰ کرے کیونکہ ظاہراً اس کا ہے لیکن جب تک دعویٰ نہ کیا تب تک نسب اس ہے ثابت نہ ہوگا اور بیٹکم اس وقت ہے کہ جب اس کومعلوم نہ ہو کہ حقیقت میں میرا ہے اوراگر بیمعلوم ہوتو اس پر واجب ہے کہ اس کا دعویٰ کرے اورا نکارونفی نہ کرے اوراگر باندی کومحفوظ نہیں کیا ہے تو جا ہے انکار کرے بیمجیط میں ہے۔

۔ ابراہیم نے امام محمد رحمۃ اللہ علیم ہے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی باندی ہے وطی کی اوراس کو کسی گھر میں نہیں بسایا اور نہ محفوظ کیا تو امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے بچہ ہے انکار اور اس کو فروخت کرسکتا ہے اور میرے قول میں مستحب سے ہے کہ باندی کے بچہ کو آزاد کر دے اور باندی ہے نفع اٹھائے جب مرے تو باندی کو آزاد کر دے بیمجیط میں ہے۔

ایک بانڈی بچہ جنی اور دعویٰ کیا کہ مولی نے انکار کیا ہے گرمولی نے انکار کیا پس ایک گواہ نے گواہی دی کہ مولی نے اقر ارکیا ہے اور دوسرے نے گواہی دی کہ رہے بچہ اس شخص کے بستر سے پیدا ہوا ہے تو گواہی مقبول نہ ہوگی کذافی المبسوط۔

، اگر دونوں گواہوں نے بالا تفاق گواہی دی کہ مولی نے اقرار کیا ہے کہ مجھ سے پیدا ہوا ہے تو مقبول ہو گی ای طرح اگر اس کے بستر سے پیدا ہونے کی گواہی گواہوں نے دی تو بھی قبول ہو گی میرمجیط میں ہے۔

اگرمولی ذمی ہواور باندی مسلمان ہولیں باندی کے دعوت پر دو ذمیوں نے اس کے اقرار کی گواہی دی تو جائز ہے اوراگر ذمی مواور باندی مسلمان ہولیں باندی مسلمہ پر جائز نہیں ہے اور مراداس مسئلہ میں بیہ ہے کہ باندی ذمی کے مملوک ہونے ہوئے سے انکار کرتی ہے کیونکہ اگر مملوک ہونے ہوئے سے انکار کرتی ہے کیونکہ اگر مملوک ہونے کی مقر ہے تو مولی کی دعوت نسب میں تنہا حق صل ہے باندی کی تکذیب کا اعتبار ان ہوگا اور اگر دونوں مسلمان ہیں اور مولی منکر ہے ہیں مولی کے باپ نے تنہا گواہی دی تو جائز نہیں ہے اور اگر مولی کے دو بیٹوں نے گواہی دی در حالیکہ مولی منکر ہے تو جائز ہے یہ مسبوط میں ہے۔

دعوت استيلا درعوت تحرير كابيان ☆

اس دعویٰ کی شرط صحت میہ ہے کہ باپ کے واسطے اپنے لڑکے کی باندی کی وقت نطفہ قرار پانے سے وقت دعویٰ تک کوئی تاویل ملک ہواور بھی اس وقت سے اس وقت تک ولایت ملک حاصل ہواور باندی بھی ایسی ہو کہ ایک ملک سے دوسری ملک میں منتقل ہو عتی ہو کذافی کمحیط۔

اگر دونتم کی دعوتیں مجتمع ہوں تو دعوت استیلا داو گی ہے دعوت تحریر سے اور اگر دعوت تحریر سابق ہوتو وہی او لی ہے اور دعوت تحریراو لی ہے دعوت شبہہ ملک سے اور دعوت نکاح خواہ سے ہویا فاسد سب سے اولی ہے بیمچیط سرحسی میں ہے۔

فعل كاني

# مشتری و ہائع کے دعوت کے بیان میں

ایک باندی بیچی وہ مشتری کے پاس بچہ جنی پس اگر وقت ہے ہے مہینے ہے کم میں جنی اور بائع نے بچہ کا دعویٰ کیا یا دو گواہوں نے گواہی دی کہ بائع نے اس کواپنے نطفہ ہے ہونے کا اقر ار کیا ہے تو نسب اس کا بائع سے ثابت ہوگا اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور بیچے ٹوٹ جائے گی اور مشتری کے دام اس کوواپس کرے بیمجیط سرحسی میں ہے۔

. اگرمشتری نے دعویٰ کیا توضیح ہےاورنسب مشتری ہے ثابت ہوگااور باندیاس کی ام ولد ہوجائے گی اورمشتری کی دعوت دعوت تحریر ہوگی یہاں تک کہمشتری کی ولاءولد پر ہوگی کذا فی المحیط۔

اگر دونوں نے معااس کا دعویٰ کیا تو دعوت با لئع اولی ہے اوراگر آ گے بیچھے دعویٰ کیا تو سابق اولی ہے کوئی ہو یہ محیط سرھسی

میں ہے۔ اگر وفت بچے سے چھے مہینے یازیاد ہ دو برس تک بچہ جنی اور بیمعلوم ہے پس اگر فقط بالُع نے بچہ کا دعویٰ کیا تو صحیح نہیں ہے الاً بیہ کہ اس کے ساتھ مشتری اس کی تصدیق کرے اور اگر فقط مشتری نے اس کا دعویٰ کیا تو صحیح ہے اور واجب ہے کہ مشتری کی دعوت

کہ اس کے ساتھ مشتری اس کی تصدیق کرے اور اگر فقط مشتری نے اس کا دعوی کیا تو ج ہے اور واجب ہے کہ مشتری کی دعوت دعوت استیلاد کی ہو یہاں تک کہ بچہ اصلی آزاد ہو گا اور مشتری کوولا ء کا حق ہی نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر اس صورت میں ایک ساتھ یا آ گے پیچے دونوں نے دعویٰ کیاتو مشتری کی دعوت سیجے ہے بائع کی سیجے نہیں ہے اوراگر دو ہرس سے زیادہ میں بچہ جنی تو بائع کی دعوت سیجے نہیں ہے اوراگر دو ہرس سے زیادہ میں بچہ جنی تو بائع کی دعوت سیجے نہیں ہے مگر مشتری کی تقدیق کی تو بائع سے نہیں ہے مگر مشتری کی تقدیق کی تو بائع ہے اور نہیں ہے مگر مشتری کی تعدیق کے اور نہ باندی اس کی اور بھی میں ہے اوراگر فقط مشتری نے اس کا دعویٰ کیا تو دعوت سیجے ہے اور بید وقت استیلا دہے کذافی المحیط۔

اگردونوں نے ایک ساتھ یا آ گے پیچے دعویٰ کیا تو مشتری کی دعوت سی ہے اور بیسب اس صورت میں ہے کہ جب مدت ولا دت معلوم ہواورا گر بعدر ہے کے مدت ولا دت معلوم نہ ہو پس اگر مدت میں اختلاف کیا تو دعوت بائع کی بدوں تقد لیں مشتری کے صحیح نہیں ہے اور اگر مشتری نے پہلے صحیح نہیں ہے اور اگر مشتری نے پہلے دعویٰ کیا تو کسی کی دعوت سیح نہیں ہے اور اگر مشتری نے پہلے دعویٰ کیا تو اس کی دعوت سیح ہے ہواور اگر مشتری نے پہلے دعویٰ کیا تو اس کی دعوت سیح ہے اور اگر بائع نے سبقت کی تو کسی کی دعوت سیح نہ ہوگی خواہ بائع ذمی یا مکا تب ہواور مشتری آزادیا مسلمان ہواور اگر بائع نے قبل ولا دت کے دعویٰ کیا تو دعوت موقوف رہے گی پس اگر زندہ بچہ پیدا ہوا تو اس وقت نافذ ہوگی اور اگر اصل حمل بائع کے پاس نہ ہو مثلاً اس نے حاملہ خرید کر فروخت کر دی تھی تو اس کی دعوت سیح نہیں ہے اور اس بات میں کہل کس کے اس کا ہے بائع کا بیقول لیا جائے گا کہ میرے پاس کا ہے یہ محیط سرحی میں ہے۔

پی دہ ہم ہوں کے بیاس کے بیاس کے میں ایک باندی عاملہ ہوئی اس نے فروخت کردی پھرمشتری کے پاس چھ مہینے ہے کم میں وقت بہتے ہے بہتی پس بائع کے بیاس چھ مہینے ہے کہ میں وقت بہتے ہے بہتی پس بائع نے بچہ کے سب کا دعویٰ کیا عالا نگہ مشتری اس کی ماں کو آزاد کر چکا ہے تو یہ بچہ بائع کا بیٹا ہوگا اوراس کی آزادی کا حکم کیا جائے گا اور باندی کے حق میں دعوت بھی ہے تی کہ وہ اس کی ام ولد قرار نہدی جائے گی اورا گرمشتری نے بچہ کو آزاد کر دیا ہے تو بائع کی دعوت بچہ یا ماں کو تراز نہدی جائے گی اورا گرمشتری نے بچہ کو آزاد کر دیا ہے تو بائع کی دعوت میں صاحبین سے کہ ماں کو آزاد کیا ہے اس صورت میں صاحبین سے کہ زو کیا حصہ ثمن واپس کر ہے اور امام کے نزد یک بچے کا دور ایس کر سے اور مبسوط میں ہے کہ بالا تفاق بچہ کا ثمن بدوں ماں کے ثمن کے واپس کر سے اور اگرمشتری نے باندی کو مد بریا ام ولد بنایا پھر بائع نے بچہ کا دعویٰ کیا تو بلا خلاف بائع پر واجب ہے کہ بیکا دھو تمن واپس کرے وابس نہ کہ دعوت سے تھے نہیں ہے کہ وابس کر دیا تو بائع کی دعوت سے تعزیبیں ہے واجب ہے کہ بیکا حصہ ثمن واپس کر میاں کا حصہ ثمن واپس نہ کرے گا اوراگرمشتری نے بچہ کو مد برکر دیا تو بائع کی دعوت سے کہ بیکا حصہ ثمن واپس کے دیجہ کا حصہ ثمن واپس کے دیکے کا حصہ ثمن واپس کی دعوت سے کہ بیکا دور ایس کے دیکے کا حصہ ثمن واپس کے دیکے کا حصہ ثمن واپس کے دیکے کا حصہ ثمن واپس کے دیکو کی دعوت سے کہ بیک کا حصہ ثمن واپس کے دیکے کا حصہ ثمن واپس کی دعوت سے کہ بیک کا حصہ ثمن واپس کی دعوت سے کہ بیک کا حصہ ثمن واپس کی دعوت سے کہ بیک کا حصہ ثمن واپس کی دعوت سے کہ بیک کا حصہ ثمن واپس کی دعوت سے کہ بیک کا حصہ ثمن واپس کی دعوت سے کہ بیک کی دعوت سے کہ بیک کی دعوت سے کہ بیکا کی دعوت سے کہ بیک کی دعوت سے کہ بیک کی دعوت سے کہ بیک کا حصہ ثمن واپس کی دول سے کہ بیک کی دعوت سے کہ بیک کی دعوت سے کہ بیک کی دعوت سے کا مور سے کا کی دعوت سے کی دیکھ کی دعوت سے کو کی دعوت سے کی دی دو تر سے کہ دیکھ کی دعوت سے کو کی دعوت سے کہ دی دی دو تر سے کی دی دو تر سے کی دو تر سے کی دعوت سے کی دی دو تر سے کی دی دی دی دی دو تر سے کی دو تر سے کی دی دی دو تر سے کی دو تر سے کی دی دو تر سے کی دی دی دی دو تر سے کی دو تر سے کی دو تر سے کی دی د

سیم پیم ہے۔ اگر ماں مرکئی پھر بائع نے بچے کے نسب کا دعویٰ کیا تو دعوت سیم ہے اورام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں بائع تمام ثمن واپس کردے گا اورا گرمشتری نے باندی کوفروخت یا ہمہ یار بن کیایا اجرت پر دیا یا مکا تب کیا تو بیسب عقو د باطل کر کے بائع کو واپس کردی جائے گی یہ مبسوط میں ہے اورا گر بچیمشتری کے پاس مرگیا یا قتل کیا گیا اور مشتری نے اس کی قیمت وصول کر لی پھر بائع نے دعویٰ کیا تو دعویٰ باطل ہے اس طرح اگر مشتری نے اپنی ملک ہے اس کو باہر کر دیا اور جس کے پاس گیا اس نے اس کو آزادیا مد ہر کیا یا اس کے پاس مرگیا تو بھی بہی تھم ہے اورا گر مشتری نے اس کو بھے یا ربین یا اجرت پر دیا یا مکا تب کیا تو یہ عقو دفقض کر کے نسب ٹا بت رکھا جائے گا کذا فی الحادی۔

اگر بچہ کا ہاتھ کا ٹاگیا ہیں مشتری نے اس کی نصف قیمت لے لی پھر ہائع نے دعویٰ کیا تو دعوت سیحے ہے لیکن ارش ہالکل مشتری کے پاس رہے گا ہیں باندی مع بچہ کے ہائع کووا ہیں دے گا اور تمام ثمن سوائے حصہ ہاتھ کے واپس لے گا ای طرح اگر ہاتھ کا ثناباندی میں واقع ہوا ہوتو بھی بہی تھم ہے کندا فی المبسوط۔

اگر بچیکی دونوں آئکھیں پھوڑ دی گئیں پس مشتری نے اس کودے کراس کی قیمت بھر لی پھر بائع نے دعویٰ کیا توضیح ہےاور

تمام ثمن واپس کرےاور آئکھ پھوڑنے والامشتری ہےا پنی قیمت لے لے گا اورامام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک مجرم پرارش نہ ہوگا ندید

بہ محیط سرحسی میں ہے.

اگرایک باندی کمی شخص کے پاس حاملہ ہوئی اس نے فروخت کردی اور دام لے لیے پھر چھ مہینے ہے کم میں مشتری کے پاس جن پس بائع نے دعویٰ کیا اور مشتری نے تکذیب کی پھر اس کے بعدوہ بچہ آل کیا گیا یا عمد آیا خطاء اس کا ہاتھ کا ٹا گیا تو مجرم پر اس صورت میں وہی دیت آئے گی جو آزادوں پر جرم کرنے ہے آئی ہے اور اگر بچہ کی ماں پر کوئی جرم کیا تو مجرم پر وہ حکم ہوگا جوام ولد تورتوں پر جرم کرنے کی سزا ہوتی ہے اور اگر بچہ نے خود جرم کیا تو مثل جرم آزادوں کے قرار دیا جائے گا اور اس کی ماں کا جرم شل ام ولد کے جرم کرنے کے ہوگا اگر چہ قاضی نے اس کی آزادی وام ولد ہونے کا حکم نہ کیا ہواور قبل دعوت بائع کے ان دونوں سے جرم صادر ہوا تو یہ بائع پر پڑے گامشتری پر نہ ہوگا اور وہ مختار ہوگا اگر اس سے آگا ہو کذانی الحادی۔

اگر باندی مشتری کے پاس چھے مہینے ہے کم میں بچہ جنی اور وہ بچہ بڑا ہوااور مشتری کے پاس اس کے ایک لڑکا پیدا ہوا بھر پہلا لڑکا مرگیا اور اس کے بیٹے کا بالکع نے وعویٰ کیا توضیح نہیں ہے اور جس عورت سے شوہر سے لعان واقع ہواس کا لڑکا اگر جوان ہوا اور ایک لڑکا چھوڑ کرمرگیا بھر شوہر ملاعن ہے اس کا وعویٰ کیا تو وعوت سیجے ہے بیمجیط میں ہے۔

اگر باندی مشتری کے پاس چھ مہینے ہے کم میں بچہ جن پھر دوگواہوں نے گواہی دی کہ بائع نے اس بچہ کے نسب کا وقت پیدائش کے دعویٰ کیا ہے اور بائع انکار کرتا ہے لیس اگر مشتری اس کا مدمی ہوتو گواہی مقبول ہے اور اگر مشتری مدمی نہیں ہے لیس اگر سے بچہ مؤنث ہے تو بھی یہ بھی ہے تو بھی بہی عظم ہے کہ گواہی مقبول ہوگی اور اگر فد کر ہے تو بھی امام ابو یوسف رحمۃ الشعلیہ وامام محمد رحمۃ الشعلیہ کے تول کے موافق مقبول نہ ہونی چا ہے نہ ختق ولد میں اس لیے کہ غلام کی آزادی پرگواہی بدون دعوے کے امام کے نزد یک مقبول نہیں ہوتی ہے اور نہ باندی کے حق میں کیونکہ باندی کا حق آزادی اس باب میں بچہ کا تا بع ہوا ور تعض مشائخ نے میل کیا ہے اور بعض نے کہا کہ یہ گواہی امام کے نزد یک بھی مقبول ہوگی کیونکہ یہ گواہی اگر و خلام کی آزادی پر قائم ہوئی لین حرصت فرج کی محمد مشائخ نے میل کیا ہے اور بعض نے کہا کہ یہ گواہی امام انتظام کے نزد یک مقبول نہ ہوگی اور اس طرف شیخ الاسلام خواہر زادہ نے میل کیا ہے اور بعض نے کہا کہ یہ گواہی امام اعظم رحمۃ الشعلیہ کے نزد یک مقبول نے اگر چہ باندی مرگئی ہو کیونکہ غلام کی آزادی اس شعصور نہیں ہے بلکہ صرف شیخ اس امام عظم رحمۃ الشعلیہ کے نزد یک مقبول ہوگی اور اس طرف شیخ الاسلام خواہر زادہ و جانا اس بی مجتوب ہوا تا ہوا در یہ جائز ہے کہ نسب گواہی سے بدون دو ہوانا اس می مقصود نہیں ہو باز ہوائی ہیں کیا ہو کیونکہ غلام کی آزادی و جانا اس بی مقصود نہیں ہے۔ دور یہ جائز ہے کہ نسب گواہی سے بدون دور کے خابت ہوادرای طرف شیش الائم طوائی نے میل کیا ہے بیذ نجرہ میں ہے۔

اگر باندی کسی کے پاس حاملہ ہوئی اس نے فروخت کر دی پھر قبل پیدا ہونے کے پیٹ کے بچہ کا دعویٰ کیااور مشتری نے کہا کہ اس کو پیٹ نہیں ہے پھر دائیوں کو دکھایا انہوں نے کہا کہ حاملہ ہے تو بائع کی دعوت کی جب تک وضع حمل نہ ہوا جازت نہ ہوگی اس طرح اگر مشتری نے حمل ہونے کی تقدیق کی لیکن کہا کہ تیرانہیں ہے تو بھی جب تک وضع حمل نہ ہودعوت کی تقدیق نہ ہوگی پس اگر حجہ مہینے ہے کم میں پیدا ہوا تو اس کا بیٹا ہے اوراگرزیادہ میں پیدا ہوا تو تقدیق نہ کی جائے گی کذا فی الحادی۔

ہ ہیں۔ اگروقت بھے سے چے ہمینینے کم میں بچہ ہوا ہیں مشتری نے کہا کہ اصل حمل تیری ملک میں نہیں قرار پایا بلکہ تو نے حاملہ خریدی تھی اور بائع نے کہا کہ اصل حمل تیری ملک میں نہیں اصل حمل میری ملک میں قرار پایا ہے تو بائع کا قول لیا جائے گا اور اگر دونوں نے گواہ دیے تو بائع کی گواہی اولی ہے اور بلاشک بیقول امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے موافق ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے موافق مشائخ نے اختلاف کیا ہے

بعض نے کہا کہ ان کا قول بھی بہی ہے اور بعض نے کہا کہ ان کے موافق مشتری کی گواہی ہوئی ہے اور اس کی اصل اس صورت میں ہے کہ دونوں نے تاریخ خرید میں اختلاف کیا اور باندی بعد بھے کے دوسر ہے دونرشتری کے باس بچہ جنی پس بائع نے اس کا دعویٰ کیا کہ بر انسب ہے اور مشتری نے کہا کہ تیرے باس حاملہ نہیں ہوئی تو نے بیچنے ہے ایک مہینہ پیشتر حاملہ خریدی تھی اور بائع نے کہا کہ نہیں کی سال پیشتر خریدی تھی تو بائع کا قول قبول ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ دیے تو امام ابو یوسف رحمة اللہ عایہ کے نزد یک بائع کی گواہی عبول ہوگی اور امام محمد رحمة اللہ علمہ کے نزد کیک مشتری کی گواہی مقبول ہے بیمچیط میں ہے۔

اندی نے فروخت کے مابعد بچہ جنا ا

اگراپی باندی فروخت کی پس وہ مشتری کے پاس بچہ جنی پس بالکانے کہا کہ ایک مہینہ سے میں نے تیرے ہاتھ فروخت کی ہے بچ ہے بچہ میرا ہے اور مشتری نے کہا کہ چھ مہینے سے زیادہ ہوئے کہ تو نے میر سے ہاتھ فروخت کی ہے بچہ تیرانہیں ہے تو بالا تفاق مشتری کا نول لیا جائے گا اوراگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو امام ابویسٹ رحمۃ اللہ علیہ کے نزد کیک مشتری کے گواہ مقبول اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزد کیک بائع کے مقبول ہوں گے رہے ان میں ہے۔

ایک شخص نے ایک باندی خریدی بعد چندروز کے اس کے پیٹ ظاہر ہوا پس بائع ہے جھڑا ہوا پس بائع نے اس ہے کہا کہ پنے پاس ہے جہا کہ پنے باس ہے ہا کہ بندی لے لے پھر بعداس پنے پاس ہے دے اگر ثابت ہوا تو میرا ہے اور اپنے غلام کو تھم دیا کہ شمن مشتری کو واپس کر کے اس سے باندی کے لے لئے کہ بعداس فول کے چار ماہ سے کم میں باندی بچہ ڈ ال گئی کہ جس کی خلقت ظاہر تھی تو بچہ بائع کا نطفہ ہے اور باندی اس کی ام ولد ہوگئی واپس کی بائے گی اور بائع کو دام پھیر دینا واجب ہے بیدوا قعات حسامیہ میں ہے اگر بیج سے چھر مہینے سے کم میں باندی ایک دختر جن پھر وہ دختر کے نسب کا دعویٰ کیا تو دعوت سے ہے اور جب دختر کے تق میں دعوت سے کے کہا کہ وار جب دختر کے تق میں دعوت سے کے ہاؤں جب دختر کے تق میں دعوت سے کے اور جب دختر کے تق میں دعوت سے کے میں بازی کا تری کے تق میں دعوت سے کہا کہ کیا تو دعوت سے ہے اور جب دختر کے تق میں دعوت سے کے اور جب دختر کے تق میں دعوت سے کے تو میں بھی سے جھر ہوئی حتی کہا کہ کے اس کے اور جب دختر کے تق میں بھی سے جھر ہوئی حتی کے دور میں کیا گذائی الحمیط ۔

ایے بی اگر دختر دوسری دختر جن تو بھی یہی تھم ہے یہ مبسوط میں ہے۔اگر باندی با نع کے پاس دختر جن پھر دختر کے لڑکا ہوا
پہرلڑ کے کو پیچا اور مشتری نے اے آزاد کیا پھر بائع نے دختر کے نب کا دعویٰ کیا تو بھے وحت باطل ہوگی اوراگر بائع نے دختر کوفر وخت
کیا اور مشتری نے آزاد کیا پھر بائع نے دختر پرنسب کا دعویٰ کیا تو سے نہیں ہے اور دختر کا لڑکا جواس کے پاس جن پھر ما لک نے اس کوفر وخت
گر چرنسب بائع سے ثابت نہ ہوا یہ محیط سرخسی میں ہے۔اگر باندی حاملہ ہوئی اور اپنے ما لک کے پاس جن پھر ما لک نے اس کوفر وخت
کیا اور مشتری نے اپنے غلام سے اس کا فکاح کر دیا اور اس سے اوالا دہوئی پھر غلام مرگیا پس مشتری نے اس سے اسٹیلا دیکیا پھر بائع
نے اس سے کا دول کیا ہواس کے پاس ہوئو نسب بائع سے ثابت ہوجائے گا اور مشتری کو غلام کا بیٹا اس کے حصہ شن میں واپس د
کا اور اگر مشتری نے باندی سے اسٹیلا و نہ کیا تو دونوں اس کو واپس دیے جا میں گے اور انقسام شن میں باندی کی قیت وقت بھے کی اور
وسرے بچہ کی قیمت وقت انفصال کی معتبر ہوگی اور بائع سے ثابت نہ ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔اگر باندی کو حاملہ ہونے کی حالت میں
بیٹے کو کہا کہ میر امیٹا ہے تو آزاد ہوجائے گا گرنسب بائع سے ثابت نہ ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔اگر باندی کو حاملہ ہونے کی حالت میں
نے وخت کیا پھر مشتری کے پاس بھے کے دوسرے دن جن پھر دوسرا بچا کیس سال بعد جنی بدون کی شوہر کے پھر بائع و مشتری نے ابتداء دوسرے بچہ کا دول کی اور اگر مشتری نے ابتداء دوسرے بچہ کا دول کی اور وخت کیا پھر مشتری کے باس کی علی و دونوں بائع کے اور الاد موں گے اور اگر مشتری نے ابتداء دوسرے بچہ کا دول کی کیا تو اس کی ایک کیا تو اس کا نے بائع سے کہا دول کی کیا تو وکی کیا تو وکی کیا تو وکی کیا تو وہ کی گیا تو دونوں بائع کے دوسرے دونوں کی گھر اگر اس کے بعد بائع نے پہلے بچہ کا دوکی کیا تو اس کا نسب بائع سے کہا تھر وہ کیا گھر کیا گھر کی کیا تو وکی کیا تو وکی کیا تو وکی کیا تو اس کا نسب بائع سے کہا تھر کی کی کی کیا دوکی کیا تو وکی کیا تو اس کیا تھر کیا تو کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا تو کیا گھر کیا گور کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کی

ٹابت ہوکراس کے حصہ ثمن کے عوض بیچ کر دیا جائے گا اور اگر دونوں میں ہے گئی نے کچھ دعویٰ نہ کیا یہاں تک کہ بالع نے فقط دوسرے بچہ کا دعویٰ کیا تو تصدیق نہ کی جائے گی ای طرح اگراوّل بچہ مرگیا پھر دونوں کا بائع نے دعویٰ کیا تو بھی یہی حکم ہے۔ کذا فی الحادی۔

امام محمد رحمة الله عليه نے جامع ميں فر مايا كه ايك شخص كى باندى حاملہ ہوئى اس نے كئى كے ہاتھ فروخت كردى اور مشترى كے باب بي جن اس بچكا بالغ كے باب نے دعوىٰ كيا اور مشترى نے تقديق كى اور بالغ نے تكذيب خواہ تقديق كى تو دعوت باطل ہے اور نب بالغ كے باب ہے ثابت نہ ہوگا اور اگر مشترى نے تقديق كى اور بالغ نے تكذيب كى تو دعوت سي ہے مشترى بالغ ہے ثن اور بالغ كے باب كى تو دعوت سي جھ صان نہ والي نہيں كرسكتا ہے (بالغ كے باب كى اس دعوے میں تقديق كرنے كے سب ہے) اور بالغ كا باب بالغ كو باندى كى قيمت ميں بچھ صان نہ دے گا اور مشترى كى بالغ كے باب كى تقديق كى تو مسترى كى بالغ كى باب كى تقديق كى تو باندى كى قيمت ہے اور نہ اس كے بچه كى اور اگر دونوں نے باب كى باب كى تقديق كى تو باندى كى تيمت ہوگيا اور مشترى اپنا ثمن بالغ سے لے گا اور بالغ كو بالغ كا باب باندى كى تيمت كى صان دے گا مور بالغ كو بالغ كا باب باندى كى تيمت كى صان دے گا مي ميط ميں ہے۔

ایک شخص کی باندی کے جوڑیا دو بچہ پیدا ہوئے پس مالک نے ایک کوفر وخت کر دیا اور بائع کے باپ نے دونوں بچوں کے نسب کا دعویٰ کیا اور بائع ومشتری نے اس کی تکذیب کی تو دعوت سیح ہے اور دونوں بچوں کا نسب اس سے ثابت ہوگا اور بائع کے قبضہ والا بچہ بلاقیمت آزاد ہوجائے گا اور جومشتری کے قبضہ میں ہے وہ ویسا ہی غلام رہے گا یہ محیط سرحسی میں ہے۔

اگر با ندی کومع ایک بچہ کے فروخت کیا پھر بائع کے بات نے دونوں بچوں کے نسب کا دعویٰ کیا اور بائع ومشتری نے اس کی تکذیب کی پس امام محمد رحمة الله علیه کے قول پر دعوت باطل ہے اور امام ابو یوسف ؓ کے نز دیک بید عوت باندی کے قق میں صحیح نہیں اور نہ وہ ام ولد ہوگی لیکن بائع کے باپ کی دعوت دونوں بچوں کے حق نسب کی راہ ہے سچیج ہے مگر آزادی کی راہ ہے سیجے نہیں ہے پس جولز کا فروخت ہوا ہے اس کی آزادی کا حکم نہ ہوگا بلکہ وہ مشتری کا غلام رہے گا اور باقی بچہ قیمت ہے آزاد ہو جائے گا اور اگرمشتری نے اس کی تصدیق اور بائع نے تکذیب کی توبلا خلاف باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور اس پراپنے بیٹے یعنی بائع کو قیمت دینی واجب ہوگی اور بلاخلاف دونوں بچوں کانسب اس سے ثابت ہو گااور بکا ہوا بچہ بلاخلاف بغیر قیمت کے آ زاد ہو جائے گااور باقی بچہ امام ابو یوسف رحمة التدعليه كنز ديك بقيمت آزاد موگااورامام محمر رحمة الله عليه كنزويك إلا قيمت آزاد موگااورا كربائع نے اپنے باپ كے دعوىٰ کی تصدیق کی اورمشتری نے تکذیب کی تو امام ابو یوسف رحمة الله علیہ کے نز دیک بائع کے باپ سے دونوں بچوں کا نسب ثابت ہوگا اورا مام محمد رحمة الله عليه كے قول پر ثابت نه ہونا جا ہے اور بیچے میہ ہے کہ یہی سب کا قول ہے۔ پھرا مام محمد رحمة الله علیہ نے کتاب میں اس صورت میں بچہ کا حکم ذکر کیااور ماں کا حکم ذکرنہ کیااور قاضی امام ابو حازم و قاضی امام ابواہٹیم پر قیاس قول امام اعظم رحمة الله علیه فرماتے تھے کہ بائع مرعی کو یعنی باپ کو باندی کی قیمت ام ولد کی حالت کی دے گا اور باپ اس کا بائع کومملوک محض کی حالت کی قیمت دے گا اور اکثر مشائخ نے فرمایا کہ بالا تفاق باپ و بیٹے میں ہے کوئی کسی کو پچھ صنان پندد نے گا پیمجیط میں ہے اور اگر مبیعہ لیاندی ایک پیٹ ہے جوڑیا دو بچے چھے مہینے ہے کم میں جنی پس باکع نے ایک کا دعویٰ کیا تو دعوت سے ہے ہوا در دونوں کا نسب اس سے ثابت ہوگا اور جو کچھ بچے و عتق اس میں واقع ہواسب باطل ہوجائے گا ای طرح اگر ایک بعد بھے کے چیم مہینے ہے کم میں اور دوسرازیادہ میں جن مگر پیٹ ایک ہی ہے تو بھی یہی حکم ہے اور اگر مشتری نے پہلے دونوں کا دعویٰ کیا پھر بائع نے تو بائع کی تصدیق نہ ہوگی اور دونوں مشتری کے ل فروخت شده یعنی بیمی مولی ۱۲ نطفہ ہے قرار دیئے جائیں گے اوراگرایک بچہ پر بچھ جرم کیا گیا اور مشتری نے اس کا ارش جرمانہ لے لیا پھر دونوں کا باکع نے دعویٰ کیا کہ میرے نسب ہے ہیں توضیح ہے اور ارش وکسب ( کمائی ۱۲) مشتری کا ہوگا اوراگرایک قبل کیا گیا اور مشتری نے اس کی قیمت لے لی تو قیمت مقتول کی اس کے وارثوں کی ہوگی اور دیت <sup>لے</sup> کی طرف تجویل نہ ہوگی اور اگر مشتری نے ایک کو آزاد کیا بھروہ قبل ہوا اور میراث چھوڑ گیا اور مشتری نے اس کی دیت و میراث ولاء میں لے لی پھر باکع نے دونوں کا دعویٰ کیا توضیح ہے اور دیت و میراث مشتری کے لیے لیے لیے اور دیت و میراث مشتری کے لیے لیے لیے لیے اور دیت ایک کی میر ہوئے ہے۔

اگرایک مخض کے پاس ایک باندی دو بچہ ایک ہی پیٹ ہے جنی پس ایک کواس نے فروخت کیا اورمشتری نے خرید ہے ہوئے بچہ کا دعویٰ کیا کہ میرےنسب سے ہتو دعویٰ مجھے ہاور دونوں بچوں کا نسب اس سے ثابت ہوگا اور دوسرا بچہ آزاد نہ ہوگا اور نہ

باندى اس كى ام ولد ہوكى سەمچىط ميس ہے۔

جوڑیا دو بچوں میں سے ایک فروخت کیا اور دوسرے کے نسب کا دعویٰ کیا تو دونوں کا نسب مدعی سے ٹابت ہوا اور اگر مشتری نے اس کوآ زاد کیا ہے تو عتق باطل ہوگا اور بیتکم اس وقت ہے کہ اصل علوق بائع کی ملک میں ہوا ہوا ور اگر اصل نطفہ قرار پانا بائع کی ملک میں نہ ہوا ور باقی مسئلہ بحالہ ہے تو بھی دونوں کا نسب بائع سے ٹابت ہوگا لیکن وہی آ زاد ہوگا جو بائع کے پاس ہے اور مشتری کا آزاد کرنا باطل نہ ہوگا اور بیج بھی باطل نہ ہوگی میرک فی میں ہے۔

ایک شخص نے دوغلام جوجوڑیا دوسرے کی ملک میں پیدا ہوئے تھے ٹریدے پھرایک کوفروخت کردیا پھر دونوں کے نسب کا دعویٰ کیا تو دونوں کا نسب مشتری سے ثابت ہو گالیکن دوسرے کی بھے نہ ٹوٹے گی اسی طرح اگرمشتری سے ٹریدنے والے نے دونوں کے نسب کا دعویٰ کیا تو مشتری ثانی سے دونوں کا نسب ثابت ہو گالیکن جومشتری اوّل کے پاس ہے وہ ویسا ہی مملوک رہے گا جیسا تھا یہ

مبسوط میں ہے۔

ایک پیخض کی باندی تھی وہ اس کے پاس حمل ہے ہوئی اور ایک بچہ جنی وہ بالغ ہوا اور ملک نے اپنی ایک باندی ہے اس کا نکاح کر دیا اس کے ایک بجہ پیدا ہوا اور مولی نے اس بچہ کوفروخت کر دیا اور مشتری نے اسے آزاد کر دیا پھر بائع نے بالغ لڑکے کے نسب کا دعویٰ کیا تو دعوت جائز ہے بشر طیکہ دعویٰ کے دن باطل ہوگی اور اس پڑنن واپس کرنا لازم ہوگا اور اگر بائع نے بڑے لڑکے کے نسب کا دعویٰ نہ کیا بلکہ دوسرے کے نسب کا جس کوفروخت کیا ہے دعویٰ کیا تو ساعت نہ ہوگی بیتا تار خانیہ میں ہے۔

اگرایگ شخص نے ایک باندی اوراس کا بچہ یا باندی حاملہ خریدی۔ پھر باندی کوفروخت کیا پھراس شخص یا دوسرے ہے اس کو خریدا اوراس کے بچہ کے دن بچہ اس کی ملک میں ہواور کوئی بچے یا عقو د جواس میں یا اس کے ماں میں جاری ہو چکے ہوں شخ نہ ہوں گے اوراگراصل حمل اس شخص کے پاس واقع ہوا ہوتو سب بچے وعقد جوواقع ہوئے ہوں باطل شار ہوں گے گذا فی الحادی۔

ایک شخص نے ایک غلام اور اس کے باپ نے اس غلام کا دوسرا بھائی جو جوڑیا ہوا ہے خریدا۔ پس ایک کے نسب کا اس کے قابض قابض نے دعویٰ کیا تو دونوں کا نسب اس سے ثابت ہوگا اور دوسرے کا قبضہ والا غلام بھی بسبب قرابت کے آزاد ہو جائے گا یہ محیط سرھسی میں ہے۔

ل قولہ دیت کی طرف الی آخرہ یعنی بیتکم نہوگا کہ دعوت بائع ہے مقتول آزاد قبل ہوا جس کے عوض حریت واجب ہو کرقاتل سے لی جائے بلکہ ملوک مقتول کی قبت ہی واجب رہے گیا ا اگرکوئی باندی تین روز کی شرط خیار پرخریدی پھرتیسرے روزاس کے پاس وہ بچہ جنی اس کامشتری نے دعویٰ کیا تو دعوت سیح ہاوراگر خیار بالغ کا ہواورمشتری نے بچہ کا دعویٰ کیا تو بالغ کو خیار باقی ہا گراس نے بیچ کی اجازت دی تو مشتری سے بچہ کا نب ثابت ہوگا جیسا بعد اجازت کے از سرنو دعویٰ کرنے میں ثبوت ہوتا اور اگر بالغ نے بیچ تو ڑی تو مشتری کی دعوت نب باطل ہوگئی یہ مبسوط میں ہے۔

دوباندیوں میں سے پہندگی باندی لینے کامسکلہ 🏠

اگرزیدنے دوباندیاںعمرو ہےاں شرط پرلیں کہ مجھے خیار ہے دونوں میں جس کو جا ہوں گا ہزار درم کو لےلوں گااور دوسری کودا پس کر دوں گا پھر دونوں اس کے پاس بچہ جنیں اور زید نے اقر ارکیا کہ دونوں بچے میرے نب سے ہیں لیکن اس نے میعین نہ کیا کہ پہلے کس سے وطی کی تھی تو اس کا اقرار ایک کے بچہ میں سیجے ہے اور بیو ہی ہوگی جس پر بیچ واقع ہواورمشتری کے اختیار ہے متعین ہو جائے بی حکم دیا جائے گا کہ بیان کرے جب تک زندہ ہے اور اگر بیان سے پہلے مرگیا تو بیان کرنا وارثوں پر رکھا جائے گا ہی اگر انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے پہلے اس باندی ہے وطی کی ہے تو اس باندی کے بجہ کا نسب زید ہے ثابت ہو گا اور وارثوں کے ساتھ وارث ہوگا اور یہی باندی میت کی ام ولد ہو جا ئیں گی اور اس کے مرجانے کی وجہ ہے آ زاد ہو گی اور وارثوں پر اس کے دام بائع کودینے واجب ہوں گےاورمیت کے ترکہ ہےادا کریں اور دوسری باندی مع اس کے عقر<sup>ا</sup> کے بائع کوواپس کریں کیں یہ باندی بائع ہو گی جیسا کہ میت کے بیان کے بعدوالی کرنے ہے بائع کی باندی ہوتی اور اگر بعضے وارثوں نے کہا کہ پہلے اس ہے وطی کی اور دوسری نے کہا کہ بلکہ پہلے اس سے وطی کی توجس کی نبیت پہلے بعضوں نے کہا کہ اس سے اوّل وطی کی ہے وہی ام ولد ہونے کے واسطے متعین ہوگی اور دوسری واپس ہوگی اور اگر وار توں نے اتفاق کیا کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ پہلے کس ہے وطی کی ہےتو کسی کا نسب میت سے ثابت نہ ہوگالیکن دونوں بچوں اور دونوں با ندیوں میں سے ہرا یک کا آ دھا آ زاد ہوگاار ہرا یک اپنے اپنے آ دھے کے واسطے نصف قیمت کی سعی کریں گی اور وارث لوگ با لُع کو ہرا یک باندی کا نصف ثمن اور نصف عقر تر کہ میت ہے ادا کریں اور اگر مشتری نے انتقال کیااور دونوں بچوں کےنسب کا دعویٰ کیااور با ئع نے بھی دونوں کےنسب کا دعویٰ کیا تو اسکی دوصور تیں ہیں اوّل پیہ ہے کہ بائع کی دعوت بعد دعوت مشتری کے ہو پس اس صورت میں بائع کی دعوت اس بچہ میں اور اس کی ماں میں صحیح ہوگی جواس کو والیس دیا جائے خواہ دونوں باندیاں وقت رہے ہے چھ مہینے ہے کم میں جنی ہوں یا زیادہ میں۔ دوم پیر کہ دونوں نے ایک ساتھ بچوں کا دعویٰ کیا پس اگر ہے ہے چھ مہینے میں بچہ پیدا ہوئے تو جو بچہ با لُغ کووا پس ملے اس میں دعوت نسب سیح ہوگی اور جومشتری کا ہوگا اس میں تصحیح نہیں ہےاورا گرچھ مہینے ہے کم میں پیدا ہوئے تو دونوں بچوں میں بائع کی دعوت اولی ہے بیمحیط میں ہے۔

ایک شخص نے اپنی ام ولد فروخت کردی اور مشتری جانتا ہے کہ یہ بالغ کی ام ولد ہے پھراس کے بچے ہوا اور مشتری نے دعویٰ کیا توضیح نہیں ہے اور وہ بالغ کا بچے ہوگا اور اگر بالغ نے اس کی نفی کی تو استحسانا مشتری ہے اس کا نسب ٹابت ہوگا اور بالغ کاحق بمزلہ اس بچہ کی ماں کے ہوگا ای طرح اگر مشتری کوئییں معلوم کہ یہ بالغ کی ام ولد ہے تو بھی یہی تھم ہے لیکن بچہ آزاد ہوجائے گا جب کہ بالغ نے اس کی نفی کی اور مشتری نے دعویٰ کیا یہ محیط سرحسی میں ہے۔

فعل نيسرى ١٠٠٠

# تسی تخص کا اپنے لڑ کے کی باندی کے بچہ پر دعوے کرنے کے بیان میں

زید کی باندی بچہ جن اس کے بچہ کا زید کے باپ نے دعویٰ کیااوراصل حمل زید کے پاس نہ تھااور زید نے تکذیب کی تو دعوت صحیح نہیں ہے لیکن اگر زید تقصد بی کر نے تھی ہوتا ہے لیکن زید کی طرف ہے آزاد ہوجائے گااس طرح اگر زید کی مدبر باندی کے بچہ کا یاس کی ام ولد کے ایسے بچہ کا جس کا زید نے انکار کیا ہے یااس کی مکا تبہ کے بچہ کا جوحالت کتابت میں یااس سے پہلے پیدا ہوا ہے باپ نے دعویٰ کیا تو بدون تقعد این زید کے بچے نہیں ہے رہے جا سرحی میں کہا ہے۔ بھی اس کے بیدا ہوا ہے باپ نے دعویٰ کیا تو بدون تقعد این زید کے بیجے نہیں ہے رہے جا سرحی میں کھا ہے۔

. اگرزید نے ایک حاملہ باندی خریدی اور قبل جنے کے اس کو فروخت کیا پھروہ جنی اور زید کے باپ نے نسب کا دعویٰ کیا تو

دعوت مجیح نہیں ہے بیمبسوط میں ہے۔

ایک شخص کی باندی اس کی ملک میں حاملہ ہوئی اس نے اس کوحالت حمل میں فروخت کیااور مشتری نے اس پر قبضہ کرلیا پھر
بائع نے اس کوخریدااور چھے مہینے ہے کم میں اس کا وضع حمل ہوا پھر بائع اوّل کے باپ نے نسب کا دعویٰ کیااور بائع نے یعنی بیٹے نے
اس کی تکذیب کی تو باپ کی دعوت باطل ہے اور اگر بیٹے نے تصدیق کی تو باندی اس کی ام ولد بھیمت ہوجائے گی اور بچہ کا نسب ثابت
اور بلا قیمت آزاد ہوگا اور اگر مشتری نے اس کو بائع کے ہاتھ فروخت نہ کیا لیکن بسب عیب کے بحکم قاضی یا بدوں حکم قاضی یا بخیار
الشرط یا بخیار رویت یا بسبب فساد ہے کے بعد قبضہ کرنے کے بائع کوواپس کردی پھر بائع کے باپ نے بچہ کا دعویٰ کیا تو میصورت اور
صورت اولی دونوں بکیاں ہیں میرمحیط میں ہے۔

اگرایک شخص کی باندی ہے اس نے باندی ہے وطی کی ہے پھراس کے بعداس کے بچہ پیدا ہوااوراس شخص کے باپ نے

دعویٰ کیاتو دعوت نسب جائز ہے کندافی الحادی۔

اگرباپ نے اقرار کیامیں نے اپنے بیٹے کی باندی ہے جماع کیا حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھ پرحرام ہے تو دعوت سیح نب بچہ کا ثابت ہوگا جیسانہ جاننے کی صورت میں ہوتا ہے رہ محیط میں ہے۔

اگراپنے بیٹے کی باندی کے بچہ کا دعویٰ کیا اور باندی کی قیمت بیٹے کوضان دی پھراس باندی کوکسی نے استحقاق ثابت کرکے لے لیا تو وہ باندی اور اس کا مقراور بچہ کی قیمت باپ سے لے گا پھر باپ اپنے بیٹے ہے باندی کی قیمت جواس نے لے لی ہے واپس لے گایہ ذخیرہ میں ہے۔

اگر بیٹے نے بچہ کا دعویٰ کیا بھر باپ نے دعویٰ کیایا دونوں نے ایک ساتھ دعویٰ کیا تو بیٹا اولی ہے بیسراج الوہاج میں ہے۔ اگر زید نے اپنے بیٹے کی باندی کے بچہ کا دعویٰ کیا حالا نکہ بیٹا حرمسلم ہے اور زید غلام یا مکا تب یا کا فرہ ہوتو زید کی دعوت سیجے نہیں ہے اوراگر باپ مسلمان اور بیٹا کا فرہوتو دعوت نسبٹھیک ہے اور یہی قول سیجے ہے اوراگر دونوں ذمی ہیں مگر دونوں کی ملت مختلف ہےتو باپ کی دعوت سیجھے ہے بیمبسوط میں ہے۔

اگرکسی کی باندی اس کی ملک میں حاملہ ہوئی اور بچہ جنی پس دا دانے اس کے نسب کا دعویٰ کیا حالانکہ باپ زندہ ہے تھیقتۂ یا اعتباراً مثلاً وہ آزادمسلمان ہوتو دا داکی دعوت باطل ہے اور اگر باپ نصرانی اور دا داو پوتا دونوں مسلمان ہوں یا باپ غلام یا مکا تب اور داداو پوتا دونوں آ زاد ہوں تو دادا کا دعویٰ نب سیح ہے اور اگر باپ مرتد اور داداو پوتا دونوں مسلمان ہوں تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بزدیک دادا کی دعوت نب متوقف رہے گی اگر باپ مسلمان ہوگیا تو باطل ہوجائے گی اور اگر حال ارتد ادمیں مرگیا یافتل کیا گیا تو سیح ہوگی اور اگر سب آ زاد مسلمان ہیں بھر باندی کے حاملہ ہونے کی حالت میں باپ مرگیا اور اس کے مرنے ہے جھ مہینے ہے کم میں باندی کے بچہ ہوا اور دادا نے نب کا دعویٰ کیا تو سیح نہیں ہے اس طرح اگر باپ نصر انی تھا اور دادا و پوتا دونوں مسلمان بھر باپ مسلمان ہوگیا اور دادا کے دعویٰ ہوگیا اور باندی حاملہ تھی بس چھ مہینے ہے کم میں بچہ جنی تو دادا کی دعوت نب باطل ہے ای طرح اگر والد مرکا تب تھا اور دادا کے دعویٰ ہوگیا اور دادا کے دعویٰ اور دادا کی دعوت نب باطل ہے کذائی المحیط ہوگیا ہو دادا نے دعویٰ کیا تو دادا کی دعوت نب باطل ہے کذائی الحیط ہو دادا نے دعویٰ کیا تو دادا کی دعوت نب باطل ہے کذائی الحیا کیا تو دادا کی دعوت نب باطل ہے کذائی الحیا کیا تو دادا کی دعوت نب باطل ہے کذائی الحیا کیا تو دادا کی دعوت نب کہ معتو ہا ہے تو دادا کی دعوت تھے ہو اور اگر معتو ہو کو افاقہ ہوگیا بھر دادا نے دعویٰ کیا تو دادا کی دعوت کے دادرا گر معتو ہو کو افاقہ ہوگیا بھر دادا نے دعویٰ کیا تو دادا کی دعوت کے دورا گر معتو ہو کیا کیا تو دادا کی دعوت کے دورا گر معتو ہو کیا کیا تو دادا کی دعوت کے دورا گر معتو ہو کیا گر افتا ہوگیا کی دادا نے دعویٰ کیا تو باطل ہے کذا فی الحادی۔

اوراگردادانے نسب کا دعویٰ نہ کیا یہاں تک کہ باپ کوافاقہ ہو گیااور فقط باپ نے بعدافاقہ کے بچہ کا دعویٰ کیا ہے تو استحماناً صحیح ہے کذافی الحیط۔

\$ (1/2, die

## مشترک باندی کے بچہ کے نسب کا دعویٰ کرنے کے بیان میں

اگر دوشخصوں کی مشترک باندی دونوں کی ملک میں حاملہ ہوکر بچہ جنی اورا یک نے نسب کا دعویٰ کیا تو ثابت ہوگا اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور شریک کے حصہ کا بقیمت ما لک ہوگا خواہ تنگدست ہو یا فراخ حال ہواور نصف عقر کا ضامن ہوگا اور بچہ کی قیمت میں کچھ ضان نہ دےگا بیہ حادی میں ہے۔

پس اگر مدگی نے دوسرے شریک ہے اس کا تعمد این کی تھے ہے جہ جننے ہے پہلے تھے ہے ایک بچہ جن چکی ہے اور تو نے اس کا تعمد این کی تکر باندی نے تکذیب کی تو باندی اور بچر پر دونوں کے تول کی تعمد این کی تکر باندی نے تکذیب کی تو باندی اور بچر پر دونوں کے تول کی تعمد این نہ کی جائے گی بہاں تک کہ دونوں کے حقوق جو مدگی کی طرف قابت ہو گئے ہیں باطل ہوں گے اور مدگی ہے حضان باطل نہ ہوگی گئے مقرائے نے کہا کہ بیتو ل صاحبین کا ہے لیکن امام اعظم سے نزد یک مقرائے نے مقرلہ سے مقرلہ سے کھو امان نہ ہوگا اور بعض مشائخ نے کہا کہ بیتو ل صاحبین کا ہے لیکن امام اعظم سے نزد کہ مقرائے نے مقرلہ بی کے واسطے بچھ ضامن نہ ہوگا اور بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ بیب بالا تفاق سب کا قول ہے اور تول اوّل اوّل اشہ داخر ہو اللہ ہواں کہ بیتر کی ہو باندی آزاد ہوگی اور اللہ واللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کی تو باندی آزاد ہوگی اور اللہ ہو کہ ہو تا نہ کہ کہ ہو باندی ہوگی۔ وہنے تھی ہو تا کہ بیتر کی اور ہو تھی اس کا بچھل کی اور ہو تھی ہو باندی آزاد ہوگی اور اللہ ہو باندی ہوگی۔ وہنے تھی ہو باندی ہوگی۔ وہنے تھی ہو باندی ہوگی۔ وہنے کی تو باندی ہوگی۔ وہنے کہ بیتر کی ہو باندی ہو گئے ہو تا نہ کہ ہو باندی آر ہو باندی ہو ہو باندی ہو ہو ہو ہو ہو گئے ہو تا کہ کہ بیتر کی اور ہو تھی ہو ہو ہو گئے گئے ہو تا کہ ہو ہو ہو ہو گئے گئے اور ہو تا کہ ہو ہو تا کہ ہو ہو گئے ہو تا کہ ہو ہو گئے گئے ہو تا کہ ہو ہو گئے گئے ہو تا کہ ہو ہو گئے ہو تا کہ ہو ہو ہو گئے گئے اور ہو اس نے مقال ہو اور ہو تا کہ خوالہ ہو ہو ہو گئی اور ہو اس نے مقال ہو اور ہو تا کہ نو مام ولد ہو جائے گی اور ہو اس نے ضان کی تو باندی دونوں کی ام ولد ہو جائے گی اور ہو اس نے ضان کی تو مقرائے تا ہو کہ ہو جائے گی اور ہو اس نے ضان کی تو مقرائے تا سے کہو تو ہو ہو ہو گئی اور ہو اس نے مقر کے اقرار کی تصد مقر کی تو باندی دونوں کی ام ولد ہو جائے گی اور ہو اس نے ضان کی تو باندی دونوں کی ام ولد ہو جائے گی اور ہو اس نے ضان کی تو مقرائے تو تا کی کہو ہو ہو تا گی اور ہو اس نے ضان کی تو مانوں کی اس کی تو مقرائے تو تو تا کی تو ہو تا گی اور ہو تا کی تو ہو تا گی تو ہو تو تا کی تو ہو تا گی تو ہو تو تا کی تو ہو تا گی تو ہو تا گئی تو ہو تا گی تو تو تو تا کی تو تا تو تو تا کی تو تا تو تو تو تو تا کی تو تا تو تا کی تو تا تو تو تا کی تو تا تو تو تا

ہوہ واپس کرے اورا گرتھندین نہ کی تو آ دھی باندی مقر کی ام ولد اورآ دھی موقوف بمنز لہ ام ولد کے ہے کہ ایک روزمقر کی خدمت اور ایک روزمتو قف رہے پس اگر ایک مرگیا تو تقدین کرنے کی صورت میں باندی آ زاد ہوجائے گی خواہ کوئی مرجائے اور باندی ام ولد پر دوسرے زندہ کے واسطے سعی کرنی نہ ہوگی یہ قول امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور صاحبین کے نزدیک زندہ کے واسطے سعایت کرے اور تکذیب کرنے کی صورت میں بھی کوئی مرجائے باندی آ زاد ہوجائے گی اور مشکر کے واسطے سعی نہ کرے گی اور اگر مشکر مرگیا تو بھی آ زاد ہوجائے گی اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زندہ مقر کے واسطے سعی نہ کرے گی بخلاف قول صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوسطے سی نہ کرے گی بخلاف قول صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے بیمچھ میں ہے۔

مشتر کہ باندی کے ہاں ولا وت ا

اگر باندی تین یا چاریا یا نج میں مشترک ہواورسب نے ایک ساتھ اس کے بچہ کا دعویٰ کیا تو وہ سب کا بیٹا قرار دیا جائے گا سب سے اس کا نسب ثابت ہوگا اور باندی سب کی ام ولد ہوگی اور بیامام اعظم رحمة الله علیہ کے نز دیک ہے اور امام ابو یوسف رحمة الله عليہ نے فرمايا كەدو سے زيادہ سے ثابت نەہوگا اورا مام محمد رحمة الله عليہ نے فرمايا كەتىن سے زيادہ ثابت نەہوگا كذا في البدائع \_" اگر جھے ہرایک کے مختلف ہوں تو بچہ کے حق میں حکم مختلف نہ ہوگا لیکن استیلا دہرایک کے حق میں بفترراس کے حصہ کے ٹابت ہوگا کذافی الحادی۔ بچہ کے دعوت نسب میں اگر دعوت استیلا د کا اعتبار مععذ رہوتو دعوت تحریرا عتبار کی جائے گی امام محمد رحمة الله علیہ نے زیادات میں فرمایا کہ ایک باندی دو شخصوں میں مشترک ہان کے مالک ہونے کے وقت سے چھے مہینے یازیادہ میں وہ بچہ جنی اوراس بچہ کی ولادت سے چھ مہینے یا زیادہ میں دوسرا بچہ جنی پس دونوں مولی میں سے ایک نے کہا کہ چھوٹا میر ابچہ ہے اور برامیرے شریک کا ہے۔ پس اگرشریک نے اس کی تصدیق کی تو چھوٹے بچہ کا نسب اس کے مدعی سے ثابت ہو گا اور باندی اس کی ام ولد ہوگی اورآ دهی قیمت باندی کی خواه تنگدست ہو یا فراخ حال ہوا پے شریک کوآ زاد کرے گا اور آ دھاعقر بھی دے گا اور قیمت ولد میں کچھ نہ دے گا اور بڑے بچہ کا نسب بڑے کے مدعی سے ثابت ہو گا اور بیدعی بڑے کا آزا دکرنے والا شار ہو گا در حالیکہ وہ دونوں میں مشترک ہے ہیں بڑے کے مدعی پر بڑے کی نصف قیمت شریک کو دین واجب ہوگی اگر خوشحال ہے اور تنگدست ہے تو بڑا بچہ سعی کر کے نصف قیمت اپنی ادا کرے اور باندی بڑی کے مدعی کی ام ولد نہ ہوگی اور بڑے کا مدعی نصف عقر بھی اپنے شریک کوادا کرے اور بیتھم اس وقت ہے کہ شریک نے چھوٹے کے مدعی کی تصدیق کی ہے اور اگر تکذیب کی تو چھوٹے بچہ کے مدعی کے حق میں وہی حکم سابق جو مذکور ہوااس صورت میں بھی جاری ہوگا اور بڑے بچہ کا نسب کسی ہے ثابت نہ ہوگالیکن بڑا آزاد ہوجائے گا گویا ایساوا قعہ ہوا کہ ایک غلام دو شخصوں میں مشترک تھا ایک نے گواہی دی کہ دوسرے نے اس کوآ زاد کر دیا ہے حالانکہ دوسرامنکر ہے بیسب اس وفت میں ہے کہ ایک نے کہا کہ چھوٹامیرا ہے اور بڑا بچے میرے شریک کا ہے اوراگریوں بیان کیا کہ بڑا بچے میرے شریک کا ہے اور چھوٹامیرا ہے لیں اگر شریک نے اس قول میں اس کی تقدیق کی تو بڑے بچہ کا نسب شریک مصدق سے ثابت ہوگا اور باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور چھوٹے بچہ کے مدعی کو باندی کی نصف قیمت اور نصف عقر خواہ تنگدست ہو یا خوشحال ہوادا کرے گا اور بچہ کی قیمت میں کچھ نہ دے گا اوراستحساناً جھوٹے بچہ کانسب اس کے مدعی سے ثابت ہوگا اوروہ اس بچہ کی پوری قیمت اپنے شریک کوا دا کرے گا اور باندی کا پوراعقر بھی دے گااور کتاب الدعویٰ میں مذکورے کہ نصف عقر دے گااور اگرشریک نے اس کے قول کی تکذیب کی تو چھوٹے بچہ کا نسب اس کے مدعی سے ثابت ہوگا اور باندی ای کی ام ولد ہوجائے گی اور اپنے شریک کو باندی کی نصف قیمت اور نصف عقر ادا کرے گا اور بچہ کی قیمت میں کچھنہ دے گااور بڑے بچہ کا نسب شریک سے ثابت نہ ہوگا کذا فی الحیط۔

دو صخصوں نے ایک باندی خریدی وہ چھ مہینے میں بچہ جن پس ایک نے نسب ولد کا اور دوسرے نے اس کی ماں کا دعویٰ کیا نہ دعوت صاحب ولد کی معتبر ہوگی اور باندی اس کی ام ولد ہوگی اور بچہر ہوگا اور شریک کوآ دھی قیمت باندی کی اور آ دھاعقر دے گا اور اگرخر مدنے سے چھ مہینے ہے کم میں جنی اور باقی مسکدا ہے حال پر ہے تو ہرا یک کی دعوت نسب سیجے ہے اور باندی کا مدعی اپنے شریک کے واسطے پچھ ضامن نہ ہوگا اور نہ باندی اس کے حق کے واسطے سعی ومشقت کرے گی بیامام اعظم رحمة الله علیہ کے زور یک ہے اور صاحبین ؓ کے نز دیک نصف قیمت کا ضامن ہوگا اگرخوشحال ہے ورنہ باندی سعی کرے گی اگر تنگدست ہے اور آ دھے عقر کا ضامن نہ ہو گ اور ندمدی اوّل دوسرے کو بچیر کی قیمت دے گا اور نہ باندی کی قیمت اور نہ اس کا عقر ۔ پس اگر باندی چیر مہینے بعدلڑ کی جنی اورلڑ کی کے بچے ہوا پس ایک نے اوّل بچے کا اور دوسرے نے دوسرے بچہ کا ایک ساتھ دعویٰ کیا خواہ نانی یعنی باندی زندہ ہے یا مرگئی ہے تو ہرایک کی دعوت سیجے ہے بس باندی پہلے کی ام ولد ہوگئی اور اس پر باندی کی نصف قیمت ونصف عقر لازم آیا اور بچہ کی قیمت کچھ نہ دے گا اور دوسرے بچہ کامدی بڑی لڑکی کواس کا آ وھاعقر دے گا اور یہی اصح ہاور بڑے کامدعی نانی کی نصف قیمت اور نصف عقر کا ضامن ہوگا اور بڑے کی قیمت کا کچھ ضامن نہ ہوگا ایس اگر نانی یعنی باندی قتل کر ڈالی گئی اور ہنوز کسی نے نسب کا دعویٰ نہیں کیا ہے اور دونوں نے اس کی قیمت لے کر باہم برابر تقسیم کر لی پھر دونوں نے دعویٰ کیا تو باندی کی قیمت میں سے پچھ ضامن نہ ہوگا اور بڑے بچہ کا مدعی دوسرے کو باندی کا آ دھاعقر بسبب اقرار وطی کے دیے گا اور مال کی قیمت میں کچھنہ دے گا بیامام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک ہے اور صاحبین کے نزویک ماں کی آ دھی قیمت دے گا اگر خوشحال ہے اور چھوٹے بچہ کے مدعی پر بچھ صان نہیں ہے اور بڑا بچہ یعنی لڑکی اہنے مدعی کی ہوگی اور دوسرے مدعی کی ام ولد ہو جائے گی اور اگر نانی چھ مہینے ہے کم میں بچہ جنی اور باقی مسئلہ بجالہ ہے تو بڑے بچہ کی دعوت باطل اور چھوٹے بچہ کی دعوت سیجے ہے اور اس بچہ کی ماں ام ولد ہو جائیں گی اور بڑے بچہ یعنی لڑکی کی آ دھی قیمت اور آ دھاعقر ا پیخشرک کود ہے اور بیاس کی ام ولد ہوگئی اور بڑی لڑکی کا مدعی باندی کی آ دھی قیمت اپنے شریک کود ہے اور وہ اس کی ام ولد ہو جائے گی اگر زندہ ہے ورندا گرمر گئی تو نہیں ہوگی پیمچیط سزھسی میں ہے۔

دوشخصوں نے ایک باندی خریدی پس اس نے ان دونوں کی ملک میں چھ مہینے ہے کم میں ایک بچہ جنا پس بچہ کا ایک نے وعویٰ کیا توضیح ہےاور باندی اس کی ام ولد ہوگی اور شریک کوآ دھی قیمت جو دعویٰ کے روز باندی کی تھی ادا کرے خواہ تنگدست ہویا خوشحال ہواوراس کا عقر کچھ نہ دے گا پس بچہ کا حکم مثل اس غلام کے ہے جو دوشخصوں میں مشترک ہے کہ اس کوایک نے آزاد کر دیا یہ

محيط ميں ہے۔

اگر باندی دو خصوں میں مشترک ہواوراس کے دو بچہ بیدا ہوئے ہیں ہرایک نے ایک ایک بچہ کا دعویٰ کیا ہیں ایک بیٹ ہے دونوں پیدا ہوئے ہیں اورایک مدعی نے بڑے کا اور دوسرے نے چھوٹے کا دعویٰ کیا اور معاً دونوں کی زبان سے دعویٰ نکا تو دونوں کا نسب اس سے ثابت ہوگا اور اگر ایک نے دعوت میں سبقت کی تو دونوں کا نسب اس سے ثابت ہوگا اور دونوں آ زاد ہو جا نیں گے اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور باندی کی آ دھی قیمت و آ دھا عقر دوسرے شریک کوادا کرے گا اور اگر دونوں بچ دو پیٹ سے پیدا ہوئے اور ایک نے بڑے کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے چھوٹے کا اور دونوں کا کلام ساتھ بی زبان سے نکا تو بڑے کا دو ویٹ سے پیدا ہوئے اور ایک نے بڑے کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے چھوٹے کا اور دونوں کا کلام ساتھ بی زبان سے نکا تو بڑے کا در باندی کی آ دھی قیمت اور آ دھا عقر بنب اس کے مدعی سے ثابت ہوگا اور آ زاد ہوجائے گی اور باندی اس کی ہو باندی کی آ دھی قیمت اور آ دھا عقر شریک کوادا کرے گا در چھوٹے کا ادر چھوٹے کیا دوس بی کی کوادا کرے گا در چھوٹے کا دوس کا کلام ایک ساتھ ذبان کے مدعی سے ثابت ہوگا استحدانا اور اس کو بڑے بچے کے مدی کوعقر دینا پڑے گا اور وہ آزاد وقت ہے کہ دونوں کا کلام ایک ساتھ ذبان کے ذکا اور کی نے بڑے بچے کا دعویٰ پہلے کیا تو نسب اس کا ثابت ہوجائے گا اور وہ آزاد وقت ہے کہ دونوں کا کلام ایک ساتھ ذبان کے ذکا اور کوئی نے بڑے بچے کا دعویٰ پہلے کیا تو نسب اس کا ثابت ہوجائے گا اور وہ آزاد

ایک شخص مرگیا اور دو بیٹے اور باندی چھوڑی اس کومل ظاہر ہوا پس ایک بیٹے زید نے کہا کہمل ہمارے باپ سے ہا ور دوسرے مرونے کہا کہ مجھ سے ہے اور زید وعمر و دونوں سے معا دعویٰ واقع ہوا تو حمل عمر وکا قرار دیا جائے گا اور عمر و باندی کی نصف قیمت ونصف عقر زید کوادا کرے گا اس طرح اگر عمر و نے دعویٰ میں سبقت کی تو بھی بہی تھم ہے اور اگر زید کی طرف سے سبقت ہوئی تو اس کے اقرار سے باپ کا نسب ٹابت نہ ہوگا لیکن باندی اور اس کے بیٹ کا بچداس کی طرف سے بقدراس کے حصہ کے آزاد ہوگی یہ مسبوط میں ہے۔ اور زید دوسرے بھائی کو باندی یا اس کے بچہ کی ضمان بچھ ندد سے گا یہ محیط میں ہے۔

عمروکا دعویٰ کرنانسب کا جائز ہے اور بچہ کا نسب اس ہ ثابت ہوگا اور باندی کی قیمت کی بچھ ضان نہ دے گا مگر نسف عقر کا ضامن ہوگا اگر زید طلب کرے بیمبسوط میں ہے۔

ایک باندی دو محضوں میں مشترک ہے ایک اپنے حصہ کا ایک مہینہ ہے مالک ہوا ہے اور دوسراعمر و چھ مہینے ہے مالک ہوا ہے اس کے ایک بچوہ اپس دونوں نے دعویٰ کیا تو عمر و کو ملے گا اور عمر و نصف قیمت و نصف عقر کا ضامن ہوگا اور کتابت میں مذکور نہیں ہے کہ کس کو ضان دے گا اور جا ہے کہ باکع کو ضان دے نہ شریک کو اور باکع کو واجب ہے کہ زید کو پورائمن واپس کرے اور مشاک نے فرمایا کہ زید کا چاہئے کہ تمام عقر کی ضان شریک کو دے کیونکہ زید نے دوسرے کی ام ولدے وطی کرنے کا اقر ارکیا ہے یہ پیلے مرتبی میں ہے۔
سرجسی میں ہے۔

یے گئم اس وقت ہے کہ دونوں مالکوں کی ملک کا حال معلوم ہولیعنی ایک کی ملک مقدم ہے اور اگر معلوم نہ ہوتو نسب دونوں سے ٹابت ہوگا اور باندی دونوں کی ام ولد ہوگی اور کسی کا دوسر ہے پر عقر نہیں ہے اور نصف عقر کی ضان دونوں با نئع کوادا کریں اور اسی طرف شخ الاسلام نے میل کیا ہے اور بعض مشاک نے فر مایا ہے کہ کسی پر دونوں میں سے بالکل عقر دینار لازم نہیں آتا ہے اور اسی طرف مش الائمہ سرحسی نے میل کیا ہے اور تول اوّل ہمارے اصحاب کے اصول کے موافق اشبہ ہے بکذا فی الحیط۔

ایک باندی ایک شخص زیدودوسرے نابالغ میں مشترک ہے اس نے بچہ جنا پس زیدونابالغ کے باپ نے دعویٰ کیا تو مالک

رقبہ سےنب ثابت ہوگا بدمجیط سرھی میں ہے۔

ایک باندی دو شخصوں میں مشترک ہے اس کے ایک بچے ہوااس کا ایک شخص نے اپنے مرض الموت میں دعویٰ کیا تو دعوت سیجے ا کیونکہ وہ تو ہزے بچے کے مدعی کی بھکم قاضی ام ولد ہو چکی تو اب دوسرے کا دعویٰ دوسرے کے دعویٰ کی ام ولد کے بچہکا دعویٰ شہرا ۱۲ ہے اور بچہ کا نسب اس سے ثابت ہوگا اور باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور بعد مرنے کے اس کے تمام مال سے آزاد ہو جائے گی اور پیچکم اس وقت ہے کہ بچہ ظاہر ہواورا گر ظاہر نہ ہوتو تہائی مال ہے آزاد ہوگی پیرمجیط میں ہے۔

باپ بیٹے کے درمیان مشترک باندی ا

اگرایک باندی باپ و بیٹے میں مشترک ہواوراس کے بچہ پر دوئوں نے معادعویٰ کیاتو استحسانا باپ کا نطفہ قرار دیا جائے گا اور وہ نصف قیمت ونصف عقر باندی کا ضامن ہوگا اور بیٹا بھی نصف عقر کا ضامن ہوگا پس عقر میں بدلا ہوجائے گا اور یہ اگر باپ مرگیا ہواوراگر بھائی یا پچایا اجنبی ہوتو سب کا حکم مثل اجنبیوں کے ہے کذانی الحادی اوراگر دادا و پوتے میں باندی مشترک ہو اور دونوں نے معادعویٰ کیا حالانکہ باپ زندہ موجود ہے تو دونوں سے نسب ثابت ہوگا کذائی شرح الطحاوی۔

ابن ساعہ نے امام محمد سے روایت کی ہے کہ ایک مخص نے ایسی باندی ہے جواس کے بیٹے اور اجنبی میں مشترک ہے وطی کی اور اس سے بچہ ہواتو امام محمد نے فرمایا کہ اس پر بیٹے کے واسطے نصف قیمت باندی کی اور دوسرے کے واسطے آ دھی قیمت باندی آ دھا عقر واجب ہوگا کذائی المحیط۔

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ ایک باندی بیٹے اور باپ اور دادا میں مشترک ہے اس کے بچہ پیدا ہوا اور سب نے معاً دعویٰ کیا تو دادااولی ہے اور ان دونوں پر پوراعقر دادا کو دینا واجب ہوگا اگر دادا نے تصدیق کی کہ ان دونوں نے اس سے وطی کی ہے اورا گرتصدیق نہ کی تو پچھ نہیں دینا پڑے گا اور بیہ باندی دادا کو حلال نہیں ہے اگر چہ دونوں کے وطی کرنے کی تکذیب کی ہو پس بیصورت ایسی نہیں ہے کہ بیٹے نے باپ کی باندی ہے وطی کرنے کا دعویٰ کیا اور باپ نے تکذیب کی کیونکہ باپ پرحرام نہیں ہوتی ہے بیرحادی میں ہے۔

اگرمکاتب و رمین ایک باندی مشتر که ہواوراس کے بچہ ہوا پس مکاتب نے نسب ولد کا دعویٰ کیا یہاں تک کہ اس بچہ کا نسب ثابت ہوگیا تو اپنی شریک کو باندی کی قیمت ونصف عقر تاوان دے اوراگر آزاد وغلام تاجر میں مشترک ہواور بچہ جنی اورغلام تاجر نے نسب کا دعویٰ کیا یہاں تک کہ نسب اس سے ثابت ہوگیا تو وہ باندی کی قیمت میں شریک کو کچھ ضمان ندد سے گا یہ محیط میں ہے۔ اگر باندی حروم کا تب کے درمیان ہوتو حراد ہے کذافی الحادی۔

باندی ذمی و مسلمان کے درمیان مشترک ہے اس کے بچہ ہوااس پر دونوں نے دعویٰ کیا تو ہمارے زدیک مسلمان کا بیٹا قرار دیا جائے گا اوراگر ذمی مسلمان ہوگیا پھر باندی کے بچہ ہوااور دونوں نے دعویٰ کیا تو دونوں کا بیٹا قرار دیا جائے گا دونوں سے میراث لے گا اور دونوں اس کے وارث ہوں گے خواہ باندی میں نطفہ قرار پانا ذمی کے اسلام سے پہلے ہو یا بعد ہو۔اگر باندی دو مسلمان میں مشترک ہو پس ایک مرتد ہوگیا پھر باندی کے بچہ پیدا ہوااور دونوں نے دعویٰ کیا تو مسلمان کا بچہ قرار دیا جائے گا خواہ دوسرے کے مرتد ہوئے نے نے نہلے نطفہ قرار پایا ہویا اس کے بعد اور جب بچہ مسلمان کا قرار پایا تو باندی اس کی ام ولد ہوگی اور مرتد کو اس کے شل قیمت کی ضان دے گا اور عقر میں دونوں کا بدلا ہو جائے گا کذائی الحیط۔

اگر باندی مسلم و ذمی میں مشترک ہواور مسلم مرتد ہوگیا بھر دونوں نے باندی کے بچہ کا دعویٰ کیا تو وہ بچہ مرتد کا قرار دیا جائے گا اور باندی اس کی ام ولد ہوگی اور نصف قیمت اور نصف عقر باندی کا ذمی کو دے اور ذمی نصف عقر اس کوادا کرے اور اگر ان سب صورتوں میں کوئی شریک نے دعوت میں سبقت کی تو وہی اولی ہوگا خواہ کوئی ہو کذافی الحادی ایک باندی مسلم ومرتد میں مشترک ہے دونوں نےنسب کا دعویٰ کیا تو بچہمسلمان کا قرار دیا جائے گا بیمحیط سرحتی میں ہے۔

اگر مجوی و کتابی میں مشترک ہوتو استحساناً کتابی کا نطفہ قرار دیا جائے گابیشرح طحاوی میں ہے۔

ایک باندی مسلمان وذمی مکاتب و مدبروغلام میں مشترک ہے اور سب نے اس کے بچہ کا دعویٰ کیا تو آزاد مسلم اولی ہے اور ہرا یک مدعی پر بقدر حصہ شرکت کے عقر<sup>ل</sup> واجب ہوگا بیرمجیط سرحسی میں ہے۔

اگر باندی ایک مجوی آزاداورایک مکاتب مسلمان کے درمیان مشترک ہواس کے بچہ پر دونوں نے دعویٰ کیا تو مجوی کا بیٹا اندار پر گلر مجماعیں میں

ایک ذمی کی باندی ہے اس نے آ دھی مسلمان کے ہاتھ فروخت کردی پھر باندی چھ مہینے سے پہلے بچے جنی اور دونوں نے اس پر دعویٰ کیا تو ذمی کا بیٹا ہوگا اور بھے باطل ہوگی بیمبسوط میں ہے۔

اگر باندی دو شخصوں میں مشتر کہ ہواس کے نطفہ قرار پایا پھرایک نے اپنا حصہ دوسرے شریک کے ہاتھ فروخت کیا پھر چھ مہینے ہے کم میں وہ بچہ جنی اور مشتری نے اس کا دعویٰ کیا تو نسب اس سے ثابت ہوجائے گا اور بھے باطل ہوگی اور ثمن واپس لے لے گا اور ہائع کواس کا حصہ قیمت وعقر دے گا اس طرح اگر ہائع نے اس کا دعویٰ کیا ہوتو بھی ایسے ہی احکام جاری ہوں گے کذانی الحادی اور اگر دونوں نے دعویٰ کیا تو دونوں کا بیٹا قرار پائے گا کذانی الحیط۔

#### ربانجوين فصل

## غیرقابض و قابض کے اور دوغیر قابضوں کی دعوت نسب کے بیان میں

ایک بچہنابالغ جو بولتانہیں ہے ایک مخف کے قبضہ میں ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا بیٹا ہے تو استحسانا اس سے نسب ثابت ہوگا بشرطیکہ اپنی ذات ہے تعبیر نہ کرسکتا ہو اور اگر دوسرے نے دعویٰ کیا کہ میرا بیٹا ہے تو نسب ثابت ہوگا خواہ قابض تصدیق کرے یا تکذیب کرے اور بیاستحسان ہے قیاساً ثابت نہ ہوگا اور اگر اس پر قابض اور دوسرے شخص نے دعویٰ کیا تو قابض اولی ہے اور اگر کسی نے دعوت میں سبقت کی تو سابق اولی ہے بیمجیط سرحتی میں ہے۔

امام محمد رحمة الله علیہ نے کتاب الاصل میں فرمایا کہ اگرا یک آزاد مسلمان کے قبضہ میں ایک طفل ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میر الڑکا ہے بھرایک آزاد مسلمان یاذمی یا غلام آیا اور گواہ قائم کیے کہ یہ میر ابیٹا ہے اور قابض کے پاس نسب کے گواہ نہیں ہیں تو مدعی کی فرگری ہوجائے گی اور شخ الاسلام نے ذکر کیا کہ بچان صورتوں میں آزادہ وگا اور شمس الائمہ حلوائی نے ذکر کیا کہ موائے غلام کی صورت کے سب صورتوں میں آزادہ وگا اور بھی اشبہ ہے کذا فی الحیط۔

غیر قابض و قابض دونوں نے بیٹے ہونے کے گواہ قائم کیے تو قابض اولی ہے بیمحیط سرتھی میں ہے اور اگر ہر ایک قابض وغیر قابض نے گواہ دیئے کہ یہ بچیمیری اس عورت ہے میر ابیٹا ہے تو قابض کے نسب کی ڈگری ہوگی اس عورت ہے اگر چہ یہ عورت اس سے انکار کرتی ہو۔ اس طرح اگر عورت مدعی ہواور باپ منکر ہوتو بھی ایسا ہی ہوگا کذانی المحیط۔

اگرایک بچکی شخص کے قبضہ میں ہےاس پر ایک شخص نے گواہ دیئے کہ میر ابیٹا ہے میری اس باندی سے چھ مہینے سے زیادہ ہوتا ہے کہ بیدا ہوا ہے اور قابض نے گواہ دیئے کہ میر ابیٹا ہے میری اس باندی سے ایک سال ہوا کہ پیدا ہوا ہے اور بچہ کے س میں

ل توله مال جوبعوض وطي شبهه كواجب بو١٢

اشکال ہے تو قابض کی گواہی قبول ہوگی پیمچیط میں ہے۔

دو جوروخصم مملوک ہیں اور دونوں کے قبضہ میں ایک طفل ہے دونوں گواہ قائم کرتے ہیں کہ بیان کا بیٹا ہے اور ایک آزاد ذی پامسلمان نے گواہ قائم کیے کہ بیمیری آزادہ جورو سے بیٹا ہے تو آزاد کی ڈگری ہوگی بیمجیط سرحسی میں ہے۔

كتاب الدعوى

اگرایک بچایک شخص کے قبضہ میں ہےاس پرایک شخص نے گواہ قائم کیے کہ بیمیرا بیٹااس عورت ہے ہےاور بید دنوں آزاد بیں اور قابض نے گواہ دیئے کہ میرا بیٹا ہےاوراس کی ماں کی طرف منسوب نہ کیا تو مدعی کی ڈگری ہوگی ای طرح اگر ماں مدعیہ ہوتو بھی ایسا ہی ہے بیمبسوط میں ہے۔

ایک بچہذمی کے قبضہ میں ہےاں پرایک مسلمان نے مسلمانوں یا ذمیوں میں سے گواہ قائم کیے کہ یہ میرا بیٹا ہے میرے <sup>لے</sup> فراش سے پیدا ہوا ہےاور ذمی نے بھی ایسے دعویٰ پر ذمی گواہ پیش کیے تو مسلم کی ڈگری ہوگی اورا گر ذمی کے گواہ مسلمان ہوں تو اس کی ڈگری ہوگی بیمجیط سرحتی میں ہے۔

امام محدر حمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ہاندی کے دو بیٹے ہیں وہ ہاندی مع ایک بچہ کے ایک شخص زید کے قبضہ میں ہے اور دونوں بیٹے میرے ہیں میری اس دوسرا بچہ عمرو کے قبضہ میں ہے ہیں ہرایک نے دونوں میں ہے دعویٰ کیا کہ باندی میری ہے اور دونوں بیٹے میرے ہیں میری اس باندی ہے بیدا ہوئے ہیں تو جس شخص کے قبضہ میں باندی ہے اس کے نام باندی اور دونوں بچوں کی ڈگری ہوگی خواہ دونوں بچا یک ہی ہیٹ سے پیدا ہوئے ہوں یا مختلف پیدا ہوئے ہوں اگر ہرایک نے باندی کا مع فقط اس بچہ کے جواس کے قبضہ میں ہے دعوے کیا ہی اگر ہوا اس کے مقبوضہ بچہ کی ڈگری ہوگی اور اگر چھوٹا بڑا معلوم ہوتا ہے اور ہڑا جھوٹا نہ معلوم ہوتو قابض کے نام باندی کی اور ہرایک کے نام اس کے مقبوضہ بچہ کی ڈگری ہوگی اور اگر چھوٹا بڑا معلوم ہوتا ہے اور ہڑا قابض باندی کی دونوں باندی کی ڈگری ہوگی اور اگر ہڑا غیر قابض باندی کے قابض باندی کے قابض کے نام اس کے مقبوضہ بچہ کی ڈگری ہوگی اور چھوٹے کی نہ ہوگی اور اگر ہڑا غیر قابض باندی کے قابض کے نام اس کے مقبوضہ بچہ کی ڈگری ہوگی اور چھوٹے کی نہ ہوگی اور اگر ہڑا غیر قابض کے نام اس کے مقبوضہ بچہ کی ڈگری ہوگی اور کتاب میں ندکور ہے کہ باندی کی ڈگری ہوگی دور ہے کہ باندی کی ڈگری ہڑے کے تام اس کے مقبوضہ بچہ کی ڈگری ہوگی اور کتاب میں ندکور ہے کہ باندی کی ڈگری ہڑے کے تام اس کے مقبوضہ بچہ کی ڈگری ہوگی اور کتاب میں ندکور ہے کہ باندی کی ڈگری ہڑے کے تام اس کے مقبوضہ بچہ کی ڈگری ہوگی اور کتاب میں ندکور ہے کہ باندی کی ڈگری ہڑے کے تام اس کے مقبوضہ بچہ کی ڈگری ہوگی اور کتاب میں ندکور ہے کہ باندی کی ڈگری ہڑے ہیں ہے۔

ایک غلام وباندی ایک شخص کے قبضہ میں ہا ایک دوسر ہے شخص نے گواہ قائم کیے کہ یہ باندی میری ہے میر نے فراش پر مجھ سے اس کے میہ بچہ بیدا ہوا ہے اور قابض نے گواہ قائم کیے کہ میری باندی ہے میہ بچہ میر نے فراش پر اس سے پیدا ہوا ہو قابض کے گواہ مقبول ہوں گے اور مہم ماس وفت ہے کہ میہ غلام نابالغ ہو میابالغ ہو گر قابض کی تقد بی کرتا ہوا ور اگر بالغ ہواور مدعی کی تقد بی کرتا ہوتو مدعی کے نام غلام وباندی کی ڈگری ہوگی ہے مبسوط باب الولاء الشہادة میں ہے۔

امام محمد رحمة الله عليہ نے فر مايا كه آزاد عورت كے ايك لاكا ہے اور دونوں كى مرد كے قبضہ ميں جيں اور دوسرے مرد نے گواہ قائم كيے كہ ميں نے اس ہے نكاح كيا اور اس كے مير نے فراش پر بيہ بچاس ہے پيدا ہوا ہے اور قابض نے اس كے مثل گواہ قائم كي قوك دُكُوك كيا ہو يا مدعى خارج كے بيٹے ہونے كا دعوىٰ كيا ہو۔اگر بچك ذگرى قابض كے نام ہوگی خواہ لا كے نے قابض كے بيٹے ہونے كا دعوىٰ كيا ہو اگرى قابض ذمى ہواوراس كے گواہ مسلمان ہوں اور مدى مسلمان اور اس كے گواہ مسلمان ہوں اور عورت بھى ذمى ہوتو عورت و بچهى ذگرى قابض كے نام ہوگى اورا گرعورت مسلمان ہوتو مدى كى ذگرى ہوگى خواہ قابض كے گواہ مسلمان ہوں ياذمى ہوں كذا فى الحيط۔ قابض كے گواہ مسلمان ہوں ياذمى ہوں كذا فى الحيط۔ اگر مدى نے گواہ قائم كے كہ ميں نے اس سے فلاں وقت نكاح كيا ہے اور قابص كے گواہوں نے اس سے پیچھے وقت نكاح

ا بعنی میری منکوحہ سے یامیری باعدی سے ۱۲

کی گواہی دی تو مدعی کی ڈگری ہوگی میمبسوط میں ہے اگر قابض نے گواہ قائم کیے کہ بیر بورت میری ہوی ہے میں نے اس سے نکاح کیا ہے اور جھ سے میر نے فراش پراس کے میر ہے فراش پراس کے میر عام اور دوسرے نے گواہ قائم کیے کہ میر میری باندی ہو فراش پراس کے میر علام میری ملک میں بیدا ہوا ہے تو بیری ڈگری موٹ کی ڈگری مدعی کے نام ہوگی اور بچہ اور باندی دونوں مدعی کی ملک کی ڈگری مدعی کے نام ہوگی اور بچہ اور باندی دونوں مدعی کی ملک سے میر بیری باتر ارمدعی آزاد ہوگا اور باندی بھی اس کے اقر ارسے اس کی ام ولد ہوجائے گی کین اگر مدعی کے گواہوں نے میہ گواہی دی کہ اس باندی نے اس کودھوکا دیا اور اپنے آپ کو آزاد کہ کرنکاح کیا ہے تو اس وقت بچہ البتہ بقیمت آزاد ہوگا میر ہے۔

ملك فراش كامسئله

اگرایک مخض کے قبضہ میں ایک باندی ہے اور اس کے ایک بچہہاں پر دوسرے نے گواہ قائم کیے کہ یہ میرے باپ کی باندی ہے اس پر دوسرے گواہ وں نے یہ گواہی دی کہ یہ ای باندی ہے اس کے بیدا ہوا ہے اور دباپ مدعی کا مرچکا ہے اور دوسرے گواہوں نے یہ گواہی دی کہ یہ اس قابض کی باندی ہے اس کی ملک وفراش پر یہ بچہ جنی ہے اور وہ اس کا بیٹا ہے تو غیر قابض کے باپ میت کا بیٹا ہونے کی ڈگری ہوگی اور باندی آزاد کی جائے گی اور اس کی ولاء میت کو پہنچے گی اور قابض کے نام اس میں سے بچھڈ گری نہ ہوگی کذافی الحادی۔

اگر بچکی شخص کے قبضہ میں ہواس پرایک عورت نے گواہ قائم کیے کہ میرا بچہ ہے تو اس کے نسب سے ہونے کا حکم ہوجائے گا دراگر قابض اس کا مدمی ہوتو میے تھم نہ ہوگا اوراگر عورت نے صرف ایک عورت گواہ قائم کی کہ یہ بچہاس مدعیہ کے بیٹ سے پیدا ہوا ہے پس اگر قابض دعویٰ کرتا ہے کہ بیر میرا بیٹا یا غلام ہے تو عورت کے نام بچھڈ گری نہ ہوگی اوراگر بچھ دعویٰ نہیں کرتا ہے تو عورت کے نام صرف ایک عورت کی گواہی پرڈگری ہوجائے گی اور بیاستحسان ہے بیمبسوط میں ہے۔

ایک بچهایک عورت کے قبضہ میں ہے اس پر دوسری عورت نے دعویٰ کیا کہ بیمبرا بچہ ہے اور اس پر گواہ ایک عورت قائم کی اور قابضہ نے بھی اسی دعویٰ پرایک عورت گواہ دی تو قابضہ کی ڈگری ہوگی اور اگر ہرایک کے واسطے دومر دوں نے گواہی دی تو قابضہ کی ڈگری ہوگی اور اگر قابضہ کی ایک عورت نے اور مدعیہ غیر قابضہ کی دومر دوں نے گواہی دی تو مدعیہ کی ڈگری ہوگی بیمجیط میں ہے۔

ایک لڑکا ایک شخص کے قبضہ میں ہے وہ کچھ دعویٰ نہیں کرتا ہے لیں ایک عورت نے گواہ قائم کیے کہ بیمیرا بیٹا ہے ہیں نے اس کو جنا ہے اورا یک مرد نے گواہ قائم کیے کہ میرا بیٹا ہے میر بے فراش ہے پیدا ہوا ہے اوراس کی ماں کانام نہ لیا تواس مرد مدعی اورعورت مدعیہ کے نسب سے قرار دیا جائے گا اسی طرح اگر عورت کے قبضہ میں ہوتو بھی یہی تھم ہوگا اور دونوں میں فراش کا تھم بالاقتضاء ہے کذا فی المبسوط۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ دوغیر قابض مدعیوں میں ہرا یک نے گواہ قائم کیے کہ بیمیر ابیٹا ہے میرے فراش پرمیری اس عورت سے پیدا ہوا ہے تو وہ دونوں مردوں اور دونوں عورتوں کے نسب سے قرار دیا جائے گا اور صاحبین رحمحما اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ فقط <sup>کے</sup> دونوں مردوں کے نسب سے قرار دیا جائے گا بیم پیط سرحتی میں ہے۔

امام محدرَ الله عليہ نے فرمایا کہ ایک بچہ ایک مختص کے قبضہ میں ہے دو شخص آئے اور ہرایک نے دعویٰ کیا کہ بیر ابیٹا ہے اور دونوں نے گواہ دیئے کہ بیر ابیٹا ہے اور دونوں نے گواہ دیئے کہ بیر ابیٹا ہے و دونوں کے نسب ہے ہونے کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک فریق گواہ نے دوسرے سے پہلے وقت بیان کیا تو لڑکے کاسن دیکھا جائے گا پس اگر ایک کے وقت ہے موافقت رکھتا ہود وسرے سے نخالف ہوتو موافق کے نام ڈگری ہوگی اور اگر دونوں کے ہوگی اور اگر دونوں کے دونت سے اشکال واشتباہ ہوتو مشتبہ کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں کے ہوگی اور اگر دونوں کے

ونت میں اشتباہ ہومثلاً ایک فریق نے نو برس دوسرے نے دس برس بیان کیے اورس دونوں کو متحمل ہونو صاحبین ؓ کے نز دیک وقت کا اعتبار ساقط اور دونوں کے نام ڈگری ہوگی بیروایات متفق ہیں اور شمس الائم حلوائی نے شرح میں ذکر کیا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہے عامہ روایات میں مذکور ہے کہ دونوں کی ڈگری ہوگی اور یہی تیجے ہے بیمجیط میں ہے۔

ایک لقیط پردو محضوں نے دعویٰ کیا ایک نے گواہ دیے کہ میر ابیٹا ہے اور دوسرے نے گواہ قائم کے کہ یہ میری بیٹی ہے پھر جو
دیکھا تو وہ خشی نکلا پس اگر مردوں کے بیشاب کے سوران سے بیشاب کرتا ہے تو وہ لاکے کے مدعی کا ہے اور اگر عور توں کے سوران
سے بیشاب کرتا ہے تو بیٹی کے مدعی کا ہے اور اگر دونوں سوراخ سے بیشاب کیا تو جس سوراخ سے پہلے نکلااس کے مدعی کا ہوگا اور اگر
دونوں سے ایک ساتھ بیشاب کیا اور کوئی آگے بیچھے نہ ہوا تو اما معظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جھے علم نہیں پس دونوں میں کیا حکم کیا
جائے اور صاحبین سے فرمایا کہ جس سے زیادہ بیشاب خارج ہواس کے مدعی کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں سے برابر نکلاتو بالا تفاق
مشکل ہے اور مشتبہ ہے بیشرح منظومہ میں ہے اگر مسلمان غلام نے دعویٰ کیا کہ یہ میر ابیٹا ہے میر بے فراش سے اس باندی سے پیدا ہوا
ہے اور ایک ذمی نے دعویٰ کیا کہ میر ابیٹا ہے میری ہی گا ہے میر سے فراش سے پیدا ہوا ہے تو آزاد ذمی کے نام حکم ہوگا یہ میں ہے۔
میں ہے۔

ایکاڑکا ایک شخص کے قبضہ میں ہے اس پرایک آزاد مسلمان نے دعویٰ کیا کہ بیمبرا بیٹا میری اس عورت سے پیدا ہوا ہے اور غلام یا مکا تب نے بھی ایسا ہی دعویٰ کیا تو آزاد مسلمان کی ڈگری ہوگی اوراگرایک غلام نے دعویٰ کیا کہ میرا بیٹا ہے میری اس باندی سے میرے فراش سے پیدا ہوا ہے اور دوسرے مکا تب نے اس پر دعویٰ کیا کہ میری اس مکا تبہ سے پیدا ہوا ہے تو مکا تب کی ڈگری ہو گی بیر محیط میں ہے۔

جهني فقيل ش

### ہیوی ومرد کے دعویٰ کرنے کے بیان میں

درحالیکہ بچہدونوں یا ایک کے قبضہ میں ہو۔اگرلڑ کا ایک مرداوراس کی عورت کے قبضہ میں ہے ہیں مرد نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے اس عورت کے سوائے دوسری ہے ہے اور دوسری نے دعویٰ کیا کہ بیرمیرا بیٹا ہے اس مرد کے سوائے دوسرے ہے ہووہ لڑ کا دونوں کا شار کیا جائے گا بیاس وقت ہے کہ نکاح دونوں میں ظاہر ہمواورا گر ظاہر نہ ہوتو دونوں کیس نکاح کا تھم ہوجائے گا کذا فی شرح الطحاوی۔

اگر بچیشو ہرکے ہاتھ میں ہواں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا دوسری عورت نے ہادر جورو نے کہا کہ یہ میرا بیٹا تجھ ہے ہے توش کا قول مقبول ہوگا اورا گرعورت کے قبضہ میں ہوا اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے تجھ سے پہلے میر سے شوہر کا ہے اور شوہر نے کہا کہ میرا بیٹا لے قولہ نکاح کا یعنی دونوں کا بیٹا بھکم قضاء قرار دے کر بالاقتضاء دونوں میں تھم نکاح ہوگا واللہ اعلم ۱۲

تجھ سے ہے تو بھی شوہر کا قول مقبول ہوگا پیدذ خیرہ میں ہے۔

اگر شوہر نے پہلے دعویٰ کیا کہ بیم ہرابیٹا اس عورت کے سوائے دوسری میری عورت سے ہاوروہ اس کے قبضہ میں ہو دوسری عورت سے نباز اس نبہ وگا اوراگر پہلے دوسری عورت نب نبہ وگا اوراگر پہلے عورت نب نہ ہوگا اوراگر پہلے عورت نب نہ بوگا اوراگر پہلے عورت نب دعویٰ کیا کہ بیہ بچیم ہرابیٹا اس مرد کے سوائے دوسرے سے ہاور بچد دونوں کے قبضہ میں ہے بھراس کے بعد مرد نے دعویٰ کیا کہ بیہ میرابیٹا اس عورت کے سوائے دوسری سے ہی اگر دونوں میں نکاح ظاہر ہوتو دونوں کا قول قبول ہوگا اور دونوں کا بیٹا قرار دیا جائے گا اوراگر دونوں میں نکاح ظاہر نہ ہوتو عورت کی تصدیق دیا جائے گا اوراگر دونوں میں نکاح ظاہر نہ ہوتو عورت کی تصدیق کی اور بیاس وقت ہے کہ بچا پی ذات سے تعیم نہیں کرسکتا ہے اور وہاں کوئی رقیت ظاہر نہیں ہوتی ہےتو بچرکا قول معتبر ہوگا جس کی اس نے تصدیق کی اس سے تصدیق کی اس سے تصدیق کی اس سے تصدیق کی اس سے اس کی تصدیق سے تابت ہوگا بیسراج الوہاج میں ہے۔

عورت نے اپنے شوہر پر دعویٰ کیا کہ بیمبرا <sup>لے</sup> بیٹا تجھ سے ہےادر بچہورت کے پاس ہےاورایک عورت نے ولا دت کی گواہی دی اورشوہر نے جورو کی تکذیب کی تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ جبعورت کولا زم ہوا تو مر دکوبھی لا زم ہوا بیوجیز کر دری میں ہے۔

ایک عورت کا شوہر موجود ہے اس نے ایک لڑکے کا دعویٰ کیا کہ بیمیر ابیٹا ہے اس شوہر سے ہے اور شوہر نے تکذیب کی تو دعوت سیح نہیں ہے جب تک کہ ایک عورت گواہی نہ دے کہ بیعورت اس کوجنی ہے اور اگر عورت معتدہ ہواور شوہر پرنسب کا دعویٰ کیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک پوری جمت کی ضرورت ہے اور اگر معتدہ ومنکو حہ نہ ہوتو نسب بدون جمت کے ثابت نہ ہوگا اور اگر شوہر نے اس کی تصدیق کی تو دونوں کا بیٹا قرار پائے گا اگر چہ کی عورت نے ولا دت کی گواہی نہ دی ہو بیشر س جا مع صغیر صدر الشہید میں ہے۔

، اگر شوہر بچہ کا مدعی ہے اورعورت نے اس کی تکذیب کی اور ایک عورت نے ولا دت کی گواہی دی تو شوہر کی تقیدیتی نہ کی جائے گی اور جنائی کی گواہی سے اسی وفت ثبوت ہوتا ہے جب عورت ولا دت کی مدعیہ ہویہ وجیز کر دری میں ہے۔

ایک لاکا ایک مردوعورت کے قصنہ میں ہے عورت نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا بیٹا ای مرد ہے ہاور مرد نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا بیٹا دوسری عورت ہے ہتو وہ مردکا بیٹا قرار پائے گانہ عورت کا اورا گرکی عورت نے آکر کورت کی طرف ہونہ واردت کی گواہی دی تو لاکا مرد کی طرف ہے قورت کا ہوگا اورا کی گواہی دی تو بہ ہوگی اورا گرلڑکا مرد کے قبضہ میں ہونہ عورت کے اور عورت کا اس مرد ہے قرار نہ دیا جائے گا اس کی آزاد جورو ہا اور باقی مسئلہ بحالہ ہے پھرایک عورت نے ولادت کی گواہی دی تو بیلاڑکا عورت کا اس مرد ہے قرار نہ دیا جائے گا اور مرد کا بیٹا قرار دیا جائے گا میر محیط سرحتی میں ہے۔اگر مردوعورت حرہ نے ایک لڑکے کی نسبت جودونوں میں ہے ایک قبضہ میں ہے۔اگر مردوعورت حرہ نے ایک لڑکے کی نسبت جودونوں میں سے ایک کے قبضہ میں ہے باہم ایک دوسرے کی تصدیق کی کہ یہ ہمارا بیٹا ہے بس وہ دونوں کا بیٹا ہے اور عورت مرد کی جورہ ہے بس اگر عورت اپنا آزاد ہونا مزین جاتی ہے اور مرد نے کہا کہ نیس اور تو میری بیوی ہے تو وہ مزین کا بیٹا ہے تھے سے پیدا ہے اور مرد نے کہا کہ نیس اور تو میری بیوی ہے تو وہ نوں کا بیٹا ہے لیکن عورت کی رقبت سے فاجت نہ ہوتی اور مرد نے اس کی اس امر کی تکذیب کی بس عورت کی رقبت سے فاجت نہ ہوتی اور مرد نے اس کی جورہ ہوں اور مرد نے کہا کہ میری ام ولد ہوتی ہے لیک دونوں میں نکاح نہ قرار پایا ای طرح آگر عورت نے دعویٰ کیا کہ میں اس کی جورہ ہوں اور مرد نے کہا کہ میری ام ولد ہوتی ہے تو یہ صورت اور اور وزوں کیاں ہیں ہے سے میں ہے۔

اگرمرد نے کہا کہ بیمیرا بیٹا تجھ سے نکاح جائز سے پیدا ہےاورعورت نے کہا کہ بیمیرا تجھ سے نکاح فاسد سے ہے تو بچہ دونوں کا بیٹا ہے۔ای طرح اگرعورت نے مرد سے کہا کہ بیمیرا بیٹا نکاح جائز سے تجھ سے پیدا ہےاورمرد نے کہا کہ میرا بیٹا تجھ سے نکاح فاسد سے پیدا ہے تو دونوں کا بیٹا قرار پائے گااور مدعی جواز کا قول مقبول ہوگا بیمچیط میں ہے۔

اگرشو ہرنے فساد کا دعویٰ کیا تو اس ہے وجہ فساد دریا فت کی جائے گی اور دونوں میں جدائی کر دی جائے گی اوریہ تفریق حق مہر ونفقہ میں تفریق بطلاق ہو گی حتیٰ کہ اس کے ذمہ مہر ونفقہ لا زم ہوگا اورا گرعورت مدعی فسا دہوتو تفریق نہ کی جائے گی بیر محیط سرحسی میں ہے۔

سانویں فصل 🌣

غیر کی باندی کے بچہ کا بحکم نکاح دعویٰ کرنے کے بیان میں

ایک خفس کے قبضہ میں ایک باندی ہے اس سے اس کا ایک لڑکا ہے ہیں گواہ قائم کیے کہ یہ باندی زید کی ہے جھ سے اس نے فاح کیا ہے چھر مجھ سے ہے ہے ہے ہے اس نے میر سے ساتھ نکاح کردیا ہے اور فکاح کردیا ہے اور مجھ سے بید بچہ جنی اور زید نے گواہ قائم کئے کہ جو باندی اس کے قبضہ میں ہے اس نے میر سے ساتھ نکاح کردیا ہے اور میں ہے واسطاس کے مقبوضہ بیٹے کی ڈگری ہوگی اور قابض کے ہاتھ میں باندی متوقف رکھی جائے گی کوئی اس سے وطی نہیں کرسکتا ہے اور دونوں میں سے اگر کوئی مرگیا تو آزاد ہوجائے گی یہ محیط سرجسی میں ہے۔

ایک باندی مع بچہ کے دوسرے کے قبضہ میں ہے پس اس پر ایک مرد نے دعویٰ کیا کہ قابض نے میر ہے ساتھ اس کا نکاح کردیا اور اولا دہوئی اور قابض نے دعویٰ کیا کہ بیہ باندی مدعی کے قبضہ میں تھی اس نے میر ہے ساتھ نکاح کردیا اور اولا دمیری ہے تو بچہ کا نسب دونوں سے ثابت ہوگا اور آزاد ہوگا اور باندی کا حکم متوقف رہے گا دونوں میں سے کوئی اس سے وطی نہ کرے گا اور جب کوئی مرگیا تو باندی آزاد ہو جائے گی بیتا تار خانیہ میں خزانہ سے منقول ہے۔

اگرزید کے قبضہ میں ایک باندی ہے اور ای کے قبضہ میں اس کا بچہہے اور عمرو نے دعویٰ کیا کہ زید یعنی مالک کی بلاا جازت
اس باندی نے مجھ سے نکاح کیا اور میر سے فراش سے اس کے بیہ بچہ ہے جوزید کے قبضہ میں چھ مہینے بعد پیدا ہوا ہے اور اس پر گواہ قائم
کے اور مالک نے گواہ قائم کیے کہ بیمیر ابیٹا ہے میر سے فراش پر میری اسی باندی سے پیدا ہوا ہے تو بیٹے کی ڈگری شوہر کے نام اور اس
سے اس کا نسب ثابت اور مالک کے اقرار سے آزاد ہوگا اور باندی بمنزلدام ولد کے قرار دی جائے گی کہ مالک کے مرنے پر آزاد ہوگی
کذافی الحادی۔

ایک باندی ایک شخص کے قضہ میں ہے اس کے بچہ پیدا ہوا اور اس کا قابض نے دعویٰ کیا پھرایک دوسر ہے محض ہے کہا کہ یہ تیری باندی ہونے نے میر سے ساتھ اس کا نکاح کر دیا تھا اور دوسر سے نے اس کی تقد بی کی اور اصل میں ثبوت نہیں ہوتا ہے کہ یہ باندی دوسر سے کی تھی تو بچہ آزاد اور قابض سے اس کا نسب ٹابت اور باندی اس کی ام ولد قر اردی جائے گی لیکن مقرلہ کو باندی کی قیمت دے گا اور اگر اصل میں معلوم ہوتا ہے کہ مقرلہ کی باندی تھی تو قابض سے نسب ٹابت اور بچہ و باندی دونوں مقرلہ مے مملوک ہوں گے اور اگر اصل میں مقرلہ کی باندی ہو تا کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ اس کوفر وخت کر دیا ہے اور قابض نے کہا کہ یہ تو نے میر سے ساتھ نکاح کر دیا ہے بور مقرلہ نے کہا کہ میں باندی کی قیمت اس کودے گا اور عقر نددے گا ای طرح اگر قابض نے کہا کہ یہ باندی تو نے میر سے ہاتھ فروخت کر دیا اور مقرلہ نے کہا کہ بیں اور اگر قاب ہیں اور اگر اس میں دی تو یہ صورت وصورت اولیٰ کیساں ہیں اور اگر اس کی تو نے میر سے ہاتھ فروخت کر دی اور مقرلہ نے کہا کہ بیں بلکہ تیرے نکاح میں دی تو یہ صورت وصورت اولیٰ کیساں ہیں اور اگر

اصل میں معلوم ہے کہ بیہ باندی مقرلہ کی تھی تو مقرلہ سب صورت میں بچہ و باندی کواپنی ملک میں لے گا سوائے ایک صورت کے کہ جب مقرلہ نے اقرار کر دیا کہ میں نے اس کو تیرے ہاتھ فروخت کر دیا ہے تو مقرلہ باندی کوئییں لے سکتا ہے اور نہ قابض اس کو قیمت دے گالیکن قابض پرعقر واجب ہوگا اور باندی بمنزلہ ام ولد کے موقو ف رہے گی بیمبسوط میں ہے۔

امام محدر حمة الله علیہ نے فرمایا کہ زید نے عمرو کی مقبوضہ باندی پردعویٰ کیا کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے اور مجھ سے بید ہوں کے پیدا ہوا ہے اور عمرو نے کہا کہ میں نے تیر سے ہاتھ ہزار درم کوفر وخت کیا اور بچہ تجھ سے ہتو امام محدر حمة الله علیہ نے فرمایا کہ بیس ہوگا اور آزاد ہوگا اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور موقوف رہے گی کہ کسی کی خدمت میں ہے جہ مستولد لیے نہ کہ کسی کی خدمت نہ کرے گی نہ اور کوئی اس سے وطی کرسکتا ہے اور شوہر پر اوائے شن کے واسطے مہر واجب ہوگا اور اگر مستولد نے فرید کا دوئی کیا اور مولی نے اس کے ساتھ نکاح کردیے کا اور باقی مسئلہ بحالہ ہے تو بچہ ثابت النسب اور باندی مع بچہ کے مولی کے دونوں مملوک ہوں گے اور مستولد کواس سے وطی حلال نہیں ہے اور مولی کو حلال ہے یہ بچھ میں ہے۔

(ئهوين فصل

ولدالزنااورجواس کے علم میں ہے اس کی دعوت نسب کے بیان میں

اگر کسی نے کسی عورت سے زنا کیااوراس کے بچہ پیدا ہوااور زانی نے اس کا دعویٰ کیا تو نسب ٹابت نہ ہوگالیکن عورت سے اس کا نسب ٹابت ہوگااس طرح اگر کسی نے ایک بچہ غلام پر جوا یک شخص کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا کہ بیزنا ہے میرابیٹا ہے تو اس سے نسب ٹابت نہ ہوگا خواہ مالک نے اس کی تکذیب کی یا تصدیق کی ہواور اگر مدعی اس بچہ کا کسی سبب سے مالک ہوجائے تو اس کے پاس سے آزاد ہوجائے گااور اگراس کی ماں کا مالک ہوتو وہ اس کی ام ولد ہے ہوگی رہے بدائع میں ہے۔

ای طرح اگر مدعی نے کہا کہ یہ فجور سے میرابیٹا ہے یا میں نے عورت سے فجور کیا اپس وہ یہ بچہ جن ہے یا بدوں رشد کے یہ میرا بچہ ہے ہی بھی علم ہے اس طرح اگر ایسا بچہ مدعی کے باپ یا موں یا کسی ذی رحم محرم کے نسب سے ہوتو مدعی ہے اس کا نسب فابت نہ ہوگا جبکہ اس نے کہد یا ہو کہ بیزنا ہے ہے اور ان لوگوں کے مالک ہونے سے یہ بچہ ان کے پاس ہے آزاد نہ ہوجائے گا اور یہ صورت بخلاف اس صورت کے ہے کہ اگر یہ بچہ مدعی کے بیٹے کا ہوتو مدعی سے اس کا نسب ثابت ہوگا اگر چہ مدعی کا بیٹا کہتا ہو کہ بیزنا ہے ہے کذا فی الحیط۔

اگرمدی نے کہا کہ بیمیرابیٹا ہے حالانکہ بیہ باپ نہیں ہے اور نہ کہا کہ زنا ہے ہے پھراس کا مالک ہواتو نسب ثابت ہوگا اور آزاد ہو جائے گاای طرح اگر کہا کہ بیمیرابیٹا نکاح فاسد یا خرید فاسد ہے ہیا شبہہ کا دعویٰ کیایا کہا کہ بیہ باندی میں اس کے مالک کے پاس لیے جاتا تھا بعنی راستہ میں میرے جماع ہے بیہ بچہ ہوا ہے اور مولی نے اس کی تکذیب کی تو جب تک دوسرے کا غلام ہے نب ثابت نہ ہوگا اور جب مدمی اس کا مالک ہوتو نسب ثابت ہوگا اور آزاد ہو جائے گا اور اگر باندی کا مالک ہوتو اس کی ام ولد ہو جائے گی بیرحادی میں ہے۔

ایک مرد نے اقرار کیا کہ میں نے آزادعورت سے زنا کیا اس سے بیلڑ کا پیدا ہوا ہے اورعورت نے اس کی تقعدیق کی تو نسب دونوں میں کسی سے ثابت نہ ہوگالیکن دائی نے اگر ولادت کی گواہی دی تعین تو عورت سے ثابت ہوگا مرد سے ثابت نہ ہوگا یہ مبسوط ایس و وقتی جس نے باندی کے ام ولد ہونے کا دعویٰ کیا ۱۲ سے کہ بیٹک میرے ہاتھوں فلاں عورت سے پیدا ہوا ہے ا میں ہے۔اگرمرد نے کسی عورت حرہ یامملو کہ سے زنا کا اقرار کیا اور کہا کہ یہ بیٹا میرااس سے زنا سے ہے اور عورت نے نکاح فاسدیا جائز کا دعویٰ کیا تو نسب مرد سے ثابت نہ ہوگا اگر چہ بچہ کا مالک ہوجائے لیکن وقت مالک ہونے کے آزاد ہوجائے گا اورمرد پرحد جاری نہ ہوگی لیکن عقراس کودینا پڑے گا ای طرح اگر عورت نے ایک گواہ قائم کیا تو بھی مرد سے نسب ثابت نہ ہوگا اگر چہ گواہ عا دل ہواور مرد پر عقروا جب ہوگا اور عورت پرعدت دونوں صورتوں میں لازم ہے بیذ خیرہ میں ہے۔

اگرایک عورت کے مقبوضہ لڑکے پر دعویٰ کیا کہ بیز نا ہے میرابیٹا ہے اورعورت نے کہا کہ نکاح سے ہے تو نسب ٹابت نہ ہوگا پھراگراس کے بعد کہا کہ نکاح سے ہے تو ٹابت ہو جائے گا ای طرح اگرعورت نے زنا ہے اور مردنے نکاح سے دعویٰ کیا تو نسب نہ ٹابت پھراگرعورت نے تقید بیق مرد کی طرف عود کیا تو مرد ہے نسب ٹابت ہو جائے گا کذا فی الحادی۔

اگرمرد نے نکاح کا اورغورت نے زنا کا دعویٰ کیا پس اگرلڑ کا مرد کے پاس ہے تو نسب مرد سے ثابت ہو جائے گا اور اگر عورت کے پاس ہے تو مرد سے ثابت نہ ہوگا اور اگر مرداس کا ما لک ہوا تو نسب ثابت ہوگا اور اگر اس کی ماں کا ما لک ہوا تو اس کی ام ولد ہو جائے گی اور مرد پر حد جاری نہ ہوگی عقر واجب ہوگا اورغورت پر عدت واجب ہوگی بیرمجیط سرحسی میں ہے۔

اگرمرد نے ایک گواہ نکاح پر پیش کیا تو مرد سے نسب ثابت نہ ہوگا جب کہ بچہ تورت کے پاس ہوائی طرح اگر دو گواہ پیش کے گران کی تعدیل نہ ہوئی یا دونوں محدودالقذف یا اند ھے تھے تو نسب ثابت نہ ہوگالیکن مہر وعدت واجب ہوگی یہ محیط میں ہے۔ اگر کمی مختص کی جورواس کے فراش پر بچہ جنی پس شو ہرنے کہا کہ میں نے اس سے زنا کیا اور مجھ سے یہ بچہاس کے پیدا ہوا اور عورت نے اس کی تقدیق کی تو مرد سے نسب اس کا ثابت ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔

اگر کسی مختص کی جورو کے اس کے فراش ہے لڑ کا ہوا شو ہرنے کہا کہ نجھ سے فلاں شخص نے زنا کیااوریہ بچہاس کا ہےاور عورت نے تصدیق کی اور فلاں مختص نے بھی اس کا اقر ارکیا تو بچہ کا نسب شو ہر سے ثابت ہے یہ بسوط میں ہے۔

نویں فصل☆

## مالک کی اپنی باندی کے بچہ کے دعویٰ نسب کے بیان میں

امام محمدرہمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر مرد نے اپنی باندی اپنے غلام سے بیاہ دی پھر چھ مہینے یا زیادہ کے بعداس کے بچہ ہوا تو شوہر کا بچہ ہوگا اورا گرشوہر نے اس کی ففی کی تو اس کے ففی نہ ہوگی پس اگر مولی نے دعویٰ کیا کہ میر ابیٹا ہے تو دعوت سیجے نہیں ہوگا بچہ ہوگا اور اگر شوہر نے اس کی ففی کی تو اس کے اقرار کی وجہ سے بچہ آزاد ہو جائے گا اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اورا گرائی صورت مسلم میں مولی نے کہا کہ یہ بچہ اس باندی سے زنا ہے میر ابیٹا ہے تو باندی اس کی ام ولد نہ ہوگا ۔ اگر نکاح کے وقت سے چھ مہینے سے پہلے باندی کے بچہ ہوا تو اس کے شوہر سے نب ٹابت نہ ہوگا پھر اگر مولی نے اس کے نب کا دعویٰ کیا تو اس سے نب ٹابت ہوجائے گا اور نکاح فاسد ہونے کا حکم دیا جائے گا یہ مجیط میں ہے۔

اگراپی باندی کودوسرے کےغلام نے باجازت اس کے مالک کے یاکسی آزادے بیاہ دیااور چھے مہینے یازیادہ میں اس کے بچہواتو مولی کے دعویٰ ہے اس کا نسب مولی ہے تابت نہ ہوگا خواہ شوہراس کی تقعدیتی کرے یا تکذیب کرے لیکن مولی کے اقرار کی وجہ ہے آزاد ہوجائے گااگر چہ ثبوت نسب نہیں ہے اور باندی بمزلہ اس کی ام ولد کے ہوگی اور نسب شوہر سے ثابت ہوگا یہ مبسوط میں

شوہر کاحمل کی تکذیب کرنے پر فسادنکاح کا حکم 🖈

آیا فساد نکاح کا حکم دیا جائے گایانہیں اس درصورت میر کہ شوہر نے تکذیب کی تو شک نہیں کہ فساد نکاح کا حکم نہ دیا جائے گا لیکن تقیدیق کی صورت میں بعض مشائخ نے فر مایا کہ حکم فساد دیا جائے گا اور بعض نے کہا کہ نہ دیا جائے گا مگر جب کہ شوہر نے یوں اقرار کیا ہوکہ یہ بچہ مولی کا ہے باندی نکاح سے پہلے اس سے حاملہ ہوگئ تھی تو فسادو نکاح کا حکم ہوگا۔اگرزید نے اپنی باندی عمرو کے ساتھ بیاہ دی پھراس کوفروخت کیا پھروفت نکاح سے چھ مہینے یا زیادہ میں یاوفت بچے سے چھے مہینے سے کم میں اس کے بچے ہوا پس مولی نے اس کا دعویٰ کیا تو حق نسب میں تصدیق نہ کی جائے گی اور نہ بچہ آزاد ہوگا اور نہ بچے ٹوٹے گی اور بچہاپنی ماں کے خاوند کا بحالہ رہے گا اورا گرمشتری نے اس کا دعویٰ کیا تو حق نسب میں دعوت سیجے نہیں ہے لیکن آزاد ہوجائے گا اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی بیمحیط

اگر کسی کی باندی نے بلاا جازت مالک کے نکاح کرلیا پھر چھ مہینے میں بچہ جنی پس شوہرومولی نے دعویٰ کیا تو شوہر کا بیٹا ہوگا اورمولیٰ کے دعویٰ ہے آزاد ہوجائے گاای طرح کسی کی ام ولدنے بلا اجازت مالک کے نکاح کرلیا اور شوہرنے اس ہے وطی کی پھر چھ مہینے میں بچے ہوا پھر دونوں نے اس کا دعویٰ یا دونوں نے نفی یا ایک نے دعویٰ اور دوسرے نے نفی کی تو ہر حال میں شو ہر کا بیٹا قرار دیا جائے گا بیحادی میں ہے۔ایک باندی کے مالک نے ایک بچہ کے نسب پر گواہ قائم کیے کہ بیلڑ کامیری باندی سے میرے لخراش سے پیدا ہوا ہے اور دوسرے نے دعویٰ کیا کہ بدوں اجازت ملک کے اس نے مجھے نکاح کیا ہے اور میرے فراش ہے اس کے میہ بچہ ہوا ہے جو مالک کے قبضہ میں ہےتو شو ہر کے نام بچہ کی ڈگری ہوگی اور مالک کے اقرار کی وجہ سے بچہ فی الحال آزاد ہوجائے گا اور اس کی

ماں بعدموت مالک کے آزاد ہوگی بیمجیط سرھسی میں ہے۔

ا مام محمد رحمة الله عليه نے ذكر فر مايا كه ايك مخض كى باندى ہاس كے چنداولا دہيں كه ان كومخلف بينوں سے كئى بار جنى ہے حالانکہاس کا شو ہرکوئی نہیں ہے ہیں مالک نے اپن صحت میں فرمایا کہان میں سے ایک میر ابیٹا ہے ہیں جب تک مولیٰ زندہ ہے بیان کرنے پرمجبور کیا جائے گا پھراگر بیان کرنے سے پہلے مرگیا تو بالا جماع نسب ثابت نہ ہوگاحتیٰ کہ کوئی امین سے میت کا وارث نہیں ہو سكتا ہے اور بالا جماع ام الاولا دیعنی باندی آزاد ہوجائے گی اور اولا د كی آزادی میں اختلاف ہے امام ابوحنیفہ رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ ہرایک میں سے نتہائی آ زاد ہوگا اور تہائی قیمت کے واسطے سعی کریں گے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چھوٹا کل آ زاد ہوگا اور درمیانی کا نصف آزاداورنصف قیمت کے واسطے وہ سعایت کرے اور بڑے میں ہے تہائی آزاداور دو تہائی کے واسطے سعی کرے اور کتاب میں امام ابو یوسف رحمة الله علیه کا قول مذکورنہیں ہے اور فقیہ ابو احمد عیاضی امام ابو یوسف رحمة الله علیہ سے روایت کرتے تھے کہ انہوں نے فر مایا کہ جس کی آ زادی کا مجھے یقین ہوگا وہ پورا آ زاد کروں گا جیسا قول امام محدر حمیۃ اللہ علیہ کا ہے اور جس میں یقین نہ ہوگا اس میں میراقول مثل قول امام اعظم رحمة الله علیہ کے ہے فعلی ہذاان کے قول کے مطابق چھوٹا بالکل آ زاداور درمیانی وبڑے میں ہے ہرایک کا تہائی آ زادہوگا کذانی المحیط۔

اگر با ندی نے بلاشو ہراکیہ بچہ جنا اور مولی نے اسکا دعویٰ نہ کیا یہاں تک کہ بڑا ہو گیا اور مولیٰ کی کسی با ندی ہے اس کے ا یک بچہ ہوا پھر پہلالڑ کا مر گیا پھرمولی نے کہا کہ ان دونوں میں ایک میری اولا دے بعنی میّت یا میّت کا بچہ پس علی الاختلاف چھوٹا اسفل کلّ آزاد ہوجائے گا اور اس کی ماں آ دھی قیمت کے واسطے سعی کرے گی اور نانی اس کی بھی آ دھی قیمت کے واسطے سعی کرے گی پیر مبسوط میں ہے۔ایک باندی ایک مخف کے قبضہ میں ہے اس کے ایک لڑکی پیدا ہوئی اورلڑ کی کے لڑکی پیدا ہوئی لیں مولی نے اپی صحت زندگی میں کہا کہ ان متنوں میں سے ایک میری اولا د ہے اور بیان کرنے سے پہلے مرگیا تو چھوٹی یعنی منتقی کل اور درمیانی کل آزاد ہو جائے گی اور بڑی یعنی نانی آ دھی آزاد اور آ دھی قیمت کے واسطے سمی کرے گی رہے یط میں ہے۔

ایک باندی ایک لڑکا بدون شوہر کے جن چردو بیٹیاں جوڑیا ایک پیٹ سے بدوں شوہر کے جنی پھر ایک دوسر ابیٹا بدوں شوہر کے جنی پھر مولی نے بڑے لڑکے اور دونوں جوڑیا میں سے ایک کود یکھا کرکہا کہان دونوں میں سے ایک میری اولا دہ ہا اور تبل بیان کے حرگیا تو کسی کا نسب مولی سے ٹابت نہ ہوگا اور لڑکا آ دھا اور ہر ایک لڑکی آ دھی آ دھی آ زاد ہوجائے گی اور آ دھی قیمت کے واسطے می کریں گے اور چھوٹا لڑکا کل آ زاد ہوجائے گا اور اس کی ماں کل آ زاد ہوجائے گی اور بیامام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہاور مصاحبین آ کے نزدیک دونوں فریش سب آ زاد ہوجائیں گے اور اگر بڑے لڑکے اور چھوٹے لڑکے کود کھی کر کہا کہ ان میں سے ایک میرا بیٹا ہے تو بڑے میں سے نصف آ زاد اور نصف آ زاد اور نصف کے واسطے دونوں سعی کر بی اور بیامام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہاور صاحبین آ کے نزدیک بڑے کا آ دھا آ زاد اور آ دھے کے واسطے دونوں سعی کر بی اور بیامام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہاور صاحبین آ کے نزدیک بڑے کا آ دھا آ زاد اور دونوں بڑے میں ہے۔ واسطے می کر بے اور صاحبین گریے علی میں جے۔

ایک فخص مرگیا اورا یک باندی چھوڑی جس کے تین بچے ہیں اور ہرا یک بچہ کو علیحد ، پیٹ ہے جنی ہے پس باندی نے گواہ قائم کیے کہ میت نے اقرار کیا ہے کہ میہ بڑالڑکا میر اہم میر نسب سے اس باندی سے پیدا ہوا ہے تو وہ مولی کا بیٹا قرار دیا جائے گااور باقی دونوں بمزلدا پی ماں کے ہوں گے پس اگر گواہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ مولی نے بڑے بڑے کی نسبت اپنے بیٹے ہونے کا اقرار باقی دونوں لڑکوں کے پیدا ہونے سے پہلے کیا ہے تو باقی دونوں بھی اس کے بیٹے قرار پائیں گے اور امام محمد رحمة اللہ علیہ نے فرمایا کہا گربڑے لڑکے کی نسبت بیٹے ہونے کے اقرار سے چھم مینے یا زیادہ بعداس نے دوسرا جنا تو دوسرا بھی ای کی ذمہ لازم ہوگا اور اگر چھم مینے سے کم میں جنا تو اوس کولازم نہ ہوگا میر میں ہے۔

اگرایک مخفس کی ایک منکوحه آزادہ جورواور دوسری باندی ہے پھر ہرایک کے دونوں میں سے ایک لڑکا پیدا ہوا پھر منکوحہ اور باندی مرگئی پس مرد نے کہا کہ ان دونوں میں سے ایک میر ابیٹا ہے گر میں نہیں پہچانتا ہوں کہ ان دونوں میں سے کون میر ابیٹا ہے تو کسی کانسب ٹابت نہ ہوگا اور ہرایک میں سے نصف آزاد ہوجائے گا یہ محیط میں ہے۔

ای طرح اگرایک کے دوغلام ہوں اس نے کہا کہ دونوں میں نے ایک میرا بیٹا ہے یا کہا کہ یہ یا وہ میرا بیٹا ہے تو کسی کا نسب ثابت نہ ہوگالیکن ایک غیر معین آزاد ہوگا اور بسبب موت کے بیان نہ ہونے کی وجہ سے عتق دونوں میں پھیل جائے گی یہ مبسوط میں ہے۔

ایک باندی کے بین اولا دبطون مختلفہ سے پیدا ہوئیں لپس تین شخصوں نے گواہی دی ایک نے یہ گواہی دی کہ جب اس کے بڑا بیٹا پیدا ہواتو مولی نے اقرار کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور دوسر سے نے گواہی دی کہ جب دوسرا پیدا ہواتو مولی نے اپ بیٹے ہونے کا اقرار کیا اور تیسر سے نے تیسر سے کی نسبت یہ گواہی دی کہ جب اس کے تیسرا بیٹا پیدا ہواتو مولی نے اپنے بیٹے ہونے کا اقرار کیا اور مولی ان سب سے انکار کرتا ہے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ بڑا الڑکا اس کا غلام ہے فروخت کر سکتا ہے اور دوسرا ام ولد کے بچہ کے تھم میں ہے اگر چہاس کا نسب ٹابت نہیں ہوا اور تیسر سے کا نسب ٹابت ہوالیکن اگر فی کر بے و ٹابت نہ ہوگا کذا فی فتاوی قاضی خان۔

وسويل فصل

## بچہ کے نسب کاکسی دوسرے کے واسطے اقر ارکرنے کے بعد اپنے نسب کے دعوت کرنے کے بیان میں

اگرایک باندی ایک شخص کے قبضہ میں بچہ جنی پس مولی نے اقرار کیا کہ بیلڑکا اس کے شوہر آزادیا غلام کا ہے کہ جس کے ساتھ اس کو بیاہ دیا تھا پھر اس کے بعد اپنے نسب کا دعویٰ کیا پس اگر مقرلہ نے اس کے قول کی تقیدین کرلی تو پھر مولیٰ کی دعوت اپنے واسطے سیح نہیں ہے لیکن اس کے اقرار پر غلام اس کے پاس سے آزاد ہوجائے گا اس طرح اگر مقرلہ نے اس کی نہ تقیدی کی اور نہ تکذیب کی بلکہ خاموش رہا تو بھی دعوت نسب اصلاً سیح نہیں ہے۔ اس طرح اگر مقرلہ غائب یا میت ہو کہ اس کی تقیدین و تکذیب کا حال نہ معلوم ہوتو مولیٰ کی دعوت نسب سیح نہیں ہے اور اگر مقرلہ نے مولیٰ کے قول کی تکذیب کی پھر مولیٰ نے خود دعوت نسب کی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ سیح نہیں ہے کذا فی الذخیرہ۔

اگرمولی نے ان میں ہے کئی بات کا اقرار نہ کیالیکن اجنبی نے کہا کہ بیلڑ کا مولی کا بیٹا ہے لیکن مولی نے انکار کیا پھر اجنبی نے اس کوخرید ایااس کے وارث نے خرید اپھر بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا تو آزاد ہو جائے گا اور نسب اس سے ثابت نہ ہوگا بیقول امام اعظم

رحمة الله عليه كاب بيمبسوط مي ب-

اگرایک عورت نے ایک مرد پر دعویٰ کیا کہ اس نے مجھ سے نکاح کیا اور بیلڑ کا جومیر سے پاس ہے میر ابیٹا اسی مرد سے ہ اور شوہر اس سے منکر ہے اور دو گواہوں نے عورت کی طرف سے مرد پر بیہ گواہی دی اور قاضی نے کسی سبب سے ان کی گواہی رد کر دی پھرا یک گواہ نے اس لڑکے پراپنے نسب کا دعویٰ کیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک تیجے نہیں ہے بیذ خبرہ میں ہے۔

اگرایک عورت نے گواہی دی کہ بیلڑ کا اس عورت کا ہے اور اس کی گواہی نسب پر مقبول نہ ہوئی پھر گواہی دیے والی عورت نے دعویٰ کیا کہ بیمیر ابیٹا ہے اور اس پر دو گواہ قائم کیے تو مقبول نہ ہوں گے اور اگر لڑکے نے بڑے ہونے کے بعد دو گواہ قائم کیے کہ میں اس عورت کا بیٹا ہوں تو قاضی اس کے نسب سے ہونے کا حکم کرے گا یہ مبسوط میں ہے۔

اگرایک مرد نے کسی عورت کے پاس کے لڑکے پرنٹ کا دعویٰ کیا اورعورت منکر ہے اور مرد نے دوگواہ قائم کیے اور قاضی نے ان کی گواہی پر حکم نہ دیا پھرایک گواہ نے دوگواہ اس دعویٰ پر قائم کیے کہ بیلڑ کا میر ابیٹا اور بیعورت میری بیویہے تو قاضی اس گواہی کو قبول نہ کرے گا اورا گرعورت نے دعویٰ کیا کہ بیلڑ کا میر ابیٹا ہے اس مرد سے پیدا ہے اور بیمر دمیر اشو ہر ہے اوراس پر دوگواہ قائم کیے تو اس کی طرف سے قاضی گواہوں کی ساعت کرے گا بیمچیط میں ہے۔

اگرایک عورت کے پاس کے بچہ پردومردوں نے دعویٰ کیا ہرا یک کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹاائ عورت سے نکاح سے پیدا ہوا ہے
اور عورت منکر ہے پھرعورت نے کسی دوسر سے پردعویٰ کیا کہ اس نے جھے نکاح کیا اور بیلڑ کا اس سے ہاوراس امر کی گواہی انہی
دونوں شخصوں نے دی جنہوں نے خودلڑ کے کا دعویٰ کیا تھا تو انکی گواہی مقبول نہ ہوگی ای طرح اگر کسی عورت کے پاس کے لڑکے پر
ایک شخص نے گواہی دی کہ بیدفلاں شخص کا لڑکا ہے اور قاضی نے اس کی گواہی ردکر دی پھر اس نے اور دوسر سے نے قاضی کے سامنے
کسی دوسر ہے شخص کے نسب سے ہونے کی گواہی دی تو گواہی قبول نہ ہوگی ہے مبسوط میں ہے۔

اگر کسی عورت مکاتبہ کی نسبت اقرار کیا کہ بیمیری مکاتبہ اپنے شوہرے بچہ جنی ہے پھرخود دعویٰ نسب کیا تو تقیدیق نہ کی

جائے گی کیکن آ زاد ہوجائے گااور مدبرہ اورام ولد کے بچہ کا بھی یہی حکم ہے کذافی الحادی۔

شوہر کی وفات کے چھے ماہ بعد بچہ پیدا ہونا 🌣

اگر کمی مخص کی حاملہ باندی ہے ہیں اقر ارکیا کہ اس کاحمل اس کے شوہر کا ہے جومر گیا ہے بھراپے نسب کا دعویٰ اور چھ مہینے ہے کم میں بچہ ہوتو آ زاد ہوگالیکن اس سے نسب اس کا ثابت نہ ہوگا اورا گرمو لی نے بعد اپنے اقر ارکے ایک سال تو قف کیا بھر کہا کہ یہ مجھ سے حاملہ ہے ہیں وقت اقر ارسے چھ مہینے سے پہلے بچہ جنی تو و ومولی کا بیٹا ثابت النسب ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگرا قرارکیا کہ میں نے اپنی باندی کی عائب شخص کے ساتھ جوزندہ ہے بیاہ دی ہے اس کے چھے مہینے بعداس کے بچہ پیدا ہوا

اورمولیٰ نے اس کا دعویٰ کیا تو تصدیق نہ کی جائے گی بیمبسوط میں ہے۔

اگر دومر دوں کی مشترک باندی کے بچہ ہوا پھر ایک نے گہا کہ بید دوسرے شریک کا نطفہ ہے اور دوسرے نے کہا کہ اس شریک کا بیٹا ہے پھر دونوں میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ بیر میر ابیٹا ہے پس اگر دوسرے نے دعویٰ کیا تو بلا خلاف سے اوّل نے دعویٰ کیا تو امام رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک دعوت سے نہیں ہے اور صاحبین ؓ نے اس میں خلاف کیا ہے اور بچہ آزاد ہوگا کیونکہ دونوں نے اس کی حریت کی باہم تصدیق کی ہے اور باندی ام ولد موقو فیہ کے ہوگی جب دونوں میں سے کوئی مرا تو آزاد ہو جائے گ اندافی الذخیرہ۔

البارهوين فعيلي

# محمیل میں النسب علی الغیر اوراس کے مناسبات کے بیان میں

اگر کسی نے اپنانسب اپنے باپ سے ٹابت کرنا چاہا اور باپ مر چکا ہے تو قاضی اس کے گواہوں کی ساعت نہ کرے گا مگر جب کہ خصم کو حاضر کرنے خواہ میت کا وارث ہویا قرض دار ہو کہ اس پر میت کا پچھٹن آتا ہویا قرض خواہ ہو کہ میت پراس کا حق ہویا موصی لہ ہو پھر جب کی شخص کو حاضر کر کے اس پر اپنے باپ کے حق کا دعویٰ کیا تو خواہ پٹے خص حق کا مقر ہویا منکر مدعی اپنے نسب کو ٹابت کر سکتا ہے اور قاضی اس خصم کے مقابلہ میں گواہوں کی ساعت کرے گا ہمذا فی شرح ادب القاضی للخصاف۔

ایک شخص نے دوسرے پردعوئی کیا کہ بیمبرا ماں و باپ کی طرف ہے بھائی ہے ہیں اگر اس سے میراث طلب کرنامقصود
ہے یا نفقہ تو دعویٰ کی ساعت ہوگی اور بھائی ہونے کی ڈگری ہوگی اور بیتھم تمام بھائیوں و وارثوں پر جاری ہوگا اور اگر اس سب سے
مال کا دعویٰ مقصود نہیں ہے تو بھائی ہونے کا اثبات ممکن نہیں ہے اور اگر مدعا علیہ نے اس کے بھائی ہونے کا اقر ارکیا تو صحیح نہیں ہا ت
طرح اگر دعویٰ کیا کہ میر ابوتا یعنی بیٹے کا بیٹا ہے حالانکہ بیٹا غائب یا مرچکا ہے ای طرح اگر دا دا ہونے کا دعویٰ کیا کہ باپ کا باپ ہے
حالانکہ باپ غائب یا میت ہے ہیں اگر اس سب سے مال کا نفقہ وغیرہ کا دعویٰ مقصود ہے تو غائب کی طرف سے خصم قرار پاسکتا ہے یہ
خزائۃ المفتین میں ہے۔

دوسرے مخص پر دعویٰ کیا کہ میرا پچاہے یا کسی عورت پر کہ بیمیری بہن یا پھوپھی ہے اور کسی میراث یا حق کا دعویٰ نہ کیا توضیح

نہیں ہے بی<sub>س</sub>راجیہ میں ہے۔ ۔

اگر کسی مخص پر دعویٰ کیا کہ میدمیرا باپ ہے یا بیٹا ہے یا کسی عورت پر دعویٰ کیا کہ میری بیو ہے یا بیوی نے دعویٰ کیا یہ میرا ایسی کے داسطے فی الحال آزادی کا تھم نہ دوگا اس سے قولتحمیل النب یعنی غیر پرنسب کابارڈ النا ۱۲ شوہرہ یا کسی غلام نے کسی عربی پر دعویٰ کیا کہ اس نے جھے آزاد کیا ہے اور بیمیرامولی ہے یا عربی نے دعویٰ کیا کہ بیمیراغلام تھا میں نے اے آزاد کیا ہے یاولاءموالات کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ ان امور ہے منکر ہے پس مدعی نے گواہ قائم کیے کہ مقبول ہوں گے خواہ ان چیز وں کے سبب سے مال کا دعویٰ ہویا نہ ہوبیہ خلاصہ میں ہے۔

اگرکسی عورت نے دعویٰ کیا کہ میر امیٹا ہے یا اس نے دعویٰ کیا کہ بیمبری ماں ہے پس مدعی نے گواہ قائم کیے تو قاضی ساعت کرے گا اورنسب مدعی کا ثابت ہوجائے گا ایسا ہی صاحب کتاب نے اس مقام پر ذکر کیا اور ایسا ہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع میں لکھا ہے وہ استحسان ہے کذا فی شرح اوب القاضی للخصاف۔

اگرایک شخص کے قبضہ میں ایک بچیاس قدر چھوٹا ہے کہاپی ذات ہے تعبیر نہیں کرسکتا ہے اور مرد قابض کے زعم میں وہ ملتقط

ایک عورت اصلی حرو نے گواہ قائم کیے کہ یہ بچے میراماں باپ کی طرف سے بھائی ہے تو عورت کی ڈگری ہوکراس کے بھائی ہونے کا حکم کیا جائے گا اور اسکودے دیا جائے گا ای طرح اگر قابض خفس اس کے غلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہواور باقی مسئلہ بحالہ ہے تو عورت کی ڈگری ہوگی اوراس کی آزادی کا علم ہوگا اگر کس شخص پرعورت نے دعویٰ کیا کہ بیمیرے بیٹے کا بیٹا یعنی پوتا ہے توبیصورِت اور بھائی ہونے کے دعویٰ کی صورت میساں ہے ہیں اگر باو جوداس کے کسی حق مستحق کا دعویٰ کیا تو گواہی مقبول ہوگی ورنہیں ایک مختص مر گیا اور تین مولی کہ جنہوں نے اے آزاد کیا تھا چھوڑے اور ایک دار چھوڑ اپس اس کے مولاؤں نے گواہ قائم کیے کہ ہم نے اس کو آ زاد کیا تھا جارے سوائے اسکا کوئی وارث نہیں ہے اور قاضی نے دار کی ڈگری ان کے نام تین تہائی کردی پھرایک مولی مرگیا پھرایک نے گواہ قائم کیے کہ میں اس کا (بعنی میت دوم ۱۲) مال باپ کی طرف ہے بھائی ہول میرے سوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے ہی قاضی نے اس کے نام مولائے میت کے حصہ کی ڈگری کر کے غیر منقسم اس کے سپر دکر دیا پھر بھائی نے اس کوکسی کے ہاتھ فروخت کر کے سپر د کردیا پھرمشتری نے جو پچھٹریدا ہے وہ کس شخص کوود بعت دے کرغائب ہو گیا پھرایک شخص آیا اوراس نے میت دوم کے بھائی کے مقابلہ میں گواہ قائم کیے کہ میں دوسرے میت کا بیٹا ہوں اور وارث ہوں میرے سوائے کوئی وارث نہیں ہے اور دار کے دونوں شریکوں نے بھی اس کی تصدیق کی تو قاضی بیٹے کے نسب کی ڈگری کردے گا اور آیا اس تہائی کی ڈگری بھی جو بھائی کے نام ہو چکی ہے اس کے نام کرے گایانہیں پس اگر بیٹے کے نسب کی ڈگری کرنے والا وہی قاضی ہے جس کے سامنے بھائی کا مقدمہ پیش ہوکرڈ گری ہوئی تھی تو بیٹے کے نام اس تہائی حصہ میت کی ڈگری جو بھائی کے نام ہو چکی ہے کر دے گا اور اگر وہ قاضی نہیں بلکہ دوسرا ہے تو بیٹے کے نام حصہ تركه كى ڈگرى نەكرے گا اور تاويل اس مسئله كى بير ہے كەقاضى ثانى كواس حصد كاود بعت ہونامعلوم ہے مثلاً قاضى ثانى كے سامنے مشترى نے متودع کے پاس ود بعت رکھا ہے یا مستودع نے ود بعت کے گواہ پیش کیے اس سے قاضی کومعلوم ہوااورا گرقاضی ثانی کوود بعت ہونامعلوم نہ ہوتو دوسرا قاضی بیٹے کے حصے کی ڈگری بیٹے کے نام کردے گا اور بیٹا ان دونوں تصدیق کرنے والے شریکوں کے حصہ میں داخل نہ ہوگا۔ پھراگرمشتری اس کے بعد آیا تو قاضی مشتری ہے وہ حصہ لے کرمیّت کے بیٹے کودے دے گا ایسا ہی امام مجمد رحمة الله عليه نے كتاب ميں ذكر فرمايا اور مشائخ نے كہا كہ تاويل اس كى بيہ كہ بيٹے كے واسطے مشترى سے ولاء دينے كاحكم اس وقت دے گا کہ بیٹے نے مشتری پر دوبارہ گواہ پیش کیے یا خودمشتری نے اقرار کیا کہ میں نے بیحصہ میت کے بھائی سے خریدااوراس نے میت ے ورشہ پایا تھالیکن بدون اس کے حصہ میت کی ڈگری بیٹے کے نام نہ ہوگی بیمحیط میں ہے۔ متقی میں ہے کہ ایک کنجے نے ایک محض پر گواہ قائم کیے کہ بیمیر اباپ ہے تا کہ قاضی اس پر نفقہ مقرر کر دے اور مدعا علیہ نے

ایک دوسر سے مخف پر گواہ قائم کیے کہ بیہ لنجے کا باپ ہے اور بیددوسرا شخص منکر ہے اور لنجا بھی منکر ہے تو لنجے کے گواہ مقبول ہوں گے اور اس کا نسب اسی سے ثابت ہوگا جس پراس نے گواہ قائم کیے ہیں اور اسی پر نفقہ فرض کیا جائے گااور دوسر سے کے گواہوں پرالنفات نہ کر جائے گا بیذ خبرہ میں ہے۔

تعض فناویٰ میں ہے کہ مجہول النسب نے اگر کسی پر دعویٰ کیا کہ میں تیرا بیٹا ہوں اور اس نے تقید بیق کی تو اس سے نسب ٹابت ہوگا اورا گرتکذیب کی پس اگر مدعی نے اپنے دعویٰ پر گواہ پیش کیے تو نسب ٹابت ہوگا ور نہیں پھرا گرمد عاعلیہ نے گواہ دیئے کہ بیدعی فلاں شخص کا بیٹا ہے تو مدعی کے گواہ باطل ہوں گے لیکن فلاں شخص سے اس کے نسب کی ڈگری نہ ہوگی پس جوبعض فناویٰ میں ہے وہ فدکور منتقی کے مخالف ہے بیہ محیط میں ہے۔

ایک شخص نے گواہ قائم کیے کہ میہ بیٹا میرا فلاں عورت وصیت ہے ہے اور میرااس عورت کی میراث میں حق ہےاور بیٹے نے گواہ قائم کیے کہ میں دوسر سے مرد کا بیٹا اس کی بیوی ہے ہوں اور وہ دوسرا منکر ہے تو مدعی میراث کے گواہوں پر ڈگری ہوگی اور لڑکے کانسب اس سے ثابت ہوگا میرمجیط سرحسی میں ہے۔

ایک مردمختاج نے ایک مالدارلڑ کے پردعویٰ کیا کہ بیمیرا بیٹا ہے تا کہ قاضی اس پرمختاج کا نفقہ مقرر کر دے اور اس پر گواہ قائم کیے اورلڑ کا اس سے منکر ہے اور اس نے گواہ قائم کیے کہ میں فلال دوسرے کا بیٹا ہوں اور وہ فلاں شخص منکر ہے تو باپ کے گواہ مقبول ہوں گے اور اس کے واسطے نفقہ کی ڈگری لڑ کے پر ہوجائے گی اورلڑ کے کے گواہ دوسرے پر باطل ہوں گے بیذ خیرہ میں ہے۔

دوجوڑیالڑکوں میں ہےا یک مرگیا اور مال چھوڑ ااور دوسرالنجامختاج ہے پس ایک شخص نے آ کر دعویٰ کیا کہ میں اُن دونوں کا باپ ہوں تا کہ میراث لے اور لنجے نے کسی دوسرے پر گواہ بیش کیے کہ ہمارا باپ بیہ ہے اور اس سے نفقہ طلب کیا اور دونوں مدعیوں کے گواہ ساتھ بیش ہوئے تو بلاتر جیح دونوں لڑکوں کا حصہ دونوں شخصوں ہے جو باپ قر ار دیئے گئے ہیں ہونے کا حکم کیا جائے گا یہ وجیز کر دری میں ہے۔

اگر عورت نے کسی پر گواہ قائم کیے کہ بیمیر ابچاہے تا کہ اس پر نفقہ مقرر ہواور پچانے دوسرے پر گواہ قائم کیے کہ بیعورت کا بھائی ہے تو پچپانفقہ دینے سے بری ہوگا اور بھائی پرمقر رکیا جائے گا اگرعورت کومنظور ہوبیتا تارخانیہ میں ہے۔

ایک بالغ لڑکے نے ایک مردوعورت پر گواہ قائم کے کہ میں ان دونوں کا بیٹا ہوں اور دوسر ہے ایک مردوعورت نے گواہ قائم کے کہ بیلا کا ہمارا بیٹا ہے تو لڑکے کے گواہ اولی ہیں اور اس کا نسب انہی دونوں سے ثابت ہوگا جن کا وہ دعویٰ کرتا ہے ای طرح اگرلڑکا نفر انی ہواس نے ایک مردنفر انی وعورت نفر انیہ پرمسلمان گواہ قائم کیے کہ میں ان دونوں کا بیٹا ہوں اور ایک مسلمان مردومسلمان عورت نے ای امر پر گواہ دیئے بعنی یہ ہمارا بیٹا ہے تو لڑکے کے گواہ مقبول ہوں گے اور ان کوتر جے لیموگی اور اگرلڑکے کے گواہ نفر انی ہوں تو مسلمان کے گواہ مقبول ہوں گے اور ان کوتر جے لیموگی اور اگرلڑکے کے گواہ نفر انی ہوں تو مسلمان کے گواہ مقبول ہوں گے اور ان کوتر جے لیموگی ہوں ہے۔

یہ کم اس وقت ہے کہ دونوں ماں باپ دراصل مسلمان ہوں یا کا فر ہوں گراسلام لائے ہوں اورلڑ کا نابالغ ہولیکن لڑ کا کاقتل نہ ہوگا اگر اس نے اسلام سے انکار کیا کذافی الحیط ۔

اگراڑے نے دعویٰ کیا کہ میں زید کا بیٹا ہوں اس کے فراش ہے اس کی باندی فلاں سے پیدا ہوں اور زید کہتا ہے کہ میری باندی سے میرے فلاں غلام کے فراش ہے جس کے ساتھ میں نے باندی بیاہ دی تھی پیدا ہوا ہے اور وہ غلام زندہ ہے اس کی تصدیق کرتا ہے تو وہ لڑکا اس غلام کا قرار دیا جائے گا اور اگرلڑ کا مدعی ہے کہ میں فلاں غلام کا بیٹا ہوں اور گواہ دیئے اور مولیٰ کہتا ہے کہ میر ابیٹا ہے تو غلام کا بیٹا قرار دے کر آزاد کیا جائے گا کنرانی الحادی اگر غلام نے گواہ دیئے کہ بیلڑ کا میر اہم میری اس باندی زوجہ سے پیدا ہو اہم اور مالک نے گواہ دیئے کہ میر ابیٹا ہے اس باندی سے پیدا ہوا ہے تو غلام کے گواہ مقبول ہوں گے اور اس کا بیٹا قرار دیا جائے گا گر آزاد کیا جائے گا اور باندی بمنز لہ مالک کی ام ولد کے ہوگی ہے مبسوط میں ہے۔

ا گروارث ہی صرف مدعی ہوں؟

اگرغلام مرگیا ہو یا زندہ ہومگر بچہ کے نسب اور نکاح گامدعی نہ ہواورمولی بھی مرگیا ہومدعی اس امر کے صرف وارث لوگ ہوں اور اس امر پر گواہ قائمکر تے ہوں تو لڑکے کے نسب کی قضا مولی سے کی جائے گی اور تمام وارثوں کے ساتھ وارث ہوگا کذا فی المحیط ۔

اگرایک شخص مرگیااور مال چھوڑ اپس غلام نے گواہ دیئے کہ میں میت کا بیٹا اس کی فلاں باندی ہے ہوں کہ اس کی ملک میں مجھے یہ باندی جنی ہے اور اس نے ایساا قرار کیا ہے اور دوسر ہے شخص نے گواہ قائم کیے کہ یہ میرا غلام ہے میری فلاں باندی ہے پیدا ہوا جس کو میں نے اپنے فلاں غلام ہے بیاہ دیا تھا اس کے فراش ہے پیدا ہوا ہے اور وہ فلاں غلام زندہ ہے اس کا دعویٰ کرتا ہے تو غلام کے واسطے نسب کی ڈگری ہوگی اور ماں کی ڈگری مدعی کے نام ہوگی اگرزندہ موجود ہے یہ مسوط میں ہے۔

اگرفلاں غلام مرگیا ہویا زندہ ہومگراس نے نکاح کا انکار کیا ہوتو غلام کا نسب ای میت ہے جس پر اس نے گواہ قائم کیے ٹابت ہوگا اوراس سے میراث پائے گا اور باندی کی ڈگری میت کے نام ہوگی اوراس کی ام ولد ہوگی اور بسبب اس کے مرنے کے اس کی آزادی کا حکم دیا جائے گا پیرمجیط میں ہے۔

باربویه فصل

# طلاق دی ہوئی عورت کے بچہ اور وفات سے عدت میں بیٹھی ہوئی عورت کے بچہ کے نسب کے بیان میں

اگرمرد نے اپنی عورت کوطلاق دی اور طلاق رجعی ہے پھراس کے دو ہرس سے کم میں ایک ہی روز کم تھا دولڑ کے پیدا ہوئے اور وہ عدت گذرجانے کا اقر ارنہیں کر پچکی لیس مرد نے ایک بچہ کی ولا دت پراس کی نفی کی پھر وہ دوسرا جنی تو دونوں اس کے بیٹے ہوں گے اور مرد پر حد نہ آئے گی اور نہ لعان ہوگا اور اگر دو ہرس سے زیادہ میں جنی اور دونوں کی اس نے نفی کی تو دونوں میں لعان کرایا جائے گا اور دونوں کا نسب اس مرد سے منقطع ہوگا اور اگر اوّل کی نفی کی پھر دوسر سے کا اقر ارکیا تو وہ دونوں اس کے بیٹے ہوں گے اور اس پر حد فقد ف ماری جائے گی اور اگر ایک بچہ دو ہرس سے کم میں جنی اور دوسرا دو ہرس سے زیادہ میں جنی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وامام ابوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زد یک بیصورت اور پہلی صورت کی سال ہیں ۔ اگر طلاق بائن یا تین طلاق ہوں اور دوہرس سے کم میں جنی تو نفی کر نے سے اس پر حد ماری جائے گی اور دونوں اس کے بیٹے ہوں گے اور اگر دو ہرس سے زیادہ میں جنی تو دونوں کا نسب اس مرد سے ثابت نہ ہوگا اور اگر ایک کو دو ہرس سے ایک دن کم اور دوسرا دو ہرس سے ایک روز زیادہ میں جنی تو میں جنی تو دونوں کا نسب اس مرد سے ثابت نہ ہوگا اور اگر ایک کو دو ہرس سے ایک دن کم اور دوسرا دو ہرس سے ایک روز زیادہ میں جنی تو سے شیخین گے خزد میک بیصورت اور صورت اولی کی میں میں جنی تو میں جنی تو دونوں کا نسب اس میں بیسوط میں ہے۔

اگر مرد نے اپنی عورت کوایک طلاق بائن دی اور اس ہے وطی کر چکاہے بھر دوبارہ نکاح کیااور اس نکاح سے چھے مہینے ہے کم

مین اس کے لڑکا ہوا اس نے نفی کی تو دونوں میں لعان لیکرایا جائے گا اور جدائی کرادی جائے گی اور بچہ کا نسب باپ سے ثابت رہے ً اور اگر چھے مہینے یا زیادہ میں بیدا ہوا تو لعان لیا جائے گا اور نسب بھی قطع کیا جائے گا بیمچیط میں ہے۔

ایک معتدہ وورت نے دوسرے نکاح کرلیا اوراس نے وطی بھی کر لی چردونوں میں جدائی کرادی گئی چراس کے بچہ بیا اہوا کہ دونوں سے متصور ہوسکتا ہے تو پہلے شوہر کا قرار دیا جائے گا بعض مشائخ نے کہا کہ بیقول امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے لیو صاحبین ؓ کے نزد یک دوسرے سے اس کانب ٹابت نہ ہوگا اوراگر پہلے مردہ ہونا متصور نہ ہوتو دوسرے کا ہے اوراگر دونوں ہے ہو متصور نہ ہوتو دونوں سے نہ ہونے کا تھم کیا جائے گا صورت اس کی بیہ ہے کہ پہلے کے طلاق دینے سے دو ہرس سے زیادہ میں اور دوسرے کو کی کرنے سے چھے مہینے سے کم میں پیدا ہواتو کس سے نہیں ہوسکتا ہے اورام الولداگر دو ہرس یا زیادہ میں بچر جنی تو اس کا تھم میں جا ور بالغداگر و فات شوہر سے عدت میں بیٹھی ہے تو دو ہرس تک نسب شوہر سے ٹابت ہوگا اور صغیرہ اگر و فات شوہر سے عدت میں ہوسکتا ہے ہواتو نسب ٹابت ہوگا ہو ہو ہو مہینے سے کم میں اس کے بچہ ہواتو نسب ٹابت ہوگا ہو ہو ہو مہینے سے کم میں اس وقت ہے کہ طلاق ایک ہواوراگر دوطلا تی دی ہیں تو وقت طلاق ایک ہواوراگر دوطلا تی دی ہیں تو وقت طلاق اس کولا نرم ہوگا اوراگر چھے مہینے میں جنی تو لا زم نہیں ہے بیسے ہم اس وقت ہے کہ طلاق ایک ہواوراگر دوطلا تی دی ہیں تو وقت طلاق ایک ہواوراگر دوطلا تی دی ہیں تو وقت طلاق ایک میں تک نسب ٹابت ہوگا گذائی فیاوئی قاضی خان۔

ئېرھوين فصل⇔

# ماں وباپ میں سے ایک کے بچہ کے نفی کرنے آور دوسرے کے دعویٰ کرنے کے بیان میں

اگرایک محف نے ایک عورت سے نکاح کیا اور وفت نکاح سے چھے مہینے میں اس کے بچہ ہوا اور عورت ومرد دونوں آزاد مسلمان ہیں پس ایک نے ہوئے گارعویٰ کیا اور دوسرے نے تکذیب کی تو وہ دونوں سے بیٹا قرار پائے گا۔ای طرح اگر شوہر نے کہا کہ یہ بچہ جھھ سے پہلے کے شوہر کا ہے اور عورت نے کہا بلکہ وہ تیرا ہے تو اسی شوہر کا قرار دیا جائے گا اور دونوں میں لعان نہیں ہوگی اور نہشو ہر پر حدفذ ف ماری جائے گی یہ محیط میں ہے۔

اگرشو ہرنے کہا کہ تو اس کوزنا ہے جن ہے پس اگرعورت نے اس کی تصدیق کی تو مرد کا بیٹا قرار پائے گا اورا گرا نکار کیا تو دونوں میں لعان واجب ہوئی اور لعان ہے بچہ کا نسب منقطع کیا جائے گا یہ مبسوط میں ہے۔

اگر عورت نے دو بچے ایک ہی پیٹ سے جے اور مرد نے اقل کا اقرار کیا اور دوسر سے کی نفی کی تو دونوں مرد کے نسب سے قرار دیئے جائیں گے اور قطع نکاح کے واسطے دونوں سے لعان لیا جائے گا۔ پس اگراق ل کی ففی کی پھر دوسر سے بچہ کا اقرار کیا تو حد قذف کی سزادی جائے گی اور دونوں اس کے نسب سے ہوں گے اور اگر کسی شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کے دو بچے بیدا بھوئے اور شوہر نے ان کی ففی کی اور قاضی نے لعان کا تھم کیا پھر ایک بچہ لعان سے پہلے مرگیا تو دونوں شوہر کے نسب سے قرار پائیں بوئ ورنوں شوہر کے نسب سے قرار پائیں گئی ورنوں ورنوں سے پہلے مرگیا تو دونوں شوہر کے نسب سے قرار پائیں گئی اور لعان واسط قطع نکاح کے لیا جائے گا ای طرح اگر کوئی بچے مرانہیں لیکن بیوی و شوہر میں سے کوئی لعان سے پہلے مرگیا تو دونوں

۔ یعنی مردوعورت دونوں چارچار مرتبہ تم کھا کربیان کرتے اور بار پنجم اپنے نفس پر لعنت کا وقوع درحالت خود کاذب ہونے کے کرتے ہیں ۱۱ ع انکار کرنا اور منکر ہونا کہ یہ ہمارانہیں ہے ۱۲ بچے شوہر سے ثابت النسب ہوں گے۔ای طرح اگر دونوں نے قاضی کے سامنے لعان کرلیا مگر ہنوز قاضی نے دونوں میں فرفت اور بچوں کو ماں کی طرف لازم کرنے کا حکم نہ کیا تھا کہ اتنے میں کوئی مردیا عورت مرگیا تو دونوں لڑکے ان دونوں سے ثابت النسب ہوں گے۔اگر عورت ایک بچہ جنی اور شوہر نے اس کی نفی کی اور قاضی نے دونوں میں لعان کیا اور فرفت کر دی اور بچہ کو ماں کی طرف لازم کیا بھر دوسرِ ابچہای پیٹ سے جنی تو دونوں بچے شوہر کے نسب سے اس کولازم ہوں گے بیرمجیط میں ہے۔

اگر دو بچوں کو جوڑیا جنی اور شو ہر کوا یک کاعلم ہوا اس نے نفی کی اور لعان کیا اور قاضی نے بچے اسکی ماں کی طرف لازم کیا اور دونوں میں فرقت کر دی چر دوسرے بکا علم ہوا تو دونوں بچے شو ہر کے نسب سے ہوں گے اور اگر قبل جدائی کے دوسرے بچہ سے واقف ہوا اور اس کی بھی نفی کی تو دوبارہ لعان کرایا جائے اور بعد لعان کے دونوں بچے ماں کی طرف لازم کیے جا کیں گے بیمبوط میں ہے۔ اگر شو ہر ملاعن نے اپنی تکذیب کی اور بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا بعد از اں کہ قاضی نے دونوں میں جدائی کرکے بچہ کو ماں کی طرف لازم کردیا ہے بہن اگر بچہ زندہ ہوتو اس کا نسب شو ہر سے ثابت ہوگا اور شو ہر کو حد قذف ماری جائے گی خواہ عورت زندہ ہوتو اس کا نسب شو ہر سے ثابت ہوگا اور شو ہر کو حد قذف ماری جائے گی خواہ عورت زندہ ہویا مر

کئی ہو بیرمحیط میں ہے۔

آگر بچیمر گیا ہواوراس نے میراث چھوڑی پھر باپ نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو تصدیق نہ کی جائے گی لیکن اگراس بچہ نے
کوئی اولا د فہ کریا مؤنث چھوڑی ہوتو تصدیق کی جائے گی پھر جب اقرار چھ ہوجائے تو ملائن کو حد ماری جائے گی اور میراث لے لے گا اور
اگروہ بچہ جس کی نفی کی ہے مؤنث ہواوروہ لڑکا چھوڑ کر مرگئ پھر ملائن نے اپنی تکذیب کی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیکے تعدیق نہ کیا
جائے گا اور نہ وارث ہوگا اور صاحبین ہے نزدیکے تعدیق کی جائے گی اور حد ماری جائے گی اور وارث ہوگا میہ سوط میں ہے۔
اگر کسی شخص نے باندی سے لعان کیا اور قاضی نے اس کے بچوں کو ماں کی طرف لازم کیا پھر ملائن کے بیٹے نے چاہا کہ
میں اس باندی سے نکاح کروں تو نہیں جائز ہے اور دونوں میں جدائی کرادی جائے گی ای طرح اگر ملائن نے خود دعویٰ کیا کہ میں نے
اس باندی سے وطی نہیں کی تھی پس لڑکی سے نکاح کرنا چاہا تو دونوں میں جدائی کرادی جائے گی (یعن اگر نکاح کرایا ۱۲) یہ محیط میں ہے۔

قلت☆

تعنی وقت اعمّاق ہے بچہ بیدائش تک دوہرس ہے کم میں نہ ہواگر چہ نکاح ہے چھ مہینے ہے کم ہے تو بچہ مولی کے نسب ہے طابت الملسب ہے۔اگر کسی کی منکوحہ باندی کہ اس کے بچہ پیدا ہوا پس اگر چھ مہینے ہے کم وقت میں نکاح ہے بچہ پیدا ہوا۔ پس اگر شوہر نے دعویٰ کیا تو بدون تقعد این مولی کے ایسانسب ٹابت نہ ہوگا اور اگر فی کی تو اس کولازم نہ کیا جائے گا اور اگر چھ مہینے یا زیادہ میں بچہ ہوا تو شوہر ہے اس کا نسب ٹابت ہوگا وہ دعویٰ کرے یا نہ کرے اور اگر نفی کی تو دونوں میں لعان نہ ہوگا اور نہ نسب بچہ کا منتقی ہوگا اور نہ مرد پر صد ماری جائے گی اگر مولی نے باندی کو آزاد کر دیا پھر بچہ پیدا ہوا پس اگر وقت آزادی ہے چھ مہینے ہے کم میں پیدا ہوا پس اگر شوہر نے بچہ کے کہ میں پیدا ہوا پس اگر شوہر نے بچہ کے کہ میں پیدا ہوا پس اگر شوہر کے بیدا س کے یا بعداس کے یا بعداس کے ابعداس کے ابعداس کے ابتداس کے بی فقی کی پس اگر وقت آزادی کے بعد قبل مرد کے دعویٰ نسب کے یا بعداس کے اپنی ذات کوا ختیار کر لیا ہو یعنی شوہر سے جدائی اختیار کر لی ہویا اپنے شوہر کے پاس رہنا اختیار کیا ہواور اگر شوہر نے بچہ کی نفی کی پس اگر

باندی نے شوہر کواختیار کیا تو بچہ کا نسب ٹابت ہوگا اور قطع نکاح کے واسطے دونوں سے لعان لیا جائے گا اور اگر اپے نفس کواختیار کیا پس اگر شو ہر کے بچہ کے نفی کرنے سے پہلے ایسا کیا پھر شو ہرنے بچہ کی نفی کی تو بچہ کا نسب شو ہر سے ثابت رہے گا اور باہم نعان نہ لیا جائے گا اور شو ہر پر حد قذف واجب ہوگی اوراگر بعد نفی کرنے کے اپنے نفس کواختیار کیااور ہنوز لعان نہیں واقع کی گئی ہے تو بچہ ٹابت النب ہوگااور کچھلعان یا حدلازم نہ ہوگی اور اگروفت آزادی ہے چھم مہنے یا زیادہ کے بعد باندی بچہ جنی پس اگر شوہر نے اس کا دعویٰ کیا تو نسب اس سے ثابت ہوگا اور سب صورتوں میں حد ولعان کچھ نہ ہوگا اور اگر نفی کی پس اگر باندی نے بعد آزادی کے اپنے شوہر کو اختیار کیا ہے تو دونوں میں لعان کرایا جائے گا اور استحسانا نسب ولد قطع کیا جائے گا اور اگرنفی ولد سے پہلے اپنے نفس کو باندی نے اختیار کیا یعنی شوہر کے جدائی اختیار کرلی تو بچہ کانسب شوہر سے ثابت ہاور لعان نہ ہوگی لیکن حدواجب ہوگی اور اگر بعد نفی کے لعان واقع ہونے سے پہلے اس نے شوہر سے جدائی اختیار کی تو بچہ ٹابت النسب ہوگا اور باہم لعان اور کسی پر حدوا جب نہ ہوگی بیمحیط میں ہے۔

مئله بالا کی ایک اور صورت کا بیان ☆

اگر باندی کوشو ہرنے خریدالیں وقت خربدے چھ مہینے ہے کم میں بچہ بیدا ہوااور شو ہرنے نفی کی تو نفی صحیح ہے بچہاس کولا زم ہوگااوراگر چھمہینے یازیادہ میں پیداہوااورشو ہرنے نفی کی تو فقط نفی کرنے ہے منتقی ہوجائے گااورمرد کے ذمہ لازم نہ ہوگالیکن اگرا قرار

کرے تولازم ہوگا پیمچیط سرحتی میں ہے۔

ا کے شخص کی بیوی ایک باندی ہے اس نے باندی کے مالک سے اس کوخریدا اور آزاد کردیا پھراس کے بچے ہوا پس اگروفت عتق سے چے مہینے ہے کم میں بچے ہوااوراس نے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب اس سے ثابت ہوجائے گا خواہ باندی ہے اس نے وطی کی ہویا نہ کی ہواور باندی اس کی ام ولد ہوگی اور اگر اس کی نفی کی پس اگر وقت خرید ہے چھے مہینے ہے کم میں بچہ ہوا ہے تو نسب منتقی نہ ہوگا اور نہ دونوں میں لعان واجب ہوگی اور حدقذ ف واجب ہوگی اور اگر و فت خریدے چھے مہینے یا زیادہ میں بچہ ہوا تو بچہ کا نسب مردے ثابت نہ ہوگا اور اس پرلعان وحد بھی واجب نہ ہوگی۔اگر وقت آزادی ہے چھے مہینے ہے دو برس تک بچہ ہوا پس اگر شوہرنے اس کے نب کا دعویٰ کیا تو نسب اس سے ثابت ہوجائے گا خواہ عورت سے وطی کی ہویا نہ کی ہواور اگر نفی کی پس اگر عورت سے وطی نہیں کی ہے تو بالا جماع مرد سے نسب ثابت نہ ہوگا اور اگر عورت ہے وطی کی ہے پھر بچہ کے نسب سے انکار کیایا نہ اقر ار کیا اور نہ انکار کیا بلکہ خاموش رہا تو اس میں اختلاف ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک شوہر سے نسب ثابت نہ ہوگا اور نہ اس کوحد ماری جائے گی اور امام محمد رحمۃ الله عليہ نے فرمايا كەشو ہر سےنسب ثابت ہوگا اورا گرنفی كی تو حد مارى جائے گی (جب كنفی كرے١١) اورا گروفت آزادی ہے وہ برس ے زیادہ میں میں جنی۔پس اگرشو ہرنے دعویٰ کیا تو نسب ثابت ہوگا اورا گرنفی کی تو بالا تفاق نسب ثابت نہ ہوگا اورا گراس کو دوسر ہے کے ہاتھ فروخت کر دیا اور وفت خرید شوہر سے چھے مہینے ہے کم میں بجہ جنی تو نسب شوہر لیعنی بائع سے ثابت ہو گا خواہ دعویٰ کرے یا خاموش ہور ہےاور بیج باطل ہوجائے گی اور اس پرواجب ہوگا کہ دام مشتری کوواپس کردے اور اگرنسب سے انکار کیا تو اس کے انکار ہے بھی آغی نہ ہوگی اورا گروفت خرید شو ہر سے فقط چھ مہینے میں بچہ جنی اور شو ہرنے بچہ کا دعویٰ کیا تو اس صورت کا حکم مثل اس کے ہے کہ جب وقت خرید شوہر سے چھ مہینے ہے کم میں اس کے بچہ بیدا ہوا تھا۔اگر شوہر کے خرید نے سے چھے مہینے سے زیادہ میں بچہ جنی پس اگر شو ہر کے فروخت کر دینے سے چھے مہینے ہے کم گذرے ہیں اور شو ہرنے اس کا دعویٰ کیا تو بدون تقید بی مشتری کے شو ہرے اس کا نب ٹابت ہوگا اور بیج باطل ہوجائے گی اور اگر اس صورت میں شوہرنے نب سے انکار کیا تو نب ٹابت نہ ہوگا اور بیج بحالہ باقی رہے گی اورا گروقت بھے کردیے شوہرے چھ مہینے ہے دو ہرس تک بچہ جنی اور شوہر یعنی باکع نے دعویٰ کیا پس اگرعورت ہے وطی نہیں کی ہے

ا بدون تقعد بق مشتری کے اس سے نسب ثابت نہ ہوگا اور مشتری نے تقعد بی کی یہاں تک کہ نسب ثابت ہوا تو بچے باطل ہو جائے گ وراگر عورت باندی سے وطی کرلی ہے اور باقی مسئلہ اپنے حال پر ہے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پہلے فر ماتے تھے کہ بدون تقعد بیق شتری کے دعوت سے خبیں ہے اور یہی قول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور رہے کم دعویٰ نسب کی صورت میں ہے اور اگر نفی کی تو بالا تفاق سب ثابت نہ ہوگا اور اگر وقت بچے ہے دو برس سے زیادہ میں جنی پس اگر شو ہرنے دعویٰ کیا تو بالا جماع بدون تقعد بیق مشتری کے نسب نابت نہ ہوگا اور اگر نفی کی تو بالا جماع منتقی ہو جائے گا یہ محیط میں ہے۔

اگرمشتری ٹانی نے بعنی جس نے شو ہر بعنی مشتری اوّل ہے فریدی ہے بچہ کوآ زاد کردیا پھرمشتری اوّل نے دعویٰ کیا ہی اگر سنتری اوّل کے فرید نے کے بعد چھ مہینے یا زیادہ میں جی تو نسب اس کولازم نہ ہوگا اور اگر چھ مہینے ہے کم میں بچہ ہوا ہے تو دعوت سی اس بھی ہوگا اور تقی باطل ہو کی اور عتی بھی ہے گائی طرح اگراس صورت میں دوسر ہمشتری نے باندی مع بچہ کے آزاد کردی ہوتو بچ باطل اور دونوں کا عتی تو ڈ دیا جائے گا ہی محیط سر تھی میں ہے اجورا گرمشتری نے بچہ کوآ زاد نہیں کیا بلکہ اس کی ماں کوآ زاد کیا ہے ہی اگر شوہر کے فرید نے سے چھ مہینے ہے کم میں بچہ ہوا ہے تو اس کا دعویٰ نسب بچہ کی بابت اور ماں کے فق میں بچی سے جو اور اگر تھ مہینے یا فرون کو بی بیت اور ماں کے فق میں بچی سے جو اور اگر چھ مہینے یا زرون میں وقت فرید ہے ہی ہی اگر وقت بچے سے چھ مہینے ہے کم میں جی تو بدون دوست کر نسب شاہت نہ ہوگا اور جب دعویٰ کیا تو دوسر ہے تو ل کے موافق بدون تھد ایق میں جی تو امام ابو یوسف رحمۃ الشاعلیہ کے دوسر ہے تو ل کے موافق بدون تھد ایق مشتری کے دوسر ہے تو ل کے موافق بدون تھد ایق میں جی تو اس ہے خواہ دو برس سے کم یا زیادہ میں بچر جن ہو بدون تھد ایق مشتری کے شو ہرکی دعوت نسب سے جنی ہو بدون تھد ایق مشتری کے شو ہرکی دعوت نسب سے جنی اور مشتری نے تو میں جی تو تو جو ہی کے گا دورا گروقت تو ہے ہو جو نہیں ہو بدون تھد ایق مشتری کے شو ہرکی دعوت نسب سے جنی اور مشتری نے تھد ایق مشتری کے شو ہرکی دعوت نسب سے جنی اور مشتری نے تھد ایق مشتری کے شو ہرکی دعوت نسب سے جنی اور مشتری نے تھد ایق مشتری کے شو ہائے گی اورا گروقت تو ہمیں جنی تو تو تو نی نے تو دی ہی جنی تو تو تو نی تو تو تو نی گو تو تو نی ہے تو کی کو اور گری میں ہے۔

ایک شخص نے اپنی عورت کوایک طلاق بائن دے دی اور وہ عورت باندی تھی پھر آزاد کر دی گئی پس اگر وقت طلاق ہے دو برس تک بچہ جنی تو نسب اس کا شوہر سے ثابت ہوگا اس کے انکار ہے منتقی نہ ہوگا اور انکار پر اس کے حد (قذف ۱۲) ماری جائے گی اور اس بچہ کی ولاء اسکی ماں کے مولا وُس کو ملے گی اور اگر باپ مرگیا اور اس کے مرنے سے دو ہرس کے درمیان باندی کے بچہ ہوا اور اس کے ایک روز بعد ہو ہ آزاد ہوگئی ہے تو بچہ ثابت النسب اور ولاء اس کی ماں کے مولا وُس کو ملے گی کذا فی المبسوط۔

اگر کی شخص کی بیوی باندی ہواور وہ اس سے بچہ جنی اور باندی کواس کے شوہر نے خریدااوراس کو آزاد کر کے نکاح کیا اور وقت نکاح سے چھے مہینے یا زیادہ میں اس کے دوسر الڑکا بیدا ہوا اور اس نے اس کے نسب کا افکار کیا تو قاضی دونوں کے درمیان لعان کرائے گا اور بچہ مال کی طرف لازم کرے گا اور اگر وقت دوسر سے نکاح سے چھے مہینے سے کم میں یا زیادہ میں پیدا ہوا ہے تو لعان نہ کرایا جائے گا اور بچہ شوہر کے نسب سے قرار پائے گا اور اگر وقت خرید سے چھے مہینے سے کم میں اس کے بچہ ہوا تو وقت انکار کے باہم دونوں سے لعان کرا یا جائے گا اور اگر وقت خرید سے چھے مہینے سے کم میں اس کے بچہ ہوا تو وقت انکار کے باہم دونوں سے لعان کرا یا جائے گا اور اگر اس کے اور اگر اس کی خوصد (قذف ۱۲) ماری جائے گی اور اگر سے عورت نے مردی تھدین کی کہ یہ بچہ تھے ہے ہیں ہوتو انگار پر مردکو حد (قذف ۱۲) ماری جائے گی اور اگر اس سے نکاح نہیں کیا تو وقت عتق سے دو ہرس تک بچے مردکو نسبالازم ہوگا اور اگر اس کی نفی کی تو صد مارا جائے گا گذا نی المہوط۔

### جودهوين ففل

## غلام تاجروم کا تب کے دعوت نسب کے بیان میں

اگر عبد ماذون نے کوئی باندی خریدی اور اس سے وطی کی اس سے بچہ ہوا اور اس بچہ کا دعویٰ کیا تو نسب اس سے ثابت ہوگا میں رہے ہوں کے ایک کی نیست کی میں میں میں میں میں میں میں میں اور اس بچہ کا دعویٰ کیا تو نسب اس سے ثابت ہوگا

كتاب الدعوي

اورغلام کواس بچہاوراس کی مال کے فروخت کرنے کا اختیار ہے بیمجیط میں ہے۔

اگرمولی نے اس باندی کوکسی غلام ہے بیاہ دیا توضیح ہے جیسا کسی دوسری باندی کا نکاح کر دینا سیح ہے اوراگر بچہ جن تو اس سے نبب ثابت ہوگا اس طرح اگر بدون اجازت مولی کے اس باندی ہے غلام نے نکاح کرلیا تو نسب بچہ کا اس سے ثابت ہوگا اگر اس کا اقرار کرے بیم بسوط میں ہے غلام ماذون اگر قرض دار کے ہواس نے باندی خرید کر اس سے دطی کی اور اس سے بچہ ہوا اور غلام نے اپنے نسب سے دعویٰ کیا اور مولی نے اس کی تکذیب کی تو دعوت سیح اور نسب غلام سے ثابت ہوگا اس طرح اگر دعویٰ کیا کہ مولی نے یہ باندی میرے واسطے حلال کر دی تھی اور مولی نے اس کی تکذیب کی تو بھی یہی تھم ہے یہ محیط میں ہے۔

اگرغلام ماذون نے مولی گی الی باندی کے بچہ کا جواس کی تجارت میں ہے نہیں ہے وعویٰ کیا اور کہا کہ مولی نے اس کو میر ہے او پر حلال کر دیایا مجھ ہے بیاہ دیا تھا لیس اگرمولی نے اس امر میں اس کی تکذیب کی تو نسب اس ہے ثابت نہ ہوگالیکن اگرمولی نے اس کو آزاد کر دیا اور پیغلام اس کا مالک ہوا تو دعویٰ نکاح میں قیاساً واستحساناً نسب ثابت ہوگا اور حلال کر دینے کے دعویٰ میں استحساناً ثابت ہوگا اور اگرمولی نے اس کی تقدیق کی تو اس ہے نسب ثابت ہوگا مگر نکاح میں خاصة تقدیق نکاح کی ضرورت ہے اور حلال کرنے کی دعوت میں ایک حلال کر دینے کی اور دوسری کہ یہ بچہ باندی کے اس سے پیدا ہوا ہے دونوں باتوں کی تقدیق کی حاجت ہے بیہ سوط میں ہے۔

. اگراپنے مالک کےسوائے کسی دوسرے کی باندی کے بچہ کا نکاح فاسدیا جائز سے غلام نے دعویٰ کیااوراس باندی کے مالک نے تصدیق کی تونسب اس سے ثابت ہوگا کذا فی الحادی۔

غلام نے ایک لقیط پر دعویٰ کیا کہ بیمبر ابیٹا اس باندی ہے جومبری بیوی ہے اور باندی نے اس کی تقید بیق کی اور مولی نے کاہ کہ بیمبر اغلام ہے تو وہ مولیٰ کا غلام اور ان دونوں کا بیٹا ہے اور بیقول امام ابو یوسف رحمۃ الله علیہ کا ہے اور امام محمد رحمۃ الله علیہ نے کہا کہ وہ اِن دونوں کا بیٹا ہے آزاد ہے اور امام محمد رحمۃ الله علیہ کا قول اظہر ہے کذافی المحیط السزھی ۔

منتقی میں لکھاہے کہ غلام نے اُیک لقیط پر دعویٰ کیا کہ بیمیر ابیٹا اس با ندی ہے جومیری بیوی ہے تو نسب اس کا غلام ٹابت اور آزاد ہوگا اور باندی سے ثابت نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگرمکاتب کی باندی نے بچہ جنااور مگاتب نے اس کا دعویٰ کیا تو دعوت میں جواہ مولی نے مکاتب کے قول کی تصدیق کی ہویا تکذیب کی ہواور یہ بچہ بھی مکاتب ہوجائے گانہ اس کو فروخت کرے اور نہ اس کی ماں کو یہ محیط میں فصل دعوت النہ میں ہے۔اگر مکاتب نے کسی لڑکے کے نسب کا دعویٰ کیا کہ یہ میری اس آزاد جورو سے میرا بیٹا ہے خواہ نکاح جائز سے یا فاسد سے اور عورت نے اس کی تصدیق کی تواس کا بیٹا قرار دیا جائے گا کذا فی الحادی۔

لے قولہ قرض دارہواس سے ہرجگہ بیم ادہے کہ معاملات خرید وفروخت میں اس پر اُدھار دغیرہ کا قرضہ چڑھ گیا ہواور بھی نہیں کہ اس نے کس سے روپیہ قرض لیا ہوفافہم ۱۱ ع بعنی نب کا دعویٰ کر ۱۲۱

مکا تب کا دوسر نے فریق پر نکاح یا ملک سے نسب کا دعویٰ کرنا کہ اورس کے خوبی کے اور کا جوبی کرنا کھے اگر مکا تب نے کئی محض کی باندی کے لڑے پر نکاح یا ملک ہے نسب کا دعویٰ کیا اور اس شخص نے تکذیب کی تو مثل آزاد کے م کا تب کی تصدیق نہ کی جائے گی پس اگروہ آزاد کیا گیا اور کسی روز بھی اس کا مالک ہوا تو م کا تب سے اس کا نسب ثابت ہوجائے گا یہ

اگرمکاتب نے کوئی باندی خریدی وہ اس کے پاس چھ مہینے ہے کم میں بچہ جنی پس مکاتب نے اس کا دعویٰ کیا تو دعوت سیجے ہے اورا گرمکا تب غلام ماذون ہوتو دعوت سیجے نہیں ہے بیمحیط میں ہے۔

اگر مکا تب نے کوئی باندی فروخت کی پس چھ مہینے ہے کم میں بچہ جنی اور اس نے دعویٰ کیا تو دعوت سیجے ہے اور بچہ مع ماں کے اس کوواپس ملے گا کذافی المبسوط۔

ا گرغلام ماذون نے دعویٰ کیااور باقی مسئلہ بحالہ ہےتو دعوت سیح نہیں ہے کذا فی المحیط۔

اگر مکاتب نے اپنے بیٹے کی باندی ہے وطی کی اور بیٹا آزاد ہے یا عقد علیحدہ سے مکاتب ہے تو اگر بچہ پیدا ہوتو مکاتب کے دعویٰ ہےاں کانسب ثابت نہ ہوگا اگر بیٹا اس کی تکذیب کرے کذا فی المبسوط۔

پس اگر مکاتب آزاد کیا گیا اور اس کڑے کا مع باندی کے بھی ایک روز بھی مالک ہوا تو کڑے کا نسب مکاتب سے ثابت ہو جائے گا اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور اگر مکا تب کا بیربیٹا جس کی باندی ہے وطی کی ہے مکا تب ہونے کی حالت میں پیدا ہوا تھا یا مکاتب نے اس کوخریدا تھا لیس اس کی باندی نے یہ بچہ جنااوپر مکاتب نے اس کا دعویٰ کیا تو دعوت سیجے ہےاور باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور مہریا قیمت کا ضامن نہ ہوگا کیونکہ جو کچھ کتابت کی حالت کے پیدا ہوئے بیٹے کی یاخریدے ہوئے بیٹے کی کمائی ہووہ بمنزلہ اس کی کمائی مال کے ہوتا ہے اس میں اس کا تصرف نا فذ ہوگا کذافی المحیط۔

اگراپنی مکا تبہ کے بچیکا دعویٰ کیا تونب ثابت ہوگا خواہ مکا تبداس کی تصدیق کرے یانہ کرے اورمولیٰ پر بچہ کی قیمت کی ضان نہیں ہے عقراس پر واجب ہے اگر کتابت کے روز سے چھ مہینے سے زیادہ میں بچہ جنی ہواورا گر چھ مہینے ہے کم میں جنی ہوتو عقر <sup>کے بھ</sup>ی نہیں واجب ہے۔ بیرحادی میں ہےاور مکا تبہ کو اختیار دیا جائے گا جاہے کتابت کو باقی رکھے اور تمام کر دے یا فتنخ کر دے (اورام ولد

اگرمکا تبه کاشو ہر ہواورمولیٰ کی اس نے تصدیق کی تو بچہ آزاد ہوگا اورنسب ثابت نہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے۔ اگرمکا تبہ کی باندی کے بچہ کا دعویٰ کیا توبدون تصدیق مکا تبہ کے دعوت سیحے نہیں ہےاور بیٹکم ظاہرالروایت کا ہےاورا گرمکا تبہ نے مولی کی تصدیق کی تونسب اس سے ثابت ہوجائے گا اور بچے بقیمت آ زاد ہوگا کہ مولی بچہ کی قیمت مکا تبہ کوادا کرے گا اور مکا تبہ کو باندی کاعقربھی دے گااور بچہ کی وہ قیمت معتبر ہوگی جوولا دت کےروزتھی اور بیتکم اس وقت ہے کہ مکا تبہ کے یہ باندی خرید نے سے چھ مہینے میں باندی کے بچے ہوا ہواورا گرچھ مہینے ہے کم میں بچہ ہوااور مولی نے دعویٰ کیا تو بدون تصدیق مکا تبہ کے نسب ثابت نہ ہوگا اورا گر مكاتب نے تصدیق كى يہاں تك كرنب ثابت ہواتو آزادنہ ہوگاويسائى غلام باقى رہے گاكذائى الحيط۔

امام محمد رحمة الله عليه نے فرمایا که اگر مکاتب نے کوئی نابالغ غلام خریدااورمولی نے اس کا دعویٰ کیاتو جائز نہیں ہےاوراگر م کا تب نے اس کی تقید این کی تو مولی ہے نسب ثابت ہوگا اور آ زاد نہ ہوگا بیرحادی میں ہے۔

ل وہ مال جوبعوض وطی شبہہ کے لازم آئے۔ اس یعنی مکا تبہ کے خرید کے وقت سے چھے ماہ ہے کم میں ۱۲

ایک مخص نے ایک غلام خرید کا مکاتب کردیا پھر مکاتب نے اپنی ایک باندی کومکاتب کیا پھر مکاتبہ نے بچہ جنا پس مولائے م کا تب نے اس کا دعویٰ کیا پس اگر م کا تبہ نے اس کی تصدیق کی تو نسب ثابت ہوگا اور م کا تبہ کے واسطے اس کا عقر اس پر واجب ہوگا اگروفت کتابت سے چھمپینے سے زیادہ میں بچہ جن ہے اوراگر چھ مہینے ہے کم میں جنی ہوتو اس کاعقر مکا تب کو یلے گا پھریہ بچہاپنی ماں کے ساتھ مکا تب ہوگا پس اگر ماں نے بدل کتابت ادا کر دیا تو آزاد ہوجائے گی اور اس کے ساتھ بچے بھی اس کی بعیتمیں آزاد ہوجائے گااورا گرعا جز ہوئی اور پھرمملوک ہوگئی تو مولی دونوں کوبقیمت لےگا اور مکا تب کی تصدیق کی ضرورت نہ ہوگی اگر چہمولی کا استحقاق دعوت نسب کے روز صاحب تقیدیت کی تقیدیق سے ثابت ہوا ہے اور بچہ کی وہ قیمت معتبر ہوگی جومکا تبہ کے عاجز ہونے کے روز تھی اوراگر مکا تبہ نے اس کی تکذیب کی اور مکاتب نے تقیدیق کی تو نسب ثابت نہ ہوگا اور بچہاپنی ماں کے ساتھ مکاتب ہوگا اگر ماں نے بدل کتابت ادا کردیا تو دونوں آزاد ہوجائیں گے اور اگروہ عاجز ہو کر پھرمملوک ہوگئی تو مولی سے نسب ثابت ہوگا اور بچے بقیمت آزاد ہوگا مگر قیمت روز ولا دت کی اس وقت معتر ہوگی جب کہروز کتابت سے چھم مینے ہے کم میں بچہ پیدا ہوااورا گرروز کتابت سے چھم مینے میں بچہ ہوا ہے تو عاجز ہونے کے روز کی قیمت معتبر ہوگی اورا گر دونوں نے مولی کی تکذیب کی تو بچہ کا نسب ثابت نہ ہوگا اور بچہاوراس کی ماں دونوں مکا تب کے مکا تب قرار پائیں گے پس اگر مکا تبہ نے مال کتابت ادا کر دیا تو دونوں آزاد ہوجا ئیں گے اور اگر عاجز ہوئی تو دونوں مکا تب مےمملوک ہوں گے اورنسب مولی سے ثابت نہ ہوگا اور اگر دونوں نے مولی کی تصدیق کی تو نسب ثابت ہوجائے گا پس اگرروز کتابت سے چھے مہینے ہے کم میں بچے ہوا ہے یہاں تک کہ ثابت ہوا کہ نطفہ کا قرار پانا مکا تب کی ملک میں ہوا ہے تو بچہ بقیمت آ زاد ہوگا اور بچہ کی قیمت مکا تب کو ملے گی اور ولا دت کے روز کی قیمت معتبر ہوگی اور اگر چھے مہینے سے زیادہ میں پیدا ہوا ہے تو بچہاس مکا تبہ کے ساتھ مکا تب ہوگا جب تک کہ مکا تبہ عاجز نہیں ہوئی ہے اور جب عاجز ہوگئ تو موٹی اس بچہ کو عاجز ہونے کے روز کی قیمت پر لےگا۔ پھر جس صورت میں کہ مکا تب نے تقیدیق اور مکا تبہ نے تکذیب کی حتیٰ کہنب ٹابت نہ ہوا اور مکا تبہ ہنوز عاجز نہ ہوئی اور مکا تب سے اپنابدل اداکر دیا اور آزاد ہوگیا پس اگر مکا تبہ نے وقت کتابت سے چھم مہینے ہے کم میں بچہ جناتو مولی ہے نب ٹابت ہوگا اور بچے بقیمت آزاد ہوگا اور یہ قیمت مکا تب کو ملے گی اور بیاس وفت ہے کہ بچہ ایسانا بالغ ہو کہ اپی ذات ہے تعبیر نہ کرسکتا ہواور اگر بڑا ہو گیا ہے اور مولی نے وعویٰ کیا اور مکاتب نے اس کی تقیدین کی تو کڑکا آزاد ہوگا اور حق نب میں کڑے کے قول کی طَرف رجوع کیا جائے گا اورا گروفت کتابت ہے چھ مہینے ہے زیادہ میں بچہ جنی تو بچہ آ زادینہ ہوگا بلکہ اپنی مال کے ساتھ م کا تب ہو گااورمولی ہےاس کا نسب بھی ثابت نہ ہوگا پھراگراس کے بعد مکا تبہ عاجز ہوئی اورمملوک ہوگئی تو بچے بقیمت آزا داورمولی ہے ثابت النب ہوگا۔اگرعاجز نہ ہوئی بلکہ بدل کتابت ادا کر دیا تو آ زاد ہوگی اور بچہجی اس کے ساتھ آ زاد ہوگا اور مولی ہےنب اس کا ثابت نہ ہوگالیکن اگراڑ کے نے بڑے ہوکرمولی کی تقیدیق کی تو اس کی تقیدیق سےنب ثابت ہوگا پس قیمت مولی پر لازم نہ آئے گی بیرمحیط

كتأب الدعوي

اگرمکاتب اوّل نے بدل کتابت ادا کر دیا اور آزاد ہوگیا پھر مکاتبہ نے وقت عتق سے چھے مہینے سے کم اور وقت کتابت سے چھے مہینے سے کم اور وقت کتابت سے چھے مہینے یازیادہ میں بچہ جنی اور چھے مہینے میں بازیادہ میں بچہ جنی اور مولی نے زعم کیا کہ جو بل عتق کے مکاتبہ کے جننے کا حکم تھا اور اگر وقت عتق سے چھے مہینے یازیادہ میں بچہ جنی اور مولی نے زعم کیا کہ عتق کے بعد کی وطی سے بیر بچہ بیدا ہوا ہے تو نسب ٹابت نہ ہوگا اور اگر تصدیق پائی گئی تو زانی شار ہوگا چنا نچہ اگر بعد عتق مکاتب کے نکاح کا دعویٰ کیا پس اگر مکاتبہ نے تصدیق کی تو شبہ نکاح ٹابت ہوگا اور اگر

مکا تب آزاد نے نکاح کی تصدیق کی اور مکا تب نے تکذیب کی تو نب فابت نہ ہوگا لیکن اگر مکا تب عاجز ہوکر پھر مملوک ہوگئ تو مکا تب آزاد شدہ کا اقرار نکاح اس وقت اس پرنا فذہ ہوگا اور نسب مولی ہے فابت ہوگا اور بچی آزاد نہ ہوگا اور اگر دعویٰ کیا کہ یہ بچی تق مکا تب ہے بہلے کی وطی سے بیدا ہوا ہے تو مولی کی تصدیق نی تب کی بس اگر مکا تب آزاد اور مکا تبد دونوں نے اس کی تصدیق کی تو بچیکا نسب فابت ہوگا اور بچی آزاد نہ ہوگا ہیں اگر مکا تبہ نے مال کتابت اوا کر دیا تو مع بچہ کے آزاد ہوجائے گی اور اگر عاجز ہوگئ تو بچ بھیمت آزاد ہوگا اور اگر مکا تب عاجز اس کی تصدیق کی اور مکا تب عاجز مولی ہوگا ہیں اگر مکا تب عاجز ہوئی تو وہ اور اس کا بچد دونوں مکا تب آزاد ہوگئ تو عاجز ہونے کے دونر کی قیمت پر بچے آزاد ہوگا۔ اس طرح اگر ہونے کے دونر کی قیمت پر بچے آزاد ہوگا۔ اس طرح اگر مکا تب نے مال کتابت اور اکر دیا گیا بھر مکا تب عاجز ہوگئ تو بچ بھیمت آزاد مکا تب نے مال کتابت اور کیا اس کا من اور شائ مکا تب کی مملوک ہوگی کذانی شرخ الزیادات۔

#### رسررهوین فصل

### متفرقات کے بیان میں

اگرایک شخص مرگیا اوراس نے عورت وام ولد چھوڑی اور وارث نے اقرار کیا کہ اس نے پیلڑ کا میت کے نطفہ ہے جنا ہے
پس اگر وہاں مقر ہے کوئی جھکڑا اور رد کرنے والا نہ ہوتو لڑکے کا نسب میت ہے ثابت ہوجائے گا اور وہ وارث ہوگا اور اقرار کرنے
والوں میں کچھ تعدادیا لفظ گواہی شرطنہیں ہے اور اگر مقر کا کو پھنا زع کے
موجود ہو جو اس کے اقرار میں نزاع کرتا ہے تو با تفاق
الروایات اقرار کرنے والوں کی تعداد شرط ہے اور با تفاق الروایات ان کی عدالت یعنی عادل ہونا شرطنہیں ہے اور مقر کا بلفظ شہادت
اقرار کرنا شرط ہونے میں دوروایتیں ہیں یہ محیط میں ہے۔

ایک شخص ایک ام ولد چھوڑ گرمر گیا اور مرنے ہے دو ہرس تک کے درمیان میں اس کے ایک بچہ پیدا ہوا اور وارثوں نے نسب ہے انکار کیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک میت ہے اس کا نسب ثابت نہ ہوگا اور دائی کی گواہی ہے وارث نہ ہوگا جب تک کہ دو گواہ گواہی نہ دیں لیکن اگر مولی نے اپنی زندگی میں اقر ارکیا تھا کہ بیام ولد مجھ سے حاملہ ہے تو دائی کی کوگواہی ہے نسب ثابت ہوگا اوراگر وارثوں نے اقر ارکیا تو مثل اقر ارمیت کے شار ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔

ایک شخص کے پاس آیک باندی ہے اس نے اس ہے وطی کی اور وہ اس سے بچہ جنی پھراس کے بچہ کا دعویٰ کیا پھر کہا کہ یہ فلال شخص کی ام ولد تھی اس نے میر ہے ساتھ نکاح کر دیا تھا اس سے میر ہے نسب سے یہ بچہ بیدا ہوا ہے اور فلال شخص نے اس کی تصدیق کی اور باندی نے دونوں کے قول کی تصدیق کی یا تکذیب کی لیکن مقر کی ام ولد ہونے کے تھم قاضی سے پہلے اس نے دونوں کی تصدیق کی طرف رجوع کیا تو مقرلہ کی ام ولد قرار دی جائے گی اور اس کے بچہ کا تھم مشل اس کے تھم کے ہوجانے کے ہوگا لیس جب مقرلہ مرے تو دونوں آزاد ہوجا نیس کے پھر اگر اس کے بعد بچہ بڑا ہوا اور اس نے باندی ام ولد کے اقرار کی تکذیب کی تو اس کی تکذیب کی تو مقراور تکذیب کی طرف النفات نہ کیا جائے گا اور اگر باندی نے مقر کے قول کی نہ تکذیب کی اور نہ تصدیق کی یہاں تک کہ مرگئ تو مقراور مقرلہ کی تھدیق کی یہاں تک کہ مرگئ تو مقراور مقرلہ کی تھدیق کی جائے گا مونے سے انکار

کیاتوالتفات نہ کیاجائے گا اور اگر باندی نے دونوں کی تکذیب کی اور اس پر قائم رہی تو قاضی اس کومقر کی ام ولد قراردے گا اور مقر پر اس کے ام ولد کے اعتبارے قیمت مقرلہ کے واسطے واجب ہوگی بعض مشائخ نے کہا کہ موافق قول صاحبین گئے ہے اور امام اعظم رحمة اللہ علیہ کے بزد کی بن ہنوز قاضی نے علم نہ دیا تھا کہ اللہ علیہ کے بزد کی بن ہنوز قاضی نے علم نہ دیا تھا کہ باندی مرگئ تو بچہ کی بابت علم دینے میں تابلوغ تو قف کیا جائے گا بس اگر بڑے ہوکر اس نے مقر کے قول کی تصدیق کی تو مقرلہ کا غلام قرار دیا جائے گا اور اسکی مال مقرلہ کی ام ولد ہوگی اور اگر تکذیب کرتا رہا تو قاضی اس کو مقرکی طرف ہے آزاد کر دے گا اور اس کی مقرلہ کی ام ولد ہوگی اور اگر تکذیب کرتا رہا تو قاضی اس کو مقرکی طرف ہے آزاد اور باندی زندہ ہواور بچہ اپنی ذات سے تعبیر کرسکتا ہے۔ بس مال نے مقر<sup>ل</sup> کی تصدیق کی اور بچہ نے تکذیب اور بچہ نے تصدیق کی تو بھی ایسا ہی ہے یہ مخط عمرل ہے۔

دوعورتوں نے ایک ہی بچہ کی بابت نسب کا دعویٰ کیا 🖈

ایک شخص مرگیا اور انگ بیٹا حچوڑ اپس ایک عورت نے آ گر دعویٰ کیا کہ بیمیت سے میرا بیٹا ہے پس لڑکے نے اس کی تصدیق کی اورعورت نے اس امر کے گواہ پیش کیے تو قاضی اس کے نسب کی ڈگری کرے گا اور میت وعورت میں زوجیت کا تھم دے گ اورعورت میت کی وارث ہوگی کذافی الحادی۔

اگر دوعورتوں نے ایک بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا اور ہرایک عورت نے دومردیا ایک مرد دوعورتیں گواہ قائم کیں تو امام ابو پوسف رحمۃ اللّٰدعلیہ وامام محمد رحمۃ اللّٰدعلیہ کے نز دیک کی ہے اس کا نسب ثابت نہ ہوگا اور امام اعظم رحمۃ اللّٰدعلیہ کے نز دیک دونوں ہے اس کا نسب ثابت ہوگا اور اگر دونوں میں ہے ہرایک نے ایک عورت گواہ پیش کی تو موافق روایت ابوسلیمان کے امام اعظم رحمۃ اللّٰہ علیہ کے نز دیک اس جحت ہے کسی کی ڈگری نہ ہوگی اور موافق روایت ابو حفص کے دونوں کے نام نسب کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں کے باس جحت نہ ہوتو بلا خلاف کسی کی ڈگری نہ ہوگی مجموع النوازل میں ہے۔

اگر دو بچوں میں ایک مذکر اور دوسرا مؤنث ہواور دونوںعورتوں میں ہے ہرایک نے مذکر کا دعویٰ کیا اور مؤنث کی نفی کی تو دونوںعورتوں کا دودھتولا جائے گا جس کا بھاری ہوگا اس کے نام مذکر کی ڈگری ہوگی یہ محیط میں ہے۔

اگرزیدگی باندی کے بچہ ہوا پس اس کے بھائی نے کہا کہ پیشبہہ کے نکاح سے میرا بیٹا ہے اور زید نے انکار کیا تو مدگی کی تصدیق نہ ہوگی اور یہی تھم بچاو ماموں و باتی اہل قرابت کا ہے پس اگر مدعی اس کا کسی روز مالک ہوا اور نکاح تھیجے یا فاسد یا ملک سے نسب کا دعویٰ کر چکا ہے تو نسب ثابت ہوگا اس طرح اگر بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا اور بینہ کہا کہ میں نے اس باندی سے نکاح کیا ہے تو بھی بہی تھم ہے اور اگر ماں کا بچے کے ساتھ یا بدون اس کے مالک ہوا تو اس کی ام ولد ہوجائے گی اور اگر مدعی کا باپ جو مدعی کے تو ل سے منکر ہے اس بچے کا مالک ہوا تو مدی ہے تا زاد ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔

اگرزید کی باندی بچہ جنی اس کے بیٹے نے اس بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا تو بدون باپ کی تقید بی کے دعوت سیجے نہیں ہے ای طرح اگر بیٹے نے نکاح کا دعویٰ کیا تو بھی بدون تقید بی باپ کے سیجے نہیں ہے اور اگر بیٹے نے باپ کی رضا مندی سے یا بلارضا مندی نکاح کر لینے کے گواہ قائم کیے تو بچہ کا نسب اس سے ثابت اور آزاد ہو چائے گا یہ مجیط میں ہے۔

اگرایک غلام نابالغ کوآ زاد کیا پھر دعویٰ کیا کہ میرابیٹا ہے توضیح ہے خواہ اس کے بیاس پیدا ہوا ہویانہیں اورا گربڑا ہوتو دیکھا

جائے گااگراس نے انکار کیا تو اس کا قرار باطل ورنہ جائز ہوگا بیتا تارخانیہ میں ہے۔

ایک محض نے ایک باندی آزاد کی اس کاایکچہ ہے پھر بچہ کا دعویٰ کیا بعد از انکہ باندی کو آزاد کر چکا ہے تو نسب اس کولا زم ہو گااور باندی آزاد پرعدت واجب ہوگی کذا فی المحیط۔

ایک غلام صغیر دو شخصوں میں مشترک ہے اس کوایک نے آزاد کر دیا پھر دوسرے نے اس کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا تو سیحے
ہے بدام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک ہے اور وہ دونوں کا آزاد کر دہ شار ہوگا بشر طیکہ دعوت مدعی دعوت تحریم ہو کہ اس کی ملک میں نہ
پیدا ہوا ہواورا گردعوت استیلا دلی ہوکہ علوق اس کی ملک میں قرار پایا ہوتو آزاد کرنے والے کے لیے آدھی ولاء ہوگی اور مدعی کو پچھولاء
نہ ہوگی اور صاحبین ؓ کے نز دیک کل غلام آزاد کرنے والے کی طرف ہے آزاد ہوا اورا گردوسرے نے ایسے نابالغ آزاد کے نب کا
دعویٰ کیا جس کا نب معروف نہیں ہے تو استحسانا اس کی دعوت سیحے ہوگی اورا گرخود آزاد کرنے والے نے اس کے نب کا دعویٰ کیا تو امام
اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک بدون دوسرے کی تقعد بق کے دعوت سیحے نہیں ہے اور صاحبین ؓ کے نز دیک استحسانا سیحے ہوا کہ اپنی ذات ہے تعبیر کرسکتا ہے لیں اگر اس نے اس امر کا اقرار کیا تو مدعی سے اس کا نب ثابت ہوگا اورا گرا افار کیا تو آزاد کرنے
والے کی دعوت سیحے نہیں ہے اور دوسرے کی دعوت سیحے ہوا دریا مام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور صاحبین ؓ کے نز دیک سی کی دعوت
بدون اس کی تقدد بی کے صحیح نہیں ہے بید خیرہ میں ہے۔

اگر دو بچہ جوڑیا ہوں ایک کوآ زاد کر کے دوسرے کے نسب کا دعویٰ کیا تو دونوں کا نسب ثابت اور عتق باطل ہوگا بیتا تار خانیہ

میں ہے۔

نوادرابن ساعد میں ہے کہ زید نے ایک باندی آزاد کی اس نے عمرو سے نکاح کیااوروفت نکاح سے چھے مہینے سے کم میں بچہ جنی اور زیدوعمرو دونوں نے دعویٰ کیا تو جس کی باندی آزاد تقدیق کرےاس کا ہوگا ہیں اگر شوہر کی تقیدیق کی اور اس نے نکاح فاسدیاوطی شبہہ کا دعویٰ کیا تو نسب اس کولازم ہوگا اس طرح زید کو بھی بدون اس کی تقیدیق کے کچھدعوت سی کا حصول نہیں ہے بیمجیط میں ہے۔

ایک عورت کے پاس اس کے شوہر کے مرنے کی خبر آئی اس نے بعد عدت کے نکاح کیا اور بچہ جنی پس پہلا شوہر زندہ موجو۔
ہوا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزویک ہر طرح بچہ پہلے شوہر کا ہے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر نکاح ٹانی ہے وقت
ولادت تک چھ مہینے ہے کم ہوں تو پہلے شوہر کا اور اگر زیادہ ہوں تو دوسرے کا ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوسرے کی وطی کے
وقت ہے ولادت تک دوبرس ہے کم ہوں تو پہلے شوہر کا اور اگر زیادہ ہوں تو دوسرے شوہر کا ہے کذافی الکافی۔

فقیہہ ابواللیث نے اپنی شرح دعوت مبسوط میں لکھا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول اصح ہے اور ہم اس کو لیتے ہیں یہ فصول عمادیہ میں ہے۔

ابوعصمہ سعد بن معاذ مروزی نے اساعیل بن حماد ہے انہوں نے عبدالکریم جرجانی ہے انہوں نے امام اعظم رحمۃ اللّٰدعلیہ ہے روایت کی کہامام نے اس قول ہے رجوع کر کے کہا کہاولا ددوسر ہے شوہر کی ہوگی کذافی الحیط۔

ایک شخص اپنی عورت کوچھوڑ کرغائب ہو گیا اور وہ نو جوان دس برس کی ہے مثلاً پس اس نے نکاح کرلیا اور چنداولا دہوئیں تو امام اعظم رحمۃ اللّٰدعلیہ نے فرمایا کہ سب اولا د پہلے شوہر کی ہوں گی یہاں تک کہ دوسرے شوہر کو جائز ہے کہ ان کوز کو ۃ دے اور ان کی گواہی اس کے حق میں مقبول ہے اور عبدالکریم نے امام اعظم رحمۃ اللّٰدعلیہ ہے روایت کی کہ انہوں نے اس قول سے رجوع کیا اور کہا کہ

ا ام ولد ہونے کا دعویٰ کرنا ۱۲ نے نسب کا دعویٰ کرنے میں اس لفظ کا استعال ہوتا ہے ۱۲

اولا ددوسرے شوہر کی ہےاوراس پرفتو کی ہے کذافی الواقعات الحسامیہاور بالا جماع اگر پہلاشوہر آیا توعورت اس کوواپس کرا دی جائے گی پیدذ خیرہ میں ہے۔

اگرکوئی غورت گرفتارہوگئی اوراس سے کسی حربی نے نکاح کیا اور چنداولا دہوئیں تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے کذافی المبسوط اگرایک عورت نے طلاق کا دعویٰ کیا اور عدت میں بیٹھ کر بعد کو دوسرے سے نکاح کیا اور اولا دہوئی اور شوہراوّل نے طلاق سے انکار کیا تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے کذافی المحیط السزھی۔

مجموع النوازل میں ہے کہ نیٹنے بھم الدین سفی رحمۃ اللہ علیہ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے ایک نابالغہ ہے اس کے باپ کے نکاح کردیئے ہے نکاح کیا چرباپ مرگیا اور شو ہر غائب ہے اور لڑکی جوان ہوئی اور اس نے دوسر ہے ہے نکاح کرلیا پس غائب آیا اور اس نے دوئی کیا اور عورت انکار کرگئی اور شو ہر کے پاس گواہ نہیں تھے یہاں تک کہ اس کی ڈگری نہوئی بلکہ دوسر ہے کی ڈگری ہوئی اس سے اور اس خرج میں نکاح جائز ہے یا نہیں تو شخ ہے نے فر مایا کہ اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی اور پہلے شو ہر کا ایک بیٹا دوسری ہیوی ہے ہوتا اس بیٹے اور اس دختر میں نکاح جائز ہے یا نہیں تو شخ ہے نو مایا کہ اگر لڑکا نابالغ ہے تو جائز نہیں ہے کیونکہ لڑکے کے باپ کے ذعم میں ہے کہ لڑکی کی ماں میری ہوی ہے اور لڑکی اس کے فراش ہے ہوئی پس اس کی بیٹی ہے لیک گراکا جواں ہوا اور خود اس نے اس لڑکی ہے نکاح کیا تو جائز ہونا چا ہے کیونکہ اقر ار پسر دوسرے پرنا فذنہ ہوا یہ پس اس کی بیٹی ہے لیکنا گرلڑکا جواں ہوا اور خود اس نے اس لڑکی ہے نکاح کیا تو جائز ہونا چا ہے کیونکہ اقر ار پسر دوسرے پرنا فذنہ ہوا ہے

اگر کسی نے دوسرے کی جورو سے نکاح کیا اور وہ بچہ جنی پس ایک نے دعویٰ کیا کہ نکاہ کوایک مہین ہو ااور دوسرے نے ایک
برس کا دعویٰ کیا تو ایک سال کے مدعی کی ڈگری ہوگی اور دونوں سے اثبات نسب کا تھم ہوگا اور اگر دونوں نے تصدیق کی کہ اس نے ایک
مہینے سے نکاح کیا ہے تو نسب ثابت نہ ہوگا اور اگر باہمی ایک ماہ کی تصدیق کی بعد اس نے گواہ دیئے کہ ایک سال سے نکاح کیا ہے تو گواہ
مقبول ہوں گے بید ذخیرہ میں ہے۔ ایک محف نے اپنے مرض میں کہا کہ بیاڑ کا میری ان دونوں باندیوں میں سے ایک سے میر امیٹا ہے پھر
مرگیا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ غلام جمیح مال سے آزاد اور ہر باندی اپنے نصف قیمت کے واسطے می کرے اور نصف اس کا تہائی
مال سے آزاد ہوگا یہ محیط میں ہے۔

فصول ممادیہ میں ہے۔

ایک مخص نے اقرار کیا کہ بیلڑ کا میری اس باندی ہے میرا بیٹا ہے پھر مرگیا پس اس کے دوسر ہے بیٹوں نے گواہ قائم کے کہ ہمارے باپ نے اس باندی کواس کڑ کے کے پیدا ہونے ہے تین برس پہلے اس غلام کے ساتھ بیاہ دیا تھا پس بیلڑ کا اس غلام کے فراش سے پیدا ہواا در غلام و باندی دونوں منکر ہیں تو ان کے گواہ مقبول نہ ہوں گے بیمجیط سرتھی میں ہے۔

اگرلڑ کاوباندی اس کے مدعی ہوں تو ان دونوں کی گواہی مقبول ہوگی کیونکہ ان دونوں کی غرض اس گواہی پیش کرنے ہے ہیہے کہ اپنا حق بعنی زکاح ہونا میت پر ثابت کریں اورلڑ کا آزاد ہوجائے گااور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی پھراگر بیا قرار مولی ہے اس کی صحت میں صادر ہوا تو لڑ کا تمام مال ہے آزاد ہوگا اور اگر مرض میں ہوا تو تہائی مال ہے آزاد ہوگا ای طرح اگرلڑکے نے ایسادعویٰ کیا تو بھی گواہ مقبول ہوں گے اور تھم اس کا مثل تھم لڑکے و باندی دونوں کے دعویٰ کرنے کے ہے بیچیط میں ہے۔

اگر باندی نے یالڑ کے نے نکاح کا دعویٰ کیا تو تر و تکے کے گواہ مقبول ہوں گے کیونکہ بیا ثبات ننب کے واسطے ہوں گے کیونکہ نسب حق لڑ ہے کہ اسلے ہوں گے کیونکہ نسب حق لڑ کے کا جہ بیس جب اس نے گوا ہوں سے نکاح ٹابت کر دیا کہ غلام سے ہوا ہے تو این خت کا ٹابت کرنے والا شار ہوگا یعنی نسب کا پس نکاح باندی و غلام میں ٹابت ہوا اور بیچن باندی کا ہے بیم سوط میں ہے۔

اوراگر وارثوں کے گواہ قائم کرنے کی حالت میں غلام غائب ہوتو اس کے حاضر ہونے کے وقت تک اس گواہی کے حکم میں

توقف كياجائے گا كذا في الحيط\_

عورت کا دعویٰ اور شوہر کا رَ دکرنا ☆

ا گرکسی محف کی عورت کے بچے ہوااوراس نے دعویٰ کیا کہ یہ بیٹا میراای محف ہے ہےاور شوہراس ہے منکر ہے پس اس مخص پر اس کے بیٹے یا بھائی نے گواہی دی کہاس نے اقرار کیا یہ بیٹا میرا ہے تو گواہی مقبول ہوگی پیدذ خیرہ میں ہےاورا گرشو ہر کے اس اقرار پر عورت کے باپ یا دادانے گواہی دی تو گواہی مقبول نہ ہو گی خواہ عورت مدعی ہو یا منکر ہوای طرح اگر شو ہر کے باپ یا دادانے اس اقر ار کی گواہی دی تو بھی قبول نہ ہو گی خواہ شوہر مدعی ہو یامنکر ہو یہ محیط میں ہے۔

كتاب الدعوى

رسررهو (۵ بداری ۵

دعویٰ استحقاق اور جواس کے معنی میں ہے اس کے دعویٰ کے بیان میں

اگرمشتری نے بائع پر دعویٰ کیا کہ بیج میں استحقاق ثابت ہوگیا یعنی کسی دوسرے نے مجھ پر استحقاق ثابت کر کے لے لی اور بائع سے اپنے وام واپس کرنے جا ہے تو ضروری ہے کہ استحقاق کی تفییر اور اس کا سبب بیان کرنے پھر جب اس نے سبب استحقاق بیان کردیا اور دعویٰ مجیح ہو گیا اور بائع نے اس مشتری کے ہاتھ فروخت کرنے سے انکار کیا اور مشتری نے بیچے کے گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گےاوراپنے دام واپس کرسکتا ہےاوراس گواہی کی ساعت کے واسطے بیچ کا حاضر کرنا شرطنہیں ہے بیعض مشائخ کے نز دیک ہے اوراسی پرظہیرالدین مرغینائی فتویٰ دیتے تھے بلکہا گرہیج کے رنگ واوصاف کوذکر کر دیا اور مقدار ثمن بیان کی تو کافی ہے پھر جب مشتری کے گواہ مقبول ہوئے اوراس نے بحکم قاضی بائع ہےائے دام واپس لیےاور بائع نے اپنے بائع ہےا ہے دام واپس لینے جائے تو ہو سکتاہے پیز خیرہ میں ہے۔

اگر بائع نے مشتری کوئمن ہے بری کیایا اس کو ہبہ کیا پھرمشتری کے پاس سے بیچے استحقاق میں لے لی گئی تو وہ اپنے بائع سے کچھنیں لےسکتا ہےای طرح باقی بائع بھی ایک دوسرے سے پچھنیں لے سکتے ہیں یہ فصول عمادیہ میں ہے۔

کن صورتوں میں جبراً دام ادا کرنے یہ مجبور کیا جائے گا ☆

اگر بیج مشتری کے پاس سے استحقاق میں لی گئی اور ہنوز اس نے دام نہیں دیئے ہیں یا بچھ دام دیئے ہیں تو جر اس سے كل دام یاباتی داوائے جائیں کے کیونکہ شاید قاضی مستحق کے گواہوں پرڈگری نہ کرے مستحق بیج کی اجازت وے دے بیمحیط میں ہے۔

مشتری نے جب بائع سے دام طلب کیے اس نے دام واپس دینے کا وعدہ کیا پس اگر استحقاق ثابت ہونے میں مشتری کی تصدیق کر چکا اور اس نے مسجل قاضی قبول کر گئیاہے تو دام پھیردیے پرمجبور کیا جائے گا اور اگر استحقاق کا اقر ارنہیں کیا صرف وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی تو مجبور نہ کیا جائے گا بیخلاصہ میں ہے۔اگرمشتری نے اپنے بائع سے دام لینے جا ہے اس نے تھوڑے داموں پر مشتری سے صلح کرلی تو بائع اپنے بائع سے پورے دام لے سکتا ہے بیرمحیط میں ہے۔ایک نے دوسرے سے ایک دار بعوض ایک غلام کے خریدااور باہم قبضہ کیا پھرنصف داراستحقاق میں لیا گیا تو مشتری کو اختیار ہے جاہے باقی دارنصف کوآ دھے غلام میں لے یا ترک کر دے اور غلام خریدنے والے کو خیار نہ ہوگا اگر چہ صفقہ ت<sup>ع</sup> کا متفرق ہونااور باقی کا شرکت کی وجہ سے عیب دار ہونا

> ا یعنی کسی مخص نے اس کا شبوت پہنچا کر کہ وہ اس کی ملک ہے یا فلاں سبب سے میں اس کا حقد ار ہوں پس اس کو لے لیا ۱۲ م اوربیبیان ندکیا کہاس کی ملک میں کیونکرآئی آیابطور بھے کے یا مبدے یابطور میراث کا ا

اس کے پاس بھی لازم آتا ہےاورعلیٰ ہنرااگر نصف غلام میں استحقاق ثابت ہوانہ نصف دار میں تو مشتری دار کوخیار نہ ہوگااوراگر نصف غلام اور نصف دار دونوں استحقاق میں لیے گیے تو کتاب میں مذکور ہے کہ ہرا یک کوخیار ہے جا ہے ترک کر دے یا لے لے اور ماخو ذ متر وک کی مقدار کتاب میں مذکور نہیں ہے۔

ہمارے بعض اصحاب نے فر مایا کہ جا ہے چوتھائی کو چوتھائی کے عوض لے یا ترک کر دے اور بعض اصحاب نے فر مایا کہ جا ہے نصف کونصف کے عوض لے باترک کر دے اور اگر ہنوز کسی نے کچھا ختیار نہ کیا تھا کہ ستحق نے نصف غلام میں اجازت دے دی یا مشتری کو ہمبہ یا صدقہ میں دے کر سپر دکر دیا تو مشتری غلام کا خیار باطل ہوگا مشتری دار کا باقی رہا یہ محیط میں ہے۔

زید نے عمرو سے غلام خریدااور بکر کے ہاتھ فروخت کیا پھرزید نے دوبارہ خریدااوراس کے ہاتھ سے استحقاق میں لےلیا گیا تو عمرو سے دام واپس کرسکتا ہے ایسا ہی عشس الاسلام محمود اوز جندی کا فتو کی منقول ہے اور بیتھم اس روایت کے موافق صحیح ہوسکتا ہے کہ جس میں مذکور ہے کہ استحقاق کے ثبوت ہے تمام بیچ جس قدروا قع ہوئی ہوں فنخ ہوجاتی ہیں لیکن موافق ظاہر الروایت کے اگر مستحق کے مالک ہونے کا حکم کیا جائے تو تمام بیعوں کا فنخ ہونا وا جب نہیں پس زید کا فروخت کرنا اور دوبارہ خرید نا بحالہ باقی ہے پس عمرو سے واپس نہیں کرسکتا ہے بلکہ بکر سے واپس کرے پھر بکراس سے واپس کرے پھر بیعمرو سے واپس کرے یہ فصول بھا دیہ میں ہے۔

ایک نے دوسرے سے ایک گھر خریدااوراس پر قبضہ کیااوراس سے استحقاق میں لےلیا گیا پی مستحق نے مشتری ہے کہا کہ جو دام تو نے بائع کو دیئے ہیں وہ مجھ سے لے لے اس نے لیے لیے بھر مستحق نے چاہا کہ جو پچھ مشتری کو دیا ہے اس کو واپس کر بے تو بعض مشائخ نے کہا کہ واجب ہے کہاس کو بیا ختیار نہ ہو بتا ہراس روایت کے جس میں فدکور ہے کہ ستحق کے واسطے ملک کا حکم ہونے ہے تمام بچے فنخ ہو جاتی ہیں اور موافق فلا ہرالروایت کے واپس لے سکتا ہے اور اگر مشتری نے بائع سے اپنے داموں کا مطالبہ کیا اور مستحق نے مشتری نے بائع سے اپنے دام لے لے اس نے لے لیے پھر مستحق نے واپس کر لینے کا قصد کیا تو با تفاق الروایات ایسا نہیں کر سکتا ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔

ہیں کر سکتا ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔

امام محررتمۃ اللہ علیہ نے زیادات میں ذکر کیا کہ ایک شخص نے دوسرے سے ایک غلام خریدااوراس پر قبضہ کرلیااورایک شخص نے دمشتری کے لیے ضان درک کرلی کہ جو بھرا تندہ پیدا ہوااؤتتم استحقاق وغیرہ تو میں تیرے واسطے تمن کا ضامن ہوں پھر مشتری نے دمشتری کے باتھ فروخت کیا اور دے دیا پھر زید نے بروگے جا تھ فروخت کر کے برکردیا پھر کی مشتوی نے عروبی گواہ چیش کر کے ڈگری کرا کہ تو بھی ماس مشتری عمرواور تمام باکعوں پر جاری ہوگا حتی کہ اگر عمرویا کی بائع نے مشتحق پر اپنی ملک مطلق کے گواہ قائم کیے تو مقبول نہ ہوں گے اور ہر دومشتری اپنی بائع سے بدون اعادہ گواہوں کے دام والی کر سکتے ہیں لیکن جب تک کی بائع سے دام والی نہ کیے جو ایک بائع سے نہیں ہوں گا ہوں کے دام والی کر سکتے ہیں لیکن جب تک کی بائع سے نہیں ہوں جا کہ سے نہیں ہوں گا ہوں کے دام والی نہیں ہوں کے والی لئع بینی مشتری اوّل اپنی بائع سے نہیں کہ بھے سے نہیں کہ مشتری اوّل سے بائع سے قبل رجوع درمیا نی مشتری کے والی لے سکتا ہے اور آیا ہر مشتری کو ای اس امرے گواہ وقت تمن والی کرنے کے چیش کرنے چا ہے ہیں کہ بھے سے نمن والی کرنے گا ہوں ہوں کے بائع سے نمن والی کرنے گا جی مشل کی دوسرے قاضی کے پاس حال اس کے اور آگراس صورت میں غلام استحقاق میں اس سے دام والی لیے گیے تو گواہ لا نا ضرور ہے اور آگر قاضی کو معلوم ہوتو ضرور سے نہیں ہر ایک مشتری اپنی بائع سے اپنی کے اپنی سے دام والی مشتری اپنی مشتری اپنی مشتری اپنی ہو کے اسکا ہے اور آگر قاضی کو معلوم ہوتو ضرور سے نمار کراس صورت میں غلام استحقاق میں لیا نہ گا بلکہ اس نے عروبر اپنی اصلی آزادی کے گواہ قائم کر کے تھم آزادی عاصل کرلیا تو ہرا کی مشتری اپنی ہو کے لیک ہو ایک ہو ایک کرے در مشتری اور اگر اس کے خودوام والی کرے دام قبل اس کے خودوام والی کرے دام قبل اس کے خودوام والی کرے دام قبل اس کے اور اگر اس کے دام قبل اس کے خودوام والی کرے دام کھر لے سکتا ہے اور اگر اس کے اور اگر اس کے خودوام والی کرے دام کھر لے سکتا ہے اور اگر اس کے والی کو دوام والی کو در اس کی خودوام والی کو در اس کی کو دام کھر لے سکتا ہے اور اگر اس کو در کر کے کم آزادی کے گواہ اور گا کے گور دام کو در کر کے کم آزادی کے گور دوام کو در ایک کو در کر کے کر کے کم آزادی کے کو در کر کے کم کور دام کور کے کم کور کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کور کی کور کور کر کے کم کور کی کور کور کی کو

صورت میں غلام نے اصلی آزادی کے گواہ نہ دیے بلکہ یوں دعویٰ کیا کہ میں فلاں شخص کا غلام تھا اس نے جھے ایک سال ہے آزاد کیا ہے اور اس امر کے گواہ بیش کیے یا خود کی شخص نے بھی گواہ بیش کیے کہ میرا غلام تھا میں نے اس کوا یک سال ہے آزاد کیا ہے اور تاریخ آزادی کی سب فروخت کی تاریخوں ہے سابق ہے اور قاضی نے تھم دے دیا تو ہر شتری اپنے بائع ہے تبل دام واپس دیے کے لیے سکتا ہے ای طرح اگر غلام نے یا کئی شخص نے یہ گواہ قائم کیے کہ میرا غلام تھا میں نے اس کو مد برکر دیا ہے۔ اس کو مد بوایا بجائے غلام کے بائدی تھی کہ اس نے گواہ قائم کیے کہ میرا غلام تھا میں نے اس کو مد بول یا کئی شخص نے یہ گواہ قائم کے کہ میں فلال شخص کی میں نے اس کو مد بول یا کئی تھی کہ اس نے گواہ قائم کے کہ میں فلال شخص کی اس نے اس کو مد بول یا کئی شخص نے اس اس کی گواہ قائم کے اور تدبیر یا استیلا دکی تاریخ سے فروخت کی تاریخوں ہے سابق ایک ساب کے دام واپس ایک ہوتو ہے کہ میں فلال شخص کی سابق کے دائر سے دائر کے دائر کی تاریخوں کے دائر کہ بول کو دائر کی دری تو یہ کہ خوالی مطلق کی ڈگری دونوں کیا اس کے مشتری پائے ہے کہ میں فلال کا غلام یا اس کی بائدی ہول کہ اس نے جھے اس مشتری اخیر کے خواج مو کی اس میں ہر مشتری اس نے بائع ہے دائم قبل اپنے دائر کی سے دائر کے دائر ہوئی اس میں ہر مشتری اپنے جائر کے دائر ہوئی اس میں ہر مشتری اپنے دائر واپس کرنے ہے پہلے اپنی دائر کے دائر واپس کرنے ہے پہلے اپنی دائر واپس کرنے ہے پہلے اپنی دائر واپس کرنے دائم واپس کے سے دائموں کی سے دائر ہوئی میں ہر مشتری اپنی سے دائر کی دائر کے دائر واپس کرنے دائم واپس کے دائر واپس کرنے دائر واپس کرنے دائر واپس کرنے دائر واپس کے دائر واپس کے کہ میں واقع ہے کہ بعض تاریخ عتق کے تھے واپس کرنے دائم واپس کے دائر واپس کرنے دائر واپس کرنے دائر واپس کرنے دائر واپس کے دائر واپس کے ساب کی سے دائر واپس کرنے دائر واپس کرنے دائر واپس کرنے دائر واپس کی دائر واپس کرنے دائر واپس کی دیاتو کو دیاتو کو میں دائر کے دائر واپس کرنے دی کرنے کی کرنے کی کرنے

امام محدر حمة الله عليہ نے زيادات ميں فرمايا كہ ايک شخص نے دوسرے سے ایک باندی خريدی اوراس پر قبضہ كرليا پھر ایک مستحق نے گواہوں سے استحقاق ثابت كر کے باندی لے لی تو مشتری اپنے بائع ہے دام واپس كر لے گايد ذخيرہ ميں ہے۔ اورا گر مشقی نے مستحق كی ملک ہونے كا قرار كرديايات كى بائلا اور ستحق كی ڈگری ہوگئی پھر اپنے بائع ہے دام واپس لينے چا ہے تو اس كو يہ اختيار نہيں اورا گر گواہ قائم كيے كہ بائع نے اقرار كيا ہے كہ يہ ہوئے مستحق كى ملک ہوتے واپس لے سكتا ہے اورا گر اس كے پاس گواہ نہ ہوں اور چاہا كہ بائع ہے اس امركی قسم لے كہ میں نے ستحق كى ملک ہونے كا قرار نہيں كيا ہے تو قسم لے سكتا ہے كذا فى الخلاصہ اگر

با کع نے قتم سے نکول کیا تو تمن واپس کرے گا گذافی الوجیز للکر دری۔

امام محدر حمنة الله عليه نے زيادات ميں فرمايا كه ايك باندى جوعبدالله كے پاس بيس ابراہيم نے محمد سے كہا كه اے محمد يه

باندی جوعبداللہ کے پاس ہے میری باندی تھی میں نے تیرے ہاتھ ہزار درم کوفر وخت کر کے تیرے سپر دکر دی تھی اور تو نے دام نہیں دیئے تھے لیکن عبداللہ نے تھے پرغلبہ پاکر تچھ سے غصب کرلی اور محمد نے اسکے سب قول کی تقعد بی کی اور عبداللہ اس سے منکر ہے اور کہتا ہے کہ میری باندی ہے تو عبداللہ کا قول باندی کے باب میں معتبر ہوگا اور ثمن کی ڈگری ابراہیم کے نام محمد پر ہوگی بیمچیط میں ہے۔ ملک مطلق یا ملک نتاج کی صورت میں گواہ پیش کرنا کہ

پھراگراس باندی کوعبداللہ ہے کسی شخص نے ملک مطلق یا ملک نتاج کے گواہ پیش کر کے لیایا تو محمد کچھ دام ابراہیم ہے واپس نہیں کرسکتا ہے اورا گرمحہ نے مستحق پراس امر کے گواہ قائم کیے کہ یہ میری باندی ہے میں نے ابراہیم سے خریدی ہے در حالیکہ وہ اس کا مالک تھا اور میں نے اس پر قبضہ کرلیا تو اس کے نام باندی کی ڈگری ہوجائے گی پھرا گرمستحق نے محمد پر نتاج کے گواہ پیش کیے تو محمد پرمستحق کے نام ڈگری ہوگی اور محمد اپنے دام ابراہیم ہے واپس کرلے گا میرمجیط سرحسی میں ہے۔

اگر باندی کا کوئی مستحق نہ پیدا ہوالیکن باندی نے عبداللہ پر گواہ قائم کیے کہ میں اصلی آزاد ہوں اور قاضی نے بیتم دے دیا تو محمد اپنے وام اہرا ہیم سے واپس لے گا۔ ای طرح اگر عبداللہ نے اس امرے گواہ قائم کیے کہ میری باندی تھی میں نے اس کو آزاد یا در ہا ام ولد بنایا ہے اور قاضی نے تھم دے دیا تو محمد اپنے دام اہرا ہیم سے واپس لے گا اور ای طرح آگر باندی نے تعلق یا تدبیر یا استیلا دی گواہ بدون تاریخ کے پیش کیے تو بھی بہی تھم ہے اور اگر تاریخ بیان کی تو دیکھنا چا ہے کہ اگر ابرا ہیم ومحمد کے درمیان تھے واقع ہونے کی تاریخ عتق وغیرہ کے بعد ہے تو محمد اپنے دام ابرا ہیم سے واپس لے گا اور اگر عتق یا تدبیر یا استیلا دمثلا ایک سال سے واقع ہونے کی تاریخ دو برس ہے یعنی اس سے پہلے ہے تو دام واپس کا دعویٰ کرتی ہے اور گواہ کی گواہ تا تہ ہونے کی تاریخ دو برس ہے یعنی اس سے پہلے ہے تو دام واپس نہیں کرسکتا ہے اور اگر باندی نے عبداللہ پر اس امر کے گواہ قائم کیے کہ اس نے جھے مکا تب کردیا ہے اور قاضی نے تھم دے دیا تو محمد اپنے دام ابرا ہیم سے نہیں لے سکتا ہے لیکن اگر بابدی نے بدل کتابت اداکر دیا اور آزاد ہوگئی تو اس وقت محمد اپنے دام ابرا ہیم سے واپس کرسکتا ہے کہ ان ایک کرسکتا ہے کدانی الحیط ۔

اگر عبداللہ نے اقرار کیا کہ میں نے یہ باندی محمہ سے سود ینار کوخریدی اور قبضہ لیا اور دام دے دیے ہیں اور محمہ نے اس کی تصدیق کی جربا ہمی تصدیق کے بعرباللہ نے دام محمہ سے اور محمہ اللہ نے دام اللہ اپنے مار کے بعد اس طرح باہمی تصدیق کی تو عبداللہ اپنے ایرا ہیم سے بے باندی استحقاق میں لیے جانے کے بعداس طرح باہمی تصدیق کی تو عبداللہ پنے دام محمہ سے لیا کہ سے ایرا ہیم سے بیا کہ سے ایرا ہیم سے بیا کہ سے اس کے بعداللہ نے محمہ سے دام محمہ سے کوئی تصدیق یا تکذیب نہیں پائی گئی پھر عبداللہ کے ہاتھ سے باندی استحقاق میں لے گئی پھر محمہ نے ماہمی تصدیق کی تو بھی بہی تھم ہے اورا گرمجہ نے کہا کہ میں ابرا ہیم پر اس امر کے گواہ قائم کرتا ہوں کہ عبداللہ نے بچھ سے وہ باندی استحقاق میں کے گواہ عبداللہ نے بچھ سے دہ بیا تھی اور مراداس کی ہے ہے کہ ابرا ہیم ہے تمن واپس کر سے گواہ مقبول ہوں گے۔اس طرح اگرمجہ نے اس امر کے گواہ مقبول ہوں گے۔اس طرح اگرمجہ نے اس امر کے گواہ تھیں کی جہدے نے دوئوئی کی دیے کہ ابرا ہیم سے باندی استحقاق میں لے لی جائے عبداللہ نے بچھ سے خرید نے کے دوؤئی کی مسلم نے باندی سے بین کی جہدے نے دام ابرا ہیم سے واپس کر سکتا ہے اور اگرمجہ عبداللہ نے بہمی تصدیق کی کہ محمہ نے باندی استحقاق میں کے ساتھ میں ہوں گے۔اس کے بہمی تصدیق کی کہ محمہ نے باندی استحقاق میں کے باندی سے بہمی تصدیق کی کہ محمہ نے باندی استحقاق میں کے باندی سے بہمی تصدیق کی کہ محمہ نے باندی سے بہمی تصدیق کی کہ محمہ نے باندی استحقاق میں ہوں کے باندی استحقاق میں کے باندی استحقاق الذائم ہے بہمی تصدیق کی کہ محمہ نے باندی استحقاق میں کے باندی الذائم ہوں کے باندی استحقاق میں کے باندی استحقاق کی کہ محمہ نے باندی استحقاق کی کہ میں کے باندی کی کہ میں کے باندی استحقاق کی کہ باندی استحقاق کی کہ میں کے باندی کی کہ باندی کے باندی کی کہ باندی کی کہ میں کے باندی کی کہ کے باندی کی کہ باندی کی کہ کے باندی کی کہ کے باندی کی کہ باندی کی کی کہ بیاں کے باندی کی کہ کی کے باندی کی کہ کے باندی کی کے باندی کی کہ کے باندی کے باندی کی کے باندی کی کے باندی کی کے باندی کی کہ کی کے باندی کی کہ کے باندی کی کہ کے باندی کی کے باندی کی کے باندی کی کے باندی کی کی کہ کے باندی کی کے باندی کی کی کے باندی کی کے باندی کی کے باندی کی کے بان

ایک فخص نے ہزار درم کوایک باندی خریدی اور دام دے دیئے اور باندی پر ہنوز قبضہ نہ کیا تھا کہ سی مخض نے گواہ قائم کے

کہ بیمیری باندی ہے اور مشتری و بائع دونوں حاضر ہیں اور قاضی نے مستحق کی ڈگری کر دی پھر بائع یامشتری نے دعویٰ کیا کہ باغ نے مشتری کے ہاتھ فروخت کرنے سے پہلے میہ باندی ای مستحق سے خریدی تھی اور گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے اور اگر مشتری نے بعد استحقاق ثابت ہونے کے قاضی ہے درخواست کی کہ بائع ہے کہا جائے کہ بیع میرے سپر دکر دے یا بیع تو ڑ دی جائے تو قاضی بیع تو ڑ دے گا اور مشتری اپنے دام بائع سے وصول کرلے گا۔ پھر اگر قاضی کے بیچ فٹنخ کردینے کے بعد بائع کواس امر کے گواہ دسیتاب ہوئے کہ میں نے قبل فروخت کرنے کے مستحق ہے یہ باندی خریدی تھی تو تسخ بیج اپنے حال پروییا ہی باتی رہے گا کیونکہ وہ ظاہر و باطن میں نافذ ہو چکا ہےاوراگر دونوں میں ہے کئی نے بیچ کی اجازت دینی جا ہی تونہیں ہوسکتا ہے اور اگر مشتری نے باندی پر قبضه کرلیا پھراس کے ہاتھ سے استحقاق میں لے لی گئی اور مشتری نے بائع ہے ثمن لے لیا پھر بائع نے مستحق سے خرید نے کے گواہ پائے اور مستحق پر پیش کر کے پی ڈگری کرالی پھر جا ہا کہ باندی مشتری کے ذمہ ڈالے تو صاحبینؓ کے نز دیک اس کو بیا ختیار ہے اور بھیا س قول ابوحنیفہ رحمۃ الله علیہ ی کو بیا ختیار نہیں ہے اور بیج عود نہ کرے گی اور بیتھم اسوقت ہے کہ قاضی نے مشتری کے نام بائع ہے ٹمن واپس لینے کا حکم کر دیا پھر بائع کو مشخق سے خریدنے کے گواہ دستیاب ہوئے اور اگر ہنوزمشتری کے نام پیھم نہیں گیا تھا کہ بائع نے مستحق پرقبل فروخت کے خریدنے کے گواہ قائم کر کے اپنے نام باندی کی ڈگری کرالی تو باندی مشتری کو ملے گی پھر اگر قاضی نے بائع پر داموں کی ڈگری کردی۔ پھر بائع نے گواہ قائم کیے کہ تو ویسا ہی اختلاف ندکور جاری ہوگا۔اگرمشتری نے باندی لینی جاہی اور باندی نے انکار کیا تو دینے پرمجبور نہ کیا جائے گا وراگر بائع نے اس کے ذمیدلازم کرنے کا قصد کیا تو اس کواختیار ہے اور اگر مشتری نے بائع سے خصومت نہ لی لیکن اس سے دام طلب كياس نے دے ديئے يا فنخ قبول كيا پھر بائع نے مستحق سے خريد نے كے گواہ پيش كيے اور باندى كى اس كے نام ڈگرى ہوئى تو دونوں یں سے کسی کواختیار نہیں ہے کہ باندی دوسرے کے ذمہ ڈالے اور اگر بائع نے مستحق سے خریدنے کے گواہ نہ قائم کیے بلکہ اس امر کے گواہ ئے کہ بیمیری ملک میں پیدا ہوئی تھی تو بیصورت اور مستحق سے خریدنے کی صورت یہاں بکساں ہے بین ظامہ میں ہے۔

ایک باندی خریدی وہ بچہ جنی یا درخت خریدا کہ اس میں پھل آئے اور ہنوز پھل ای پر تھے کہ گواہ پیش کر کے ایک شخص نے اس کا سخفاق ثابت کیا اور بچہ شتری کے قبضہ میں ہے قوباندی و درخت کی ڈگری میں بچہ و پھل بھی تابع ہوں گے اور اس میں اختلاف ہے کہ پھل وہ بچہ کی نسبت علیحدہ خاص تھم ہونا جا ہے یا نہیں ایس بعض نے کہا کہ اصل میں ڈگری ہوناوہ بی فرع کی ڈگری ہے اور صدر الشہید نے رمایا کہ فرع کا تھم بھی ہونا ضرور ہے چنا نچہ اس صورت میں کہ پھل یا بچہ مشتری کے پاس ہے بلکہ دوسر سے کے قبضہ میں ہوتو فرع کا تھم کم بھی ہونا ضرور ہے چنا نچہ اس صورت میں کہ پھل یا بچہ مشتری کے پاس ہے بلکہ دوسر سے کے قبضہ میں ہوتو فرع کا تھم کم بھی ہونا شرط ہے اور اگر باندی مشتری سے جی جنی تو بچے جنی تو بچے خصومت کے دوز کی قیمت پر آزادہ وگا اور اس قدر قیمت بائع ہے واپس لے گا اگر پھر گیا تو مشتری پر پچھواڑ کیا تو مستری کی ہے اور بائع کو پچھ ڈانڈ نہ دے گا اور مشتری برعقر واجب ہوگا اور اگر باندی نے بچھ مال کما یا یا بچھاس کو ہبہ ال کیٹر چھوڑ گیا تو سب مشتری کا ہے اور بائع کو پچھ ڈانڈ نہ دے گا اور مشتری برعقر واجب ہوگا اور اگر باندی نے بچھاس کو ہیہ کہا گیا تو مستحق اس کومع اس کمائی کے لے لے گا اور مشتری برائے مول کر سکتا ہے یہ وجیز کر دری میں ہے۔

اگر کسی سے انگور کے درخت خریدے یا زمین و درخت خر ماسب خریدے اور قبضہ کرلیا پھر فقط میدان زمین کا استحقاق ثابت کا ی گیا تو مشتری کواختیار ہے کہ درخت بالغ کووا پس کر کے پوراٹمن اس سے واپس لے لیے بیذ خبر ہمیں ہے۔

ایک گھوڑا مع زین کے خریداوہ استحقاق میں لیا گیا تو پورائمن واپس کرے اورا گربدون زین کے استحقا قالیا گیا تو بقدر حصہ کے واپس لے جیسا زین کے ضائع ہوجانے کی صورت میں حکم ہے اورا گرزین باقی ہواور مشتری نے اس کا واپس کرنا اور پورائمن اپس لینا چاہا اور ہائع نے انکار کیا تو اس کو بیا ختیارہے بیوجیز کردری میں ہے۔ ایک محف نے زمین خریدی اور اس میں درخت ہوئے وہ درخت اُگے پھر زمین استحقاق میں لے لی گئی تو مشتری ہے ہوئے گا کہ اپنے درخت اُ کھاڑے اور اگران کا اُ کھاڑ ناز مین کومھزے تو مستحق ہے بہاجائے گا کہ بچھ کو اختیار ہے جا ہاں درخوں اُ رہنے دے اور مشتری کو درخت تیرے ہو جا کیں گھڑے ہوئے کے حساب سے دے دے اور بید درخت تیرے ہو جا کیں گیا اس اُ کھاڑ نے کی اجازت دے اور جو پچھ تیری زمین کو نقصان ہوگا وہ نقصان مشتری دے گا پس اگراس نے درخت اکھاڑ نے کا حکم کیا اوہ مشتری نے اکھاڑ نے کی اجازت دے اور چو پچھ نقصان زمین اور ایک مشتری نے اکھاڑ ڈالے پھر بائع پر قابو پایا تو مشتری اس سے اپنا پورائمن واپس لے گا اور درختوں کی قیمت یا جو پچھ نقصان زمین ادا کہ ہے اس سے نہیں لے سکتا ہے اور اگر مستحق نے واسط دہنے دیئے ہو مشتری نے بائع کو پایا تو بائع سے اپنے یا مشتری کی قیمت نہیں لے سکتا ہے اور مستحق کو بھی بائع یا مشتری کی جسب اما م اعظم رحمۃ اللہ علیہ واما م ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔

اگرزمین کاکوئی متحق ظاہر نہ ہوا یہاں تک کہ درختوں میں پھل آگے خواہ پک گئے یانہیں کچے پھرایک متحق نے آکرزمین کا استحقاق ہا ہت کیا اور مشتری سے درخت اکھاڑ لینے کا مطالبہ کیا تو اس کواختیار ہے پس اگرزمین کا بائع حاضر ہوتو مشتری کواختیار ہوگا کہ بائع سے درختوں کی قیمت زمین میں جے ہوئے کے حساب لے لیا اور اس طرح بائع کے ہر دکر دے اور پھلوں کی قیمت نہیں لے سکتا ہے اور مشتری پر پھل تو ڑیئے کے واسطے جرکیا جائے گا خواہ پکے ہوں یا کچے ہوں اور بائع پر جرکیا جائے گا کہ درخت اکھاڑے یہ فاق می خان میں ہے۔ بائع نے ایک خص کو مشتری پر ٹین کے واسطے حوالہ کیا اور مشتری نے مشال کو ٹمن اداکر دیا پھر جس کا خمن اداکر دیا ہے کہ مشتری ہونے دام وصول کر سے پھر شیخ سے دریا وقت کیا گیا کہ اگر بائع کو نہ پائے تو مختال لہ سے وصول کر سے فرمایا کہ نہیں اور جامع میں ہے کہ مشتری کو اختیار ہے قابض سے وصول کر سے بابائع سے داگر کوئی چیز و کیل سے فریدی تو وقت استحقاق ہا بت ہوئے جامع میں ہے کہ مشتری کو اختیار ہے قابض سے وصول کر سے بابائع سے داگر کوئی چیز و کیل سے فریدی تو وقت استحقاق ہا بت ہوئے وصول کر کے مشتری کے مشتری کے بیا جامع میں ہے۔ دام وصول کر سے نو کیل کوئن ادا کیا ہوا وراگر موکل کو دیا ہوتو وکیل سے کہا جائے کہا جائے کہا جائے کہا ہوئے کہا جائے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہے۔ دوسول کر کے مشتری کے بہر دکر سے بدخیرہ میں ہے۔

مجموع النوازل میں ہے کہ دو شخصوں میں ہے ایک باندی کی بیچے واقع ہوئی پھر بھکم قاضی وہ باندی استحقاق میں لے لے گئ اور مشتری نے بائع ہے دام وصول کر لیے پھرا ماموں کے فتو کی سے ظاہر ہوا کہ تھم قضا فاسد تھا پس بائع نے مستحق ہے وہ باندی لے لی تو مستحق علیہ یعنی مشتری یا اس کے قائم مقام کوو ہ باندی واپس کر لینے کا اختیار نہیں ہے کذا فی الخلاصہ۔

ایک نے دوسرے سے قراطیس کمی قدر ثمن معلوم کو قریدی اور مشتری نے ایک جمار معین قراطیس کے داموں میں ستر کود با جس کی قیمت جالیس ہے اگر قراطیس میں استحقاق ٹابت ہوتو مشتری اپنا بائع ہے ستر وصول کر لے گا بیفسول محادیہ میں ہے۔

ایک فیض نے دوسرے سے ایک باندی خرید کر قبضہ کیا پھرایک فیض نے آ کر باندی کا دعویٰ کیا اور مشتری نے اقرار کیا کہ یہ مدعی کی ہے اور مشتری نے بائع سے دام وصول کرنے جا ہے پس مدعی کی ہے اور مشتری نے بائع سے دام وصول کرنے جا ہے پس بائع نے کہا کہ وہ باندی مدعی کی اس وجہ سے ہوگئی کہ تو نے اس کو ہم کردی تھی تو بائع کا قول قبول ہوگا اور مشتری اس سے دام ہیں لے سکتا ہے بیذ خیرہ میں ہے۔

اگرمشتری سے دوگواہوں کی گواہی پر لی گئی اورخودمشہو دعلیہ یعنی مشتری نے گواہوں کی تعدیل کی تو امام ابو یوسف رحمة اللہ علیہ نے فر مایا کہ میں گواہوں کا حال دریا فت کروں گا اگران کی تعدیل ہوگئی تو مشہو دعلیہ یعنی مشتری یا اس کا قائم مقام بائع سے اپنے دام وصول کرلے گااگر تعدیل نہ ہوئی تومشہو دعلیہ پران کی گواہی ہے ڈگری ہوجائے گی کیونکہ خوداس نے ان کی تعدیل کی ہے لیکن مشہو دعلیہ اپنے بائع سے دام صول نہیں کرسکتا ہے اور بیصورت بمنز لہ خودا قرار کرنے کے قرار دی جائے گی یہ فصول عمادیہ میں ہے۔ سیریسر سے بائع سے دام صول نہیں کرسکتا ہے اور بیصورت بمنز لہ خودا قرار کرنے کے قرار دی جائے گی یہ فصول عمادیہ میں ہے۔

ا قاله کی ایک صورت کا بیان ☆

ا مام محدر حمة الله عليہ نے جامع کبير ميں فر مايا ايک شخص نے دوسرے ہے ايک غلام ہزار درم کوخر بدااور مشتری کے حکم ہے کسی کفیل نے اس کی طرف ہے ثمن کی ضانت کر لی اور کفیل نے بائع کو دام ادا کر دیئے اور غائب ہو گیا اور غلام مشتری کے پاس سے استحقاق میں لےلیا گیایاوہ آزادیامہ بریام کا تب نکلایاباندی تھی کہ ام ولد ثابت ہوئی پس مشتری نے اپنے بائع ہے ثمن واپس لینا جاہا تو دیکھا جائے گا کہ اگر کفیل نے جو پچھ دیاتھا و مشتری سے لیا ہے تو مشتری بائع سے لے سکتا ہے اور اگر مشتری ہے ہیں لیا ہے تو مشتری بائع سے نہیں لے سکتا ہے پھر جب گفیل حاضر ہوا تو اس کواختیار ہے جائے بائع سے (جو پھھاس نے دیا ہے ۱۱)وصول کرے یا مشتری ہے لے لیا اگراس نے بائع سے لےلیا تو بائع مشتری ہے نہیں نے سکتا ہے اور اگر مشتری ہے لیا تو مشتری بائع ہے واپس لے گا اورا گرکفیل کے حاضر ہونے کے بعدمشتری نے بائع کا پیچھا کپڑنا جا ہاقبل اس کے کہ کفیل مشتری ہے لینا اختیار کرے تو مشترى كوبيا ختيارنبيں ہےاورا گر كفالت نه ہو بلكها دائے ثمن كاحكم كيا ہواور باقی مسكه اپنے حال پر ہوتو سب صورتوں ميں بمنز له كفالت کے ہاوراگران اسباب میں ہے جوہم نے کفالت میں ذکر کیے کوئی نہ ہولیکن قبضہ سے پہلے غلام مرگیا اور کفیل دام ادا کرکے غائب ہو گیا ہے تو مشتری کواختیار ہے کہ با کع سے ثمن وصول کرے خواہ کفیل نے مشتری ہے (جوادا کیا ۲۲) کیا ہو یا نہ لیا ہواور اگر اس صورت میں کفیل حاضر ہوا یا کفیل موجود ہی ہوتو کفیل کواختیار نہیں کہ با لئع ہے دام واپس کرے۔اورا گرغلام نہیں مرا بلکہ کسی سبب ہے دونوں میں بیج فتنح ہوگئی پس اگراپے سبب سے فتنح ہوئی کہوہ ہروجہ ہے فتنح ہے مثلاً بعد قبضہ کے بسبب عیب کے بحکم قاضی یا قبل قبضہ کے بحکم قاضی یا بلاحکم قاضی واپس کیا یا خیار ریت یا خیار شرط کی وجہ ہے واپس کیا تو اس کا حکم مثل قبضہ ہے پہلے غلام کے مرجانے کی صورت كے علم كے ہے اى طرح اگرمشترى نے دوسرے كو علم كيا كەميرى طرف سے دام اداكردے اس نے اداكرد يے پھرمشترى كوسپرد کرنے سے پہلے بائع کے پاس غلام مرگیا تو سیب صورتوں میں مشتری ہی بائع ہے دام وصول کرے گا اور اگر کفالت بدون حکم مشتری کے ہو پھر دونوں میں ہروجہ سے بیچ فننخ ہوگئی تو گفیل کوا ختیار ہے کہ بالکع سے ثمن وصول کرے اور گفیل کومشتری ہے لینے کی کوئی راہ نہیں ہے۔اگر فنخ بیج اِن دونوں کے حق میں ہوئی اور حق ثالث میں بیچ جدید قرار پائی جیسے اقالہ یابعد قبضہ کے بسبب عیب کے بدون تھم قاضی واپس کرنا تو کفیل کو ہائع ہے واپس لینے کا پچھا ختیار نہیں ہے اور حق القبض مشتری کو پہنچتا ہے اور جو قبضه کیا اور وصول کیا ہے و ولفیل کا ہے نہ مشتری کا اور اگر کفالت نہ ہو بلکہ بدون حکم مشتری کے کسی شخص نے ثمن ادا کر دیا تو تمام صورتوں میں وہی جواب ہوگا جو بلاحكم مشترى كفالت كرنے كى صورت ميں ہم نے ذكركيا ہے۔اگر كفالت بحكم مشترى ہوپس كفيل نے بچاس دينار پر بائع ئے تمن كے عوض صلح کرلی تو گفیل کواختیار ہے کہ مشتری ہے درم لے لے نہ دینار پھرا گرغلام استحقاق میں لیا گیا اور گفیل غائب ہے پھر حاضر ہوا تو اس کو با کع کا پیچھا کرنا دیناروں کے واسطےرواہے اور کفیل کومشیری کی طرف کوئی راہ نہیں ہے خواہ بیاستحقاق اس مجلس میں ہویامجلس ے افتر اق کے بعد ہودونوں برابر ہیں اور ایسے ہی اگر بائع نے کفیل کے ہاتھ وہ درم جس کی اس نے کفالت کی ہے دیناروں کے عوض فروخت کردئیے پھرغلام میں استحقاق ثابت ہوا تو بیج باطل ہوگئی اور مرادا مام محدر حمۃ اللہ علیہ کی بیج وصلح کے درمیان مساوات ہے یہ ہے کہ دونوں کے مجلس سے جدا ہونے کے بعد مساوی ہیں اور اگر دونوں کے مجلس میں موجود ہونے کی حالت میں استحقاق ثابت ہوا تو بیج باطل نہ ہوگی اور صلح باطل ہو جائے گی اور اگر غلام میں استحقاق ثابت نہ ہوالیکن بائع کے قبضہ میں مرگیا حالانکہ فیل بائع کے ہاتھ

۔ اگر کفیل نے جید درموں کی کفالت کی اور نبہرہ ادا کیے تو مشتری ہے جید لے گا اور اگر غلام استحقاق میں لیا گیا تو بائع یا مشتری ہے نبہرہ لے سکتا ہے اور اگر نبہرہ کی کفالت کی اور جیدا دا کیے تو نبہرہ لے سکتا ہے اور اگر غلام میں استحقاق ثابت ہوا تو بائع ہے جید درم واپس لے سکتا ہے اور مشتری ہے نبہرہ لے سکتا ہے اور مشتری ہے بائع سے جید لے گاکذافی الکافی۔

بیررو ادبی سے بہرو روس بہرہ سے بہا غلام شری کے پاس مرگیا اور تفیل نے جس کا الترام کیا تھا اس سے ناقص ادا کر چکا ہے تو تفیل کو بائع سے لینے کی کوئی راہ نہیں ہے لین مشتری سے برار درم نہرہ لے لے گا اور اگر تفیل نے جس کا الترام کیا تھا اس چکا ہے تو تفیل کو بائع سے بینے کی کوئی راہ نہ بوگی لیکن قبیل مشتری سے وہ درم لے سکتا ہے جیدادا کیے ہیں پھر غلام بائع کے بینے میں مرگیا تو تفیل کو بائع سے اپنے کی کوئی راہ نہ بوگی لیکن تفیل مشتری سے وہ درم لے سکتا ہے جیدادا کیے ہیں پینی جید درم لے گا اور اگر مشتری نے کسی اس نے کفالت کی ہے اور مشتری بائع سے و بیے درم لے گا جو گھیل نے بائع کو دیے ہیں چینی جید درم لے گا اور اگر مشتری نے کسی کسی خصی کو حکم دیا کہ جی جید درم لے گا اور اگر مشتری نے بی اور اگر مشتری نے بین و بیے ہی واپس لے سکتا ہے لیس اگر غلام استحقاق میں لے لیا گیا تو اس خصی کو اختیار ہے جا ہے مشتری کا بیچھا کر سے بیں اگر بائع سے واپس کے بین و بین اگر بائع کا بیچھا کر سے بیں اگر بائع سے واپس کے بین اور اگر جید ہوں تو جیسے ادا کے ہوئے کے لے گابشر طیکہ ادا ویک میں سکتا ہے بین میں اور اگر جید ہوں تو جیسے ادا کر نے کا حکم تھا و سے واپس لے سکتا ہے پھر مشتری بائع سے جیسے مشتری بائع سے جیسے مشتری بائع سے جیسے اس نے مامور ہے وصول کے ہیں اور اگر غلا ماہت نہ ہوا بلکہ قبضہ سے پہلے مرگیا تو مختص مامور ہے ہیں اور اگر غلا میں سے تعلی ہائی ہو سے دیں اور اگر جیدادا کے ہیں سکتی کی کوئی راہ نہیں ہے لیکن مشتری بائع سے جیسے ادا کے ہیں واپس لے گابشر طیکہ مامور ہے دری ادا کے ہوں اور اگر جیدادا کے ہیں واپس لے گابشر طیکہ مامور ہے دری ادا کے ہوں اور اگر جیدادا کے ہیں واپس لے گابشر طیکہ مامور ہے دری ادا کے ہوں اور اگر جیدادا کے ہیں واپس لے گابشر طیکہ مامور ہے دری ادا کے ہوں اور اگر جیدادا کے ہیں واپس لے گابشر طیکہ مامور ہے دری ادا کے ہوں اور اگر جیدادا کے ہیں واپس لے گابشر طیکہ مامور ہے دری ادا کے ہوں اور اگر جیدادا کے ہیں واپس لے گابشر طیکہ مامور ہے دری ادا کے ہوں اور اگر جیدادا کے ہیں واپس لے گابشر طیک مامور ہے دری ادا کے ہوں اور اگر جیدادا کے ہیں واپس لے گابشر طیک میں میں سے دری ادا کے ہوں اور اگر جیدادا کے ہیں واپس کے گابشر طیک ہور کے ہیں واپس کی سے دری ادا کے ہیں کو کیدوں کو میں کو کی کر کی کی کی کو کو کی کے گابسر کی کی کو کی کر کر کر کر کے

توبائع ہے ویسے واپس لے سکتا ہے جیسے اوا کرنے کا حکم کیا تھا یہ محیط میں لکھا ہے۔

اگر کمی شخف نے مشتری کے واسطے اس طرح ضانت کی کہا گراستی قائی طاہر ہوتو میں ٹمن کا ضامن ہوں تو جا ئز ہے لیکن جب
مستحق نے بحکم قاضی بچے مشتری ہے لے لی تو گفیل ہے اس کو درم وصول کرنا اس وقت ممکن ہوگا کہ جب با نع پر ٹمن کرنا واجب ہو
جائے اور بائع پرفتخ بچے پرٹمن واجب ہوگا اور فنج اس طور ہے ہوگا کہ مشتری بائع سے ٹمن واپس طلب کر ہے پس قاضی دونوں میں بچے فنج
کردے گا اور ٹمن بائع پر واجب ہوگا اور اس وقت مشتری کو خیار ہوگا جا بائع سے وصول کرے یا گفیل سے پس اگر گفیل سے لیا اور
کفالت بلا حکم تھی تو گفیل بائع سے نہیں لے سکتا ہے لیکن بائع بعد استحقاق ظاہر ہوکر ڈگری ہوجانے کے اپنے بائع ہے ٹمن لے سکتا ہے یہ ضول محادیہ میں ہے۔

یوضول محادیہ میں ہے۔

۔ اگرمدی نے مدعاعلیہ کوکوئی چیز دے دی اور گھر لے گیا پھراس شے میں جس میں دعویٰ واقع ہوا ہے استحقاق ظاہر ہواتو دیے والا دی ہوئی چیز کوواپس نہیں لے سکتا ہے بیوجیز کر دری میں ہے اگر دیناروں کے حق سے درم پرصلح کرلی اور قبضہ کرلیا پھراس میں بعد جدائی کے استحقاق ظاہر ہواتو دینارواپس لے گابی فصول مما دیہ میں ہے۔

اگر سو درم سے اس کے نصف پر صلح کر لی اور بدل لے لیا پھر بدل میں استحقاق ظاہر ہوا تو اس کے مثل واپس لے لے او

رتمام قرضه اوّل واپس نہیں لے سکتا ہے بیدوجیز کر دری میں ہے۔

اگر درموں ہے ایک ٹر گیہوں پرصلح کر لی تو جائز ہے پھراگر ٹر میں استحقاق ثابت ہوایا عیب پا کراس کوواپس کر دیا تو اپنا اصل حق لےسکتا ہے یعنی درم جواس پراصلی ہیں واپس لےسکتا ہے بیفصول عماد بیمیں ہے۔

سو (لهو (١٤ باب

#### دعویٰغرورکے بیان میں

اگر کی شخص نے کوئی باندی بطور فاسد یا جائز خریدی یا ہمہ یا صدقہ یا وصیت سے اس کا مالک ہوا پھر اس شخص سے اس کے چنداولا دہو میں پھراس پر کسی شخص نے استحقاق ثابت کیا تو مستحق کے نام باندی مع اولا دکی ڈگری ہوجائے گی مگر جب کہ بیٹا بت ہو کہ اس شخص مستولد نے دھوکا کھایا اور اس کے ثبوت کے واسطے خرید یا ہمہ وغیرہ کے گواہ ہونا ضرور ہیں اور جب اس نے گواہ قائم کیے تو مستولد کا دھوکا کھانا ثابت ہوجائے گاتو اس وقت قاضی مستحق کے نام باندی اور پچہ کی قیمت اور باندی کے عقر کی ڈگری کرے گاور مشتری ہمارے نزدیک اس شخص سے جس نے اس کو مالک کیا ہے خواہ بائع ہو یا واجب ہوعقر واپس نہیں لے سکتا ہے اور خرید کی صورت میں بچہ کی قیمت البتہ واپس لے سکتا ہے اور درصورت ہمبدوا سطے نظائر میں واپس نہیں لے سکتا ہے بیچیط میں ہے۔
صورت میں بچہ کی قیمت البتہ واپس لے سکتا ہے اور درصورت ہمبدوا سطے نظائر میں واپس نہیں کے ساتھ اس الگان نام مدے گا

روزخصومت کی قیمت اولا د کی معتبر ہوگی اور جواولا دروزخصومت سے پہلے مرگنی اس کی قیمت کا مستولد بالکل ضامن نہ ہوگا پیوجیز کر دری میں ہے۔

یہ سر ۔ غروراس کو کہتے ہیں کہ کوئی فیخص باندی خریدے یا بذریعہ ہبہ و وصیت وغیرہ اسباب ملک کے اس کا ما لک ہواو رام ولد بنائے بچر گواہوں سے ظاہر ہو کہ بیددوسرے کی ملک ہے تو ان مسئلوں میں بچہ بقیمت آ زاد ہوگا بیکا فی میں ہے۔

ایک باندی نے ایک شخص کے پاس آ کر بیان کیا میں آ زاد ہوں اس نے اس پر اس سے نکاخ کرلیا اور ایک بچے ہوا پھر باندی کے مالک نے گواہ قائم کیے کہ بیمیری باندی ہے اور ڈگری ہوگئ تو بچہ کی ڈگری بھی مالک کے نام ہوگی لیکن اگر شوہراس امر کے گواہ قائم کرے کہ میں نے اس سےاسی بناء پر نکاح کیاتھا کہ بیآ زاد ہےتو ایسے گواہوں سےاولا دکی سبب آ زادی یعنی غرور ثابت ہوگ اور آ زادی کی صورت میں اس کے ملک کی ڈگری ہونے کی کوئی راہ نہیں ہے مگر باپ پر اس کی قیمت اپنے مال سے فی الحال وفت حکم قاضی واقع ہونے کے واجب ہوگی بیمبسوط میں ہے۔

باندی کا غلط بیانی کر کے نکاح پر نکاح قائم کرنا ا

جواولا دخطائے قبل ہوئی اور باپ نے اس کی دیت بھکم قاضی لے لی تو درصورت استحقاق روزقل کی قیمت معتبر ہوگی اور اگر دیت میں سے پچھنیں لیا ہے تو اس پر بچہ کی قیمت کی ڈگری نہ ہوگی اور اگر دیت میں سے بقدر قیمت لے لی تو قیمت کی ڈگری ہوگی یہ محیط میں ہے۔

اگراس مقتول لڑکے کا کوئی لڑکا ہو کہ اس نے سب دیت ومیراث باپ کے ساتھ لے لی اور دیت میں بفتدر قیمت یا کم پچھے مال برآ مد ہوا تو باپ پراسی قدر کی ڈگری باپ کے مال سے کی جائے گی اور دریتِ اور تر کہ پسر میں سے قیمت کی ڈگری نہ ہوگی ہے حادی میں ہے۔

اگرخود باپ نے قبل کیا تو اس کی قیمت ڈانڈ دیے گا کذافی الہدایہ۔

اگرمستولدمر گیااوراس پر چند قرضے ہیں تومستحق بھی قرض خواہوں میں شامل کیاجائے گااورلڑکے کی ولاء باندی کے مولیٰ کو نہ ملے گی اگر چہ آزادی اس کے مولیٰ کی طرف ہے اعتبار کی گئی اس واسطے کہ آزادی مستحق کی طرف ہے اعتبار کرنا صرف اس واسطے ہے کہ مستولد پر ضانت واجب لینے کا اختیار ہے لیکن اگر مستحق اس بچہ کا کوئی ذور حم محرم ہوتو بسبب قرابت کے بیا عتبار نہیں ہوسکتا ہے کہ مستحق کی طرف ہے بچہ آزاد ہواللہٰ ذاصان نہیں لے سکتا ہے یہ محیط میں ہے۔

اگرباپ کے باس اس امرے گواہ نہ ہوں کہ میں نے باندی ہے اس بناپر نکاح کیا کہ بیر ہ ہے اور مستحق ہے علم پرفتم طلب یہ مستجد بھتر ہے ہیں ہیں ہے۔

کی تومشخق ہے تم لی جائے گی میسوط میں ہے۔

اگر کسی شخص نے دوسرے کو خبر دی کہ بیٹورت 7 ہے اس نے ای بنا پراس سے نکاح کرلیا اور خبر دینے والے نے نکاح کرایا اور اولا دہوئی پھرایک شخص نے عورت پراپنی باندی ہونے کا استحقاق ٹابت کیا اور قاضی نے بچہ کو بقیمت آزاد کیا اور شوہر نے بشرط آزادی اس سے نکاح کیا تھا تو مستولد بچہ کی قیمت خبر دینے والے سے بھر لے گا اور اگر خبر دینے والے نے اس سے نکاح نہیں کرایا بلکہ عورت نے خود اس سے نکاح کرلیا اس بنا پر کہ وہ 7 ہ ہے تو مستولد اس باندی سے بعد آزاد ہونے کے بچہ کی قیمت لے سکتا ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔

اگر کسی مخص بکر کوایک باندی نے دھوکا دیا کہ میں زید کی باندی ہوں اس پر زید ہے بکر نے خرید کی اورام ولد بنایا پھرعمر و نے استحقاق تابت کر کے لے لی تو بکراپنائمن اور بچہ کی قیمت زید ہے لے گانہ باندی سے بیمبسوط میں ہے۔

اگرزید نے ایک باندی خریدی اور قبضه کر کے عمرو کے ہاتھ فروخت کردی اور عمرو سے اس کے اولا دہوئی پھر بکرنے استحقاق ٹابت کر کے لے لی تو عمروا پنانمن اور بچہ کی قیمت اپنے بائع سے لے سکتا ہے اور دوسرابائع اپنے بائع سے بچہ کی قیمت نہیں لے سکتا ہے بیامام اعظم رحمة اللہ علیہ کا قول ہے کذا فی فتاویٰ قاضی خان۔

اگرزیدو عمرونے ایک باندی خریدی پھرایک نے اپنا حصہ دوسرے شریک کو ہبہ کر دیا اور باندی کے اس سے اولا دہوئی اور ک بمرنے استحقاق ثابت کر کے باندی لے لی اور اولا دکی قیمت لے لی توجس نے ام ولد بنایا ہے وہ آ دھا ثمن اور آ دھی قیمت اولا دکی با کِع سے پھیر لے گااور ہبہ کرنے والے سے پچھ ہیں لے سکتا ہے اور وا ہب اپنے بائع ہے آ دھائمن لے سکتا ہے اور اولا دکی کچھ قیمت نہیں لے سکتا ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

اگرایک باندی دو شخصوں میں مشترک ہے اس کے ایک بچہ پیدا ہوا پس ایک شخص نے اس کا دعویٰ کیا اور باندی کی آ دھی قیمت اور آ دھاعقر اپنے شریک کودے دیا پھر کی شخص نے استحقاق ثابت کر کے باندی اور بچہ کی قیمت اور عقر لے لیا تو مستولد اپنے بائع سے آ دھائمن اور آ دھاعقر واپس لے گا اور شریک ہے اولا دکی قیمت میں بھر ہے۔ کے ساتھ میں کے ساتھ ہے اور شریک ہے اولا دکی قیمت میں بھر ہیں ہے۔ کی ساتھ ہے اور شریک اپنے بائع ہے آ دھائمن واپس لے گا بیمبسوط میں ہے۔

دو صحفوں نے ایک پیٹیم کے وصی سے ایک باندی خریدی اور ایک نے اس کوام ولد بنایا پھر باندی استحقاق میں لے لی گئی تو بچہ بقیمت آزاد ہوگا اور مستولد وصی سے بچہ کی قیمت آدھی لے لے گا اور آدھی باقی قیمت بچہ کی اپنے شریک ہے نہیں لے سکتا ہے اگر چہ باقی آدھے کواس نے شریک سے خرید اہے بھر وصی مال صغان کو پیٹیم سے لے لے گا اسی طرح اگر نابالغ کے اپنے فروخت کیا ہو تو مال پیٹیم سے لے لینے میں دونوں (یعنی وصی و باپ ۱۱) برابر ہیں۔ اسی طرح اگر فروخت کرنے والاوکیل یا مستبضع ہوتو اس سے واپس کرسکتا ہے جس کے واسطے بچے قرار پائی ہے اسی طرح اگر بائع مضارب ہواور باندی میں رزئے نہ ہوتو جو بچھاس کو بچہ کی قیمت دین پڑی ہے وہ رب المال سے لے گا اور اگر باندی کے فروخت میں نفع ہوا ہے تو رب المال سے بچہ کی قیمت میں بقدر راس المال اور رب

ایک باندی ایک مرد سے بچہ جنی پھراس میں استحقاق ثابت ہوا پس وطی کرنے والے نے کہا کہ میں نے اس کوفلاں شخص سے خریدا ہے اور فلاں شخص نے اس کی تصدیق کی اور مستحق نے دونوں کی تصدیق نہ کی تو بچہ مستحق کا غلام قرار دیا جائے گا مگر پہلے مستحق سے خریدا ہے اور اگر مستحق نے اقرار کیا اور بائع سے اس امر کی قسم لی جائے گا کہ دواللہ میں نہیں جانتا ہوں کہ اس نے باندی کوفلاں شخص سے خریدا ہے اور اگر مستحق نے اقرار کیا اور بائع نے انکار کیا تو بچہ آزاد اور باپ پراس کی قیمت واجب ہوگی اور بائع سے واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر مستحق نے اقرار کیا ان دونوں نے اقرار نہ کیا تو اس کے اقرار پر بچے بلا قیمت آزاد ہو جائے گا یہ محیط سرحسی میں ہے۔

اگرمکاتب یا غلام نے مولیٰ کی اجازت ہے کئی آ زادعورت سے نکاح کیا اس سے اولا دہوئی بھرعورت میں استحقاز ق ثابت ہوااور مستحق کے نام اس کی ڈگری ہوگئی تو امام اعظم رحمۃ الله علیہ کے قول اور امام ابو یوسف رحمۃ الله علیہ کے دوسرے قول کے موافق بچے غلام ہے اسی طرح اگرمکا تب نے اِس باندی کی خرید میں دھوکا کھایا تو بھی یہی تھم ہے یہ مبسوط میں ہے۔

، اگرکسی کی ام ولد یا مربرہ یا مکا تبہ کوکسی اجنبی ہے خریدااوراس ہے جماع کیا پس اس ہے بچہ پیدا ہوا تو مستولد پر بچہ کی عقال میں میں اس کے ایک کا میں اس کے ایک کا اس کے تعدید کا کہ اس کا تعدید کا اس کے بیدا ہوا تو مستولد پر بچہ کی

ایک مکا تبہ نے اپنے آپ کوظا ہر کیا میں آ زاد ہوں اس پر دوسر ہے تھی سے نکاح کیا پھرمعلوم ہوا کہ بیدمکا تبہ ہے تو امام ابو پوسف رحمۃ اللّٰدعلیہ کے دوسر ہے قول کے موافق مستولداس مکا تبہ کے واسطے ضامن ہوگا بیدذ خبر ہ میں ہے۔

مکاتب یاغلام ماذون نے ایک باندی فروخت کی اورمشتری نے اس کوام ولد بنایا پھروہ استحقاق میں لے لی گئی تو مستولد بچہ کی قیمت بائع سے پھیر لے گا پیمبسوط میں ہے۔

، مورث نے اگر وارث کے ہاتھ باندی فروخت کی اس نے ام ولد بنایا تو وفت استحقاق ثابت ہونے کے وارث مورث سے بچہ کی قیمت لےسکتا ہے یعنی اگر مورث مرگیا تو وارث اس کے مال سے ماسوائے حصہ میراث کے بیہ مال لےسکتا ہے اور جس تخف کے واسطے باندی کی وصیت کر دی وہ وصیت کرنے والے کے بائع سے ام ولد نے بنانے اور استحقاق ثابت ہونے کے بعد بچہ کی قیمت نہیں لےسکتا ہے نہ بسبب عیب کے اس کو واپس کرسکتا ہے بیہ خلاصہ میں ہے۔

اگرمریض نے اپنے مرض الموت میں اقر ارکیا کہ یہ باندی فلاں فخض کی میرے پاس ودیعت ہے پھر وارث نے اس کے مرنے کے بعد باندی سے وطی کی اور اس سے بچہ ہوا حالا نکہ وارث کوا قر ارموت کاعلم ہے پھر باندی پر استحقاق ثابت ہوا تو مستحق کے

نام پر باندی اور بچہدونوں کی ڈگری ہوگی بیدذ خیرہ میں ہے۔

ایک خف کوایک باندی باپ سے میراث ملی اس نے ام ولد بنائی پھراس میں استحقاق ثابت ہواتو بچہ بقیمت آزاد ہوگا پھر خمن اور بچہ کی قیمت مورث کے بائع سے واپس لے گا بخلاف موصی لہ کے کہا گراس نے باندی کوام ولد بنایا پھراس میں استحقاق ثابت ہواتو وصیت کر نیوا لے کے بائع سے واپس نہیں لے سکتا ہے۔ایک شخص مرگیا اور انیک بیٹا اور باندی چھوڑی اور اس کا ترکہ قرض ثابت ہواتو وصیت کر نیوا ہے کے بائع سے وطی کی اور اس کے بچہ ہواتو باندی قرضہ میں فروخت کی جائے گی اور بیٹا باندی کا عقر اور بچہ کی قیمت قرض خواہوں کوڈانڈ بھرے گا ہے مجھ اسر تھی میں ہے۔
کی قیمت قرض خواہوں کوڈانڈ بھرے گا ہے مجھ اسر تھی میں ہے۔

اگرکسی نے آکر گواہ قائم کیے کہ یہ میر کی باندی ہے تو اس کے نام باندی وعقر علی قیمت ڈگری ہوگی یہ محیط میں ہے۔ اگر قرضہ محیط نہ ہوتو باندی کی قیمت اور اس کے عقر کا ضامن ہوگا اور اس سے قرضہ ادا کیا جائے گا اور باقی میر اث رہے گا اور بچہ کی قیمت کا ضامن نہ ہوگا اور بیٹکم اس وقت ہے کہ قرضہ باندی کی قیمت کے برابریا زیادہ ہواور اگر کم ہوتو بقدر قرض کے ضامن اور عقر کی ڈانڈ دے گا بیرمحیط سرحتی میں ہے۔

ایک شخص نے غصب کی ہوئی باندی خریدی حالانکہ جانتا ہے کہ بائع غاصب ہے یا ایسی عورت سے نکاح کیا جو کہتی ہے کہ میں حرّ ہ ہوں حالانکہ اس کومعلوم ہے کہ بیر جھوٹی ہے اور اس کوام ولد بنایا تو بچہ غلام ہوگا پیمبسوط میں ہے۔

اگرباندی خریدی حالانکہ جانتا ہے کہ نیہ باندی غیر کی ہے پس باٹع نے کہا کہ اس کے مالک نے مجھے اس کے فروخت کرنے کا وکیل کیا ہے یاوہ مرگیا اور مجھے وصی کر گیا ہے اس بنا پر اس کے ہاتھ فروخت کر دی اور مشتری نے اس کوام ولد بنایا پھر مالک نے حاضر ہوکروکالت سے انکار کیا تو اس کو اختیار ہے کہ باندی کو اور بچہ کی قیمت کو لے لے پھر مشتری اپنے بائع سے اپنا ثمن اور بچہ کی قیمت واپس لے گایہ ذخیرہ میں ہے۔ قیمت واپس لے گایہ ذخیرہ میں ہے۔

اگرکی کووکیل کیا کہ میرے واسطے ایک باندی خرید دے اس نے خرید دی اور موکل کے مال ہے دام دے دیے اور موکل نے اس کوام ولد بنایا پھر باندی میں استحقاق ٹابت ہوا تو مستحق اس باندی کواور بچہ کی قیمت اور باندی کا عظر موکل ہے لے گانہ وکیل ہے اور موکل اپنا تمن اور بچہ کی قیمت بالکع ہے لے گالیکن اس بات بیر، بالکع ہے خصومت کرنا وکیل کے ذمہ ہے لیا اگر بالکع نے مستولد کے ہاتھ فروخت کرنے سے انکار کیا اور مستولد نے گواہ قائم کیے کہ فلال شخص نے میرے عظم سے یہ باندی اس سے خریدی اور میرے مال سے دام دیتے ہیں تو مشتری بالکع کی طرف سے دھوکا کھانے والا شار ہوگا اور بالکع ہے تمن اور بچہ کی قیمت لے سکتا ہے اور وکیل اس باب میں والی خصومت ہوگا اور اگر مستولد نے گواہوں نے خرید کی گواہی دی اور یہ گواہی نہ دی کہ مستولد نے مشتری کوخرید نے کا حکم کیا تھا صرف یہ گواہی دی کہ مشتری نے اس باندی کوفلاں شخص کے واسط اس کے حکم سے مشتری کوخرید نے کا حکم کیا تھا صرف یہ گواہی دی کہ مشتری نے اس باندی کوفلاں شخص کے واسط اس کے حکم سے مشتری کوخرید نے کا حکم کیا تھا صرف یہ گواہی دی کو گھیرے ہوئے ہا اس کے عظم سے مشتری کوخرید نے کا حکم کیا تھا صرف یہ گواہی دی کے میں نے اس باندی کوفلاں شخص کے واسط اس کے حکم سے مقام ہواا سے مستولدہ فخص جس نے ام ولد بنایا ہے ا

خریدا ہے پس اگر گواہوں نے گواہی دی کہ مشتری نے خرید ہے پہلے یا حالت خرید میں ایساا قرار کیا کہ میں اس کوفلاں شخص کے واسطے خرید تاہوں تو مستولد بائع کی طرف ہے دھوکا کھانے والا شار ہو گا اور اس کو بائع ہے بچہ کی قیمت لینے کا اختیار ہے اور اگر گواہوں نے گواہی دی کہ مشتری نے بیا قرار خریدنے کے بعد کیا ہے تو مستولد بائع سے ثمن اور بچہ کی قیمت نہیں لے سکتا ہے بیمجیط میں ہے۔ مندیں کے سے مصرحہ ہے۔

مضاربت کی ایک صورت ☆

ایک خص نے دوسرے کو ہزار درم آ دھے نفع کی مضار ہت کی دیے اس نے ان درموں سے ایک باندی خریدی جودو ہزار درم کے اندر کی ہے ہیں مضار ب نے اس کوام ولد بنایا پھروہ استحقاق میں لی گئی تو بچہ بقیمت آ زاد ہے پھر مضار ب اپنے دام بائع ہے لیے لیے گا اور وہ مثن مثل سابق کے مال مضار بت ہوگا اور بھی بائع ہے بچہ کی چوتھائی قیمت لے گا اور وہ خاصة مضار ب کی ہوگ مضار بت کے مال میں نہ ہوگی اور اگر باندی میں زیادتی نہ ہوتو مستحق بچہ کو مع باندی کے لیے لیے گا اور مضار ب سے اس کا نسب ثابت مضار بت کے مال میں نہ ہوگی اور اگر باندی میں زیادتی نے ہوتو مستحق بچہ کومع باندی کے لیے لیے گا اور مضار ب سے اس کا نسب ثابت نہ ہوتا اور اگر رب الممال نے خود اس کوام ولد بنایا ہیں اگر باندی میں زیادتی نہ ہوتو بچہ آ زاد ہوگا اور رب الممال پر اس کی قیمت واجب ہوگی اور اگر باندی دو ہزار درم کے برابر ہوتو بائع سے تین چوتھائی بچہ کی قیمت میں سے لی جائے گا اور اثمن والے مضار ب میں داخل ہوگا ہے میں ہے۔ اور شن واپس لیا جائے گا کہ وہ مال مضار ب میں داخل ہوگا ہے میں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے کوایک باندی خرید نے کا حکم کیااس نے اس کے واسطے خریدی پھرموکل نے اس کو ہبہ کر دی وہ اس ے ایک بچہ جنی پھراس میں استحقاق ثابت ہوااور باندی اورعقر اور بچہ کی قیمت لے لی گئی تو وطی کرنے والا بائع ہے پچھ بیں واپس کر سے سے سے بیرے نے سے روسانتے ہے نہ دروں نہ میں معموم

سکتاہے کیونکہ وہ غیر کے واسطے خرید نے والاتھا بیمجیط سرھسی میں ہے۔

ایک شخص نے ہاندی خریدی اس کوآ زاد کر کے دوسر ہے نکاح کردیا اور شوہر کو خبر نہ دی کہ بیآ زاد ہے یا ہاندی ہے لین شوہر کواس کا خرید نا اور آزاد کرنا معلوم ہے پھر شوہر نے اس سے وطی کی اور بچہ پیدا ہوا پھراس میں استحقاق ثابت ہواتو شوہر پرواجب ہے کہ ستحق کواس کا عقر اور بچہ کی قیمت ادا کر ہے پھر شوہراس نکاح کردینے والے سے بچہ کی قیمت واپس نہیں لے سکتا ہے بید خبرہ میں ہے۔

ایک باندی خریدی اورام ولد بنائی (بعنی اس کاایک بچہوا) پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کیا پھر اس سے وطی کی اور بچہوا پھر اس میں استحقاق پیدا ہوا اور مستحق نے باندی مع عقر اور دونوں بچوں کی قیمت لے لی تو مستولد بائع سے فقط پہلے بچہ کی قیمت واپس میں سیست سے مقتلہ کی سیست کے ساتھ کی سے بیٹر کا میں نہیں ہے۔

لے گا اور مستولد ہے ایک ہی عقر لیا جائے گا یہ محیط سرھسی میں ہے۔

اگر کسی شخص پر مال کا دعوی کیااس نے ایک معین باندی دے کرصلح کرلی اور باندی پر مدی نے قبضہ کرلیا اور اس کوام ولد بنایا پھر ایک مستحق نے آ کر باندی میں استحقاق ثابت کیا تو وہ باندی کو مع عقر اور بچہ کی وقت خصومت کی قیمت لے لیا پھر اگر بچہ کی قیمت کی ڈگری نہ ہوگی پھر دیکھنا چا ہے کہ اگر صلح بعد اقر ار مدعا علیہ کے تھی تو جس قدر مال کا دعویٰ تھاوہ مال اور جو بچھ صفان دیا ہے بعنی بچہ کی قیمت سب مدعا علیہ سے بھر لے گا اور اگر صلح افکار مدعا علیہ یا سکوت پر بھی تو فقط اپنے دعوے پر رجوع کر سے پھر اگر اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کیے یامد عا علیہ سے تسم کی اور اس نے نکول کیا تو اپنا مال دعویٰ اور جو ڈانڈ دیا ہے بعنی بچہ کی قیمت سب بھر لے گا اور سب صور تو ں میں عقر نہیں لے سکتا ہے اور اگر مال کا دعویٰ نہ کیا بلکہ نفس یا نفس سے کم ذائذ دیا ہے بعنی بچہ کی قیمت سب بھر لے گا اور سب صور تو ں میں عقر نہیں لے سکتا ہے اور اگر مال کا دعویٰ نہ کیا بلکہ نفس یا نفس سے کم ذائذ دیا ہے بعنی بچہ کی قیمت سب بھر لے گا اور سب صور تو ں میں عقر نہیں لے سکتا ہے اور اگر مال کا دعویٰ نہ کیا بلکہ نفس یا نفس سے کم ذائذ دیا ہے بعنی بچہ کی قیمت سب بھر لے گا اور سب صور تو ں میں عقر نہیں لے سکتا ہے اور اگر مال کا دعویٰ نہ کیا بلکہ نفس یا نفس سے کم نہ کیں گا تھا تھیں بھی کی تو ہوں نہ کیا بلکہ نفس یا نفس سے کھوں نہ کیا بلکہ نفس یا تقریب کی نہ کیا بلکہ نفس یا نفس سے کھوں نہ کیا بلکہ نفس یا تعلیم کیا تو اس کا دعویٰ نہ کیا بلکہ نفس یا تعلیم کو کا تعلیم کیا تھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا تھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا تھر کیا گھر کیا تھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا تھر کیا گھر کے گھر ک

ل مضاربت نفع کی بٹائی پر تجارت کودینا جس کابیان کتاب المضاربه میں دیکھواا

قصاص کا دعویٰ ہے ہیں مدعاعلیہ نے ایک باندی دے کرصلح کر لی اس نے ام ولد بنائی پھراس میں انتحقاق بیدا ہوا ہیں اگرصلح بعد اقر ار مدعا علیہ کے تھی تو باطل نہ ہوگی لیکن مدعاعلیہ سے باندی کی قیمت اور جوڈ انڈ دیا ہے یعنی بچہ کی قیمت واپس لے گا اور عقر واپس نہیں لے سکتا ہے اورا گرصلح بعد انکار مدعاعلیہ یاسکوت برتھی پھرا پنے دعویٰ برگواہ قائم کیے یاقتھ کی اور مدعاعلیہ نے نکول کیا تو اس وقت باندی کی قیمت اور جس

قدر بچہ کی قیمت ڈانڈ دی ہے واپس کے گاپس اگرفتم لی اور اس نے قتم کھالی تو کچھ بیس لے سکتا ہے بیشر ح طحاوی میں ہے۔

ایک شخص کی مقبوضہ باندی کی نسبت دعویٰ کیااس نے ایک دوسری باندی دے کرانکار کیاسکوت کے بعد صلح کر لی اور ہر ایک نے دونوں مدعی و مدعاعلیہ ہے اپنی باندی کوام ولد بنایا پس جو باندی مدعی کے پاس تھی اس میں استحقاق ثابت ہوا اور مستحق نے باندی اور عقر اور بچہ کی قمت نی الحال نہیں لے سکتا ہے لیکن اگر اپنے متن پر گواہ قائم کیے تو اس وقت اس باندی کی قیمت جس پر دعویٰ کیا تھا اور بچہ کی قیمت دونوں لے لے گا اور اگر وہ باندی جو مدعا علیہ کی باس ہے استحقاق ثابت کر کے لے لی گئی اور مستحق نے وہ باندی مع عقر اور بچہ کی قیمت کے لے لی تو مدعا علیہ دوسری باندی کی قیمت مدعی سے بھر لے اور بچہ کی قیمت نہیں لے سکتا ہے بیمچھ اسر تھی میں ہے۔

اگر دونوں نے اس شرط پر صلح کرلی کہ مدعی مدعاعلیہ ہے دوسری باندی لے یاو ہی باندی لے جس میں دعویٰ واقع ہوا ہے پھر ہرایک نے اپنی اپنی باندی کوام ولد بنایا پھرا یک باندی استحقاق ثابت کر کے لے لی گئی تو جس پراستحقاق ثابت ہواوہ دوسرے ہے اس باندی کی قیمت جواس ہے لی گئی اور بچہ کی اس قدر قیمت جو مستحق کوڈ انڈ بھری ہے واپس کرے بیذ خیرہ میں ہے۔

مستولد سے نسب ثابت ہونے اور بچہ بقیمت آ زاد ہونے میں مغرور <sup>سے</sup> اور مفتر دونوں کی اولا دبرابر ہے فرق اس امر میں ہے کہ ولد مغرورا پنے مالک کرنے والے سے قیمت بچہ کی واپس لے گا جواس نے مستحق کو دی ہے اور ولد مفتر کی صورت میں واپس نہیں لے سکتا ہے بیمحیط سرحسی میں ہے۔

اہل ذمہ واہل اسلام باب غرور میں ایک حکم رکھتے ہیں کذا فی لمحیط ۔

مئرهو (١٥ باب

#### متفرقات کے بیان میں

اگر کسی پر بیٹے ہونے کا دعویٰ کیااور کہا کہ بیمبر ابیٹا ہے بینہ کہا کہ میرے فراش سے پیدا ہوا ہےتو بید عویٰ سیج کیے تو ساعت ہوگی اور بیٹے ہونے کی ڈگری ہوجائے گی بیمجیط میں ہے۔

زید کی مقوضہ چیز پردعو کی کیا کہ بیمیر کی ملک ہے قابض نے اس پر اپنا قبضہ ناحق پیدا کرلیا ہے تو مشاکئے نے فر مایا کہ بیدعو کی غصب نہیں ہے اس طرح اگر مدعی نے کہا کہ بید چیز میری ملک ہے میرے قبضہ میں تھی اور قابض نے ناحق اس پر اپنا قبضہ پیدا کرلیا ہے تو بھی یہی تھم ہے اور اگریوں کہا کہ بیمیری ملک ہے میرے قبضہ میں رہی یہاں تک کہ مدعا علیہ نے ناحق اس پر اپنا قبضہ پیدا کرلیا ہے تو بیقا بض میر عوری غصب ہے بید قاوی قاضی خان میں ہے۔

باندی کی آزادی اور تین طلاق اور طلاق بائن واقع ہونے کا اگر قاضی تھم لگائے تو اس کے تھم تیجے ہونے کے واسطے انکار ا جانتاجا ہے کہ کے افراراور صلح با نکاریا سکوت کی صور تیں کتاب اصلح میں مذکور ہیں ان کودیکھواا ع مغرور جوغرور میں یعنی دھوکے میں بڑا مثلاً بائع نے کہا کہ بیمیری باندی ہے تو خرید لے اور مفتر منکوحہ باقرار آزادی ہے باب استیلا دو بیوع دیکھواا دعویٰ ہونا شرطنہیں ہےاور بیہمسئلہمعروف ومشہور ہےاورمشائخ نے فرمایا کہ طلاق رجعی کے حکم کے واسطے بھی دعویٰ شرطنہیں ہے بیہ محیط میں ہے۔

اگر مدعی نے دو مالوں کا دعویٰ کیا ایک کو جیسا بیان کرنا چاہئے بیان کیا اور دوسرے کو نہ بیان کیا اور گواہوں نے ایسے ہی گواہی دی تو دونوں مالوں کی ڈگری نہ ہوگی اوراگر گواہوں نے صرف مال معلوم کی گواہی دی توضیح ہے بیہ جواہر الفتاویٰ میں ہے۔ زید کے مقبوضہ گدھے پر دعویٰ کیا کہ بیمیری ملک ہے کیونکہ میں نے اس کوفلاں شخص سے اس قدر داموں کوخریدا ہے اور تیرے قبضہ میں ناحق ہے پس تجھ پر واجب ہے کہ مجھے سپر دکر دی تو ایسادعویٰ مسموع نہ ہوگا بیذ خیر ہ میں ہے۔

خلف بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے شدا درحمۃ اللہ علیہ سے دریا فت کیا کہ ایک شخص مرگیا اور دوسودرم چھوڑ ہے
پس ایک شخص زید نے میت پرسودرم کے گواہ قائم کیے اور قاضی نے زید کی ڈگری کر دی پھر دوسر شخص عمرو آیا اور اس نے بھی میت پرسو
درم کا دعویٰ کیا اور وارثوں نے اس سے انکار کیا اور مدعی کے پاس گواہ نہیں ہیں پس زید نے اس دوسر سے یعنی عمرو کے واسطے مال کا
اقر ارکیا تو شدا دنے فر مایا کہ جس قدر زید نے وصول کیا ہے وہ دونوں میں برابر تقسیم ہوگا خلف کہتے ہیں کہ ہم اس کو لیتے ہیں اور یہ مسئلہ
کتابوں میں مسطور ہے میہ محیط میں ہے۔

زید نے عمر و پر دعویٰ کیا کہ میں نے تجھ پر فلاں زمین کا دعویٰ کیا تھا اس میں میرے تیرے درمیان باہمی صلح شرعی واقع ہوئی ہےاور صلح سیح کے گواہ قائم کیےاور مدعا علیہ نے صلح فاسد واقع ہونے کے گواہ دیئے توصلے سیحکے گواہ مقبول ہوں گے بیہ جواہر الفتاویٰ میں

ایک تخص مرگیا اور تین غلام مساوی قیمت کے چھوڑے کہ ان کے سوائے اس کا کچھ مال نہیں ہے اور ایک بیٹا چھوڑا کہ اس کے سوائے دومرا وارث نہیں ہے چرا کی تیم نے بیٹا چھوڑا کہ اس کے سوائے دومرا وارث نہیں ہے چرا کی قصدیت کی ہے اور مراوارث نہیں ہے چرا کی قصدیت کی ہے اور مراوارث نہیں ہے چرا کی قصدیت کی ہے اور مراوارث نہیں کہ وقت اس کی قصدیت کی تھا کہ وارث نے انکار کیا اور کہا کہ فقط اس دومر شخص عمر و کے نام اس بدھو غلام کی وقیت کی ہے اور عرف بدھو کے قریدا تو اور مراورث نے سالم کو بدوش بدھو کے قرید ہے اس مسام غلام کی ڈگری کرے گا اور وجر و کے نام پھی گوری نہرکرے گا اور دومری صورت میں وارث بدھو کی قیمت عمر و کو ڈائٹر بھرے گا اور دومری صورت میں مسام غلام بڑار درم کی قیمت کا چھوڑا کہ اس کے سوائے اس کا پچھ مال کیا جائے گا کہ بدھو کو عرب درکر دے۔ ایک خض مرگیا اور ایک غلام بڑار درم کی قیمت کا چھوڑا کہ اس کے سوائے اس کا پچھ مال نہیں ہے پھروارث نے اقرار کیا کہ میت نے فلاس شخص نے یو اس خاس کی اس کے بعد کر کے بعد مرکیا وارث کی اس کیا میک میں آبال کی وصیت کی ہے اور میں نے اس کی ملک میں آبال کی وصیت کی جائز رکھا پھر آبال وہ تو تی کہ کہ میرے میت پر بڑار درم قرض ہیں وارث نے انکار کیا تو قاضی اس غلام کو فروخت کر کے اس کی ملک میں آبال وہ نہیں ہوا کہ موافق اقرار اور اس میں سے بھر رہزار درم کے گواہ سب غلام تھے تو قواہ من ہوا کہ رہوا کہ رہوا کہ ترفی کی وارث ہوا کی اور مال کا سوائے ان بڑار درم کے مواف کی وارث ہوا تو اس میں سے بھر رہزار درم کے مواف کہ مقرلہ کو دے کہا کیں اور مال کا سوائے ان بڑار درم کے کی اورث اس کی وصیت کی کہ یہ بڑار درم بعینہ مقرکو دیے جا کیں تو وارث مقرلہ کو دارے جا کیں اورث کی وارث اس کی وصیت کی کہ یہ بڑار درم بعینہ مقرکو دیے جا کیں تو وارث مقرلہ کو دیے جا کیں اور دارے کے اگر ان کی وارث ہوں کی وارث کی وورٹ کر کے مقرلہ کو دیت کر کے دیت کر کے دیت کر وخت کر کے مقرلہ کو دیت کر کے مقرلہ کو دیت کر کے دو تت کر کے مق

میں سے کوئی بات نہ ہوئی لیکن قرض خواہ نے بعینہ یہی ہزار درم یا دوسرے ہزار درم مقرال وارث کو ہہ کردیئے ہیں اگر ہمہ حالت مرض میں سے کیا تو اس کا حکم وہی ہے جووصیت میں فدکور ہے اورا گر حالت صحت میں اس نے ہمہ کیا لیس اگر بعینہ یہی ہزار درم ہمہ کے قدر کہ دولوائے جا کیں گے اورا گر قاضی نے بین غلام کی اجنبی کے ہاتھ فرو خت نہ کیا بلکہ قرض خواہ کو دے کر کہا کہ بین غلام تیرے ہاتھ بعوض تیرے قرضہ کے تیج ہے یا میں نے اس کو بعوض تیرے قرضہ کے تیرا کر دیا اور قرض خواہ کو دے کر کہا کہ بین غلام تیرے ہاتھ بعوض تیرے قرضہ کے تیج اگر دیا اور قرض خواہ نے اس کو بعوض تیرے قرضہ کے تیرا کر دیا اور قرض خواہ نے اس کو طور سے لیا چھر وارث نے اس کو خریدایا ہم یہ یا صدقہ میں پایا تو زید کو اس کے لینے کی کوئی راہ نہیں ہے اورا گر قاضی نے قرض خواہ کے ہاتھ فروخت نہ کیا بلکہ یوں دیا کہ بیغلام تیرے قرضہ سے سلح میں دیا اور اس کے بیر دکر دیا چر بھی وہ غلام وارث کی ملک میں آیا تو مقر لہ کو دلوایا جائے گا بیم پیط میں ہے۔

بعداز وفات وارثول مين غلامون كي تقسيم

ایک مخص مرگیا اور اس نے تین غلام مساوی قیمت کے چھوڑ ہے پھر وارث نے زید کے واسطے کی خاص غلام کی وصیت اس عمرو کے نام کی ہے اور جونے کا اقر ارکیا اور زید نے تھدیق کی اور گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ میت نے اس دوسر ہے غلام کی وصیت اس عمرو کے نام کی ہے اور وارث نے انکار کیا پس زید نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا پس اگر گوا ہوں کی گوا ہی پر حکم ہونے سے پہلے آزاد کیا تو اس کا آزاد کرنا نافذ ہو جائے گا پھر اگر عمرو کے گوا ہوں کی گوا ہی پر عمرو کے نام ڈگری ہوگئ تو زید اپنے غلام کی قیمت وارث کو ڈانڈ بھر سے گا اور اگر زید نے گوا ہوں کی گوا ہی پر حکم ہونے کے بعد آزاد کیا تو تا ہوگی ۔ پھر اگر وارث بھی اس غلام کا جس کی عمرو کے نام ڈگری ہوئی ہے مالک ہوا تو جس غلام کا زید کے واسطے اقر ارکیا ہے وہ اس کو دلایا جائے گا اور اس کی آزاد کیا فذنہ ہوگی یہ محیط سز سی ہے۔ نوادر این ساعہ میں امام محمد حمد اللہ علیہ سے دوایت ہے کہ ایک مخص مرگیا اور دو دار چھوڑ ہے پس ایک محتوث نے بھر اس کی تو دور اربی سائے گوا در این ساعہ میں امام محمد حمد اللہ علیہ سے دوایت ہے کہ ایک محض مرگیا اور دو دار چھوڑ ہے پس ایک محتوث نے بھر اس کی تو دور اربی سائے میں امام محمد حمد اللہ علیہ سے دوایت ہے کہ ایک محتوث میں اس کی تو دور اربی سام محمد حمد اللہ علیہ سے دوایت ہے کہ ایک محتوث میں اس کی تو دور اربی سام میں دوایت ہے کہ ایک محتوث ہیں اس کو دور اس کی تو دور اربی سام میں دور سے بھر اس کیا تو دور ان سام میں دور سے بھر اگر دور سے تھوڑ سے دوای سے دوایت ہے کہ ایک محتوث میں دور سے بھر اگر دور دور اس کی تو دور ان سے دوایت ہو دور ان سے دور سے دور ان سے دور س

ایک دار کی نسبت بید دعویٰ کیا کہ ان دونوں کے باپ نے مجھ نے فصب کرلیا ہے اور دونوں سے قتم کی پس ایک نے قتم کھالی اور دوسرے نے نکول کیا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ مدعی کے نام آ دھے دار کی ڈگری ہوگی بقدر حصہ اس بیٹے کے جس نے قتم سے نکول کیا ہے اور مدعی دوسرے دار میں سے بھی نکول کرنے والے کا آ دھا حصہ فروخت کرکے لے لے گاپس گویا کل داراس کو ملاجس کا اس نے دعویٰ کیا تھا اور اگر مدعی نے فصب کا دعویٰ نہ کیا بلکہ صرف بید دعویٰ کیا کہ بید دار میر اہے تو مدعی کو نکول کرنے والے کا دوسرے گھر کا حصہ نہ ملے گا بیمجیط میں ہے۔

امام رحمة الله عليہ سے روایت ہے کہ اگر وارثوں کے قبضہ میں ہواور ایک ان میں سے غائب ہے بھرایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں نے غائب کا حصہ غائب سے خریدا ہے اور اس پر گواہ پیش کیے پس اگر باقی وارث حصہ غائب کا اقر ارکرتے ہوں تو گواہ مقبول نہ ہوں گے اور اگر مشکر ہوں تو مقبول ہوں گے اور خرید غائب پر ٹابت ہو جائے گی حتیٰ کہ اگر غائب حاضر ہوا اور نکار کیا تو التفات نہ کیا جائے گا بیوجیز کردری میں ہے۔

اگرایک شخص نے دوسرے کے ہاتھ ایک باندی فروخت کی پھرمشتری غائب ہوگیا اور معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں ہے ہیں قاضی کے پاس اس مرافعہ کیا اور درخواست کی کہ باندی فروخت کر کے میراثمن ادا کیا جائے تو بدون گواہ قائم کرنے کے قاضی اس درخواست کو منظور نہ کرے گا اور بیزی مشتری کے نام واقع ہو درخواست کو منظور نہ کرے گا اور بیزی مشتری کے نام واقع ہو گی اور بائع کو دام اداکر کے اس سے ایک ثقة فیل لے لے گا پھر اگر ان درموں میں ثمن سے کی پڑی تو مشتری پر رہی اور اگر زیادتی

ہوئی تو مشتری کے واسطے رہی پھراس مسئلہ کو ہاندی کے حق میں اسی طرح بیان کیا ہے گھر کے حق میں اس طرح بیان نہیں کیا اور واجب ہے کہ اگر بجائے باندی کے گھر فرض کیا جائے تو یوں کہا جائے کہ قاضی تعرض نہ کرے گا اور گھر کوفر وخت نہ کرے گا اور اگر مشتری کا مکان اور اس کی جگہ معلوم ہوتو قاضی کو ہاندی فروخت کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر چہ ہائع اپنی درخواست پر گواہ قائم کرے۔ بی حکم مکان اور اس وقت ہے کہ مشتری جب آیا تو اس نے اقر ارکیا اور اگر آ کرا نکار کیا تو ہائع کو دو ہارہ مشتری پرخریدنے کے گواہ قائم کرنے کی ضرورت ہوگی بیرمجیط میں ہے۔

زید نے عمرو کے ایک مقبوضہ گھر پر دعویٰ کیا کہ میری ملک ہے میرے باپ نے تیرے پاس رہن کیا تھا اس نے انکار کیا پس اگواہوں نے گواہی دی کہ بیدملک زید کی ہے عمرو کے پاس ناحق ہے تو گواہی مقبول ہوگی اور عمرو کا قبضہنا حق کے ہوجائے گا کیونکہ اس نے رہن سے انکار کیا ہے بیخلاصہ میں ہے۔

زید نے عمرو پر دعویٰ کیا کہ ہیگھر میری ملک ہے میں نے تیرے باپ فلاں بن فلاں کے پاس اس قدر پر رہن کیا تھا پھر تیرا باپ مرگیا اور تیرے قبضہ میں چھوڑ گیا لیس تچھ پر واجب ہے کہ ابنا قرض مجھ سے وصول کرے اور گھر میرے سپر دکر دے پس عمرو نے انکار کیا اور زید کے گوا ہوں نے اس کے دعویٰ کے موافق گوا ہی دی لیکن اس قدر زیادہ کیا کہ آج کے روز اس مدعی کی ملک اور اس کا حق ہے اور اس مدعا علیہ کے قبضہ میں ناحق ہے تو یہ گوا ہی مقبول ہوگی بیقدیہ میں ہے۔

اگرزید نے عمروکی مقبوضہ باندی پر دعویٰ کیا کہ یہ میری ملک ہے اور اس کے قبضہ میں ناحق ہے تو اس کا دعویٰ سیجے ہے اگر چہ
اپ دعویٰ میں یہ بیان نہ کیا کہ جس دن قابض نے مجھ ہے لی ہے اس دن میری ملک تھی اور اگریوں دعویٰ کیا کہ اس نے مجھ ہے یہ
باندی غصب کرلی تو دعویٰ سیجے ہے اگر چہ بیان نہ کیا کہ میری ملک ہے اور اگرگواہ قائم کیے کہ قابض نے مدعی سے غصب کرلی ہے تو
قاضی قابض کو تھم دے گا کہ مدعی کے سپر دکر دے اور مدعی کی ملک کی ڈگری نہ کرے گا یہ محیط میں ہے۔

زید کے قبضہ میں ایک گھر ہے اس گھر کو عمر و نے زید کے سوائے دوسرے بعوض ایک غلام کے خرید ااور غلام اس کے سپر دکر دیا پھر عمر و نے قابض سے گھر کی نبیت جھڑا کیا اور اس سے بطور ہبدیا صدقہ یا خریدیا و دیعت یا غصب یا اس کے مثل کے لیا تو اس کو غلام لینے کی کوئی راہ نہیں ہے پھراگر قابض آیا اور مشتری سے وہ گھر واپس لیا مثلاً مشتری کے پاس بسبب غصب یا و دیعت کے تھا اس نے واپس لیا تو مشتری ہائع سے غلام واپس لے گا اور اگر بجائے گھر کے بائدی ہوا ور اس کو بعوض غلام کے خرید ااور وہ بائدی مشتری کے پاس ان اسباب (فدکورہ بالا ۱۱) میں سے کی سبب سے بہتی گئی اور اس کے پاس ہلاک ہوگئی تو اس کو غلام لینے کی کوئی راہ نہیں ہے کہ بائدی اگر مشتری کے پاس غصب ہوا ور قابض نے آ کر بھکم غصب اس سے قیمت کی طمان کی تو وہ بائع سے غلام واپس لے سام کی باس بطور غصب کے ہوا ور وہ بھاگ گئی پس قابض آیا اور مشتری سے سام کی قیمت کی صفحان کی تو مشتری بائع سے غلام واپس لے گا پھر اگر وہ بائدی بھاگئے بس قام بی مگل اور وہ وہ ان کہ کی بھر اگر وہ بائدی کے بیاس بطور غصب کے ہوا ور وہ بائدی کے بیاس بطور نصب کی ملک اور مشتری کے بیاد کی آئی ہو انہ ہائی کی گئی ہو اگر وہ بائدی کے بیاس بطور نصب کی ملک کے بیاس بطور کی کہائدی کے بیاد کی کو بیار کو نماز کی بھر اگر وہ بائدی کے بیار دی بھا گئے سے لوٹ آئی تو غاصب کی ملک کی خلام لینے کی کوئی راہ نہیں ہے بید خبر و میں ہے۔

میں کو دکر کی گا اور وہ (غام با) مشتری ہے بید خبر وہ میں ہے۔

زید نے عمرو سے ایک گھر بعوض ایک غلام کے خرید ااور گھر عمرو کے سواد وسرے کے قبضہ میں ہے یعنی مثلاً بمر کے قبضہ میں ہے اور بکر مدعی ہے کہ بید گھر میرا ہے پس زید نے بمر سے خصومت کی مگر اس کے نام پچھاڈ گری نہ ہوئی اور مشتری نے قاضی سے درخواست کی کہ ہم دونوں میں بچے فنخ کردی جائے تو قاضی منظور کرے گا پس اگر قاضی نے عقد فنخ کر دیا اور باکع کو حکم دیا کہ مشتری کو یہ غلام واپس کردے پھر بھی کسیب سے وہ گھر مشتری کے ہاتھ آگیا تو فنخ بچا ہے حال پر باقی رہایعنی ہو چکا یہاں تک کہ مشتری کو یہ حکم نہ کیا جائے گا کہ فلام واپس دے اور آیا یہ حکم دیا جائے گا کہ یہ گھر باکع کے سپر دکرے یا نہیں پس دیکھنا چا ہے کہ اگر مشتری نے وقت خرید کے صرح اقرار کیا کہ یہ باکع کا ہے تو حکم دیا جائے گا اور اگر صرح اقرار نہیں کیا تو اس مقام پر مذکور ہے کہ یہ حکم نہ دیا جائے گا یہ جکم جائے گا یہ جکم نہ دیا جائے گا یہ جکم میں ہے۔

ایک زمین زید کے قضہ میں ہے اس پرعمرو نے دعویٰ کیا کہ بیز مین بکر کی طرف ہے مصرف معلوم پروقف ہا اور میں اس کا متولی ہوں اور شرا اکط ذکر کر کے گوا ہوں ہے ثابت کیا اور قاضی نے وقف ہونے کا تھم دے دیا بھر خالد نے آ کر دعویٰ کیا کہ بیز مین میری ملک وقت ہے تو ساعت ہوگی بیخلاصہ میں ہے شخ مجم الدین سفی رحمۃ اللہ علیہ ہے دریا فت کیا گیا کہ زید نے عمروکی مقبوضہ زمین پر دعویٰ کیا کہ بیمیری ملک ہیں معاعلیہ کے قضہ میں ناحق ہے بس مدعا علیہ نے کہا کہ بیمیری ملک نہیں ہے تو اس مصرف پر دوویٰ کیا کہ بیمیری ملک ہے اور اس مدعا علیہ کے قضہ میں ناحق ہے بس مدعا علیہ نے اور اس سے اس قول پر گواہ لائے ممکن نہ ہوئے بس قاضی نے مدعا علیہ کو تھم دیا کہ بین مدعی کے بیمرد کر ہے تا کہ جب تک تو اپنے مقولہ پر گواہ لائے بیمدعی کے قبضہ میں مدے بس آ یا بیٹھیک ہے تو شخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب خطا ہے قاضی کو نہ چا ہے کہ مدعا علیہ سے اس کے مقولہ پر گواہ ظلب کرے اور سے گواہ مقبول ہوں گے بیم عط میں ہے۔

منتقی میں ہے کہ زید کے قبضہ میں ایک مکان ہے اس پرعمرو نے دعویٰ کیا کہ میرا ہے میں نے اس کو قابض سے ہزار درم میں خریدا ہے اور بکر نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کوعمرو سے ہزار درم کوخریدا ہے اور دونوں کے پاس گواہ نہیں ہیں تو گھر قابض کا قرار دیا جائے گا اور اگر دونوں نے اس مقولہ سے انکار کیا اور دو گواہوں نے ان کے ایسے اقرار کی گواہی دی اور دونوں گھر کا دعویٰ کرتے ہیں ہرایک اپنی ملک کامدعی ہے اس مقولہ سے منکر ہے جس کی گواہوں نے گواہی دی تو گھر کی ڈگری متعلم اوّل کے نام یعنی مدعی غیر قابض کے نام ہوگی بید ذخیرہ میں ہے۔

ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے میں نے دریافت کیا کہ ایک شخص زید کے قبضہ میں ایک گھر ہے اس پرعمرو نے دعویٰ کیا اور زید کوقاضی کے پاس لایا پس زید نے اقر ارکیا کہ میں نے بیگھر اس مدعی ہے خریدا ہے اور دعویٰ کیا کہ میرے پاس اس امرکے گواہ ہیں تو کیا زید ہے اس اقر ارکی وجہ ہے کہا جائے گا کہ گھر مدعی کے ہیر دکر دے پس امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ قیاس کی رو ہے کہا جائے گا کہ ہاں لیکن استحساناً میں زید کے قبضہ میں چھوڑوں گا اور کفیل اس سے لے لوں گا اور تین روز کی مہلت دوں گا پس اگر اپنے گواہ لایا تو خیرور نہ اس پر ڈگری کر دوں گا بیرمجیط میں ہے۔

منتقی میں ہے کہ زیدنے عمر و پر دعویٰ کیا کہ پیطیلسان عجم تیرے او پر پڑی ہے میں نے تیرے ہاتھاس قدر داموں کو نیچی ہے اور عمر و نے انکار کیااور کہا کہ بیمیری طیلسان ہے میں نے تخجے و دیعت رکھنے کو دی تھی تو نے مجھے واپس کر دی تو ہرایک ہے دوسرے کے دعویٰ پر شم لی جائے گی اور طیلسان زید کو واپس دی جائے گی اور پہلے مدعاعلیہ سے شم شروع کی جائے گی بیذ خیر ہ میں ہے۔

ل مصرف جهال اس وقف كي حاصلات صرف كرنا جا ٢٢

ع طیلسان ایک قتم کی کتاب کنارے دار جا درمشہور ہے عمو ماس کارنگ کا بی سبز ہوتا ہے ا

ابن ساعہ نے امام محدر حمة الله عليه كولكھا كەزىد نے عمروك مقبوضہ غلام پر دعوى كيا اور گواہ قائم كيے كه يه غلام بكر بن خالد غائب كا ہواراس نے اقرار كيا ہے كه يه زيد كا ہے اور عمرواس دعوىٰ ہے منكر ہے اور اپنى ملك كا دعوىٰ كرتا ہے اور زيد كہتا ہے كه گواہوں نے چى كہا اور در حقیقت بكر نے مير ہے واسطے اقرار كيا تھالكين ميں اور وجہ ہے بہديا صدقہ يا خريد ہے اس كا ما لك ہواہوں تو امام محدر حمة الله عليه نے جواب ديا كه اس ہے اس كو پچھا استحقاق حاصل نہ ہوگا جب تك كه بهديا صدقہ يا خريد بنتن معلوم كے گواہ قائم نہ كرے اور اگر اس كے گواہ قائم كي ذگرى كر دے گا اس طرح اگر زيد نے كہا كہ گواہوں نے كہا كہ يان كيا اور اس سے ذيادہ كچھ نہ كہا اور بهدوخ يدكا دعوىٰ نہ كيا تو بھى يہى حكم ہے اور اگر مقر حاضر ہواور غلام اس كے قبضہ ميں ہو ليں مدى نے كہا كہ اور اگر مقر حاضر ہواور قابض نے كہا كہ اس نے خلام كا مير ہے واسطے اقرار كيا اور قابض نے كہا كہ اس نے خلام كا مير ہے واسطے اقرار كيا اور قابض نے كہا كہ اس نے مقرلہ كو كہا تو اس مقرلہ كو كئے ہے استحقاق حاصل نہ ہوگا جب تك كہ اقرار كرنے والا بهدو قبضہ وغيرہ كا اقرار نہ كرے بي محيط ميں ہے۔ مقبوضہ غلام كى بابت وعولیٰ كرنا ہے مقبوضہ غلام كى بابت وعولیٰ كرنا ہے

ایک نے دوسرے کے مقبوضہ غلام پر دعویٰ کیا کہ تو نے میرے ہاتھ ہزار درم کو پیغلام فروخت کیا اور میں نے بچھے دام اداکر دیے لیں مدعا علیہ نے تیج سے اور دام وصول کرنے سے انکار کیا لیس مدی کی طرف سے دوگواہوں نے گواہی دی کہ بائع نے اقرار کیا ہم علام کوئیں پہچانتے ہیں لیکن ہم سے بائع نے کہاتھا کہ بدھومیرا غلام ہے اور دوگواہوں دوسروں نے گواہی دی کہ اس غلام کا نام بدھو ہے یا خود بائع نے اقرار کیا کہ اس کا نام بدھو ہے تو ایس گواہی سے تھے تمام اور دوگواہوں دوسروں نے گواہی دی کہ اس غلام کا نام بدھو ہے یا خود بائع نے اقرار کیا کہ اس کا نام بدھو ہے تو ایس کرے اور اگر کول کیا تو تھے لازم ہوگی اور اگر دوگواہوں نے یوں گواہی دوسروں نے گواہی سے تھے تمام کواہی سے تھے تمام گواہی دوسروں نے بول اور ہوگی دوسروں نے بول اور بائع نے اقرار کیا ہیں نے اپناغلام بدھو فروخت کیا اور بدھو کے ساتھ کوئی کام یا صناعت یا علیہ یا عیب ایسا ذکر کیا جس سے اس کی شناخت ہوسکتی ہے اور وہ اس غلام سے مقابلہ کرنے ہیں موافق تکلاتو فر مایا کہ بیگواہی اور پہلی دونوں قیا ما کیسان ہیں گین خان اور اگر کسی معروف شناخت کی چیز کی طرف نسبت کی تو بچے جائز ہے اور بہی تھم باندی ہیں ہے کذا فی فاوی قاضی خان اور اگر کسی معین غلام کی نسبت اقرار کرنے کی گواہی دی اور اس کا نام اور وصف بیان کیا اور کہا کہ ہم کواس نے اس دن دکھا دیا تھا اور نام بنا دیا تھا گین ہم اس کو آج کے دو فر وی ایس نے بی تو ایس بال ہے اس جہت سے کہ دونوں اس کی شناخت پر گواہ ورنام بنا دیا تھا گین ہم اس کو آج کے دونوں اس کی شناخت پر گواہ ورنام بنا دیا تھا گین ہم اس کو آج کے دونوں اس کی شناخت پر گواہ ہو کے پھراپئی گواہی بھول گئے میرچوا ہیں ہے۔

نوادر بشر میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ زید نے عمر و پر دعویٰ کیا کہ اس نے یہ گھر مجھے صدقہ میں دیا اور میں نے قضہ کرلیا میں نے اس کو ہزار درم کوعمر و سے خرید کرکے قبضہ کیا یا عمر و نے مجھے بعوض ہزار درم کے ہبہ کیا اور میں نے قبضہ کرلیا اور عمر و نے اس سے انکار کیا بھر زید نے گواہ قائم کیے کہ عمر و قابض نے اقرار کیا کہ یہ گھر اس مدعی زید کا ہے تو فر مایا کہ اس گواہی کو قبول کرکے گھر مدعی کا قرار دوں گا بھراگر مدعا علیہ نے تمن یا عوض کا جس کا زید نے اس کے لیے اقرار کیا ہے دعویٰ کیا تو اس کو دینا پڑے گا اوراگرید دعویٰ نے اوراگرید دعویٰ نے اوراگرید دعویٰ نے ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔

اگر مدعاعلیہ نے کہا کہ بیز مین جس پر دعویٰ ہے میرے قبضہ میں نہیں ہے اور مدعی نے اس سے قبضہ کی قتم کینی جا ہی تواس کو اختیار ہے تا کہ اقرار سے قبضہ ثابت ہو پھر جب قبضہ کا اقرار کیا تو قاضی یوں قتم لےگا کہ واللہ بیز مین اس مدعی کی ملک نہیں ہے تا کہ ملک کا مقرقرار پائے اور جب ملک کا اقرار کیا تو قاضی اس کو حکم دےگا کہ اس زمین سے تعرض نہ کرے بیم محیط میں ہے۔ اگر زید نے دعویٰ کیا کہ میں نے عمرو سے بیگھریا قربہ یا زمین خربدی اور حدود بیان نہ کیے پس مدعاعلیہ نے مدعی کے واسطے

زید نے عمر و پراس کے مقبوضہ دار کا دعویٰ کیا کہ میں نے بید داراس سے ایک مہینہ پہلے خریدا ہے اور عمر و نے انکار کیا لیس مدی فی اپنے دعویٰ کے گواہ قائم کیے چرمد عاعلیہ نے کہا کہ بید دار میر اتھا لیکن تین مہینہ ہوئے کہ میں نے اپنی عورت کے ہاتھ اس کوفر وخت کر دیا اور عمر و کی جورو نے اس کی تقدیق کی اور کہا کہ میں نے عمر و سے تین مہینہ ہوئے کہ بید دار خریدا ہے اور مدی پر اپنے اس دعویٰ کے گواہ قائم کیے واہ قائم کیے واہ مقبول نہ ہوں گے اور اگر شوہر پر یعنی مدعاعلیہ پر قائم کے تو مقبول نہ ہوں گے اور اگر شوہر پر یعنی مدعاعلیہ پر قائم کے تو مقبول ہوں گے اور اگر شوہر پر یعنی مدعاعلیہ پر قائم کے تو مقبول ہوں گے اور عورت کے واسطے اقر ارکیا ہے بیہ محیط میں ہے۔

فاوی ابواللیث میں ہے کہ زید کے قبضہ میں نصف دار ہے عمرو نے آ کر دعویٰ کیا کہ میں نے بیسب داروقف کیا ہے اور میں میں میں ہے کہ زید کے قبضہ میں نصف دار ہے عمرو نے آ کر دعویٰ کیا کہ میں نے بیسب داروقف کیا ہے اور

وقف کرنے کے دن پیسب میراتھا اور گواہوں نے عمرو کے تمام داروقف کرنے کی گواہی دی تو مقبول ہوگی پیرذ خیرہ میں ہے۔

ایک شخص نے اپنے کڑے کا ایک مورت نے نکاح کیا اور گھر کے ایک منزل کا اس کے نام مہر مقرر کیا اور مورت کے ہاتھ اس
کو بطور بیچ سیج کے فروخت کیا پھریہ شخص مرگیا اور اس کے وارثوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے باپ نے بیمنزل فلاں شخص کے ہاتھ اس
مورت کے نام شمیہ کرنے سے پہلے فروخت کر دی ہے تو وارثوں کی تقد بی نہ کی جائے گی اور منزل اس مورت کی ہے لیکن اس شخص کو
جائے کہ اپنے گواہ قائم کرے کہ میں نے اس مورت کے خرید نے سے پہلے اس کوخرید اہے اور اس باب میں وارثوں کی گواہی مقبول نہ
ہوگی یہ محیط میں ہے۔

ایک بالغہ عورت کے باپ نے اس کا نکاح کر دیااور شوہر مرگیااس نے میراث کا دعویٰ کیا پس اگر کہا کہ میں نے اپنے باپ کواپنے نکاح کا تھم دیا تھا تو نکاح ثابت اور وارث ہوگی اور اگر کہا کہ تھم نہیں کیا تھالیکن جب مجھے نکاح کی خبر پنجی تو میں نے اجازت دے دی تو اس پر گواہ لانے واجب ہوں گے اور یہی تھم بہتے میں ہے بیر فناویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگرزید نے گواہ قائم کیے کہ فلاں شہر کے قاضی شیخ الاسلام حمزہ نے میرے نام اس عمرو پر ہزار درم کی ڈگری کی ہے اور

مدعاعلیہ نے گواہ دیے کہا**ں قاضی نے عمرو کے نا**م ان ہزار درم ہے بریت کی ڈگری کی ہے قاضی حاکم عمرو کے گواہوں پرحکم دےگا مدعی کے گواہوں پر نیددے گامیرمحیط میں ہے۔

ایک مزدگی منزل میں وہ مرد کے تورت دونوں رہتے ہیں۔مرداس سے وطی کرتا ہے اورعورت کے اس سے اولا دہے پھر عورت نے انکار کیا کہ میں اس کی جورونہیں ہوں تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہا گرعورت نے اقرار کیا کہ بیر میرا بچہای مرد سے ہے تو بیاس کی بیوی ہے اور اگر کوئی اولا دنہ ہوتو عورت کا قول مقبول ہوگا اگر چہمر دکے ساتھ اس حالت سے رہتی ہے بیفآو کی قاضی خان میں ہے۔

اگرزید نے عمر و پرنصف دار کا جواس کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیااور قاضی نے گواہوں کی گواہی پراس کے نام بیڈ گری کر دی اور اس مدعی کے دو بھائی ہیں ہرایک بعد اس کے دعویٰ کرتا ہے کہ بیانصف دار میرا ہے پس اگر مدعی نے اس پر قبضہ کرلیا ہے تو ان دونوں بھائیوں کے نام آ دھے آ دھے کی ڈگری اس کی کر دی جائے گی اورا گر قبضہ نہیں کیا ہے تو تینوں کو تین حصہ ہو کرتھیم ہوگا یہ محیط میں ہے۔

ایک شخص مرگیااوردو بیٹے چھوڑ ہے ہیں اگر بیٹے نے عمر و پر دعویٰ کیا کہ میر ہے باپ کے اس پر ہزار درم قرض ہیں اوراس پر گواہ قائم کیے اور دوسر ہے بیٹے نے بھی اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ میر ہے باپ کے اس پر ہزار درم ایک باندی کا تمن ہیں جواس کے ہاتھ فروخت کی تھی اور اس پر گواہ پیش کیے اور دونوں نے باہم ایک دوسر ہے کی تصدیق کی کہ باپ کے اس پر سوائے ہزار درم کے زیادہ نہیں ہیں تو ہرایک کے واسطے پانچ سو درم کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک نے پانچ سو درم وصول کر لیے تو اس میں دوسرا شریک نہ ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔

قرض کی وجہ ہے جو شخص قید ہے اگراس نے گواہ قائم کیے کہ میں مفلس ہوں اور رب الدین نے گواہ دیئے کہ یہ مالدار ہے تو قاضی قرض خواہ کے گواہ مقبول کرے گا اگر چہاس کی مقدار ملک بیان نہ کی ہو یہاں تک کہ قرض خواہ کے گواہوں پراس کو ہرابر قید میں رہنے دے گا کذا فی المحیط۔

# 

اِس کتاب میں چندابواب ہیں

المن الرك

### اقرار کے شرعی معنی اور رکن اور شرط جواز واس کے تھم کے بیان میں

غیر کے حق کے اپنے اوپر ثابت ہونے کی خبر دینے کوا قرار کہتے ہیں کذا فی الکا فی۔

اقرارکارکن مثلاً یون کہنا کہ زید کے مجھ پراس قدر درم ہیں یا مثل اس کے بیان کرے کیونکہ اس سے حق کا ظہوریا انکشاف ہوتا ہے پس شرط خیاراس سے اس میں جائز نہیں ہے مثلاً کسی نے کہا کہ زید کا مجھ پراس قدر دین یا بیمین ہے بشرطیکہ مجھے تین روز تک خیار ہے تو خیار باطل ہوگا اگر چے مقرلہ یعنی زید مثلاً اس کی تصدیق کرے اور مال لازم ہوگا یہ محیط سرجسی میں ہے۔

. شرط اقرار میں نے عقل وبلوغ بلا خلاف شرط ہیں کیکن آ زاد ہونا پس بعض چیزوں کے اقرار میں شرط ہے بعض میں نہیں کذافی النہا یہ۔

پی اگر غلام مجور نے مال کا اقرار کیا تو بیا قرار مولی کے حق میں نافذ نہ ہوگا اور اگر قصاص کا اقرار کیا توضیح ہے کذائی محیط السنز حسی اور مال کا اقرار اس کے نفاذ اس وقت ہوگا کہ جب بیغلام آزاد ہو جائے اور غلام ماذون کا اقرار ان چیزوں میں جو اسباب تجارت میں سے نہیں ہیں متاخر ہوگا یعنی بعد عتق کے اس کا نفاذ ہوگا مثلاً اس نے عورت سے بلا اجازت مالک کے نکاح کرلیا اسباب تجارت میں سے نہیں ہیں متاخر ہوگا یعنی بعد عتق کے اس کا نفاذ ہوگا مثلاً اس نے عورت سے بلا اجازت مالک کے نکاح کرلیا اور اس سے وطی کی اور مہر کا اقرار کیا یا کسی ایسے جرم کا جس کے عوض مال لازم آتا ہے اقرار کیا تو بیا قرار بالفعل لازم نہ ہوگا کذائی البتیین اور اس طرح بطوع خودور ضامندی ہونا شرط ہے جی کہ جس پر زبر دی کی صدود قصاص کے اقرار کے کہ بالفعل لازم ہوگا گذائی البتیین اور اس طرح بطوع خودور ضامندی ہونا شرط ہے جی کہ جس پر زبر دی کی گئاس کا اقرار صحیح نہیں ہے کذائی النہا ہیں۔

ومت نشہ کا اقر اراگر بطریق ممنوع ہوتو صحیح ہے سوائے حدز ناوشراب خواری کے کہ رجوع کرنا قبول نہ ہوگا اور اگر بطریق مباح ہوتو صحیح نہیں ہے کذانی البحرالرائق وعلی الخضوص اقر ارکے جائز ہونے کی شرط ہیہے کہ مقربہ یعنی جس چیز کا اقر ارکیا ہے وہ الیم ہوکہ مقرلہ کواس کا سپر دکر دینا واجب ہوخواہ بعینہ اس کا سپر دکرنا مثلاً اپنے قبضہ کی کوئی شے معین کا دوسرے کے واسطے اقر ارکیا یا اس کے مثل کا سپر دکر دینا واجب نہیں ہے تو اس کا اقر ارکیا وار اگر مقربہ الیمی چیز ہوکہ مقرلہ کواس کا سپر دکر دینا واجب نہیں ہے تو اس کا اقر ارکیا وار اگر مقربہ الیمی چیز ہوکہ مقرلہ کواس کا سپر دکر دینا واجب نہیں ہے تو اس کا اقر ارکیا کہ میں نے فلال شخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی یا اس سے کرا یہ لی یا اس سے کوئی غلام کی ثمن کے موض خریدایا ایک میں خاصب کر لی یا ایک دانہ گیہوں کا غصب کیا تو یہ باطل ہے تی کہ اس پر جرنہ کیا جائے گا کہ بیان کر بے کہ کیا چیز ہے مثلاً میری جائے میں ہے۔

۔ تحکم اقرار کا بیہے کہ مقربہ کا ظہور ہونہ بیر کہ ابتداءً ثابت ہوجائے کذا فی الکافی اور ای ہے ہم نے کہا کہ اگر مسلمان کے واسطے شراب کا اقرار کیا توضیح ہےاوراگرا قرار ہےا بتداء تملیک ہوتی توضیح نہ ہوتا۔ای طرح مجبور کرکے با کراہ طلاق وعمّا ق کا اقرار صیح نہیں ہےاورانشاءات کیا کراہ سیح ہوتے ہیں کذانی المحیط۔

פני (ניי)

#### اُن صورتوں کے بیان میں جواقر ارہوتی ہیں اور جونہیں ہوتی ہیں

زید نے کہا کہ عمرو کے مجھ پرسودرم یامیری طرف سودرم ہیں توبیقرض کا اقر ارہے اورود بعت کا دعویٰ کرے تو تصدیق نہ کیا جائے گالیکن اگرود بعت اس کلام سے ملا کر بولے تو تصدیق کیا جائے گابی فناویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگرکہا کہ میرے پاس ہیں تو یہود بعت کا قرار ہے اس طرح اگر کہا کہ بامن یا میرے ہاتھ میں یا میرے گھر میں یا میرے تھلے میں یاصندوق میں تو بیسب ود بعت کا اقرار ہے کذا فی المہسوط۔

اگر کہا کہ میرے پاس سودرم ود بعت قرض یابضاعت قرض یامضار بت قرض ہیں یا کہا کہ ود بعت دین یادین ود بعت ہیں تو بیقرض ودین ہیں بیرمحیط سرحسی میں ہے۔

آ یک محفق نے وسرے سے کہا کہ میرے پاس فلال شخص کے ہزار درم عاریت ہیں تو بیقرض کا اقرار ہے اور یہی حکم کیلی و وزنی چیزوں میں ہے کیونکہ جن چیزوں سے نفع اٹھانا بدون تلف کرنے کے ناممکن ہے وہ قرض ہوں گی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ فاوی نسفی میں ہے کہا گر کہا کہ میرابفلاں <sup>ک</sup>وہ درم دادنی است تو شخ " نے فرمایا کہ پچھلازم نہ آئے گا تاوفتتکہ بیانہ کہے کہ

ل انشاءات یعنی مثلًا با کراہ طلاق دلوائی یا آزاد کرایا تو طلاق واعمّاق صحح ہے کماہوالمذ ہبعندنا اورانشاءات وہ عقو دکہلاتے ہیں جوخبر نہ ہوں مانند تھے و طلاق ونکاح وعمّاق وغیرہ ۱۲ سے مجھےفلاں کودس درم دینا ہیں مجھ پر یامبرے ذمہ یامبری گردن پر ہیں یابیقرض واجب یاحق لازم ہے کذافی الطہیر ہے۔

اگر کہا کہ زید کے میرے مال میں یا میرے ان درموں میں ہزار درم ہیں تو بیا قرار ہے پی اگر بید درم تمیز ہیں تو اقرار وربعت ہوں کہا کہ وہ ہزار درم بیہ ہیں آئر ایدا کا اقرار کا رہ ہون فرد ہونے کہا کہ وہ ہزار درم بیہ ہیں تو آیا بیا ک اقرار کا در ہوجا ناضر ورنہیں نے کہا کہ در ہوافق نے کہا قرار شرکت کا رد ہوجا ناضر ورنہیں ہو کہا کہ در ہوافق اقرار شرکت ہو کہ شرکت ہو گھر دونوں نے تقسیم کر لیے بید دوکی تقسیم ہوگا اورا گر دوسرے نے تم کھالی کہ تقسیم ہوگا اورا گر دوسرے نے تم کھالی کہ تقسیم ہوئی اور تقسیم ہونا ثابت نہ ہواتو اقرار شرکت اپنے حال پر باقی رہے گا اورا گر مقر نے ہزار درم اپنے مال مے معین کے اور مقرلہ نے انکار کیا تو ای کا قول لیا جائے گا بیمچیط سرحی میں ہے۔

اگر کہا کہ میرے مال میں سے اس کے ہزار درم ہیں تو یہ ہبہ ہے اقر ارنہیں ہے حتیٰ کہ دے دینے کے واسطے مجبور نہ کیا جائے گا اور اگر کہا کہ بیہ ہزار درم تیرے ہیں تو بیا قرار اس کی طرف سے ہبنہیں ہے یہاں تک کہ سپر دکرنے کے واسطے مجبور کیا جائے گا بیہ

محیط میں ہے۔

اگرکہا کہزید کے واسطے میرے مال سے ہزار درم ہیں میرااس میں کچھ حق نہیں ہے توبید ین کا اقرار ہے بیمبسوط میں ہے۔ ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا ہر<sup>ا</sup>چہ مراایں می بایست از تو بافتم تو بیر مہر دصول پانے کا اقرار نہیں ہے ایسا ہی صدرالشہید سے منقول ہے اور بعض نے کہا کہ اقرار ہے کذانی الخلاصہ۔

اگرکہا کہ یہ کپڑایا گھرواسطےفلال کے عاریت ہے یا فلال سے ملک فلال یا ملک فلال یا در ملک فلال یا فلال کی ملک سے میراث فلال یا درمیراث فلال یا بحق فلال یا از طرف فلال تو یہ سب الفاظ اقرار ہیں یہ محیط سزتسی میں ہے اگر کپڑے یا چو پائے میں کہا کہ میرے پاس واسطے قلال کے عاریت ہیں تو اقرار نہیں ہے اس طرح اگر کہا کہ یہ ہزار درم میرے پاس واسطے حق فلال کے مضار بت ہیں تو یہ اقرار نہیں ہے بخلاف اس کے اگر قرض واسطے حق فلال کے کہا کہ تو یہ فرار ہے اور اگر کہا کہ یہ درم میرے پاس واسطے قلال کے کہا کہ تو یہ فرار ہے اور اگر کہا کہ یہ درم میرے پاس واسطے فلال کے کہا کہ تو یہ فرار ہے اور اگر کہا کہ یہ درم میرے پاس واسطے فلال کے عاریت ہیں تو یہ اقرار ہے اور اگر کہا کہ یہ درم میرے پاس واسطے فلال کے عاریت ہیں تو یہ اقرار ہے کہ یہ درم فلال شخص کے ہیں یہ مبدوط میں ہے۔

اگرکہا کہ فلاں شخص کے ہاتھ کے میرے پاس عاریت ہیں یا کہا کہ فلاں شخص کے ہزار درم مجھ پر بسبب حصہ یا شرکت یا بشرکت یا شرکت یا شرکت یا بسبب اجرت یا باجرت یا باجرت یا باجرت یا بہ بضاعت ہیں تو یہ اقرار ہے یہ محیط سرخسی میں ہے۔ اگر کہا کہ فلال کے مجھ پر ایک گر گیہوں بسبب سلم یا بسلم یا بسلف یا بشمن واجب ہیں تو اس کے ذمہ لازم ہوں گے ای طرح اگر کہا کہ فلال کے مجھ پر سودرم بسبب شمن تھے کے یا بسبب تھے کے یا جہت تھے سے یا اجارہ سے یا بسبب اجارہ کے یا باجارہ یا بھالت یا بسبب کفالت یا بسبب کفالت یا باجارہ کے ای بسبب کو مہلازم ہوں گے یہ مبسوط کے باب الاستثناء میں ہے۔

فقادیٰ ابواللیث میں ہے کہا گرکہا کہ ایں چیز فلاں عمراست ۔ یاتر است تو اقرار ہے اورا گرکہا کہ ایں چیز فلاں را۔ یاتر اوت بیر ہبہ ہے اورا گرکہا کہ۔ ایں علی چیز آں فلاں است رتو بیا قرار ہے بیے ہمیر بیر میں ہے۔

۔ ایک شخص نے اپنے نابالغ بیٹے ہے کہا کہ۔ایں سمال تر اگردم یا بنام تو کردم یا آن تو کردم ۔ تو تملیک یعنی ما لک کردینا ہے اور امام ظہیرالدین رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ بنام تو کردم ۔ تملیک واقر ار پچھنبیں ہے۔ایک شخص نے کہا کہ یہ میرا گھر اولا داصاغر ھ

ل جو کھے جھے جا ہے تھا میں نے تھے ہے پایا تا یہ چیز فلاں کے واسطے ہے تا سے جیز ملک فلاں ہے تا میں نے تھے اس نے ملک فلاں ہے تا ہے میں نے بیا اللہ میں نے بیال تیراکر دیا تا ہے کہ اصافر جمع اصغر جمع اصغر بعنی خردسال وغیر بالغ ۱۲

کے واسطے ہے تو باطل ہے کیونکہ ریہ ہبدہے اور جب اولا دکو بیان نہ کیا تو باطل ہے اور اگر یوں کہا کہ ریے گھر میری اولا دمیں سے اصاغر کے واسطے ہےتو پیاقر ار ہےاوراولا دےان میں کے تین چھوٹو ں کے واسطے ہوگا ای طرح اگر کہا کہ تہائی پیگھر میرا فلاں کے واسطے ہتو ہی ہبہ ہےاوراگر کہا کہ تہائی اس گھر کا واسطے فلاں کے ہتو بیا قرار ہے بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگررم كى ادائيكى كاذومعنى الفاظ يا اشاروں كنايوں ميں اقر اركيا 🏠

اگرزید نے عمرو سے کہا کہ اوا کر دے جومیرے ہزار درم تھھ پر ہیں اس نے کہا کہ ہاں اچھا تو بیا قرار ہے یا یوں کہا کہ عنقریب تختے بیدرم دے دوں گایا کل بیہ تختے دول گاتو بھی بیا قرار ہےا ہے ہی اگریوں جواب دیا تو بیٹھ کر مجھے تول دے یا تول کران یر قبضہ کرے یا بیٹھ کرنہ کہا صرف یوں کہا کہ تو تو ان کوتول لے یا نفتر پر کھ لے یا ان کو لے لے تو بیسب اقرار ہے بخلاف اس کے اگر صرف یوں کہا کہ تول یا پر کھ یا لے تو اقر ارنہیں ہے میں ہے۔ اگر کہا کہ ابھی میعاد نہیں آئی یا کہا کہ کل یا کہا کہ مہیانہیں ہیں یا آج میسرنہیں ہیں یا یوں کہا کہ تو ان کا بہت ہی تقاضا کرتا ہے تو بیسب اقر ارہے بیمحیط سرھی میں ہے۔

اگر کہا کہ آج تو میرے یا س نہیں ہیں یا کہا کہ مجھےان کے اداکرنے میں کچھ مہلت دے یا مجھ سے لینے میں تاخیر کردے یا ان كے وصول كرنے ميں مجھ سے تا خير كردے يا كہا كہ تونے مجھ ان درموں سے برى كرديايا مجھ برى كرديا مجھ سے اس كے لينے كى تو نے براءت کر لی یا کہا کہ میں واللہ آج تجھے ادانہ کروں گایا تیرے واسطے نہ تو لوں گایا تو ان کو آج نہیں لے سکتا ہے یا یوں کہا کہ صبر کر یہاں تک کہ میرامال آجائے یامیراغلام آجائے توبیا قرارے بیمبسوط میں ہے۔

اگرزید نے عمروے کہا کہ اداکردے میراگر گیہوں کا جو تجھ پر آتا ہے عمرو نے کہا کہ ناپ لینے والے کوکل بھیج دینا توبیا قرار ہای طرح اگروزنی چیز میں یوں کہا کہ تول لینے والے کوکل بھیج دینا تو بھی ایسا ہی ہے یا کہا کہ کل اپنے وکیل کو بھیج دینا میں اے دے دوں گایا کسی وصول کرنے والے کو بھیج دے یا کسی کو بھیج دے یا مجھ سے لے کر قبضہ کر لے تو بیسب اقر ارہے بیمجیط میں ہے۔

زید نے عمرو پر ہزار درم کا دعویٰ کیا ہی مدعا علیہ نے کہا کہ میں نے تخفے تیرادعویٰ عطا کیا تو بیا قر ارنہیں ہے ای طرح اگر کہا کہ مجھ پراپنا دعویٰ کرنے سے ایک مہینہ تا خبرر کھ یا جو کچھ تونے دعویٰ کیا تا خبر کردے تو بیا قرار نہیں ہے۔اگر کہا کہ اپنا دعویٰ مجھ سے دور ر کھ یہاں تک کدمیرامال آ جائے تو میں تجھے یہ ہزار دے دوں گاتو بیا قرارے اگر کہا کہ یہاں تک کدمیرامال آ جائے تو تیرادعویٰ مجھے دوں گا بیا قرار ہے بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

نوادر بشام میں ہے کہ امام محدر حمتہ اللہ علیہ سے میں نے سنا کہ فرماتے تھے کہ زید نے عمر و سے کہا کہ مجھے ہزار درم دے اس نے کہا کہان کوتول لے تو عمرو پر پچھالا زم نہیں ہے کیونکہ اس نے پیٹیس کہاتھا کہ میرے ہزار درم دے بیمحیط میں ہے۔

زیدنے عمروے کہا کہ مجھے میرے ہزار درم جو تھھ پرآتے ہیں دے عمرونے کہا کہ صبر کریاعنقریب یا جائے گاتو بیا قرار نہیں ہے کیونکہ ایسے کلمات بھی استہزاء واستخفاف کے طور پر ہوتے ہیں اور اگر کہا کہ ان کوتول دوں گا انشاء اللہ تو بیا قر ارہے اور استثناء یعنی

انثاءاللهاس پرواردنبیں ہے سرف تبریہ (ہوجانابری) کے واسطے ہے اور تبریہ تقدم دین کو مقتصیٰ ہے بیمحیط سرحسی میں ہے۔

ناوا در میں ہے کہ اگر مدعا علیہ نے کہا کہ کیسہ <sup>سی</sup>بدوز قبض کن توبیا قرار نہیں ہے اور ایسے ہی بگیر۔اقرار نہیں ہے کیونکہ یہ الفاظ ابتدائی بولے جا سکتے ہیں یعنی دعویٰ مدعی ہے مربوط ہونا ضرور نہیں ہے پس اقرار نہ ہوں گے ایسے ہی قبض کنش کسرہ نون کے ساتھ دکیسہ بدوزش کسرہ زاء معجمہ کے ساتھ اقرار نہیں ہے۔ کیونکہ بیالفاظ بطور استہزاء کے بولے جاتے ہیں اور ایسے ہی بگیرش کسرہ

۲ تضلی سیو وصول کرو۱۲ إ استهزاء مصمول كرناا شخفاف خفيف وخوار تجصنا ١٢ راء مہملہ کے ساتھ اقر ارنہیں ہے اور اگر کیسہ بدوزش فتحہ زاء وقبض کنش فتحہ نون اور بگیرش فتحہ راء کے ساتھ اگر کہا تو مشائخ ہے اس میں اختلاف ہے اور اصح بیہ ہے کہ بیالفاظ اقر ار ہیں کیونکہ اس طرح استہزاء کے واسطے نہیں بولے جاتے ہیں اور مبتدا نہیں ہو سکتے ہیں انکار ربط دعویٰ مدعی سے لیا جائے گا بیمجیط میں ہے۔

اگرکہامیرے ہزار درم جو تجھ پرآتے ہیں اداکردے کیونکہ میرے قرض خواہ مجھے نہیں چھوڑتے ہیں ہی مدعاعلیہ نے کہاکہ
بعضوں کو مجھ پرحوالہ کردے یا جس کو تو جائے مجھ پرحوالہ کردے یا کی شخص کو ان میں سے میرے پاس لائیں میں ضان کرلوں گایا
قرضہ کا حوالہ قبول کرلوں گا تو بیسب اقرار ہے اوراگر کہاکہ میں نے بیدرم تجھے اداکردیے ہیں تو بیا قرار ہے اوراگر کہاکہ مجھے تو نے
اس قرضہ سے بری کردیا ہے یا میں نے مجھے بحر پور لیا اداکیا ہے یا تو نے مجھے اس سے احلال کیا ہے یا کہاکہ تو نے بیدرم ہبہ کردیے
ہیں یا مجھے بیدرم صدقہ دیے ہیں یا میں نے تجھے بیدرم اتر ادیے ہیں تو بیسب اقرار ہیں بیمبسوط میں ہے۔

اگر کہا کہ میں نے تخفے بیددم وفاکر دیے ہیں تو یقر ضرکا قرار ہے اداکر دیے کا تھم کیا جائے گا پھر تھم کیا جائے گا کہ وفاکر دینا الرب اس کرے اس طرح اگر مدعا علیہ نے مدی ہے کہا کہ سوگند خورکہ ایں مال ہو نرسانیدہ ام یا کہا۔ سوگندہ خورکہ ایں مال ہو رسیدہ است۔ پس بید عاعلیہ کی طرف ہے مال کا اقرار ہے تھم کیا جائے گا کہ اداکر ہے ایسابی بعض مشائح کا فتو کا منقول ہے بیرمجیط میں ہے۔ اگر کہا کہ تو نے جھے اس دعویٰ ہے بری کیا ہے یا جھے ہاں دعویٰ ہے بری کیا ہے اس دعویٰ ہے اس دعویٰ ہے تو بیا قرار نہیں ہے بیہ خلاصہ میں ہے اگر کہا کہ تیرے حق ہے تھے ہے کہ کی میں نے تیرے حق ہے تی ہوئے کہا کہ تیرے دعوے ہو اقرار ہے اور بیان کرنا مقر کی طرف ہوگا اور اگر کہا کہ تیرے دعوے ہے تو اقرار نہیں ہے۔ اگر کہا کہ اس گھر ہے بعوض ہزار کے باہر نکل کے باہر نگل کے باہر نکل کے باہر نکل کے باہر نگل کے باہر نگر نگل کے باہر نگر نگل کے باہر نگر نگر نگر نگر نگر کر باہ

قلت☆

یے خاص محاورہ اردوزبان کانہیں ہے لیکن اصل کے الفاظ عربی اس معنی میں معروف ہیں اور اگر بیالفاظ ذکر کیے اور ان کے
ساتھ بدل ذکر نہ کیا تو بیا قر ارنہیں ہے اور اگریوں صلح تھہرائی کہ ایک اپنا گھر سپر دکردے دوسر اغلام سپر دکر ہے ویہ اقر ارنہیں ہے۔ اگر کسی
نے ایک دارخرید ابھر دوسر ہے کہا کہ جھے اس کی خرید ہزار میں دے دہ تو بید درسرے کی ملک کا اقر ارنہیں ہے بیم محیط سرخسی میں ہے۔
مجموع النواز ل میں ہے کہ زید ہے عمرو نے کہا کہ میرے تھھ پر ہزار درم ہیں پس اس نے کہا کہ اور میرے بھی تھھ پر اس قد رہیں اس نے کہا کہ اور میر ہے بھی تھھ پر اس قد رہیں اس نے کہا کہ اور تو نے اپنی جورو کو طلاق دی یا اپنے غلام یا باندی کو آزاد کیا اس نے کہا کہ اور تو نے اپنی جورو کو طلاق دی یا اپنے غلام یا باندی کو آزاد کیا تو ابن ساعہ رحمتہ اللہ علیہ نے امام محمد ہے دوایت کی ہے کہ بیا قر اربوگا اور ظاہر الروایت کے موافق اقر ارنہیں ہے اور امام اجل ظہیر الدین رحمتہ اللہ علیہ ابن ساعہ کی روایت کے موافق فتوئی دیتے تھے بی خلاصہ میں ہے۔

اگرزید کے خاطب نے اس کے جواب میں کہا کہ میرے تچھ پر ہزار درم ہیں حرف ''واو''یااور نہ کہا تو یہ بلا خلاف اقرار نہیں ہے اوراگر کہا کہ میرے تچھ پر اس کے مثل ہیں تو اس میں اختلاف ہے اوراگر کہا کہ میرے بھی تچھ پر اس کے مثل ہیں تو خاہریہ ہے کہ اس میں وہی اختلاف ہے اوراگر کہا کہ میرے بھی تچھ پر اس کے مثل ہیں تو خاہریہ ہے کہ اس میں وہی اختلاف ہے اوراگر مخاطب سے یہ کلام اپنے غلام کی آزادی کا اقرار ہے یا نہیں لیس خاہریہ ہے کہ اس میں بھی اختلاف ہے اورا گر مخاطب نے کہا کہ تو نے اپنے غلام کو آزاد کیا تو بلا خلاف فی میں جو اس میں بھی اختلاف ہے اوراگر مخاطب نے کہا کہ تو نے اپنے غلام کو آزاد کیا تو بلا خلاف فی میں جو میں میں بھی ہیں ہیں ہیں ہیں بھی اس میں بھی اس میں بھی اختلاف ہوں کہا کہ تو نے اپنے خلام کو آزاد کیا تو بلا خلاف فی میں بھی ہیں کہ میں بھی ہیں کہ بھی ہیں ہیں بھی ہیں ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہیں ہو تھی ہیں ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھیں کہ میں بھی ہو تھی ہو تھ

ا فی الاصل احتسبتها لک میں نے مختجے اس کا حساب کردیا ہے ا

ا قرار نہیں ہےاوراُ بیا ہی اختلاف اس صورت میں ہے کہ زید نے دوسرے سے کہا کہتو نے فلاں صحف کوتل کیا ہے اس نے جواب دیا کہ اور تو نے بھی فلاں شخص کوتل کیا ہےاورا گراس نے یوں کہا کہتو نے فلاں شخص کوتل کیا تو بلا خلاف اقر ارنہیں ہے بیمجیط میں ہے۔

اگرفاری میں کہا کہ مراازتو چندیں می باید کسی قدر مال معلوم کو بیان کیا پس مخاطب نے کہا کہ مرانیز از تو چندیں می باید تو مخاطب کا بیقول متکلم اوّل کے دعویٰ کا اقرار ہوگا ایسا ہی بعض مشاکُخ نے کہا ہے اور بیٹکم موافق قول امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے ہونا چاہئے اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک بیا قرار نہ ہوگا خواہ فاری میں کہے یا عربی میں کہے اور اگر کہا کہ مرااز تو چدین می باید۔ مخاطب نے کہا کہ مرابار سے از تو چندیں می باید قول مدعی اوّل کے دعویٰ کا اقرار نہ ہوگا بیذ خیرہ میں ہے۔

عیون میں ہے کہ ایک مخص نے کہا کہ میں نے فلاں کے بیٹے گوٹل کیا پھر کہا کہ میں نے فلاں کے بیٹے گوٹل کیا تو یہ ایک ہی

یٹے کافل کے اقرار ہوگا۔

اگردوسودرم کادعویٰ کیا ہیں مدعاعلیہ نے کہا کہ میں نے بچھے سوبعد سوکے پورے کردیے تیرا کچھی بھی پڑہیں ہے تو بیا تراز نہیں ہے ای طرح اگر سودرم کادعویٰ کیا ہی مدعاعلیہ نے کہا کہ پچاس درم میں نے بچھے دے دیے بیل تو بیا قرار نہیں ہے کذانی فاویٰ قاضی خان اگر زید نے عمرو پر ہزار درم کا دعویٰ کیا عمرو نے کہا کہ تو نے ان میں سے پچھ لے لیے بیل تو بیا قرار ہے ای طرح اگر کہا کہ ان درموں کا وزن کیا ہے یا کیا مدت قرار پائی یا کیا اس کا سکہ ہے یا میں نے ان سے براء ت بچھ سے کرلی ہے میں نے وہ درم بچھے ادا کردیے بیل تو بیسب ہزار درم کا اقرار ہے اور اگریوں کہا کہ میں نے بچھ سے ہرقیل وکثیر ہے جو تیرا بچھ پر تھا ہریت کرلی ہے تو یہ ہزار کا قرار نہیں ہے بلکہ ایسی چیز کا اقرار ہے جس کی جنس و مقدار مجبول ہے پس بیان کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور جب اس نے بیان کیا تو طالب سے تیم لی جائے گی کہ میں نے اس سے وصول نہیں پائے اور مطلوب سے تیم لی جائے گی کہ بھی پر سوائے اس کے نہیں ہے یہ مبسوط میں ہے۔

اگر میت پر قرض کا دعویٰ اس کے بعض وارثوں پر کیا ہی مدعا علیہ نے کہا۔ در دست من از تر کہ چیز ہے نیست ۔ تو بیتر کہ کا

ا قرار ہیں ہے یہ محیط میں ہے۔

اگر کمی مخص نے دوسرے کی مقبوضہ زمین پر دعویٰ کیا ہیں مدعاعلیہ نے مدعی ہے کہا۔ تر اجز ایں زمینے دیگر است ۔ تو بیمد عا علیہ کی طرف ہے اقرار ہے بیٹلہ ہیر میر ہیں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے پردعویٰ کیا کہ اس نے مجھ ہاں قدر درم ناحق قبضہ میں لیے ہیں پس مدعاعلیہ نے کہا کہ ناحق میں نے قبضہ نہیں کیا تو بیا قرار نہیں ہےاورا گر کہا کہ میں نے تیرے تکم سے تیرے بھائی کودے دیے ہیں تو بیا قرار ہےاوراس پر واجب ہے کہ اس کے تکم دینے کوثابت کرے بیے خلاصہ میں ہے۔

 منتقی میں ہے کہا گردوسرے ہے کہا کہ میر ہے تچھ پرایک ہزاردرم ہیں اس نے کہا کہ کیکن ان میں ہے پانچ سودرم پس نہیں ہیں یا کہا کہ کیکن پانچ سودرم اس میں ہے پس میں ان کونہیں جانتا ہوں تو یہ پانچ سودرم کا اقر ار ہےاورا گریوں کہے کہ کیکن پانچ سودرم پس نہیں ہیں اوران میں ہے نہ کہے تو اقر ارنہیں ہے یہ محیط میں ہے۔

قرض کی ادا لیکی کے جواب میں حق حق ہے کہنا 🏠

۔ اگر مدعی نے کہا کہ میرے تچھ پر ہزار درم ہیں پس مدعاعلیہ نے کہا مع سودینار کے۔تو فقیہہ ابو بکراسکاف نے فر مایا کہ بیہ اقرار نہیں ہےاور فقیہہ ابواللیث نے کہا کہا گر دینار میں مدعی نے تصدیق کی توضیح ہےاور دونوں مالوں کا اقرار ہوگااوراگر دیناروں میں کردیں کے تعصیر سے صحیحہ کے نظامی نامیں۔

میں تکذیب کی تو درموں کا اقر ارتیجے ہوگا بیظہیر پیمیں ہے۔

اگرزید نے عمرو سے کہا کہ میں نے تحقیے سودرم قرض دیے ہیں عمرو نے کہا کہ میں نے سوائے تیرے کسی سے قرض نہیں لیایا کسی تیرے غیر سے پاکسی سے جھے سے پہلے قرض نہیں لیا یا بعد تیرے کسی سے قرض نہاوں گا تو بیا قرار نہیں ہے بیہ فاوی قاضی خان میں ہے۔

اصل میں ندکور ہے کہ اگر دوسر ہے ہے کہا کہ میں نے تجھے سودرم قرض دیے ہیں اس نے کہا کہ دوبارہ درموں کے واسطے ایسانہ کروں گایا اس کے بعد پھر ایسانہ کروں گاتو یہ اقرار ہے بخلاف اس قول کے کہ دوبارہ نہ کروں گاکیونکہ یہ اقرار ہمیں ہے۔اگر دوسر ہے ہے کہا کہ تو نے مجھ سے سودرم قویہ اقرار ہما کہ میں نے تجھ سے فصب نہیں کیا گریمی سودرم تو بہ اقرار ہما کہ میں طرح اگر کہا کہ میں طرح اگر کہا کہ میں نے تجھ سے سوائے ان درموں کے یا غیران سودرم کے فصب نہیں کیا تو یہ بھی اقرار ہم ای طرح اگر کہا کہ میں نے تجھ سے بعدان سودرم کے پچھ فصب نہیں کیا یا آن سودرم کے پچھ فصب نہیں کیا تو سودرم کے پچھ فصب نہیں کیا تو سودرم کے بچھ فصب نہیں کیا یا تو سودرم کے پچھ فصب نہیں کیا تو یہ بھی اقرار سودرم کے بچھ فصب نہیں کیا تو یہ بھی اقرار درم کے فصب نہیں کیا تو یہ بھی اقرار درم کے فصب کا اقرار ہے ای طرح آگر کہا کہ بعد تیرے کی سے فصب نہیں کیا تو یہ بھی اقرار درم کے فصب کا اقرار ہے ای طرح آگر کہا کہ بعد تیرے کی سے فصب نہیں کیا تو یہ بھی اقرار سے درم کے فصب کا اقرار ہے ای طرح آگر کہا کہ بعد تیرے کی سے فصب نہیں کیا تو یہ بھی اقرار سے درم کے فصب کا اقرار ہے ای طرح آگر کہا کہ بعد تیرے کی سے فصب نہیں کیا تو یہ بھی اقرار ہے درم کے فصب نہیں کیا تو یہ بھی سے درم کے فصب نہیں کیا تو یہ بھی سے درم کے فصب نہیں کیا تو یہ بھی سے درم کے فصب نہیں کیا تو یہ بھی سے درم کے فصب نہیں کیا تو یہ بھی سے درم کے فصب نہیں کیا تو یہ بھی سے درم کے فصب نہیں کیا تو یہ بھی سے درم کے فصب نہیں کیا تو یہ بھی سے درم کے فصب نہیں کیا تو یہ بھی سے درم کے فصب نہیں کیا تو یہ بھی سے درم کے فصب نہیں کیا تو یہ بھی سے درم کے فصب نہیں کیا تو یہ بھی سے درم کے فصب نہیں کیا تو یہ بھی سے درم کے فصب نہیں کیا تو یہ بھی سے درم کے فصب نہیں کی سے فصب نہیں کیا تو یہ بھی سے درم کے فصب نہیں کیا تو یہ بھی سے درم کے فصب نہیں کیا تو یہ بھی سے درم کے فصب نہیں کیا تو یہ بھی سے درم کے فیصب نہیں کی سے درم کے دو اس کے درم ک

اگر کہا کہ تیرے مجھ پرنہیں ہیں گرسو درم یا سوائے سو درم کے نہیں ہیں یا سو درم سے زیادہ نہیں ہیں تو سو درم کا اقر ار ہے اور اگر کہا کہ تیرے مجھ پرسو درم سے زیادہ نہیں ہیں اور نہ کم ہیں تو بیا قر ارنہیں ہے کذافی فناویٰ قاضی خانِ ۔

۔ اگریوں کہا کہ تیرے مجھ پرسودرم سے زیادہ نہیں ہیں اور نہ سودرم ہے کم ہیں تو بعض مشائخ نے کہا کہ بیا قرار نہیں ہے جیسا مطلقاً کم نفی کرنے میں تھااور بعض نے کہا کہ بیسودرم ہونے کا اقرار ہےاور یہی اصح ہے بیمجیط سرھی میں ہے۔

اگرکہا کہ تیرے صرف مجھ پرسودرم ہیں تو پیسودرم کا اقرار ہے اوراً گرکہا کہ تیرے سودرم مجھ پرنہیں ہیں تو یہ کسی قدر کا اقرار

تہیں ہے بیمبسوط میں ہے۔ اگا نہ : تقسیم

اگرزید نے تقشیم کرنے والے سے کہا کہ اس دار کوتقسیم کر تہائی واسطے عمرو کے اور تہائی میرے لیے اور تہائی بکر کے واسطے

تو پیقول اس کاعمرو و بکر کے واسطے دونتہائی دار کی ملک کا اقر ارنہیں ہے تاوقئتیکہ یوں نہ کہے کہ تہائی اس کاعمرو کا ہے اور نتہائی اس کا بکر کا یہ ظہر میں لکہ ا

ہے بیطہیر سیمیں لکھاہے۔

اگر کہا کہ فلاں شخص کے مجھ پر سودرم ہیں درصورت کہ میں جانتا ہوں یا میر ےعلم میں ہے یا درصورت کہ میں نے جانا توامام اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیسب باطل ہے اورا مام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ بیا قرار تصحیح ہے اور بالا جماع اگریوں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ البتہ فلاں شخص کے مجھ پر ہزار درم ہیں یا فلاں شخص کے مجھ پر ہزار درم ہیں اور ضرور مجھے ایسا معلوم ہوا ہے تو بیا قرار صحیح ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔

اگر کہا کہ فلاں پھخص کے مجھ پر ہزار درم ہیں میرے گمان میں یا میں نے گمان کیایا دیکھا تو یہ باطل ہے یہ مبسوط باب الاستثناء میں ہے۔اگر کہا کہ مجھ پر ہزار درم فلاں چخص کی شہادت یاعلم میں ہیں تو اس کے ذمہ پچھلا زم نہ ہوگا اورا گر کہا کہ بشہادت فلاں یا بعلم فلاں ہیں تو اقر ارہوگا اورا گر کہا کہ بقول فلاں یا در تول فلاں ہیں تو اس کے ذمہ پچھلا زم نہ ہوگا یہ فناوی قاضی خان میں ہے۔

اگرکہااس کے مجھ پر ہزار درم میرے حساب میں یا در حساب فلال یا بحساب فلال ہیں یا میری کتاب میں یا در کتاب فلال یا بکتاب فلال ہیں تو باطل ہے اور اگر کہا کہ اس کی چک میں یا فلال کی چک یا میری چک میں یا میری چک کے موجب ہیں تو بیا قرار ہے۔ اگر کہا فلال کے مجھ پر ہزار درم بھی میں یا بموجب بہی کے ہیں یا فلال کے مجھ پر ہزار درم حساب میں یا حساب سے یا حساب کے موجب ہیں تو بیاتو بیاتو بیاتو ہو اگر کہا کہ بموجب بیل کے یا جل میں یا بہی میں یا ایسی کتاب میں جومیرے اس کے درمیان ہے یا میرے اس کے درمیانی حساب سے ہیں تو بیسب اقرار ہیں بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ مجھ پراس کے ہزار درم کی چک یا ہزار کی بھی یا حساب ہے تو اس کے ذمہ مال لازم ہوگا اور اگر کہا کہ میرےاس کے درمیانی شرکت کے ہزار درم یا باہمی تجارت کے یا خلط کے ہزار درم ہیں تو اس پر ہزار درم لا زم ہوں گے بینز انڈ المفتین میں ہے۔

اگر کہا کہ اس کے بچھ پر ہزار درم قضاء زید میں ہیں حالانکہ زید قاضی ہے یا قضائے فلاں فقیہہ میں یا بموجب اس کے فوئ کے یااس کی فقہ کے ہیں تو اس کے ذمہ پچھلا زم نہ ہوگا اوراگر کہا کہ بموجب قضائے زید کے ہیں حالا نکہ زید قاضی ہے تو اس کے ذمہ مال لازم ہوگا اوراگر زید قاضی نہ ہولیکن طالب نے کہا کہ میں اس کوما کمہ کے لیے اس کے پاس لے گیا تھا اس نے میرے لیے اس پر حکم دیا ہے تو اس کے ذمہ مال لازم ہوگا اوراگر دونوں نے باہم تقمد بی کی کہ اس کے پاس محاکمہ نہیں کیا تھا تو مقر پر پچھلا زم نہ ہوگا اوراگر کہا کہ فلاں شخص کے بچھ پر ہزار درم اس کی یا دواشت یا بموجب اس کی یا دواشت کے ہیں تو اس کے ذمہ پچھلازم نہ ہوگا یہ

اگرنسی شخص نے کہا کہ فلاں کے ہزار درم مجھ پر انشاءاللہ تعالیٰ ہیں تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اقرار باطل ہے اور پیاسخسان ہے کذافی المحیط۔اگر کہا کہ میں نے بیغلام غصب کیاانشاءاللہ تعالیٰ تو پچھاس کے ذمہ لازم نہ ہوگا کذافی الخلاصہ۔

آگرایک یا دواشت تحریر کی اس میں لکھا کہ فلال شخف کا مجھ پر اسقدر ہے یا میں نے اس کواس فقد رمہلت دی پھر آخر میں لکھ دیا کہ جوشخص اس یا دواشت کے واسطے قیام کر کے وہ جو پچھاس میں ہے اس کا ولی ہے انشاء اللہ تعالیٰ تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک قیاساً لیجو پچھ چک میں ہے پچھاس کو لازم نہ ہوگا اور صاحبین کے نز دیک استحسا نالازم ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگر کہا کہ میں نے کل کے روز تجھ سے بیغلام غصب کیاانشاء اللہ تعالیٰ تو امام محدر حمتہ اللہ علیہ کے نز دیک اقرار باطل ہے اور

إ يعنى قياس مقتض بي كدانثاء الله تعالى سي بإطل نه موتولا زم نبيس رب كااور صاحبين في استحسان اختيار كيا١٢

اشتناء سچے ہے کذا فی الحیط اور یہی ظاہرالروایت ہے بیمحیط سرھسی میں ہے۔

اگر کہا کہ فلان چفس کے مجھ پر ہزار درم ہیں اگر فلاں شخص جانے تو بیا قرار باطل ہے اگر چہ فلانا جا ہے ای طرح ہرا قرار کا تھم ہے کہ جوشرط پر معلق ہو مثلاً فلاں کے ہزار درم مجھ پر ہیں اگر میں گھر میں داخل ہوایا آسان ہے مینہ برسایا ہوا چلی یا قضائے الہی باللہ تعالیٰ کا ارادہ جاری ہوایا اللہ تعالیٰ نے اس کو دوست رکھایا اس سے راضی ہوایا اس کو تنگی دی یا کشائش دی یا اگر میں اس امرکی بیثارت دیا گیا تو بیسب اس کے امثال مبطل اقرار ہیں اگر اقرار سے متصل بیان کیے جائیں تیمبین میں ہے۔

كتاب الاقرار

اگرکہا کہ اس کے مجھ پر ہزار درم ہیں الا یہ کہ اس کے سوائے کوئی امر مجھے ظاہر ہویا میری رائے میں آئے تو یہ اقرار باطل ہے خواہ کوئی بات اس کے نزدیک ظاہر ہویا ظاہر ہونے سے پہلے مر جائے یا سوائے اس کے کوئی امر اسکی رائے میں آئے یانہ آئے اور اگر کہا کہ اس کے مجھ پر ہزار درم ہیں بنچائے اس نے ایسا ہی کیا اور وہ حاضر تھا اس مقولہ کو سنتا تھا تو یہ جائز ہے اور اس پر مال واجب ہوگا ای طرح اگر کہا کہ تیرے مجھ پر ہزار درم ہیں اگر تو یہ اسباب اٹھا کر میرے گھر تک پہنچادے دو یہ بھی مزدور مقرر کرنے میں داخل ہے یہ مبسوط میں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ عمرو کے مجھ پر ہزار درم ہیں بشرطیکہ وہ قتم کھاجائے یااس شرط پر کہتم کھا جائے یا جس وقت قتم کھائے یا جب قتم کھالے یا وقت قتم کھانے کے یااس کے قتم کے ساتھ یااس کے قتم کے بعد پس فلاں شخص نے اس پرقتم کھالی اور مقرر نے مال سے انکار کیا تو مال کے واسطے اس سے مواخذ ہ نہ کیا جائے گا یہ مبسوط میں ہے۔

اگرزید نے عمرو سے کہا کہ میرایہ غلام مجھ سے خرید ہے یا اجرت پُر لے لے یا میں ؑ نے تجھے اپنا گھر عاریت پر دیا عمرو نے کہا کہ ہاں اچھا تو بیقول اس کا بعنی ہاں بید ملک زید کا اقرار ہے اسی طرح اگر زید نے کہا کہ اس میر سے غلام کی مزدوری یا اس کا بیکٹر انجھے دے اس نے کہا کہ ہاں اچھا تو زید کی ملک کا غلام وکپڑے میں اقرار کیا بیفاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ میرے اس دار کا دروازہ پھوڑ دے یا میرے اس دار پر کچھ کردے یا میرے اس گھوڑے پر زین رکھ دے یا میرے اس خچر کولگام دے دے یامیرے اس خچر کی زین مجھے دے یامیرے اس خچر کی لگام مجھے دے اس نے کہا کہ ہاں اچھا تو اقرار ہے اوراگران سب صورتوں میں کہا کہ ہیں تو اقرار نہ ہوگا ہے لم ہیریہ میں ہے۔

اگر کہا کہ میرے تھے پر ہزار درم ہیں اس نے کہا کہ ہاں تو بیا قرار ہےای طرح اگراس کے ہاتھ میں کوئی کپڑا تھا اس کی نسبت کہا کہ یہ کپڑا مجھے فلاں شخص نے ہبہ کیا ہے اس نے کہا کہ ہاں یا کہا کہ تو نے بچھ کہایا فاری میں کہا کہ آرے تو بیا قرار ہے بیمجیط سرحسی میں ہے۔

اگرزیدے کہا گیا کہ تیرےاو پرعمرو کے ہزار درم ہیں اس نے سر ہلایا یعنی ہاں تو بیا قرار نہیں ہے بیٹیبین میں ہے۔

اگرعمروے کہا کہ بکر کوخبردے یا اس کوآگاہ کردے یا اس ہے کہہ یا گواہ رہ یا اسے خوشخبری دے کہاں کے مجھ پر ہزار درم بیں تو بیا قر ارہےاورا یسے ہی اگرزیدہے کہا کہا کہ بکر کوخبر دوں کہاس کے تجھ پر ہزار درم بیں یا اس کوآگاہ کردوں یا گواہی دوں کہاس کے تجھ پر ہزار درم بیں یا میں اس ہے کہوں پس زیدنے کہا کہ ہاں تو بیسب اقر ار بیں بیمجیط میں ہے۔

مندرجه بالامسكله كي ايك اورمبهم صورت ٦

اگر دوسرے سے کہا کہ فلاں کے ہزار درم شاہی مجھ پر ہونے کی گواہی نہ دے تو بیا قرار نہیں ہے ای طرح اگر کہا کہ فلاں تخف کا مجھ پر پچھنیں ہے پس بینجراس کو نہ دے کہاں کے مجھ پر ہزار درم ہیں یا نہ کہہ کہا*س کے مجھ* پر ہزار درم ہیں تو بیجی اقرار نہ ہوگا اورا گرابتداءً پیکہا کہ فلاں مخف کوخبر نہ دے کہ اس کے مجھ پر ہزار درم ہیں تو پیا قرار ہے اور ناطقی نے اپنی اجناس میں کرخی ہے روایت کی کہانہوں نے فرمایا کہ خبر نہ دے کہنامثل گواہی نہ دے کہنے کی دونوں حالتوں میں اقر ارنہیں ہےاور پیچے یہ ہے کہان دونوں لفظوں میں فرق ہے بیمحیط سزھسی میں ہے۔ اگر کہا کہ چھپاؤعورت ہے کہ میں نے اس کوطلاق دی یا میر ااس کوطلاق دینا اس سے چھیاؤ تو بیا قرار ہے بخلاف اس قول کے کہ خبر نہ دواس کو کہ میں نے اس کوطلاق دی ہے اور اگر کہا کہ عورت ہے اس کی طلاق کو چھیاؤ تو پیطلاق نہیں ہے بیذ خیرہ میں ہے۔اگر زیدنے کہا کہ جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے کلیل وکثیر غلام وغیرہ سے وہ عمرو کا ہے تو بیا قرار سیج ہے پس عمروآیا تا کہ جو کچھاس کے ہاتھ میں ہےسب لے لے پس دونوں میں ایک غلام کی بابت اختلاف ہوا پس عمرونے کہا کہ پیر غلام اقر ار کے روز تیرے ہاتھ میں تھا اس واسطے میرا ہے اور زیدنے کہا کہ اس روز میرے قبضہ میں نہ تھا اس کے بعد میں اس کا مالک ہوا ہوں تو زید کا قول مقبول ہو گالیکن اگر عمرواس امر کے گواہ لائے کہ بیغلام اقر ار کے روز زید کے قبضہ میں تھاتو اس کی ڈگری ہو جائے گی رہے طیں ہے۔اگرزیدنے کہا کہ سب جومیرے قبضہ میں ہے یاسب جومجھ سے معروف ہے یاسب جومجھ سے منسوب ہے وہ عمر و کا ہے تو بیا قرار ہے بیخلاصہ میں ہے اور اگر یوں کہا کہ سب میرا مال یا سب جس کا میں مالک ہوں وہ عمر و کا ہے تو یہ ہبہ ہے بدوں سپر دکرنے کے جائز نہیں ہےاور سپر دکرنے پر مجبور نہ کیا جائے گااوراگریوں کہا کہ جو پچھ میرے گھر میں ہےوہ عمرو کا ہے تو اقرار ہے یہ فقاویٰ قاضی خان میں ہے۔اگر اجیر نے اقر ارکیا کہ جو پچھلیل وکثیر تجارت یا متاع مال عین و دین ہے میرے قبضہ میں ہےوہ عمرو کا ہےاور میں ان چیزوں میں اس کا اجیر ہوں تو جائز ہےاور جو پچھاس اقر ارکے، وزاجیر کے قبضہ میں ہووہ عمرو کا ہےاس میں اجیر کا کچھ جن نہیں ہے مگر میں کھانے اور کپڑے کواستھانا کہتا ہوں کہ دونوں اجیرے قرار دیے جائیں گے اور اگر اجیرنے اقرار کیا کہ جو پچھ میرے قبضہ میں فلاں تجارت کا ہے وہ عمرو کا ہے تو جو کچھا جیرے قبضہ میں اس تجارت کا اس روز ہوگاوہ سب عمر و کو ملے گا اور جو کچھ سوائے اس کے دوسری تجارت کا ہوگا اس میں عمرو کا کچھنہ ہوگا اوران چیزوں کے بیان کرنے میں اجیر کا قول مقبول ہوگا اور بھی اگر اس نے دعویٰ کیا کہ جو کچھ میرے قبضہ میں اس تجارت کا تھاوہ بسبب آفت چہنچنے کے بعد اقرار کے تلف ہو گیا تو اس کا قول فتم ہے مقبول ہو گااوراگراجیرنے اقرارکیا کہ جو پچھ میرے قبضہ میں تجارت یا مال سے ہو ہمروکا ہے اوراس کے قبضہ میں مال عین اور چلیں ہیں تو بیہ سب عمرو کے ہوں گے اور اگر اقرار کیا کہ جو بچھ میرے قبضہ میں طعام اے ہو ہمروکا ہے اور اس کے قبضہ میں گیہوں اور جواور تل اور چھو ہارے ہیں تو اس میں سے سوائے گیہوں کے باقی کچھ مرو کا نہ ہوگا اور اگر اجیر کے قبضہ میں گیہوں نہ ہوں تو عمر و کو کچھ بھی نہ ملے گا پیمبسوط میں ہے۔اگر کسی مخص نے اپنی صحت میں اقرار کیا کہ جو پچھ میری منزل یعنی مکان میں فروش و برتن وغیرہ ہے جس پر ملک کا ل قوله طعام اقول ائمه کے عرف میں طعام فقط گیبوں پرمحمول تھا کمافی الایمان والبیوع مگر فاری واردو میں وہ چیز جو بالفعل کھانے کے لیے مہیا ہو کما فی البيوع پس علم مذكور فقط بعرف ائمة باورار دوميس مقرله كو يرتنبيس ملے كااور اگر طعام كى جگداناج ہوتوسوائے چھوہارے كےسب ملے كاواللہ اعلم ١٢

اطلاق اصناف اموال ہے ہوتا ہے سب میری اس دختر کے ہیں اور اس مخف کے گاؤں میں چوپایہ اور غلام ہیں اور پیخف شہر میں بستا ہے تو فر مایا کہ اس کا اقرارای گھر کی چیزوں میں واقع ہوگا جس میں وہ رہتا ہے اور چوپایہ ایسے ہیں کہ دن کو ان کو ہاہر بھیجتا ہے اور رات کووہ گھر میں چلے آتے ہیں وہ اس اقرار میں داخل ہوجا ئیں گے جواور ایسے ہی وہ غلام بھی داخل ہوں گے دن میں حوائج ضروری کے داسطے ہاہر جاتے ہیں اور رات کو گھر میں رہتے ہیں اور الن کے سوائے جو کچھ ہے وہ داخل نہ ہوگا بیظہیر رہ میں ہے۔

اگرایک دیوارکا ایک شخص کے واسطے اقر ارکیا پھر کہا کہ میری مراداس سے صرف عمارت دیوار بدون زمین کے بھی تو تقدیق نہ کی جائے گی اور دیوار مع اس کی زمین کے ڈگری ہوگی ای طرح اگر پکی اینٹوں کے اسطوا نہ کا اقر ارکیا تو بھی یہی حکم ہے لیکن اگر اسطوا نہ لکڑی کا ہوتو مقر لہ کوصرف لکڑی ملے گی زمین نہ ملے گی پس اگر اسکار فع کرنا بدون ضرر کے ممکن ہے تو مقر لہ اس کو لے لے اور اگر بدون ضرر

ے نہیں لے سکتا ہے تو اقر ارکرنے والامقرلہ کواس کی قیمت کی صان دے بیمبسوط میں ہے۔ ماگ کا ک ماریس کی ذاں مختص کی میں تا ذاں مختص کی دوریس سے نئو کی دوری کی ہیں۔ گا تھے۔

اگرکہا کہ بناءاس دار کی فلاں شخص کی ہے تو فلاں شخص کے نام اس کے پنچ کی زمین کی ڈگری نہ ہوگی ہے طہیر ہیں ہے۔
اگر کمی نخل یا شجر کا جواس کے باغ یاز مین میں لگا ہوا ہے دوسرے کے واسطے اقر ارکیا تو اقر ارمین نخل وشجر کے ساتھاس قد رزمین جواس کے جڑکی ہے داخل ہو جائے گی اور کتاب میں پنہیں فہ کور ہے کہ کس قد رزمین داخل ہوگی مگر دوسرے مقام پراشارہ فر مایا کہ جس قد ردرخت کے جڑک روسرے مقام پراشارہ فر مایا کہ جس قد ردرخت کے ساق (پندلی ۱۱) کے مقابلہ میں ہے داخل ہوگی حتی کہ اگر میدرخت اکھاڑا گیا اور اس کے اکھاڑنے کی جگہ دوسرا جمانو مقرلہ کا ہوگا اور اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ درخت کی بڑی جڑوں کے مواضع جوجہ وعدوع کے مشابہ میں داخل ہوں گے اور جو باریک جڑیں بڑی جڑوں سے پھوٹی ہیں انکے مواضع داخل نہ ہوں گے اور بعضوں نے کہا کہ ان جڑوں کے مواضع داخل نہ ہوں گے اور بعضوں نے کہا کہ ان جڑوں کے مواضع داخل نہ ہوں گے اور بعضوں نے کہا کہ دوضع داخل نہ ہوں گے اور بعضوں نے کہا کہ دوضع داخل نہ ہوں گے اور بعضوں نے کہا کہ مواضع داخل ہوں سے ناور اس سے نیادہ داخل نہ ہوں گے اور بعضوں نے کہا کہ دوضع داخل ہوں گا دور اس کے دور دور کے دور نے کہا کہ دور نے کہا کہا کہ دور نے کہا کہ دور نے

ٹھیک دو پہر کو جب آفتاب آسان پرٹھبراتو جس قدرز مین درخت کےسابیمیں آئے اس قدر داخل ہے باقی داخل نہ ہوگی اور بعضوں نک کا کاقراب کے ہذتہ جس قب سرخت کے مدہ کریں ہوتی نہ میں خلابے گل میں مد

نے کہا کہ اقر ارکے وقت جس قدر درخت کی موٹائی ہے اس قدر زمین داخل ہوگی پیمجیط میں ہے۔

اگر کی نے اقرار کیا کہاس درخت کے پھل جواس پرموجود ہیں فلاں شخص کے ہیں تواس اقرار سے درخت کا بھی اقرار کرنے والا شار نہ ہوگا اوراگر کہا کہ جوکھیتی اس زمین میں موجود ہے وہ زید کی ہے تو زید کوصر ف کھیتی بدوں زمین کے ملے گی بیہ ذخیرہ میں ہے۔

اگرکہا کہ بیکرم زیدکا ہے تو زیدکوتا ک انگور مع اس کی زمین اور جو پچھاس میں عمارت وستون ومیخیں وغیرہ اور درخت ہیں سب ملیں گےاگر کہا کہ بیز مین زید کی ہے اور اس کے درخت خر مامیر ہے ہیں یا کہا کہ بیز مین زید کی ہے گرتخیل اس کے نہیں ہیں تو زمین مع درختوں کے زید کی ہوگی ای طرح اگر کہا کہ بید درخت مع جڑوں کے زید کا ہے اور اس کے پھل میرے ہیں تو درخت مع پھلوں کے زید کا ہوگا بیرمحیط میں ہے۔

اگر کسی نے کہا کہ بیز مین زید کی ہے حالانکہ زمین میں کھیتی ہے تو زمین مع کھیتی کے زید کی ہوگی اورا گرمقر نے گواہ قائم کیے کہ بیکھیتی میری ہے خواہ تکم قاضی زید کے نام ہو چکا ہے پانہیں ہوا ہے تو گواہی مقبول ہوگی اورا گرزمین میں خرما کے درخت ہوں تو بھی یہی صورت ہوگی لیکن اگر اسکے گواہ لا یا کہ بیدرخت میرے ہیں تو مقبول ہوں گے گراس وقت مقبول ہوں گے کہ جب اس نے اقرار کیا ہو کہ ذمین زید کی اور درخت میرے ہیں تو اس صورت میں زید کے نام درختوں کی ڈگری نہ ہوگی بیدوا قعات حسامیہ میں ہے۔ کیا ہو کہ ذمین زید کی اور درخت میرے ہیں تو اس صورت میں زید کے نام درختوں کی ڈگری نہ ہوگی بیدوا قعات حسامیہ میں ہے۔

امام محمد رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ اگر زید نے کہا کہ بید دارعمر و کا ہے تو اس کی بناء داخل قر ارہو گی اسی طرح اگر کہا کہ اس دار کی زمین عمر و کی ہے تو بناء داخل اقر ارہو گی بید ذخیر ہمیں ہے۔

اگرزید کے دانسطے عمر و نے اقر ارکیا کہ سیرخاتم اس کی ہے تو حلقہ و تگینہ دونوں زید کوملیں گے اورا گرتلوار کا اقر ارکیا تو کھل و نیام و پر تلہ سب اس کا ہے اورا گر حجلہ کا اقر ارکیا تو اس کی ککڑیاں جس سے وہ بنا ہوا ہے اور وہ کپڑا جس سے وہ منڈ ھا ہوا ہے سب زید کا ہے بیکا فی میں ہے۔

اگرزید کے قبضہ میں ایک دار ہے اس نے کہا کہ بیددارعمرو کا ہے گرفلاں بیت یا اس قدر حصہ معلومہ میر اہے تو اس کے مقولہ کے موافق رکھا جائے گا اور اگر کہا کہ بیہ بیت میر اسے یا یوں کہا کہ لیکن بیہ بیت میر اسے تو کل دارعمرو کا ہوگا اور اگر کہا کہ بیددارعمرو کا ہے اور بیہ بیت بکر کا ہے تو موافق اس کے اقر ار کے رکھا جائے گا بیرمحیط سرحسی میں ہے۔

اگرکہا بیددار فلاں شخص کا ہےاوراس کی بناءمیری ہے یا کہا کہ بیز مین فلاں شخص کی اوراس کے درخت میرے ہیں یا کہا کہ درخت مع اصول کے فلاں شخص کے اور پھل میرے ہیں تو سب مقرلہ کے ہوں گے اور بدون جحت کے مقر کی تصدیق نہ کی جائے گی بیرفناوی قاضی خان میں ہے۔

اگرکہا کہ بیددارفلاں پیخفی عمروکا ہے مگرعمارت اس کی کہ وہ میری ہے تو عمارت اس کی تصدیق نہ کی جائے گی اورعلیٰ ہذااگر کہا کہ بیہ باغ فلاں شخص کا ہے مگرا کیک درخت بدون اس کی جڑ کے کہ وہ میرا ہے یا کہا کہ بیہ جبہ عمرو کا ہے مگراس کا استرکہ وہ میرا ہے یا یہ تلوار عمرو کی ہے مگراس کا حلیہ کہ وہ میرا ہے یا کہا کہ بیا تکوشی عمرو کی ہے مگراس کا تگینہ کہ وہ میرا ہے یا بیہ حلقہ عمرو کا ہے مگراس کا تگینہ کہ وہ میرا ہے تو ان سب صورتوں میں بھی وہی تھم ہے بیہ مبسوط لیمیں ہے۔

ل معنی استناء میں مقر کی تصدیق نه موگی ۱۲

اگرکہا کہ تمارت اس دار کی میری ہاور میدان زمین عمرو کا ہت اس کے کہنے کے موافق رکھا جائے گا کذا فی الکنز۔ اگر کہا کہ تمارت اس دار کی میری اور زمین اس کی عمرو کی ہے یا اس کی زمین عمرو کی اور اس کی عمارت میری ہت قوتارت زمین عمرو کی ہوگی اورا گرکہا کہ اس کی زمین میری ہے اور عمارت اس کی عمرو کی ہے تو زمین اس کی اور عمارت عمرو کی قرار دی جائے گ اورا گرکہا کہ زمین اس کی عمرو کی اور عمارت بکر کی ہے تو زمین وعمارت دونوں عمرو کے قرار دی جائے گی اورا گرکہا کہ اس کی عمارت بکر کی اور زمین اس کی عمرو کی ہے تو اس کے اقرار کے موافق ہوگا یہ محیط میں ہے۔

ایک انگوهی کے مختلف حصوں کی بابت ملکیت کا دعویٰ کرنا 🖈

منتقی میں ہے کہا گرزید نے عمر و سے کہا کہ بیانگوشی میری اور نگینہ تیرا ہے یا بیر پبٹی میری اور اس کا حلیہ تیرا ہے یا بیہ تلوار میر ک اور اس کا حلیہ تیرا ہے یا بیہ جبہ میرا اور اس کا استر تیرا ہے اور عمر و نے کہا کہ سب میرا ہے تو قول زید کامعتر ہوگا بھر دیکھا جائے گا کہ زید نے جس چیز کا اقرار کیا ہے اگر اس کے جدا کرنے میں پچھ ضرر نہیں تو حکم کیا جائے گا کہ جدا کر کے عمر و کے سپر دکرے اور اگر ضرر ہو تو زید پر واجب ہوگا کہ مقربہ کی قیمت عمر و کو اداکرے بیسب امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے بید ذخیرہ میں ہے۔

اگرزید کے قبضہ میں ایک باندی کے بچہ پیدا ہوا زید نے کہا کہ باندی عمرو کی ہےاور بچے میراہے تو اس کے اقر ار کے موافق رکھا جائے گا اور بہی تھم باقی حیوانات کی اولا د کا اور درختوں ہے تو ڑے ہوئے پچلوں کا ہے بیمبسوط میں ہے۔

اگرزید کے فیضہ میں ایک صندوق ہے اور اس میں متاع ہے ایس زید نے کہا کہ بیصندوق عمرو کا ہے اور متاع میری ہے یا بی دارعمرو کا ہے اور جو کچھاس میں متاع ہے وہ میری ہے تو زید کا قول مقبول ہوگا بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ پی تھیلی عمروکی ہے تو وہ تھیلی مع اس کے کہ جو پھھاس میں درم ہیں عمروکی ہوگی اورا گرمقر نے کہا کہ میں نے صرف کپڑ ابدون درموں کے مرادلیا تھا تو تقید این نہ کی جائے گی۔اس طرح اگر کہا کہ بیز نبیل خر ماعروکی ہے تو مع بھلوں کے عمروکی قرار دی جائے گی اس طرح اگر کہا کہ بیٹم فلاں شخص عمروکا ہے اوراس ٹم میں سرکہ بھر اہوا ہے تو بھی بہی تھم ہے اوراگر یوں کہا کہ جہ گون عمرو کی ہے اوراس میں آٹا بھراہوا ہے یا کہا کہ بیہ تھیلی عمروکی ہے اوراس میں آٹا بھراہوا ہے یا کہا کہ بیہ گون عمروکی ہے اوراس میں آٹا بھراہوا ہے یا کہا کہ بیہ گون عمروکی ہے اوراس میں آٹا بھراہوا ہے یا کہا کہ بیہ گون عمروکی ہے اوراس میں آٹا بھراہوا ہے یا کہا کہ بیہ گون عمروکی ہے اوراس میں آٹا بھراہوا ہے یا کہا کہ بیہ گون عمروکی ہے اوراک میں بیٹ گون عمروکی ہے گور کی کہا کہ بیہ کہا گون مراد کی تھی تو تقید ان کی جائے گی اور حاصل بیہ کہ ہر چز میں کہ بوف و عاویت کے موافق اقرار واقع ہوگا اوراگر کہا کہ بیہ کہا فلال شخص کا ہوتو بیا تو عمروکو بالیون مع گیہوں میں بیٹ بھوں عمروکی ہے تو عمروکی ہے تو سب قبا عمروکی ہے اوراگر کہا کہا سر عمروکا ہے تو عمروکی اسے استرکی قیمت دین گیا ہوں اگر کہا کہ اس قبا کا استر عمروکی ہے تو جس قدر بانی پھوال جس میں بانی ہوان) زید کے واسطے ہے تو جس قدر بانی پھوال میں ہودہ وزید کے واسطے ہے تو جس قدر بانی پھوال میں ہودہ وزید کے واسطے ہے تو جس قدر بانی پھوال میں ہودہ وزید کو طبط کا پھوال نہ ملے گی بیہ کھوال میں ہے۔

اگر کہا کہ بیا گیہوں اس کھیتی کے ہیں جوزید کی زمین میں تھی یا اس کھیتی کے جوزید کی زمین سے کاٹی گئی تو بیا گیہوں کا اقرار ہے در بیر در اس کھیتی ہے ہیں جوزید کی زمین میں تھی یا اس کھیتی کے جوزید کی زمین سے کاٹی گئی تو بیا گیہوں کا اقرار ہ

قلت بيعرف جماري زبان كانبيس ہے واللہ اعلم \_

ای طرح اگر کہا کہ پیخٹک انگورز بدے انگوروں کے ہیں یا پیخر مازید کے خل کے ہیں تو بھی یہی تھم ہے بیفتاویٰ قاضی خان

اگرکہا کہ بیصوف جومیرے پاس ہےزید کی بکریوں کا ہے یا دودھ جومیرے پاس ہےزید کی بکریوں کا ہے یا مکھن یا چستہ کی نسبت ایسا ہی اقرار کیا تو بیاقرار ہے یعنی زید کی ملک کا ان چیزوں میں اقرار ہے من المحیط وفتاویٰ قاضی خان اوریہی حکم سوائے غلام و باندیوں کے تمام حیوانات کی اولا دکا ہے بیمحیط میں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہمرونے بیز مین آ راستہ کی یابیدار بنایا یا بیدر خت لگایا یا انگورلگائے اور بیسب زید کے قبضہ میں ہیں پس عمرو نے دعویٰ کیا کہ بیسب میرے ہیں اور زیدنے کہا کہ بیمیرے ہیں میں نے تچھ سے فقط مدد لی تھی تو نے مدد دی یا مزدوری لے کر مدد دی تو قول زید کا مقبول ہوگا ہے کا فی میں ہے۔

اگرکہا کہ بیآٹافلاں مخض کی بیائی کا ہے تو اقرار نہیں ہے کذافی الخلاصہ۔

اگرکہا کہ میں نے تجھ ہے باندی اور غلام غصب کرلیا ہے تو دونوں کے غصب کا اقرار ہے۔ ای طرح اگر کہا کہ یہ چیز مع اس چیز کے غصب کی مثلاً محکور اساتھ لگام کے یا غلام مندیل سمیت غصب کیا تو دونوں کے غصب کا اقرار ہے یا لیس مائی گھرڑا مع زین یا ساتھ اس کے غصب کیا افرار ہے یا لیس باندی غصب کی افرار ہے ای خصب کا اقرار ہے ای طرح اوپر کے ساتھ یوں کہا کہ گھوڑا غصب کیا اور اس پرزین تھی تو بھی یہی تھم ہے کہ دونوں کے غصب کا اقرار ہے اور اگر یوں کہا کہ گھوڑا غصب کیا اور اس پرزین تھی تو بھی کہ تھم ہے کہ دونوں کے غصب کا اقرار ہے اور اگر یوں کہا کہ اور اس کے غلام سے غصب کی یا جھول گھوڑے سے غصب کر لی تو خاص اوّل چیز کے غصب کا اقرار ہے اور اگر ظرف بحول اور پر دوسرے کا اقرار کے خصب کا اقرار ہے اور اگر ظرف کے طور پر دوسرے کا اقرار کے اور اگر فران کے غصب کر لیا تو اور اگر فرف کے طور پر دوسرے کا اقرار اس کے خصب کر گیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر دوسری چیز کہنی چیز کا ظرف نہیں ہوتی ہے مثلاً کہا کہ میں نے درم کو درم میں غصب کر لیا تو دوسری اس کے خصب کہا قرار ہے اور اگر دوسری چیز ایسی ہو کہ پہلی چیز کا ظرف نہیں ہوتی ہے مثلاً کہا کہ میں نے درم کو درم میں خصب کر لیا تو دوسری اس کے خصر اللہ علیہ وامام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے فرد ویکس سے درمیان ہو علی کیڑ الازم ہوگا دوس کی خوصب کر لیا تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے فرد ویکسرف اس کے ذمہ ایک کیڑ الازم ہوگا درا ام محمد دھمتہ اللہ علیہ کے فرد ویکسرف اس کے ذمہ ایک کیڑ الازم ہوگا ورامام محمد دھمتہ اللہ علیہ کے فرد ویکسرف اس کے ذمہ ایک کیڑ الازم ہوگا ہے۔

اگر کہا کہ میں نے تجھ سے ایک کر پاس دس کپڑوں حریر میں غصب کیا تو امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے ذسہ اوّل لازم ہوگا میر محیط سرحسی میں ہے۔اگر کہا کہ میں نے طعام جو بیت میں تھا غصب کرلیا تو بیا قرار بمنزلہ اس قول کے ہے کہ جو طعام کشتی میں تھا میں نے غصب کرلیا پس بیت و طعام دونوں کے غصب کا اقرار ہے لیکن قول امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ اور دوسرے قول امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے موافق بسبب غصب کے طعام اس کی ضان میں داخل ہوگا اور بیت ضان میں داخل نہ ہوگا اور اگر اس نے کہا

کہ میں نے طعام کواس کی جگہ ہے دوسری جگہ حرکت نہیں دی تو اس کی تقیدیق نہ کی جائے گی پیمبسوط میں ہے۔

اگرایک گھوڑے کے اصطبل میں غصب کر لینے کا قرار کیا تو اس کے ذمہ فقط گھوڑ الا زم ہوگا گذائی الکنز اگر کہا کہ فلاں شخص کے مجھ پر دہ درم در دہ درم ہیں پس اگر مقرنے کہا کہ میں نے در سے واؤمرادلیا ہے یا مع مرادلیا ہے تو اس پر ہیں درم واجب ہوں گے اوراگر کہا کہ میں نے برمرادلیا ہے تو دس درم لا زم ہوں گے اوراگر کہا کہ مرادمیری اس سے ضرب تھی تو ہمارے علماء کے نز دیک اس پر دس درم لا زم ہوں گے اسی طرح اگر حقیقتہ لفظ در یعنی ظرف کا حرف مرادلیا تو بھی دس درم لا زم ہوں گے بیمجیط میں ہے۔

اگر کسی نے یوں کہا کہ زید کا مجھ پر ایک درم ایک قفیز گیہوں میں ہے تو اس پر ایک درم لازم ہوگا اور قفیز باطل ہے اور اگر

کہا کہ زید کے مجھ پرایک قفیز گیہوں ایک درم میں واجب ہے تو اس پر قفیز لازم ہوگا اور درم باطل ہے ای طرح اگر کہا کہ زید کے مجھ پرایک فرق کے زیت دس مختوم گیہوں میں واجب ہوتو زیت اس پر واجب ہے اور گیہوں باطل ہیں بیغایۃ البیان میں ہے۔ پرایک فرق کے زیت دس محمد سے معرف میں میں معرف میں معرف اور کیٹر کے اور کیٹروں باطل ہیں سے خیر سے طابع کی کا ک

اگر کہا کہ زید کے مجھ پر دس درم دس دینار میں واجب ہیں تو دس درم واجب ہوں گےاور آخر کلام باطل ہو گالیکن اگر کیے

كه ميں نے دونوں مال مراد ليے تھے تو دونوں لازم ہوں گے بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگراقرارکیا کہ مجھ پر پانچ درم ایک یہودی کپڑے میں واجب ہیں تواس پر پانچ درم واجب ہوں گے پھراگراس کے بعد کہ

کہ یہودی کپڑاسلم کا قرض ہے اور پانچ درم اس نے مجھے اس کپڑے کی سلم میں دیے تھتے ہیاں اقرار کا بیان ہے لین چونکہ اس میں

تغیر ہے اس واسطے علیحدہ کر کے اس کی صحت معتبر نہ ہوگی لیکن اگر طالب اس کی تصدیق کرے تو ہوسکتا ہے اور تصدیق کے وقت ہم

کہیں گے کہ جن ان دونوں میں سے باہر نہیں جا سکتا ہے لیس جس پر دونوں نے تصادق کیا وہ ثابت ہوگا اور اگر طالب نے اس کہ

تکذیب کی تو مقرکواس سے تئم لینے کا اختیار ہے لیں اگر تئم کھالی تو مقرلہ کو اختیار ہے کہ مقرسے پانچ درم کی بابت موافق اس کے اقرار

کے مواخذہ کرے یہ مبسوط میں ہے۔ اگر کہا کہ میں نے زید کے پانچ درم ایک کپڑے میں غصب کر لئے تو اس پر پانچ درم مع کپڑے

کے لازم ہوں گے یہ مجلے سرخسی میں ہے اگر کہا کہ مجھ پر ایک درم مع ایک درم کے پاس کے ساتھ ایک درم واجب ہے تو دونوں درم

اس پر لازم ہوں گے یہ عالیۃ البیان میں ہے۔

اگرکہا کہ مجھ پرایک درم قبل ایک درم کے واجب ہے تو اس پرایک درم واجب ہوگا اور اگر کہا کہ قبل اس کے ایک درم واجب ہے تو اس پر دودرم واجب ہوں گے اور اگر کہا کہ ایک درم بعد ایک درم کے یا بعد اس کے ایک درم واجب ہے تو دو درم واجب ہوں گے ای طرح اگر کسی ایک درم کے بجائے ایک دیناریا قفیز گیہوں بیان کیے تو بھی دونوں چیزیں واجب ہوں گی یہ جسوط قاضی

خان میں ہے۔

اگرکہا کہ درم و درم یا درم بھر درم واجب ہے تو دو درم واجب ہوں گے اورا گرکہا درم درم واجب ہے تو ایک ہی درم واجب ہوگا ای طرح اگر کہا کہ زید کا مجھ پر درم بر درم واجب ہے تو ایک ہی درم واجب ہوگا اورا گرکہا کہ دو درم بھرایک درم درم واجب ہوں گے ایسے ہی اس کے عکس میں یعنی درم بھر دو درم واجب ہیں تو بھی تین درم واجب ہوں گے بیذ خیرہ میں ہے۔ اگر کہا کہ مجھ پرایک درم اور مجھ پرایک درم ہے تو دو درم واجب ہوں گے بیفا وئی قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ زید کا مجھ پر درم بدرم ہے تو ایک درم واجب ہوگا بیاغایۃ البیان شرح ہدایہ میں ہے۔

اگر کہا کہ زید کا مجھ پرایک درم مع کل درم کے ہے تو اس پر دو درم واجب ہوں گے اورا گر خاص معین دس درم کو دیھے کر کہا کہ زید کے مجھ پران درموں میں سے ہر درم کے ساتھ ایک درم واجب ہے تو اس پر ہیں درم واجب ہوں گے اورا گردی درم معین کو دیکھ کر کہا کہ مجھ پراس کے ان سب درموں میں سے ہر درم کے ساتھ بید درم واجب ہوتا س پر گیارہ درم واجب ہوں گے اورا گر کہا کہ مجھ پر فلاں شخص کے درموں سے کل درم ہے تو تین درم واجب ہوں گے اور بیقول امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ وامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کا مرحمتہ اللہ علیہ وامام حمد رحمتہ اللہ علیہ کی درم واجب ہوں گے اور بیقول امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ وامام حمد رحمتہ اللہ علیہ کا درم واجب ہوں گے ایک محفص نے کہا کہ زید کا مجھ پر ایک درم فوق درم واجب ہوں اس پر دو درم واجب ہوں گے ایک محفص نے کہا کہ زید کا مجھ پر ایک درم فوق درم واجب ہوں اس پر دو درم واجب ہوں گے بید ورم واجب ہوں گے ہوں درم واجب ہوں گے ہوں گا کہ نید کا مجھ پر ایک درم فوق درم واجب ہوں گا سے دور درم واجب ہوں گے ہوں درم واجب ہوں گے ہوں گا کہ نید کا مجھ پر ایک درم فوق درم واجب ہوں گا رہوں درم واجب ہوں گا ہوں کر درم واجب ہوں گا ہوں ہوں گا کہ نید کا مجھ پر ایک درم فوق درم واجب ہوں گا رہوں کر درم واجب ہوں گا ہوں کر درم واجب ہوں گا کہ نید کا مجھ پر ایک درم فوق درم واجب ہوں گا ہوں کر درم واجب ہوں گا ہوں گا ہوں گا کہ نید کا مجھ پر ایک درم فوق درم واجب ہوں گا ہوں کر درم واجب ہوں گا ہوں کر درم واجب ہوں گا ہوں گا ہوں گا کہ درم واجب ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں کر درم واجب ہوں گا ہو

کتابت کے ساتھ اقر ارکرنالیعنی لکھ کرا قرار کرنا کئی وجہ ہے ہوتا ہے از انجملہ اس طرح ککھے کہ وہ کچھ نہ کھلے مثلاً ہوایا پانی ب

برف پر لکھاتو اس سے اس پر کچھوا جب نہ ہوگا اگر چہ گواہ کر لے اور گواہ کر لینے کے بیمعنی ہیں کہ چندلوگوں سے لکھنے میں یوں کہے کہ مجھ پر اس کے گواہ رہواوران کو پڑھ کر کچھ نہ سنائے اور اگر ان کو پڑھ کر سنا دیا تو جو کچھ لکھا سنایا ہے وہ اس پر لازم ہوگا اور جس شخص نے اس کا بیا قرار سنا اس کواس امر کی گواہی اس پر دینا حلال ہے ذخیرہ میں لکھا ہے۔

تحرير لكھنے كى ايك صورت كابيان 🌣

ازانجملہ بیہ ہے کہ اس طور سے لکھے کہ جولکھا ہوا کھاتا ہے اوراس کی چندصورتیں ہیں از انجملہ بیہ کہ ارسالی تحریر ہواس کی بیہ صورت ہے کہ کاغذ پر لکھے پہلے بہم اللہ سے شروع کرے چردعا پھر مقصود لکھے کہ تیرے مجھ پر ہزار درم اس جہت ہے ہیں تو یہ اسخساناً اقر ار ہے اور جو محف اس کی تحریر کومعائنہ کرے اس کواس کے اس امرکی گواہی اس پردینا حلال ہے بشر طبیکہ گواہ اس تحریر کو جان لے خواہ وہ گواہ کیا جائے یانہ کیا جائے بیمجیط میں ہے۔

اگرارسالی تحریریوں لکھے از جانب فلاں بسوئے فلاں امابعد تونے مجھے لکھاتھا کہ میں نے تیرے واسطے فلاں شخص کی طرف سے ہزار درم کی صان کرلی ہے حالا نکہ میں نے تیرے لیے ہزار کی صانت نہیں کی صرف تیرے واسطے پانچ سو درم کی صانت کی ہے اور اس محرر کے پاس دومر داس کے لکھنے کے وقت موجود و کتابت کے شاہد تھے پھراس نے اپنی تحریر کوموکر دیا اور دونوں گواہوں نے اس پر یہ گواہی دی تو اس کے ذمہ لازم ہوں گے اگر چہاس نے ان دونوں سے گواہی یا گواہ رہنے کے واسطے نہ کہا ہواور بھی تھم طلاق وعماق و مرات کے جو شبہات کے باوجود ثابت ہوجاتا ہے بیمبسوط میں ہے۔

اگربطور رسالت کے مٹی یاخرقہ (کپڑے دغیرہ کائلزا۱۲) وغیرہ اس کے مانند پرلکھاتو بیا قرار نہیں ہے اور نہ گواہوں کواس پراس کی گواہی دینا حلال ہے لیکن اگران ہے کہے کہ مجھ پراس مال کی گواہی دوتو جائز ہے بیدفناوی قاضی خان میں ہے اگر کاغذ پرغیر مرسوم تحریر کی ایسی کہ تھلتی ہے کہ فلال شخص کا مجھ پراس قدر دی ہے تو جائز نہیں ہے لیکن اگر گواہوں ہے کہا کہ جو پچھ میں نے تحریر کیا ہے اس کی مجھ پر گواہی دوتو گواہوں کی گواہی و بنا جائز ہے بیمجیط سرحسی میں ہے۔

ازانجملہ چک کی تحریر ہے اگر کسی شخص نے اپنی ذات پر کئی حق کی یا دداشت چندلوگوں کے حضور میں لکھی یا کوئی وصیت تحریر کی پھران لوگوں ہے کہا کہ مجھ پراس حق کے فلال شخص کے واسطے ہونے کے گواہ رہواوراس نے ان کو پڑھ کرنہ سنائی اورنہ انہوں نے اس کے سامنے پڑھی تو یہ جائز ہے بشر طبکہ ان کی آئٹھوں کے سامنے اپنے ہاتھ سے تحریر کی یا کسی دوسرے سے لکھوائی ہواورا گریہلوگ اس کے خود لکھنے یا لکھوانے کی حالت میں حاضر نہ ہوئے تو ان کی گواہی جائز نہیں ہے یہ مبسوط میں ہے۔

اگرایک قوم کے درمیان خودایک چکتح ریکی اوران کو پڑھ کرنہ سنائی اور نہان سے کہا کہ مجھ پر گواہ رہوتو کتاب میں تح ریہ ہے کہ بیا قر ارنہیں ہے اور نہان لوگوں کومحرر پراس مال کی گواہی دینا حلال ہے اور قاضی امام ابوعلی سفی رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہا گرتح ریر مصدر مرسوم ہو مثلاً یوں لکھے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم بیا قر ارنامہ ہے کہ فلاں بن فلاں نے اپنی ذات پر زید کے واسطے ہزار درم ہونے کا اقر ارکیا ہے اور گواہ کو جواس میں لکھا ہے معلوم ہوا تو جو پچھاس نے لکھااس کی گواہی دینے کے گواہوں کو گنجائش ہے اگر چہان کو پڑھ کر خہانا کے اور نہ گواہ کی حلال ہے اگر چہان سے نہ کہا ہو کہ میں خان میں ہے۔

کہتم گواہ ہو یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر کاتب کے سوائے دوسرے نے گواہوں کے سامنے اس کوتحریر سنائی اس کا تب نے کہا کہ جو پچھاس میں ہے اس کے جھ

لے شبہات سے بیمراد کقطعی اپیل نہ ہومثلاً دوگواہ نے گواہی دی تو یقطعی نہیں ہے کیونکہ ان کوشبہہ ہوگیا ہوا ا

فتاویٰ عالمگیری ...... جلد 🛈 کی کی در ۲۳۰ کی کی الاقرار

پرگواہ رہوتو بیا قرار ہےاوراگر بینہ کہا کہ گواہ رہوتو بیا قرار نہیں ہے بیخزانۃ کمفتین میں لکھا ہے۔ایک شخص نے ایک قوم کے نزدیک بیٹھ کراپی ذات پرایک چک تحریر کی پھرقوم سے کہا کہ اس پرمہر کر دواور بینہ کہا کہ گواہ رہوتو بیا قرار نہ ہوگا اور نہ ان لوگوں کو جائز ہے کہ اس مال کی اس شخص پر گواہی دیں اس نے کہا کہ اس پرمہر کر دوتو بھی بہی عظم ہےاور گواہوں نے کہا کہ اس پرمہر کر دیں اس نے کہا کہ اس پرگواہ وی دینا حلال کے بیادر گواہوں نے کہا کہ کیا ہم تھا کہ اس پرگواہ رہوتو بیا قرار ہے گواہوں کو اس پرگواہی دینا حلال ہے بین قاوی قاضی خان میں ہے۔

'' آگر کسی محرر سے کہا کہ فلال شخص کوا قرار نامہ لکھ دے کہ مجھ پراس کے ہزار درم ہیں تو بیا قرار ہے محرر کوروا ہے کہ اس پراس مال کی گواہی دے اس طرح اگر محرر سے کہا کہ فلاں شخص کے واسطے تھے نامہ اس گھر کا بعوض اس قدر کے لکھ دے اس نے خواہ لکھایا نہ لکھا تو یہ بچے کا اقرار ہے اس طرح اگر کہا کہ میری عورت کی نام اس کی طلاق کا خطاکھ دے تو بھی ایسا ہی ہے۔اگر محرر سے دوبارہ کہا کہ عورت کے واسطے طلاق لکھ دے تو بیا لیک طلاق کا اقرار ہے اور مکر رکہنا لکھنے والے پر تقاضا کے لیے ہے کذا فی الخلاصہ۔

ایک شخص نے دوسرے کوایک مال کے اقر ارکی تحریر سنائی اس نے کہا کہ کیا میں تجھ پر اس مال کی جواس میں تحریر ہے گواہی دوں اس نے کہا کہ ہاں تو بیا قر ارہے اس کو گواہی دینا حلال ہے بیرفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ازانجملہ کتاب حساب ہے بیوہ ہے کہ جوتا جرلوگ اپنے صحیفوں اور حساب کے دفتر وں میں لکھتے ہیں بیمحیط میں ہے۔ اگراپنے حساب کے صحیفہ میں لکھا کہ زید کے مجھ پر ہزار درم ہیں اور دوگوا ہوں نے حضور کی گوا ہی دی یا خوداس نے حاکم کے سامنے اس کا اقر ارکیا تو اس کے ذمہ لا زم نہ ہوگالیکن اگر کہے کہتم مجھ پر اس کی گوا ہی دوتو جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔

اوربعض متاخرین نے کہا کہا گرروز نا مچہ میں لکھا ہے کہ فلا گفض کے مجھ پراس اس قدر درم ہیں تو بیمرسوم میں شار ہےاس پر گواہ کرنا شرطنہیں ہے بیہمحیط میں ہے۔

۔ اگریوں کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں یہ پایا کہ فلاں شخص کے مجھ پر ہزار درم ہیں یا کہا کہا پی یا دواشت یا حساب میں یا اپنی تحریر سے یا کہاا پنے ہاتھ سے میں نے لکھا کہ فلاں شخص کے مجھ پر ہزار درم ہیں تو بیسب باطل ہے بیظہیر یہ میں ہے۔

ہے۔ رہے۔ اگرایک جماعت نے ائمہ بلخ میں ہے بالعوں کی یا دواشت کی نسبت فر مایا کہ جو یا دواشت میں بیاع کے خط ہے تحریر ہووہ اس پرلازم ہوتا ہے فعلی ہذااگر بیاع نے کہا کہ میں نے اپنی یا دواشت میں اپنے خط ہے ککھا ہوا پایا میں نے اپنی یا دواشت میں اپنے ہاتھ ہے لکھا کہ فلاں شخص کے مجھ پر ہزار درم ہیں تو بیا قرار ہے کہ اس پرلازم ہوگا یہ مبسوط وظہیر رپیمیں ہے۔

. صراف عند دبیاع و دلال کا خط جمت ہے اگر چہ معنون نہ ہو کیونکہ اس میں لوگوں کا عرف ظاہر اسی طرح لوگ جو با ہمی تحریر کیا کرتے ہیں اس کا بھی جمت ہونا بسبب عرف کے واجب ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

۔ ایک مخض نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا اس نے کہا کہ جو کچھ**دیٰ** کی یا دواشت میں میرے خط ہے ہوگا میں اس کا التز ام کیے لیتا ہوں تو بیا قرار نہیں ہے کذا فی خزائۃ المفتین ۔

ل صحیفه درق حساب مانند چشی د کایی وغیره کے ۱۲

ع صراف معروف ہے دبیاع بیچنے والااور عرف میں جواناج وغیر ہ فروخت کراتا ہے ودلال جواسباب فروخت کرتا ہے اا

نبر(باب

#### تکرارا قرار کے بیان میں

ایک شخص نے اپنے او پرسودرم کا اقر ارکیااوراس پر دوگواہ کر لیے بھر دوسرے مقام پرسودرم کا اقر ارکیااور دو گواہ کر لیے بھر مقرنے کہا کہ بیسوہی درم ہیں اور طالب نے کہا کہ بیدوسودرم ہیں تو اس مسئلہ کی چندصور تیں ہیں یا تو اپنے اقر ارکوکسی سبب کی جانب نسبت کیااوروہ سبب دونوں اقراروں میں ایک ہی ہے یا مختلف ہے اور پاکسی سبب کی طرف نسبت نہ کیا پس اگر سبب کی طرف نسبت کیا مثلاً کہا کہ زید کے مجھ پر ہزار درم اس غلام کے ثمن کے ہیں پھرائ مجلس یا دوسری مجلس میں اس کے بعد اقرار کیا کہ مجھ پر زید کے ہزار درم اس غلام کے تمن کے ہیں اور وہ غلام ایک ہی ہو بالا تفاق ہر حال میں اس کے ذمه ایک ہی مال لازم ہوگا اور اگر سبب مختلف ہے مثلاً اوّل مرتبدا قرار کیا کہ مجھ پرزید کے ہزار درم اس غلام کے تمن کے ہیں چردوسری بارا قرار کیا کہ مجھ پرزید کے ہزار درم اس با ندی کے تمن ہیں تو بالا تفاق اماموں کے نز دیک اس پر اس صورت میں دونوں مال داجب ہوں گے خواہ بیا قر ار ایک ہی مجلس میں دوباره ہویا دومجلسوں میں واقع ہوا ہواوراگراقر ارکوکس سبب کی طرف مضاف نہ کیا بلکہ اپنے نام پرایک چک تکھوا دی پس اگروہ چک ایک ہی ہے تو بالا تفاق ایک ہی مال واجب ہوگا اور اگر دو چکیں لکھوا کیں ہر چک ہزار درم کی ہے اور اس پر گواہ کر لیے تو ہر حال میں اس پر دونوں مال لازم ہوں گےاور چک کامختلف ہونا اختلاف <sup>ل</sup>ے سبب کے قرار دیا جائے گااورا گر چک بھی نہ لکھی بلکہ مطلقاً اقرار کیا پس اگر پہلاا قرار قاضیٰ کے سوائے دوسرے شخص کے سامنے دو گواہوں کے روبر وہواور دوسرا قرار قاضی کے سامنے ہوتو ایک ہی مال لازم ہوگا گذافی فناویٰ قاضی خان ای طرح اگر پہلا اقرار قاضی کے سامنے اور دوسراغیر قاضی کے سامنے دوسری مجلس میں واقع ہوا تو بھی ا یک ہی مال لازم ہوگا کذا فی الخلاصہ اس طرح اگر پہلے قاضی کے سامنے اقر ارکیا اور قاضی نے اس اقر ارکواپنے دیوان میں لکھ لیا پھر دوسری مجلس میں اس کو قاضی کے سامنے اعادہ کیا اور ہزار درم کا اقر ارکیا پس طالب نے دو مالوں کا دعویٰ کیا اور مطلوب نے دعویٰ کیا کہ وہی مال ہےتو مطلوب کا قول مقبول ہوگا اوراگر دونوں اقر ارغیر قاضی کے سامنے ہوں یا پہلا قاضی کے سامنے اور دوسرا اقر ارغیر قاضی کے سامنے ہوپس اگر ہرا قرار پر ایک گواہ کرلیا تو سب کے نز دیک مال واحد لازم آئے گاخواہ بیا یک ہی مجلس میں ہویا دومجلسوں میں ہواور اگر پہلے اقرار پرایک ہی گواہ کیا اور دوسرے پر دویا زیادہ گواہ دوسری مجلس میں کیے تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ وامام محمد رحمته الله عليه كنز ديك مال ايك بى ہوگا اور مشائخ نے امام اعظم رحمته الله عليه ك قول ميں اختلاف كيا ہے اور ظاہر بيہ ہے كه ان ك نز دیک بھی ایک ہی مال واجب ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر پہلے اقرار پر دوگواہ کیے اور دوسرے اقرار پر دوسری مجلس میں دوگواہ کرلیے تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ وامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک مال واحد لا زم ہوگا خواہ دوسرے اقرار پر پہلے ہی دونوں گواہوں کو گواہ کیا ہویاان کے سوائے دوسروں کو گواہ کیا ہو اور امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک خلا ہر الروایت کے موافق اگر پہلے ہی دونوں گواہوں کو گواہ کیا تو ایک ہی مال اور اگر دوسروں کو گواہ کیا تو دو مال لا زم ہوں گے کذاذ کر الخصاف اور جصاص نے اس کے برعکس ذکر کیا ہے یہ محیط سرحتی میں ہے۔

اگراقراردونوں ایک ہی مجلس میں واقع ہوئے تو صاحبینؓ کے نزدیک ہرصورت میں مال واحد لازم ہوگا اورامام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک اگر پہلے اقرار پر دوگواہ کیے بھر دوسرے اقرار پر ایک یا زیادہ گواہ کیے تو قیاساً امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے قول پر دو استداف سبب یہ کہ شاڈا ایک مال بسبب شمن تابع کے ہاور دوسرا بسبب قرض کے ہے ا مال لازم ہوں گےاوراستحسانا ایک ہی مال واجب ہوگا اور بہی امام سرحسی کا ند ہب ہے کذا فی شرح ادب القاضی للصدرالشہیدا گراس کے ہزار درم کے اقرار پر لایا اور بیمعلوم نہیں ہوتا کہ بیا یک ہی تجلس میں دائر ہوایا دومجلسوں میں اور گواہ بھی اس کو بھول گئے تو بیدو مال قرار پائیں گے لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ ایک ہی تجلس میں ایسا ہوا تو میں عمر نہ ہوگا بیفتا وئی قاضی خان میں ہے۔

اگر دوگواہوں نے ہزار درم سیاہ اور دوسرے دوگواہوں نے ہزار درم دودھیا جاندی کے اقر ارکی گواہی دی تو بیدو مال ہیں ☆

نوادر بن ساعہ میں امام ابو یوسف رحمت الله علیہ ہے روایت ہے کہ زید نے عمر و پر ہزار درم وسودینار کا دعویٰ کیا اور ہزار درم عمر و کے نام پرایک چک میں تحریج نیں اس میں لکھا تھا کہ اس پرسوائے ان کے اور پھھنیں ہے اور سورینار دوسری چک میں تحریج بیں اس میں لکھا ہے کہ عمر و پرسوائے اس کے اور پھھنیں ہے اور وقت ایک ہی ہے یا دونوں میں وقت نہ کو رہبیں ہے تو تمام مال عمر و کے ذمہ لازم ہوگا یہ بچھ میں ہے۔ اگر دوگوا ہوں ہے ہزار درم سیاہ اور دوسرے دوگوا ہوں نے ہزار درم دو دھیا چاندی کے اقرار کی گواہی دی تو بیدو مال بیں اگر اس نے ہزار درم وسودینار کا ایک ہی مجلس میں اقرار کیا پھرای جگہای مجلس میں ہزار درم کا اقرار کیا تو اختلاف زفر رحمت الله علیہ وامام ابو یوسف رحمت الله علیہ کے نز دیک اس پر ہزار درم وسودینار لازم ہوں گے بیدقاویٰ قاضی خان میں ہے۔ نوا در ہشام میں امام محمد رحمت الله علیہ سے روایت ہے کہاگر زید نے عمر و کے ہزار درم ایک مہدینہ کے وعد سے پر کر اور سے اوپر ہزار قرضہ کے دوم ہیں ہے۔ لیے تو بسبب میعاد مختلف ہونے کے بیدو مال ہیں بیر بی می جے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ میں نے عمرو کا غلام قبل کیا اس کا نام لیایا نہ لیا یا کہ میں نے عمرو کا بیٹایا بھائی قبل کیا خواہ اس کا نام لیا یا نہا کہ ہیں نے عمرو کا بیٹایا بھائی قبل کیا جواں کا نام لیا پھر دوسری مرتبہ ایسا ہی اقرار کیا لیس طالب نے کہا کہ تو نے میرے دوغلام یا دو بیٹے یا دو بھائی قبل کیے ہیں تو بیا قرار ایا ہی علام وایک ہی بیٹے اور ایک ہی بھائی کا قرار دیا جائے گالیکن اگر اس نے دونام مختلف کا اقرار ٹابت کیا تو دولا زم ہوں گے اور امام ابوالحن علی السخدی نے فرمایا کہ جائز ہے کہ بید مسائل بھی علی الاختلاف ہوں اور جائز ہے کہ اتفاقی ہوں بشر طیکہ جگہ واحد ہواور یہی کہتے ہے کہ افغانی شرح ادب القاضی للصد رالشہید۔

يمونها باب

جن کے لیے اقر ارتبے اور جن کے واسطے بیج نہیں ہے جن کی طرف سے اقر ارتبے ہے اور جن کی طرف سے نہیں صحیح ہوتا ہے

اگر کسی شخص کے واسطے حمل کا اقرار کیا یا حمل کے واسطے کچھا قرار کیا اور سبب صالح بیان کیا تو اقرار سجے ہے ورنہ ہیں اگر باندی کے حمل کا زید کے واسطے اقرار کیا تو اقرار سجے ولازم ہوگا۔اگر ہندہ کے حمل کے واسطے ہزار درم کا اقرار کیا تو اس کی تین صور تیں ہیں ایک بید کہ کوئی سبب صالح بیان کرے مثلاً یوں کہے کہ اس حمل کے واسطے زید نے اقرار کیا ہے یا اس کا باپ مرگیا اور بیوارث ہوا گر میں نے ہزار درم تلف کردیے تو بیا قرار سے حموگا اور مال اس کے ذمہ لازم ہوگا بھرا گروہ میت کا بچہ اس قدر مدت

میں زندہ پیدا ہوا کہ یہ معلوم ہوتا ہے اقر ارکے وقت وہ قائم تھا مثلاً مورث وموسی کے وفات سے چے مہینے سے کم میں پیدا ہوا تو مال دینالازم ہے اوراگر چے مہینے سے زیادہ میں پیدا ہوا تو اس کواس اقر ارسے بچھا شخقا قی حاصل نہ ہوگا لیکن اگر عورت معتدہ علیہ ہوتو اس صورت میں اگر دو برس سے کم میں بچہ پیدا ہوا اوراس کے ثبوت نسب کا حکم دیا گیا تو بہی حکم مورث وموسی کے انقال کے وقت اس بچہ کے پیٹ میں موجود ہونے کا حکم ہوگا لیس اگر وہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تو یہ مال موسی ومورث کے وارثوں کو بچھر دیا جائے گا اوراگر دولڑکے زندہ پیدا ہوئے تو یہ مال دونوں میں برابر تقسیم ہوگا لیس اگر ایک لڑکی اور دوسر الڑکا ہوتو وصیت کی صورت میں دونوں کو برابر ملے گا اور میراث کی صورت میں دونوں کو برابر ملے گا اور میراث کی صورت میں دونوں کو برابر ملے گا اور میراث کی صورت میں دونوں کو برابر ملے گا اور میراث کی صورت میں دونوں کو برابر ملے گا اور میں کہ کہاس حمل نے بچھے ہزار درم قرض دیے تھے یا میر سے ہاتھ ہزار درم کوکوئی چیز فروخت کی تھی تو بیا قرار باطل اوراس پر پچھالا زم نہوگا اور تیسری صورت یہ ہے کہا قرار کو میم میں جھوڑ دیتو بیامام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے زد کیک تھی تو بیا قرار اورام م محمد رحمت اللہ علیہ کے زد کیک تھی تو بیا فی میں ہے۔

اگر کسی لڑکے کے نابالغ لقیط یا غیرلقیط کے واسطے سودرم قرضہ کا کسی محض نے اقر ارکیا تو لازم ہوگا اس طرح اگر اقرار کیا کہ
اس لڑکے نے جھے قرض دیا ہے حالانکہ لڑکا نہ کلام کر سکتا ہے نہ قرض دے سکتا ہے تو بھی مال لازم ہوگا اس طرح اگر کہا کہ جھے اس بچہ
نے بیغلام ودیعت یا عاریت یا اجارہ پر دیا ہے یا کسی مجنون کے واسطے ایسا قرار کیا تو اصل مال کا اقر ارضیح ہے اور سبب باطل ہے یہ
مبسوط میں ہے اور آیا غلام کی صنان دونوں مقر سے لے سکتے ہیں یا نہیں اس کوامام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے کتاب میں ذکر نہیں فر مایا اور
مشاکئے نے فرمایا کہ جس صورت میں کہ بالغ کے واسطے اقر ارکر نے ہے اس پر صنان نہ آئے اس صورت میں واجب ہے کہ بیدونوں
مشامئ نے اس کے سام اور جس صورت میں بالغ کے واسطے اقر ارکر نے ہے اس پر صنان واجب ہوتی ہے اس صورت میں لڑکے اور
مجنوں کے واسطے اقر ارکر نے سے بھی اس پر صنان واجب ہوگی ہمذا قالوا کذا فی الذخیرہ۔

اگرزید نے اقر ارکیا کہ میں نے اس بچہ کے واسطے فلال شخص کی طرف سے ہزار درم کی کفالت کی ہے حالانکہ بچہ نہ کلام کرتا ہے اور نہ عقل رکھتا ہے تو کفالت باطل ہے وہ لیکن اگر بچہ کی طرف سے اس کا ولی جس کو بچہ کی طرف سے ولا بت تجارت حاصل ہے قبول کر بے تو ہوسکتا ہے اور رہام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک جاور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے اگر چہ اس کے ایسے ولی نے قبول نہ کیا ہوا ور اگر زید نے یہ کلام بچہ کے ایسے ولی کے ساتھ کیا جس کونفس میں ولا بت تصرف ہا کہ جا کر چہ اس کے ایسے ولی کے ساتھ کیا جس کونفس میں ولا بت تصرف ہو مال میں نہیں ہے جسے بھائی و بچاو غیرہ تو کفالت منعقد موقوف الا جازت رہے گی اس اگر بچہ نے بائع ہوکر اپنی رضا ہے اجازت دے دی تو کفالت ہے دی تو کو گئے ہو کہ اپنی رضا ہے اجازت دے دی تو کفالت جائز ہوجائے گی اور اگر درمیان میں کفیل نے کفالت ہے رجوع کر لیا تو رجوع سے جے میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ میں نے اس لقیط کی طرف سے فلال شخص کے واسطے سو درم کی کفالت کر لی ہے حالا نکہ لقیط کلام کرنے کے لائق نہیں ہے تو کفالت کفیل پر جائز اورلقیط پر پچھلا زم نہ ہوگا پیمبسوط میں ہے۔

اگرا سے لڑکے نے جس کو تجارت کی اجازت دی گئی ہے زید کے واسطے پچھ قرضہ کا اقر ارکر لیا تو تجارتی قرضوں میں اقر ارصحیح ہے اور جو تجارتی نہیں ہے اس میں اس کا اقر ارصحیح نہیں ہے اس طرح اس کا اقر ارجی صحیح ہے اور خصب کا قر ارجی صحیح ہے اس طرح ایسے مال کے عیب کا اقر ارجس کو اس نے فروخت کیا ہے جائز ہے اس طرح اس کے مقبوضہ غلام کی بابت اقر ارکر دینا اس سے صحیح ہے خواہ یہ غلام اس کے اموال تجارت ہے ہویا نہ ہو مثلاً اپنے باپ سے میراث پایا ہواور کسی جرم یا مہر یا کفالت کا اقر ار و وقت کیا ہے وارث چھوڑ مرا ۲ سے عدت میں ہونے والی ۱۲ سے بینی کوئی تفصیل نہ بیان کرے نہ سب صالح و نہ سب سے سے ال

اس کی جانب ہے سیجے نہیں ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

ایسےلڑ کے کا اقرار جس کوتصرفات ہے ممانعت کی گئی ہے اور معتوہ <sup>اے</sup> اور مغمی علیہ اور نائم کا اقر اربھی بمنز لہان کے تصرفات کے باطل ہے بیمجیط سرحتی میں ہے۔

كتاب الاقرار

نشہ کے مدہوش سے تمام حقوق میں اقرار جائز ہے سوائے ان حدود کے جوخالص اللہ تعالیٰ کے واسطے ہیں اور مرتد ہونا اس ک بھی بمنز لہ اس کے تمام تصرفات کے ہوشیاروں کے مانند نافذ ہوگا کذافی اور گونگے کا اقرارا گروہ لکھتا اور سمجھتا ہے تو ماسوائے حدود کے قصاص وحقوق الناس میں جائز ہے کذافی الحادی۔

اگرکسی آزاد نے کسی غلام ماذون یا مجور کے واسطے کسی دین یا عین کا اقر ارکیااوراس کے مولی نے غلام کی غیبت میں مقرلہ سے بیچیز وصول کرنی چاہی تونہیں لےسکتا ہے اگر کسی آزاد نے کسی غلام کے واسطے کسی ودیعت کا اقر ارکیااور غلام نے دوسرے کے واسطے اس کا اقر ارکر دیا پس اگر غلام ماذون ہے تو اس کا اقر اربھائز ہے اوراگر مجور ہے تو دوسرے کے واسطے اس کا اقر ارکر نا باطل ہے کذا فی المہبوط۔

اگرغلام مجور نے عمداَ خون کرنے کا اقرار کیااورمقتول کے دوولی ہیں ایک نے اس کومعاف کر دیا تو دوسرے کا اس کی گر دن پر مال نہ ہوگااورا گرایسی چوری کا اقرار کیا جس میں ہاتھ کا ٹا جاناوا جب نہیں تو حق مولی میں اس کا اقرار باطل ہے کذا فی الحادی۔ غلام تاجر کا دوسرے کے واسطے کسی دین یا ودیعت یا غصب یا بھے واجارہ کا اقرار جائز ہے اگر چہاس پر اس قدر قرض ہوکہ غلام کی قیمت اور جو کچھاس کے پاس ہے سب کومحیط ہو۔

اگراپنے مولی کے واسطے اپنے اوپر قرض کا یا اپنے اس ودیعت کا اقرار کیا حالا نکہ اس پر اس قدر قرضہ ہے کہ وہ اس قرضہ میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کا اقرار جائز نہ ہوگا اور غلام تا جر کا اقرار ایسے جرم کا جس میں قصاص نہیں آتا ہے کی اجنبی کے واسطے جائز نہیں ہوتی ہے جیسے قذف وزنا و شراب خواری تو جائز ہے یہ مبسوط میں ہے اور اگرا پی ذوری کا اقرار کیا جس میں ہاتھ کا ٹناوا جب ہے یا نہیں واجب ہے تو اسکی تصدیق کی جائے گی کذا فی الحادی۔

' کسی عورت کے مہرکایا کفالت نفس یا کفالت مال کایا اپنے غلام آ زاد کرنے کا مکا تب یامد برکرنے کا اقر ارغلام ماذون سے صحیح نہیں ہےاوراگراس نے کسی عورت کے نکاح کا اقر ارکیا توضیح ہے لیکن مولی کواختیار ہے کہ دونوں میں جدائی کردے کذافی المہوط اور طلاق کا اقر ارغلام ماذون سے جائز ہے کیونکہ غلام مجور کا طلاق کا اقر ارجائز اس واسطے ہے کہ فق طلاق میں وہ بمنز لہ آزاد کے ہے تو غلام ماذون کا اقر اربدرجہاولی جائز ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگرغلام تاجرنے اقرارکیا کہ میں نے اس عورت ہے اپنی انگل ہے افتصاض کیا یعنی اس کی فرج میں داخل کر کے پر دہ پھاڑا خواہ عورت باندی ہویا آزاد ہوتو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک پچھاس پر لازم نہ آئے گا اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر بیر (اقرار۱۲) لازم آئے گا اگر ان دونوں (آزاد باندی ۱۲) سے نکاح کرنے کا اور پر دہ پھاڑ دینے کا اقرار کیا تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک جب تک وہ آزاد نہ ہوں دونوں میں ہے کسی کا مہر اس پر لازم نہ ہوگا اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آزاد دعوت میں بہی حکم ہے لیکن اگر باندی ہواور اس کے مولی نے اس کا نکاح کر دیا تو غلام تاجر ابھی تو است وہ شخص جس کے بعض تقرف مثل عاقل اور بعض مثل مجنون ہوں مغمی علیہ جس کو بدون نشہ کے بے ہوشی ہونائم سوتا ہوا ۲ پروفت آ زاد ہونے تک کچھوا جب نہ ہوگا اورا گرمولی نے اس کا نکاح نہیں کیا تو غلام تا جرے فی الحال مہر کا مواخذہ کیا جائے گا اور اگر باندی ثیبہ ہوتو جب تک بیغلام آ زاد نہ ہواس پر کچھوا جب نہ ہوگا بیمبسوط میں ہے۔

باندی کی''مهر''توڑنے کا اقرار کرنااور عقر کی وجوبیت☆

اگرخریدی ہوئی باندی کےاقتضا<sup>ک</sup> کااقر ارکیا پھروہ استحقاق میں لے لی گئی تو اس پرعقروا جب ہوگااور فی الحال غلام تاجر ہے مواخذہ کیا جائے گائیہ محیط سزحسی میں ہے۔

اگرغلام تاجرنے اقرار کیا کہ میں نے اس کڑی ہے جس کے پردہ بکارت موجود تھا وطی کی اور اس کا پردہ دور کر دیا اور اس ہے جماع کرلیا تو جب تک آزاد نہ ہواس پر امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک کچھ واجب نہ ہوگا ایسا ہی ابو سلیمان کے شخوں میں ہے اور ابوحفص کے نشخوں میں قول ابو حذیفہ رحمتہ اللہ علیہ وامام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کا سلان کیا ہے۔

اسی طرح اگرا ترار کیا کہ میں نے باندی سے شبہہ میں وطی کی اوراس کی بکارت کا پردہ تو ڈدیا اور بدون اجازت اس کے مالک کے اس سے جماع کیا تو بھی امام عظم رحمت اللہ علیہ وامام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزد یک اگر بیٹا ب کا استمساک علیہ بین ہوتا ہے تو غلام تا جر کے ذمہ پچھلا زم نہ ہوگا نہ فی الحال اور نہ بعد آزادی کے اورا گربیٹا ب کا استمساک ہوتا ہے تو نسخہ الوسلیمان میں ہے کہ مہر کے بارہ میں اس کی تصدیق کی جائے گی اور فی الحال اس کے ذمہ قرض ہوگا اور افضاء میں تھی ہوتا ہے تو مہر کے بارہ میں اس کی تصدیق نہ کی جائے گی اور نبی الور ہوتھم ننے ابی سلیمان میں ہے کہ اگر بیٹا ب کا استمساک ہوتا ہے تو مہر کے بارہ میں اس کی تصدیق نہ کی جائے گی لیس اس پر دین نہ ہوگا اور جو تھم ننے ابی سلیمان میں ہے وہ اشبہ تعلق بالصواب ہے کذا فی المبسوط اگر ایک غلام دو شخصوں میں مشترک ہے کہ ایک نے اس کو تجارت کی اجازت دی اور غلام کا جائے تا ہو جائے گا اور اجدا دیا جائے گا جس نے اس کو اجازت دی ہو اگر ایک غلام تا جرکا افر ارجائز ہے اس کا افر اراس کے حصہ میں جائز قرار دیا جائے گا جس نے اس کو اجازت دی ہو اور جو پچھاس غلام کا مال ہے اس میں اس کی افر اداسی کے حصہ میں جائز قرار دیا جائے گا جس نے اس کو اجازت دی ہو جائے گا دور بعد ادائے قرض کے باتی اس کے دونوں مولاؤں کو برابر مطے گا لیور بعد ادائے قرض کے باتی اس کے دونوں مولاؤں کو برابر مطے گا اور الم باجر کا افر از کیا جائے گا دور اگر اور کیا تو اس کے حاصل کیا ہوتو اس میں ہوگا دور کوئی ایک تمام مال کا باجازت مستحق نہیں ہوگا درکوئی ایک تمام مال کا باجازت مستحق نہیں ہوگا دی کہ کی آزاد نے قرضہ کا آفر ارکیا تو وہ قرضہ دونوں مالکوں میں برابر تقیم ہوگا اورکوئی ایک تمام مال کا باجازت مستحق نہیں ہوگا دیں۔

اگرمکاتب نے کسی آزاد یا غلام کے واسطے اپنے اوپر دین کا بسبب ٹمن بنج یا قرضہ یا غصب کے اقر ارکیا تو وہ اس پرلازم ہو گاپھراگرادائے مال کتابت سے عاجز ہوا تو اس کے ذمہ سے مال اقر ارباطل نہ ہوگا اور مکاتب سے حدود کا اقر ارجائز ہے اور اگر نکاح کی وجہ سے مہر کا اقر ارکیا تو سوائے قول امام ابو یوسف کے اس پرلا زم نہ ہوگا اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک اس وقت لازم ہوگا کہ جب دخول کا اقر ارکر ہے ای طرح اگر اقر ارکیا کہ میں نے اپنی انگل سے کسی عورت آزادیا باندی کا یالڑکی کا پر دہ بکارت تو ڑدیا تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک ہواس کے ذمہ لازم ہوگا اور امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک ہے بمزلہ

> ا افتصاض پارہ پارہ کرنا ہے اور پھاڑ ڈالنا اور یہاں مراد عورت کی فرج کے پردہ پھاڑنے سے ہا ا ع روکنا اور رکاوٹ سے اشبہ یعنی یہی ٹھیک نظر آتا ہے ا

اقرار جرم کے ہاور جرم کا اقرار مکاتب کی طرف ہے جب تک کتابت قائم ہے جیج ہاورا گرجر ماندادا کرنے ہے پہلے وہ عاجز ہو
گیا تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک جرمانہ باطل ہو گیا اور امام محمدرحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک جائز رہا اورا گرم کاتب نے خطا ہے
جنایت کرنے کا قرار کیا اور قاضی نے اس پرارش دینے کا تھم کیا اس نے پچھا دا کیا تھا کہ عاجز ہو گیا تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے
نزدیک باقی باطل ہو گیا اور امام محمدرحمتہ اللہ علیہ وامام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک لازم رہا بخلاف اس کے اگر تھم قاضی ہونے
ہے پہلے وہ عاجز ہو گیا تو ایسانہیں ہے یہ مسوط میں ہے۔

#### قلت☆

امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نزویک ظاہر أباطل ہوگالیکن امام ابویوسف رحمتہ اللہ علیہ ہے اتفاق میں احتمال ہو واللہ اعلم اگر قاضی نے کسی آزاد کو مجھور کیا بھر مجھور نے اپنے اوپر دین یا غصب یا بھے یاعتق یا نسب یا قذف یا زنا کا اقرار کیا تو یہ سب اس پر جائز ہے اور امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ واق ل قول امام ابویوسف رحمتہ اللہ علیہ میں آزاد کا مجھور کرنا باطل ہے بھر امام ابویوسف رحمتہ اللہ علیہ بن آزاد کا مجھور کرنا باطل ہے بھر امام ابویوسف رحمتہ اللہ علیہ بن آزاد کا مجھور کرنا باطل ہوئی ہے اور یہی قول امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کا ہے اور صاحبین نے فر مایا کہ اس کا اقرار دین و رحمتہ اللہ علیہ ہوئی ہے وہ جر میں باطل ہوئی ہے جو شے ہزل میں اس پر جائز ہے وہ جر میں بھی جائز ہے کندانی الحادی۔

#### يانجو (6 باب

## مجہول شخص کے واسطے اور مجہول پر ومجہول ومبہم چیز کے اقر ارکے بیان میں

اگرمقرلہ مجبول ہوتو مقر پر کچھلازم نہ آئے گاخواہ جہالت نہایت کھلی ہومثلاً کہا مجھ پر ہزار درم لوگوں میں ہے کسی کے ہیں یا اس قدرزیا دِہ نہ ہومثلاً کہا کہ مجھ پر ہزار درم ان دونوں میں ہے کسی کے ہیں ایسا ہی شمس الائمہ نے ذکر کیا ہے۔

شیخ الاسلام نے مبسوط اور ناطقی نے واقعات میں لکھا ہے کہ جہالت اگرنہایت زیادہ ہوتو اقرار جائز نہیں ہے اوراگر زیادہ فاحش نہ ہوتو جائز ہے اورالی صورت میں تذکرہ کا حکم دیا جائے گا کہ یا دکرے کہ کس کے ہیں اور بیان کرنے پرمجبور نہ کیا جائے گا اور وجہ رہے کہ اگر دونوں مقرلہما مقرے لینے پراتفاق کریں اور باہم سلح کرلیں تو دونوں کا دعویٰ ممکن ہے پس مقر کا اقرار صحیح ہوگا کا فی میں لکھا ہے کہ یہی اصح ہے کذا فی النہین ۔

اگر بایں لفظ بیان کیا کہ فلاں کے مجھ پر ہزار درم یا فلاں کا مجھ پر ایک دوم ہے تواس پر پچھلازم نہ ہوگا یہ محیط سرختی میں ہے۔
اگر اقر ارکیا کہ میں نے بیغلام اس بکر یا عمر و سے غصب کر لیا اور دونوں میں سے ہرایک اپنا دعویٰ کرتا ہے تو اقر ارفاسد ہے حتیٰ کہ بیان کے واسطے مجبور نہ کیا جائے گا اور ان دونوں کو اختیار ہے کہ باہم صلح کہ کی تو اسطے متم کی جائے گی کہ واللہ بیغلام نہ اس کا ہا اور نہ اس کا ہا اور بیند کورنیس ہے کہ ہر دونوں کے واسطے ایک مقر سے ہرایک تنم کی جائے گی اور اللہ بیغلام نہ اس کا ہا در نہ اس میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے فرمایا کہ ہر ایک تنم کی جائے گی اور مشائخ نے باہم اس میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے فرمایا کہ ہر ایک کے واسطے علیمہ ہوائے گی اور قاضی کو اختیار ہے کہ دونوں میں ہے جس کے نام چاہے شروع کر سے یا دونوں کے نام کا خواسے علیمہ کی اور دوسرے کی قتم سے قرعہ ڈالے اور جب دونوں کے لیے تتم کھاتے اور دوسرے کی قتم سے خالی نہیں اوّل میہ کہ ایک کے لیے تتم کھاتے اور دوسرے کی قتم سے قرعہ ڈالے اور جب دونوں کے لیے تتم کھاتے اور دوسرے کی قتم سے خالی نہیں اوّل میہ کہ ایک کے لیے تتم کھاتے اور دوسرے کی قتم سے خالی نہیں اوّل میہ کہ ایک کے لیے تتم کھاتے اور دوسرے کی قتم سے خالی نہیں اوّل میہ کہ ایک کے لیے تتم کھاتے اور دوسرے کی قتم سے خالی نہیں اوّل میہ کہ ایک کے لیے تتم کھاتے اور دوسرے کی قتم سے خالی نہیں اوّل میہ کہ ایک کے لیے تسم کھاتے اور دوسرے کی قتم سے خالی نہیں اور کیا ہے کہ ایک کے لیے تتم کھاتے اور دوسرے کی قتم سے خالی نہیں اور کیا کہ کے لیے تتم کھاتے اور دوسرے کی قتم سے خالی نہیں اور کیا کہ کے لیے تتم کھاتے اور دوسرے کی قتم سے خالی نہیں اور کیا کہ کو اسطے کی خواسطے کی اور کیا کہ کو اسطے کی کیا کہ کہ کیکھیں کے لیے تتم کھاتے اور دوسرے کی قتم سے خالی نہیں اور کیا کہ کی کور کی کیا کہ کی کے لیے تتم کھی کے کی خواسطے کی کور کور کی کے کہ کور کی کی کور کی کور کیا کہ کور کر کے کر کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کور کور کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور

ا دِل ملی و صفحول ۱۲ سے درنگ وممانعت ہونا ۱۲

تکول کرے اور اس صورت میں تمام غلام کی اس کے نام ڈگری ہوگی جس کی قتم نے کول کیا ہے اور جس کے نام سے قتم کھائی اس کے لیے پچھڈ گری نہ ہوگی اور اگر دونوں کی قتم ہے کول کیا تو غلام اور غلام کی قیمت کی ڈگری دونوں کے نام برابر ہوگی خواہ اس نے دونوں کی قتم ہے ایک بارتکول کیا مثلاً ایک کے واسطے پہلے قتم دلائی اس نے کول کیا یا آ گے چیچے مثلاً ایک کے واسطے پہلے قتم دلائی اس نے کول کیا دونوں میں فرق نہیں ہے اور اگر دونوں کے واسطے پہلے قتم کی تو ہرایک کے دعویٰ ہے بری ہوگیا پھرا گر دونوں نے باہم صلح کر کے مقر سے غلام لینا چا ہا تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے تول کے موافق دونوں کو بیا خواں کے بری ہوگیا پھرا گر دونوں نے باہم صلح کر کے مقر سے غلام لینا چا ہا تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے تول کے موافق دونوں کو بیا خواں کو بینا وار کر دونوں ہے بی اور اگر کہا کہ زید کے جھے پر ہزار درم بیں اور بکر کے جھے پر سود بنار یا عمر و بیات تو زید کے واسطے ہزار درم خاب تیں اور بکر دعمر و کو اختیار ہے کہ باہم صلح کر کے سود بنار لے لیں اور اگر کہا کہ ذید کے جھے پر سود بنار خابت ہیں اور اگر کہا کہ ذید کے واسطے اس پر دینار خاب ہے اس اور کر وعمر و کو پچھ نہ ملے گالین و نوں میں ہے برایک کو اختیار ہوگا کہ ہرایک جو پچھاس پر دعویٰ کرتا ہاں کی قتم لے لے بیمبوط میں ہے۔

اگرکہا کہ زید کے جمھ پرسودرم اور بکر کے یا عمر و کے ہیں تو زید کوسو کے آدھے اور باقی کے واسطے دوسرے ہرواحد کے لیے اس سے قتم لی جائے گی لیکن اگر دونوں باہم صلح کرلیں تو نصف نصف تقشیم کرلیں گے اور اگر کہا کہ زید کے جمھ پرسودرم یا عمر و کے ہیں و بحر کے ہیں تو بکر کو آدھ مل جائیں گے اور باقی اوّل دوسرے کو جس طرح ہم نے بیان کیامل سکتے ہیں کذافی الحادی۔

اگر کہا کہ زید کے مجھ پرسودرم اورعمر و کے یا بکر کے اور خالد کے ہیں تو زید کوایک تہائی اور خالد کوایک تہائی ملیں گے اور باقی تہائی کے واسطے مقر سے عمر وو بکر کے واسطے تم لی جائے گی لیکن اگر دونوں باہم صلح کرلیں تو لے لیں بیمحیط سرھی میں ہے۔

اگریوں کہا کہ زید کے مجھ پرسودرم ورنہ عمرو کے ہیں تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک بیقول شک اس قول کے ہے کہ فلاں یا فلاں کے مجھ پرسودرم ہیں اورامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک سودرم زید کولیس گے اور عمر وکو پچھنیں ملے گامیہ بسوط میں ہے۔ سیجیز میں میں میں میں کا سیاستہ کے سیاستہ کے سیاستہ کے سیاستہ کے سیجیز میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

ا گرمقرعلیہ مجبول ہومثلا کہا کہ تیرے ہم میں ہے کی ایک پر ہزار درم ہیں توضیح نہیں ہے تیمبین میں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ تیرے مجھ پر ہزار درم ہیں یا میرے فلاں غلام پر حالانکہ اس کے غلام پر قرضہیں ہے تو دونوں میں سے ایک کے ذمہ لازم ہوں گے اور اس پر بیان کرنا واجب ہے اور اگر اس کے غلام پر اس قدر قرض ہو کہ اس کی قیمت کو محیط ہے تو کچھ لازم نہ ہوگا پھراگر بھی اس کا قرضہ اداکر دیا تو مال اقر ارلازم ہوگا یہ محیط سرحتی میں ہے۔

جس طرح معلوم چیز کا اقر ارتیج ہوتا ہے ہے ہی مجبول کا بھی سیجے ہے بیمحیط میں ہے۔

اگرکہا کہ زیدگی مجھ پرکوئی چیز ہے تو اس پر واجب ہے کہ کوئی قیمت دار چیز بیان کرے اوراگرا لیکی چیز کے سوائے کوئی چیز بیان کی تو بید(اقرارے۱۱) رجوع شار کیا جائے گا اوراگر زید نے اس سے زیادہ کا دعویٰ کیا تو مقر کا قول قتم سے معتبر ہوگا ای طرح اگر کہا کہ زید کا مجھ پر کچھ تن ہے تو بھی بہی تھم ہے کذافی الہدا ہیہ۔

اگرنہا کہ فلاں محض کا مجھ پرخی ہے پھر کہا کہ میں نے حق اسلام مرادلیا تھا پس اگراس کلام کو پہلے کلام ہے الگ بیان کیا توضیح نہیں ہے اور اگر ملا ہوا بیان کیا ہے توضیح ہے اگر کہا کہ زید کا میر ہے فلاں غلام پرحق ہے تو بیا ہے غلام پر قرضہ کا اقرار ہے شرکت کا اقرار نہیں ہے جتی کہ اگر مقرلہ نے غلام میں شرکتِ کا دعویٰ کیا اور مقرنے انکار کیا توقتم ہے ای کا قول لیا جائے گا بخلاف اس کے اگر کہا کہ زید کا میر ہے اس غلام میں حق ہے توکسی قدر غلام کی شرکت کا اقرار ہے جتیٰ کہ اگر مقرنے کہا کہ میں نے غلام پرقرضہ ہونا مرادلیا تھا تو اس کی تصدیق نہ کی جائے گی ہے ذخیرہ میں ہے اگر کہا کہ زید کا میر ہے اس غلام یا اس باندی میں حق ہے پس طالب نے اس کے ذمہ کے حق کا دعویٰ کیا تو مقرعلیہ ہے تتم لی جائے گی اگر اس نے قتم کھالی تو زید کا باندی وغلام کسی میں کچھ حق نہ ہوگا اور اگر طالب نے دونوں میں حق کا دعویٰ کیا تو دونوں میں جس میں جا ہے ایک میں کسی قدر حصہ کا اقر اربیان کرے اس طرح اگر دونوں سے ایک کا دعویٰ کیا تو بھی بہی حکم ہے بیر محیط سرحتی میں ہے۔

اگرایی چیز بیان کی جو مال نہیں ہے ہیں اگر مقرلہ نے اس کے بیان کی تقیدیق کی تو اس پر پچھاور واجب نہ ہوگا خواہ ایس
چیز بیان کی ہو جو خصب ہے مقصود ہوتی ہے مثلاً کہا کہ میں نے اس سے اس کی جورہ یااس کا نابالغ بچے خصب کرلیا یا مقصود نہ ہو مثلاً میں
نے اس سے ایک مٹھی خاک یا گیہوں یا تل خصب کرلیے ہیں اور اگر مقرلہ نے اس کے بیان کی تکذیب کی اور اس پر کسی مال متقوم کا
دعویٰ کیا ہیں اگر مقرلہ نے ایسا مال بیان کیا جو خصب سے مقصود نہیں ہوتا ہے تو مشائخ میں اختلاف نہیں ہے کہ اس کے قول کی تقید بی
کی جائے اور اگرایسی چیز بیان کی جو غصب سے مقصود ہوتی ہے گروہ مال متقوم نہیں ہے تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے عامہ مسائخ
نے فر مایا کہ اس کا بیان تھے نہیں ہے اس پر جر کیا جائے گا کہ ایسی چیز بیان کرے جو مال متقوم ہواور یہی اضح ہے یہ غایة البیان شرح

اگراقرارکیا کہزید کی میرے پاس و دیعت ہے اور یہ بیان نہ کیا کہ کیا ہے گئی جو پچھوہ ہیان کرے اس میں اس کی تصدیح کی جائے گی بشر طیکہ ایسی چیز ہو کہ قصد کر کے و دیعت رکھے جانے کے لائق ہواورا گرمقرلہ نے کسی دوسری چیز کا دعویٰ کیا تو مقر ہے قسم لی جائے گی اسی طرح اگراقرار کیا کہ یہ کپڑامیرے پاس و دیعت ہے اور اس کو لایا تو عیب دارتھا اور اقرار کیا کہ یہ عیب میرے پاس پیدا ہو گیا ہے تو اس پرضان لازم نہ ہوگی اور اگر اس کے مالک نے اس طرح ہونے سے انکار کیا تو اس کا بھی وہی تھم ہے جو نہ کور ہوا یہ مبسوط میں ہے۔

اگراقرارکیا کہ میں نے زید ہے ایک غلام غصب کرلیا ہے تو اقرار سے ہاور تھم کیا جائے گا کہ بیان کرے اور جب اس نے بیان کیا کہ وہ غلام میہ ہے خواہ وہ عمدہ ہے یا اوسط یار دی ہے اور مقرلہ نے اس کی تصدیق کی تو اس کو لے لے اور اگر اس کے بیان کی تعدیب کی اور دوسرے غلام کا اس پر دعویٰ کیا توقتم ہے مقر کا قول مقبول ہوگا اور مقر کا اقرار بسبب مقرلہ کی تکذیب کے باطل ہوگیا یہ فرخیرہ میں ہے۔

۔ اگرا قرار کیا کہ میں نے بمری یا اونٹ یا کپڑاغصب کرلیا ہے تو اقرار سے ہے اور اس کے بیان کی طرف رجوع کی جائے گی یہ

محیط میں ہے۔

اگراقرار کیا کہ میں نے ایک دارغصب کرلیا تو اس باب میں کہ وہ داریہ ہے یا وہ ہے یا دوسر سے شہر میں ہے اس کا قول مقبول ہوگا اور اگراس نے کہا کہ وہ داریجی ہے جواس شخص کے قبضہ میں ہے اور جس کے ہاتھ میں ہے وہ انکار کرتا ہے تو مقر پجھ ضامن نہ ہوگا اور نہ سوائے اس دار کے دوسر سے کی بابت اس سے مواخذہ کیا جائے گا اور یہ قول امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا اور دوسر اقول امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے موافق اور وہی قول امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کا ہے کہتم کے ساتھ مقر سے اس دار کی قیمت کی صان کی جائے گی کذا فی الحادی۔

اگرکہا کہ میں نے یہ باندی یا بیغلام غصب کیااور مقرلہ نے دونوں کا دعویٰ کیا تو عاصب ہے کہاجائے گا کہ دونوں میں سے
ایک جس کا تو چاہے اقرار کراور دوسرے پرفتم کھا پھراگراس نے ایک کا اقرار کر دیا تو اس اقرار کے عہدہ نے نکل گیااور مقرلہ تو اس کی
تصدیق کر چکاہے کیونکہ اس نے دونوں کا دعویٰ کیا ہے پس مقرلہ اس کو لے لے جس کواس نے معین کیااور دوسری کا دعویٰ باقی رہاتو
اس میں قتم سے منکر کا قول مقبول ہوگا اوراگر مقرلہ نے کسی ایک خاص کا دعویٰ کیا اور مقر نے جس کو بیان کیا ہے وہ اس کے زعم میں نہیں
بلکہ دوسرا ہے تو اس اقرار سے اس کو کچھا ستحقاق حاصل نہ ہوگا اور دوسرے کی بابت اس کا دعویٰ مقریر باقی رہا اور مقر منکر ہے تو قتم سے
اس کا قول مقبول ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔

اگرکہا کہ مجھ پرایک تفیز گیہوں ہیں تو اس شہر کے تفیز ہے پیانہ کیے جائیں گے اور یہی من وغیرہ کا تھم ہاوراگر کہا کہ فلاں شخص کے مجھ پرسودرم ہیں تو اس شہر کے وزن کے موافق اقر ارمعتبر رکھا جائے گا۔ اگر وزن سبعہ ہوتو سبعہ ہوگا اور کم پراس کی تقدیق نہ کی جائے گی لیکن اگر وقت اقر ارکے کلام مصل ہیں مثلاً سودرم مثقال یا وزن خمسہ بیان کیا تو تقدیق کی جائے گی اور اگر اقر اراس کا مثلاً کوفہ میں واقع ہواتو کوفہ میں وزن سبعہ کے درم متعارف ہیں اور اگر شہر کے نقو دمختلف ہوں اور کوئی نفترزیا دہ رائج ہوتو اس کی جانب اقر ارراج موگا اور اگر رواج میں سب برابر ہوں تو جونقر سب سے کم ہاس کی طرف راجع ہوگا مثلاً درموں کا اقر ارکیا تو سب سے چھوٹے درم کی طرف وقت استوائے رواج کی جائے گا اگر کہا کہ مجھ پر چھوٹا درم یا درمچہ یا دینار چہ یا ہڑا درم ہوتو ہوں سب سے تھوٹے درم کی طرف وقت استوائے رواج کے رجوع کیا جائے گا اگر کہا کہ مجھ پر چھوٹا درم یا درمچہ یا دینار چہ یا ہڑا درم ہوتو ہوں میں ہے۔

اگر بغداد میں اس نے کہا کہ مجھ پر زید کے طبری درم ہیں تو طبری درم واجب ہوں گے گر بغداد کے وزن ہے۔ ای طرح اگر بغداد میں موجود ہے اور کہا کہ مجھ پر ایک کرموسلی گیہوں ہیں تو اس پرموسلی گیہوں ہوں گے گر بغداد کے کیل ہے میر مجھ طبی ہے۔ اگر بغداد میں موجود ہے اور کہا کہ مجھ پر در اہم کے ہیں تو اس پر تین درم واجب ہوں گے۔ ای طرح اگر کہا کہ مجھ پر در یہمات در مجے ہیں تو اس پر تین درم واجب ہوں گے میں موجہ اللہ علیہ تین درم واجب ہوں گے میں موجہ اللہ علیہ کے موافق اس پر دس درم اور دس دینارواجب ہوں گے میرمحیط سرحی

اگرکہا کہ مجھ پر بہت سے تھان لیعنی کپڑے اور بہت سے وصا کف عمیں تو امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک دی اور صاحبین آ کے نز دیک دوسودرم کے انداز سے واجب ہوں گے اوراگر کہا کہ میں نے بہت سے اونٹ یا بہت کا گئیں یا بہت کی بکر یا ان غصب کر لیں ہیں تو صاحبین آ کے نز دیک ہر جنس کے کمتر نصاب کے موافق اس سے لیے جا کیں گے یعنی اونٹوں میں سے پچیس اونٹ تمیں گائیوں اور بھے پر دراہم قال المحر جم یہ تھم عربی زبان میں دراہم بلفظ جمع کسریا در یہمات بلفظ جمع مصفہ کا ہے کین اردو و فاری میں بلفظ جمع اقرار میں دو درم واجب ہوں گے فاحفظ ۲۱ سے وصائف جمع وصیف نابالغ غلام یابا ندی ۱۲ میں سے اور جالیس بکریوں میں سے اور امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک مقر کے بیان کی طرف رجوع کیا جائے گا تیجیین میں ہے۔ اگر کہا کہ زید کے مجھے پراکٹر الدراہم ہیں تو دس درم واجب ہوں مجے اور صاحبین ؓ کے نز دیک روسو درم اور اگر کہا کہ فلار

تخف کے مجھ پر درا ہم میں ہے کچھ یا کچھ درا ہم میں ہے ہیں تو اس پر تین درم واجب ہوں گے بینز انتہ المحتین میں ہے۔

قال المترجم ان مسائل میں دراہم و دینار باعتبار عربیت کے جمع کے معتبر رکھے گئے اور افل جمع تین درم ہے لہٰذامبہ صورتوں میں تین درم کا حکم کیا گیا اوراگر زبان ار دو میں بلفظ جمع اطلاق کیا جائے تو اس حکم میں تامل ہے چونکہ انخراج احکام مسائل میں اجتہاد مطلق یافی الجملہ در کارہے لہٰذامتر جم ضعیف معذور ہے جہاں تک ممکن ہے ترجمہ میں انہی الفاظ کالحاظ کیا گیا ہی تنبیہہ ہے کہ دراہم و دنا نیرکی صورتوں میں مثلاً حکم مذکورکوائی عربی لفظ جمع کے ساتھ ملحوظ مقصود رکھیں واللہ اعلم ۔

ابن ساعہ نے امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ اگر اقر ارکیا کہ مجھ پر درہم مضاعفہ ہیں یعنی دو چند ہیں تو چھ درم واجب ہوں گے اور اگر کہا کہ دراہم اضعافاً مضاعفہ واجب ہیں تو اس پر اٹھارہ درم لا زم ہوں گے یا یوں کہاا ضعافاً مضاعفہ دراہم میں ہذتہ بھی اٹھا یہ دورہ موجد سے مدوں گر تنبین میں میں۔

ہیں تو بھی اٹھارہ درم واجب ہوں گے بیبیین میں ہے۔

اگرکہا کہ کہ علی عشرۃ دراہم واضعافہا مضاعفہ یعنی زید کے مجھ پر دس درم اور ان کی اضعاف مضاعف کر کے واجب ہیں تو استی درم واجب ہوں گے بیمجیط سرھسی میں ہے۔

اگر کہا کہ گذا در ہما تو ایک درم واجب ہوگا ہے گنز وہدا ہے ہیں ہے۔اور پیٹیمیہ اور ذخیر ہوغیر ہیں لکھا ہے کہ دو درم واجب ہوں گے اس لیے کہ گذا کنا ہے عدد سے ہے اور اقل عدد دو ہے گذافی انبیین یعنی علم حساب میں ثابت ہوا کہ واحد عدد نہیں پس عدد کا شار دو سے ہے اور گذا چونکہ عددی کنایات سے ہے لہذا کمتر دومرا دہوں گے و ہکذافی فناوی قاضی خان۔

اگرکہا کہ کذا کذا در ہماتو گیارہ در ہم واجب ہوں گےاوراگر کہا کہ کذاو کذادر ہماتو اکیس درم واجب ہوں گےاور بہی تقم دیناروں و کیلی و وزنی چیزوں میں ہے۔اگر کہا کذا کذا مختوم من حطة تو گیارہ مختوم واجب ہوں گے۔اگر کہا کہ مجھ پر کذا کذا در ہماو کذا کذادینار ہیں تو ہرایک میں ہے گیارہ گیارہ واجب ہوں گےاوراگر کہا کہ مجھ پر کذا کذادینارودرم واجب ہیں تو ہرایک میں ہے گیارہ کے نصف واجب ہوں گے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

اگرلفظ كذاكوتين بار بدون واؤكلايا تو گياره اوراگرواؤك ساتھ لايا تو ايك سوگياره اوراگر جاربار لايا تو بزاراس پرزياده

کیے جائیں گے کذائی الہداہی۔

اگر پانچ مرتبہواؤ کے ساتھ لایا تو دی ہزازیادہ کرنے چاہئے ہیں اوراگر چھمرتبہلایا تو سو ہزار اوراگر سات مرتبہلایا تو دی لاکھذیادہ کرنے چاہئے ہیں۔ علی ہذا القیاس ہربار جب واؤ کے ساتھ ذیا دہ کرے تو ایک دہائی بڑھانی چاہئے جیسا عادت جاری ہے کذائی آئیمین اور بیسب اس وقت ہے کہ اس نے لفظ درم کو کذا کے تمیز کے واسطے ذکر کیا یعنی کذا کہنا بیعددی مہم ہے ہیں معلوم کرانے کے واسطے کہ بیعدد کنا بیکس چیز سے ہتو درم ذکر کے بتلایا کہ درم سے کنا بیہ ہے ہی بیسب احکام جو خدکور ہوئے ہیں جاری ہوں گے اوراگر لفظ درم کو مجرور ذکر کیا یعنی گذا کنا بیعددی مہم کو درم کی طرف مضاف کیا تو امام محمدر حمتہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ دورم واجب ہوں گے بیم محمدر مسلم میں ہے۔

اگر کہا کہ فلاں شخص کا مجھ پر مال ہے تو مقدار بیان کرنے میں اس کا قول معتبر ہوگا اور قلیل و کثیر میں اس کے بیان کا اعتبار کیا جائے گالیکن اگر ایک درم سے کم بیان کیا تو تقید این نہ ہوگی اور اگر کہا کہ زید کا مجھ پر مال عظیم درموں میں سے ہے تو دوسودرم سے کم

بیان کرنے میں اس کی تقید لیں نہ کی جائے گی اور صاحبینؓ کے نز دیک ہے اور دیناروں میں بیس ہے کم میں اور اونٹوں میں ہے پچپس ہے کم میں تقید لیں نہ ہوگی اور مال زکو ق کے سوائے میں قیمت نصاب ہے کم ہیں تقید لیں نہ ہوگی کذافی الکافی اور امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ دس ہے کم میں تقید لیں نہ ہوگی اور ایک روایت میں امام اعظم رحمتہ اللہ تعلیہ ہے مثل صاحبینؓ کے قول کے ہے کذافی النہیین ۔

مسكه مذكوره كى بابت امام اعظم ابوحنيفه ومثالثة سے مروى قول 🏠

سنمس الائم بسرهی نے فر مایا کہ تھے قول امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا بیہ ہے کہ امام فقر کی حالت قفر وغنا کود مکھ کرحکم کی بناءر کھتے بیں کیونکہ فقیرقلیل کوعظیم سمجھتا ہے اورغنی نہیں سمجھتا ہے کذا فی فتاوی قاضی خان ۔

یہ سب اس وفت ہے کہ اس نے مال عظیم کو درموں میں سے بیان کیا اور اگر صرف مال عظیم کا اقر ار کیا تو جس جنس میں سے بیان کرے اِس کی تصدیق کی جائے گی کذافی العتابیہ۔

اگر کہا کہ مجھ پر اموال عظام ہیں یعنی دونوں لفظ بطور عربی جمع کے ذکر کیے تو جس کو بیان کرے اس میں سے بقدرتین نصاب کے مقدار کیے جائیں گے مثلاً درموں میں سے بیان کیے تو چھ سو درم واجب ہوں گے کذا فی الکافی قال المحر جم پینجی ان کیون ہذاعلی قول صاحبیہ اوراگر کہا کہ مجھ پر مال نفیس یا خطیر یا کریم ہے تو بالا اتفاق فر مایا کہ دوسو درم لا زم ہوں گے اوراگر کہا کہ زید کا مجھ پر مال کشر ہوں گے اوراگر کہا کہ زید کا مجھ پر مال کشر ہوں گے اور اگر کہا کہ دوسو درم واجب اوراگر زیادہ کا افر ارکیا تو زیادہ لا زم ہوں گے اور دوسو درم سے کم میں تقمد بی نہ ہوگی اور امام گھر دھتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ دوسو درم اس کولا زم ہوں گے بی فتاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہالوف دراہم یعنیٰ ہزاروں درم تو تنین ہزار درم اوراگر کہا کہالوف کثیر ہ تو دس ہزار درم لا زم ہوں گے اور یہی تھم

فلوس و دیناروں میں ہے بیمحیط میں ہے۔

منتقی میں ہے کہا گرکہا کہ مجھ پر مال ہے نہ تلیل ہے نہ کثیر ہے تو اس پر دوسو درم ہیں بیے خلاصہ میں ہےاورا گرکہا کہ مجھ پر مال قلیل ہے تو س پرایک درم لازم ،وگا بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ لیمانی زہاءالف درہم اس کے مجھ پر قریب ہزار درم کے ہیں یا جل الف درہم اوعظم الف درہم یا قریب ان الف درہم یا قریب ان الف درہم یا قریب ہزار درم کے ہیں قوسب یا نجے سو درم سے پچھاو پر کا اقر ارہے اور یہی حکم غصب ماو دیعت میں ہے اور یہی کیلی وزنی چیزوں اور کپڑوں میں ہے کذافی الذخیر ہ اورا مام محمد رحمتہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہا گر کہالفلان علی یا غیر الف فلاں کے مجھ پر سوائے ہزار کے ہیں تو اس پر حیار ہزار واجب ہوں گے اورا گر کہا کہ غیر الفین سوائے دو ہزار کے ہیں تو اس پر چیار ہزار واجب ہوں گے اورا گر کہا کہ غیر درہم ہیں تو چیار درہم واجب ہوں گے بیحادی میں ہے۔

اگر کہا کہ گیہوں کثیر ہیں تو صاحبین کے نز دیک پانچ وسق ہوں گے اور بعض نے کا کہامام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک بیان کرنامقر پرموقو ف ہے مگرایک صاع سے زیادہ بیان کرے اور بعض روایات میں ندکور ہے کہ حطۃ کثیرہ دس قفیز میں اسی طرح ہر کیلی وزنی چیز کا حکم ہے اوراگر کہا کہ مجھ پر قفیز ہ حطۃ میں تو تمین قفیز اس پر لازم آئیں گے اوراگر کہا کہ قفیزہ کثیرہ ہیں تو دس قفیز لازم آئیں گے یہ فناوی قاضی خان میں ہے۔

ا مترجم كبتاب كدريكم صاحبين كقول يربونا مناسب معلوم بوتاب١١

اگر کہالفلان علی عشرۃ دراہم و نیف کے فلاں کے مجھ پر دس درم اور پھھڑیا دہ تو نیف کی مقدار بیان کرنا ای کی طرف ہے۔ پس اگر درم ہے کم بیان کی تو جائز ہے میبیین میں ہے۔

اُگر کہاعلیٰ بضع وخمسون درہا مجھ پر بضع اور پیاس درم ہیں تو بضع کی مقدار تین یااس سے زیادہ ہوتی ہے پس اگر تین سے بیان کرے تو ناجائز ہے یہ محیط سرحسی میں ہے۔

اگر کہا کہ مجھ پر سواورا یک درم ہوا ہے تو ہمارے نز دیک اس پر سودرم اورا یک درم ہوگا ای طرح اگر سواورا یک دیناریا سواو ایک قفیز گیہوں بیان کرے غرضیکہ کیلی یاوزنی کوئی چیز بیان کرے تو بھی یہی تھم ہے بیمبسوط میں ہے۔

اگر کہا کہ دس درم ودا تگ یا قیراطاتو بیدا تگ یا قیراط جا ندی میں ہے ہوگا تیمیین میں ہے۔

اگر کہا کہ مجھ پر فلاں مخض کے دینارو دا تگ یا قیراط ہے تو بیدا نگ وقیراط سونے کا ہوگا بیمحیط میں ہے۔

اگر کہا کہ مجھ پرزید کے دوسومثقال سونا و چاندی یا اس قدر گیہوں وجو ہیں تو دونوں میں سے ہرایک کا نصف لازم آئے ' اوراگر تین جنسیں ذکر کیس تو ہرایک میں سے تہائی لازم ہوگا کذانی الحادی اوراگر کہا کہ سواورا یک غلام یا سووایک بکری یا سووایک کپڑا دو کپڑے تو سوکی تمیز بیان کرنے میں اس کا قول مقبول ہوں گا بیز ذخیرہ میں ہے۔

اگر کہا کہ سواور تین کپڑے تو کل کپڑے قرار پائیں گے بیمبسوط میں ہے۔

صاحبین کے نزویک اس کے بیان پر ہے بیمحیط میں ہے۔

اگرایک فخص نے اپنے ایک گلہ میں ہے ایک بحری کا اقرار کیا تو صیح ہے چرا گرمقرلہ نے کی معین بحری کا دعویٰ کیا اور مقا
نے تقد بی کی تو وہ لے لے اور اگرا نکار کیا تو بدون گواہ قائم کرنے کے نہیں لے سکتا ہے یا بدعا علیہ ہے تہم کی جائے اور وہ نکوا
کرے تو لے سکتا ہے اور اگر مقر نے کسی بحری یا غیر معین کا دعویٰ کیا تو مقر کوا ختیار ہے جس بحری کو چاہے دے دے اور اگر مقر سب بحریوں پرتم کھالی تو مقبول نہ ہوگی اور مجبور کیا جائے گا کہ کوئی بحری اس کود ہے اور اگر بحریوں میں سے کوئی معین نہ کی اور دونو ا
نے باہم کہا کہ ہم نہیں جانتے ہیں یا مقر نے اپنے اقر ار ہے رجوع کیا یا انکار کیا تو مقر لہ اس کا شریک ہوگا حق کہ اگر دس بحری اور اگر کوئی بحری مرگئی اور اگر کوئی بحری اور کوئی بحری اور مقر لہ کے حصہ کا ضامن ہے اور اگر کوئی بحری ان میر نے مال میر کئی اور اگر کوئی بحری ان میر نے میں بھڑ لہ مورث کے قرا سے مرکئی اور شار سا ب بس بمنز لہ مورث کے قرا سے مرکئی تو اور شار ساب میں بمنز لہ مورث کے قرا با میں گئیں گئیں ان سے علم پرتتم کی جائے گی اور اقسام حیوانات و عروض با ندی غلام اس باب میں ممثل بحریوں کے ہیں میہ موط میر با میں گئیں ان سے علم پرتتم کی جائے گی اور اقسام حیوانات و عروض با ندی غلام اس باب میں ممثل بحریوں کے ہیں میہ موط میر با میں اس باب میں ممثل بحریوں کے ہیں میہ موط میر با میں اس باب میں ممثل بحریوں کے ہیں میہ موط میر

' اگرکہا کہ زید کے میرےان درموں میں دس درم ہیں اور بیدرم سو ہیں اور ان میں چھوٹے کم وزن اور بڑے دونوں قتم کے ہیں تو دس درم وزن سبعہ سے قرار یا کیں گے اور اگر مقرنے کہا کہ کم وزن والوں میں سے ہیں تو تصدیق نہ ہوگی اور اگر اس میر

> ا جیسے ہمارے عرف میں پھھاو پروس یا ہیں وغیرہ ہو لتے ہیں ای طرح محاورہ عرب میں پھھوپر کی جگہ بضع کالفظ ہو لتے ہیں اا ع قول تمیز بیان یعنی یہ سوکیا چیز ہیں کپڑے یا درہم وغیرہ ۱۲

۔ یوف <sup>ا</sup> شامل ہیں اور اس نے کہا کہ زیوف میں سے ہیں تو تصدیق کی جائے گی بیمحیط سزھسی میں ہے۔

اگرکہا کہزید کے میرےاس اناج میں ہے ایک گر گیہوں ہیں پھر دیکھا گیا تو وہ سب ایک گرنہیں ہوتا ہے تو سب زید کا ہو گا ور مقرزیا دہ کا ضامن نہ ہوگا مگر مقر ہے تسم لی جائے گی کہ میں نے اس طعام میں سے پچھ تلف نہیں کیا ہے اور اگر پورا گر ہوتو سب ید کا ہے اور اگرزیا دہ ہوتو زیدکواس میں سے ایک کر ملے گا یہ محیط میں ہے۔

اگر کہا کہ زید کامیرے دار میں ہے اس دیوار ہے اس دیوار تک ہے تو زید کو فقط اس دیوار ہے اس دیوار کے درمیان کا حصہ ملے گا بیرکنز میں ہے۔

اگر کہا کہ زید کے مجھ پر ایک درم ہے دل درم تک ہیں یا مابین ایک درم ہے دل درم تک ہیں تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے ز دیک اس پرنو درم لا زم آئیں گے اور صاحبین ؓ نے فر مایا کہ دس درم لا زم آئیں گے کذافی الکافی۔

اگر کہا کہ بھے پرزید کا مابین کرشعیر سے کر خطہ تک ہے تو اما ماعظم رحمتہ اللہ علیہ کے بزد کیک اس پر ایک گرگیہوں اور ایک گر جو اجب ہے گرایک تفیز و گیہوں کو کم کر کے اور اما م ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ واما محمد رحمتہ اللہ علیہ کے بزد کیک اس پردس دو گر لازم ہوں گے اگر کہا کہ بھے پر مابین اس درم کے دس دیناروں تک ہے تو اما ماعظم رحمتہ اللہ علیہ کے بزد کیک اس پردس دراہم اور نو دنا نیر لازم ہوں گے اس طرح اگر کہا کہ مابین دس دیناروں کے دس درم تک تو بھی ورصاحبین ہے کہ نزد یک اس پردس درہم اور دورم اور نو دیناروا جب ہوں گے اس طرح اگر کہا کہ مابین دس دیناروں کے دس درم تک تو بھی مام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے بزد کیک اس پردس دراہم اور نو دیناروا جب ہوں گے اور بعض شخ ابی حفی میں اس صورت میں واقع ہے کہ اس پردس دیناراور نو درم لازم ہوں گے اور بیا مام عظم رحمتہ اللہ علیہ کے بزد کیک ظاہر ہے لیکن اصح و بی اور ایوں افر ارکرنا کہ مین کذا الی کذا بینی مثلاً درس درم سے دس دینار تک ہیں بمنز لہ اس قول کے سب حکموں میں ہے کہ مابین دس درم کے دس دینار تک ہیں بیمبسوط میں ہے۔

بشررحمته الله علیه نے امام ابو یوسف رحمته الله علیه ہے روایت کی ہے کہ اگر زید نے کہا کہ مجھ پر عمر وکی مابین بکری کے گائے تک ہے تو امام اعظم رحمته الله علیه فر ماتے تھے کہ اس پر بچھوا جب نہ ہوگا خواہ گائے بکری معین ہویا غیر معین ہواور امام ابویوسف رحمته الله علیہ نے فر مایا اگر معین ہوتو بچھ بیس لازم ہے اور اگر غیر معین ہوتو دونوں اس پر لازم آئیں گے اور اگر کہا کہ مابین درم کے درم تک تو امام اعظم رحمتہ الله علیہ کے فرد کی دودرم لازم آئیں گے کذا فی المحیط۔

جهنا باب

## مریض کے اقراروں اور فعلوں کے بیان میں

مرض الموت كي صحيح تعريف كي بابت فقهاء كااختلاف 🌣

مرض الموت كامريض و پخخص ہے جواپنی ذاتی ضرورتوں كے واسطے نہ نكلے اور یہی اصح ہے بینز انتہ المفتین میں ہے۔مرض الموت كى تعريف ميں اختلاف ہے فتو كى كے واسطے بيرمختار ہے كہ اگر اس مرض سے غالبًا موت ہوتو مرض الموت ہے خواہ و چخص بستر پر لگ گیا ہو یانہیں میضمرات میں ہے۔مریض کا اقرارا پنے وارث کے واسطے جائز نہیں ہے لیکن اگر باقی وارث اُجازت دیں تو جائز ہوگا پس اگر مقرلہ وقت اقرار کے مریص کا وارث ہواورای طرح وارث باقی رہایہاں تک کہمریض مرگیا تو اقرار باطل ہےاوراگر وقت اقرار کے مقرلہ وارث ہو پھر بعد اقرار کے وارث ہونے سے خارج ہو گیا اور ایسا ہی رہایہاں تک کہ مریض مرگیا مثلاً بھائی کے واسطےاقرار کیااوراس وقت اس کے کوئی بیٹا نہ تھا پھر بیٹا پیدا ہوااوروہ زندہ رہایہاں تک کہمریض مراتو اقرار جائز ہے بیرمحیط میں ہے۔اگرا یے مخص کے واسطے اقرار کیا جووفت اقرار کے وارث نہ تھا پھرا ہے سبب سے وارث ہو گیا جووفت اقرار کے قائم تھا مثلاً ا پنے بھائی کے واسطے اقرار کیا اور اسکا بیٹا بھی موجود ہے پھر بیٹا مر گیا پھر مریض مرا تو اقرار سیجے نہیں ہے اور اگر ایسے مخص کے واسطے اقرار کیا جو دار شنہیں ہے پھر کوئی ایسا سبب پیدا ہوا جس ہے وہ وارث ہو گیا مثلاً کسی اجنبی عورت کے واسطے اقرار کیا پھراس سے نکاح کرلیا پھرمر گیا تو اقرار بھے ہے بیفاویٰ قاضی خان میں ہے۔اگر وفت اقر ار کے دارث ہو پھر دارث ہونے سے خارج ہو جائے مچروارث ہوجائے مثلاً اپنی جورو کے واسطے اقر ارکیا پھراس کو ہائن کر دیا اور اسکی عدت گذرگئی پھراس سے نکاح کرلیا پھرمر گیا یا کسی مخض ہے موالات کی پھر مریض ہوکراس کے لیے اقر ارکیا پھر فنخ کر دی پھر دوبارہ عقد مولات کیا پھر ای مرض میں مرگیا تو اس صورت میں اختلاف ہےا مام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اقرار جائز ہے اورامام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ بیا قرار باطل ہاورمشائخ نے فرمایا کہ امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کا قول قیاس ہاور قول امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کا استحسان ہے بیمحیط میں ہے۔اگر تحسى مریض نے اپنے بیٹے کے واسطے قرض کا اقر ارکیا اور بیٹا اس کا غلام ہے بھر آزاد کیا گیا بھر باپ مرگیا اور و ہ اس کے وارثوں میں ہے تو قرض کا اقرار جائز ہےاوراگر بیغلام تا جرہواور اس پرقرض ہواور باقی مسئلہ اپنے حال پررہے تو اقرار باطل ہے اوراگر مریض نے اپنے بیٹے کے واسطے اقر ارکیااوروہ مکا تب ہے پھر باپ مرگیااور بیٹاوییا ہی مکا تب باقی ہے تو اس کے حق میں اقر ارجائز ہے اور اگر باپ کے مرنے سے پہلے بیٹا مکا تب آزاد ہوگیا تو اس کے واسطے اقرار جائز ندر ہایہ مبسوط میں ہے۔اگر مکا تب مریض نے اپنے آ زاد بیٹے کے واسطے مرض کا اقرار کیا پھر مر گیا اور کوئی مال لائق ادا کے نہیں چھوڑ ایا ادائے قرض کے لائق چھوڑ اا دائے کتابت کے لائق نہیں چھوڑ اتو اقرار جائز ہے اوراگر دونوں چیزوں کے واسطے لائق چھوڑ اتو اقرار باطل ہے یہ محیط سزھسی میں ہے۔اگر مریض نے ایے کسی دارث کے لیے معین و دیعت کا قرار کیا پھرای مرض میں مرگیا تو جائز نہیں ہے بیمحیط میں ہے۔

اگرمرد نے اپنے مرض میں اپنی عورت کے واسطے قرض کا اقر ارکیا پھراس سے پہلے اس کی بیوی مرگئی اور بیوی کے دو بیٹے ہیں ایک اس مرد سے اور دوسرا دوسر ہے مرد سے تو اوّل قول امام ابو یوسف رحمتہ الله علیہ کے موافق اقر ارباطل ہے اور دوسرے قول کے موافق جائز ہے۔اگر مریض نے اپنی جورو کے واسطے قرض کا اقر ارکیا پھراس کی موت سے پہلے جورومرگئی اور اس کے وارث ایسے

ہ وجود ہیں کہاس کی تمام میراث لیے لیتے ہیں اور و ولوگ اس مقر کے وارث نہیں ہیں تو اقر ارجائز ہے بیدذ خیر ہ میں ہے۔ اگر مریض نے اپنے بیٹے کے واسطے قرض کا اقرار کیا بھر بیٹا مقرلہ مر گیا اور ایک بیٹا چھوڑ ااور مریض کا کوئی بیٹانہیں ہے تو

ہام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے پہلے قول پر بیا قرار جائز نہیں ہےاور دوسرے قول پر جائز ہے بیمحیط میں ہے۔

اگراپنے مرض الموت میں اپنی عورت کے دین مہر کا اقر ار کیا تو تمام مہرمثل تک تصدیق کی جائے گی اور قرض خواہان صحت کے ساتھ شریک ہوگی کذافی خزائے انمفتین اورا گرمثل سے زیادہ کاعورت کے واسطے اقر ارکیا تو زیادتی باطل ہے بیمبسوط میں ہے۔ ایک شخص نے اپنے مرض الموت میں اپنی عورت کے واسطے ہزار درم مہر کا اقر ارکیا اور مرگیا پھروار ثوں نے گواہ قائم کیے کہ بورت نے اپنے شوہر کی زندگی میں اس کواپنا مہر ہبہ کر دیا تھا تو گواہ مقبول نہ ہوں گے اور مہر بسبب با قرار شوہر کے لازم رہے گا یہ

غلاصه میں ہے۔

اگراہے کسی وارث یا اجنبی کے واسطے اقر ارکیا پھر مقرلہ مرگیا پھر مریض مرااور مقرلہ کا وارث اس مریض کے وارثوں میں ے ہے توامام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے اوّل قول میں بیرا قرار ناجائز اور دوسرے قول میں جائز ہے اور یہی امام محدر حمتہ اللہ علیہ کا ول ہے ای طرح اگر مریض نے اپنے مقبوضہ غلام کاکسی اجنبی کے واسطے اقر ارکیا پھر اجنبی نے کہا بلکہ بیغلام فلاں مردوارث مریض کا ہے میرااس میں کچھین نہ تھا تو اوّل آمام ابو یوسف رحمتہ الله علیہ کے موافق مریض کا اقرار باطل ہے اور دوسرے قول کے موافق سیح ہےاور دوسراقول اقرب الی القیاس ہےاورقول اوّل احوط ہے بیمبسوط اور فناویٰ قاضی خان میں ہے۔

جو تحض دو دن مریض اور تین روز اچھار ہتا ہے یا ایک روز مریض اور دوروز اچھار ہتا ہے اگر اس نے اپنے بیٹے کے واسطے کسی قرض کا اقر ارکیا پس اگرایسے مرض میں اقر ارکیا جس کے بعدوہ اچھا ہو گیا تو اس کافعل جائز ہے اورا گرایسے مرض میں اقر ارکیا جس نے اس کوبستر سے لگایا اور وہ مرہی گیا تو جا ئزنہیں ہے بینز انتہ انمفتین میں ہے۔

ا ہے وارث کے واسطے کسی چیز کا اقرار کیا اور مرگیا پھر مقرلہ اور باقی وارثوں میں اختلاف ہوامقرلہ نے کہا کہ حالت صحت یں اقر ارکیااور باقی وارثوں نے چالت مرض میں اقر ار کا دعویٰ کیا تو مرض کے اقر ارکے مدعی کا قول مقبول ہوگا اوراگر دونوں نے گواہ فائم کیے تو مقرلہ کے گواہ اولی ہیں اور اگر مقرلہ کے پاس گواہ نہ ہوں اور اس نے وارثوں سے قتم کینی جا ہی تو اس کو بیا ختیار ہے بیہ ناویٰ قاضی خان میں ہے۔

ا مام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ مریض کا اقر اراپنے قاتل کے واسطے نہیں جائز ہے مشائخ نے فر مایا کہ بیچکم اس وقت ہے کہ زخم ایبا کاری ہو کہ جس ہے آنا جاناممکن نہ ہواور اگر ایبا کاری نہ ہواور آنا جانا ہوسکتا ہے تو اقر ارضیح ہے اور رجو محض مریض ہونے کے واسطے غالبًا خوف ہلاک ہونامعتبر رکھتا ہے وہ یوں کہتا ہے کہ بیتھم اس وقت ہے کہ زخم ایسا ہو کہ غالبًا اس سے ہلا کت کا فوف ہواورا گرایبازخم نہ ہوکہ جس سے غالبًا خوف ہلاکت ہے تو اقر ارتیجے ہے بیمحیط میں ہے۔

مریض کا اقرارا ہے وارث کے غلام یااس کے مکاتب کے واسطے یا قاتل کے غلام یااس کے مکاتب کے واسطے جائز جہیں ہے بیمبسوط میں ہے۔

اگراینے مکا تب کے واسطے دین کا اقر ارکیا تو جائز ہے بشر طیکہ حالت صحت میں اس کو مکا تب کیا ہواورا گرمرض میں مکا تب کیاتوا قرار نہیں جائز ہے لیکن تہائی مال سے جائز ہے کذافی الحادی۔

اجنبی کے واسطے مریض ہے تمام مال کے قرض کا اقر ارجائز ہے بشرطیکہ اس پر حالت صحت کا قرض نہ ہو یہ محیظ میں ہے۔ ہ

صحت کا قرضہ اس قرضہ پر جو حالت مرض میں اس کے اقرار سے ثابت ہوا ہے مقدم ہے یعنی ترکہ میں سے پہلے صحت کا قرضہ اوا کیا جائے گا بھراگر کچھ نی رہا تو اس سے مرض کا قرض اوا کیا جائے گا اور اگریے قرضہ قاضی کے مشاہدہ یا گوا ہوں سے ثابت کیا جائے تو دونوں برابر ہیں میرمحیط سرحسی میں ہے۔

صحت کا قرضہ اس ودیعت ہے مقدم ہے جس کا مرض میں اقرار کیا گیا یہ فزائۃ المفتین میں ہے اپنے مرض میں وکوئی چز خریدی یا قرض یا اجارہ پر لی اور گواہوں نے اس پر قبضہ کرنا معائنہ کیا یا ایک عورت ہے ہزار درم پر نکاح کیا اور بہی اس کا مہر المغل ہے تو یہ لوگ قرض خواہاں صحت سے حصہ میں شریک ہیں اس طرح ہر قرض کا حال ہے جومریض پر کی مال کے بدلے جس کا ما لک ہوایا تلف کیا ہے واجب ہوا اور اس کا واجب ہونا بغیر اقر ارمریض کے ثابت ہوا پس وہ بھی بمنز لہ قرض صحت کے ہے اگر مرض میں دین ادا کیا پس اگر دین قرض یا ثمن نے ادا کیا تو جس کوا دا کیا اس کا ہوگا قرض خواہاں صحت کو نہ ملے گاتا وراگر دین مہریا اجرت ادا کی تو قرض خواہاں صحت اس میں شریک ہوجا کمیں گیے ہے۔ خواہاں صحت کو نہ ملے گاتا وراگر دین مہریا اجرت ادا کی تو قرض خواہاں صحت اس میں شریک ہوجا کمیں گیے ہے جو اس خواہاں صحت اس میں شریک ہوجا کمیں گے ہے جو اس خواہاں صحت اس میں شریک ہوجا کمیں گے ہے جو اس خواہاں صحت اس میں شریک ہوجا کمیں گیے ہے جو اس خواہاں صحت اس میں شریک ہوجا کمیں گے ہے جو اس خواہاں صحت اس میں شریک ہوجا کمیں گیا ہوگا وراگر دین میں ہے۔

اگرمریض پرصحت کے قرضے نہ ہوں اور اس نے حالت مرض میں دو مخصوں کے واسطے قرض کا اقرار کیا تو دونوں حصہ بان کیں کی سے اقد کا شروع نہ کیا جائے گا خواہ دونوں اقرار معاوا تع ہوئے ہوں مثلاً کہا کہ ان دونوں کے بھے پر ہزار درم ہیں یا آ گے چھے مثلاً آج کہا کہ اس کے بھے پر پانچ سودرم ہیں گرا کی دن یا کم وہیش تو قف کے بعد دوسرے سے کہا کہ اس کے بھے پر پانچ سودرم ہیں کہا اُن اُن اُن کھیلا ۔ زید نے اپنی صحت میں کہا کہ میں نے عمروکی ایک باندی غصب کر لی پھر مرض میں کہا کہ وہ باندی ہے اور سوائے اس کہ اُن کی سے حالا نکہ اس پر قرض ہے تو ہے جائز ہے اور اس کی تقید این کی جائے گی اس طرح اگر اپنی صحت میں باندی کے اس کا کچھ مال نہیں ہے حالا نکہ اس پر قرض ہے تو ہے جائز ہے اور اس کی تقید این کی جائے گی اس طرح اگر اپنی صحت میں اقرار کیا کہ دور ہے ہیں کہا کہ وہ بے بڑار درم ہیں تو اس کی تقید این کی جائے گی اور اس کی تقید این کی جائے گی اور اس کی تقید اور کیا تو دونوں کا محمد میں جوں جائز ہوگا ہے خلاصہ میں ہے۔ اگر مرض میں دین کا اقرار کیا بھر ودیعت اولی ہے اور بضاعت ومضار ب سے دونوں کا حکم مثل حکم ودیعت کے ہے کہ ان کی اور اگر اس کیا تو ارکیا تو اقرار دونوں کا حکم مثل حکم ودیعت کے ہے کہ ای کا دی۔

اگرمریض نے زید کے واسطے ہزار درم و دیعت کا اقر ارکیا پھر ہر گیا اور بیو دیعت معین کر کے معلوم نہیں ہے تو مثل دین ہرض کے بیب بھی س کے ترکہ بیس قرض شار ہوگی بیز ائد المفتین میں ہے۔ اگر مریض ہوا اور اس کے قبضہ میں ہزار درم ہیں اور اس پرصحت کا دین نہیں ہے اور اس نے زید کے واسطے ہزار درم قرض کا اقر ارکیا پھر اقر ارکیا کہ جو درم ہزار میر سے قبضہ میں ہیں بیمروکی و دیعت ہیں پھر خالد کے واسطے ہزار درم قرض کا اقر ارکیا پھر ہر گیا تو ہزار درم کے تین جھے کیے جا کیس گے اور اگر زیدنے کہا کہ میت کی طرف میرا کہتی نہیں ہے یا میں اس کواپنے قرض سے ہری کر چکا ہوں تو ہزار درم ورمیان عمر وو خالد کے ہر بار تقسیم ہوں گے اور زید کے تول سے خالد کا حق باطل نہ ہوگا بیہ میں ہے۔ اگر مریض نے ہزار درم قرض کا اقر ارکیا پھر فرزید کے واسطے میں ہزار درم مضار بت کا اقر ارکیا پھر عرو کے واسطے دوسرے غیر معین ہزار درم قرض کا اقر ارکیا پھر مرگیا اور فقط ہزار درم چھوڑ ہے تو یہ ہزار درم ان سب لوگوں میں بقدر صورت کے قبیم ہوں گے بیمچیط میں ہے۔

اگر مریض نے اقرار کیا کہ میرے باپ پرزید کا قرض ہے اور میرے قبضہ میں باپ کا گھر ہے اور حال یہ ہے کہ مریض پر

ا بعنی جواس کی خاندان کی عورتوں کا مہر ہے ای کی مثل یہ بھی ہے ا سے بعنی وہ حصیبیں بڑا سکتے ہیں ۱۲ سے شرکت جس کو ہمارے عرف میں سما جھابو لتے ہیں ۱۲

صحت کا قرضہ معروف ہے لیں اس کا قرضہ صحت مقدم رکھا جائے گا پھراگر پچھ نیچ رہاتو اس کے باپ کے قرضہ میں دیا جائے گا اوراگر اپنے باب کے انتقال کے بعدا پی صحت میں ایسااقر ارکیا ہوتو بیٹے کے قرض خوا ہوں ہے باپ کے قرض خواہ مقدم ہوں گے کذا فی الحادی۔

### مرض الموت میں فریقین کے اقر ارکی ایک پیچیدہ صورت ا

زیدنے کہا کہ عمرو کے مجھ پر ہزار درم ہیں اس نے انکار کیا پھر زیدمریض ہوااور عمرومر گیااور زیداس کا وارث ہےاور زید پر عالت صحت کا قرض ہے۔ پھروہ بھی مرگیااور ہزار درم جوعمرو سے میراث پائی ہے چھوڑ گیا تو زید کی عالت صحت کے قرض خواہ ان ہزار درم کے لینے میں عمرو کے قرض خواہوں سے مقدم ہوں گے بیمبسوط میں ہے۔

اگرا پی صحت میں کوئی غلام کھلا خسارہ اٹھا کرتین روز کی اپنی خیارشرط پرخریدا پھر مدت خیار میں بیار ہوا پھر بھے کی اجازت دی یا خاموش رہایہاں تک کہ مدت خیارگذرگئی پھر مریض مرگیا تو محاباۃ تہائی مال ہے رکھی جائے گی بینجزانۃ المفتین میں ہے۔

اگرمریض نے کسی مقبوضہ زمین کی نسبت اُقرار کیا کہ یہ وقف ہے پس اگراپئی جانب سے وقف کا اقرار کیا تو تہائی مال سے جائز رکھی جائے گی چنانچہاگر مریض نے اپنے غلام کی آزادی کا اقرار کیا یاصد قد کا اقرار کیا کہ میں نے فلاں کوصد قد دے دیا ہو تھی ایساہی ہوتا ہے۔اگر دوسر سے کی طرف سے وقف کا اقرار کیا اوراس دوسر سے نے یا اس کے وارثوں نے اس کی تقدیق کی توکل میں وقف جائز ہے اوراگر فقط وقف کا اقرار کیا اوراپنی طرف یا غیر کی طرف سے وقف کرنا بیان نہ کیا تو تہائی مال سے اقرار دیا جائے گا۔ایک مریض نے اپنے وارث اورائک اجبی کے واسطے دین کا اقرار کیا تو اقرار باطل ہے خواہ شرکت کی دونوں نے باہم تقدیق کی ہوا وریشے خین کا قول ہے اورا مام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ یہ اجبی کے واسطے بقدراس کے حصہ کے جائز ہے اگر ہر دوشر یک نے باہم تکذیب کی ہوا وریشے خین کا آجرا کیا ہو یہ فاوی خان میں ہے۔

اگروارٹ نے شرکت میں اس کی تکذیب کی اور اجنبی نے اس کی تصدیق کی تو بعض نے کہا کہ اس میں بھی اختلاف ہونا ضرور ہے اوراضح بیہ ہے کہ بیہ بالا تفاق جائز نہیں ہے بیمجیط سرحسی میں ہے۔

۔ پی اگر مقرنے دونوں کی نفی شرکت میں تقیدیق کی اور کہا کہ ذین مشترک نہ تھااور میں نے شرکت کا جھوٹ اقر ارکر دیا تھا تو اس وقت اجنبی کے واسطےاقر ارتیج ہے بیمجیط میں ہے۔

اگر مریض نے کہا کہ زید کا مجھ پر حق ہے اور وارثوں نے اس کے قول کی تقیدیق کی پھر مریض مرگیا تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طالب کی استحساناً تہائی مال تک تقیدیق کی جائے گی اور اگر اس سے زیادہ کا دعویٰ کیا تو وارثوں سے ان کے علم پر قسم لی جائے گی اگر انہوں نے قسم کھالی تو طالب تہائی مال لے گا اور اگر مریض نے باوجود اس کے کسی دین مسمیٰ کا اقر ارکیا تو دین مسمیٰ اس کے ترکہ میں مقدم رکھا جائے گا کذا فی الحادی۔

اگردین کا اقرارنہ کیا تہائی مال کی کسی شخص کے واسطے وصیت کی تو وصیت سمیٰ مقدم ہوگی اور وارثوں ہے کہا جائے گا کہ دو تہائی مال میں جو پچھتمہارا جی چاہے اس کے واسطے اقر ارکر دواور تہائی کے وصیت دار ہے کہا جائے گا کہ تہائی مال میں جس قدر تیرا جی چاہے اس حقدار کے واسطے اقر ارکر دے پس جس فریق نے کسی چیز کا اقر ارکیا اس سے اس قدر کی جائے گی اور باقی کے واسطے تسم کی جائے بیرمحیط میں ہے۔

مریض نے اپنے وارث کے واسطے ایک غلام کا اقر ارکیا اس نے کہا کہ میر انہیں ہے بلکہ زید یعنی اجنبی کا ہے اور زید نے اس

کی تقید بین کی پھر مریض مرگیا تو زید کوغلام دلایا جائے گا اور وارث اس کی قیمت ڈانڈ بھرے گا اس میں ہے اس کا حصہ اس کو ملے گا اس طرح اگر وارث نے دوسرے وارث کے واسطے اقر ارکر دیا تو غلام دوسرے کو دلایا جائے گا اور پہلے وارث پر اس کی قیمت واجب ہوگی اور وہ میر اث قرار پائے گی اور اس میں سے پہلے اور دوسرے کو حصہ ملے گا اور اگر میت پر اس قدر قرض ہوکہ اس کے مال کو محیط ہو تو کل قیمت ڈانڈ بھرے گا اور کسی کا حصہ اس میں سے ساقط نہ ہوگا ہے کا فی میں ہے۔

ایک مریض نے اپناغلام اپنے بعض وارثوں کو ہبہ کیا اور موہوب لی نے اس پر قبضہ کرلیا اور مریض کے سوائے اس کے کچھ مال نہیں ہے پھرموہوب لدنے اقر ارکیا کہ مریض نے مجھے ہبہ کردیے سے پہلے اقر ارکیا تھا کہ بیغلام اس دوسرے وارث کا ہے یا اقرار کیا کہ اس نے مجھے ہبہ کرنے ہے پہلے اس دوسرے دارث کو ہبہ کیاتھا اور دوسرے نے اس امر میں اس کی تصدیق کی تو دوسرے کواختیار ہے کہ اوّل سے غلام لے لے پس اگر دوسرے نے لیا پھر مریض ای مرض سے مرگیا پس اگر بیغلام قائم موجود ہوتو دوسرے سے لےلیاجائے گا اور وار ٹان میت کی میراث ہو کر بطور فرائض اللہ تعالیٰ کے ان کوتقسیم کیا جائے گا ای طرح اگر دوسرا شخص وارث نہ ہواورمیت پراس قدر قرض ہو کہاس کے مال کومحیط ہے تو قرض خواہوں کواختیار ہے کہ جا ہیں غلام اس کے قبضہ سے لے کر تقیم کرلیں اور اگر غلام دوسرے وارث کے ہاتھ میں مرگیا ہوتو قرض خواہوں کواس صورت میں اختیار ہے اور باقی وارثوں کو پہلی صورت میں اختیار ہے کہ چاہیں تو پہلے وارث سے غلام کی قیمت کی ضمان لیس یا دوسر سے صفان لیس اور دوسرا پہلے ہے کچھ ہیں لے سکتا ہے اور اگر پہلے سے صان لی تو وہ بھی دوسرے سے پچھے پھیر نہیں سکتا ہے ایسا ہی عامہ روایات میں اس کتاب میں مذکور ہے اور بعض روا یتوں میں ہے کہ پھیرسکتا ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ باقی وارثوں کو بیا ختیار صرف اس وقت حاصل ہوگا کہ جب ان ہے کوئی تصدیق یا تکذیب نہ پائی گئی ہواورا گرانہوں نے تصدیق کی ہوتو صرف دوسرے سے ضان لے سکتے ہیں اورا گرانہوں نے تکذیب کی ہوتو اوّل سے صان لے سکتے ہیں اور بیاس وقت ہے کہ دوسرے سے اوّل کی تصدیق کی ہواور اگر تکذیب کی اور کہا کہ غلام میرا ہے میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ کیا کہتا ہے تو غلام دوسرے کوسپر دکیا جائے گا اور بیاس وقت ہے کہ اوّل نے مریض سے لے کرغلام پر قبضہ کیا ہواور پھر دوسرے کے واسطے ااقر ارکیا ہواورا ہے ہی اگراوّل نے مریض سے لے کر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ اقر ارکر دیا کہ مریض نے دوسرے کے واسطے اس اقرار کیا ہے قبل اس کے کہ میرے واسطے اقرار کرے پھراگر دوسرے نے اس کی تصدیق کی اور مریض ہے کے کرغلام پر قبضہ کیا پھر مریض مرگیااوراس پر قرضے ہیں اورغلام بعینہ دوسرے کے پاس قائم ہے تو اس سے لے لیا جائے گااور قرض خواہوں میں تقسیم ہوگا اورا گربعینہ قائم نہ ہوتو قرض خواہوں کواخیتار ہے جاہے اوّل سے صان لیس یا دوسرے سے صان لیس اور اگر مریض پرقر ضے نہ ہوں تو باقی وارثوٰں کوغلام لینے کا اختیار ہے اگر بعینہ قائم ہو یاتضمین کا اختیار ہے اگر مر گیا ہویہ مجیط میں ہے۔

اگرمریض نے اپنے قرضے کے گھر پانے کا اقرار کیا جواس کا دوسرے مخص پر واجب تھا پھراگر بیقر ضہ کسی مال کے عوض تھا مثلاً نفقد دیا یا کوئی چیز فروخت کی جس کانٹمن مشتری کے ذرمہ واجب ہوایا ایسی چیز کا بدل ہوجو مال نہیں ہے جیسے مہر و بدل <sup>علی</sup> خلع واس کے امثال پس اگر دین بسبب عوض مال کے واجب تھا اور قرض داراجنبی شخص تھا تو بھر پانے کا اقرار سیجے ہے بشر طیکہ حالت صحت میں واجب ہوا خواہ مریض پر حالت صحت کا قرض ہویا نہ ہواور اگر حالت مرض میں دوسرے پر بیقرض واجب ہوا ہے تو پھر پانے کا اقرار

مریض کے قرض خواہ صحت کے حق میں صحیح نہیں ہے جب کہ مریض پرصحت کا قر ضہ ہویہ ذخیرہ میں ہے۔ بین کم اس وقت ہے کہ اس دین کا وجوب حالت صحت میں گواہوں سے یا قاضی کے معائنہ ہے معلوم ہوا ہواورا گرفقط مریض

ے وہ خص جس کے واسطے واہب نے کوئی شے ہید کا اس میں وہ وال جو تورت نے طلاق کے بوض اپنے ذمہ لیا ۱۲

اگر قرض دارمریض نے اقرار کیا کہ جومیری و دیعت یا عاریت یا مضار بت میرے دارث کے پاس تھی میں نے وصول کر لی ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی بیمبسوط میں ہے۔

اگرمریض نے اقرار کیا کہ میں نے موہوب لہ ہے اپنا ہبہوا پس لیا تو تقیدیق کی جائے گی اورموہوب لہ بری ہو جائے گا ای طرح اگر بھے فاسد میں بھے یا مال مغصوب یار بن واپس لینے کا اقر ار کیا توضیح ہا گر چہاس پرصحت کے قریضے ہوں اوراگران سب صورتوں میں اپنے وارث سے واپس لینے کا قرار کیا تو تقیدیق بنہ کی جائے گی بیرمحیط سرحسی میں ہے۔

امام تحدر حسد الله علیہ نے جامع میں فرمایا کہ اگر کی تحف کے دوسر سے پر ہزار درم صحت میں واجب ہوئے ہیں پھر جب وہ
ہیار ہواتو اقرار کیا کہ یہ ہزار درم جومیر سے قبضہ میں ہیں میر سے قرض داریا مکا تب کی ودیعت ہیں اور یہ ہزار و ہیے ہی ہیں جیسے مریش
کے دوسر سے پر واجب ہیں پھر مریض مرگیا اور اس پر صحت کے قرضے ہیں اس کے قرض فواہوں نے مریض کے اقرار سے افکار کیایا
سکند یب کی تو مریض کی اس کے اقرار میں تصدیق کی جائے گی اور یہ ہزار ودیعت کے قرض دار کے قرض کا بدلا ہو جا کیں گی ہے یا
مکا تب بعوض ان کے آزاد ہوجائے گا اور آگرید درم و دیعت کے ان سے کھر سے ہوں جومریض کے دوسر سے پر واجب ہیں تو اقرار کی حجت نہیں ہوئی ہے اور اگر ہزار درم واپس لوں گا اور جیسے اس کے جائے ہیں وہ دے گا تو اس کو اختیار نہیں ہے کہ وکنکہ ذیادت
ہیں اگر مقرلہ نے کہا کہ میں کھر سے درم واپس لوں گا اور جیسے اس کے جائے ہیں وہ دے گا تو اس کو اختیار نہیں ہے کہ ودیعت
ہیں اور قرض دار پر درم کھر سے جا ہے ہیں تو مریض کا اقرار کیا کہ میر سے پاس میر سے قرض فواہوں کو تقسیم کیے جائیں گے اور
ہریض کا قرض دار پر درم کھر سے جا ہے ہیں تو مریض کا اقرار اور چیسے اس کے جاس کہ مرسی کے قرض خواہوں کو تقسیم کیے جائیں گے اور
ہریض کا قرض دار پر درم کھر سے جا ہے ہیں تا ہے ای طرح و دیعت ہوئے کا اقرار کیا کہ میں نے ہیں خواہوں کو تشیم کے جائیں ہیں میر سے قرض دار یا مکا تب کی ودیعت ہیں یا ہے بی یا ہیں ہی ہیں ہیں ہی ہیا ہیں ہی ہی ہی ہی ہی ہیں بیا ہے بین یا ہے بین بیا ہے جی کے وض خرید کی ہیں اگر قرض دار و مکا تب نے اس کی تکذیب کی اور دونوں نے کہا کہ ہم پر اس کا قرض دارو مکا تب نے بین کا اس کی تکذیب کی اور دونوں نے کہا کہ ہم پر اس کا قرض دارو مکا تب نے ہیں کی تعدیہ ہی ہے بین ہی ہی ہی ہیں ہیں ہوئی ہیں کو مراس کی کو اس کی کو کوئی خریں کوئی ہیں اور دونوں نے کہا کہ ہم پر اس کا قرض دور دیا ہی ہی ہی ہی ہی ہیں ہوئی ہیں تھی کہا کہ ہم پر اس کا قرض دار و مکا تب نے اس کی تعدیم ہی کہا کہ ہم پر اس کا قرض دار و مکا تب نے اس کی تیں ہی ہیں ہیں ہوئی ہیں کوئی ہوئی کوئی کوئی کہا کہ ہم پر اس کا قرض دار و مکا تب نے اس کی تعدیہ کی اور دونوں نے کہا کہ ہم پر اس کا قرض دونوں نے کہا کہ ہم پر اس کا قرض دونوں نے کہا کہ ہم پر اس کا قرض دونوں نے کہا کہ ہم پر اس کا قرض دونوں نے کہا کہ ہم پر اس کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی

اقرار باطل ہوگیا اور یہ چیزیں مریض کے قرض خواہوں کو حصہ کے موافق تقتیم کردی جائیں گی اور قرض دارم کیض و مکاتب پر اس کا قرضہ بحالہ باتی رہے گا اور اگر مریض کے اقرار کی قرض دارو مکاتب نے تصدیق کی تو باندی ودیناردین میں دیکھنا چاہئے کہ اگر باندی و دیناروں کی قیمت مریض کے قرضہ کے برابریا زیادہ ہو تو اقرار شیخ ہو اور اگر کم ہے مثلاً قرضہ ہزار درم اور قیمت کے پانچ سو درم ہیں تو باندی کی نسبت قرض داریا مکاتب ہے کہا جائے گا کہ مریض نے بقدریا نچ سو درم کے محاباۃ کی ہے اور محاباۃ مریض قرضدار سے محاباۃ کی ہے اور محاباۃ مریض قرضدار سے محاباۃ کی ہے اور اگر دے ورنہ بھے تو ڈو دے اور اس کا پورائی دے سے محاب ہوں کا بیا تی سو درم دے کر پورائر دے ورنہ بھے تو ڈو دے اور اس کا پورائی دے اور باندی دائی دی واپس کے دائر کھرے واپس کر سے دائی کہ بنہرہ وجھوڑ دے اور بھتر اور کھرے واپس کے دائر کھر سے اور کھر اس میں سے نہ کو اور کی تاری ہو تو ڈو نا ختیا رکہا تو کھیا دیا جائے گا یہ بنہرہ وواپس کے دائر کھیا کہ جو تو ڈو نا اختیا رکہا تو کھیا ردیا جائے گا یہ بنہرہ واپس کے دائر کو کو نا دیا دیا تو کھیا دیا جائے گا ہو بھی کے دائر کھیا کہ جو اس کی جائے گا دیا ہو گئی ہے مجو اس ہو کہ بھی اور کھر سے کہا گری کے دائر کے تاریکیا کہ خیار دیا واپس کی جائے گی ہے مجو طیس ہے۔

ا گر کسی شخص نے مریض کے لیے اقر ارکیا کہ میں نے اس کے غلام کاہاتھ کاٹ ڈالایا قبل کیا ہے

اگر غلام تاجر نے ایسے قرضہ کے وصول پانے کا اقرار کیا جواس کا اس کے مالک پرتھا پس اگر غلام مقروض نہ ہوتو جائز ہ اوراگر قرض دار ہوتو جائز نہیں اسی طرح اگر مکا تب نے اپنے مولی ہے اپنا قرض وصول پانے کا اقرار کیا حالا تکہ وہ مریض تھا بجر مرگیا اوراس پر قرض ہے اور مولی اُسی کا وارث ہوتو اس کا اقرار باطل ہے اوراگر اس پر قرض نہ ہواوراس کا مولی پر طعام آتا ہواور مال کتابت اس کا درم بیں اور اس نے اقرار کیا کہ میرا جو طعام اٹاج مولی پر آتا تا تھا وہ میں نے وصول پایا ہے بجر مرگیا اوراس قدر چھوڑ گیا جس ہے مال کتابت اوا ہوسکتا ہے بس اگر سوائے مولی کے کوئی اس کا وارث نہ ہوتو اقرار سے جو اور اگر سوائے مولی کے اس کا کوئی دوسرا وارث ہوتو بھی اس کے اس اقرار میں تصدیق کی جائے گی اور اگر اس پر اس قدر قرضہ ہوجو اس کے مال کو محیط ہوتا اس کی تصدیق نہ کی جائے گی میر مبسوط میں ہے۔ اگر کسی شخص نے مریض کے لیے اقرار کیا کہ میں نے اس کے غلام کو عمر آقس کیا اور مولی کیا اور مولی کے اس کے کا مرض میں اس کے غلام کو عمر آقس کیا اور مولی کے اس کے کو قدر مال پر صلح مضربا کی اور اگر کیا تو جائز ہو بیے مرض میں اس کے غلام کو عمر آقس کیا اور مولی کے اس کی قدر مال پر صلح مضربا کی اور اور کیا تو جائز ہو بیے جادی میں لکھا ہے۔

اگرمریضہ نے شوہر سے اپنے تمام مہروصول پانے کا اقرار کیا حالانکہ مریضہ پرصحت کا قرض ہے پھر شوہر کے طلاق دینے ہے پہلے ای مرض میں مرگئی تو اس کا اقرار سیخی نہیں ہے اور شوہر کو تھم کیا جائے گا کہ اس کا مہر دے دے کہ وہ اس کے قرض خواہوں میں موافق حصہ کے تقسیم ہوگا اورا گرشو ہرنے وخول ہے پہلے اس کو طلاق دے دی پھراس نے اپنا مہروصول پانے کا اقرار کیا پھرای مرض میں مرگئی تو اس کا اقرار سی جے پس اگر شوہرنے کہا کہ میں قرض خواہوں کے ساتھ نصف مہر میں شریک ہوں تو نہیں ہوسکتا ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

پھراگرصحت کے قرض خواہوں کے قرض خواہوں کے قرض خواہوں کے میادا کر نے کے بعداگراس مورت کے مال ہے پھیا تی رہاتواں میں ہے شوہرا پنا اور سے میں ان ہوگی اور آدھا مہر لے لے گا اوراگر شوہر نے اس مورت کے ساتھ دخول کرلیا ہے پھراگراس کوطلاق بائن یارجعی دی پھر مورت مریض ہوئی اور اس نے اپناتمام مہروصول پانے کا اقرار کیا پھر عدرت گذرنے کے بعد مرکئی تو اقرار چی ہے اور اگر عدت گذرنے ہے پہلے مرگئی تو صحح ہوں دیس سے کہ اور جب اس صورت میں مہروصول پانے کا اقرار سے نہ ہوتو صحت کے قرض خواہ اپنے قرضے وصول کرلیں گے پھر اگر کہتے ہی کہ اور ہوں میں سے کم ہووہ شوہر کو دیا تو مہر کی طرف دیکھا جائے گا جو دونوں میں سے کم ہووہ شوہر کو دیا

جائے گا یہ محیط میں ہے۔

اگر کی عورت ہے کچھ مال پرخلع کیا حالا نکہ خود مریض ہے پھراس کی عدت گذرگی اور مریض نے اقر ارکیا کہ میں نے بدل خلع عورت سے وصول پایا ہے اوراس پر پچھ قرض حالت صحت یا مرض کانہیں ہے تو اقر ارضیح ہے یہ مبسوط میں ہے۔

اگرمریض پرضحت کے قرضے ہیں اس سے زیدنے ایک غلام حالت مرض میں غصب کرلیا اور وہ زید کے پاس مرگیایا بھا گ
گیا اور قاضی نے مریض کے نام عاصب پر قیمت کی ڈگری کر دی اور مریض نے اقر اکیا کہ میں نے بیہ قیمت عاصب سے وصول پائی تو
ہدون گواہوں کے اس کی تصدیق نہ کی جائے گی اور اگر غصب کرنا مریض کی حالت صحت میں واقع ہوا پھر بیمریض ہوا حالا نکہ غلام
عاصب کے پاس بعینہ قائم ہے پھر بھاگ گیا یا مرگیا اور قاضی نے اس پر قیمت کی ڈگری کر دی پھر مریض نے اس کے وصول پانے کا
اقر ارکرلیا پس اگر غلام مرگیا یا بھا گئے سے لوٹ کرنہیں آیا تو تصدیق کی جائے گی بمز لہ اس قرضہ کے جوصحت میں واجب ہوا ہوا ور اگر
غلام بھا گئے سے لوٹ آیا تو اس کا اقر ارضیح نہیں ہے اور اگر غصب اور ضان کا حکم دونوں حالت صحت میں واقع ہوئے اور مریض نے
ضان وصول کرنے کا قرار حالت مرض میں گیا تو اس کی تصدیق کی جائے گی بیمچھا میں ہے۔

ایک مریض نے ایک غلام ہزار کی قیمت کا جس کے سوائے اس کا پچھ مال نہیں ہے دو ہزار کوفروخت کیا اور اس پر صحت کے بہت ہے قرضے ہیں پھراس نے تمام شن وصول پانے کا قرار کیا پھر مرگیا تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا پچھاقر ارسی خمیں ہے۔ اور مشتری کو اختیار دیا جائے گا کہ چاہے دو بارہ شمن اداکرے یا بچے تو ڈرے پس اگر اس نے دوبارہ شمن وینا اختیار کیا تو وہ قرض خواہاں صحت کو دیا جائے گا اور امام محدر حمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ قیمت ہے جس قدر زیادہ شن ہے اس کی بابت مریض کے قول کی تصدیق ہوگی اور بھذر قیمت کے مشتری کو اختیار دیا جائے گا کہ چاہے دوسرے ایک ہزار درم اداکرے یا بچے تو ڈردے اور غلام قرض خواہوں کے واسطے فروخت کیا جائے گا اور امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا قول نہ کورنہیں ہے اور ہمارے مشام نے نے ان کا قول امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے جہے ہی تریشر کے جامع کہیر میں ہے۔ رحمتہ اللہ علیہ کے جہے ہی تریشر کے جامع کہیر میں ہے۔

ایک جفس نے اپناغلام اپنی صحت میں زید کے ہاتھ فروخت کردیا اور مشتری نے اس پر قبضہ کرلیا پھر ہائع مریض ہوا اور اس پر حالت صحت کے قرضے ہیں اور اس نے اقر ارکیا کہ میں نے ثمن وصول پایا ہے یہاں تک کہ اس کا قر ارقرض خواہان صحت کے قرض خواہان میت مرض میں مرے گا اور مشتری نے غلام ہیں عیب پا کر بھکم قاضی اس کو واپس کیا تو مشتری کو بیا ختیار نہیں ہے کہ قرض خواہان میت کے ساتھ باقی اموال میت میں شریک ہولیکن غلام کو اپنے دام وصول کرنے تک روک لے سکتا ہے۔ پس غلام فروخت کیا جا گا اور اس کے ثمن کا مشتری باقی قرض خواہوں سے زیادہ حقد ارہوگا یعنی لے لے گا پھر جب غلام فروخت کیا گیا تو اس کا ثمن مشتری کو اور اگر مشتری باقی قرض خواہ اپنا اپنا حق نہ لے لیس کچھ نہ طبا گا اور اگر مشتری کے تق سے اس کا ثمن کم ہوا تو مشتری کو باقی مال میت سے جب تک دوسر نے قرض خواہ اپنا اپنا حق نہ لے لیس کچھ نہ طبا گا اور اگر مشتری باقی لے سکتا ہے اور اگر مشتری نے اپنے داموں سے واسطے غلام کو نہ روکا بلکہ مریض کو اس کی زندگی بعد پچھ بچا تو اس میں سے مشتری باقل نے بعد بھم قاضی دے دیا تو غلام کے ثمن میں اس کا مقدم ہونا باطل ہو گیا لیکن اپنے بورے دام وصول کرنے میں اس کا مقدم ہونا باطل ہو گیا لیکن اپنے بورے دام وصول کرنے میں اس کا حقدم ہونا باطل ہو گیا لیکن اپنے بورے دام وصول کرنے میں اس کا حقدم ہونا باطل ہو گیا لیکن اپنے بورے دام وصول کرنے میں اس کا حقدم ہونا باطل ہو گیا لیکن اپنے بورے دام وصول کرنے میں اس کا حقد میں باس کا حق بیا طبل نہ ہوگا میں ہے۔

اگر مریض نے اپنے وارث کو پچھ درم دیے تا کہ اس کے کی قرض خواہ کوا داکرے پس وارث نے کہا کہ میں نے اس کودے

دیے اور قرض خواہ نے اس کی تکذیب کی تو وارث کی اس باب میں تصدیق نہ کی جائے گی کہ وہ صان سے بری ہے خواہ مریض اس کی تصدیق کرے یا تکذیب کرے لیکن وارث کے قول کی تصدیق قرض خواہ کے تق باطل ہونے میں نہ کی جائے گی اور اگر اس کو اپنے قرضہ وصول کرنے کے واسطے وکیل کیا اور قرضہ کی اجبی پر ہے پس وارث نے کہا کہ میں نے وصول کر کے مریض کو وے دیا تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور قرض دار بری ہو گیا اور اگر اپنی متاع فروخت کرنے کے واسطے وارث کو کیل کیا اور مریض پر پھے قرض نہیں ہے بھروہ متاع موافق اسکی قیمت کے گواہوں کے سامنے فروخت کی بھر مریض کی زندگی میں یا اس کے مرنے کے بعد کہا کہ میں نے دام وصول کر کے مریض کو دے دیے یا ضائع ہوگئی تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور اگر کہا کہ میں نے متاع فروخت کی اور ثمن وصول کی اور وہ صائع ہوگیا ہیں اگر متاع تلف ہوگئی تو اس کی تصدیق کی جائے گی خواہ مریض زندہ ہویا مرگیا ہوا ور اگر مریض کی تصدیق کی جائے گی خواہ مریض زندہ ہویا مرگیا ہوا ور اگر مریض کی تصدیق کی جائے گی خواہ مریض زندہ ہویا مرگیا ہوا ور اگر مریض پر قرضہ ہوا ور وہ اس کا مقر ہے اور مریض پر قرضہ ہیں ہوتو وارث کی تصدیق کی جائے گی جائے گی خواہ مریض نیں کی جائے گی جائے گی جائے گی خواہ مریض کی جائے گی خواہ مریض کی جائے گی ہو کہ کی خواہ مریض کی جائے گی خواہ مرکنے گی جائے گی جائ

زید کے عمرو پر ہزار درم قرضیہ ہیں اور ایک وارث اس کا کفیل ہے یا قرضہ وارث پر ہے اور کوئی اجنبی اس کا کفیل ہے خواہ بھکم وارث کفیل ہے یابدون اس کے حکم کے کفیل ہے پھرزید بھار ہوا اور کسی ایک ہے دونوں میں سے وصول یانے کا اقر ار کیا تو باطل ہے اوراگراجنبی کو بدون وصول پانے کے بری کر دیا ہی اگر اجنبی اصیل ہوتو صحیح نہیں ہواور اگر کفیل ہوتو تہائی مال ہ بری کرناضچے ہے پس اگرمیت کااس قدر مال ہوکہ جس کی تہائی پیقرض ہوتا ہے توضیح ہے اور اگر کفیل سے پچھ مواخذہ نہیں ہوسکتا ہے اور قر ضہ وارث پر بحالہ باقی رہے گا اور اگرمیت کا سوائے اس قرِ ضہ کے کچھ مال نہ ہوتو اس کے تہائی ہے بری کرنامیج ہے اور باقی دو تہائی کے واسطے وارثوں کواختیار ہے جا ہیں اصیل سے اور جا ہیں کفیل ہے لیں اور ایک تہائی جس کے کفیل کو ہری کیا ہے وہ فقط اصیل ہے لے سکتے ہیں اوراگروارث کو بری کیاتو کسی حال میں صحیح نہیں ہے اوراگریوں کہا کہ میں نے کسی اجنبی ہے جس نے وارث کی طرف باحسان ادا کیا ہے وصول پایا یا اس کی طرف ہے کسی اجنبی نے حوالہ قبول کر لیا یا اس کو کسی شخص نے اپنا غلام فروخت کرنے کا وکیل کیا اس نے اس موکل کے بیٹے کے ہاتھ فروخت کیا پھرموکل بیار ہوا ہیں اس نے اقر ار کیا کہ میں نے اپنے بیٹے ہے ٹمن وصول پایا یاو کیل نے وصول کر کے موکل کو دینے کا اقر ارکیا تو تصدیق نہ کی جائے گی پس اگر وکیل ہی مریض ہواور موکل سیجے ہوتو اس کی تصدیق کی جائے گی اور اگرموکل نے انکار کیا پس اگرمشتری دونوں کا دارث ہوا وروہ دونوں مریض ہوں تو وکیل کی تصدیق نہ کی جائے گی اورا گرفقط وکیل کا وارث ہواورموکل کا ہواوروکیل نے اقرار کیا کہ میں نے وصول کر کےموکل کودام دے دیے ہیں یامیرے پاس تلف ہو گئے تو تقیدیق نہ کی جائے گی اورا گرفقظ وصول کرنے کا اقر ارکیا تو تقیدیق نہ ہوگی اورا گر کفیل کے نے مریض کو دوسرے پر قرضہ کا حوالہ کیا اور مریض اور مختال علیہ نے قبول کرلیا پھر مریض مرگیا ہیں اگر حوالہ مطلقہ ہے تو جائز نہیں ہے اور اگر حوالہ بشر طبراءت الكفيل دون الاصیل ہو ہیں اگرکفیل ہی وارث ہے تو بھی سیح نہیں ہے اوراگر اجنبی کفیل ہے تو تہائی مال سے سیح ہے پس وارثوں کواختیار ہوگا کہ جا ہیں حوالہ کو جائز ر تھیں یا تو ڑ دیں اور اگر جائز رکھا تو اختیار ہے جا ہیں قر ضرفحتال علیہ ہے وصول کریں یااصیل وارث ہے لے لیں اور اگر جائز نہ رکھا پس اگرمیت کااس قدر مال ہے کہ بید بن اس کی تہائی ہوتا ہے تو بھی یہی حکم ہےاورا گرمیت کا سوائے ہزار درم قرضہ کے اور کچھ مال نہ ہوتو تہائی مال سے سیجے ہے اور وارثوں کو اختیار ہے جا ہیں مختال علیہ سے تہائی اور کفیل سے دو تہائی وصول کریں یا سب

قرضہ وارث سے وصول کرلیں اگر مریض نے قرضہ وصول پانے کا اقر ارنہ کیا اور نہ قبل کو ہری کیا اور نہ حوالہ قبول کیا لیکن ہزار درم یا سودیناریا ایک ہاندی مقبوضہ کا گفیل کی و دیعت ہونے یا اس سے خصب کرنے کا اقر ارکیا اور وقت موت تک بعینہ چیزیں قائم ہیں اور معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس نے باندی کو کیا کیا ہے تو اقر ارباطل ہے ہیں اگر باندی معین معلوم نہ ہوئی یہاں تک کہ وہ مریض اس تجہیل کے ساتھ مرگیا تو اس پر صان واجب ہوگی ہی قرضہ کا قصاص ہوجائے گا اور اگروہ بچہ قائم ہوتو گفیل اس کولے لے گا اور فروخت کر کے ساتھ مرگیا تو اس پر صان واجب ہوگی ہی قرضہ کی اس کے کہ اپنے کسی خاص مال کے فروخت کرنے کی حاجت ہوا تی طرح اگر ان سب کا اصیل کے واسطے اقرار کیاتو بھی ہی تھم ہے ہی تجریر شرح جا مع کبیر میں ہے۔

بدل كتابت كي وصولي كاانكار ☆

ایک مخص نے اپنے مرض میں آپنے غلام کو مکا تب کر دیا اور اس کے سوائے اس کا پچھ مال نہیں ہے پھر بدل کتابت وصول یانے کا اقر ارکیا تو تہائی میں جائز ہے اور دو تہائی قیمت کے واسطے مکا تب سعی کرے گا بیفتا وی قاضی خان میں ہے۔

امام محمد رحمته الله علیہ نے فرمایا کہ ایک تخص کے تین بیٹے ہیں اور اس کے قبضہ میں ایک دار ہے پھر جب وہ مر نے لگا تو کہا کہ میں نے بدداراپنے اس بیٹے اور اس اجنبی سے ہزار درم میں خریدا ہے اور دونوں سے قبضہ کرلیا ہے اور دونوں کو پھرشن نہیں دیا ہے اور دونوں نے اس کے اقر ار شرکت کی تصدیق کی پھر مرگیا اور اس ادار کا ایک شفیع ہے اور دوسر سے دونوں بیٹے اس سب سے محکر ہیں تو ہمائی حسہ مقر لہ کا جواس کو ملا ہے تہائی میں از باطل ہوا تو وہ دار تینوں بیٹوں کو بر ابر تقییم ہوگا پھر اگر شفیع آیا تو تہائی حصہ مقر لہ کا جواس کو ملا ہے تہائی میں بلے لے گا اور تہائی خصہ مقر لہ کا ہوگا تو وہ بھی مقر لہ اور اجنبی کے درمیان بر ابر تقییم ہوگا اور اگر بیٹے مقر لہ کو پچھے مال اور بھی ملا ہوگا تو وہ بھی اس میں میں ملا کر تقییم کیا جائے گا یہاں تک کہ اس کو اور اجنبی کو ہر ایک کو پانچے سو درم مل جا نیں اور اگر اجنبی نے شرکت میں اس کی سکن میں ملا کر تقییم کی جائے گا یہاں تک کہ اس کو اور اپنے کو پانچے سے اور باقی آو درمیان بر ابر تقیم ہوگا اور اہا م محمد دار اس کے ہاتھ پانچ کی افر ار شرکت میں تقد ایش کہ بین جائے گا اور تہائی میں اور شفیع تہائی دار تہائی ثمن میں لے لے گا اور تہائی ثمن اس بیٹے میں حسمت اللہ علیہ کے زد یک میصورت اور پہلا اقر ار کیساں میں اور شفیع تہائی دار تہائی ثمن میں لے لے گا اور تہائی ثمن اس بیٹے اور اجنبی کے درمیان بر ابر تقیم ہوگا اور امام محمد درحت اللہ علیہ کے زد دیک تفیع دو تہائی دار تہائی ثمن میں لے لے گا اور تہائی ثمن اس بیٹے اور اگر بیٹے نے اپنے باپ کے اور اجنبی کے ذور میان بر ابر تقیم ہوگا اور امام محمد تا تلہ علیہ کے زد دیک تفیع دو تہائی دار کی کے مقر لہ سے چھٹا حصہ دار کا چھطے اور اگر کے سے تو مقالہ میں کہ تور میں کہ کور میان بر ابر تقیم کے تو تھی شیخین کے زد دیک تفریق باطل ہے مگر شفیع بیٹے مقر لہ سے چھٹا حصہ دار کا چھطے اور ارکی کے تعد یہ کی دور امنی کی تو تھی شیخین کے کین دیک تک افر ار مریض باطل ہے مگر شفیع بیٹے مقر لہ سے چھٹا حصہ دار کا چھطے اور ارکی کے تعد کی تو اور اس کے کرد کی تو تو اس کی تعدل کے اور ایک کے کہ دور اس کی دور اس کے دور کی کے تعدل کے دور کے دور کے دور کی کے دور کے دور کی کے دور کے دور کے دور کی کرد کے تو تعدل کے دور کے دور کے دور کی کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کی دور کے دور کے دور ک

ِ حصے ثمن میں لے گااورامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک اجنبی کے حق میں اقرار تھیجے ہے پس یوں عکم کیا جائے گا کہ اجنبی نے نصف دار مریض کے ہاتھ بیچا پس شفیع نصف ثمن میں لے لے گااور باقی آ دھا تینوں بیٹوں کو ہرابرتقسیم ہوگا ہرایک کوکل کا چھٹا حصہ ملے گااور شفیع اس صورت میں جیٹے مقرلہ سے بچھنہیں لے سکتا ہے بیمجیط میں ہے۔

ایک مریض نے اپنی ہوی کے واسطے جس کواس نے اس کی درخواست سے طلاق دی ہے سودرم کا سوائے مہر کے اقر ارکیا اور وہ مورت اپنا مہر سب لے چکی ہے چراس کی عدت گذر نے کے بعد مرگیا اور ایک بھائی اور بیوی کی سوت اور چالیس درم چھوڑ ہے تو سب درم مطلقہ مورت کوملیں گے اور اگر اس کی عدت گذر نے سے پہلے مرگیا تو چالیس کا آٹھواں حصہ یعنی پانچ درم پائے گی بیری کئی میں ہا اور اگر شو ہر نے بجائے چالیس درموں کے ایک کپڑا قیمتی چالیس درم کا چھوڑ ااور کوئی اور مال نہ چھوڑ اپس اگر عدت گذر نے سے پہلے مرگیا تو غیر مطلقہ کواس کپڑے کہ اس کھواں حصہ ملے گا اور مطلقہ کو بعینہ یہ کپڑا لینے کا استحقاق نہیں ہے پس کپڑے کا آٹھواں حصہ پانچ درم کوفروخت کر کے مورت کو دیے جائیں گے لیکن اگر راضی ہو جائے کہ میں آٹھواں حصہ کپڑ اکا اپنے حق میں اوں گی تو لے کئی ہے اور اگر اس کی عدت گذر نے کے بعد شو ہرمرگیا تو کپڑا افروخت کر دیا جاتا اور تمام خمن اس کو دیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔

ایک شخص کی موت قریب آئی اور اس کا ایک بھائی ماں و باپ کی طرف سے ہے اور ایک بیوی ہے اس نے تین طلاق کی درخواست کی اس نے دے دیں پھرعورت کے واسطے سو درم کا اقر ارکیااوروہ اپنامبر پورا لے چکی ہےاورایک مخص کے واسطے تہائی مال کی وصیت کی پھرمر گیااور ساٹھ درم چھوڑے پس اگر بعد انقضاءعدت کے مراہے توعورت اپنے قرضہ میں پورے ساٹھ درم لے لے گی اوراگرانقضاءعدت سے پہلے مراتو موصی لہ کوہیں درم نکال دیے جائیں گے اگر چہدین وصیت ہے مقدم ہوتا ہے پھرعورت کو باتی کی چوتھائی بعنی دس درم ملین گےاور باقی تمیں درم بھائی کے ہوں گےاوراگر بجائے ساٹھ درم کے ایک ساٹھ درم کا قیمتی کیڑا چھوڑ ااور عورت کی عدت گذر نے سے پہلے مرگیا تو موصی لہ کوتہائی کپڑ ااور باقی عورت کے واسطے فروخت کر کے چوتھائی دیا جائے گالیکن اگر ا پنے حق میں چوتھائی مابھی لینے پر راضی ہوتو لے علتی ہے اور باقی بھائی کو ملے گا اور اگر اس کی عدت گذرنے کے بعد مراتو مطلقہ کے حق کے واسطے کپڑا فروخت کر دیا جائے گالیکن اگراپنے حق میں کپڑ الینا پہند کرے تو لے لےاورموصی لہ کو پچھ نہ ملے گا اورا گر باوجو داس کے اجنبی کے واسطے قرضہ کا اقرار کیا ہواور باقی مسکلہ بحالہ ہے ہیں اگرعورت کی عدت گذرنے کے بعد مرا تو عورت اس اجنبی کے ساتھ تر کہ میت میں حصہ دار ہوکر دونوں اپناا پنادین پورا کرلیں گے پھر آگر کچھ نے کہ ہاتو اس کی تہائی موصی لہ کو ملے گی اور باقی بھائی کا ہو گا اوراگراس کی عدت گذرنے سے پہلے مرگیا تو پہلے اجنبی کا دین اوا کیا جائے گا پھراگر نے رہاتو اس کی تہائی موصی لہ کو پھر باتی کی چوتھائی <sup>کے</sup> اورعورت مطلقہ کے واسطے جس قدرا قرار کیا ہے دونوں میں سے جو کم ہوو ہعورت کودیا جائے گا اور باقی بھائی کو ملے گا پتحریر شرح جامع كبيرهيرى ميں ہے اپنے غلام كو ہزار درم پرمكاتب كيا پھراس نے اپنے مرض ميں مولى كے واسطے ہزار درم قرضه كا اور اجنبي کے واسطے ہزار درم قرضہ کا اقرار کیا اور اس کے ہاتھ میں ہزار درم تھاس نے بعوض مال کتابت کے اداکر دیے پھر مرگیا اور کچھ مال اس کے پاس نبیں ہے تووہ آزادمرااوران ہزار میں ہے دوتہائی مولی کواورایک تہائی اجنبی کودیے جائیں گےاوراگریہ ہزار درم مولی کو قرضہ میں دیے یا نہ دیے ان کوچھوڑ کرمر گیا تو اجنبی کوملیں گے کیونکہ مکا تب جب مرجائے اور کوئی مال ادائے کتابت کے لائق نہ چھوڑ ہے تو بسبب بجز کے کتابت منتخ ہو جاتی ہے اپس غلام رہ گیا اورمولی کا اپنے غلام پر پچھ قرضہ بیں ہوتا ہے اپس حق مولی باطل ہوا لے ۔ قولہ چوتھائی اورعورت الخ یعنی ماجھی کی چھوتھائی دیکھی جائے اور جس قد رعورت کے لیے اقر ارکیا وہ دیکھا جائے جود ونوں میں ہے کم ہو وہ عورت 11-1826

میمحیط سرتھی میں ہے۔

اگرمکاتب نے کوئی بیٹا چھوڑا جوحال مکا تبت میں پیدا ہوا ہے تو یہ ہزار درم اجنبی لے لےگا اور مولی اپنے قرضہ اور مال
کتابت کے واسطے اس کے بیٹے کا دامنگیر ہوگا اوراگر مکاتب نے یہ ہزار درم اپنے مولی کواس کے قرضہ مقربہ میں قبل موت کے اداکر
دیے چھر مرا اور ایک بیٹا چھوڑا جوحالت کتابت میں پیدا ہوا ہے تو بھی اجنبی یہ ہزار درم مولی سے لےگا اور مولی اپنے قرضہ اور مال
کتابت کے واسطے اس کے بیٹے کا دامن گیر ہوگا اور جب مولی ہے کیٹے نے قرضہ اور مال کتابت اداکر دیا تو جو تھم اجنبی کے
واسطے ہو چکاوہ نے ٹوٹے گا اگر چہ دونوں قرضہ اس وقت قوت میں ہرا ہر ہوگئے ہیں یہ محیط میں ہے۔

كتاب الاقرار

ایک شخص نے اپنے غلام کو ہزار درم پر مکا تب کیا اور وہ غلام اس وقت سیجے تھا اور زید اجنبی نے اس کو ہزار درم اس کی صحت میں قرض دیے پھر مکا تب بیار ہوا پس مولی نے اس کو گوا ہوں کے سامنے ہزار درم قرض دیے وہ اس کے پاس سے چوری کیے اور اس کے پاس ہزار درم تھاس نے مولی کا قرض اداکر دیا پھر مرگیا تو مولی ان درموں کا حقد ارزیا وہ ہے وہی لے گااگر چہ مکا تب نے پچھے اور مال نہ چھوڑ ا ہو یہتج ریشر ح جامع کبیر حمیسری میں ہے۔

ایک مکاتب کااپنے مولی پر حالت صحت کا قرض تھا اس نے اپنے مرض میں اقرار کیا کہ جو کچھ میر امولی پر تھا میں نے وصول پایا ہے اور اس پر حالت صحت کے قرضے ہیں اس نے مرض میں ان کا اقرار کیا پھر مرگیا اور کچھ مال نہ چھوڑ اتو اس کے اس اقرار کی تقیدیتی نہ کی جائے گی جومولی کے واسطے کیا ہے یہ محیط میں ہے۔

مکا تب مریض نے اجنبیکے لیے ہزار درم کا اقرار کیا پھر مرگیا اور ہزار درم چھوڑے اور مال کتابت اس پر ہے تو اجنبی مال کتابت ہے مقدم ہے بیمجیط سرحسی میں ہے۔

اگراپ مرض میں مولی کے واسطے ہزار قرض کا اور ایسا ہی اجنبی کے واسطے اقر ارکیایا پہلے اجنبی کے واسطے گھر مولی کے واسطے اقر ارکیا کا بھر مرا اور ہزار درم جھوڑ ہے تو پہلے اجنبی کو دیا جائے گا گھر باتی ہزار درم مولی مال کتابت میں لے گا اور مکا تب آزاد ہو گیا اور جو ہزار درم مولی کے واسطے بطریق قرض کے اقرار کے جین وہ باطل ہو گئے اور اگر دو ہزار سے کچھ ذیا دہ چھوڑ نے تو باقی مولی اپنے قرضہ میں لے گا بشر طیکہ مولی اس کا وارث نہ ہومثلاً مکا تب کا کوئی عصبہ موجود ہواور اگر مولی اس کا وارث نہ ہومثلاً مکا تب کا کوئی عصبہ موجود ہواور اگر مولی اس کا وارث ہوتو اس کے تق میں اقر ارباطل ہے اور زیادتی مولی اور قرض خواہ کے درمیان مقتسم ہوگی اگر کوئی قرض خواہ ہو اور اگر مولی اس کا وارث ہوتو مولی کو جب سے ملیں گئے بیچ پر شرح جامع کیر ھیری میں ہے اور اگر وارش خواہ ہو اور اگر ہوتو مولی کو عصبہ ہونے کی وجہ سے ملیں گئے بیچ پر شرح ہامع کیر ھیری میں ہو اور اگر ہوئی اور اگر ہوئی اور اگر ہوئی اور اگر ہوئی اور ہو ہور بیار ہوں اور اس نے اقر ارکیا کہ یہ میرے مولی کی ودیعت ہے پھر کی اجبی کے واسطے ہزار درم قرض کا اپنے او پر اقر ارکیا پھر ہر اردرم اس کو دے دیے جائیں گے پھر دینار فروخت کر کے اولاً بدل کتابت ادا کیا جائے گا پھر اگر کہا وارث میں سے ہوئی ہو ان کے اور اور کوئی کے اس کا کوئی وارثوں میں سے ہوئی ہو اس کا کوئی کے اس کا کوئی وارثوں میں سے ہوئی سے اس کا کوئی وارث سے ہوئی ہوتو اس کوئی ہوتو اس صورت میں بیچ ہوامال میر اٹ کے طور پر دیا جائے گا ہو چیط میں ہے۔

اگراہے غلام کو ہزار درم پرمکا تب کیااورمولی نے اس کی صحت میں اس کو ہزار درم قرض دیے بھرمکا تب مر گیااور ہزار درم و آزادہ عورت سے آزاداولا د چھوڑی تو مولی کے نام ہزار درم کتابت کی ڈگری ہوگی اور غلام کی آزادی کی ڈگری کی جائے گی اور اس کی اولاد کی ولاءاس کی ولاء کے ساتھ ملائی جائے گی۔ پھراگر مولی نے کہا کہ میں یہ ہزار درم قرض میں رکھتا ہوں یا قرض و بدل کتابت میں رکھتا ہوں اور اس کی بات پرالتفات نہ کیا جائے گا اوراگر مکا تب نے ہزار درم سے زیادہ چھوڑ ہے تو مولی ہزار درم کتابت میں لے گا اور بڑھتی گواس قرض میں لے لے گا جس کا اس نے اقرار کیا ہے پھراگر قرض دے کربھی کچھ بچاتو و و اس کی آزاداولا دمیں تقسیم ہوگا یہ تحریر میں جے۔

مرض الموت (وفات یا جانے والے مرض) میں ہزار درہم کولقط کہنا ☆

ایک شخص نے اپنے غلام کو ہزار درم پر مکاتب کیااور اس کے دو بیٹے آزاد ہیں اس نے ایک کے واسطے ہزار درم قر ضہ کا اقرار کیا اور ہزار درم کا مولی کے واسطے اقرار کیا اور دو ہزار درم چھوڑ کرمر گیا تو دونوں ہزار مولی لے لے گا اور اگر دو ہزار ہے کم چھوڑ ہے تو پہلے بیٹے کے قرضہ دینے سے شروع کیا جائے گا بیرمحیط سڑھی میں ہے۔

اگرمریض نے اپنے ایسے مرض میں جس میں وہ مرگیامعین ہزار درم کا اقر ارکیا کہ یہ میرے پاس لقط ہیں پھر مرگیا اور پچھ مال اس کے پاس سوائے اس کے نہیں نکلا پس اگر وارثوں نے اس کے قول کی تقید بی کی تو یہ مال میراث نہ ہوگا کہ باہم تقسیم کرلیں بلکہ اس کوصدقہ کر دیں گے اور اگر وارثوں نے اس کی تکذیب کی تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک تہائی میں اقر ارضیح ہوہ صدقہ کر دیا جائے گا اور دو تہائی میں صحیح نہیں ہے پس ہزار کی دو تہائی وارثوں کومیر اٹ تقسیم ہوگی اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک اقر ارمریض صحیح نہیں ہے پس کل میراث میں تقسیم ہوگا یہ مجیط میں ہے۔

اگریج میں محاباۃ واقع ہوئی مثلاً غلام کی قیمت دو ہزارتھی اور مریض نے اقرار کیا کہ میں نے اس لڑکے کے ہاتھ ہزار درم کو اپنی صحت میں پیچا ہے اور باقی مسئلہ بحالہ ہے تو بقیہ اس قول امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے بیصورت اورصورت اولی کیساں ہے لیکن صاحبین سے نز دیک محاباۃ وصیت ہے اور وصیت کی وارث کے تق میں بدون اجازت باقی وارثوں کے جائز نہیں ہوتی ہے اور جب

ل محض انكاركننده ١٢ ع مصدق تصديق كرنے والأمخض ١٢

سانو (6 بار>☆

## مورث کے مرنے کے بعدوارث کے اقرار کے بیان میں

ایک فخص مرگیا اور ہزار درم اور ایک بیٹا چھوڑ اپس لڑکے نے کلام موصول میں بیان کیا کہ اس زید کے میرے باپ پر ہزار
درم اور اس عمر و کے ہزار درم ہیں تو ہزار درم ہر کہ کے دونوں کو ہرا برتقبیم ہوں گے اور اگر زید کے واسطے پہلے اقر ارکیا پھر خاموش رہا پھر
عمر و کے واسطے اقر ارکیا تو زید ہزار درم کا زیادہ حقد ار بیعنی اس کو میر کہ ملے گا پھر اگر یہ ہزار درم زید کو بھکم قاضی دیے تو عمر و کے واسطے پانچ سو درم کا ضامن ہوگا اور اگر کلام موصول میں یوں
واسطے پچھ ضامن نہ ہوگا اور اگر بدون حکم قاضی دے دیت تھے اور عمر و کے واسطے پانچ سو درم کا ضامن ہوگا اور اگر کلام موصول میں یوں
اقر ارکیا کہ زید کے میرے باپ پاس بیز ہار درم ود بعت تھے اور عمر و کے اس پر ہزار درم دین ہیں تو زید کو بیمتر و کہ درم ملیں گے وہ مقدم
ہے اور اگر یوں کہا کہ عمر و کے میرے باپ پر ہزار درم ہیں اور یہ ہزار درم اس کے پاس زید کی ود بعت ہیں تو دونوں با ہم حصہ بانٹ کر
لیں گے بیمب و طبیں ہے۔

۔ اگر وارث نے زیدنے کہا کہ یہ ہزار درم تر کہ کے میرے تیرے باپ کے پاس و دیعت تنے اور عمرونے کہا میرا تیرے باپ پر باپ پر ہزار درم دین ہے پس وارث نے کہا کہتم دونوں اس قول میں ہے ہو یعنی اس نے دونوں کے واسطے اقر ارکیا تو امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ دونوں اقر ارضحے ہیں اور ہزار درم دونوں میں برابر تقسیم ہوں گے اور صاحبین ؓ نے فر مایا کہ پورے ہزار درم و دیعت والے کولیس گے اور عمروکے واسطے اقر ارضحے نہیں ہے کذافی الحیط۔

اگرکہا کہ زید لے میرے باپ پر ہزار درم دین ہیں تو بھکم قاضی زید کو ہزار درم دے دیے پھر عمر و کے واسطے دوسرے ہزار درم اپنے باپ پر ہونے کا اقر ارکیا تو امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک اس کے واسطے پچھاس میں سے ضامن نہ ہوگا اورا گر پہلے کو ہزار درم بدون تھم قاضی دے دیے تو دوسرے کے واسطے پانچ سو درم کا ضامن ہوگا اورا گرکہا کہ زید کے میرے باپ پر ہزار درم ہیں نہیں بلکہ عمر و کے ہیں پھر بھکم قاضی دے دیے تو عمر و کے ہیں پھر بھکم قاضی دے دیے تو عمر و کے واسطے پچھ ضامن نہ ہوگا اورا گر بدون تھم قاضی دے دیے تو عمر و کے واسطے اس کی مثل ہزار درم کا ضامن ہوگا یہ محیط سرحتی میں ہے۔

اگرایک مخص مرگیا اور دو بینے اور دو ہزار درم چھوڑ ہے لی ہرایک نے ایک ہزار درم لیے پھرزید نے دونوں کے باپ پر

ا قولداورا گرکهایدای صورت مفروضه برکدمیت نے بزار درم چھوڑے ا

ہزار درم کا دعویٰ کیا اور عمرو نے بھی ہزار درم کا دعویٰ کیا پھر دونوں نے ایک کے واسطے خاص اقر ارکردیا اور فقط ایک نے دوسرے کے واسطے اقر ارکیا اور بید دونوں اقر ارمعا واقع ہوئے ہیں جس کے واسطے اقر ار پر دونوں نے اتفاق کیا ہے وہ ہرایک سے پانچ سودرم لے لے گا اورا گر دونوں نے ان دونوں سے پچھنہ لیا یہاں تک کہ جس کے واسطے دونوں نے اقر ارکیا تھا وہ خائب ہوگیا اور جس کے واسطے انگر اور کیا تھا وہ خائب ہوگیا اور جس کے واسطے اقر ارکیا وہ حاضر ہوا اور اس کو حاکم کے پاس لایا اور کہا کہ میر ساس کے باپ میت پر ہزار درم ہیں اور اس نے اقر ارکیا ہے لیاں وارٹ نے اس کی تقدیق کی اور قاضی اس پر پورے پس اور اس کے تعلق کی دوسرے مدی کے واسطے بھی اقر ارکیا ہے تو قاضی اس پر پورے ہزار کی ڈگری کی جزار کی ڈگری کرے گا چر اگر دوسر آیا اور اس نے دوسرے بھائی کو قاضی کے سامنے پیش کیا تو اس پر بھی پورے ہزار کی ڈگری کی جائے گی اور کوئی بھائی دوسرے بھائی ہے کھنہیں واپس لے سکتا ہے۔ اسی طرح آگر میراث دینار ہوں یا کوئی کیلی یا وزنی چیز ہواور دین بھی اس کے مثل ہوتو بھی بہی تھم ہوگا کذانی الحادی۔

كتاب الاقرار

زیدمر گیااوراس کے دو بیٹے چھوٹاعمر واور بڑا خالد ہاقی رہےاوراس نے دوغلام چھوڑے دونوں نے ایک ایک تقشیم کرلیااور وہ دونوں غلام ہزار ہزار درم کے تھے پھر دونوں نے اقر ارکیا کہ ہمارے باپ نے اپنی صحت میں پیغلام جوعمرو کے پاس ہے آزاد کیا تھا اور خالد نے اپنے مقبوضہ غلام کی نسبت بھی ایسا ہی اقر ارکیااور دونوں اقر ارمعاً واقع ہوئے تو غلام دونوں آزاد ہیں اور خالد عمر وکواپنے غلام کی آ دھی قیمت کی صان دے اور ایسا ہی حکم و دیعت میں ہے اور اگر دونوں نے ایک کی نسبت شعیب کی و دیعت ہونے کا اور فقط ا یک نے دوسرے کی نسبت بکر کی ودیعت ہونے کا اقر ارکیا تو بیصورت اور عتق کی صورت بکساں ہے اور اگر تر کہ دو ہزار درم ہواور ہر ایک نے ایک ایک ہزارلیا پھرایک نے ایک شخص کے واسطے پانچ سودرم قرض کا اقر ارکیا کہ میرے باپ پر تھا اور قاضی نے اس پر پانچ سو کی ڈگری کر دی پھر دونوں نے ایک دوسر سے مخص کے واسطے ہزار درم قرض کا اپنے باپ پراقر ارکیا تو ہزار کی دونوں پر تین تہائی ہوکر ڈگری ہوگی اوراگراوّل نے ہزار کا اقرار کیااور بھکم قاضی قرض خواہ کودے دیے پھر دونوں نے دوسرے کے واسطے ایک ہزار کا اقرار کیا تو جو ہزار درم منکر کے قبضہ میں ہیں ان کے دینے کا حکم کیا جائے گا اور پہلامقر کچھ ضامن نہ ہوگا۔اگر دونوں نے اولاً سودرم کا اقر ارکیا بھرا یک نے دوسرے قرض خواہ کے واسطے دوسرے سو درم کا اقر ار کیا تو پہلے سو درم دونوں پر آ دھے آ دھے پڑیں گے اورا گرمتنفق علیہ <sup>ک</sup> قرض خواہ نے ایک ہی سے سودرم لے لیے تو وہ دوسرے سے اس کے نصف لے لے گااور اگر ایک نے پہلے کی کے واسطے سو درم کا ا قرار کیا پھر دونوں نے دوسرے کے واسطے سو درم کا اقرار کیا تو پہلامقرلہ اپنے مقر سے سو درم اس کے مقبوضہ تر کہے لے کا اور جس سو درم پر دونوں نے بالا تفاق اقرار کیا ہے وہ دونوں کے مال سے لیا جائے گا اوراُ نیس حصوں میں تقشیم ہوگا اورا گرقرض خواہ نے ایک ہی ہے سودرم لیے لیے تو وہ دوسرے بھائی ہے بقدراس کے حصہ کے لیے گا۔ای طرح اگر دونوں اقرار معاوا قع ہوئے تو جس نے سودرم کا اقرار کیا ہے وہ ابی کے حصہ میں سے خاصة لیے جائیں گے اور جس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے وہ انیس حصہ ہوکر دونوں سے لیا جائے گا پیمبسوط میں ہے۔

ایک شخص نے تین بیٹے زیدو عمرو و بکر چھوڑے اور تین ہزار درم ترکہ چھوڑ ااس کوسب نے بانٹ لیا بھر خالد نے ان کے باپ پر تین ہزار درم کا دعویٰ کیا اور زید نے سب کے دعویٰ میں تصدیق کی اور عمرو نے دو ہزار میں تصدیق کی اور بکرنے ایک ہزار میں تصدیق کی تو خالدا یک ہزار تینوں سے تین تہائی کر کے لے لے گا اور زیدو عمرو سے ایک ہزار آ دھا آ دھا کر کے لے لے گا اور پھر زید سے جو کچھاس کے پاس باقی ہے وہ لے لے گا بیا مام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک ہے اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک زید

ل توله متفق علية قرض خواه يعني جس كي نسبت دونو س نے اقرار كيا ہے ا

ے ہزاردرم اور عمروے ہزاردرم اور بحرے تہائی ہزار لے لے گا اور بہ تھم اس وقت ہے کہ تنیوں بیٹے اس کوا یک بارگی ل گئے ہوں اور اگر متفرق ملے ہوں پس اگر بحرے پہلے ملاتو اس ہے ہزاردرم کے لے گا پھراگراس کے بعد عرو سے ملاتو اس ہے ہزاردرم مقبوضہ لے لے گا ایسے ہی اگرزید ہے اس کے بعد ملاتو ہو پھھاس نے پایا ہے سب اس سے لے لے گا اور کتاب میں بید کو نہیں ہے کہ آیا عمروہ بحر مقرلہ ہے یعنی خالد ہے پھھوا پس لیس گے یا نہیں اور مشائ نے نے فرمایا کہ واجب ہے کہ بحر اس سے دو تہائی ہزار درم واپس کر وہ بحر مقرلہ ہے یعنی خالد ہے پھھوا پس لیس گے یا نہیں اور مشائ نے نے فرمایا کہ واجب ہے کہ بحر اس سے دو تہائی ہزار درم واپس کر مصر ہم تالہ علیہ کے نزد یک پھھوا پس نہ کرے گا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک پھٹا حصہ ہزار کا واپس لے گا بھر کہ میرے دونوں بھا نیو اس سے ہزار درم لے لے گا اور پھر بحر سے ملاتو اس کے مقبوضہ سے تہائی لے لے گا بشر طیلہ بحر اس کا مقر ہو کہ میرے دونوں بھا نیو اس سے ہزار درم لے لے گا اور پھر بحر سے ملاتو اس کے مقبوضہ سے تہائی لے لے گا بشر طیلہ بحر اس کا مقر ہو کہ میرے دونوں ہو گئی ہوں کہ سے اور اگر اس کا وہ بی کہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک ہوں ام ابو یوسف رحمۃ اللہ عبر سے کے نزد یک ہوں اس کے بعد نے ہوں اس کے بعد نے سے کے باتو اس کے ہزار سے نے برار سے لے لے گا پھر اگر دیا ہوں کی افر ارکیا ہے ور نہ نہیں لے سکتا ہے پھراگر اوّل کے بعد زید سے ملاتو اس کے ہزار درم مقبوضہ لے سکتا ہے بیچھا سرخسی میں ہے۔ مقوضہ لے سکتا ہے بیچھا سرخسی میں ہے۔ مقبوضہ لے سکتا ہے بیچھا سرخسی میں ہے۔ مقبوضہ لے سکتا ہے بیچھا سرخسی میں ہے۔

میت کی بابت قرض وصول کرنے کا دعویٰ اور وارثین میں سے ایک کا قر اراور دوسرے کا انکار 🖈

ایک شخص مرگیا اور دو بیٹے چھوڑے کہ ان کے سوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے اور زید پر ایک ہزار درم قرض چھوڑگیا ہیں

زید نے کہا کہ میت نے مجھ سے اپنی زندگی میں پانچ سودرم وصول کر لیے تھے اور ایک بیٹے نے اس کی تقعد بی کی اور اس کا نام خالد

ہے اور دو سرے نے عمر و کی تقعد بی نہ کی تو عمر و کو اختیار ہے کہ زید سے باقی پانچ سودرم وصول کر لے اور خالد اس سے پچھ نہیں لے سکتا

ہے اور اگر زید نے پورے ہزار درم کا دعویٰ کیا گہ میت نے مجھ سے وصول کر لیے تھے اور خالد نے تقعد این اور عمر و نے تکذیب کی تو

مجھی عمر واس سے پانچ سودرم لے سکتا ہے اور خالد زید سے پچھ نہیں لے سکتا ہے لیکن زید کو اختیار ہے کہ عمر و سے تیم لے کہ واللہ میں نہیں

ہانتا ہوں کہ میرے باپ نے تچھ سے ہزار درم وصول کر لیے تھے پس اگر عمر و نے تیم کھالی اور پانچ سودرم زید سے لے اور میت

نے سوائے ان ہزار درم دین کے اور ایک ہزار درم چھوڑے ہیں اور بیدرم دونوں بیٹوں نے باہم تقیم کر لیے تو زید کو اختیار ہے کہ خالد

سے جس نے اس کی تقعد بین کی ہاس کے ور شہ کے پانچ سودرم واپس کرلے بیٹھ طیس ہے۔

اگرایک شخص مرگیااورانک بیٹازیدنا م اور ہزار درم چھوڑ ہے پس ایک شخص عمرو نے میت پر ہزار درم قرضہ کا دعویٰ کیااور زید نے اس کی تکذیب کی مگر پہلے قرض خواہ عمرو نے اس کی تصدیق کی اور خالد نے عمرو کے قرضہ ہے انکار کیا تو اس کے انکار پر التفات نہ کیا جائے گااور دونوں قرض خواہ ہزار درم قرضہ کے باہم برابر تقشیم کرلیس اورائی طرح اگر دوسرے قرض خواہ نے تیسرے قرض خواہ کی تصدیق کی تو تیسرا قرض خواہ دوسرے کے مقبوضہ ہے آ دھا بانٹ لے گا کذا فی الحادی۔

## مقر اورمقرالہ کے درمیان اختلاف واقع ہونے کے بیان میں

زید نے عمرو سے کہا کہ میں نے تجھ سے ہزار درم ودیعت کے اور ہزار درم غصب کے لیے ہیں پھرودیعت ضائع ہوگئی اور وہ ہزار درم غصب کے باتی ہیں اور مقرلہ نے کہا کہ نہیں بلکہ غصب تلف ہوگیا اور ودیعت باقی ہے تو مقرلہ کا قول مقبول ہوگا یہ درم مقر سے لے لے گا اورایک ہزار درم دوسر سے ضان سے لے گا اورائی طرح اگر مقرلہ نے کہا کہ نہیں بلکہ تو نے دو ہزار درم غصب کیے ہے تھ تو بھی حکم یہی ہوگا اوراگر مقرنے کہا کہ تو نے مجھے ایک ہزار درم ودیعت دیئے اور میں نے تجھ سے ایک ہزار درم غصب کر لیے بچرودیعت تلف ہوگئی اورغصب کے درم باقی رہے اور مقرلہ نے کہا کہ نہیں بلکہ غصب کے تلف ہوگئے ہیں تو مقرکا قول قبول ہوگا مقرلہ اس سے ہزار درم لے لے گا اور زیادہ کے درم باقی رہے اور مقرلہ نے کہا کہ نہیں بلکہ غصب کے تلف ہوگئے ہیں تو مقرکا قول قبول ہوگا مقرلہ اس سے ہزار درم لے لے گا اور زیادہ کچھ ضمان نہیں ہے لیفتا وئی قاضی خان میں ہے۔

زید نے عمرہ سے کہا کہ میں نے جھے ہے ہزار درم ودیعت لیے وہ تلف ہو گئے اور عمرہ نے کہا کہ نہیں بلکہ تو نے فصب کر لیے سے تو زید ضامن ہوگا کیونکہ اس نے ضانت کے سبب کا یعنی لینے کا اقرار کیا چھرا پسے امر کا دعویٰ جس سے ضان ہے ہری ہوجائے لینی لینے کی اجازت کا دعویٰ کیا اور عمرہ اس سے منکر ہے اس لیے منکر کا قول قتم سے معتبر ہوگا اور زید پر بسبب اس کے اقرار کے ضان لازم ہوگا کی کیکن اگر عمرہ قتم سے نکول کر ہے تو ضانت لازم نہ ہوگ کیونکہ اقرار اجازت کہ جوواقع ضان ہے لازم آئے گا اور اگر کہا کہ تو نے مجھے ہزار درم ودیعت دیئے تھے اور وہ تلف ہو گئے اور عمرہ نے کہا کہ نہیں بلکہ تو نے فصب کر لیے تھے تو زید ضامن نہ ہوگا کیونکہ اس فی سبب ضان کا اقرار نہیں کیا ہے بلکہ دینے کا اقرار کیا ہے اور بیمقر لہ یعنی عمر وکا فعل ہے موجب ضان زید پر نہیں ہوگا لیکن عمرہ اس پر ضان کا دعویٰ کرتا ہے یعنی فصب کا پس اس صورت میں منکر یعنی زید کا قول قتم سے معتبر ہوگا لیکن اگر زید اس صورت میں قتم سے نکول کرے تو اس پر مال لازم آئے گا یہ کا فی میں ہے۔

ایک مخص نے دوٹٹو ایک جیرہ تک دوسرااس ہے آگے قادسیہ تک کرایہ کیے اور دونوں کولا دکر قادسیہ میں لایا اور وہاں ایک ٹو مرگیا پس مالک نے کہا کہ وہ مراہے جس کوتو نے جیرہ تک کرایہ کیا تھا اور تچھ پراس کی صان دینی واجب ہے اور مستاجر نے کہا کہ نہیں بلکہ وہ مراہے جس کو میں نے قادسیہ تک کرایہ کیا تھا تو مالک کا قول قبول ہوگا اور مستاجر سے سمان لے گایہ تحریر شرح جامع کہیر میں ہے اگر زید نے عمرہ ہے کہا کہ میں نے تجھے ہزار درم قرض دیئے پھر تجھ سے لے لیے تو زید پر واجب ہوگا کہ یہ درم عمرہ کو دے دیے یہ تعمین میں ہے۔ تعمین میں ہے۔

اگرزید نے اقر ارکیا کہ میں نے عمر وکو جو ہزار درم قرض دیئے تھے وہ اس سے وصول کر کے قبضہ کر لیے اور عمر و نے کہا کہ تو فیم سے بی مال لیا ہے حالا نکہ تیرا بھی پر بچھ نہ تھا تو مجھے واپس کر دیتو زید کو واپس کر دینے پر مجبور کیا جائے گا گر پہلے عمر و یہ سے کہ ذید کا مجھ پر بچھ نہ تھا۔ ای طرح اگر زید نے اقرار کیا کہ میں نے ہزار درم عمر و سے جو میں نے اس کو و دیعت و یہ تھے یا بہہ میں و یہ تھے لے لیے پس عمر و نے کہا کہ یہ میرا مال ہے تو نے مجھ سے لیا ہے تو زید پر واپس کرنا واجب ہوگا یہ مسوط میں ہے۔

اگر زید نے کہا کہ میں نے تجھ سے یعنی عمر و سے ہزار درم خالد کی وکالت میں وصول کیے کہ خالد کے تجھ پر ہزار درم آتے تھے یا تو نے خالد کو ہزار درم مبہ کیے تھے اس نے مجھے تھے سے یہ درم وصول کرنے کا وکیل کیا تھا میں نے اس کے لیے وصول کر لیے اور یا شخص اقرار کہندہ ۱۲ سے والو خص اور کی دوالا شخص اور کی دوالا شخص اور کی دوالا شخص اور کی دوالا شخص اور کی دوالو کو دو کی دوالو کو کی دوالو کی دو کی دوالو کی دوالو

بدرم اس کودے دیئے تو زید ضامن کی ہوگا بیمچط میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں اس عمر وکو بسایا تھا پھراس میں سے نکال دیا اور اس نے جھے میر اگھر دے دیا اور عمر و نے دعویٰ کیا کہ بید گھر میرا ہے تو استحسانا زید کا قول مقبول ہوگا اور عمر و کو گواہ پیش کرنے چاہئے ہیں۔ بیدام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک ہا اور صاحبین ؓ نے فرمایا کہ عمر و کا قول ہوگا اور بید تیاس ہا اور علیٰ بذا الخلاف اگرزید نے کہا کہ بیٹو میرا ہے میں نے عمر و کو عاریت دیا تھا پھراس سے لے کر قبضہ کرلیا یا یہ پیڑا میرا ہے میں نے اس کو عاریت دیا تھا پھراس سے لے کر قبضہ کیا تو یہ بھی مثل صورت سابق کے ہا کہ قبطہ کر اور ازی نے میری میری یہ قبطی نصف درم میں ہے اور میں نے اس سے وصول رہی اور عمر و درزی نے کہا کہ میں میں کے جا ہے ہی اگر کوئی وصول رہی اور عمر و درزی نے کہا کہ میں میں کہ عمل نے تھے کو عاریت دی ہے تو یہ بھی مثل صورت سابق کے ہا ہے ہی اگر کوئی وصول رہی اور میا اور بیا ختلاف واقع ہوا تو بھی یہی عم ہے کذائی المبوط اگر درزی وغیرہ کے مسئلہ میں بینہ کہا کہ میں نے اس سے وصول کرلی ہے تو بالا تفاق واپس نہ کرے گا یہ میط سرحی میں ہے۔

اگریہ بات معروف ہوکہ یہ گھریا کپڑایا ٹٹو ای زیدمقر کا ہے اوراس نے کہا کہ میں نے عمروکو عاریت دیا تھا پھرعمرو سے وصول کرلیا تو زید ہی کا قول قبول ہوگا بیمبسوط میں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ میں نے عمرو کے گھر میں اپنا کپڑ ار کھ دیا پھراس کو لےلیا تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک ضامن نہ ہوگا اور صاحبینؓ کے نز دیک ضامن ہوگا یہ محیط سرحتی میں ہے۔

اگر درزی نے کہا کہ یہ کپڑازید کا ہے جھے عمرو نے دیا ہے بھر دونوں نے اس کا دعویٰ کیا تو پہلے مقرلہ یعنی زید <sup>علی</sup> کا ہوگااور امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک عمرو کے واسطے بچھے ضامن نہ ہوگااور صاحبین ؓ کے نادیک ضامن ہوگا یہ محیط سرحتی میں ہے۔

زید نے عمروے کہا کہ میں نے بچھ سے بیر کپڑ اعاریۃ لیا ہےاورعمرو نے کہا کہتو نے مجھ سے بیعاً (بطور بچے کے )لیا ہے تو زید کا قول قبول ہوگا اور بیاس وقت ہے کہاس نے پہنا نہ ہواوراگر پہن لیا ہےاور تلف ہو گیا تو ضامن ہوگا بی خلاصہ میں ہے۔

زید نے عمروے کہا کہ میں نے بچھ سے بیدراہم ودیعت کیے ہیں اور عمرو نے کہا کہ تو نے مجھ سے قرض کیے ہیں تو زید کا قول مقبول ہوگا کذا فی خزائۃ المفتین ۔

اگرزید نے کہا کہ تو نے مجھے ہزار درم قرض دیئے ہیں اور عمرو نے کہا کہ تو نے مجھ سے غصب کر لیے تو زیدان درموں کا ضامن ہوگالیکن اگروہ درم بعینہ قائم ہوں تو عمروان کو لےسکتا ہے کذافی الحادی۔

زید نے عمرو کے کہا کہ پیٹو جومیر کے ہاتھ میں ہوتی نے جھے عاریت دیا ہاور عمرو نے کہا کہ میں نے تھے عاریت نہیں ا ایا ہے بلکہ تو نے جھے نے فصب کرلیا ہے لیں آگرزید نے اس پر سواری نہیں لی تو اس کا قول مقبول ہوگا اور ضامن نہ ہوگا اور اگر سواری نہیں لی تو اس کا قول مقبول ہوگا اور ضامن نہ ہوگا اور اگر سواری نہیں کے تو اس کو قاریدہ عطا کیا ہے قو بھی اس پر ضان نہیں ہے اور امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اگر زید نے کہا کہ میں نے تھے سے عاریدہ لیا ہے اور عمرو نے انکار کیا تو زید ضامن ہوگا یہ مجیط میں ہے۔ زید نے عمرو سے کہا کہ میں نے تھے سے ہزار درم غصب کیے اور اس میں وس ہزار درم کا نفع اٹھایا ورعمرو نے کہا کہ میں نے تھے اس کا خود تھم کیا تھا تو عمرو کا قول قبول ہوگا اور اگر عمرو نے کہا کہ نہیں بلکہ تو نے پورے دس ہزار درم فصب کے اور اس میں وہ کہا کہ نہیں بلکہ تو نے پورے دس ہزار درم فصب کرلیے ہیں تو زید کا قول قبول ہوگا اور اگر عمرو نے کہا کہ نہیں بلکہ تو نے پورے دس ہزار درم فصب کرلیے ہیں تو زید کا قول قبول ہوگا اور اگر عمرو نے کہا کہ نہیں بلکہ تو نے پورے دس ہزار درم فصب کرلیے ہیں تو زید کا قول ہوگا سے سے۔

توله ضامن يعنى جبكه عمر ومنكر جوكر مطالبه كرسا السي الى كود لا يا جائے كا ١٢

كتاب الدعوي

زید نے عمروے کہا کہ بہ تیرے ہزار درم میرے پاس ود بعت ہیں عمرو نے کہا کہ ود بعت نہیں ہیں میرے تجھ پر ہزار درم قرض یا ثمن رسے گئے ہیں چھرزید نے دین و ود بعت سے انکار کیا اور عمرو نے چاہا کہ میں جس دین کا دعویٰ کرتا ہوں اس کے ادا میں ود بعت کے ہزار درم لےلوں تو بیا ختیاراس کو نہ ہوگا کیونکہ پہلاا قرار ود بعت بسبب عمرو کے ددکرنے کے باطل ہوگیا اور اگر عمرو نے کہا کہ ود بعت نہیں ہیں ہیں اور اگر عمرو بعینہ یہی ہزار درم کہا کہ ود بعت نہیں ہیں ہیں ہزار درم کے تصاور زید نے قرض سے انکار کیا تو عمرو بعینہ یہی ہزار درم کے سکتا ہے لیکن اگر زید نے اس کے قرض دینے کی تقد لیق کی تو عمرو کو بعینہ یہی ہزار درم لینے کا اختیار نہیں ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ثمن متاع کی بابت دعویٰ ☆

اگرزید نے ہزار درم قرض یاغصب کا قرار کیا اور عمرو نے نثمن <sup>(۱)</sup>ہونے کا دعویٰ کیا یاشمن غلام یا باندی ہونے کا دعویٰ کیا تو زید پر د<sup>ن</sup>ینار واجب ہے کذا فی الکافی۔

اگرزید نے کہا کہ مجھ پرعمرو کے ہزار درم نمن متاع کے ہیں اور عمرو نے کہا کہ میرے اس پر ہزار درم نمن متاع کے ہرگز کبھے نہیں ہیں لیکن میرے اس پر ہزار درم قرض کے ہیں تو اس کو ہزار درم ملیں گے اورا گریہ کہ کر کہ میرے بھی اس پڑن متاع کے ہزار درم نہیں ہیں چپ ہور ہا پھر دعویٰ کیا کہ ہزار درم قرض کے ہیں تو تقید این نہ کی جائے گی بیرمحیط میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ عمرہ کے جھے پر ہزار درم ایک متاع کے ٹمن کے ہیں کہ اس نے میرے ہاتھ فرہ خت کی تھی لیکن میر نے اس پر قبطہ نہیں کیا تو امام عظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی تصدیق نہیں کیا ملاکر کہا ہویا جدا کر کے بیان کیا ہو خواہ عمرہ اس کے سب کے ہارہ میں بعنی بیع میں تصدیق کرے یا تکذیب کرے اور صاحبین ؓ نے فرمایا اگر ملاکر بیان کیا تو تصدیق کی جائے گی خواہ عمرہ نے بیجہ واقع ہونے میں اس کی تصدیق کی ہویا تکذیب کی ہواور اگر جدا کر کے بیان کیا ہی تقدیق کی جائے گی خواہ عمرہ نے بیجہ واقع ہونے میں اس کی تصدیق کی ہویا تکذیب کی مثلاً یوں کہا کہ میرے ہزار درم اس پر قرض ہیں تو زید کے اس تو لی کہ کیکن میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا ہے تصدیق نے میں اس کی تکذیب کی مثلاً یوں کہا کہ میرے ہزار درم اس پر قرض ہیں تو زید کے اس تو لی کہ کہ اس پر قبضہ بین کیا ہے تھدیق نے کہ جائے گی اور دونوں اماموں کے نزدیک اس پر مال لازم ہوگا اور اگر عمر اس کی دور میں نے تیرے ہاتھ فروخت کی تھی اور نے بی حصول کر لی ہے اور زید نے کہا ہے کہ میں نے وصول نہیں کی اور یہ کلام اس کا اپنے اقر ارسابق صورت میں تھا بجر امام! کی جسے میں امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ اور ایک کہ ہوا کے گی خواہ اس نے ملاکر بیان کیا ہویا جدا کر کے کہا ہواور یہی قول امام می بوسف رحمتہ اللہ علیہ نے رجوع کر کے فرمایا کہ تھد یق کی جائے گی خواہ اس نے ملاکر بیان کیا ہویا جدا کر کے کہا ہواور یہی قول امام میں محمد اللہ علیہ کا ہے کذا فی الذم علیہ کا ہے کہ ان الذم علیہ کا ہے کہ ان الذم ہوں۔

اگرزید نے اقرارکیا کے عمرہ کے جھے پراس غلام کے جوزید کے قضہ میں تھا ہزار درم دام ہیں پس اگر عمرہ نے اس کی تقدیق کی تو زید پر ہزار درم لازم ہوں گے اور اگر عمرہ نے کہا کہ بیغلام تو میرا ہے میں نے تیرے ہاتھ اس کے سوائے دوسراغلام فروخت کے ہاور تو نے جھے سے اور تو نے جھے سے لیا ہے تو زید پر پھی سے اس کے عادر اگر عمرہ نے تیم کے سوائے دوسراغلام بیچا ہے اور تو نے اس پر قبضہ کرلیا ہے اور میر نے تھے پر ہزار درم ہیں اس کے دام چاہئے ہیں تو زید پر ہزار در درم ہیں اس کے دام چاہئے ہیں تو زید پر ہزار در در افرام آئیں گے یہ محیط میں ہے۔ اگرزید نے اقرار کیا کہ مجھ پرعمرو کے ہزار درم اس غلام کے دام ہیں جوعمرو کے ہاتھ میں ہے پس اگر عمرو نے تصدیق کی تو غلام اس کودے کراپنے دام لے لے اور اگر عمرو نے کہا کہ بیغلام تو تیرا ہی ہے میں نے تیرے ہاتھ اسکے سوائے دوسرافروخت کیا ہے تو زید پر مال لازم آئے گا کذافی المبسوط۔

اگریوں کہا کہ بیغلام تو میرا ہے میں نے تیرے ہاتھ نہیں فروخت کیا تو زید پر پچھلازم نہ آئے گا یہ ہدا یہ میں ہے۔ اگر کہا کہ بیمیراغلام ہے میں نے تیرے ہاتھ نہیں فروخت کیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دوسرا فروخت کیا ہے تو اس پر پچھ لازم نہ آئے گا اوراس کتاب کے آخر میں فذکور ہے کہ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دونوں میں سے ہرایک سے دوسرے کے دوی پرفتم لی جائے گی اور یہی صاحبین کا قول ہے کذانی المبسوط اور یہی تھے ہے کذانی فتاوی قاضی خان ہے۔اگر دونوں نے قتم کھالی تو مال باطل ہو گیا کذا فی الہدایہ والکافی۔

اگراس صورت میں غلام تیسر ہے مخص خالد کے قبضہ میں ہو پس اگر عمر و نے زید کی تصدیق کی اور عمر وکو بیغلام زید کے سپر دکر دیناممکن ہے تو زید پر مال لا زم آئے گاور نہیں کذافی الخلاصہ۔

اگرزیدنے کہا کہ میں نے عمرو ہے ایک چیز ہزار درم کومول لی لیکن اس پر قبضہ نہیں کیا ہے تو بالا جماع زید کا قول قبول ہوگا یہ م

کاتی میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ میں نے اپنا پیغلام عمرو کے ہاتھ فروخت کیا اور دعویٰ کیا کہ میں نے دام نہیں پائے تھے داموں کے واسطے اس کوروک لیا تھا تو رو کئے کا اس کو اختیار ہے اوراگر عمرو نے انکار کیا تو زید ہی کا قول قبول ہوگا تیبیین میں ہے زید نے کہا کہ عمرو کے ہزار درم شراب یا سور کے دام مجھ پرآتے ہیں تو مال اس کے ذمہ لا زم ہوگا اور سبب کے بارہ میں سچانہ سمجھا جائے گا اگر عمرو نے اس کے ہزار درم شراب یا سور کے دام مجھ پرآتے ہیں تو مال اس کے ذمہ لا زم ہوگا اور سبب کے بارہ میں سچانہ سمجھا جائے گا اگر عمرو نے اس کے اس سبب سے تکذیب کی خواہ اس نے بیسب اپنے اقرار سے ملاکر بیان کیا ہویا جدابیان کیا ہو بیام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے اس طرح اگر سودرم قمار یعنی جوئے کے سبب سے ہونے کا اقرار کیا تو بھی یہی تھم کی ہے کذائی فاوی قاضی خان اوراگر عمرو نے زید کے تمام قول کی مع سبب کے تھد بی کی تو بالا تفاق کس کے نزد یک اس پر پچھلا زم نہ آئے گا گذائی الذخیرہ۔

اگرزیدنے کہا کہ عمرو کے ہزار درم مجھ پرحرام یا سود کے ہیں تو بیدرم اس پرلازم ہوں گےاورا گرکہا کہ عمرو کے ہزار درم مجھ پر زوریا باطل کے ہیں پس اگر عمرونے اسکی تصدیق کی تو اس پر پچھلا زم نہ ہوگااورا گر تکذیب کی تو مال زید پرلازم ہوگا ہی ہیں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ مجھ پر ہزار درم تمن متاع کے ہیں یا عمرہ سے کہا کہ تونے مجھے ہزار درم قرض دیے ہیں پھر کہا کہ یہ درم زیوف یا نہرہ یا ستوقہ یا رصاص ہیں یا کہا گر یہ درم زیوف ہیں یا کہا کہ عمرہ کے مجھ پر ہزار درم زیوف ایک متاع کے دام ہیں اور عمرہ نے کہا جیاد یعنی کھرے ہیں تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزد یک خواہ کھوٹے ہوٹا اقر ارکے ساتھ ملا کربیان کرے یا جدا کر کے بیان کرے اس پر کھرے درم لازم ہوں گے اور صاحبین نے فر مایا کہ اگر ملا کربیان کیا ہے تو تھدین کی جائے گی اور اگر جدابیان کیا تونہ کی جائے گی اور اگر جدابیان کیا تونہ کی جائے گی اور اگر خدابیان کیا تونہ کی جائے گی اور اگر خواہ کو مال کی جائے گی اور اگر فوف کو مال کی جائے گی اور اگر نوف کو مال کربیان کیا تو بالا جماع تھدین کی جائے گی اور بعض نے کہا کہ اگر زیوف کو مال کربیان کیا تو بالا جماع تھدین کی جائے گی اور بعض نے کہا کہ یہ بھی مختلف فیہ سے کذا نی الکانی۔

اگر چیخصب یاود بعت کے مال کا اقر ارکیااور کہا کہ بیدرم نبھرہ یازیوف تھے تو خواہ نبھر ہیازیوف ہونے کوملا کربیان کرے یا الگ بیان کرےاس کی تصدیق کی جائے گی اورا گرخصب یاود بعت میں ستوق یا رصاص ہونا بیان کیا پس اگر ملا کر کہا تو تصدیق کی ایسینی مال لازم اور قمار کے سبب میں غیرمصدق ہوگا 11 سے تولہ یعنی اس میں بھی امام وصاحبین میں اختلاف ہے 11 جائے گی اورا گرا لگ بیان کیا تو تصدیق نہ کی جائے گی پیمبسوط میں ہے۔

اگر کہا کہ زید کے ہزار درم تمن متاع کے مجھ پر ہیں یا کہا کہ زید نے ہزار درم مجھے قرض دیئے ہیں یا کہا کہ ودیعت دیئے ہیں یا کہا کہ میں نے ہزار درم غصب کر لیے ہیں پھر کہا کہ مگر بید درم اس قدر ناقص تھے پس اگر بید کلام اقر ار مذکورے ملا کر بیان کیا تو تصدیق ہوگی ورنہ نہیں اور اگر جدا بیان کرنا بسبب ضرورت انقطاع کیے واقع ہوتو وہ بمنزلہ متصل بیان کرنے کے ہے کذانی الکافی ۔ای پرفتو کی ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

زید نے کہا کہ میں نے عمرو سے ہزار درم قبضہ کر لیے پھر کہا کہ بید درم زیوف تھے تو اس کا قول قبول ہوگا اورا گرستوق بیان کیے تو قبول نہ ہوگا اورا گرزید نے پچھ نہ بیان کیا اور مرگیا پھر اس کے وارث نے کہا کہ بید درم زیوف تھے تو اس کی تصدیق نہ ہوگی ہے ظہیر بیمیں ہے۔

مضار بت اورغصب کی صورت میں اگر مقرلہ مرگیا پھر اس کے وارثوں نے بیان کیا کہ یہ درم مضار بت یا غصب کے زیوف تھےتو انکی تصدیق نہ کی جائے گی کذافی المحیط اور یہی تھم ودیعت میں ہے پیظہیر یہ میں ہے۔

اگرزید نے اپنی اور عمرو کی شرکت کے پانچ سودرم وصول کر لینے کا اقر ارکیا اور کہا کہ بیددرم زیوف تھے تو اس کی تصدیق ہوگی خواہ ملا کربیان کرے یا جدابیان کرے اور اگر شریک لینا منظور کرے تو اس میں ہے آ دھے اس کوملیں گے اور اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ مطلوب سے اپنے کھرے درم وصول کر لے اور اگر اقر ارسے الگ کر کے رصاص ہونا بیان کیا تو تصدیق نہ کی جائے گی اور شریک لیعنی عمرواس میں ہے آ دھے درم کھرے زید ہے لے گا اور اگر ملا کربیان کیا تو تصدیق کی جائے گی اور شریک کو پچھ نہ ملے گا یہ مجیط سرحتی میں ہے۔

زیوف درموں کے دعویٰ کرنے کی صورت میں اگریہ کہا ہو کہ میں نے اپناحق وصول پایا تو شریک کواختیار ہوگا کہ اس سے اپنے حصہ کے نصف کھرے درم بھرے بیمجیط میں ہے۔

۔ اگرزید نے کہا کہ عمرو کے ایک کر گیہوں مجھ پرخمن تھے یا قرض کے ہیں پھر کہا کہ یہ گیہوں دی ہیں تو خواہ ملا کربیان کر ہے یا الگ کہے اس باب میں اس کا قول مقبول ہوگا اس طرح باتی کیلی اور وزنی چیزوں کا بھی بہی حکم ہے اور اس طرح اگر ایک کر گیہوں غصب کر لینے کا اقرار کیا پھر کہا کہ ردی تھے تو اس کا قول مقبول ہوگا اس طرح اگر پچھے طعام ایسالایا کہ جو پانی پہنچنے کے باعث ہے متعفن ہوگیا تھا اور لاکر کہا کہ بہی میں نے غصب کیا تھا یا تو نے مجھے ودیعت دیا تھا تو بھی اس کا قول مقبول ہوگا اس طرح اگر اقرار کیا کہ تو کہا کہ بہی میں ہے غصب کیا تھا یا تو رکھا کہ بہی ہے تو بھی اس کا قول مقبول ہوگا ہے ہو میں ہے۔ کہتو نے مجھے فام ودیعت دیا چھا مول ہوگا ہوگا ہے ہو میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ جھے پر عمرو کے دس پینے قرض یا تمن بھے جی ہیں پھر کہا کہ یہ فلوس کا سدہ ہیں کہ جن کا رواح جاتا رہا ہوتا اس کی تصدیق نہ ہوگی ای طرح امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک اگر ملا کر کا سدہ ہونا بیان کیا تو بھی تصدیق نہ ہوگی اور صاحبین ؓ کے نزدیک قرض کی صورت میں اگر ملا کر بیان کیا تو تصدیق ہوگی اور اس پر وہی پینے واجب ہوں گے جواس نے بیان کیے ہیں لیکن تیج کی صورت میں اوّل قول امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے موافق اس کی تصدیق نہ کی جائے گی اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک اگر ملا کر بیان کرے تو تصدیق کی جائے گی اور ودیعت میں بھی بھی تھم ہے بیرحادی میں ہے۔

اگر نیج سلم عی سی میں الممال وصول پانے کا اقر ار کیا پھر دعویٰ کیا کہ بیددرا ہم زیوف تنصفو اس کی بیصورت ہے کہ اگر اس اِ قولہ انقطاع یعنی مثلاً سانس ٹوٹ گئے ۱۳ ہے مسلم وہ نیج کہ شتری بائع کو پیشگی ثمن دے اور نیج کے داسطے دقت ونرخ معین ہوجائے ۱۲ نے یوں اقر ارکیا کہ میں نے کھرے درم وصول پائے ہیں یا اپناحق وصول پایا یا راس المال بھر پایا دراہم بھر پائے ہیں یا راس المال وصول پایا ہے تو پھر زیوف ہونے کا دعویٰ مقبول نہ ہوگا اور اگر صرف درم وصول پانے کا اقر ارکیا ہے تو استحسانا زیوف ہونے کا دعویٰ قبول ہوگا یہ ظہیر رہے کی میں ہے۔

قرض کا تو اقر اری ہونا پر مدت سے لاتعلقی کا اظہار 🖈

اگرزید نے اقر ارکیا کہ عمرو کا مجھ پر میعادی قرضہ ہے اور عمرو نے قرض ہونے میں اس کی تقیدیق کی مگر میعاد ہونے سے انکار کیا تو زید پر فی الحال قرضہادا کرنالا زم آئے گالیکن عمرو سے میعاد ہونے کے بابت قشم لی جائے گی بیکا فی میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ عمروکی دی مشقال چاندی مجھ پرآتی ہے پھرکہا کہ بیرچاندی سیاہ ہے یا کہا کہ عمروکے ہزار درم مجھ پرآتے ہیں پھرکہا کہ یہ فلاں نوع کے درم ہیں یا فلاں شہر کے سکہ کے ہیں جو وہاں رانج ہے پس اگر بسبب غصب کے لازم آنے کا اقرار کیا ہے تو بالا جماع اس کے قول کی تقد بی کی جائے گی خواہ ملا کر بیان کرے یا جدابیان کرے اورا گرکہا کہ قرض یا ثمن مجھ کے ہیں پس اگر جو درم اس نے بیان کیے ہیں وہ اس شہر کے نقو دہیں ہے ہیں جہاں بچھ یا قرض واقع ہوا ہے تو بھی بالا جماع اس کے قول کی تقد بیق ہوگی خواہ ملا کر بیان کرے اورا گراس شہر کا نقد رانگ پینیں ہے پس اگر اس نے اقر ار سے جدابیان کیے تو بالا جماع اس کی تقد بین کہ تھم ہوگی اور اگر ملاکر بیان کیے تو کتاب میں مذکور ہے کہ تقد بین کی جائے گی اور پچھا ختلاف مذکور نہیں ہے اور بعضے مشاکخ نے فر مایا کہ بی تھم جو کتاب میں مذکور ہے سالا جماع سب کا قول ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ تو نے جھے ہے دس درم ایک کر گیہوں گی بیج سلم میں تھہرائے اور کہا کہ میں نے ان درموں پر قبضہ نہیں کیا اور عمرو نے کہا کہ نہیں تو نے ان پر قبضہ کرلیا ہے پس اگر زید نے قبضہ نہ کرنا اپنے اقرار سے ملا کر بیان کیا تو قیا سااور استحسانا اس کی تصدیق کی جائے گی اور اگر جدا کر کے بیان کیا تو استحسانا اس کی تصدیق نہ ہوگی اور مسلم فیہ یعنی ایک کر گیہوں اس کے ذمہ لازم ہوں گے بیفنا وئی قاضی خان میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ مجھ پرعمرو کے ہزار درم قرض یا میرے پاس ودیعت ہیں پھر کہا کہ میں نے ان پر قبضہ نہیں کیا ہے تو زید ہزار درم کا ضامن ہوگا بیخلاصہ میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ مجھ پرعمرو کے ہزار درم قرض یا میرے پاس ودیعت ہیں پھر کہا کہ میں نے ان پر قبضہ ہیں کیا ہے تو زید ہزار درم کا ضامن ہوگا پیرخلاصہ میں ہے۔

اگرزید نے عمرو سے کہا کہ تو نے مجھے ہزار درم قرض دیئے یا مجھے عطا کیے یاسلم میں دیئے پھر کہا کہ میں نے ان پر قبضہ نہیں کیا لیس اگراس نے ملا کربیان کیا تو قیاساً واستحساناً اس کی تصدیق کی جائے گی اورا گرجدا علی کرکے کہا تو استحسانا تصدیق نہ کی جائے گی اورا گرجدا علیہ کرے کہا تو استحسانا تصدیق نہ کی جائے گی اورا گرکہا کہ تیس نے ان پر قبضہ نہیں کیا تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے بزد کیا اس کی تصدیق نہ ہوگی اورا مام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اس نے ملاکر بیان کیا تو تصدیق کی جائے گی بیرفناو کی قاضی خان میں سر

اگر زید نے عمرو سے کہا کہ تو نے مجھ سے ہزار درم قرض کا معاملہ کیا مگر مجھے دیئے نہیں پس اگر بیہ کلام علیحدہ بیان کیا تو ع قولۂ میریدا قول بیرمئلہ کتاب اسلم میں مفصل ندکورہوا ہے اس کا سے کونکہ دینے ہے اس کا لے لینالازم نہیں ۱۲ تھىدىق نەبھوگا دورزىد ہزاردرم كاضامن ہوگا دوراگر ملاكر بيان كياتو اس كاقول ہوگا اى طرح اگر ملاكريوں بيان كيا كەتونے مجھے ہزارددم عطاكيے يا بيچ سلم ميں دے ديئے ہيں تو بھى يہى تھم ہا دراگريوں كہا كەتونے ميرى طرف ہزار درم دفع كيے يا نقد گن ديئے ادر ميں نے ان كوقبول نہيں كياتو امام ابويوسف رحمتہ اللہ عليہ نے فر مايا كەتھىدىق نه كى جائے گى اور وہ ضامن ہوگا اورا مام محمد رحمتہ اللہ عليہ نے فر مايا كہ اس كے تول ماي كو لے جادراگريوں كہا كہ ميں نے تجھ سے ہزار درم لے كر قبضہ كيايا ميں نے تجھ سے ہزار درم كے كر قبضہ كيايا ميں نے تجھ سے ہزار درم كا ضامن ہوگا يہ مجھط سے ہزار درم كے ليكن تو نے ججھے نہ چھوڑا كہ ميں ان كو لے جادًا كول كى تقددىق نہ ہوگا وہ ہزار درم كا ضامن ہوگا يہ مجھط ميں ہے۔

زیدنے کہا کہ مجھ پرعمرہ کے سودرم گنتی ہے ہیں پھر بعداس کے کہا کہ وزن خسہ یاستہ کے ہیں اور بیا قراراس نے کوفہ میں کیا ہے تو زید پرسودرم وزن سبعہ کے لازم آئیں گے یعنی جو کوفہ میں رائج ہیں اوراس سے کم وزن جواس نے بیان کیا غلط سمجھا جائے گا تقید بی نہ ہوگی لیکن اگر ناقص وزن اپنے اقرار سے ملاکر بیان کر ہے تو اس کا قول لیا جائے گا یہ مبسوط میں ہے۔

پھراگراس نے بیکلام اقرار سے جدابیان کیااوراس شہر کارواج درم کاوزن سبعہ ہے یہاں تک کہاس کابیان صحیح نہ تھمرااور اس پرسو درم بوزن سبعہ لازم آئے تو بیدرم باعتبار وزن کے لازم آئیں گے نہ باعتبار عدد کے حتی گہاگر پچاس درم وزن سبعہ سے

بوزن سودرم ہوں تو اس کا ذمہ چھوٹ جائے گا پیچیط میں ہے۔

اگرشہر میں باہمی خرید و فروخت کی درم ہے معروف ہاوران کے درمیان وزن بھی وزن سبعہ سے ناقص چاتا ہے واس باب میں اس کی تصدیق کی جائے گی اوراگراس نے وزن معتارف کے بھی کم وزن کا دعویٰ کیاتو اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی کین بابر میں اس کی تصدیق کی جائے گی اوراگرشہر میں نقو دمختلف رائج ہوں پس اگر شہر میں کوئی نقد سب سے زیادہ چاتا ہوتو مطلق اقر ارکی صورت میں جوسب چاتا ہوتو مطلق اقر ارکی صورت میں جوسب سے کم ہو ہ فقد قر اردیا جائے گا اوراگر کوف میں کہا کہ زید کے مجھ پر سودرم سبعد جاندی کے گنتی سے ہیں پھر کہا کہ اس میں ایک دانگ کا نقصان ہوتو تصدیق نہ کی جائے گی اوراگر کہا کہ زید کے مجھ پر سودرم اسبعدیة گنتی سے ہیں پھر کہا کہ میں نے تو یہ چھوٹے درم مراد لیے تھے تو اس پر سودرم وزن سبعہ کے اسبعدیة لازم آئیں گے کذانی المبوط۔

نو (6 بار)

# سی شے کے کسی جگہ سے لے لینے کے اقرار کے بیان میں

اگرزید نے ایسے مکان میں سے ایک کپڑے کے لیے کا قرار کیا جواس کے اور عمر و کے درمیان شریک ہے اور عمر و نے آ دھے کپڑے کا دعویٰ کیا اور زید نے انکار کیا تو زید ہی کا قول قبول ہوگا اور اگر مکان کوکرایہ پر عاریت لیا ہوتو اس کا قول قبول ہوگا یہ محیط سرحتی میں ہے۔

اگرزیدنے اقرار کیا کہ میں نے عمرو کے بیت میں سے سودرم لے لیے ہیں پھر کہا کہ بیددرم میرے یا خالد کے تھے تو عمرو کے نام ڈگری ان سودرم کی ہوگی اورزیداس کے مثل سودرم خالد کوڈ انڈ بھرے گااگر اس کے واسطے اقر ارکیا ہے۔ای طرح اگر کہا کہ میں نے عمرو کے صندوق یا کیسہ میں سے ہزار درم لے لیے یا اس کی گھڑی میں سے کپڑ الیا یا اس کے کھتوں میں سے ایک گر گیہوں <sup>ا</sup>لے لیے یاعمرو کے خیل ہے ایک ٹرمچھو ہارے لیے یاعمرو کی کھیتی ہے ایک ٹر گیہوں لے لیے بیسب بمنز لہ عمرو کے ہاتھ ہے لے لینے کے اقر ارکے شار ہیں بیفآو کی قاضی خان میں ہے۔

آگریوں اقرار کیا کہ میں نے عمرو کی زمین سے زطی کپڑوں کی ایک گھڑی پائی اور میں اس زمین سے ہوکر گذرتا تھا وہاں اترا
تھا اور میر سے ساتھ ذطی کپڑوں کی بہت گھڑیاں لدی ہوئی تھیں تو عمرو کے نام اس گھڑی کی ڈگری کر دی جائے گی لیکن اگر اقرار کرنے
والا اس امر کے گواہ قائم کرنے کہ میں اس زمین سے ہوکر گذرا تھا یا اس زمین سے ہوکر عام راستہ ہوتو یہ ڈگری نہ ہوگی یہ مجیط میں ہے۔
اگر زید نے اقرار کیا کہ میں نے عمرو کے ٹو پر سے زین یا لگام یا باگ ڈور لے لی اور عمرواس کا خود دعو کی کرتا ہے کہ میری ہے
تو اس کی ڈگری کی جائے گی اس طرح اگر اقرار کیا کہ میں نے عمرو کے ٹو پر جو گیہوں تھے یا جو اُس کے جوال میں تھے لے لیے ت
وعمرو کے نام بشرط دعویٰ ڈگری کر دی جائے گی اس طرح اگر اقرار کیا کہ میں نے عمرو کے جبہ کا استرپا اس کے دروازہ کا پر دہ لیا تو

بھی یہی تھم ہےادراگریوں اقرار کیا کہ میں نے جمام میں سے کپڑے لے لیے تو وہ ضامن نہ ہوگا اور مثل جمام کے جامع مجداورخان کا اور جس زمین میں لوگ اتر کراپنا اسباب رکھتے ہوں اور ہر مقام جس میں عامہ لوگوں کا اس طرح گذر ہو یہی تھم ہے اوراگراقر ارکیا کہ مدین نے کی گل رہوں کا جن میں میں کے مدیر ارتقام جس میں عامہ لوگوں کا اس طرح گذر ہو یہی تھم ہے اوراگر اقر ارکیا

میں نے عمرو کی گلی یااس کے فتا لے دار ہے ایک کپڑا لے لیا تو اس پر پچھلا زم نہ ہوگا اوراگر یوں اقر ارکیا کہ میں نے عمر و کے اجیری لیا تو وہ کپڑا اجیر کا ہے عمر و کانہیں ہے اور اگر اقر ارکیا کہ میں نے عمر و کے بیت میں کپڑا رکھا پھر لے لیا تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے

نز دیک ضامن نه ہوگااگر چیمرواس کا دعویٰ کرے اور صاحبین ؓ کے نز دیک ضامن ہوگا کذانی الحادی۔

اگرزیدنے اقرار کیا کہ میں نے عمر و کے دار میں ہے ہزار درم لے لیے پھر کہا کہ میں اس میں رہتا تھایا وہ میرے پاس کرا یہ پر تھا تو تصدیق نہ کی جائے گی اور اگر اپنے پاس کرا یہ ہونے کے گواہ لائے تو ضان دینے سے بری ہو جائے گا بیفآوی قاضی خان میں۔۔۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ میں نے عمرو کی زمین میں گڈھا کیا اور اس میں سے ہزار درم نکا لے اور عمرو نے ان درموں کا دعویٰ کیا اور زمید نے کہا کہ میرے ہیں تو عمرو کا قول مقبول ہوگا۔ اس طرح اگر دوگوا ہوں نے گواہی دی کہ زید اس عمرو کی زمین میں آیا اور گڈھا کر کے اس میں سے ہزار درم سبعہ کے نکالے ہیں اور عمرو نے اس کا دعویٰ کیا اور زید نے اس فعل سے انکار کیا یا فعل کا اقرار کیا گڈھا کر دعویٰ کیا کہ بید درم تو میرے ہیں تو عمرو کے نام ان کی ڈگری ہوگی ای طرح اگر گوا ہوں نے گواہی دی کہ زید نے عمرو کے داریا منزل یا جانوت میں سے اس قدر کے لیایا اس کے شیشہ میں سے اس قدر تھی لیا ہے تو زید ضامن موگا تا وقت کہ سے اس قدر گھی لیا ہے تو زید ضامن ہوگا تا وقت کہ اس کو عمرو کو والیس نہ دے اور مسلم کی تاویل میرے نزدیک یوں ہے کہ زید نے اس پر سوار ہونے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے دونوں باتوں کا اقرار کیا تو بی تھم ہے کذا فی الحکے ط

## وسو (6 باب

## اقرار میں شرط خیار یا اشتناء کرنے اوراقر ارسے رجوع کرنے کے بیان میں

اگرزید نے اقرارکیا کے عمرو کے مجھ پر ہزار درم ہیں بشرطیکہ مجھے تین روزیا کم یازیادہ تک خیار ہے تو مال اس پر لازم ہوگا اور خیار باطل ہے خواہ عمرواس کی تصدیق کرے یعنی خیار میں یا تکذیب کرے اورا گرمقر نے مقرلہ کے واسطے خیار کی شرط لگائی تو امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے بیصورت کتاب الاصل میں ذکر نہیں فر مائی ہے اور مشائخ نے فر مایا کہ مقرلہ کے واسطے بھی خیار ثابت نہ ہونا چاہئے کذا فی المحیط۔

#### امانت ر کھنے کابیان ☆

مترجم کہتا ہے کہ وجہ بیہ ہے کہ اقر ارتخمل خیارنہیں ہوتا ہے لہٰذا جب نفس اقر ارتخمل نہیں ہے تو خیارخوا ومقر کے واسطے ہویا مقرلہ کے واسطے ہو ثابت نہ ہوگا واللہ اعلم بالصواب۔ زید نے عمر و کے واسطے اپنے ذمہ پچھ مال کا اقرار کیا خواہ قرض کی وجہ ہے یا غصب یاو دیعت کیا عاریت قائمه یامستهلکه وجه سے اور اس میں شرط لگائی که مجھے تین روز تک خیار ہے تو اقر ارجائز ہے اور خیار باطل ہے خواہ عمرونے خیار کی تصدیق کی یا تکذیب کی ہواورا گرخمن ہیچ کی وجہ ہےا ہے ذمہ لا زم ہونے کا اقر ارکیااور تین روز کی خیار کی شرط لگائی تو اس صورت میں اگر عمرو خیار میں اس کی تصدیق کرے تو خیار ثابت ہوگا اور اگر تکذیب کرے تو ثابت نہ ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔اگر خیار مقرلہ کی طرف ہے ہوتو مقرلہ نے جب مقر کی خیار کی نسبت تصدیق نہ کی تو اس کو خیار ثابت نہ ہو گااورا گرمقرلہ کے خیار میں تکذیب کرنے کی صورت میں مقر کی خیار ہونے پر گواہ پیش کرنے جا ہے تو امام محدر حمتہ اللہ علیہ نے اس صورت کو ذکر نہیں فر مایا او رمشائخ نے کہا کہاس کے گواہوں کی ساعت نہ ہونا واجب ہے بیمجیط میں ہے۔اگر کفالت کی وجہ ہے دین کا اقرار کیا اوراس میں خیار کی شرط لگائی خواہ مدت خیار طول بیان کی خواہ تھوڑی ذکر کی اور مقرلہ نے اس کی تصدیق کی تو موافق اقر ارمقر کے رکھا جائے گا اور اس کوآ خرمدت تک خیار ثابت ہوگا اور اگر مقرلہ نے اس کی تکذیب کی تو مال اس کے ذمہ لازم ہوگا اور شرط خیار ہونے میں اس کی تصدیق نہ کی جائے گی مینایۃ البیان میں ہے۔ واضح ہو کہ گل سے گل کا استثناء کرناباطل ہےاور کثیر سے قبیل کا استثناء کرنابلا خلاف سیجے ہاور قلیل ہے کثیر کا استثناء ظاہرالروایات میں سیجے ہاور خلاف جنس کا استثناء کرنا قیاساً نہیں جائز ہےاوریبی امام محدر حمتہ اللہ عایہ کا قول ہاوراستحسانا امام اعظم رحمته الله عليه وامام ابو يوسف رحمته الله عليه كے قول كے موافق اگرمتنتی اورمتنتی منه میں عقو دمعاوضات میں بذمه واجب ہونے میں اتفاق ہومثلاً دونوں میں ہے ہرا یک عقو د تجارات میں فی الحال یا میعادی ذمہ واجب ہوجا تا ہوتو استثناء سجے ہے جتی اگر کسی نے کہا کہ عمرو کے مجھ پر ہزار درم ہیں الا ایک و بناریا الا ایک گر گیہوں یا مگر دس پیسے بعنی ہزار درم ہیں مگر دس پیسے نہیں ہیں یا ایک دینارنہیں ہے یا ایک گر گیہوں نہیں ہے تو بیا ستثناء جائز ہے اور مشتنیٰ کی قیمت کے برابر مشتنیٰ مندمیں ہے کم کیا جائے گا یعنی ہزار درم میں ہے مثلاً دس پیسے یا ایک ٹر گیہوں کی قیمت یا ایک دینار کم کیا جائے گااورا گرمتنتیٰ اورمتنتیٰ منہ دونوںا بیے ہوں کے عقو د تجارات میں دونوں میں ذمہ واجب ہوجانے میں موافقت نہ ہومثلاً متنثیٰ منہ ایسا ہو کہ عقو د تجارات میں فی الحال یا میعادی طور سے ذمہ واجب ہوتا ہے اور متثنیٰ بالکل واجب نہ ہوتا ہو یا میعادی واجب ہوتا ہونی الحال واجب نہ ہوتا ہوتو استثناء بھے نہیں ہے حتیٰ کہ اگر زیدنے کہا کہ مجھ پرعمرو کے ہزار درم ہیں مگرایک کپڑ ایا ایک حیوان یا اس کے اشباہ کواشٹناء کیا تو اسٹناء سی ہے بیم پیط میں ہے۔

اگرکہا کہ زید کے مجھ پر ہزار درم ہیں اور خالد کے مجھ پرسودینار ہیں مگرایک قیراطاتو بیاشٹناءاخیروالے ہے قرار پائے گابیہ اہمیں سر

منتفیٰ میں ہے کہامام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہا گر کسی نے کسی معین چیز کا اقر ارکیااوراس میں ہے ای کی قتم ہے یا دوسر ہے تھے استثناء کیا تو استثناء باطل ہے بیرمحیط میں ہے۔

اگر دو مالوں کا اقر ارکیا اور ان میں ہے گئی چیز کا استثناء کیا اور بیرنہ بتلایا کہ بیا سٹناء کس مال میں ہے ہے ہی اگر مقرلہ دونوں مالوں کا ایک ہی شخص ہومثلاً کہا کہ زید کے جھے پر ہزار درم اور سود بنار واجب ہیں الا ایک درم تو استحسانا بیا سٹناء پہلے مال میں ہے قرار دیا جائے گا بشر طیکہ مشتنیٰ مال اقول کے جنس ہے ہواور اگر مقرلہ دونوں مالوں کے دوشخص ہوں تو استثناء دوسرے مال ہے قرار دیا جائے گا اگر چہ مشتنیٰ دوسرے مال کے جنس ہے نہ ہو مثلاً کہا کہ زید کے جھے پر ہزار درم اور عمر و کے جھے پر سود بنار مگر ایک درم واجب ہے قرایک درم سود بنار سے استثناء ہے اور سب امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے بید ذخیرہ میں ہے۔

اوراگریوں بیان کردیا کہ زید کے مجھ پر ہزار درم اورعمرو کے سودینار ہیں مگر ہزار میں سے ایک درم نہیں ہے تو اس کے بیان کے موافق اوّل مال سے استثناء کیا جائے گا کذا فی الحادی۔

اگرعر بی عبارت میں یوں اقر ارکیالفلاں <sup>لے عل</sup>یٰ الف درہم الا مائۃ وخمسو ن بے تو ابوسلیمان کی روایت میں مذکور ہے کہا*س پر* ساڑ ھےنوسودرم واجب ہوں گےاورمشائخ نے فر مایا کہ یہی اصح ہے کذا فی الذخیر ہ۔

قال المترجم ↔

یعنی اقرار کیا کہ زید کے مجھ پر ہزار درم مگرسونہیں اور بچاس ہیں اپس اس صورت میں ہزار سے سو درم کم کیے اور بچاس شامل کیے تو ساڑھے نوسو درم لازم آئے اور وجہ اس کی بیر ہے کٹھسون کواس نے بالرفع ذکر کیا اور وہ مرفوع پرعطف ہوگا مائئ منصوب پرعطف نہیں ہوسکتا ہے لہٰذا اس نے ایک ہزار بچاس میں سے سو درم کا گویا استثناء کیا لیس ساڑھے نوسو باقی رہے فافہم ۔اگرزید نے کہا کہ عمر و کے بیم بھر اور سودینار سوائے سو درم ووس دینار کے ہیں تو اس پرنوسو درم اور نوے دینار لازم ہوں گے بیم بیط میں ہے۔ ب

خسن بن زیاد نے کتاب الاختلاف میں لکھا کہ زید نے عمروے کہا کہ تیرے مجھ پر ہزار درم مگر پانچ سو درم اور پانچ سو درم ہیں تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اس پر پورے ہزار درم واجب ہوں گے اوراگر یوں کہے کہ تیرے مجھ پر پانچ سو درم اور پانچ سو درم سوائے پانچ سو درم کے ہیں تو استثناء جائز ہے اوراس پر پانچ سو درم واجب ہوں گے اور استثناء دونوں پانچ سو درم سے قرار دیا جائے گایہ ذخیرہ میں ہے۔

نوادر ہشام میں امام محمد رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ زید نے عمرو ہے کہا کہ تیرے بھے پر ہزار درم کھرے خالص سوائے سو درم نبہرہ کے بیں تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے قول کے موافق دیکھنا چاہئے کہ سو درم نبہرہ کتنے رینار کے برابر بیں اگر جی اگر چار دینار کے برابر بیں اگر بیں درم خالص کے برابر ہوں چار دینار کو دیکھنا چاہئے کہ کتنی کھرے خالص درم کے برابر بیں اگر بیں درم خالص کے برابر ہوں تو اس پراتی خالص درم واجب ہوں گے اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ میر ہے نز دیک اس پر پورے ہزار درم خالص لا زم ہوں گے اور اگر کہا کہ بھی پر تیرے ہزار درم غلہ کے سوائے سو درم کھرے کے بیں تو بالا جماع اس پر نوسو درم غلہ کے لازم آئیں گے میر محیط

ا۔ مجھ پر فلال شخص کے ہزار درم ہیں مگر سوئیس اور پچاس ہیں ۱۲

اگرزیدنے کہا کہ مجھ پرعمروکے ہزار درم سوائے سو درم و دس دینار کے سوائے ایک قیراط کے ہیں تو اس صورت میں مشتنی سو درم و دس دینار سوائے ایک قیراط کے ہے پس بیر قیراط دس دینار ہے کم کر کے باقی کومع سو درم کے ہزار درم سے استثناء کرنا جا ہے بیہ محیط سرھسی میں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ مجھ پرعمرو کے ہزار درم و دوسودینارسوائے ہزار درم کے ہیں تو استثناء باطل ہے۔اگر کہا کہاں کے مجھ ایک گرگیہوں اورا بیک گر جو مگرا بیک گرگیہوں وقفیز جو ہیں تو ایک قفیز جو کا استثناء کرنا جائز ہے اورا بیک کرگیہوں کا استثناء کرنا باطل ہے اور بیصاحبین ؓ کے نز دیک ہے اورا مام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک اس پر دوکر واجب ہوجا کیں گے اورا گرکہا کہ زید کے مجھ پر ہزار درم اور عمروکے دوسودینارسوائے ہزار درم کے ہیں تو مال اخیرے استثناء ہے بیحادی میں لکھا ہے۔

اگر کہا کہ زید کے مجھ پر دس درم اے فلانے سوائے ایک درم کے ہیں تو بیا مام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک دوطرح پر ہے اگر منادی وہی زید ہے تو استثناء سی جے کیونکہ خطاب ای کی طرف متوجہ ہے اور اگر زیز ہیں دوسرا ہے اور استثناء سیح نہیں ہے یہ جو ہرہ نیرہ میں ہے اگر کہا کہ زید کے مجھ پر ہزار درم استغفر اللہ سوائے سودرم کے ہیں تو استثناء باطل ہے یہ حادی میں ہے۔

اگر کہا گفلان علی عشرۃ الا دہمین \_فلاں شخص کے مجھ پر دس درم سوائے دو درم کے ہیں تو اس پر آٹھ درم لا زم ہوں گے اور اگر کہا کہ الا در ہمان یعنی فلاں شخص کے مجھ پر دس درم ہیں مگر دو درم نہیں ہیں تو اس پر پور سے دس درم لا زم آئیس گے بینجز انتہ المفتین

اگر کہا کہ لہ کہ لیے درہم الاقلیلاتو استناء سیح ہے اور قلیل میں پچھ کم پچاس کھے جائیں گے اس لیے اس پر ایک اور پچاس درم واجب ہوں گے یہ بین اسی طرح اگر بجائے قلیلاً کے شیئا کہا یعنی زید کے جمھے پر سودرم سوائے پچھ کے ہیں تو بھی اس پر اکیاون درم لازم ہوں گے اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہا گریوں کہا کہ لفلان علی مائنة درہم الا بعض حافلاں شخص کے جمھے پر سودرم سوائے بعض اس کے ہیں تو رہمی بمزلہ شیئا کہنے کے ہے بیٹل ہیں ہے۔

ا ال مخص كے مجھ پرسودرم بيل مرتفوز ساا

اگر کہا کہ جو پچھاس کیسہ میں دراہم ہیں وہ فلاں شخص کے ہیں مگر ہزار درم کہ وہ میرے ہیں پس اگر اس کیسہ میں ہزار درم سے زیادہ ہوں تو زیادتی فلاں شخص کو ملے گی خواہ بیزیادتی قلیل ہو یا کثیر ہواور یا درم خودمقر کے ہیں اورا گراس میں صرف ہزاریا اس ہے کم ہوں تو سب فلاں شخص کولیس کے بینز انتہ المفتین میں ہے۔

کچھ کھر ہے اور بچھ کھوٹے سکوں کامقروض ہونا ش

منتقی میں ہے کہا گرکہا کہ زید کا مجھ پرایک دینار بدون سودرم کے ہے تو استثناء باطل ہے اورا گرکہا کہ زید کا مجھ پرایک درم بدون ایک مطل زیت یا ایک مشک پانی کے ہے تو جائز ہے پس ایک رطل زیت یا ایک مشک پانی کی قیمت درم ہے کم کر کے باتی درم دے دے بیمجیط سرحسی میں ہے۔

اگر کہا کہ زید کے مجھ پر دس رطل زیت بدون ایک رطل تھی کے ہیں تو استثناء باطل ہے ای طرح اگر کہا کہ زید کے مجھ پر دس رطل تھی بدون ایک درم کے ہیں یا ایک گر گیہوں بدون پانچ رطل زیت کے تو بھی باطل ہے بیرمحیط میں ہے۔

زیدنے کہا کہ عمرہ کے جھے پر کھرے دس درم سوائے پانچ درم زیوف کے بین تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ
زید پر دس درم کھرے واجب ہوں گے اور زید عمرہ و سے پانچ درم زیوف واپس کر لے اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام
عظم رحمتہ اللہ علیہ کے فزد کیک زید پر پانچ درم کھرے واجب ہوں گے اور مشتی اس صورت میں کھرے پانچ درم قرار پائے گا اس
واسطے صرف اس پر پانچ درم واجب ہوں گے اور اگر کہا کہ عمرہ کے جھے پر دس درم کھرے بدون پانچ درم ستوق کی جی تو بالا تفاق
اس پر دس درم کھرے واجب ہوں گے اور ان میں سے پانچ درم ستوق کی قیمت کم کر دی جائے گی اور اگر کہا کہ جھے پر دس بدون پانچ
درم ستوق کے جی تو اس پر پانچ درم ستوق واجب ہوں گے یعنی جو پھے بعد استثناء کے باتی بچے گاوہ ستوق میں سے لیا جائے گا یہ قناویٰ
قاضی خان میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ لی عشرة وراہم الا غیر تمستہ الاغیر اربعتہ الاغیر النفیر اثنین الاغیر واحد یعنی عمرہ کے بھی پروں درم الاغیر پانچ درم کے الاغیر پانچ درم کے الاغیر الدینہ الاغیر الله غیر واحد تو الاغیر پانچ درم کے ہیں تو اس پر چار درہم کے الاغیر اثنین الاغیر واحد تو اس پر چے درم واجب ہوں گے اورا گرکہا کہ لی علی عشرة وراہم الاغیر اربعتہ الاغیر اثنین الاغیر اور میں ہے واجب ہوں گے اورا گرکہا کہ لی علی عشرة وراہم الاغیر اصلا غیر احد بی بھی ہور کے جھے پروس دراہم الاغیر ایک درم کے واجب ہوں گے اورا گرکہا کہ لی علی عشرة وراہم الاغیر استثناء کیا تو پہلا استثناء فی اور دوسرا الیجاب ہوگا مثلاً یوں کہا کہ زید کے جھے پروس درم الانو درم کی سے سے اگر استثناء کیا تو پہلا استثناء فی اور دوسرا الیجاب ہوگا مثلاً یوں کہا کہ زید کے جھے پروس درم الانو درم جب اس نے دوسرا استثناء کیا تو آٹھ درم خاس ہوگا تو آگھ درم خاس الانو درم جب اس نے دوسرا استثناء کیا تو آٹھ درم خاس ہوگا تو آگھ درم خاس کے تو آگی درم جب اس نے دوسرا استثناء کیا تو آٹھ درم خاس ہوگا تو آگھ درم خاس کے تو ایک درم ہو گے اورا گر اور کیا کہ ذید کے جھی کہ درم کیا تو تھی درم الا ایک درم بی گو درم بی گو درم کیا تو دو درم باتی کہ درم کیا تو دو درم باتی کہ خاس کے دوسرا الا ایک درم بی تو دو درم باتی درم کواں کے مصل یعنی تین درم کواں کے مصل یعنی باخی سے تو دوسرا باتی رہیں گے جس تد درم درم الا سے درم باتی درم الا کے کے بعد چو درم باتی درم باتی درم ہی کے بعد چو درم باتی درم باتی درم ہی کے بعد چو درم باتی درم بی کی درم ہی کہ جس تد درم درم وال کے بین تا سے کہ جس تد درم درم والا کے کے بواس کے تعربی درم ہو گے دوسرا ہیں گا درم درم والا کے کے واسطانے درم کے دوسرا ہو تھیں کہ جس تد درموں کا اس کے تعربی درم ہو تھیں ہو تھیں ہو کہ ہو درم می کہ درم والا کے کہ درم میں کہ درم ہو گا گئا ہے کہ جس تد درموں کا اس کے جس کہ درموں کا اس کے جس کہ درم وی کہ درم میں کی تدرآ میرش ہوا ا

نے اقرار کیا ہےوہ دائیں طرف لکھے جائیں اور پہلا اشتناء بائیں طرف لکھا جائے پھر دوسرا اشتناء دائیں طرف لکھا جائے پھر تیسرا اشثناء بائیں جانب اور چوتھا دائیں جانب علیٰ ہزاالقیاس تمام اشثناء آخر تک اسی طور سے لکھے جائیں پھر دائیں طرف کے اعدا د کوجمع کر کے اس میں سے بائیں طرف کے اعداد کا مجموعہ گھٹایا جائے جو باقی رہے وہی اس کے ذمہ لازم ہوگا۔بعض مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہا گراشٹناء کے بعداشٹناء بیان کیا حالا نکہ دوسرااشٹناء منتغرق ہےتو پہلااشٹناء بچے ہوگا اور دوسرا باطل ہوگا مثلاً یوں اقر ارکیا که مجھ پر دس درم الا پانچ درم الا دس درم ہیں تو اس پر پانچ درم لا زم ہوں گے اوراگر پہلااشٹنا مستغرق ہود وسرامستغرق نہ ہومثلاً یوں کہا کہ مجھ پروس درم الاوس درم الا چار درم ہیں تو اس صورت میں تین قول ہیں ایک بیر کہ اس پردس درم واجب ہوں گے اور پہلا اشثناء بسبب استغرق کے باطل ہوگا اور دوسرا باطل ہے مشتمیٰ ہونے کی وجہ ہے باطل ہے اور دوسرا قول بیہ ہے کہ اس پر چار درم واجب ہوں گی اور دونوں اشٹناء بھیج ہیں اس لیے کہ کلام کا اعتبار آخر پر ہوتا ہے اور آخر کلام میں اس نے چار درم کا اقرار کیا اور مشائخ نے فر مایا کہ یہی قول اقیس ہے اور تیسر اقول میہ ہے کہ اس پر چھ درم واجب ہوں گے اس کیے کہ پہلا استثناء باطل ہے اور دوسرا استثناء اوّل کلام ہے متعلق ہوگا ہیں دس میں سے جار نکلنے کے بعد چھ باتی رہیں گے اور بیقو ل ضعیف ہے۔ بیسب اس صورت میں نے کہ دونوں اشثناء کے درمیان عطف نہ ہواورا گرعطف ہومثلاً یوں کہا کہ مجھے پر دس درم الا پانچ درم والا تین درم ہیں یا مجھ پر دس درم الا پانچ و تین ہیں تو دونوں اشتناء ملا کر دیں ہے تم کیے جا ئیں گے ہیں اس پرصرف دو درم لا زم ہوں گے اور اگر دونوں اشتناءا ہے ہوں کہ جمع کرنے سے منتغرق ہوجاتے ہوں مثلاً یوں کہا کہ مجھ پر دس درم بدون سات و تین درم کے ہیں تو بعضوں نے فر مایا کہ اس پر دس درم واجب ہوں گے کیونکہ واؤ کے سبب ہے دونوں استثناء جمع ہو گئے اور جمع ہوکرانہوں نے متثنی منہ کواستغرِاق کرلیا پس گویا اس نے کہا کہ مجھ پر دس درم بدون دس درم کے ہیں اور اس صورت میں استثناء باطل ہے اس واسطے دس درم کا اقر ارسیح ر ہااور بعضوں نے کہا کہ اس پرتنین درم واجب ہوں گے اور اس واسطے کہ لان الواوضح استثناء ہ فان قال لیعلی درہم و درہم و درہم الا در ہماو در ہماو در ہمایلز مہ ثلثة اتوال كذا في النفخ التي وجدتها يعني اگر كہا كەزىدىج مجھ پرايك درم وايك درم وايك درم سوائے ايك درم وايك درم وايك درم ك ہے تو اس پر تین درم لا زم ہوں گے ،اسی طرح اگر کہا کہ مجھ پر تین درم سوائے ایک درم وایک درم وایک درم کے ہیں تو بھی یہی حکم ہے ای ظرح اگر کہا کہ مجھ پر تین درم بدون ایک درم و دو درم کے ہیں تو بھی تین درم لازم آئیں گے اور اگر کہا کہ مجھ پر دس درم بدون پانچ یا چھ درم کے ہیں تو اس پر چار درم لازم ہوں گے اور اگر کہا کہ مجھ پر ایک درم ایک درم ایک درم ہوتو اس پر ایک ہی درم واجب ہوگا ہے ہی اگر بدون واؤ کے ہزار ہارتکرار کرے تو ایک ہی درم لا زم آئے گایہ سراج الوہاج میں ہے۔

اگر کہا کہ لفلان علی غیر درہم فلال شخص کا بھی پرسوائے درم کے ہے تو اس پر دو درم لازم ہوں گے گویا اس نے یوں اتر ارکیا کہ بھی پرایک درم ہے اوراسکے مثل دوسرا ہے اوراگر کہالفلان علی غیر الف درہم فلاں شخص کا بھی پرغیر ہزار درم کے ہے تو بھی اس پر دو ہزار درم لازم ہوں گے اوراگر زید نے کہا کہ بیدار فلاں شخص عمر و کا ہے سوائے ایک حصہ کے اس دار میں ہے کہ وہ خالہ کا ہے ہی اگر ایٹ کلام سے ملاکر بیان کیا کہ عمر و کے اس میں ہے دس کے نو جھے اور دسواں حصہ خالہ کا ہے تو موافق اس کے اقر ارکے جائز رکھا جائے گا کہ بیات قبول نہ ہوگا اور اگر ملاکر بیان نہ کیا تو بھر بعد کو اس کا بیان اس دار کے حصوں کی بابت قبول نہ ہوگا اور تمام دار عمر و کو دے کر کہا جائے گا کہ جس قد ر تیرا جی چاہے اس میں ہے اس مقر لہ کے واسطے اقر ارکر دے اور بیان کر دے کہ کس قد ر حصہ ہے بیم بیم طام میں ہے اور اگر کہا کہ بینلام جومیرے قبضہ میں ہے بیم و کا میر ہے پاس و دیعت ہے مگر اس میں ہے آ دھا خالہ کا ہے تو موافق اس کے اقر ارکے رکھا جائے گا کی طرح اگر اقر ارکیا اور بید دونوں غلام عمر و کے ہیں مگر بین غلام کہ بیہ کرکا ہے تو بھی یہی تھم ہے اور اگر کہا کہ بین غلام عمر و کا جور بیا مگر و کے ہیں مگر بین غلام کہ بیہ کرکا ہے تو بھی یہی تھم ہے اور اگر کہا کہ بین غلام عمر و کے ہیں مگر بین غلام کہ بیہ کرکا ہے تو بھی یہی تھم ہے اور اگر کہا کہ بین غلام عمر و کا ہور کے ہیں مگر میں بی تھی ہے اور اگر کہا کہ بین غلام عمر و کے ہیں مگر میں بین تھی ہے ہے اور اگر کہا کہ بین غلام کو کہا ہے اور بیا

دوسراغلام عمروکا ہے مگر پہلاغلام میرا ہے تو اس کا قول تبول نہ ہوگا اور تصدیق نہ کی جائے گی اور دونوں غلام عمروکو دلائے جائیں گاور فالدے واسطے بیشخص اقر ارکرنے والاغلام کی اگر کہا کہ بیغلام عمروکا ہے مگر میرے پاس خالد کی ود بعت ہے تو غلام عمروکو ملے گا اور خالدے واسطے بیشخص اقر ارکرنے والاغلام کی قیمت ڈانڈ بھرے گا اور اگر کہا کہ بیغلام عمروکا ہے اور بیدوسر اغلام خالد کا ہے گر پہلے کا آدھا بکر کا ہے اور دوسرے کا آدھا زید کا ہے تو موافق اس کے اقر ارک ہے بیمبوط میں ہے۔ موافق اس کے اقر ارک ہے بیمبوط میں ہے۔ اگر کہا کہ فلال شخص کے جمھے پر ہزار درم عین بلکہ پانچ سودرم ہیں تو اس پر ہزار درم لازم آئیں گا اور اگر کہا کہ زید کا مجھے پر درم اسمح نہیں بلکہ پانچ سودرم ہیں تو اس پر ہزار درم لازم آئیں گا اور اگر کہا کہ زید کا عمر ہوگھ ہوں تو مقر پر دونوں مال لازم آئی کی حکم ہے۔ قامدہ بیہ کہ نظام میں جب دومقد اروں کے درمیان آئے بس اگر مقر لہ آؤ دونوں مالوں میں سے جوزیا دہ اور افضل ہودہ خواہ دونوں کی جنس متحد ہو یا مختلف ہوا ور اگر مقر لہ ایک بی شخص ہو لیا گر جنس متحد ہو تا محتل میں سے جوزیا دہ اور افضل ہودہ دونوں مالوں میں سے جوزیا دہ اور افضل ہودہ اس پر واجب ہوگا اور اگر جنس متحد ہو تا محتلف ہوا ور دونوں مال لازم آئیس گے نی ختم ہو تو دونوں مالوں میں سے جوزیا دہ اور افضل ہودہ اس پر واجب ہوگا اور اگر جنس متحد ہوتو دونوں مالوں میں سے جوزیا دہ اور افسل ہودہ اس پر واجب ہوگا اور اگر جنس متحد ہوتو دونوں مالوں میں ہو توں مالوں میں ہو توں مالوں میں ہو توں مالوں میں ہو تھوں کی جنس متحد ہوتو دونوں مالوں میں ہوئی مقال میں سے جوزیا دہ اور افسال ہور کر میں سے جوزیا دہ اور افسال میں سے جوزیا دہ اور افسال میں سے جوزیا دہ اور کی سے جوزیا دہ اور افسال میں سے جوزیا دہ اور کی سے جوزیا دہ اور افسال ہور کیا کہ کی سے دور کیا کی سے دور کیا کی سے دور کیا کور کور کی سے دور کیا کی سے دور کیا کی کی سے دور کیا کی کور کیا کور کی کی سے دور کیا کی کور کیا کور کور کیا کور کیا کور کیا کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کیا کور کیا کور کی کور کیا کی کور کیا کور کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور ک

اگرزید نے کہا کہ مجھ پرعمرو کی ایک گون ردی گیہوں کے آئے گی ہے نہیں بلکہ حواری (۲) کی ہے تو وہ حواری میں ہے قرار دیا جائے گا اور شرح شافی میں حسن بن زیاد کی کتاب الا ختلاف ہے منقول ہے کہ اگر کہا کہ زید کی مجھ پر دقیق حواری ہے نہیں بلکہ حستکار ہے اس پرحواری لا زم ہوگی اور اگر کہا کہ ایک گر گیہوں نہیں بلکہ کر آٹا ہے تو دوکر اس پرلازم آئیں گے بیمجیط میں ہے۔

اگر کہا کہ زید کا مجھ پرایک رطل بنفشہ ہے نہیں ایک رطل خیری ہے تو اس پر دونوں لازم ہوں گے ای طرح اگر کہا کہ زید کا مجھ یرایک رطل بھینس کا تھی ہے نہیں بلکہ گائے کا تھی ہے تو اس پر دورطل واجب ہوں گے رپیمسوط میں ہے۔

پ یہ اس کے بیار کی اس میں ہے۔ بی از درم ہیں نہیں بلکہ فلال شخص دوسرے کے ہیں تو دونوں مال اس پرلازم آئیں گے۔اس طرح اگر فلاں دوسراشخص میلے شخص کا مکاتب یا غلام ماذون مقروض ہوتو بھی یہی تھم ہےاور اگر غلام مقروض نہ (<sup>m)</sup> ہوتو استحسانا ایک ہی ہزاراس پرواجب ہوں گے بیمجیط سرحسی میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ مجھ پرعمرہ کے ہزار درم ایک باندی کے دام ہیں جواس نے میرے ہاتھ فروخت کی تھی نہیں بلکہ میرے ہاتھ وہ باندی خالد نے ہزار درم کوفروخت کی تھی تو زید پر ہرایک کے ہزار درم لازم آئیں گے لیکن اگر خالدا قرار کردے کہ یہ باندی عمرہ ہی کی تھی تو استحساناً زید پرایک ہزار (۲۰۰۰) درم واجب ہوں گے بیہ حادی میں ہے۔

اگر کہا کہ بیغلام عمرو کا ہے پھر کہا کہ خالد کا ہے تو عمر و کے نام ڈگری ہوگی اوراگرمقر نے بدون حکم قاضی عمر وکودے دیا تو خالد کے واسطےاس کی قیمت ڈانڈ بھرے گا اوراگر بھکم قاضی دے دیا تو ضامن نہ ہوگا بیمجیط سرحسی میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ میں نے بیغلام عمر و سے خصب کیا ہے نہیں بلکہ بکر سے خصب کیا ہے نو غلام عمر وکو ملے گا اور بکر کوغلام کی قیمت و بنی پڑے گی خواہ زید نے وہ غلام عمر وکو بحکم قاضی دیا ہو یا بلاتھم قاضی دیا ہو۔ مثل غصب کے و دیعت اور عاریت کی کھی تھم ہے اور بیقول امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کا جس سے اللہ علیہ کے نز دیک و دیعت و عاریت کی صورت میں اگر پہلے کو بھکم قاضی دیا ہے قوضامن ہوگا میں ہے۔ قاضی دے دیا تو دوسرے کے واسطے ضامن نہ ہوگا اور اگر بلاتھم قاضی دیا ہے تو ضامن ہوگا بیمبسوط میں ہے۔

ا چندروز کے واسطے لینا جس کو ہمارے عرف میں دست گرداں ہو گئے ہیں ۱۲

#### مسكه مذكوره ميں امام ابو بوسف عمينية ہے محيط ميں منقول روايت 🏠

ابن ساعد نے امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ اگر زید نے کہا کہ یہ ہزار درم مجھے عمر و نے و دیعت میں نہیں بلکہ بکر نے دیئے میں اور عمر و غائب ہے پس بکر نے وہ درم لے لیے پھر عمر و حاضر ہوا پس اگر زید ہے ان درموں کے مثل درم لے لیے تو بکر پھر زید ہے پچھنیں لے سکتا ہے اور اگر عمر و نے آ کر بکر ہے وہ درم لے لیے تو بکر پھر زید ہے اس کے مثل لے گا یہ محیط میں ہے۔

زید کے قبضہ میں ہزار درم ہیں اس نے کہا کہ بید درم عمر و کے ہیں پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں بلکہ بکر کے ہیں تو بید درم عمر و کوملیں گے بیرمحیط میں سرحسی میں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ بیدارعمروکا ہے پھراس کے بعد کہا کہ نہیں بلکہ خالد کا ہے تو عمروکو ملے گا اور بکر کو پچھ نہ ملے گا۔ای طرح اگر کہا کہ بیدارعمروکا ہے پھر بعداس کے بعد کہا کہ عمر وکا اور بکر کا ہے یا میر ااور عمر وکا ہے تو تمام دارصرف عمر وکو ملے گا۔اگر پہلے ہی ہے ملاکریوں کہا کہ بیدارعمرو و بکر کا ہے تو دونوں کو برابر تقسیم ہوگا بیمبسوط میں ہے۔

ابن ساعد نے امام محمد رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ زید کے قبضہ میں ایک غلام ہے اس نے کہا کہ بیغلام میرے ہے پاس عمروکا مال مضار بت ہے پھر کہا کہ عمرو نے مجھے پانچ سودرم دیئے تھے میں نے اس سے بیغلام خریدا ہے اور عمرو نے کہا کہ بلکہ میں نے مجھے بیغلام دیا ہے تو عمروکا قول قبول ہوگا اور غلام اس کو ملے گا اور یہی حکم عروض وعقار و کیلی ووزنی وغیرہ چیزوں میں جاری ہے بیہ بیط میں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ میں نے سودرم وسودیناراورا یک کر گیہوں عمرو کے غصب کیے ہیں تنگیل بلکہ بکر کے غصب کیے ہیں تو زید پر دونوں میں سے ہرایک کے واسطے بیسب چیزیں لازم آئیں گی اور اگریہ چیزیں معین ہوں تو سب پہلے مخص یعنی عمروکو دلا دی جائیں گی اور بکرکواس کے مثل دلا دی جائیں گی ہیمیین میں لکھا ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ میں نے عمرو سے ہزار درم غصب کر لیے اور بکر سے سودینارغصب کیے اور خالد سے ایک کر گیہوں غصب کیے ہیں نہیں بلکہ شعیب سے غصب کیے ہیں تو جس چیز کا اس نے تیسر سے یعنی خالد کے واسطے اقر ارکیا ہے وہی چو تھے یعنی شعیب کو ڈانڈ دینی پڑے گی میرمحیط سرحسی میں ہے۔

اگرزید کے عمرو پروس درم ابیض اور دس درم اسود ہیں ہی قرض خواہ نے کہا کہ میں نے بچھ سے ایک درم اسود وصول پایا ہے نہیں بلکہ ابیض وصول پایا ہے بیان ایک درم اسود وصول بایا ہے بیان ایک درم ابیض کا دونوں تو نے جھے سے وصول کر لیے ہیں تو ایک درم ابیض کا وصول کر نالا زم آئے گا اور اگر قرضہ میں دس درم اور دس و بنار ہوں اور قرض خواہ نے کہا کہ میں نے تچھ سے ایک دیار وصول پایانہیں بلکہ ایک درم وصول پایا اور قرض دار نے کہا کہ نہیں بلکہ تو نے ایک درم وایک دینار وصول کیا ہے تو دونوں کے وصول پانے کا تھم کیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔

اگرزید پرایک چک میں سودرم اور دوسری چک میں سودرم ہوں اور قرض خواہ نے کہا کہ میں نے اس چک کے درموں سے دس درم وصول پائے ہیں نہیں بلکہ اس دوسری چک میں سے دس درم پائے ہیں تو بیدس ہی درم قرار دیئے جائیں گے زید کواختیار ہے چاہے جس چک میں سے شارکرے بیمبسوط میں ہے۔ اگرزید کے عمرو پرسودرم ہوں اور بکر پر دوسرے سودرم ہوں اور ہرایک قرض دار دوسرے کا گفیل ہے اور ہر مال علیحدہ چک میں ہویا دونوں ایک ہی چک میں تحریب ہوں پس زید نے کہا کہ میں نے عمرو سے دس درم لیے ہیں نہیں بلکہ بکر سے لیے ہیں تو ہرایک سے دس درم وصول پانے لازم کیے جائیں گے۔ اس طرح اگر دوشخصوں نے یعنی عمرو و بکر نے خالد کی طرف سے شعیب کے لیے کا الت کی اور شعیب نے کہا کہ میں نے عمرو سے دس درم پائے نہیں بلکہ اس سے پائے ہیں تو دونوں سے پانا دس دس درم کا لازم کیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔

اگرزید کے عمرو پر ہزار درم ہوں پس زید نے کہا کہ تو نے سودرم ان میں سے اپنے ہاتھ سے مجھے دیے ہیں بھر کہا کہ نیس بلکہ اپنے غلام کے ہاتھ میں بیددرم مجھے بھیجے دیے ہیں تو بیسو ہی درم اقرار پائیں گے اس سے زیادہ وصول پانا اس پر لازم نہ کیا جائے گا اورا گرعمرو کی طرف سے خالد کفیل ہواور زید نے کہا کہ میں نے بچھ سے درم پائے ہیں نہیں بلکہ تیر کفیل خالد سے پائے ہیں تو ہرا یک سے سودرم پانے کا حکم اس پر ہوگا پھرا گرزید نے عمروو خالد ہرا یک سے تم لینی چاہی تو دونوں پر قتم نہ آئے گی بیرحادی میں ہے۔

زید نے اپنے قرض دار عمرو سے کہا کہ میں نے بچھ سے سودرم وصول پائے پس عمرو نے کہا کہ اور دس درم میں نے کچھے بھیج

ربیرے ہیں ہو ہوں درم کو تیرے ہاتھ فروخت کیا ہے اور زید نے کہا کہ تو نے پچ کہا اور بیاس میں داخل ہے تو قتم ہے ای کا قول قبل ہوں اور نید نے کہا کہ تو نے پچ کہا اور بیاس میں داخل ہے تو قتم ہے ای کا قول قبول ہوگا اور بعض مشاکنے نے کہا کہ اگر عمرو نے کہا کہ دس درم میں نے تجھے بھیج دیئے الی آخرۃ لیعنی بدون لفظ اور کے بیان کیا اور زید نے تقد این کی تو سودرم مع نے تقد این کی تو سودرم مع نے تقد این کی تو سودرم مع ان معطونوں کے وصول پا ٹالازم ہوگا اور اگر لفظ اور کے ساتھ عمرو نے بیان کیا اور زید نے تقد این کی تو سودرم مع ان معطونوں کے وصول پا ٹالازم ہوں گے اور بی میں سو ہی درم وصول پا ٹالازم ہوں گے اور بی میں سو بی درم وصول پا ٹالازم ہوں گے اور بی میں سو بی درم وصول پا ٹالازم ہوں گے اور بی میں سو بی درم وصول پا ٹالازم ہوں گے اور بی میں ہے۔

زید نے عمرو سے ایک متاع خریدی پھر عمرو نے کہا کہ میں نے زید سے دام وصول پائے پھر کہا کہ مجھ پرزید کے ہزار درم سے میں نے بدلا کر دیا تو عمرو کی تصدیق نہ کی جائے گی اور اگر یوں کہا کہ میں نے تجھ سے استیفا عثمن کرلیا پھر کہا کہ میں نے تیر سے قرضہ سے بدلا کر دیا ہے تو تھد این کی جائے گی ای طرح اگر کہا کہ تو نے مجھ سے اس کی براءت کرلی ہے تو بھی بہی تھم ہوگا اور اگر بدلا کرنا پہلے ذکر کیا اور کہا کہ میں نے تجھ سے دام وصول کرنا پہلے ذکر کیا اور کہا کہ میں نے تجھ سے دام وصول پائے ہیں تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور اگر یوں کہا کہ میں نے تجھ سے شن وصول پایا ہے نہیں بلکہ جو تیر سے ہزار درم مجھ پر آتے تھا ان سے بدلا کر دیا ہے تو تصدیق نے جائے گی اور اگر یوں کہا کہ میں نے تجھ سے دام بھر پائے ہیں نہیں بلکہ اس قرضہ سے جو تیرا میں جو تیرا کہ میں نے تجھ سے دام بھر پائے ہیں نہیں بلکہ اس قرضہ سے جو تیرا کہ میں نے تجھ سے دام بھر پائے ہیں نہیں بلکہ اس قرضہ سے جو تیرا تا تھا بدلا کر دیا ہے تو تصدیق کی جائے گی ہے کہا کہ میں ہے۔

الباربو (١٥ باب

جو مال کسی شخص کو کسی شخص سے ملااس کا دوسر ہے کے واسطے اقر ارکرنے
اور جو مال اپنا کسی شخص پر ہے اس کا دوسر ہے کے واسطے اقر ارکرنے کے بیان میں
اگرزیدنے کہا کہ یہ چیز مجھے عمرونے دی ہاوریہ چیز بکر کی ہے پس اگر عمرونے اقر ارکیا کہ یہ چیز بکر کی ملک ہاس نے
مجھے زید کو دینے کا علم کیا تھا اور بکرنے اس کی تقدیق کی تو زید کو اختیار ہے دونوں میں ہے جس کو چاہے واپس کر دے اور اگر بکرنے
زید کو دینے کے واسطے علم دینے ہے انکار کیا تو زیداس کو عمرو کو نہ دے گا اور زید عمروکے واسطے بچھے ضامی نہ ہوگا اگر عمرو و بکر ہرایک نے

ا پی ملک ہونے کا دعویٰ کیا تو عمر وکو ملے گی اور بکر کے واسطےزید کچھضامن نہ ہوگا اور جبزید نے عمر وکووہ چیز واپس کر دی تو خواہ عمر و ما لک ہویا نہ ہوزید بری ہو گیا ہے محیط سرحتی میں ہے۔

زید کے پاس ہزار درم ہیں اس نے کہا کہ یہ ہزار درم عمرو کے ہیں اور مجھے فالد نے دیتے ہیں پس اگر فالد نے اس سب سے

کہ یہ ہزار درم عمرو کے ہیں اور میں نے اس کے حکم سے زید کو دیتے ہیں تو ہزار درم عمرو کے ہوں گے اورا گر فالد نے اس سب سے

انکار کیا اور ہزار درم پر اپنی ملک کا دعویٰ کیا تو زید یہ درم عمر وکود ہے فالد کو نہ دے پھرا گر بدون حکم قاضی کے عمر وکو دیئے ہیں تو فالد کے

واسطے ضامن ہوگا بشر طیکہ فالد یعتم کھالے کہ واللہ میں عمرو کی طرف سے یہ ہزار درم زید کودیئے کے واسطے مامور کے نہ تھا۔ اگر اس نے

اس قسم سے نکول کیا تو زید پچھ ضامی نہ ہوگا اور اگر زید نے بھکم قاضی عمرو کو دیئے ہوں تو امام ابو یوسف کے نز دیک فالد کے واسطے
ضامی نہ ہوگا اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کے نز دیک ضامی ہوگا ہوگا ہیں ہے۔

زید کے قبضہ میں ایک باندی ہے اس نے کہا کہ ریم و کی ہے اس نے مجھے ودیعت دی ہے پھر کہا کہ بلکہ خالد کی ہے اس نے مجھے ودیعت دی ہے اس کی ہے تو عمر و کے نام ڈگری ہوگی تیم پیط سرحسی میں ہے۔

نوادر بن ساعہ میں امام محمد رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ زید کے پاس ہزار درم ہیں اس نے کہا کہ بید درم عمرو کے ہیں مجھے خالد نے ود بعت رکھنے کو دیئے ہیں اور عمرو نے کہا کہ بیر میرے ہیں تو نے مجھ سے غصب کر لیے ہیں تو امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ میں بید درم عمروکو دلا دوں گا پھراگر خالد آیا اور اس نے عمرو کے درم ہونے سے انکار کیا تو زید دوسرے ہزار درم خالد کوڈانڈ دے گا اور عمرو ہے کچھوا پس نہیں لے سکتا ہے بیرمحیط میں ہے۔

اگر زید نے کہا کہ بیہ ہزار درم عمرو کے ہیں خالد نے مجھے قرض دیئے ہیں اور دونوں نے اپنی ایک ملک کا دعویٰ کیا تو یہ درم عمر وکو د لائے جائیں گےاور خالد کے زید پر دوسرے ہزار درم لا زم ہوں گے بیخلاصہ میں ہے۔

اگرزید کے قبضہ میں ایک غلام ہواس نے کہا کہ بیغلام عمرو کا ہے میرے ہاتھ اس کو خالد نے بیچا ہے اور عمرو و خالد ہرایک نے غلام کا دعویٰ کیا تو غلام عمرو کو دلا یا جائے گا بشر طیکہ و ہتم کھا لے کہ میں نے خالد کو فروخت کرنے کا حکم نہیں دیا تھا اور بائع کے داموں کی ڈگری زید پر ہوگی بیمبسوط میں ہے۔

متقی میں عیسیٰ بن ابان نے امام محدر حمتہ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ زید کے قبضہ میں مال ہے اس نے کہا کہ مجھ آ دھے نفع کی مضار بت پر عمرو نے دیا ہی حالا نکہ عمرو غائب ہے پھر زید نے کہا کہ جو پچھ میں نے اقرار کیا تھا کہ یہ مال عمرو کا ہے اس نے آ دھے نفع کی مضار بت پر مجھ دیا ہے سب میں نے باطل کیا اس مال میں اس کا پچھ ہیں ہے یہ مال خالد کا ہے۔ اس نے مجھ آ دھے نفع کی مضار بت پر دیا ہے اور یہ خالد حاضر ہے اس نے تھد لی کی کہ میں نے تھے دیا ہے تو اس مال سے خرید و فروخت کر اور نفع اٹھا کہ نفع کی مضار بت پر دیا ہے اور یہ خالد حاضر ہے اس نے تھد لی کی کہ میں نے تھے دیا ہے تو اس مال سے خرید و فروخت کر اور نفع اٹھا اس کے مشار بت پر قرار دیا جائے گا اور جو پچھ نفع آ یا ہے وہ زید اور عمرو کے در میان کی دھا آ دھا آ دھا تھیم ہوگا اور خالد کو پھی نہ مال کی کہ میں نے اپنا اقرار باطل کیا یہ مال میر سے پاس خالد کو وربعت ہے پھر کہا کہ میں نے اپنا اقرار باطل کیا یہ مال میر سے پاس خالد کو وربعت ہے پھر وہ مال زید کے پاس تلف ہوگیا تو عمرو کے واسطے ضامن نہ ہوگا اور خالد کے واسطے ضامن ہوگا یہ میں ہے۔

. اگرُزید نے کہا کہ بیہ ہزار درم عمرو کے ہیں اس نے بید درم میرے پاس خالد کے ہاتھ ودیعت رکھنے کے بھیجے ہیں اور ان دونوں نے اپنی ملک ہونے کا دعویٰ کیا تو عمر د کوملیں گےلین اگر عمر و کہے کہ میر نے نہیں ہیں تو خالد کوملیں گے اور خالد المبلی کی ویہ اختیار نہیں ہے کہ مال معین اپنے مرسل یعنی بھیجنے والے کے غائب ہونے کی حالت میں واپس کرلے بیمجیط سرحسی میں ہے۔ اگر زید نے افر ارکیا کہ بیغلام جو میرے قبضہ میں ہے عمر و کا ہے عمر و نے اس کو خالد سے خصب کر لیا ہے تو عمر و کے تام غلام کی ڈگری ہوگی ☆

اگرزید نے کہا کہ بیٹوعمروکا ہے اس نے خالد کے ہاتھ میرے پاس بھیجاتو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹوعمرو کو واپس دے اور زید کو ہوں کی قیمت خالد کو دینی پڑے گی بشر طیکہ وہ اپنی ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور زید نے بدوں تھم قاضی کے عمر و کودے دیا ہواورا گربھکم قاضی دے دیا ہے تو ضامن نہ ہوگا اور امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے قیاس قول پر خالد کے واسطے پچھ ضامن نہ ہوگا یہ فات میں ہے عمرو کے تاس کو خالد کے واسطے پچھ ضامن نہ ہوگا یہ بیٹام جو میرے قبضہ میں ہے عمرو کا ہے عمرو نے اس کو خالد سے خصب کرلیا ہے تو عمرو کے نام غلام کی ڈگری ہوگی اور خالد کے واسطے زید پر پچھ ڈگری بابت غلام کے نہ ہوگی خواہ زید نے وہ غلام عمروکو بھم قاضی دیا ہو یہ چھ طیس ہے۔ اگر زید نے اقرار کیا کہ بیٹر کا عمرو کا بیٹا ہے میں نے اس کو خالد سے خصب کرلیا ہے اور عمرو نے کو نیا ہوگی اور لڑکا آزاد اور عمرو نے کا دعویٰ کیا اور خالد نے دو کی کیا اور خالد کے دیا تھ بھیجا ہے تو بیٹر کا عمروکا بیٹا ہے اس نے اس کو میرے پاس خالد کے ساتھ بھیجا ہے تو بیٹر کا عمروکا بیٹا تے اس نے اس کو میرے پاس خالد کے ساتھ بھیجا ہے تو بیٹر کا عمروکا بیٹا تے اس نے اس کو میرے پاس خالد کے ساتھ بھیجا ہے تو بیٹر کا عمروکا بیٹا تے اس نے اس کو میرے پاس خالد کے ساتھ بھیجا ہے تو بیٹر کا عمروکا بیٹا تے اس نے اس کو میرے پاس خالد کے ساتھ بھیجا ہے تو بیٹر کا عمروکا بیٹا تے اس نے اس کو میرے پاس خالد کے ساتھ بھیجا ہے تو بیٹر کا عمروکا بیٹا تم اربیا کے گا اگر وہ دعوئی کرے اور الیکی فیالد کا نہ ہوگا بیٹر سے طرف میں ہے۔

ایک درزی نے اقرار کیا کہ بیر کپڑا جومیرے قبضہ میں ہے عمرو کا ہے مجھے خالد نے سپر دکیا ہے حالانکہ دونوں میں نے ہر ایک اپنی اپنی ملک کا دعویٰ کرتا ہے تو کپڑا عمرو کا قرار دیا جائے گا اور یہی تھم رنگریز و دھو بی وسونار وغیرہ تمام کاریگروں کا ہے اور امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک درزی دوپسرے کے واسطے یعنی خالد کے واسطے پچھے ضامن نہ ہوگا یہ فناویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ بیرکٹر المجھے خمیض قطع کرنے کے واسطے خالدنے دیا ہے حالانکہ بیرکٹر اعمروکا ہےاوردونوں نے اس کا دعویٰ کیا تو اس کو ملے گا جس نے زید کے سپر دکیا ہے دوسرے کو پچھانہ ملے گا کذا فی الحادی۔

اگرزید نے کہا کہ بیں نے یہ کپڑا عمرہ سے عاریت مانگا اس نے خالد کے ہاتھ میرے پاس بھیج دیا ہے قوعمرہ کو حلے گا اوراگر
وں کہا کہ خالد نے جھاکو یہ کپڑا عمرہ سے عاریت لا دیا ہے اور دونوں نے دعویٰ کیا تو خالد کو دیا جائے گا یعنی اپنچی کو یہ مجیط سرخسی ہیں ہے۔

کتاب الاصل میں ہے کہ اگرزید کے عمرہ پر ہزار درم قرض کے اس کے نام سے ایک چک میں تحریر ہیں پھرزید نے اقرار کر

یا کہ جو مال اس چک میں ہے وہ خالد کا ہے تو یہ جائز ہے اور دصول کرنے کا حق وکیل کو حاصل ہوگا موکل وصول نہیں کرسکتا ہے لیکن
سصورت سے وصول کرسکتا ہے کہ وکیل (یعنی مقر) اس کو وکیل کرے اور قضا بائے اہل کو فید میں فہ کور ہے وہ وہ اس صورت پر محمول کے وکیل مقررہونے کے وصول کرنے کا اختیار ہے اور مشائخ نے فر مایا کہ کتاب الاصل میں جو تھم فہ کور ہے وہ وہ اس صورت پر محمول کہ جب مقرلہ نے اقرار کیا ہو کہ سبب قرض کا مباشر یہی مقرمیری اجازت اور وکیل مقرر کرنے ہے ہوا ہے اور اگر مقرکہ و حاصل نہ وگا میڈو عاصل ہوگا مقرکہ و حاصل نہ وگا میڈو طبی ہے۔

عائکار کیا کہ بیں نے اس کو سبب قرض کے مباشر ہونے کی اجازت دی ہے تو وصول کرنے کا حق مقرلہ کو حاصل ہوگا مقرکہ و حاصل نہ وگا میڈو طبی ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ جو کچھ میراقر ضدعمر و پر ہے وہ بکر کا ہے اور زید کے عمر و پر سو درم ایک چک میں اور دس دینار دوسر ی چک میں تھے پس زید نے کہا کہ میں نے اپنے اقر ار میں صرف درم ہی مراد لیے تھے لیکن بکر نے دونوں کا دعویٰ کیا تو دونوں قرضے بگر کو ملیں گے اور اگر زید غائب ہوگیا تو بحر کو عمر و سے مال کا تقاضہ کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اگر عمر و نے اقر ارکر لیا کہ زید نے بحر کے واسطے اس قرضہ کا اقرار کیا ہے تو عمر و پر بحر کو دینے کے واسطے جرنہ کیا جائے گا اور اگر عمر و نے بحر کو دے دیا تو بری ہوجائے گا اگر زید کے عمر و پر ہزار درم ہوں اس نے اقرار کیا کہ اس میں ہے آ دھے بحر کے ہیں تو جائز ہے اور زید ہی وصول کر کے اس میں ہے آ دھے بحر کو دے گا اور اگر بحر نے زید پر ضان کا دعویٰ کیا اور کہا کہ بیر میں بلا اجازت واقع ہوا اور زید نے کہا کہ تیری اجازت ہے ہو مقر کا قول قبول ہوگا اور اس پر ضان نہ آئے گی اور اگر اجازت کا دعویٰ کیا تو مقر ضامن ہوگا اجر طیکہ برقتم کھا لے کہ میں نے اجازت نہیں دی تھی اس طرح اگر بیا مرسلم یا بیچ یا کسی کیلی یا وزنی چیز کے خصب میں واقع ہوتو بھی یہی تھی ہے کذا فی الحادی۔

اگرزید نے اقرارکیا کہ جومیری و دیعت عمرو کے پاس ہے وہ خالد کی ہے قوجائز ہے اور خالد کوعمرو سے لینے کا اختیار نہیں ہے کین زیداس سے لے کرخالد کو دے گا اور اگر عمرو نے خالد کو دے دیئے قو وہ بری ہوگیا اور اگر زید کی عمرو کے پاس چند چیزیں و دیعت ہوں اور زید نے کہا کہ بین قواس کی تصدیق نہ کی جائے گی اور اگر عمرو نے کہا کہ بین قواس کی تصدیق نہ کی جائے گی اور اگر عمرو نے کہا کہ بین کے بچھ دو بعت نہیں دی ہے اور خالد نے کہا کہ میری بلا اجازت تھے وہ بعت دی ہے تو زید ضامن ہوگا بشر طیکہ خالد تھم کھا لے کہ میر کی بلا اجازت اس نے ود بعت زید کو واپس دے دی ہوا اس نے ود بعت زید کو واپس دے دی ہوا اس کی تصومت اور قتم لینے کا حق زید کو اللہ کو واپس دے دی ہوگا ہوگا گین اس بات میں خصومت اور قتم لینے کا حق زید کو حاصل ہوگا بشر طیکہ اس نے خالد کی اجازت سے عمر وکو ود بعت دی ہو یہ میسوط میں ہے۔

باربو (١٥ باب

ایخ اقر ارکوایسے حال کی طرف نسبت کرنے کے بیان میں کہ جس حال میں اقر ارسیح نہیں اور اس کا حکم ثابت نہیں ہوتا ہے

اگرزید نے اقرار کیا کہ میں نے اپنی حالت نابالغی میں ٹمر کے واسطے ہزار درم کا اقر ارکیا ہے اور بکرنے کہا کہ ہیں بلکہ تو نے بعد بلوغ کے میرے واسطے بیا قرار کیا ہے توقعم سے مقر کا قول ہوگا ای طرح اگر کہا کہ میں نے سوتے میں بکر کے واسطے ایہ اقرار کیا ہے میں اقرار کیا ہے کہ میر کا قتم اس وقت معتبر نہھی تو بھی بہی تھم ہے اور اگر کہا کہ میں نے ایسی حالت میں اقرار کیا ہے کہ بسبب برسام ایک میں کے میری عقل جاتی رہی تھی اس کر بید بات دریافت ہو کہ اس کو یہ مصیبت بیاری کی اس طور سے پہنچی تھی تو اس پر پچھلازم نہ ہوگا اور اگر بید بات دریافت نہ ہوتو مال کا ضامن ہوگا بیمبسوط میں ہے۔

اگر شوہرنے کہا کہ میں نے تچھ سے حالت نابالغی میں نکاح کیا ہے اور عورت نے کہا کہ نہیں بلکہ تو نے ایسے حال میں نکاح کیا ہے کہ تو اس وقت بالغ تھا تو شوہر کا قول قبول ہو گا اور اگر شوہر نے کہا کہ میں نے تچھ سے مجوی ہونے کی حالت میں نکاح کیا ہے اور عورت نے کہا کہ نہیں بلکہ تو نے مسلمان ہونے کی حالت میں مجھ سے نکاح کیا ہے تو عورت کا قول قبول ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگر عورت نے اقرار کیا کہ میں نے اس مرد ہے اپنی باندی ہونے کی حالت میں نکاح کیا ہے اور وہ عورت پہلے باندی تھی پھر آزاد ہوگئی اور شوہر نے کہا کہ میں نے اس سے بعد آزادی کے بااس سے پہلے نکاح کیا ہے تو دونوں برابر ہیں نکاح بالا تفاق جائز ہے اور اگر بیعورت پہلے مجوسہ ہو پھر مسلمان ہوگئی اور اقرار کیا کہ میں نے اس مرد سے اپنے مجوبی ہونے کی حالت میں نکاح کیا ہے اور

ل برسام ایک بھاری ہوتی ہے جس کے سبب ے آدی کے حواس پریشان ہوجاتے ہیں ا

مرد نے کہا کہ میں نے اس کےمسلمان ہونے کے بعداس سے نکاح کیا ہے تو مرد کا قول مقبول ہوگا اورا گرعورت نے کہا کہ میں نے تچھ سے تیری نابالغی کی حالت میں یاسو تے میں نکاح کیا ہے یا ایسی حالت میں نکاح کیا ہے کہ میں مغلوب انعقل تھی اور مغلوب انعقل ہوجا ناعورت کا دریا فت بھی ہوا ہے تو عورت کا قول قبول ہوگا کذا فی الحادی۔

جورو ومرد میں سے ایک نے اقرار کیا کہ نکاح غیر شوہر کی عدت میں واقع ہوایا غیر کے نکاح قائم ہونے کی حالت میں یا بدوں گواہوں کے واقع ہوایا اس کے پاس چار منکوحہ موجود تھیں اس وقت واقع ہوایا اس عورت کی بہن اس مرد کے نکاح میں تھی اس وقت اس عورت سے نکاح ہوایا اس کی بہن کی عدت کے زمانہ میں نکاح ہوا ہے قو دونوں میں سے جوشخص ان امور کا مدعی ہواس کا قول قبول نہ ہوگا ہیں اگر شوہران امور کا مدعی ہوتو اس کے اقر ارسے دونوں میں جدائی کرادی جائے گی بیفتا و کی قاضی خان میں ہے۔ اگر زید نے کہا کہ نہیں بلکہ حالت بلوغ میں تونے مجھے مکا تب کیا ہے اور غلام نے کہا کہ نہیں بلکہ حالت بلوغ میں تونے مجھے مکا تب کیا ہے تو زید کا قول ہوگا ہے میں موط میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ عمروے میں نے بیرچیز اپنے لڑ کین میں لی یا ایسی حالت میں لی کہ میری عقل جاتی رہی تھی تو دونوں حالوں میں اس پر مال لا زم ہوگا بیرمحیط سزحسی میں ہے۔

اگر کسی آزاد نے اقرار کیا کہ میں نے عمرہ کے واسطے اپنے اوپر ہزار درم کا قرارا پنے غلام ہونے کی حالت میں کیا ہے تواس پر مال لازم ہوگا۔اسی طرح اگر حربی نے اسلام لانے کے بعد اقرار کیا کہ میں نے زید کے واسطے ہزار درم کا قراراس وقت کیا تھا کہ جب میں امان لے کر دارالاسلام میں آیا ہوں تو مال اس پر لازم ہوگا اسی طرح اگر کہا کہ فلاں مسلم دارالحرب میں امان لے کر ہمارے یہاں آیا پس میں نے اس کے لیے اس قدر مال کا اقرار کیا تھا تو مال اس پر ہولازم گا اور اسی طرح اگر کہا کہ میں نے زید کے واسطے ہزار درم کا اقرار دارالحرب میں کیا تھا اور فی الحال وہ دارالاسلام میں ہے تو اس پر لازم ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگرآ زادیاغلام نے کہا کہ میں نے زید کے واسطے ہزار درم کا اقرار کیا ہے حالانکہ زیدغلام ہے تو مقریرِ مال لا زم ہوگا یہ محیط میں میں یہ

اگرح بی متامن نے دارالاسلام میں کسی مسلمان کے واسطے قرضہ کا قرار کیا تو اس پرلازم ہوگا ہیں اگراس نے کہا کہ تو نے دارالاسلام میں دیا ہے تو قرضہ اس پرلازم ہوگا خواہ اس کلام کواقر ارسے ملاکر کے یا جدابیان کرے اس طرح اگرح بی مستاض کسی دوسرے حربی مستامن یا ذمی کے واسطے اقر ارکر ہے تو بھی یہی تھم ہے اس طرح اگر کر بی مستامن کے بیا جدابیان کرے اس طرح اگر جربی مستامن کے معین چیز کی نسبت جواس کے قبضہ میں ہے اقر ارکیا ہے کہ یہ مسلمان حربی مستامن یا ذمی کی ہے تو بھی یہی تھم ہے اور حربی مستامن کی طرف سے نکاح وطلاق وعماق اور بچہ کے نسب اور جراحات اور حدقذ ف اور اجارہ اور کفالت وان کے اشاہ کا اقر ارجائز ہے یہ مسبوط میں ہے۔

اگزنید نے اپنے غلام کوآزاد کیا پھر کہا کہ جب تو میراغلام تھا تب میں نے تیراہاتھ کاٹا تھا اورغلام نے کہا کہ بعد آزادی کے کاٹا ہے تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک غلام کا قول مقبول وزید ضامن ہوگا۔اسی طرح اگر کوئی حربی سلمان ہوگیایا ذمی بن کررہا پھرایک مسلمان نے کہا کہ میں نے تیراہاتھ کاٹا درحالیکہ توحربی دارالحرب میں تھا یا اس قدر تیرامال کے لیا درحالیکہ توحربی دارالحرب میں تھا اور حربی نے کہا کہ جو کچھتو نے کیا سب میرے مسلمان ہونے یا ذمی بن جانے کے بعد

ا وه كافر جودارالحرب كار بخوالا باور يكهدت كواسطامن الحردارالاسلام من داخل مواما

باندی کوآ زاد کرنااور بچه کی بابت اختلاف رونما مونا ☆

اگرزید نے اپناغلام آزاد کیا پھر عمرو نے اقرار کیا کہ میں نے ہزار درم اس غلام سے اس کے غلام ہونے کی حالت میں لیے
ہیں اور غلام نے کہا کہ تو نے بعد آزاد کی کے جھڑے لیے ہیں تو غلام کا قول مقبول ہوگا۔ اس طرح اگر غلام کو مکا تب کیا پھر یہ اقرار و
اختلاف واقع ہوا تو بھی بہی حکم ہے اور اگر زید نے اس غلام کوفروخت کیا پھرا کہ شخص نے اقرار کیا کہ میں نے اس غلام سے سودرم
اس وقت غصب کیے جب بیزید کا غلام تھا اور دوسرے مالک نے کہا کہ نہیں تو نے اس وقت غصب کیے ہیں جب میرا غلام تھا تو
دوسرے کو مال ملے گا اور بہی حکم جراحات کے اقرار واختلاف میں ہے بیحادی میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ میں نے عمرو کی آنکھ عمد اُنچھوڑ دی پھراس کے بعد زیڈ کی آنکھ جاتی رہی اور عمرو نے کہا کہ تو نے میری آنکھ بچھوڑی درحالیکہ تیری آنکھ ثابت تھی اور زید نے کہا کہ ہیں بلکہ میں نے تیری آنکھ بچھوڑی درحالیکہ میری آنکھ جا بچکی تھی تو عمرو کا قول قبول ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔

اگراقرارکیا کہ میں نے اپنے غلام ہونے کی حالت میں زید کے ولی کوئل کیا ہےاور زیدنے کہا کہ نبیں بلکہ بعد آزادی کے تو نے قل کیا ہے تو اس پر پچھلازم نہ آئے گا بیرمحیط سرحتی میں ہے۔

اگر دومتفاوضین میں سے ایک نے اقر ارکیا کہ دوسرے پر شرکت سے پہلے کا زید کا قرضہ ہے اور اس دوسرے نے انکارکیا اور زید نے دعویٰ کیا کہ بیقر ضہ حالت شرکت کا ہے تو دونوں کے ذمہ لازم ہوگا اور اگر ایک نے اقر ارکیا کہ بیقر ضہ شرکت سے پہلے کا صرف مجھ پر ہے شریک پرنہیں ہے اور زید نے شرکت میں ہونے کا دعویٰ کیا تو مال اس پراوراس کے شریک پر لازم ہوگا اوراگر باہم سب نے تصدیق کی کہ بیقرضہ شرکت سے پہلے کا ہے تو دونوں میں سے کوئی دوسرے کے حصہ قرضہ کے واسطے ماخوذ نہ ہوگا اوراگر دونوں میں سے کوئی مرگیا یا دونوں جدا ہوگئے بھرا کیک نے شرکت میں قرضہ دونوں پر ہونے کا اقر ارکر دیا تو خاص ای پر لازم آئے گا کذا فی الحادی۔

اگرمسلمان نے مقبوضہ شراب یا سورکا کی ذمی کے لیے اقرار کیا تو جائز ہے ای طرح اگر ذمی نے کسی مسلمان کے واسطے معین موجودہ شراب یا سورکا اقرار کیا تو اس ہے جائز ہے اوراگر مسلمان نے کسی ذمی کے واسطے ایسی شراب یا سورکا اقرار کیا جو تلف کر دی ہے تو اس پر قیمت اس کی واجب ہوگی اوراگر کوئی ذمی اسلمان ہوگیا پھر دوسرے ذمی نے اقرار کیا کہ بیس نے اس کا سوراس کے اسلام کے بعد تلف کر دیا اور مسلم نے کہا کہ تو نے میرے مسلمان ہوگیا پھر دوسرے ذمی نے اقرار کیا کہ بیس نے اس کا سوراس کے اسلام کے بعد تلف کر دیا اور مسلم نے کہا کہ تو نے میرے مسلمان ہوگیا پھر دوسرے ذمی ہے تو شیخی گئے گئے دو یک اس پر ضمان نہیں ہونے سے پہلے تلف کیا ہے تو شیخی گئے گئے دو یک والت میں بیشراب ہے۔ اس طرح اگر کسی دی ہونے کی حالت میں بیشراب سے میں تلف کر دی ہونے کی حالت میں تلف کر دی ہونا اس سے پہلے دریا دت ہوا ہے تو اس میں بھی اختلاف نہ کوروا تع ہے بیمسوط میں ہے۔

ئىرھو (ھ بارب⇔

ان صورتوں کے بیان میں جو شرکت کا اقر ارہوتی ہیں اور جونہیں ہوتی ہیں اور اپنی اور دوسر مے تخص کی مشتر کہ چیز میں اقر ارکر نے اور اپنے اور دوسرے پراقر ارکرنے اور کسی چیز کا اپنے اور دوسرے کے واسطے ملک کا اقر ارکرنے کے بیان میں

اگرکس کے قبضہ میں ایک غلام ہے اس نے کہا کہ زیدگی اس میں شرکت ہے تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک زیک و اس کا آ دھا ملے گا اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مقدار بیان کرنے میں مقر کا قول قبول ہوگا اور اس پر اتفاق ہے کہا گریوں کہا کہ زید اس غلام میں میر اشریک ہے یا بیغلام میر ااور زید کا ہے تو دونوں میں برابر تقسیم ہوگا اگر اپنے اقر ارسے ملاکر کہا کہ ذید دسویں حصہ کا شریک ہے تو اس کا قول قبول ہوگا یایوں کہا کہ بیغلام میر ااور زید کا ہے میرا دو تہائی ہے اور زید کا اس میں شریک ہیں تو امام ابو یوسف زید کا ایک تہائی ہے تو بھی اس کا قول لیا جائے گا۔ اگر کہا کہ بیغلام میر ااور میر سے ساتھ فلاں وفلاں اس میں شریک ہیں تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک مقدار بیان کرنے میں مقر کا قول قبول ہوگا یہ مسبوط میں ہے۔

ابن ساعہ نے امام محمد رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ زید نے کہا کہ عمرو کے اس غلام میں ہزار درم ہیں تو غلام زید کا ہوگا اور ہزار درم عمرو کے اس کی گرون پر قرضہ ہوں گے لیکن اگر اس کے اقر ارمیں کوئی ایسالفظ ہوجس سے غلام کی ذات میں شرکت ثابت ہو۔ مثلاً یوں بیان کرے کہ میں نے بیغلام خریدا اس میں عمرو کے ہزار درم ہیں تو شرکت ہو سکتی ہے اور اگر کہا کہ عمرو کے اس کیڑے

ا وه كافر جودارالاسلام من جزيداداكرني كي شرط ير بودوباش ركهتا با

میں ہزار درم ہیں اوراییا کوئی لفظ نہ بولا جس ہے کپڑے میں شرکت ثابت ہوتو پیشرکت نہ ہوگی بلکہ کپڑے میں ہے ہزار درم عمر وکو ملیں گے اور اگر کہا کہ اس بر ذون میں عمرو کے ہزار درم ہیں تو اس میں سوائے شرکت کے کوئی صورت نہیں ہے پس شرکت قرار دی

اگر کسی دار میں ایک بیت معین کی نسبت ایک شریک نے دوسرے شریک کے واسطے اقر ارکر دیا تو فی الحال بیا قر ارنہیں سیج ہے مگر دار کوتقسیم کرنے کے بعدا گریہ بیت مقر کے حصہ میں پڑے تو دوسرے شریک کے سپر دکر دے گااورا گروہ بیت اس کے شریک کے حصہ میں آیا تو مقر کا حصہ اس کے اور شریک مقرلہ کے درمیان موافق دونوں کے حق کے تقسیم ہوگا کہ اس میں مقراس بیت کے تمام گزوں ہےاورمقبرلہ باقی دار کے نصف ہے سوائے اس بیت کے حصہ دار ہوگا۔اسی طرح اگریسی خاص راستہ یا دیوار کا اقر ارکیا تو بھی ایبا ہی ہوگا اور پیسخین ؓ کے نز دیک ہے اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک مقرلہ بیت کے آ دھے گز وں سے اور مقر نصف باقی دار ے حصہ دار ہوگا مثلاً اگر دار کے سوگز ہوں اور بیت دس گز کا ہوتو مستحینؓ کے نز دیک مقرلہ دس گزے اور مقر پینتالیس گزے ثریک ہو گاپس دار دونوں میں گیار ہ حصوں پرتقشیم ہوگا دو حصہ مقرلہ کواور نو حصہ مقر کوملیں گےاورا مام محمد رحمته الله علیہ کے نز دیک مقرلہ کو یا نچ اور مقر کو پینتالیس گز کاحق ہے پس اس کومقر کے حصہ کا دسواں دیا جائے گا اسی طرح اگر دوشریکوں میں ہے ایک نے ایک دارمشتر کہ کے خاص بیت کی دوسرے شریک کے واسطے وصیت کی اور مرگیا تو بھی یہی صورت تقسیم ہوگی بیمحیط سزنسی میں ہے۔

اگرایک حمام دوشریکوں میںمشترک ہالیک نے اقر ارکیا کہ اس میں ہے درمیانی بیت دوسر کے مخص کا ہے یعنی کسی ثالث اجبی کے لیےاقر ارکیاتو جائز نہیں ہےاورمقرلہ کواختیار ہے کہ مقر سےاس بیت کوآ دھی قیمت ڈ انڈ لے۔

#### قلت☆

اں وجہ ہے آ دھی قیمت لے گا کہ تمام بیت مقر کانہیں ہے بلکہ وہ آ دھے کا شریک ہے اس واسطے آ دھے میں اقر ارجا ئز ہے مگر چونکہمشتر ک ہےاں واسطےعین میں جائز نہیں قیمت میں جائز ہےواللہ تعالیٰ اعلم۔

اگرنصف حمام یا تہائی حمام کا دوسر ہے خص غیر کے واسطے اقر ارکیا تو جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔

ایک تلوار دو شخصوں میں مشترک ہے اس کا حلیہ کے اندی کا ہے ہیں ایک نے اقرار کیا کہ اس کا حلیہ زید کا ہے تو بیا قرار اس کے شریک پر جائز نہ ہوگا اور مقرلہ کو حلیہ کی آ دھی قیمت ڈھلے ہوئے سونے سے اداکرے گا۔ اسی طرح اگر کسی بیت مشترک کے شہتر کا دوسرے کے واسطےاقر ارکیا تو مقرلہ کواس کی آ دھی قیمت دے گا۔اس طرح اگر ایک دیوارمشترک کی اینٹوں یا ستون یا چوکھٹا درواز ہ کا جو مشترک ہے کئی کے واسطے اقر ارکر دیا تو بھی یہی صورت ہے بیرحادی میں ہے۔

اگرایک کھڑوی کپڑوں کی دوشخصوں میں مشترک ہے اس میں سے ایک خاص کپڑے کا کسی مخص کے واسطے اقرار کیا تو اس کپڑے میں ہےجس قد رحصہ مقرر ہوگاو ہ مقرلہ کو ملے گا کذا فی المبسو طاور با ندی غلام وحیوانات کا بھی یہی حکم ہے کذا فی الحادی۔

ا یک دار دو شخصوں میں مشترک ہے ہیں ایک نے کہا کہ تمام دار ہے دسواں حصہ میرے حصہ کا زید کا ہے تو جائز ہے اور دار کے دی حصہ کیے جائیں گے اس میں سے پانچ حصہ مقرلہ کو دیئے جائیں گے اور اس نے تمام دار سے دسویں حصہ کا زید کے واسطے اقرار کیا ہےاس واسطےایک حصدان پانچ حصوں میں ہے زید کو ملے گا اور جار حصہ مقر کے پاس رہیں گے اور اگریوں اقرار کیا کہ تمام دار کا چوتھائی زید کا ہےاور باقی ہم دونوں میں مشترک ہےاور شریک نے اس سےا نکار کیا تو مقر کا حصہ اس کےاور مقرلہ کے درمیان

حصول میں تقسیم ہوگا تین مقر کواور دوحصہ مقرلہ کوملیں گے بیرمحط سرحسی میں ہے۔

#### دواشخاص میں مشترک ولاء کا بیان 🌣

اگرایک دار دو شخصوں میں مشترک ہے ایک نے ایک بیت معین کا زید کے داسطے اقر ارکیااور شریک نے اس سے انکار کیا گرشریک نے دوسرے بیت معین کا اقر ارکیااور پہلے شریک نے اس سے انکار کیا تو دار دونوں میں برابرتقسیم ہوگا جس کے حصہ میں اس کا بیت آیا کہ جس کا اس نے مقرلہ کے واسطے اقر ارکیا ہے تو وہ بیت مقرلہ کود ہے دے گا اور اگر اس کے حصہ میں نہ آیا تو اس کا حصہ اس کے اور مقرلہ کے درمیان اس بیت اور باقی آ دیھے دار پر سوائے بیت کے تقسیم ہوگا یہ بسوط میں ہے۔

ایک دار دو شخصوں عمر وو خالد میں مشترک ہے پھرایک عمر و نے اقر ارکیا کہ بیددار ہم دونوں اور زید کے درمیان میں تہائی ہے اور خالد دوسرے شریک نے اقرار کیا کہ بیددار ہم دونوں اور زید اور بکر کے درمیان چار جھے برابر ہے تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے قول کے موافق جس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے بعنی زیدوہ خالد کے پاس آئے گا اور جو پچھاس کے قبضہ میں ہے اس کا چوتھائی لے لے گا اور بیہ چوتھائی عمر و کے مقبوضہ میں ملاکر دونوں برابر بانٹ لیس گے اور جس قدر خالد کے پاس بچاوہ اس کے اور بکر کے درمیان برابر تقسیم ہوگا اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے قول کے موافق زید خالد کے مقبوضہ میں سے پانچواں حصہ لے گا اور باقی قول مثل قول امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے ہے ہے کہ بیر میں ہے۔

اگرایک قوم کاایک راستہ خاص ہے اور اس پرایک دروازہ لگا ہوا ہے قوم کے ایک شخص نے کی غیر شخص کے واسطے اس راستہ میں اقرار باقی شریکوں پر جائز نہ ہوگا اور جب تک باہم تقسیم نہ کریں تب تک مقرلہ اس راستہ سے گذر نہیں کرسکتا ہے اور اگر بعد قسمت کے وہ موضع اس مقرکے حصہ میں پڑا تو بیا قرار اس پر جائز ہوگا اور اگر دوسرے کے حصہ میں آیا تو مقرلہ کواختیار ہوگا کہ مقرکے حصہ میں آیا تو مقرلہ کواختیار ہوگا کہ مقرکے حصہ میں سے بھتدر حصہ اس راستہ کے بٹالے بیا حادی میں ہے۔

ایک نہرتین آ دمیوں میں مشترک ہے ایک شریک نے دسویں حصہ نہر کا زید کے واسطے اقر ارکیا تو اس کی دوصور تیں ہیں اگر یوں اقر ارکیا کہ دسواں حصہ زید کا اور باقی نہر ہم تینوں میں مشترک ہے تو جس قد رحصہ مقر کے قبضہ میں یعنی ایک تہائی ہے وہ چار حصہ ہوکر ایک حصہ مقرلہ کو دیا جائے گا اور اگر اپنے واسطے تہائی نہر کا دعویٰ کرتا ہے تو جس قدر اس کے پاس ہے وہ اس کے اور مقرلہ کے درمیان تیرہ حصہ ہوکر تین حصے مقرلہ کواور دس حصے مقر کولیس گے یہ محیط شرحی میں ہے۔

ای طرح اگرچشمہ یا حوض تین شخصوں میں مشترک ہواوراس طرح اقراروا قع ہواتو بھی یہی تھم ہے یہ مبسوط میں ہے۔
نوادر بن ساعہ میں ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ دوشخصوں کے قبضہ میں ایک دار ہے ہرایک نے دوسرے پر یہ
گواہی دی کہ اس نے مدعی کے واسطے نصف دار کا اقرار کیا ہے اور ہرایک اس اقرار ہے منکر ہے تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے
فرمایا کہ کسی کے مقبوضہ میں مدعی کا پچھ تی نہیں ہے اور اگر ہرایک شریک نے کسی دوسرے گواہ کے ساتھ دوسر سے شریک پر یہ گواہی
دی کہ اس نے اس مدعی کے واسطے آ دھے دار کا اقرار کیا ہے تو مدعی دونوں ہے آ دھا دار لے لے گا یہ محیط میں ہے۔

اگرزید نے اقر ارکیا کہ بیہ جوغلام میرے قبضہ میں ہے میرے اور عمر و کے درمیان مشترک ہے بھر کہا کہ بیغلام میرے اور بکر کے درمیان ہے بھر بعداس کے کہا کہ میرے اور خالد کے درمیان ہے بھرسب نے قاضی کے پاس نالش کی تو عمر و کے نام آ دھے غلام کی اور بکر کے نام چوتھائی غلام کی اور خالد کے نام آ تھویں حصہ غلام کی ڈگری ہوگی اور باقی آ تھواں حصہ زید کے پاس رہے گا اس طرح اگریدا قرارکسی میت پر کیا جس کا بیوارث ہے تو بھی یہی حکم ہے کذا فی الجادی۔

ایک تھیلی جس میں ہزار درم ہیں دوشخصوں کے قبضہ میں ہے پس ایک نے زید کے واسطے آ و سے مال کا اقرار کیا پس اگریہ کہہ کر کہاس کا آ دھا تیراہے چپ ہور ہااور دوسرے شریک نے انکار کیا تو مقر کہ کو مقر کے مقبوضہ کی دو تہائی ملے گی اور اگریوں کہا کہ اس کا آ دھا تیرا ہے اور باقی آ دھا میرے اور میرے شریک کے درمیان مشترک ہے تو بھی یہی حکم ہے اور اگریوں کہا کہ یے تھیلی میرے اور تیرے درمیان آ دھی آ دھی ہے تو اس کا مقبوضہ دونوں میں برابر تقسیم ہوگا یہ محیط سرحتی میں ہے۔

اگرزیدوعمرودونوں میں سےزید نے بکر سے کہا کہ یہ تھیلی آ دھی میری اور آ دھی تیری ہے اور عمرو نے کہا کہ تہائی بکر کی اور دو تہائی میری ہے اور زید نے تقدیق کی تو بکر عمرو سے اس کے مقبوضہ کی تہائی لے لے گا اور یہ تہائی زید کے مقبوضہ کے ساتھ ملا کر دونوں برابر تقسیم کرلیں گے اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عمرو سے پانچواں حصہ لے گا اور زید کے مقبوضہ میں ملا کر دونوں برابر تقسیم کر لیس گے اور اگر اس نے کل کا دعویٰ کیا تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک بکر ہرایک سے اس قدر لے لے گا جس قدر اس نے لیں گے اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک عمرو سے اس کے مقبوضہ کا پانچواں حصہ اور زید سے اس کا مقبوضہ کا آ دھا لے گا یہ کا فی مقبوضہ کا ۔

اگرزیدنے کہا کہ بکر کی تہائی ہے اور دو تہائی میری ہے اور عمرو نے کہا کہ بکر کی دو تہائی ہے اور ایک تہائی میری ہے اور بکر نے دعویٰ کیا کہ تمری ہے اور ایک تہائی میری ہے اور بکر نے دعویٰ کیا کہ تمام تھیلی میری ہے تو زید ہے اس کے مقبوضہ کا پانچواں حصہ لے گا اور عمرو سے اس کے مقبوضہ کا تین پانچواں اور بیاس صورت میں ہے کہ بکر نے دونوں کی تکذیب کی ہواور اگر معا دونوں کی تقید بیتی کی تو عمرو سے اس کے مقبوضہ کا تین پانچواں حصہ لے کرزید کے مقبوضہ کے ساتھ ملاکر تین تہائی کرلیں گے کہ اس میں سے ایک تہائی بکرکو ملے گی بیمچیط سرحتی میں ہے۔

ایک تھیلی تین شخصول زیدوعمرو و بکر میں مشترک ہے ہیں زید نے اقر ارکیا کہ تین چوتھائی عمر وکی اورایک چوتھائی میری ہے اور بکر نے اقرار کیا کہ عمروکا پانچ چھٹا حصہ ہے اور چھٹا حصہ میرا ہے اور عمرو نے کل تھیلی کا دعویٰ کیا تو ہرایک سے اس کے اقرار کے موافق لے لے گا اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک مقر ہے دو پانچویں اور پانچویں کے تین چوتھائی لے گا اور دوسرے سے تین یانچویں لے گا کذافی الکافی۔

۔ اگر تینوں شریکوں میں ہےا بیک زید نے اقر ارکیا کہ اس تھیلی کی تہائی خالد اجنبی کے واسطے ہےاور دو تہائی میری ہےاور عمر و نے کہا کنہیں بلکہ آ دھااس کا ہےاور آ دھا میر اہےاور بکرنے کہا کہ دو تہائی اس کی اور ایک تہائی میری ہےاور خالد نے دعویٰ کیا کہ سب تھیلی میری ہے تو زید ہے اس کے مقبوضہ کا ساتو اں اور عمر و سے دوساتو یں حصہ اور بکر ہے تین ساتو یں حصے لے لے گا پیچھسر حسی میں سر

ایک تھیلی ہزار درم کی زید کے پاس ہاس نے اقر ارکیا کہ یہ میر ہاور عمر و کے درمیان ہراہر مشترک ہاور عمر و کو آدھی دے دی پھر اقر ارکیا کہ تھیلی ہزار درم کی زید کے درمیان ہراہر مشترک ہوتا اس کی دوصور تیں ہیں یا تو عمر و کو آدھی تھیلی بحکم قاضی دی یا ہدون تھم قاضی دی ہے پس پہلی صورت میں ہرکو باقی آدھا دے گا یعنی چوتھائی تھیلی اور دوسری صورت میں آدھا جو اس کے پاس ہے سب دے گا اور یہ ہمارے تینوں علماء کا قول ہے اور اگر بکر کے واسطے نصف کا اقر ارنہیں بلکہ تہائی کا اقر ارکیا ہو یعنی یوں کہا کہ تھیلی میر سے اور تیر سے اور عمر و کے درمیان تین تہائی مشترک ہے اور بکر نے عمر و کی شرکت سے انکار کیا لیس اگر عمر و کو بحکم قاضی دے چکا ہے تو میرکو باقی آدھا دیا گا اگر بدون تھم قاضی دیا ہے تو بکر کوکل مال کی تہائی دے گا اور اگر عمر و کو بلا تھم قاضی آدھا دیا اور بکر کو بکتم قاضی

تہائی دیا پھرخالد کے واسطے اقرار کیا کہ بیسب کا چوتھائی کا شریک ہے اور عمر و و مجرنے خالد کی شرکت ہے انکار کیا اور خالد نے عمر و و مجر کی شرکت سے انکار کیا تو خالد کوتمام مال کا چھٹا حصہ دے گا اور اگر پہلے دونوں کو بلاحکم قاضی دے چکا ہے تو خالد کوائیے قبضہ کا چھٹا حصہ دے دے گا اور اپنے مال سے اور چھٹا حصہ دے کرتھیلی کی چوتھائی اس کے واسطے پوری کر دے گا اور اگر عمر و کو آ دھا بھکم قاضی دیا ہے اور بکر کو چوتھائی بھکم قاضی دیا ہے پھر خالد کے واسطے اقر ارکیا تو مابھی کا نصف یعنی آتے ٹھواں حصہ اس کودے گا اور اگر عمر و کو آ دھا بھکم قاضی دیا ہے اور بکر کو چوتھائی بلاحکم قاضی دیا ہے پھر خالد کے واسطے اقر ارکیا تو خالد کوتھیلی کا چھٹا حصہ دے گا اور چھٹے حصہ کا آ دھا اس کے پاس رہ جائے گا اور اگر عمر وکوآ دھا بدون حکم قاضی دیا اور بکر کو تہائی بھکم قاضی دیا ہے پھر خالد کے واسطے اقر ارکیا اور عمر و نے خالد ا کے واسطے تصدیق کی اور بکر ہے انکار کیا اور خالد نے عمر و کی تصدیق کی اور بکر ہے انکار کیا اور بکر نے زید کے عمر و و خالد دونوں کی شرکت ہے انکارکیا تو خالدزید ہے اس کے مقبوضہ کا آ دھالے کرعمرو کے حصہ میں ملاکر برابر بانٹ لے گا اور بیامام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کا قیاس ہے اور امام محدر حمتہ اللہ علیہ نے فر مایا اور یہی امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ خالد زید ہے اس کے مقبوضہ کی تہائی کے کرمش قول امام ابو پوسف رحمتہ اللہ علیہ کے ممل میں لائے گا اورا گر بکر کو بھی بلاحکم قاضی دے دی پھر خالد کے واسطے اقر ارکیا اور باقی مسئلہ بحالہ ہے تو کتاب میں مذکور ہے کہ خالد زید ہے تمام مال کا آٹھواں حصہ یعنی اس کے مقبوضہ کا تین چوتھائی لے کرعمر و کے حصہ میں ملاکر برابر تقلیم کردے گااور ابو بکر جصاص نے ابوسعید بردعی نے قتل کیا کہ بیقول امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کا ہے اور امام مجمد رحمتہ الله عليه کے قیاس پر زید ہے دسواں حصہ تمام مال کا یعنی اس کے مقبوضہ کا تبین پانچواں لے کرعمر و کے حصہ میں ملا کر دونوں برابرتقسیم کر لیں گےاوراگرزید نے عمروکوآ دھامال بلاحکم قاضی دے دیا پھر بکرو خالد کے داسطے معاً اقرار کیااور عمرو نے زید کی تیسرے کے واسطے تصدیق کی اور دوسرے کے حق میں تکذیب کی تو خالد زیدے اس کے مقبوضہ کی چوتھائی لے کرعمرو کے حصہ میں ملا کر برابرتقسیم کرلیس گے اور بیامام ابو یوسف رحمته الله علیه کے نز دیک ہے اور امام محمد رحمته الله علیه کے نز دیک پانچواں حصہ لے گا اور دوسرایعنی بمرجس کے بارہ میں عمرونے تقعد یق نہیں کی ہے زید ہے تمام مال کی چوتھائی لے لے گایتج ریشرح جامع کبیر حیسری میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ عمرو کے جھے پراور خالد پر ہزار درم ہیں اور خالد نے انکار کیا تو زید پراس کے آد ھے لازم آئیں گے۔ای
طرح آگر عاریت یا قرض یا مضاربت یا قبل خطاء یا خطا ہے یا عمد آذخی کرنے میں ایساا قرار کیا تو بھی بھی علم ہے۔اگراپ ساتھ دو
شخصوں کو مقروض بٹایا تو ان کے انکار کے بعداس پر تہائی مال لازم آئے گا ای طرح جن لوگوں کو اپنے ساتھ بیان کیا اگر ان میں غلام
مجوریا نابالغ لڑکا یا حربی یا میت یا نامعلوم آدمی ہوتو ان لوگوں کے شار ہے جس قدر حصہ مقر پر پڑتا ہوو ولازم آئے گا کذائی الحادی۔
اگر کہا کہ ہم پر زید کے ہزار درم ہیں حالا تکہ اپنے ساتھ کی کوذکر نہیں کیا پھر کہا کہ اپنے ساتھ میں نے فلاں وفلاں شخصوں کو
مراولیا تھا اور مقرلہ نے سب مال کا ای مقر پر دعویٰ کیا تو کل مال ای پر لازم ہوگا۔ ای طرح آگر کہا کہ زید کے ہم پر اور اشارہ اپنی
طرف اور دوساتھیوں کی طرف کیا تو اس پر کل ازم ہوگا اوراگر کہا کہ زید کے ہم سب پر یا ہم کل پر ہزار درم ہیں اورا پنی طرف اور
اپنی سے ساتھیوں کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا تو اس پر ہزار میں سے بھتر راس کے حصہ کے لازم آئے گا یعنی ہزار درم ان لوگوں کی تعداد
پرتشیم ہوکر جو حصہ اس مقر کے پڑتے میں پڑے اس پر لازم ہوگا اوراگر یوں اقرار کیا کہ زید کے ہم میں سے ایک شخص پر ہزار درم
آئے ہیں تو اس پر پیچھلازم نہ آئے گائی طرح آگر کہا کہ ہم میں سے دوشخصوں پر آئے ہیں تو بھی بہی تھم ہے بید میط میں ہو۔
آگر یوں کہا کہ اے فلاں تہارے بھی پر ہزار درم ہیں تو کل مال اس پر واجب ہوگا ای طرح آگر یوں کہا کہ اے فلاں
آگر یوں کہا کہ اے فلاں تہارے بھر پر زرم ہیں تو کل مال اس پر واجب ہوگا ای طرح آگر یوں کہا کہ اے فلاں

تہارے دونوں کے مجھ پر ہزار درم ہیں تو اس مخاطب فلاں مخص کواس میں ہے آ دھے ملیں گے بیمحیط سرحسی میں ہے۔

#### قرض كااقراركرنا مكرحالتوں ميں اختلاف كرنا 🌣

اگریوں کہا کہ ہم کوفلاں شخص نے ہزار درم قرض ویئے یا ہمارے پاس ودیعت رکھے یا ہم نے عاریت لیے یا ہم نے اس کے لیے غصب کر لیے ہیں تو اس پر بیسب مال لا زم آئے گا اور اگریوں کہے کہ میں نے اپنے ساتھ دوسروں کومرا دلیا تھا تو تصدیق نہ کی جائے گی۔

۔ اگریوں کہا کہ میں نے سو درم درحالیکہ میرے ساتھ فلاں شخص تھا غصب کر لیے تو اس پر آ دھا مال لا زم ہوگا بخلا ف اس صورت کے کہا گریوں کہا کہ میرے ساتھ فلاں شخص ببٹھا تھا تو اسانہیں ہے یہ محط میں ہے۔

صورت کے کداگر یوں کہا کہ میرے ساتھ فلال شخص ہیٹھا تھا تو ایسانہیں ہے بیہ محیط میں ہے۔ اگرا قرار کیا کہ میں نے اور فلال شخص نے عدازید کا ہاتھ کاٹ ڈالا اور فلال شخص منکر ہے اور زیدعویٰ کرتا ہے کہ کاٹ صرف یہی مقر ہے قیاساً اس پر کچھلا زم نہیں آتا ہے لیکن ہم قیاس کوچھوڑ کراس پر آدھی دیت ید کا حکم کرتے ہیں بیہ حادی میں ہے۔ اگر زید مرگیا اور اس نے دو بھائی چھوڑے پھرا یک بھائی نے زیدگی نسبت بھائی ہونے کا اقرار کیا اور دوسرے نے انکار کیا

تو ہمارے علماء کے نز دیکے مقراس مقرلہ بھائی کواپنے مقبوضہ کا آ دھابانٹ دے گابی فتاویٰ صغریٰ میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ جومیراث میرے باپ کی میرے پاس ہوہ میرے اوراس شخص کے درمیان مشترک ہے یہ میرا بھائی ہے ہیں ہی میت کا بیٹا ہوں یا کی شخص سے زید نے بھائی ہے ہیں ہی میت کا بیٹا ہوں یا کی شخص سے زید نے کہا کہ تیری بہن مرگئی اور وہ میری جوروتھی اور یہ مال میر سے اور تیر سے درمیان میراث چھوڑ گئی ہے اس نے کہا کہ سب مال میرا ہے کہا کہ تیری بہن مرگئی اور وہ میری جوروتھی اور یہ مال میر سے اور دوسر سے مسئلہ میں امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے زویکہ مقرلہ تمام مال لے گا یہ کا فی میں ہے۔ مال لے لے گا اور دوسا حبین سے تو پہلے مسئلہ میں آ دھا مال لے گا یہ کا فی میں ہے۔

عورت نے اگر اقرار کیا کہ میں نے اپنے شوہر ہے میراث پائی ہے پھراس نے اقرار کیا کہ بیخض شوہر کا بھائی ہے پس بھائی بولا کہ میں بھائی ہوں اور تو اس کی جورونہیں تو امام محمد رحمتہ اللہ علیہ و زفر رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک تمام مال بھائی کو ملے گا اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ عورت کو چوتھائی اور باقی بھائی کو ملے گابی فتاوی صغریٰ میں ہے۔

ابن ساعہ نے امام محدر جمتہ اللہ علیہ کولکھا کہ ایک شخص نے دو شخصوں سے کہا کہتم دونوں کے بھی پر ہزار درم ایک غلام کے دام ہیں جوتم دونوں نے میر بے ہاتھ فرو خت کیا تھا پس ایک نے تھد این کی اور دوسر بے نے کہا کہ میر بے بھی پر پانچ سودرم قرض کے ہیں کہ میں نے تھے قرض دیئے تھے اس میں میر بے ساتھ کی کی شرکت نہیں ہے تو امام محدر جمتہ اللہ علیہ نے جواب فر مایا کہ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے قیاس میں چا ہے کہ دونوں میں سے کوئی چھوصول نہ کرے مگر دوسرا اس میں شریک ہوگا کہ میر بے نہ والے کہ واللہ علیہ کے قیاس میں اپنی شرکت سے انکار کرتا ہے تو شریک نہ ہوگا۔ زید نے عمر دو بکر دو کین میر بے نہا کہ دونوں کے باپ سے ہزار درم غصب کر لیے اور اس کا تم دونوں کے سوائے کوئی وارث نہیں ہے پھر عمر و فیل کے اس کی تھد این کی اور بکر نے کہا کہ میر سے بھی ہر ویل کے سودرم قرض ہیں کہ میں نے تھے قرض دیئے تھے اور تو نے میر سے باپ کی کوئی چیز غصب نہیں کی ہے تو امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ دونوں میں سے کوئی بچھوصول نہ کرے مگر دوسر ابھائی اس میں شریک ضرور ہوگا یہ مجمط میں ہے۔

جودهو (6 باب

# ایسے اقرار جن سے صرح ابراء ہوتا ہے اور جن سے صرح ابراء ہیں ہوتا ہے اُن کے بیان میں

قال الا براء بری کرنا ☆

اگر کمی مخص نے اقر ارکیا کہ میرازید کی طرف کچھ نہیں ہے تو اس براءت میں سب حق آگئے جواز قتم مال ہے اور وہ بھی جواز قتم مال ہے اور وہ بھی جواز قتم مال نہیں ہے جیسے کفالت بالنفس وقصاص وحد قذف الماور وہ دین بھی جو مال کے بدلے واجب ہوا ہے جیسے نمن واجرت یا جو مال کے بدلے واجب ہوا ہے جیسے غصب یا آمانت ہے جیسے کے بدلے نہیں واجب ہوا ہے جیسے عصب یا آمانت ہے جیسے عاریت واجارہ وغیرہ اور اگر یوں کہا کہ میرا پچھ حق زید پرنہیں ہے تو اس میں مضمون آگیا اور امانت داخل نہ ہوئی اور اگر یوں کہا کہ زید کے پاس میرا پچھ حق نہیں ہے تو اس میں مضمون آگیا اور امانت داخل نہ ہوئی اور اگر یوں کہا کہ زید کے پاس میرا پچھ حق نہیں ہے تو امانت داخل ہوئی اور مال مضمون داخل نہ ہوا یہ مجیط میں ہے۔

اگرکہا کہ زید میرے مال ہے جواس پر ہوبری ہے تو یہ دیون کوشامل ہے اگرکہا کہ میرے مال ہے جواس کے پاس ہوبری ہے تو ان مالوں کوشامل نہیں ہے اور اگرکہا کہ زید میرے مال ہے تو ان مالوں کوشامل نہیں ہے اور اگر کہا کہ زید میرے مال ہے جواس میں امانت ہیں جن کی اصل غصب یا مضمون ہے ان کوشامل نہیں ہے اور اگر کہا کہ زید میرے مال ہے جواس کی طرف ہے بری ہے تو ضمان اور امانت ہے بری ہوگیا بھر اگر اس کے بعد طالب نے اس پر کی حق کا وقویٰ کیا تو اس کی گوائی مقبول نہ ہوگی تاوقت کی گوائی اور امان ہوبری کرنے ہے گوائی مقبول نہ ہوگی تاوقت کی گوائی نہ دیں کہ بیتن بری کرنے ہے بعد کا ہے یا کوئی ایساوقت مقرر کریں جو بری کرنے ہے بعد ہے بیم عطر شرحی میں ہے۔

۔ اگروفت نہ بیان کیا بلکہ دعویٰ میں ایہام رہاتو قیاس جاہتا ہے کہ اس کے دعویٰ کی ساعت ہومگر استحسانا گواہی مقبول نہ وگی میہ

محیط میں ہے

اگریوں کہا کہ میراکس پر دین نہیں ہے پھر کس پر دین کا دعویٰ کیا تو دعویٰ سیجے ہے اور نوا درابن رستم میں امام محدر حمتہ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہا گرزید نے کہا کہ جس پر میرا دین ہے وہ اس ہے بری ہے تو اس کے قرض داراس کے قرضوں ہے بری نہیں ہوں گے لیکن اگر کی شخص معین کو قصد اُمراد لے اور کہے کہ بیٹخص میرے قرض سے جو اس پر ہے بری ہے یا کسی قبیلہ کومراد لے اور کہے کہ فلاں قبیلہ بری ہوجا کیں اس طرح اگریوں کہا کہ جو پچھ مالمی میر الوگوں پر از قسم دین تھا سب میں نے بھر پایا تو سیح نہیں ہے یہ میرام میں ہے۔

اگراقرارکیا کہ فلاں شخص میرے تن ہے بری ہوگیا پھر کہا کہ صرف بعض تن ہے بری ہوا ہے تو اس کی تقید اپنی نہ کی جائے گائی طرح اگر کہا کہ زیداس سے جومیرااس کی طرف ہے یا میرے مال سے جواس کی طرف ہے یا میرے قرضہ سے جواس پر ہے یا میرے تن سے جواس پر ہے بری ہے تو بھی بہی تھم ہے لیکن حقوق سے بری کرنے میں کفالت اور وہ جنایت جس میں قود (قصاص) یا ارش لازم آتا ہے داخل ہوں گے کیونکہ بیاس کے حقوق میں سے ہیں بیمسوط میں ہے۔

اگریوں کہا کہ میں نے اپنے دین ہے جوفلاں شخص پر ہے بری کیایا وہ شخص اس دین ہے جومیرااس پر ہے حلت میں ہے تو

یہ قرض دار کی براءت ہےاسی طرح اگر کہا کہ جومیر ااس پر مال ہے میں نے اس کو ہبہ کردیا تو قرض دار بری ہو گیا لیکن اگر حاضر ہوا در کے کہ میں ہبنیں قبول کرنا ہوں یا غائب ہوا ورخبر پہنچنے پر کہے کہ میں نہیں قبول کرتا ہوں تو مال اس پررہے گا اورا گرعدم قبول ہے پہلے مرگیا تو بری رہا ہے حادی میں ہے۔

ا گرطالب نے اقر ارکیا کہ فلاں مخص پر جومیر اقر ضہ تھااس نے میری طرف اس سے براءت کر لی تو یہ وصول پانے کا اقرار

ے پیمبوطیں ہے۔

اگر یوں اقرار کیا کہلیس لی مع فلان شیء کہ فلال شخص کے پاس میری کوئی چیز نہیں ہے تو بیامانات سے ابراء ہے نہ دیون

ے بیمعط میں ہے۔

اگراقرارکیا کہ زید کی طرف میری کوئی حد شری نہیں آتی ہے تو مقرا سے سرقہ کا دعویٰ کرسکتا ہے جس میں ہاتھ کا ٹا جائے اور اگر کہا کہ زید کی طرف میرا کچھارش نہیں ہے تو اس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ خطا ہے تل کی دیت کا دعویٰ اس پر دائر کرے یا صلح یا کفالت ہے دیت کا دعویٰ کرے اوراگر کہا کہ جراحت کی وجہ ہے کوئی حق نہیں ہوتو خطا ہے زخمی کرنے اور عمد ازخمی کرنے دونوں کو شامل ہے تل کو شامل نہیں ہے یہ محیط سرحسی میں ہے۔

اگرافرارکیا کهزید کی طرف میراقصاص نہیں ہے تو اس کو خطائے آل یا حد کا دعویٰ کرنے کا اختیار ہے اوراگریوں اقرار کیا کہ زید کی طرف خطا ہے زخمی کرنے کا میراحق نہیں ہے تو اس کو اختیار ہے کہ عمد ازخمی کرنے کا اس پر دعویٰ کرے خواہ اس کے عوض قصاص

آتامویانہ تامویہ مبوطیں ہے۔

اگراقرارکیا کہ میراحق خون زید کی طرف نہیں ہے تو عمداً یا خطاء خون کا دعویٰ اس پرنہیں کرسکتا ہے اس کے سوائے دعویٰ کر سکتا ہے جس میں خون کرنانہیں ہے کذا فی الحادی۔

اگراقر ارکیا کہ میرا کچھنی زید کی طرف نہیں ہے پھراس پر حدفذ ف یاسر قدا کا دعویٰ کیا تو گواہ قبول نہ ہوں گے لیکن اگر گواہ گواہی دیں کہ بیتی بری کرنے کے بعد پیدا ہوا ہے تو قبول ہوں گے بیمبسوط میں ہے۔

بی بیاں ہے۔ اگر یوں کہا کہ بیمیرے قذف کرنے ہے وہ بری ہو گیا پھراس پر دعویٰ کیا تو اس کوا ختیار ہےاورا گریوں کہا کہ بیخض اس

سرقہ ہے جس کا میں نے اس پر دعویٰ کیا تھا ہری ہے تو اس پرضان نہ آئے گی اور نہ ہاتھ کا ٹا جائے گا یہ محیط سرحسی میں ہے۔

اگر کمی شخص نے کہالاحق لی علی فلاں فیما اعلم اس کی طرف میرا کوئی حق نہیں ہے دہصورت یہ کہ میں جانتا ہوں پھراس پر کسی حق مسمیٰ معین کا دعویٰ کیا تو گواہ قبول ہوں گے اور یہ براءت کچھنیں ہے اسی طرح اگر کہا کہ میرے علم میں یا میرے طن میں یا میری رائے میں یا میری اس کے حق نہیں ہے تو بھی یہی تھم ہے اور اگر یوں کہا کہ میں نے جانا کہ میرااس پر پچھتی نہیں ہے یا یعین جانا کہ بھر تا اس پر پچھتی نہیں ہے یا یعین جانا کہ پچھتی اس پر نہیں ہے پھر دعویٰ کیا تو گواہ مقبول نہ ہوں گے بیرحادی میں ہے۔

اگرکہا کہ است ض فلان فی شیء کہ میں فلاں شخص ہے کسی شے میں نہیں ہوں پھر اس قول ہے پہلے کے مال کا اس پر دعویٰ کیا تو گواہ قبول نہ ہوں گےاور بیقول باطل ہے اور اگر کہا کہ فلاں ہے میں بری ہوایا فلاں مجھ ہے بری ہوا تو دونوں میں ہے کسی کے واسطے دوسرے کے کسی حق ہے اس قول ہے براُت نہ ہوگی ہے مبسوط میں ہے۔

اگر کہا کہ است من الدارالتی فی بدہ فی ثبی ، یعنی میں اس گھر ہے جوزید کے قبضہ میں ہے گئی شے میں نہیں ہوں اور مقصودیہ

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🛈 کی و ۲۹۹ کی و کتاب الدعوی

ہے کہ مجھے اس گھر میں جوزید کے قبضہ میں ہے کچھوق حاصل نہیں ہے اور بیوف زبان سے معلوم ہے پھر اگر اس گھر کی نسبت پچھ دعویٰ کیاتو قبول نہ ہوگا بیمچیط سرحتی میں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ بھی باندی عمروئی ہے میں نے اس سے غصب کرلی ہے عمرونے کہا کہ میری نہیں ہے تو اقرار آد دہوجائے گا ☆

اگر کہا کہ میں اس دار سے ہری ہوں یعنی پچھتعلق نہیں ہے پھرای دار کا دعویٰ کیااور گواہ قائم کیے تو مقبول نہ ہوں گے لیکن اگر بعد براءت کے کئی تق کے پیدا ہونے کا دعویٰ کرے تو گواہ قبول ہوں گے میں ہے۔اگر کہا کہ میں اس دار ہے فارج ہوا تو یہ کی بات کا اقر ارنہیں ہے اور اگر یوں کہا کہ میں اس دار ہے سو درم پر یا بعوض سو درم کے نکل گیا اور یہ دام وصول پائے تو عرف کے اعتبار سے یہ اس امر کا اقر ارج کہ میر اس میں پچھتی نہیں رہا اور یہی تھم حیوان وعروض وقر ضد میں ہے۔ پس اگر قابض نے اس سے انکارکیا اور کہا کہ یہ دار میرا ہے اور تو نے سو درم مجھ سے غصب کر لیے ہیں تو اس سے تم لی جائے گی اور اگر تم کھالی تو سو درم واپس ملیس انکارکیا اور کہا کہ میں اس غلام سے بری ہوں پھر ایس کا دعویٰ کر کے گواہ پیش کیے تو قبول نہ ہوں گے ای طرح اگر کہا کہ میں اس غلام سے نکل گیا یا میری ملک سے نکل گیا یا میر سے ہاتھ سے نکل گیا یا غیر سے ہاتھ سے نکل گیا پا غیر اس کا دعویٰ کرکے گواہ قائم کے تو قبول نہ ہوں گے یہ محیط میں ہے۔

اگرزید نے عمروے کہا کہ بیغلام تیرا ہے اس نے کہا کہ میرانہیں ہے پھر کہا کہ بلکہ میرا ہے تو اس کا نہ ہوگا اس طرح اگر گواہ قائم کے تو مقبول نہ ہوں گے بیمبسوط میں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ عمروکے مجھ پر ہزار درم ہیں عمرو نے کہا کہ میرا تجھ پر کچھنیں ہے تو زید کا اقرار رد ہوجائے گا پھراگر زید نے دوبارہ اقرار کا اعادہ کیا اور عمرونے کہا کہ ہاں تو زید پرلازم آئیں گے یہ مجیط سرحتی میں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ بھی باندی عمرو کی ہے میں نے اس سے غصب کرلی ہے عمرونے کہا کہ میری نہیں ہے تو اقر ارر دہوجائے گا تچراگرا قرار کا اعادہ <sup>کے</sup> کیااور عمرونے دعویٰ کیا تو اس کو دلائی جائے گی یہ میسوط میں ہے۔

بشیرابن الولید نے امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ زید نے عمر و سے کہا کہ جو کچھ میر انچھ پر ہے میں نے اس نے تچھے بری کیا عمر و نے جواب میں کہا کہ تیر ہے مجھ پر ہزار درم ہیں پس زید نے کہا کہ تو نے بچ کہا تو قیاساً اس پر ہزار درم لازم ہوں گے اور استحساناً بری ہوجائے گار پرمجیط میں ہے۔

زید عمر و پر ہزار درم ہونے کے دوگواہ لایا اور عمر و ہزار درم کی بریت سے دوگواہ لایا پس اگر مال کی تاریخ ہواور مال کی تاریخ کے بعد ہوتو مال کی تاریخ ہوتو ہری ہونے کی ڈگری ہوئے گی اور اگر مال کی دستاویز کی تاریخ براءت کی تاریخ کے بعد ہوتو مال کی دستاویز کی تاریخ برا ہوتو بھی بریت کا عم ہوگا اور اگر کی ہوگی اور اگر کی ہوگا اور اگر کی ہوگا اور اگر کی ہوگا اور اگر کی ہوتو ہی بریت کا عم ہوگا اور اگر نید کی عمر و پر دو چکیں مال کی ہر چک ہزار درم کی ہواور دونوں چکوں کی تاریخ مختلف ہوا ور عمر و کے پاس براءت کی دو چکیں ایک ہزار درم کی اور دوسری پانچ سودرم کی ہوں پس عمر و نے دعویٰ کیا کہ تیرے جھے پر ہزار درم سے حالا نکہ تو نے جھے سے ڈیڑھ ہزار درم لیے ہیں اور ذید نے کہا کہ میرے تھے پر دو ہزار درم سے عمر و نے بھی سے تھے اور میں نے تھے سے پہنیں لیا ہے تو عمر و ڈیڑھ ہزار درم سے بری ہوگا اور دو ہزار کی باتی یعنی پانچ سودرم زید لے لے گا کذا فی

فآويٰ قاضي خان۔

#### \$ Open

امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے جامع میں فر مایا کہ زید کے قبضہ میں ایک دار ہے اس نے اقر ارکیا کہ بید دار عمر و کا ہے میر ااس میں کچھ چی نہیں ہے پس عمر و نے کہا کہ بید دار میر انجھی نہ تھالیکن بیہ بکر کا ہے اور بکر نے اس کی تقید ایق کی تو بکر کے نام ڈگری کردی جائے گ بیاس وقت کہ عمر و نے اپنے کلام ہے کہ بیر میر انجھی ہے نہ تھا ملا کر کہا ہو کہ لیکن بیہ بکر کا ہے اور اگر جدا کر کے بیان کیا تو ڈگری نہ ہوگی بیہ محیط میں ہے۔

كتاب الدعوي

زید کے واسطے عمرو نے دین کا اقر ارکیا پس زید نے اقر ارکیا بیقر ضہ خالد کا ہےاور خالد نے تصدیق کی توضیح ہےاور وصول کرنے کا حقّ زید کو حاصل ہوگا خالد کو حاصل نہ ہوگا اورا گرعمرو نے خالد کو دے دیا تو ہری ہوگیا بیفاً وی قاضی خان میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ میرے ہزار درم جوعمر و پر ہیں وہ خالد کے ہیں میرے نہیں ہیں اور خالد نے کہا کہ میرے عمر و پر بید درم نہیں ہیں تو عمر واس مال سے بری نہ ہوگا اور اگر مقرلہ نے یوں کہا کہ میر اعمر و پر پچھ نیس ہے تو وہ بری ہوجائے گا بیمجیط سزھسی میں ہے۔

ہشام نے امام محمد رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ زید کے پاس ہزار درم ہیں اس نے عمر و ہے کہا کہ یہ ہزار درم تیرے ہیں تو نے اپنے بھائی ہے ور شد میں پائے ہیں عمر و نے کہا کہ بیر خالد کے ہیں اس نے اپنے بھائی ہے میراث پائے ہیں تو امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خالد کو دلائے جاویں گے بشر طیکہ کلام موصول ہو کذافی المحیط۔

بنررهو (6 بار)

# تلجیہ کےساتھاقرارکرنے کے بیان میں

اگرزید نے عمروے کہا کہ میرا بچھ پر کوئی حق نہیں ہے مگر تو میرے لیے اپنے اوپر ہزار درم ہونے کے گواہ کر لے عمرونے کہا کہ ہاں تیرا کچھ حق مجھ پرنہیں ہی پھر ہزار درم اپنے اوپر ہونے کے گواہ کر دیئے اور گواہ بیسب با تیں سنتے تھے تو یہ باطل ہے عمروپر کچھ لازم نہ آئے گا اورا گر گواہوں کو بھی عمروپر اس مال کے ہونے کی گواہی دینا حلال نہیں ہے اورا گریوں کہا کہ اپنے اوپر میرے ہزار درم ہونے کے اس شرط پر کہ یہ باطل ہیں یا اس شرط پر کہ تو ہری ہے گواہ کر لے اس نے ایسے ہی گواہ کر لیے تو اس پر ان درموں میں

ا معن الجينبيل بلكه حقيقت مين اقر الصحيح بـ ال

ہے کچھ بھی لازم نہ آئے گا پیمجیط میں ہے۔اگرا یک شخص نے ایک عورت ہے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تچھ ہے بطور تلجیہ یا باطل کے ہزار درم پر نکاح کر لینے پر گواہ کرلوں عورت نے کہا کہ ہاں اس طور ہے گواہ کرلے اور گواہوں نے بیہ باتیں سی تھیں وہیں حاضر تھے پھر اس نے گواہ کے کہ میں نے اس عورت ہے ہزار درم پر نکاح کیا اور عورت نے کہا کہ میں راضی ہوئی تو نکاح جائز ہو گیاا ہے ہی طلاق و عتاق خواہ مال پر ہویا بلا مال ہو خلع کی ایسی صورت میں بھی بہی تھم ہاور جس صورت میں مال مقرر ہوا ہے وہ مال بھی واجب ہوجائے گالیکن اگر کتابت اس طور سے واقع ہوئی تو مثل بچے کے باطل ہوگی کذا فی الحادی۔

اگرکی عورت ہے کہا کہ میں تجھ ہے پوشیدہ ہزار درم مہر دوں گا اور علانید دو ہزار درم ظاہر کر کے اس پر گواہ کرلوں گا تو عورت کا مہر ہزار درم ہوگا اورا گرباہم قرار دیا کہ مہر در پر دہ ہزار درم ہے اور سنانے کوظاہر میں سودینار مہر کے ظاہر کیے جا ئیں ہی دونوں نے ایساہی کیا تو عورت کو مہر شل ملے گا اورا گرا ہی صورت ہے میں واقع ہوئی تو قیا ساباطل ہے اور استحسانا صحیح ہے اورا گر ہے میں بیصورت بجائے ہزار درم سودینار کے ہزار درم و دو ہزار درم میں واقع ہوتو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ میرے علم میں امام اعظم کے بزد کید دو ہزار درم پر ہے واقع ہوگی اور ایسا ہی معلی نے امام اعظم وابو یوسف سے روایت کیا ہے اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ سے اماء میں امام اعظم سے امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ سے دوایت ہے کہ ہے ایک ہزار درم پر گھے ہے اور یہی ان دونوں کا قول ہے کذائی المهو ط۔
مو کہو (کی جباب) کہا

## نکاح وطلاق ورق کے اقرار کے بیان میں

## ر قیت مملوک ہونار قیق مملوک محض ☆

زیدنے اقرار کیا کہ میں نے اپنی صحت یا مرض میں ہندہ سے نکاح کیا ہے پھراس سے انکار کر گیا اور ہندہ نے اس کی زندگی میں یا مرنے کے بعداس کی تقیدیق کی تو جائز ہے اور عورت کومہر ومیراث ملے گالیکن اگر نکائٹ مرض میں واقع ہوا اور مہر میں مہرشل سے زیادتی ہے تو زیادتی باطل ہوگی اورا گرعورت نے اپنی صحت یا مرض میں اقرار کیا کہ میں نے فلاں شخص سے اپنے پر نکاح کیا ہے پھرا نکار کرگئی پس شوہر نے اگراس کی زندگی میں اس کی تقیدیق کی تو نکاح ثابت ہوگا اورا گر بعد مرنے کے تقیدیق کی تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح ثابت نہ ہوگا اور شوہر کو اس کی میراث نہ ملے گی اور صاحبین ؓ نے فر مایا کہ نکاح ثابت ہوگا یہ میسوط میں ہے۔

 ے نکاح وطلاق دونوں کا اقرار ہے اوراگریوں کہا کہ آیا میں نے تجھے کل کے روز طلاق دی ہے تو بیز نکاح کا اقرار ہے طلاق کا اقرار منہیں ہے بیمجیط میں ہے۔ایک عورت نے کسی مرد ہے کہا کہ تو مجھے طلاق دے دیتو بیز نکاح کا اقرار ہے اس طرح اگریوں کہا کہ مجھ ہے ہزار درم پر ضلع کر ہے تو بھی بہی تھم ہے ایسے ہی اگر عورت نے کہا کہ ذید نے مجھے کل کے روز طلاق دے دی یا مجھ سے ہزار درم پر ضلع کرلیا ہے یا یوں اقرار کیا کہ تو نے مجھ سے مظاہرت یا ایلاء کیا ہے تو بھی بہی تھم ہے بیمبسوط میں ہے۔

قلت 🌣

مولی ایلاء کرنے والا۔مظاہر ظہار کرنے والا ایہ کتاب الٹکاح میں مفصل مذکور ہے۔اگرمرد نے عورت ہے کہا کہ میں تھے ہے مولی یا مظاہر ہوں تو بیدنکاح کا اقرار ہے اور اگر کسی عورت ہے کہا کہ تو مجھ پرمثل پیٹھ میری ماں کے ہے تو بیا قرار نکاح نہیں ہے کذا فی الحاوی۔

### مرد نے خلع کی حامی بھری تو اب نکاح سے انکاری نہیں ہوسکتا 🌣

اگرمرد نے کہا کہتو مجھے بعوض مال کے خلع کرالے تو مرد کی طرف سے بیا قراراس امر کا ہوگا کہ میں نے اس عورت سے نکاح کیا ہے بیمبسوط میں ہے۔

اگر عورت نے کہا کہ تو مجھے طلاق دے دے مرد نے کہا کہ تو اختیار کرلے یا طلاق میں تیرا کام تیرے ہاتھ ہے یا طلاق می نہ بیان کیا تو بیمرد کی طرف سے نکاح کا اقرار ہے اوراگر مرد نے ابتداءً یوں کہا کہ طلاق میں تیرا کام تیرے اختیار ہے تو بیمرد کی طرف سے نکاح کا اقرار ہے اوراگر طلاق میں نہ کہا تو بینکاح کا اقرار نہیں ہے بیمچیط میں ہے۔

اگرمرد نے اپنی مورت ہے کہا کہ تو طالق تو بیزکاح کا اقر ارہے اورا گرمورت ہے کہا کہ واللہ میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا تو بیزکاح کا اقرار نہیں ہے ای طرح اگر کہا کہ تو مجھ پرحرام ہے یا بائن ہے تو بھی اقر ار نکاح نہیں ہے لیکن اگر مورت نے طلاق کا سوال کیا اور مرد نے پیکلمات اس کے جواب میں کہے تو اقر ار ہوں گے بیرمجیط سرحتی میں ہے۔

اگرایک آزاد مورت ہے کہا کہ بیم رابیٹا تھے ہے بیدا ہوا ہے اس مورت نے کہا کہ ہاں تو یہ نکاح کا اقرار ہے اس طرح اگر

اس مورت ہے کہا کہ بیم دونوں کا بیٹا ہے اس نے کہا کہ ہاں تو بھی اقرار نکاح ہے اوراگر بیمورت جس ہے بیکلام کیا ہے باندی ہوتو

بیکلام نکاح کا اقرار نہ ہوگا بیم محیط میں ہے۔ اگرزید نے اقرار کیا کہ میں نے اس مورت کو تین مہینہ سے طلاق دی ہے ہیں اگراس سے

ایک مہینہ سے نکاح کیا ہوتو کوئی طلاق اس پر واقع نہ ہوگی اوراگر چار مہینہ سے نکاح کیا ہوتو اس پر طلاق واقع ہوجائے گی لیکن اگر

مورت نے مرد کے قول کی اساد وقت میں تھدیت کی لیمنی نہینہ سے طلاق دی ہے تو اس کی عدت اس وقت سے ہوگی جس وقت

طلاق واقع ہوئی ہے اوراگر اساد وقت میں شوہر کی تکذیب کی تو اس کی عدت شوہر کے اقرار کے وقت سے شروع ہوگی ہے مبسوط میں

ہے۔ اگر بعد دخول واقع ہونے کے مرد نے اقرار کیا کہ میں نے اس مورت کوبل وخول کے طلاق دے دی ہے مالانکہ اس کا مہر
مقرر ہو چکا تھا تو طلاق واقع ہونے کے اقرار کی وجہ سے اس کومہرش دلایا جائے گا بیمچیط میں ہے۔

ایک مورت نے اقرار کیا کہ زید نے مجھ سے نکاح یا ملک کی وجہ سے وطی کی ہے حالا نکہ زید منکر ہے پھراس مورت نے زید کے بیٹے یا باپ سے نکاح کرلیا تو دونوں میں جدائی نہ کی جائے گی۔ای طرح اگر عورت نے دعویٰ کیا کہ زید نے مجھے تین طلاق دی میں اور زید کہتا ہے کہ میں نے اس کوا کی طلاق دی ہے پھراس مورت ہے دوسر مے خص سے نکاح کرنے سے پہلے زید نے نکاح کرلیا تو جائز ہے ای طرح اگر عورت نے اقرار کیا کہ میں نے اس لڑکے کودودھ پلایا ہے پھروہ لڑکا بالغ ہوااوراس نے اس عورت سے یااس کی لڑکی سے نکاح کیا تو دونوں میں جدائی نہ کی جائے گی لیکن اس کو چاہئے کہ دونوں میں ہے کی سے قربت نہ کرے اور ایسی صورت میں جواقر ارعورت کی طرف سے ہو مثلاً اس نے کہا کہ بیعورت میری ماں و باپ کی طرف سے بہن ہوا دراس پر ثابت رہا پھر اس عورت سے نکاح کیا تو دونوں میں جدائی کرادی جائے گی اور شوہر پر نصف مہر لا زم ہوگا یہ محیط سرحی میں ہے۔

اگر مرد نے اقرار کیا کہ میں نے اس عورت کو تین طلاق دی ہیں پھرائ عورت سے قبل اس کے کہ دوسر سے شوہر سے نکاح کرے خود نکاح کرلیا اور عورت نے کہا کہ تو نے مجھے کوئی طلاق نہیں دی یا میں نے دوسر سے نکاح کیا اور اس نے دخول کیا ہے تو دونوں میں جدائی کرادی جائے گی اور شوہر پر عورت کے واسطے قبل دخول کے آدھا مہروا جب ہوگا اور بعد دخول کے پورا مہراور عدت کا نفقہ واجب ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔

اگرایک مجہولتہ النسب عورت نے اقرار کیا کہ میں شو ہر کے باپ کی بیٹی ہوں اور شوہر کے باپ نے اس کی تقدیق کی اور شوہر نے اس کی تکذیب کی تو قاضی دونوں میں جدائی کراد ہے گا اوراگر دوعور تیں جن کا آپس میں بہنیں ہونا معروف ہے اور وہ دونوں جوڑیا پیڈا ہوئی ہیں ان دونوں میں سے ایک ہے کی ایک مرد نے نکاح کیا پھر دوسری نے اقرار کیا کہ میں اپنے بہن کے شوہر کے باپ کی تو اس کے قول کی تقدیق کی اور اس کی بہن اور بہن کے شوہر نے اسکی تکذیب کی تو قاضی اس کی بہن اور بہن کے شوہر نے اسکی تکذیب کی تو قاضی اس کی بہن اور بہن کے شوہر میں جدائی کردے گا یہ محیط میں ہے۔

ایک مخص کے پاس ایک باندی ہاس نے اقرار کیا کہ میں نے اس باندی ہے وطی کی ہے پھراس باندی کواس مخص کے باب نے یا بیٹے نے خریداتو اس کو حلال نہیں ہے کہ اس باندی ہے وطی کر ہے۔ اس طرح اگر باب یا بیٹے کے وطی کر لینے کے بعد اس مختص نے ایسااقرار کیا تو بھی یہی حکم جاری ہوگا اور مخص کے قول کی تقد بیت کی جائے گی بشر طیکہ اپنی دیا نت میں مردمتدین ہوا ور یہ استحسان ہا اوراگر زید نے اقرار کیا کہ میں نے اپنی ملک میں اس باندی ہے وطی کی ہے پھر اس کو آزاد کر دیا پھر اس ہے زید کے بیٹے انسان ہا دیا تا ہوگی گیا ہے محیط سرحتی میں ہے۔ نے نکاح کیا تو زید کے اقرار کی تقد بی آئے اس کے انسان ہوگی مگر استحسانا تقد بیتی کی جائے گی ہے محیط سرحتی میں ہے۔

اگرکی عورت نے اقرار کیا کہ میں زید کی باندی ہوں حالانگہ اس عورت کا مملوک ہوتا یا آزاد ہوتا پھے نہیں معلوم ہوتا ہے تو
اس کا اقرار سیجے ہے اور زید کی باندی قرار پائے گی جوامور ظاہر باندی کے ساتھ کرسکتا ہے وہ اس کے ساتھ بھی کرسکے گا اور یہ سکلہ بظاہر
اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر چہ مقرلہ کو اس کا کا ذب ہوتا بھی معلوم ہوتو بھی بیر عورت اس کی باندی ہو جائے گی کہ اس کو باندی کی
طرح رکھے اس سے خدمت لے اس کو اپنے تحت میں لائے اور ہمارے مشارخ نے فر مایا کہ اس کو تعرف جائز ہوگا
کہ جب مقرلہ کو اس کا سچا ہونا معلوم ہواورا گر اس کا سچا ہونا معلوم نہ ہو ہے جھوٹا ہونا معلوم ہوتو اس کو تصرف حلال نہ ہوگا اس طرح اگر
کہ جب مقرلہ کو اس کا سچا ہونا معلوم ہوتا ہونا معلوم نہ ہو ہوتے ہوتا ہونا معلوم ہوتو اس کو تصرف حلال نہ ہوگا اس طرح اگر
کوئی مرد مجہول الحال ہو کہ اس کا آزادیا مملوک ہونا معلوم نہ ہوتا ہواور اس نے زید کے واسط اپنے مملوک ہونے کا اقرار کیا کہ میں زید
کا مملوک ہونے کا اقرار کیا تو اس کا اقرار صبح ہوگا اور وہ باندی یا غلام ہوجائے گی بشرطیکہ اس شخص نے اس کی تقدین کی ہواور
کھی کی عملوک ہونے کا اقرار کیا تو اس کا اقرار کیا گیا ل کے ہوگا اور وہ باندی یا غلام ہوجائے گی بشرطیکہ اس شخص نے اس کی تقدین کی ہواور
کھی عملوک ہونے کا اقرار کیا تو اس کا اقرار کیا گیا ل کے ہواور میں میں وقت ہے کہ اس کا حربونا کی طرح کی دلیل سے ثابت نہ ہو
کو تو کہ کریت اور رقیت میں مثل مجبول الحال کے ہواور میں معلوم وقت ہے کہ اس کا حربونا کی طرح کی دلیل سے ثابت نہ ہو

اوراگراس کا حرہونا کسی وجہ سے ثبوت ہوتا ہو مثلاً اسکے والدین اصلی آزاد ہوں یا بیآزاد مشہور ہوتو قاضی اس کے اقرار کی تصدیق نہ کرے گا اوراس کو مقرلہ کامملوک اقرار نہ دے گا۔اس طرح اگر قاضی نے اس پرآزادوں کا کوئی حکم بھی جاری کیا ہے مثلاً اس نے کسی کوزخی کیایا اس کوکسی نے زخمی کیا اور قاضی نے آزادوں کے مثل ارش کا حکم کیا تو پھراس کے رقیت کے اقرار کی تصدیق نہ کرے گا اس کے طرح اگر ثابت ہو کہ بیہ مثلاً زید کا آزاد کیا ہوا ہے اور اس نے عمرو کے مملوک ہونے کا اقرار کیا تو اقرار جوگا لیکن اگر زیداس کے اقرار کی تصدیق نہ ہوگا لیکن اگر زیداس کے اقرار کی تصدیق کرے تو اس کا قرار جائز ہوگا بیم جے۔

ایک تخف نے ایک ایسی عورت ہے نکاح کیا گہ جس کا آزادیا مملوک ہونا معلوم نہیں ہے تو اس کی ظاہری حریت پر نکاح جائز ہوگا اورا گراس سے چنداولا دہوئیں چراس نے کسی کی مملوکہ ہونے کا قرار کیا اور مقرلہ نے اس کی تقید ایق کی اور شوہر نے انکار کیا تو عورت کے حق میں اس کے اقرار کی تقید ایق کی جائے گی حتی کہ عورت مقرلہ کی باندی ہوجائے گی اور عورت کا مال مقرلہ کو ملے گا اور شوہر کے حق میں اس کی تقید ایق نہ ہوگی حتی کہ مولی کی اجازت نہ ہونے سے نکاح باطل ہونے کا حکم نہ کیا جائے گا اور مقرلہ کو اختیار نہ ہوگا کہ عورت سے خدمت لینے سے منع کرے شہوگا کہ مقرلہ کو اس عورت سے خدمت لینے سے منع کرے سے متح کرے مرش کے اور شرح جامع کمیر میں ہے۔

پی اگرایی عورت کوشوہر نے اس کے اقرار کرنے ہے پہلے مہراس کا دے دیا ہے تو ہری ہوگیا اور اگر بعد اقرار کے دیا تو ہری نہ ہوگا اور جو بچی بیلی نہ ہوگا اور ہو ہوئی نے اسلام ہوگا بخلاف امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے اور اس عورت کی پوری طلاق دو طلاق ہیں اور عدت اس کی دوجیض ہیں اس پر اجماع ہے اور اگر اس کے اقرار کرنے ہے پہلے شوہر نے اس کو دو طلاق دے دی ہیں تو رجعت کرنے کا اختیار ہواں کو ایک طلاق فاجت دیا اس پر روا ہے لین تیسری طلاق بھی دے سکتا ہے اور اگر مقرلہ نے اس کو آزاد کر دیا تو اس کو اختیار نہیں ہے کہ چاہے اپنے شوہر کے نکاح میں رہے یا نہ رہے اور اگر شوہر نے اس سے ایلاء کیا بھر دو مہینہ گذر نے سے پہلے اس نے مملوک ہونے کا اقرار کیا تو مدت ایلاء چار مہینہ ملوک ہونے کا اقرار کیا تو مدت ایلاء چار مہینہ گذر نے کے بعد اس نے اقرار کیا تو مدت ایلاء چار مہینہ قرار دی جائے گی میر جے۔

 دی جائے گی پھراگر وفت اقرار ہے ایک مہینہ گذر گیا تو دوسرے ایلاء کی وجہ ہے مطلقہ ہو جائے گی اور دوسری کی مدت پہلے ایلاء پر سبقت کر جائے گی ای طرح اگر اس ہے ایلاء کیا پھر کہا کہ جس وفت دو تلے مہینہ گذر جائیں پس واللہ میں تچھ ہے قربت نہ کروں گا پھر جب دو مہینے گذر گئے تو اس نے رقبت کا اقرار کر دیا تو ایلاءاوّل کی مدت چارمہینہ اور ایلاء دوم کی دومہینہ ہوگی پھراگر بعد اقرار کے دو مہینہ گذر گئے تو دونوں ایلاؤں کی وجہ ہے دو طلاقوں ہے بائن ہوگئی ہے چیط میں ہے۔

رجعت کن حالتوں میں قائم رہ سکتی ہے؟

اگراس مورت ہے کہا کہ جس وقت تو اس دار میں داخل ہوئی یا جس وقت تو نے زید ہے کلام کیا یا ظہر کی نماز پڑھی یا جس وقت شروع مہینہ آیا تو تجھے دوطلاق ہیں یعنی تو دوطلاق کی طالق ہے پھراس مورت نے رقیت کا اقرار کیا پھر شرط پائی گئی تو دوطلاق اس پرواقع ہوں گے کین شوہر کواس ہے رجعت کا اختیار ہے کیونکہ تعلق ہے رجوع کرنا سیح نہیں ہے پس اس کے کرنے ہے تدارک نہیں ہوسکتا ہے اور تعلیق الی شرط پر کی تھی جس میں رجعت ممکن ہے پس اگر بیتھم دیا جائے کہ اس کی حرمت غلیظہ ہوگئی یعنی رجعت ممکن نہ رہی تو شوہر کو ضرور پہنچے گا اور بیضرراس مورت کے اقرار کی وجہ ہوگا لیس بیتھم نہیں دیا جائے گا اس طرح اگر دو طلاق دینے میں اس کا کام اس کے ہاتھ میں دیا پھر اس مورت نے رقیت کا اقرار کیا تو بھی بہی تھم ہوگا کیونکہ تفویض امر لازمی ہوتا ہے اس کا تدارک بھی رجوع ناممکن ہے ہتے میں دیا پھر اس مورت نے رقیت کا اقرار کیا تو بھی بہی تھم ہوگا کیونکہ تفویض امر لازمی ہوتا ہے اس کا تدارک بھی رجوع ناممکن ہے ہتے میں دیا پھر میں ہے۔

اگراس کے کی فعل پر دوطلاق اس پرواقع ہونامعکُق کیس نیعن اگریفعل کرنے تو تجھ کود وطلاقیں ہیں پھراس عورت نے رقیت کا اقرار کیا پھریہی فعل کیا تو دوطلاق اس پرواقع ہوجا ئیں گی کیکن شوہر پرحرام نہ ہوگی اورا گراپنے کسی فعل پرمعلق کیس اوراس کے اقرار رقیت کے بعد ہے اس نے خودوہ فعل کیا تو حرام ہوجائے گی اور کتاب میں مذکور ہے کہ خواہ اپنافعل ایسا ہو کہ اس کا کرنا ضروری نہ ہوجیہے باپ

ے کلام کرنا یاضرور ہوجیے نمازظہر وغیرہ بیمحیط میں ہے۔

اگر کسی مردمجہول الاصل کی ام ولد باندیوں ہے اولا دہوں اور اس کے مدبر ومکا تب غلام ہوں اور اس شخص نے اپنے تنیئ زید کے مملوک ہونے کا اقر ارکر دیا تو بیا قر ار اس کے نفس و مال کے حق میں سیجے ہے اور اس کی اولا دام ولدیا باندیوں اور مدبروں و مکا تبوں کے حق میں سیجے نہیں ہے بیتح مریشرح جامع کبیر میں ہے۔

منتقی میں ہے کہ ایک مخص نے زید ہے کہا کہ میں تیری باندی کا بیٹا ہوں اور سیمیری ماں تیری باندی ہے۔ بیری ملک میں ہے۔

باندی بچہ جن ہے میں آ زاد ہوں میں آ زاد ہی پیدا ہوا ہوں تو اس کا قول قبول ہوگا اور وہ زید کا غلام قر ارند دیا جائے گا پہی ہے میں ہے۔

اگر ایک عورت نے مجبول الحال کے پاس ایک نابالغ صغیر بچہ جرام ہے ہے پھر اس عورت نے اقر ارکیا کہ میں زید کی باندی ہوں اور سیمیر ابیٹا اس کا غلام ہے تو عورت کے اقرار کی اس کے ذات پر تصدیق کی جائے گی اور اگر بچہ ایسا ہوکہ اپنی ذات ہے تعبیر کر سکتا ہواور اس نے کہا کہ میں آ زاد ہوں تو بچہ کا قول مقبول ہوگا اس طرح اگر ایک مرداور اس کی عورت دونوں مجبول الحال ہوں اور دونوں کا ایک نابالغ صغیر بچہ ہواور دونوں نے اپنے اور اپنے لڑکے کی نسبت زید کے مملوک ہونے کا اقر ارکیا تو جائز ہے اور آگر یوں کہا کہ ہم دونوں زید کے مارہ میں تکذیب کی تو بچہ بھی دونوں کے ساتھ زید کا غلام قراریا گئے تی تو جامع کبیر میں ہے۔

زید نے اپنے غلام کوآ زاد کر دیا پھراقر ارکیا کہ بیمرو کا غلام ہاور عمرو نے تقیدیق کی پس اگر ہنوز قاضی نے غلام کی آ زادی کا حکم نہیں دیا ہے تو غلام رقیق ہوجائے گا بخلاف اس کے اگر قاضی نے اس کی آ زادی کا حکم جاری کر دیا پھراس نے اقر ارکیا تو تھے نہیں ہے اورا گرکسی نے دوسرے ہے کہا کہ میں تیراغلام ہوں اس نے کہانہیں پھر کہا ہاں ہے تو اس کاغلام قر ار دیا جائے گا بیرمحیط

اورا گرقابض نے عمروے کہا کہا ہے عمرو بیہ تیراغلام ہاس نے کہا کہبیں پھر کہا کہ ہاں میراغلام ہے اور اس پر گواہ لایا تو مقبول نہ ہوں گے اسی طرح اگرزید نے اقر ارکیا کہ بیعمرو کا غلام ہے پھر گواہ لایا کہ میراغلام ہے تو گواہ مقبول نہ ہوں گے بیمبسوط میں ہے۔مولی کے غلام میں تصرف کرتے وقت اس کا غاموش رہنا آیا رقیت کا اقرار ہے یانہیں ہے اس میں دیکھنا جا ہے کہ اگر ایسا تصرف ہے جس میں آزاد وغلام دونوں مشترک ہوتے ہیں جیسے اجارہ یعنی مزدوری پر دینایا نکاح یا خدمت وغیرہ تو ایسے تصرف میں خاموثی رقیت کا اقرارنہیں ہےاورا گرتصرف ایسا ہو جوغلاموں سے مختص ہے جیسے بیچ وسپر دکر دینایا ہبہور ہن کر کے قبضہ دے دینا جرم میں اس کودے دینا تو اس وقت اس کی خاموشی اور ردنہ کرنا رقیت کا اقر ار ہےاور چکاتے وقت غلام کی خاموشی رقیت کا اقرار نہیں ہے اورا گرفروخت کر دیالیکن سپر دنبیس کیا ہے اور غلام خاموش رہاتو اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ رقیت کا اقر ارہے اور متاخرین نے فر مایا کہ اقر ارنہیں ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے۔

اگرایک مخص نے ایک باندی پر دعویٰ کیا کہ بیمیری باندی ہے اور باندی نے دعویٰ کیا کہ بیمیر اغلام ہے اور دونوں کی اصل معلوم نہیں ہے اور کوئی دوسرے کے قبضہ میں بھی نہیں ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کے دعویٰ کی معاً تصدیق کی توبیہ باطل ہے اور اگرآ گے پیچھےا قرار کیا تو جس نے اخیر میں اقرار کیاوہ اوّل کامملوک ہوگا بشرطیکہ اوّل دوبارہ اس کی تقیدیق کرے پس اگر تقیدیقِ کی تو مقراس کا غلام یعنی مملوک ہوگا اور اگرتصدیت یا تکذیب کچھنہ کی تو کوئی دوسرے کامملوک نہ ہوگا پتج ریشرح جامع کبیر میں ہے۔اگر کسی نے کہا کہ مجھے آزاد کردے توبید قیت کا اقرار ہے ای طرح اگر کہا کہ اس نے مجھے کل کے روز آزاد کیا ہے اسی طرح اگر کہا کہ آیا تو نے

مجھے آزاد کردیا ہے رقبت کا اقرار ہی بیمجیط میں ہے۔ امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص کا نسب معلوم نہیں ہوتا ہے اس کا ایک آزاد بیٹا ہے اس مجہول النسب نے ایک غلام خرید کرآ زاد کردیا پھراس مجہول نے زید کےمملوک ہونے کا اقرار کیا اور زید نے اس کی تصدیق کی اور آ زاد شدہ نے انکار کیا تو مجبول کا قراراس کے حق میں سیجے ہےاوروہ زید کاغلام ہوجائے گا اور آ زادشدہ کے حق میں سیجے نہیں ہے حتی کہ آ زاد کرنا باطل نہ ہو گا پھر اگروہ غلام مرگیا اور مال چھوڑ اتو اس کے آزاد<sup>ل</sup> کنندہ کے مولی یعنی زید کو ملے گابشر طیکہ اس کے عصبات میں کوئی موجود نہ ہواور اگر اس کا کوئی عصبہ ہوجیسے بیٹا بھائی وغیرہ تو بیلوگ میر شے حق دار ہیں مقرلہ کو نہ ملے گی اوراگراس کے فقط ایک بیٹی موجود ہوتو اس کو نصف دے کر ہاقی آ زاد کنندہ کو بسبب ولاء کے پنچے گی۔ پھراس کے اقرار کی وجہ سے زید یعنی مقرلہ کی ہوجائے گی اوراگروہ مرانہیں بلکہ اس نے کوئی ایسا جرم کیا جس میں سعی کرنی لازم ہے تو سعی کر مے گا اور کوئی اس کا عاقلہ نہ ہوگا یعنی مدد گار برادری کاحق کسی پر جاری نہ ہوگا اور مشائخ نے اختلاف کیا ہے آیاوہ اپنی قیمت کی سعی کرے گایا مقتول کی دیت کی تو بعضوں نے کہا کہ اپنی قیمت کی اور بغضوں نے کہا کہ اس کی دیت کی اور صدر الشہید نے فر مایا کہ یہی اصح ہے اور اس کی طرف کرخی نے میل کیا ہے جبیبا کہ جصاص نے ان سے نقل کیاہے یتح ریشر ح جامع کبیر میں ہے۔

ل قوله آزاد کننده کے مولی اقول یعنی اس غلام کومر دمجہول النسب نے آزاد کیا تھا پھرمجہول اپنی زبان سے زید کا غلام بنااور آزاد شدہ غلام کے تن میں تصدیق نہ ہوئی تو جب آ زادشدہ مرا تو مال تر کہاس کے آ زاد کنندہ یعنی مجبول ندکور کا ہوالیکن وہ زید کا غلام بن گیا ہے لبذا زید کو پہنچا تگراس شرط ہے کہ خود مجبول مذکور کاعصبه نه ہواورمسئلہ میں اس کا آزاد بیٹا موجود ہونا فرض کیا ہے لبذا تھم بتقریح مسئلہ بیہ ہے کہ اس کا مال اس مجہول کیپسر کو سلے گاا گرمجہول مریگا ہو ورندمقرر يعنى زيدكو ملے گافافهم ١١مترجم

اگرایسے غلام پرکسی نے جرم کیاتو ایساہی ہوگا جیسے اور مملوکوں پر جرم کرنے کا حکم ہے بیم میر سرخسی میں ہے۔
اگر مقرلہ یعنی زید نے اس مقریعنی مجہول کوآ زاد کیا پھر پہلاآ زاد شدہ مرگیاتو اس کا مال مقرلہ کو ملے گاای طرح اگر مقریعی مجہول کو کئی آزاد بیٹا ہوتو بھی یہی حکم ہے کیونکہ جب تک باپ زندہ موجود ہوتو بیٹے کا اس کے آزاد شدہ کے ترکہ میں پچھوٹ نہیں ہے اور پہلے مقرمر گیا اور ایک آزاد بیٹا چھوڑ اپھر پہلاآ زاد شدہ مرگیا اور کوئی عصبہ نہ چھوڑ اتو اس کی میراث غلام مقرکے بیٹے کو ملے گ مقرلہ کو نہ ملے گی ای طرح اگر سوائے بیٹے کے اس کے عصبات موجود ہوں تو بھی مال اس کا ہوگا یے تحریر شرح جامع کمیر میں ہے۔ قال المتر جم وحاصل المسئلة ماقد لخصناہ فی الحاشیہ فتذکر واللہ تعالی اعلم۔

سترهو (۵ بارې ☆

نسب دام ولدہونے وعتق وکتابت اور مدبر کرنے کے اقر ارکے بیان میں

اگر کسی نے دوسرے کی نسبت اپنے بیٹے ہونے کا اقر ارکیا توضیح ہے بشر طیکہ مقر لہ ایسا ہو کہ ایسے لوگوں کے ایسا بیٹا ہوسکتا ہو اورمقرلید دوسرے سے ثابت النسب نہ ہواور جب کہ مقرلہ عبارت سیجے بول سکتا ہوتو مقر کے اقر ارکی تصدیق کرے اور والد ہونے کا ا قرار بھی صحیح ہے بشرطیکہا یسے لوگوں کے مثل مقر کے بیٹا پیدا ہوسکتا ہوا ورمقر دوسرے سے ثابت النسب نہ ہوا ورعبارت صحیح ہے مقرلہ مقر کے اقرار کی تصدیق کرے اور جورو ہونے کا اقرار بھی جب کہ وہ عورت اس کی تصدیق کرے اور دوسرا اس کا شوہر نہ ہواور نہ اس کی عدت میں ہواور نہاس مقر کی تخت میں اس عورت کی بہن یا اس کے سوائے چارعور تیں ہوں سیجے ہے اور یوں اقر ارکرنا کہ بیغلام میرا آ زادہ کردہ ہے یا بوں اقرار کرنا کہ بیمیرا آ زاد کنندہ ہے چیج ہے بشرطیکہ مقرلہ تصدیق کرے اور پہلی صورت میں آ زاد شدہ کی اور دوسری صورت میں مقرکی آزادی دوسرے سے ثابت نہ ہواور ان لوگوں کے سوائے اقر ارسیح نہیں ہے مثلاً بھائی یا چھایا ماموں وغیرہ کا ا قرارنہیں میچے ہاور واضح ہوکہ یہاں صحت اقرار وعدم صحت اقرار کی تفسیریہ ہے کہا قرار سیچے کے بیمعنی ہیں کہا قرارے جوحقوق مقرلہ اورمقر کواوران دونوں کے سوائے دوسروں کولا زم آتے ہیں ان حقوق میں بیا قرارمعتبر ہوپس جن لوگوں کی نسبت ہم نے صحت اقرار کا تھم کیا ہےان میں سے مثلاً اگر کسی کے واسطے بیٹے ہونے کا اقرار کیااوروہ اقرارا پنے شرائط کے ساتھ سیجے قرار پایا تو یہ بیٹا مقرلہ اس مقرے باقی وارثوں کے ساتھ میراث لے گااگر چہ باقی وارث اس کے نسب سے منگر ہوں اور یہی مقرکے باپ سے یعنی مقرلیہ کے دادا کی میراث میں بھی شریک ہوگا اگر چہدادانے اس کے نسب سے انکار کیا ہواور جن لوگوں کے واسطے ہم نے اقر ارکیجے ہونے کا حکم کیا ہاں کے بیمعنی ہیں کہ مقرومقرلہ کے سوائے غیروں کو جوحقوق اس اقرارے لازم آتے ہیں ان کے واسطے بیا قرار معترنہیں ہے اگر چہذاتی اس کے حقوق کے واسطے بیا قرار معتبر ہے چنانچہ مثلاً کسی نے دوسرے کی نسبت اپنے بھائی ہونے کا اقر ارکیااور مرگیااور اس مقر کے دوسرے وارث موجود ہیں جواس شخص مقر کے بھائی ہونے سے انکار کرتے ہیں تو یہ بھائی دوسرے وارثوں کے ساتھ مقر کا وارث نہ ہوگا اور بھی مقر کے باپ کا وارث نہ ہوگا جب کہ وہ اس کے نسب سے منکر ہولیکن مقر کی زندگی میں اس پر نفقہ کا استحقاق رکھتا ہے کیونکہ بیتن مقر کی ذات کولازم ہےاورعورت کا اقراران تین کے ساتھ یعنی ولداور شوہراورمولی کا سیجے ہے بیٹا ہونے کا سیجے نہیں ہے اور ہمارے بعض مشائخ نے فیر مایا کہ بیٹا ہونے کا اقر ارضیح نہ ہونا ایسی صورت پرمحمول ہے کہ جب اس کا شو ہرمعروف ہواور اگر شو ہر معروف نہ ہوتو عورت کا اقرار سیج ہونا جا ہے بیمحیط میں ہے۔

ل مترجم كهتا باورحاصل مسكله كاوبى بجوملخصا حاشيه ميس بيان كياب فافهم ١١

ایک شخص اپنی صحت میں ایک غلام کا مالک ہوااور اپنے مرض میں یوں اقر ارکیا کہ بیمبر ابیٹا ہے اور ایسا شخص ایسے شخص سے پیدا ہوسکتا ہے اور اس غلام کا کوئی نسب معروف نہیں ہے تو وہ اس کا بیٹا قر ارپائے گا اور آزاد اور وارث ہوگا اور کچھ سعایت نہ کرے گا اگر چہ مقر کا اس کے سوائے کچھ مال نہ ہواور اس پراس غلام کی قیمت سمیت قرض محیط ہو۔ اس طرح اگر اس غلام کے ساتھ اسکی ماں کا مالک ہواور حالت صحت میں مالک ہوتو اس کی مال بھی سعایت نہ کرے گی اور اگر غلام کا حالت مرض میں مالک ہوا ہواور اس کی ذات کے واسطے اقر ارکیا تو بھی اس کا نسب مقرے تابت ہوگا اور اس کی طرف ہے آزاد ہوجائے گا بیدذ خیرہ میں ہے۔

مسكه مذكوره مين مقدار سعادت كى بابت امام اعظم ابوحنيفه ومثاللة اورصاحبين مين اختلاف ا

پھراگرمریض کا کوئی دوسرامال سوائے اس غلام کے نہ ہو کہ جس کی تہائی بیغلام ہوتا ہوتو اس غلام پر سعایت واجب ہوگی اور مقدار سعایت میں اختلاف ہام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک دو تہائی قیمت کے واسطے مشقت کر کے اداکرے اور صاحبین کے نزدیک تمام قیمت کے واسطے مشقت کر کے اداکرے اور حصہ میر اث خصوص نزدیک تمام قیمت کے واسطے سوائے اس قدر دصہ میر اث خصوص اس کا تھاوہ اس سے کم کر دیا جائے گا اور اگر مریض کا سوائے غلام کے اس قدر مال ہو کہ جس کی تہائی بیغلام ہوتا ہے تو صاحبین کے نزدیک اس مال سے غلام میراث پائے گا اور اپنی قیمت کے واسطے سعی کرے گا مگر اس قدر کم کیا جائے گا جتنا اس کا حصہ میر اث ہواور امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک وارث ہوگا اور اپنی کچھ بھی قیمت کے واسطے سعی نہ کرے گا لیکن باندی مقر کے مرنے کی آزاد ہو جائے گی اور اس پر سعایت نہ ہوگی اگر قیار کہ جائے گی اور اس پر سعایت نہ ہوگی اگر چہ باندی کا بھی حالت مرض میں مالک ہوا ہوا وربیہ بالا جماع ہے بیمچیط میں ہے۔

ایک غلام سخرکداپی ذات سے تیم نہیں کرسکتا ہے دو خصوں زیدو عمرہ میں مشترک ہے کہ دونوں نے اس کوٹریدا ہے بھر زید نے کہا کہ یہ میرا بیٹا اور تیم ابیٹا اور میرا بیٹا ہے یا ہم دونوں کا بیٹا ہے ہیں اگر ملا کر بیان کیا تو اس کا نسب مقر ہے تا بت ہو جائے گاخواہ شریک نے اس کی تصدیق کی ہویا تکذیب کی ہوا وراگر جدا کر سے یوں بیان کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے بھر چپ رہا پھر کہا کہ اور تیرا بیٹا ہے بھر چپ رہا پھر کہا کہ میرا بیٹا ہے ہیں اگر شریک نے لیخن عمرہ و نے اس کی تصدیق بیٹا ہے تو بیا قرار گر کہ اور آگر جہ کہ کہ چیں رہا پھر کہا کہ میرا بیٹا ہے ہیں آگر شریک نے لیخن عمرہ و نے اس کی تصدیق کی تو عمرہ و سے اس کا نسب فابت نہ ہوگا اور اگر عمرہ و نے تکذیب کی تو اس سے نسب فابت نہ ہوگا اور مقر سے یعنی زید سے امام اعظم رحمت الشعلیہ کے بزد کی خابت ہوگا اور مقر اسے بعنی زید نے جدا کر کے کلام کو بیان کیا ہے اگر اس صورت میں زید نے جدا کر کے کلام کو بیان کیا کہ یہ میرا بیٹا اور تیرا بیٹا ہے یا ہم دونوں کا سے ہم دونوں کا سب فابت نہ ہوگا اور آگر ہو گا کہ میرا بیٹا ہے تو عمرہ و نے تیرا بیٹا ہے یا تیرا بیٹا ہے تیرا بیٹا ہے تیرا بیٹا ہے یا تیرا بیٹا ہے کہ کرخاموش رہا پھر کہا کہ میرا بیٹا ہوتو عمرہ سے تاب نا بیان کہ و بیرا بیٹا ہوگر کہا کہ میرا بیٹا ہوتو میل کا اور اگر تا ہوتو میل کا اور جوائی ذات سے تیم نہیں کرسکتا ہے ہوئیں آگر زید و توں کے واصطاح نے رقی ہونے کا اقرار کرتا ہوتو میل کا اور جوائی ذات سے تیم نہیں کرسکتا ہے تیم بیرا ہیں اوراگر دونوں کے دونوں کے واصطاح نی تی ہونے کا اقرار کرتا ہوتو میل کا اور ویوں کے واضا کہ عمرہ و نے کا اقرار کرتا ہوتو میل کا اور ویوں کے دونوں ک

دو پخصوں کی مشترک باندی کے بچہ پیدا ہوا پس ایک نے کہا کہ بیمیر ابیٹا، تیرا بیٹا، یا تیرا بیٹا،میر ابیٹا ہے یا ہم دونوں کا بیٹا

ہے ہیں اگر شریک نے اس کی تقعد میں کی تو مقر ہے اس کا نسب ثابت ہوگا اور نسب ثابت ہونے کی وجہ ہے باندی اس کی ام ولد ہو
جائے گی اور اس کی آدھی قیمت خواہ تنگ دست ہویا خوش حال ہوشر یک کودے گا اور بچہ کی قیمت کا ضامن نہ ہوگا اور نصف عقر شریک
کی تقعد میں کی وجہ سے نصف عقر کا بدلا ہوگیا اور اگر شریک نے اس کی تکذیب کی تو بھی بہی تھم ہے گر اس قد رفر ق ہے کہ مقر کو آدھا
عقر شریک کو دینا پڑے گا اور شریک پر نصف عقر مقر کے واسطے واجب نہ ہوگا پیشر حزیا دات عمابی میں ہے۔ زید وعمر و نے ایک غلام
ہازار سے خرید ااور وہ خالد کا غلام تھا اس کے پاس بیدا ہوا تھا بھر زید نے عمر و سے کہا کہ یہ میر امیٹا اور تیرا بیٹا ہے یا
ہم دونوں کا بیٹا ہے اور عمر و نے اس کی تقعد این کی تکذیب کی تو وہ زید کا بیٹا قرار دی جائے گا اور غلام سے دریا دت نہ کیا جائے گا اگر چہ
وہ اپنی ذات سے تعبیر کرسکتا ہو بھرا گر عمر و زید کی تصدیق کر چکا ہے تو زید پر اس کی قیمت میں بچھ ضان نہ ہوگی اور اگر تکذیب کی ہے تو
اس کا تھم مثل اس کے ہوگا کہ ایک غلام دو شخصوں میں مشترک تھا ایک شخص نے اسے آزاد کر دیا اور اگر عمر و نے یوں کہا کہ یہ میر سے
سوائے تیرا بیٹا ہے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زدیک زید نوشی ال ہوتو ضان نہ ہوگی لیکن بیغلام آزاد شدہ اپنی قیمت میں عمر و

زیدوعمرونے ایک غلام خرید انجرزیدنے اسکے نسب کا دعویٰ کیا پھرعمرو پر گواہی دی کہاس نے میرے دعویٰ کرنے سے پہلے اس کوآ زاد کردیا ہے اور عمرو نے اس کی تصدیق کی تو زید سے بسبب عمرو کی تصدیق کرنے کا صان ساقط ہوگئی بیشر س زیادات عمانی میں ہے۔ ایک باندی دو شخصوں زیدوعمرو میں مشترک ہے ہی زیدنے دعویٰ کیا کہ بیمیری ام ولد ہے اور اس کے شریک عمرونے کہا کہ میں نے تیرے اس دعویٰ سے پہلے اس کوآ زاد کیا ہے اور زیدنے اس کی تکذیب کی تو باندی زید کی ام ولد قرار پائے گی اورا گرزید وعمرو

کونصف قیمت کی ضمان دے گا بیرمحیط میں ہے۔

ایک باندی دو خصول زیدو عمرو میں مشتر کتھی وہ ان کی ملک میں پچہتی پس ایک نے اس کے بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا اور عرونے باندی کے نسب کا دعویٰ کیا اور دونوں نے معا دعویٰ کیا یا دوسرے نے یوں کا اقرار کیا کہ میں نے باندی کو آزاد کردیا تھا تو پچکا نسب زید سے ثابت ہوگا اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی کیونکہ بچکا دعویٰ نسب دعویٰ استیلانہ پس وقت علوق نطفہ ہے مستند ہوگی اور باندی کی وعوت دعوت تحریر ہے پس وقت دعوت سے معتبر ہوگی پس دعوت استیلا دسابق ہوئی الہذا ہی پھم ہوگا اور زید کو آدی قیمت باندی کی عمروکود بنی پڑے گی اگر چیشر یک عمرو کے زعم میں ضان نہیں ہے کیونکہ اس نے زعم کیا ہے کہ بید باندی میری بنی یا آزاد کر دو ہے اور آدھا عقر بھی وے گا کیونکہ اس نے وطی کا اقرار کیا ہے لیکن بچہ کی قیمت کا ضامن نہ ہوگا کیونکہ اس کا نطفہ اصلی آزاد کی سے ساتھ آرار کیا کہ یہ باندی ہوا کی ویونکہ اس کا نطفہ اصلی آزاد کی سے ساتھ آرار کیا کہ یہ باندی عمروکی ہے اس نے ام ولد بنائی یعنی بچہ پیدا ہوا پھر زید نے اقرار کیا کہ یہ باندی عمروکی ہے اس نے میر سے ساتھ اس کا نکاح کر دیا تھا اور باندی نے تھد ایق کی تو باندی مع بچہ کے دونوں عمروکی کہ مرکی تو بھی بہی تھم ہے۔ اگر باندی نے تکھ نہ کہا یہاں تک کہ خلام ہوگا اور اگر باندی نے تکذیب کرنے سے پہلے مرگی تو زید کی تھد ایق کی تھا م ہوگا اور اگر باندی نے اور بخور پھھ کی تھر دیے گا اور اگر باندی ندہ ہوا تھا کہ باندی مرگی تو بھھ تھی ند دیا جائے گا یہاں تک کہ غلام بالغ ہو اور بعد بلوغ کے غلام کا قول مقبول ہوگا اور اگر باندی زندہ ہے اور بچاس لائق ہے کہ اپنی ذات سے تبیر کر سکتا ہے پس باندی ندی نے اور بعد بلوغ کے غلام کا قول مقبول ہوگا اور اگر باندی زندہ ہے اور بچاس لائق ہے کہ اپنی ذات سے تبیر کر سکتا ہے پس باندی مرفی نو اور بھر کہ کی نام بالغ ہو اور بعد بلوغ کے خلام کا قول مقبول ہوگا اور اگر باندی زندہ ہے اور بچاس لائق ہے کہ اپنی ذات سے تبیر کر سکتا ہے پس باندی می نام کے کہ ای ذات سے تبیر کر سکتا ہے پس باندی می نام کے کہ باندی مرفی نام کے کہ باندی مرفی نام کے کہ باندی کی نام کی نام کے کہ باندی کی نام کی نام کے کہ باندی کی نام کی نام کے کہ باندی کر سکتا ہے پس باندی کی نام کے کہ باندی کی نام کیا کہ کیا کہ باندی کی کر سکتھ کی کی کو نام کے کہ کر سکتا کو کی کر سکتھ کی کر سکتھ کی کر کر سکتا ہے پس باندی کی کر سکتھ کی

زید کی تصدیق کی اورغلام نے تکذیب کی یا اس کے برعکس واقع ہوا تو غلام آزاداور باندی زید کی ام ولد ہوگئی اور زید کو باندی کی قیمت عمر وکودینی پڑے گی پیمچیط میں ہے لکھا ہے۔

امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زید کا ایک غلام ہے اور غلام کا ایک بیٹا ہے اور بیٹے کے دو بیٹے بیں کہ ہرایک علیحدہ بطن سے پیدا ہوسکتا ہے بھر مولی نے اپنی صحت میں اقر ارکیا کہ ایک ایک ایک ایک کے مثل زید سے پیدا ہوسکتا ہے بھر مولی نے اپنی صحت میں اقر ارکیا کہ ایک ان میں سے میرا بیٹا ہے تو جب تک مولی زندہ ہے اسکو تھم کیا جائے گا کہ بیان کرے کہ وہ کون ہے ہیں جس کواس نے بیان کیا اس کا نسب زید سے ثابت اور اس کے مابعد کے سب آزاد ہوں گے اور اگر بیان کرنے سے پہلے مرگیا تو غلام اپنی تین چوتھائی قیمت کے واسطے میں بیٹے مرگیا تو غلام اپنی تین چوتھائی قیمت کے واسطے ہرا یک سعی کرے گا میچ کریشر ہے جامع کمیر میں ہے۔

زیدکا ایک غلام ہے اس غلام کے دو بیٹے مختلف پیٹ سے ہیں اور ہر بیٹے کا ایک ایک بیٹا ہے بیسب پانچے آ دمی ہیں اور ہر ایک ان میں سے ایسا ہے کہ زید کے ایسا بیٹا ہوسکتا ہے بھر زید نے اپنی صحت میں کہا کہ ایک ان میں سے میرا بیٹا ہے اور قبل بیان کے مرگیا تو اوّل سے پانچواں حصہ آزاد ہوگا اور چار پانچویں حصہ کے واسطے سمی کرے گا اور دونوں درمیانی میں سے ہرایک کا چوتھائی آزاد ہوگا اور تین چوتھائی کے واسطے سمی کرے گا اور دونوں اخیروں میں سے ہرایک کا دو تہائی آزاد ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگرسب غلام اس صورت میں سات عدد ہوں اس طرح کہ دونوں اخیرین کے بھی ایک ایک لڑکا ہو ہیں مولی نے کہا کہ ان میں سے ایک میرا بیٹا ہے اور قبل بیان کے مرگیا تو صاحبین گے لنز دیک اور یہی اضح قول امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا ہے کہ اوّل میں سے ساتواں حصہ آزاد ہوگا اور چھساتویں حصہ قیمت کے واسطے می کرے گا اور اس کے دونوں بیٹوں میں سے ہرایک سے چھٹا حصہ آزاد ہوگا اور دونوں بیتوں حصہ کے واسطے ہوگا اور دونوں پر توتوں میں سے ہرایک سے پانچ آٹھواں حصہ آزاد اور دونوں پر توتوں میں سے ہرایک سے باخچوں حصہ کے واسطے می کرے گا میچریزشر سے مرایک سے برایک سے برایک سے کہ واسطے می کرے گا میچریزشر حیل کے اس میں ہے ہرایک سے برایک سے برایک سے برایک سے باخچ آٹھواں حصہ آزاد اور تین آٹھویں جھے کے واسطے می کرے گا میچریزشر حیام حکمیر میں ہے۔

ایک غلام زیدوعرو میں مشترک ہے زید نے عمرو ہے کہا کہ ہم دونوں نے اسے آزاد کیا ہے یا میں نے اور تو نے اس کو آزاد
کیا ہے یا تو نے اور میں نے اسے آزاد کیا ہے اور عمرو نے اس کے کل افرار میں تقمدیت کی تو دونوں کی طرف ہے آزاد ہوجائے گااور
دونوں کا آزاد کردہ قرار پائے گا اور اگر عمرو نے اس کی تکذیب کی تو زید کے اقرار پر اس کی طرف ہے آزاد ہوگا اور گویا ایک غلام دو
شخصوں میں مشترک تھا ایک نے اسے آزاد کردیا یہ تھم ہوگا ہیں امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک عمروکو تین طرح کا اختیار حاصل ہوگا
اور صاحبین سے نزدیک اگرزید خوشحال ہے تو اس پر صاب متعین ہوگا اور اگر تنگدست ہے تو غلام سعایت کرے گا اور زیدو عمرو کے حصہ
کی ولاء موقوف رہے گی ہیں اگر عمرو نے دوبارہ زید کی تقمدیت کی طرف رجوع کیا تو جس قدر صاب یا سعایت کی ہے سب واپس کر
دے گا اور ولاء عمروکے واسطے ثابت ہوگی یہ محیط میں ہے۔

اگر کسی محفض نے اقرار کیا کہ میں نے اپنا پی غلام کل کے روز آزاد کیا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے تو قضاءً یعنی تھم قاضی میں آزاد ہوگا و فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ آزاد نہ ہوگا یعنی قاضی ظاہر پر آزادی کا تھم کر دے گا مگر چونکہ واقع میں اس نے آزاد نہیں کیا ہے لہٰذا اسے قولہ نزدیک اور بی الخفی الاصل عند ہمادہو الاصب علی قول النے فی الحاشیه کذافی جمیع النسنے الحاضرة والظاهر

ماعندالصاحبين سقط من البين انتهى قول بل مذلة المحشى ولاسقوط والمعنى ماترجمناه فافهم ١٢

عنداللدآ زاؤبيل بكذافي المبسوط مشرحأ

اگرزید نے کہا کہ میں نے تخفی کل کے روز آزاد کیا اور کہا کہ انشاء اللہ تعالیٰ تو آزاد نہ ہوگا ای طرح اگر کہا کہ میں نے تخفیے کل کے روز آزاد کر دیا ہے حالانکہ آج ہی خرید اسے یا یوں کہا کہ میں نے تخفیے تیرے خرید نے سے پہلے آزاد کیا ہے تو بھی بہی تھم ہے کذا فی الحادی۔

بغيرشرط كے خريد نااور آزاد کرنا 🖈

قال المترجم اس کی مراد التعلیق نہیں ہے بعنی یوں نہیں کہاتھا کہ جب میں تجھے خریدوں تو تو آزاد ہے ورنہ آزاد ہوجائے گا اگر کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا اگر تو اس دار میں داخل ہوتو جب تک دار میں داخل نہ ہوآزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ آزادی کے باب میں میں نے تیرا کام تیرے اختیار میں کل کے روز دے دیاتھا پھر تو نے اپنے آپ کو آزاد نہ کیا اور غلام نے کہا کہ بلکہ میں نے آزاد کر لیا ہے تو آزاد نہ ہوگا یہ مجیط سرحسی میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ میں نے تختے مال پرآ زاد کیا ہےاورغلام نے کہا کہ بلاعوض آ زاد کیا ہے تو غلام کا قول قبول ہوگا اوراگر کہا کہ میں نے تختے مال پرکل آ زاد کیا مگر تو نے قبول نہیں کیا اورغلام نے کہا کہ نہیں بلکہ میں نے قبول کیایا کہا کہ تو نے مجھے مفت بغیرعوض آ زاد کیا ہے تو زید کا قول قبول ہوگا ہے مبسوط میں ہے۔

اگرا قرار کیا کہ میں نے اپنا پیغلام آزاد کیانہیں بلکہ پیغلام دوسرا آزاد کیا ہے تو دونوں آزاد ہو جائیں گے پیمجیط سرحسی

اگرمولی نے کہا کہ میں نے تخفے مکا تب کیا ہے اور مال کتابت کی مقدار بیان نہ کی اور غلام نے کہا کہ پانچے سودرم پرتو امام اعظم رحمتہ اللّٰدعلیہ کے نز دیکے غلام کی تقیدیق ہونی جا ہے اور صاحبینؓ کے نز دیک تقیدیق نہ ہوگی بیرحاوی میں ہے۔

اگرکہا کہ میں نے کل تختیے ہزار درم پرمکا تب کیا تھا مگرتونے کتابت قبول نہ کی اورغلام نے کہا کہ بلکہ میں نے قبول کر لی تھی تو ای کا قول قبول ہوگا اوراگر اقرار کیا کہ میں نے بیغلام ہزار درم پرمکا تب کیا ہے نہیں بلکہ وہ مکا تب کیا ہے اور دونوں میں سے ہر ایک نے کتابت کا دعویٰ کیا تو جا تزہے بیم بسوط میں ہے۔

اگراقرار کیا کہ میں نے غلام کوقبل اس کے خرید نے کے مکاتب کیایا میں نے اس کوکل کے روز مکاتب کیا حالانکہ آج ہی خریدا ہے توضیح نہیں ہے اوراگراقرار کیا کہ میں نے اس کوکل کے روز مکاتب کیا ہے اورانشاء اللہ تعالیٰ کہا ہے تو ای کا قول مقبول ہوگا اوراگر کہا کہ میں نے اپنی ذات کے واسطے خیار کا استثناء کیا ہے اور مکاتب نے کہا کہ اس میں خیار ہی تھا تو کتابت جائز ہے اور خیار میں مولی کی تقمد بی نہ ہوگی اورا ہے ہی ان صور تو ں میں بیچ کا بھی تھم ہے۔ کذا فی الحادی۔

ایک باندی کومد بر کیا پھرا قرار کیا کہ بید دوسر ہے مخص کی مذیر ہو تھی میں نے اس سے غصب کی ہے تو بایدی کے حق میں اس کے اقرار کی تقید بی اورخوداس کی قیمت کی صان دے گا اور حکم قاضی میں باندی سے خدمت لینا وطی کرنا جائز رکھا جائے گالیکن دیا تھا کہ اور کی تقدیم تعلیم کے اقرار کی تقدیم تعلیم کے اس باندی کوئل کیا تو اس سے قصاص دیا نہ کی راہ ہے اس باندی کوئل کیا تو اس سے قصاص لیا جائے گا اور اگر مقرلہ نے قبل کیا تو قیاساً اس پر قصاص ہے استحساناً نہیں ہے بیرمحیط سرجسی میں ہے۔

ایک باندی زیدوعمرومیں مشترک ہے زیدنے کہا کہ میں نے اور تونے اس کومد بر کردیایا کہا کہ تونے اور میں نے اس کومد بر

ل یعنی کی شرط کے ساتھ مشروط نہیں ہے اا یعنی دوسرے کی باندی کوغصب کرلیا ہے اا

کیا ہے یا ہم دونوں نے اس کومد برکیا ہے پس اگر عمرو نے اس کی تصدیق کی تو باندی دونوں کی مد بر ہوگی اور اگر عمرو نے تکذیب کی تو ایسا ہوگا کہ گویا ایک باندی وو شخصوں میں مشترک تھی اس کوایک شخص نے مدبر کر دیا اور اس صورت میں امام اعظم رحمته الله علیہ کے نزدیک شریک کو پانچ طرح کا اختیار حاصل ہوتا ہے جا ہے تو اپنا حصہ مد بر کر دے یا اپنا حصہ اپنے حال پر چھوڑ دے یا مد بر کرنے والے سے صنان لے اگروہ خوش حال ہے یاباندی ہے سعی کرادے اگر مدبر کرنے والا تنگدست ہے یا اپنے حصہ کوآ زاد کر دے۔ پھر اگرشریک نے مقر سے باندی کی قیمت کی ضان لی تو آ دھی باندی مقر کی مدبر ہوگی اور باقی آ دھی موقوف رہے گی ایک روزمقر کی خدمت کرے گی اورایک روز خالی رہے گی۔ پھرا گرمقر کے شریک نے تصدیق مقر کی طرف رجوع کیا تو وہ باندی دونوں کی مدیر ہو جائے گی اورشریک نے جو کچھ صنان لی ہے وہ مقر کووا پس کر دے اور اگرشریک نے اس کے قول کی تقیدیق کی طرف رجوع نہ کیا یہاں تک کہ دونوں میں سے ایک مرگیا اور سوائے باندی کے اس کا پچھ مالنہیں ہے اس اگر مقر مرگیا اور باندی نے اس کے قول کی تصدیق کی تو باندی وارثان مقر کے واسطےاپنی نصف قیمت کی دو تہائی کے واسطے سعی کرے گی اور اگر باندی نے اس کے قول کی تو بھی ظاہر الروايه کے موافق اپنی دو تہائی قیمت کے واسطے معی کرے گی اور اگر منکر مرگیا پس اگر باندی نے مقر کے قول کی تصدیق کی تو اپنی تمام قیت کے واسطے مقر کے لیے سعی کرے اور اگر باندی نے مقر کے اقرار کی تکذیب کی تو مقر کے واسطے اسکے حصہ کی آ دھی قیمت کے لیے سعی کرے گی اس سے زیادہ سعی نہ کرے گی اور اگر دونوں مرگئے ایک بعد دوسرے کے مرے پس اگر مقر پہلے مرا پھر منکر مرگیا اور باندی نے مقر کے اقرار کی تقیدیق کی تو تھم مسئلہ کا قبل موت منکر کے بیہ ہے کہ مقر کے نصف حصہ کی تہائی آ زاد ہواور باندی پر اس نصف کی دو تہائی کے واسطے معی کرنی لا زم ہوگی پھراگراس کے بعد منکر مرگیا تو باندی پر بقدر حصہ منکر کے مقر کے واسطے معی کرنی واجب ہوگی اور بیر مال مقرے ترکہ میں داخل ہوگا اور ترکہ میں زیادتی ہوجائے گی اور اس کا ثُلت یعنی تہائی بھی زیادہ نکلے گی پس اس کی تہائی باندی کودی جائے گی اور تمام کی دو تہائی کے واسطے وہ سعی کرے گی اور اگر باندی نے مقر کے اقر ارکی تکذیب کی تو بھی بہی تھم ہے کہ ا بی دو تہائی کے واسطے سعی کرے اور اگر پہلے منکر مرگیا پھر مقر مرااور باندی نے مقر کی اقر ارکی تصدیق کی ہے تو ہمارے مشاکخ نے ذکر کیا کہ باندی پراپی تمام قیمت کے واسطے سعی کرنی واجب ہوگی اوراگر باندی نے مقر کے اقرار کی تکذیب کی تو ہم کہتے ہیں کہ امام محمد رحمته الله عليه نے اس مسئلہ کوقبل موت مقر کے ذکر کیا کہ باندی پر فقط مقر کے حصہ کے واسطے سعی کرنی واجب ہوگی اور بعد موت مقر کے اس مسئلہ کا حاکم بیان نہیں فر مایا اور مشارکے نے ذکر کیا کہ اس پر کل قیمت کے واسطے سعی واجب ہوگی کیونکہ قبل موت مقر کے اس پرکل قیت کی سعایت واجب تھی پس مقر کے مرنے ہے اس کا تھم نہ بدلے گا پیسب امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے ندہب کا بیان ہوا ہے لیکن صاحبین کے مذہب کا میربیان ہے کہ مقر کے اقرار سے تمام باندی مدبر ہوجائے گی۔ پھراس کے بعد اگر شریک نے مقر کی تقدیق کی تو دونوں میں مد برقرار پائے گی اورمقرضامن نہ ہوگا اور اگر تکذیب کی تو مقربا ندی کی نصف قیمت کی ضمان شریک کودے گا خواہ خوش حال ہو یا تنگدست ہواور آ دھی باندی مقر کی مد ہرہ ہوگی اور آ دھی موقو ف رہے گی یہاں تک کہاس کا شریک مقر کے قول کی طرف ر جوع کرے اور اس کی تقید بی کرے پھراگر تقید بی کی تو دونوں میں مدبرہ قرار پائے گی اور شریک نے جو پچھ صان لی ہے وہ واپس کرے اور اگرشریک نے مقر کے قول کی تصدیق کی طرف رجوع نہ کیا یہاں تک کہ مقرمر گیا تو وار ثان مقر کے واسطے باندی آ دھی کی دو تہائی قیت کے لیے سعی کرے گی فی الحال اس پر اس کے سوائے اور کچھ واجب نہیں ہے خواہ باندی نے مقر کی تصدیق کی ہویا تکذیب کی ہو پھراس کے بعد باقی مسئلہ کا تھم صاحبین ؓ کے نز دیک بھی وییا ہی ہے جبیبا ہم نے امام عظم رحمتہ اللہ علیہ کے نہ ہب میں بیان کیاہے بیمحیط میں ہے۔

#### (ئهارو(6 بار

# خریدوفروخت میں اقر اراور بیج میں عیب کے اقر ار کے بیان میں

كتاب الدعوى

اگرزیدنے کہا کہ میں نے اپنا پیغلام تیرے ہاتھ کل کے روز فروخت کیا تھا گرتو نے قبول نہیں کیا اور مشتری عمرونے کہا کہ میں نے قبول کیا تھا تو اس کا قول قبول ہوگا۔ای طرح اگر مشتری نے کہا کہ میں نے تچھ سے پیغلام خریدا گرتو نے قبول نہ کیا اور ہائع نے کہا کہ میں نے قبول کیا ہے تو ہائع کا قول قبول ہوگا کیونکہ دونوں کے فعل سے بچے ٹھیک ہوگی یہ محیط سرحتی میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ میں نے اپنا پیغلام عمرو کے ہاتھ فروخت کیا اور اس سے دام لے لیے مگر تعداد بیان نہیں کی تو جائز ہے اور اگر بیان کی اور قبضہ کرنے کا اقرار کیا تو بھی جائز ہے اور اگر تعداد بیان کی اور کہا کہ میں نے دام نہیں پائے ہیں اور مشتری نے کہا کہ قبضہ کرچکا ہے تو متم سے قول ہائع کا مقبول ہوگا اور مشتری کو گواہ لانا چاہئے ہے یہ مبسوط میں ہے۔

اقرار کیا کہ میں نے ایک دارزید کے ہاتھ فروخت کیا اور اس دارکونہ بتلا یا پھرا نکار کیا تو اقرار باطل ہے ای طرح اگر پھے کو بیان کیا لیکن ثمن کی مقداروغیرہ نہ بیان کی تو بھی بہی حکم ہے اورا گر حدودوار ذکر کیے اور ثمن کا نام لیا تو بھلا زم ہوجائے گی اگر چہ ہائع اس سے انکار کرے اور گواہ حدود کونہ پہچانتے ہوں بعداز دیکہ گواہ امعرفت حدود قائم ہوں یہ محیط سرحتی میں ہے۔

اگراقرار کیا کہ میں نے زید کے ہاتھ ایک غلام فروخت کیا اور غلام کو نہ بتلا یا پھرا نکار کیا تو اقرار باطل ہے۔ای طرح اگر اقرار کیا کہ میں نے اپناغلام زید کے ہاتھ فروخت کیا جزائیکہ گواہوں نے اس کو بعینہ نہیں پہچانا تو بھی یہی حکم ہے بیمبسوط میں ہے۔

اگرزید نے اقرارکیا کہ میں نے اپناغلام عمر و کے ہاتھ فروخت کیااور ٹمن کا نام نہ لیااورمشتری نے کہا کہ میں نے اس کو تھھ سے پانچ سودرم کوخریدا ہے پس زید نے انکار کیا کہ میں نے کسی چیز کے عوض نہیں بیچا ہے تو زید سے عمر و کے دعویٰ پرفتم لی جائے گی اور صرف پہلے اقرار سے اس پر بھے لا زم نہ ہوگی اس طرح اگر مشتری نے ابتداءً ایسااقرار کیا پھر بیصورت واقع ہوئی تو بھی بہی تھم ہے یہ محط میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ میں نے بیغلام عمرو کے ہاتھ ہزار درم کوفروخت کیا ہے اور عمرو نے کہا کہ میں نے تچھ ہے کی قد رکو نہیں خریدا ہے پھر کہا کہ ان میں نے تچھ ہے وہ غلام ہزار درم میں خریدا ہے اور زید نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ اس کوئییں بیچا ہے تو مشتری کا قول مقبول ہوگا اور اس کو بعوض ثمن کے لینے کا اختیار ہے اور اگر ایسا ہوا کہ جس وقت مشتری نے خرید ہے افکار کیا اس وقت ہائع کے ذمہ تھے لازم نہ ہائع نے کہا کہ بیس نے اس کوخریدا ہے تو ہائع کے ذمہ تھے لازم نہ ہائع ہے اور اگر ایسا کہ میں نے اس کوخریدا ہے تو ہائع کے ذمہ تھے لازم نہ آئے گی اور مشتری ہے اس کوخریدا ہے تو ہائع کے ذمہ تھے لازم نہ آئے گی اور مشتری ہے اس امرکے گواہ قبول نہ ہوں گے لیکن اگر ہائع پھر مشتری کی تقید ایش کرے تو دونوں کا با ہمی تقید ایش کرنا بمنزلہ تھے جدید کے ہوجائے گا یہ میں ہے۔

زید نے اقرار کیا کہ میں نے بیغلام عمرو کے ہاتھ فروخت کیانہیں بلکہ خالد کے ہاتھ فروخت کیا ہے تو یہ باطل ہے اور دونوں میں سے ہرایک اس سے تتم لے سکتا ہے بشرطیکہ ثمن سمیٰ کے عوض خرید نے کا دعویٰ کرے بیمجیط سرحسی میں ہے۔

اگرزیدنے اقر ارکیا کہ بیغلام جومیرے پاس ہے ممروکا ہے میں نے بچھ سے ہزار درم کوخریدا ہے اور بچھ کو دام دے دیئے ہیں بھر بعد اس کے کہا کہ میں نے بیغلام خالدہے پانچ سو درم کوخریدا ہے اور دام دے دیئے ہیں بھراگر اس سب پر گواہ قائم کیے تو جائز

ل قول معروف حدود يعنى اس محدود كي حدود يجيان وال كواه قائم مول ١٢

ہے ادراس پر پہلے بعنی عمرواور دوسرے خالد دونوں کانمن واجب ہوگا اور بیتھم اس وقت ہے کہ اس نے فقط دونوں نیچ پر گواہ قائم کیے ہوں اوراگر دونوں کودام دے دینے پر بھی گواہ قائم کیے تو کسی کا اس پر پچھوا جب نہ ہوگا اورا گراس امر پر وہ گواہ نہلا یا تو غلام عمر و کو ملے گااگر اس نے بیچ سے انکار کیا اوراگر دوسرے نے بعنی خالد نے اس کی تصدیق کی تو اس کو پانچ سودرم دام ملیں گے اوراگر بیچ سے انکار کیا تو زید کوغلام کی قیمت خالد کودینی پڑے گی مبسوط میں ہے۔

مسکلہ مذکورہ کی ایک صورت جس میں دونوں بیعوں کا اثبات ہور ہاہے 🏗

س یعنی بائع مقر ہوا کہ خالد نے اس کوود بعت دی ہواا

اگر ہے اوّل پر گواہ قائم کے دوسری ہے پر قائم نہ کے مگر دوسرے نے بیچ کی تصدیق کی تو اس کا حکم مثل اس صورت کے ہے کہ دونوں بیچ گواہوں سے ثابت ہوئی ہوں بیرمحیط میں ہے۔

اگر ہائع نے اقرار کیا کہ میں نے ہزار درم کواس کے ہاتھ فروخت کیا ہے اورمشتری نے کہا کہ میں نے یا کچے سو درم کوخریدا ہے حالانکہ آ دھاغلام مشتری کی ملک سے خارج ہو چکا ہے تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک مشتری کا قول مقبول ہوگا خواہ بائع باقی غلام واپس لینے پر راضی ہو یا راضی نہ ہواور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے بز دیکے تمن کے باب میں قتم کے ساتھ مشتری کا قول قبول ہوگالیکن اگر بائع اس امر پرراضی ہوکہ باقی غلام مشتری ہے لے لے اور جس قدراس کی ملک سے نکل گیا اس کے حصہ کے واسطے دامن گیرہوبقول کے مشتری تو ایسی صورت میں دونوں باہم قتم کھائیں گے اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک دونوں باہم قتم کھاویں گے اور غلام کی قیمت پر باہم واپسی کرلیں گے لیکن اگر بائع راضی ہوجائے بکہ باقی غلام واپس کر لے اور جس قد رمشتری نے اپنی ملک ے خارج کیا ہے اس کی قیمت لے لے تو ہوسکتا ہے بیمبسوط میں ہے۔منتقی میں ہے کہ ایک شخص نے ایک باندی خریدی اور اس پر قبضة كرايا پرمشترى نے اقراركيا كه بير باندى اس مدعى كى ہاور بائع نے اس كى تصديق كى پس مشترى نے بائع سے دام واپس لينے عاہے اور بائع نے کہا کہ مدعی کی اس وجہ ہے ہوئی کہ تونے اس کو ہبہ کر دی تو اس کا عقول قبول ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے۔امام محمد رحمتہ الله عليہ نے فرمايا كەزىدىنے عمرو سے ايك باندى بطور بيج فاسد كے خريدى اوراس پر قبضه كرليا پھر بائع نے آكر بوجہ بيج فاسد ہونے كے اس کووا پس کرلینا جا ہا پس مشتری نے کہا کہ میں نے خالد کو ہبہ کر کے قبضہ کرا دیا اور خالد نے پھر میرے اس ودیعت رکھی ہے اور بائع نے انکار کیا تو مشتری کا قول قبول نہ ہوگا اور بائع اس ہے باندی کوواپس لے سکتا ہے پھرا گرمشتری نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کیے تو قبول نہ ہوں گے اور اگر قاضی کو جومشتری نے دعویٰ کیا ہے معلوم ہے یا بائع نے اس کی تصدیق کی یامشتری نے بائع کے سے اقرار کے گواہ پیش کیے یامشتری نے بائع ہے اس امر پرفتم لی اور اس نے انکار کیا تو مشتری سے خصومت دفع ہو جائے گی اور اس کی قیمت بالعَ كوڈ انڈ بھرے گا اور اگر اس امریر جوہم نے ذکر کیا گواہ قائم نہ ہوئے اور بائع نے باندی واپس لی پھر خالد آیا اور اس نے مشتری کے دعویٰ سے انکار کیا تو باندی بائع کے سپر دکی جائے گی اور اگرمشتری کی تصدیق کی تو بائع سے باندی واپس لے گا اورمشتری کواس کی قیمت ڈانڈ دینی پڑے گی اورا گرمشتری نے کہا کہ میں نے بیہ باندی خالد کو ہبہ کر دی اور قبضہ دے دیا پھراس نے میرے پاس د دیعت رکھی پھراس کوآ زاد کیایام برکیایام ولد بنایا ہے اور بائع نے اس سے انکار کیاتو بائع کوباندی لینے کی کوئی راہبیں ہے اس کی قبت لے لے گا اور اس کی ولاءموقو ف رہے گی اور مدبرہ موقو فیہ یا ام ولدموقو فید ہے گی کہموہوب لہ کے مرنے ہے آ زاد ہو جائے گی پھر اگر غالد نے آ کران سب باتوں میں مشتری کی تصدیق کی تو باندی کو لے لے گا اور اس کی مدبرہ یا امولدہو گی جیسامشتری نے بیان کیا ا قوله بقول مشترى يعنى مشترى جس قدر دام بيان كرتاب اى كيول برحصدرسدراضي بواا ع يعني دام والبن نبيس السكتاب ا ہاورا گرفالد نے حاضر ہوکر ہبہ کرنے کا دعویٰ کیالیکن آزاد کردیے وغیرہ سے انکار کیا تو ہ باندی رہے گی اور فالداس کو مشتری سے لیسکتا ہے اور بائع نے اس کی تکذیب کی تو بائع اس کو سکتا ہے اور اگر مشتری نے بہاں تک کہ فالد حاضر ہواورا گراس نے حاضر ہوکر مشتری کی ان باتوں میں تکذیب کی تو باندی بائع کے سکتا ہے اس کے کیاں رہے گی لیکن اگر باندی نے فود گواہ قائم کیے کہ اس نے فروخت کردیا تھا اور مشتری نے اس باندی کو مکا تب کیا ہے تو اس کے مکا تب ہونے کی ڈگری کی جائے گی اورا گرفالد نے مشتری کے ہبہ کرنے میں تصدیق کی اور مکا تب کرنے میں تکذیب کی تو اس کے مکا تب ہونے کی ڈگری کی جائے گی اورا گرفالد نے مشتری کے ہبہ کرنے میں تصدیق کی تو بائع سے واپس لے گا اور جیسا مشتری اس کو لے لے گا اور وہ فالد کی باندی رہے گی اورا گرفان سب باتوں میں مشتری کی تقد یق کی تو بائع کو کمی تو اس نے اس کو فروخت یا ندی بائع کو میں تو اس باطل ہو جا میں گی تھے۔ وہ بدیں تصدیق کی ہواورا گر تکذیب کی تو یہ میں تصدیق کی ہواورا گر تکذیب کی تو یہ میں تصدیق کی ہواورا گر تکذیب کی تو یہ میں تفدیق کی ہواورا گر تکذیب کی تو یہ میں تفدیق کی ہواورا گر تکذیب کی تو یہ میں تفدیق کی ہواورا گر تکذیب کی تو یہ میں تفدیق کی ہواورا گر تکذیب کی تو یہ میں تفدی ہو جائیں گی تی تحریش ہو جائیں گی تی تحریش ہو جائع کیر میں ہے۔

وکیل بھے نے اگر بھے کا قرار کیا تو حق موکل میں اس کا اقرار سچے ہوگا خوہ ثمن موجود ہویا تلف ہو گیا ہواورا گرموکل نے اقرار کیا کہوکیل نے زید کے ہاتھ اس کو ہزار درم میں فروخت کیا ہے اور زید نے اس کی تصدیق کی اور وکیل نے تکذیب کی تو غلام زید کو میں میں مالیں میں میں دیا۔

ہزار درم میں ملے گا اور اس بیچ کا معہدہ موکل پر رہاوکیل پر نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگرزید نے عمروکوایک غلام دیا اور حکم کیا کہ اس کوفروخت کردے پھرزید مرگیا پھروکیل نے اقر ارکیا کہ میں نے اس کو ہزار درم میں فروخت کرکے قبضہ دے دیا ہے اور دام لے لیے ہیں پس اگر غلام موجود ہوتو وکیل کی تصدیق نہ ہوگی اور اگر تلف ہوگیا ہوتو تصدیق کی جائے گی بیمبسوط میں ہے۔

زیدکاایک غلام ہےاس کوعمرونے خالد کے ہاتھ فروخت کیااور خالد نے اس کوتلف کر دیااور زید نے عمرو ہے کہا کہ میں نے تجھے غلام فروخت کرنے کا تھم کیا تھا دام مجھے ملنے چاہئے ہیں اور عمرو نے کہا کہ تو نے تھم نہیں کیا تھا تجھے قیمت نہیں ملے گی دام میرے ہیں تو زید کا قول مقبول ہوگاای طرح اگر غلام موجو د ہوتو بھی یہی تھم ہے بیمجیط سزدسی میں ہے۔

آگر مالک غلام نے بائع کوئیج کا تھکم نہیں دیا تھالیکن اس نے نہیج کی اجازت دے دی یعنی بعد نیچ کے اس نے کہا کہ میں نے اس نیج کی اجازت دے دی یعنی بعد نیچ کے اس نے کہا کہ میں نے اس نیچ کی اجازت دی پس اگر غلام کا ہاتھ کا ٹاگیا پھر اس نیچ کی اجازت دی جو اور اگر اس غلام کا ہاتھ کا ٹاگیا پھر اس نے نیچ کی اجازت نہ دی تو ارش مالک غلام کو ملے گا یہ میسوط میں ہے۔

اگر مالک غلام نے اقرار کیا کہ میں نے وقوع ہے کے ایک روز بعد اجازت دے دی اور مشتری نے انکار کیا تو مالک غلام کا

قول قبول ہوگا اوراس پر ختم نہ آئے گی اورا گرغلام مرگیا ہوتو قتم کے ساتھ مشتری کا قول قبول ہوگا بیمحیط سر حسی میں ہے۔

زید نے عمر وکواپنی ایک باندی فروخت کرنے کا وکیل کیااور باندی وکیل کودے دی پھر زید آیااور وکیل ہے باندی والیس کر لینی چاہی اور عمر و نے کہا کہ میں نے خالد کے ہاتھ وہ باندی ہزار درم فروخت کر دی ہے اور اس نے قبضہ کرلیا ہے اور میں نے دام وصول کر لیے ہیں اور وہ یہ ہیں پھر اس نے میرے پاس و دیعت رکھی ہے اور موکل نے اس کی تکذیب کی تو وکیل کا قول قبول نہ ہوگا اور موکل کو واپس ملے گی اور وکیل کے دعویٰ کے گواہ مقبول نہ ہوں گے پھر اگر خالد نے آ کرقول وکیل سے انکار کیا تو باندی موکل کو سپر د رہے گی اور اگر اس نے وکیل کے قول کی تقدریت کی تو باندی کو موکل سے لے گا اور مؤکل وکیل سے دام لے گا بشر طیکہ اس کے

پاس قائم ہوں اوراگر تلف ہو گئے ہوں تو وہ ضامن نہ ہوگا اور اگر وکیل نے دام پانے کا قرار نہ کیا ہوتو ای کا قول قبول ہوگا اور خالد دام وے کر باندی لے لے گا۔ اس طرح اگر کوئی باندی کا فرحر بی لوگ قید کر کے لیے گئے اور ان کے ملک میں جا کر کسی مسلمان نے وہ باندی خریدی اور ہزار درم دے کراس کو دارالاسلام میں لایا پھر قدیم مالک اس کا آیا تا کہ مشتری ہے دام دے کر باندی لے لیوے اس نے کہا کہ میں نے خالد کو ہبہ کر دی اور اس نے قبضہ کرلیا پھرمیرے پاس ود بعت چھوڑ کرغائب ہو گیا تو مشتری کا قول نامقبول ہوگا اور قدیمی مالک کے نام ڈگری ہوجائے گی اور اس کے دعویٰ کے گواہ مقبول نہ ہوں گے پھراگر خالد نے حاضر ہوکرمشتری کے قول کی تکذیب کی توباندی مالک قدیم کوسپر دہوگی اور وہ دام دے گا اور اگر خالد نے موافق اقر ارمشتری کے دعویٰ کیا تو باندی مالک قدیم ہے لے لی جائے گی اور خالد کو ملے گی پھر ما لک قدیم خالد ہے بقیمت لے لے گا اور مشتری اس کانٹمن ما لک قدیم کو واپس کر دے ای طرح اگر کسی شخص کوکوئی چیز ہبہ کردی اور اس کے سپر دکر دی پھر رجوع کرنا چا ہااورموہوب لہنے کہا کہ میں نے وہ چیز خالد کو ہبہ کی اور اس کے سپر دکر دی ہے پھراس نے میرے پاس ودیعت رکھی ہے تو تھم دیا جائے گا کہ واہب کے سپر دکر دیے پھراگر خالد نے آ کر موہوب لدیعنی اپنے واہب کی تکذیب کی تو وہ چیز ہبہ کرنے والے کے پاس واپس ہو چکی ہے ویے ہی رہے گی اور اگر تصدیق کی تو واہب کو حکم دیا جائے گا کہ خالد کے حوالہ کرے اس طرح اگر کسی ایسے سبب کو درمیان میں ڈالا جس کے باعث ہے واپس کرناممنوع ہو جا تا ہے جیسے کہا کہ میں نے <sup>کے</sup> عوض دے دیا ہے تو بھی تقیدیق نہ ہوگی اور واہب کور جوع کر لینے کا اختیار ہے بیتح ریشرح جا مع کبیر میں ہے۔ اگرزید نے عمر و کوایک معین غلام خرید نے کا حکم دیا اس نے اقر ارکیا کہ میں نے ہزار درم کا خریدا ہے اور بائع نے بھی یہی وعویٰ کیا مگرموکل نے بعنی زید نے مثلاً انکار کیا تو وکیل کا قول مقبول ہوگا۔اگر کسی غیر معین غلام کے خرید نے کے واسطے جس کی جنس وصفت وشمن بیان کردیا تھا وکیل کیا پھروکیل نے اقرار کیا کہ میں نے پیغلام انہیں داموں کو جوتو نے کہے تھے خریدا ہےاورموکل نے ا نکار کیا تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر موکل نے وکیل کو دام دیے ہوں تو وکیل کے قول کی تصدیق ہوگی اور اگر نہیں د ئے ہیں تو تصدیق نہ ہوگی اور صاحبین رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر غلام بعینہ قائم ہواور ایسا غلام اسنے داموں کوخر پداجا تا ہوتو وکیل کا قول قبول ہوگا اور اگر موکل مرگیا بھراس کے وکیل نے اس غلام کوخرید نے کا اقر ارکیا پس گربعینہ وکیل کے پاس یابا نع کے پاس قائم ہو یا مؤکل نے وکیل کودام دے دیئے ہوں تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک وکیل کے قول کی موکل کے حق میں تصدیق نہ ہوگی اور بیج وکیل کے ذمہ لازم ہوگی اور وارثوں سے ان کے علم پرفتم لی جائے گی اور اگر بائع نے دام تلف گر دیے ہوں تو وکیل کا قول قبول ہوگا اور میت کو بیج لا زم ہوگی بیرحاوی میں ہے۔امام محدر حمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زید نے عمر وکو حکم کیا کہ میرے واسطے خالد کی باندی وے دے اور ہزار درم دام بتلائے بھرعمرونے قبول کیااور اس لوٹرید اخواہ قبضہ کیایا نہ کیا مگرزیدے کہا کہ میں نے وہ باندی ایک ہزار یا نج سودرم کوخریدی اور تیری مخالفت کی للبنداوه با ندی میری رہی اور زید نے کہا کہ تو نے ہزار درم کوخریدی ہے اور باندی میری رہی اور ۔ خالد نے موکل کی تصدیق کی تو بائع اور موکل کا قول قبول ہوگا اگر بائع نے دام نہیں پائے ہیں پس موکل اس کو ہزار درم دے کر باندی لے لے گا پھراگرمشتری نے بائع سے متم طلب کی تو اس کو بیا ختیار نہیں ہے اور اگر موکل سے تتم کینی جیا ہی تو اختیار ہے پس اگر اس نے قتم کھائی تو باندی لے لے اور بائع کودام دے دے اور عہدہ بائع اور اس کے درمیان رہے گا مامور سے یعنی وکیل سے پچھ کا مہیں ہے۔اگرموکل نے قشم سے انکار کیا تو باندی مشتری کی ہوگئی اور مشتری بائع کو ہزار درم دے گا اور باندی لے لے گی پھراگر بائع نے مشتری کے قول کی تقیدیق کی طرف رجوع کیا تو زیادہ پانچ سوورم لے لے گا۔ کتاب میں مذکور نہیں ہے کہ اگر بائع نے بی جا ہا کہ

موکل ہے ہزار درم کا مطالبہ کرنے تو کرسکتا ہے نہیں توجھا ص نے کرخی رحمتہ اللہ علیہ ہے اور قاضی ابوالہ قیم نے قضاۃ علیہ نے نقل کیا کہ اس کو اختیار ہے جا ہے مشتری ہے مطالبہ کرے اور عامہ مشائخ نے فرمایا کہ اس کو یہ اختیار نہیں ہے ای طرح اگر وکیل نے کہا کہ میں نے بائدی سودینار کوخریدی اور تیری مخالفت کی اور باقی مسئلہ بحالدر ہاتو اس کا حکم اور پہلی صورت کا حکم کے سال ہے لیکن صرف ایک شق میں اور وہ یہ ہے کہ پہلی صورت میں جب موکل نے بائدی لے لی اور ہزار درم بائع کودے دیئے پھر مشتری نے اس سے تم لی اور اس نے انکار کیا تو وکیل بائدی کوموکل ہے مقت بدوں داموں کے لے لے گا اور یہ قیاس ہے اور استحسانا بعوض ان داموں کے جواس نے ادا کیے ہیں یعنی ہزار درم کے موض لے گا اور موکل کو اختیار ہوگا کہ مشتری کودینے ہے روک لے جب تک ان داموں نے جواس نے ادا کے ہیں یعنی ہزار درم کے موض لے گا اور موکل کو اختیار ہوگا کہ مشتری کودینے ہے روک لے جب تک اپ دام وصول نہ کرے نہ دیوے اور اس دوسری صورت میں قیا سااستحسانا دونوں طرف مفت بلا قیمت لے لے گا۔

فتم طلب كرنا ث

یاس وقت ہے کہاس نے خرید نے کا اقرار کیا ہواور اگر خرید سے اصلاا نکار کیا اور موکل نے کہا کہ تو نے ہزار درم کوخریدی اور بائع نے اس کی تصدیق کی تو بائع کا قول قبول ہوگا اور عہدہ تھے موکل پررہے گا اور اگر بائع نے کہا کہ میں مشتری ہے تتم لوں گا کہ والله میں نے موکل کے واسطے نہیں خریدی ہے تو اس کواختیار ہے پس اگر اس نے قتم کھالی تو اس پر پچھنہیں ہے اور اگرا نکار کیا تو عہدہ بچے کے امور کا اس پر ہوگا ہیں تمن اداکرے گا اور موکل ہے واپس لے گا اور اداکرنے ہے پہلے موکل ہے لے گا اور اگرخرید ہے انکار کے وقت اس نے اقر ارکیا کہ میرا کچھ حق موکل کی طرف نہیں ہے تو اس مسئلہ میں بائع کامشتری کوشم ولا نا فدکور ہے اور دونوں مسئلوں یعنی خلاف بالکثر ۃ اورخلاف تغایر انحسنس میں <sup>کے</sup> استحلا ف مذکورنہیں ہے بعض مشائخ نے فر مایا کہ ان صورتوں میں قشم نہیں لے سکتا ہے اوربعض نے فرمایا کہ وہاں بھی قتم لے سکتا ہے جب کہ موکل قتم کھالے کہ واللہ میں نہیں جانتا ہوں کہ اس نے ڈیڑھ ہزار درم یا سودینار کوخریدی ہے قال المتر جم مسئلہ خلاف بالکٹر ۃ ہے بیمراد ہے کہ وکیل نے موکل کے خلاف اسطور سے کیا کہ اس کے حکم سے زیادہ دام دیئے بعنی مثلًا اس نے ہزار کو کہاتھا اس نے ڈیڑھ ہزار کوخریدی اور مسئلہ خلاف تغایر الحسنس سے بیمراد ہے کہ جنس ثمن میں خلاف کیا اس نے ہزار درم کیجاس نے سودینار کوخریدی فاقہم اور اگر بائع نے ان صورتوں میں ہزار درم ثمن پر قبصنہ کرلیا پھر کہا کہ ثمن ہزار درم یا سودینار تھے تو اس کے کہنے پرالتفات نہ ہوگا اس کا قول تو باطل ہوا۔ باقی رہاموکل اوروکیل میں اختلاف یعنی وکیل کہتا ہے میں نے ا پنے واسطے خریدی ہے اور موکل کہتا ہے میرے واسطے خریدی ہے توقتم ہے وکیل کا قول قبول ہوگا پس اگر اس نے قتم کھالی تو اس کے واسطے خرید ٹابت ہوگی اوراگرا نکار کیا تو موکل کے واسطے خرید ٹابت ہوگی ہے تھم اسوفت ہے کہ بائع نے موکل کی تصدیق کی اوراگراس نے وکیل کی تصدیق کی اورموکل نے تمن کو بیان کر دیا تھایانہیں متعین کیا اور وکیل نے خریدی اور کہا کہ میں نے ہزار درم کوخریدی ہے اور موکل نے کہا کہ تو نے یانچ سو درم کوخریدی ہے اور بائع نے وکیل کی تقیدیت کی توقتم کے ساتھ وکیل کا قول قبول ہو گا پیچریشرح جامع كبير ميں ہے۔اگر بائع نے اقرار كيا كەميں نيپہ غلام زيد كے ہاتھ فروخت كيا حالانكداس ميں پيويب تھااور دعويٰ كيا كەمشترى نے مجھے اس عیب سے بر کر دیا تھا تو اس پر گواہ لانے واجب ہوں گے اور اگر گواہ نہ ہوں تو مشتری سے قتم لی جائے گی کہ میں نے بائع کو اس عیب سے بری نہیں کیااور جب ہے دیکھا ہے تب ہے بیچ کو بیچ کے واسطے پیش نہیں کیااور نہ دیکھ کرراضی ہوا ہوں اور نہ بیچ میری ملک ہے خارج ہوئی ہے پس اگرفتم کھا گیا تو بائع کوواپس کردےاورا گرمشتری نے دعویٰ کیا کہ میں نے جب اس غلام کوخریدا ہے تو اس میں بیعیب موجود تھا اور بائع نے انکار کیا حالا نکہ عیب ایسا ہے کہ اس کے مثل پیدا ہوسکتا ہے اور بائع نے یوں اقرار کیا کہ جس

وفت میں نے اس کوفروخت کیا ہے تو اس میں کچھ عیب تھا اور اس کو بیان نہ کیا تو اس اقر ار سے بائع پر پچھ لا زم نہیں آتا ہے بیرحادی میں ہے۔

۔ اگر بائع نے بیچ میں ایسے عیب کا قرار کیا کہ جس کا زائل ہوجانا اسطور ہے متو ہم ہوسکتا ہے کہ بالکل اس کا اثر تک باقی نہ دہم مثلاً کہا کہ میں نے جب اس غلام کوفروخت کیا تھا اتو اس کے ایک قرحہ تھا اور اس کا نام نہ لیا اور اس کومعین کیا بجر مشتری اس غلام کولا یا اور اس کے ایک قرحہ تھا اور واپس کرنا چا ہا اور کہا کہ بیدہ ہی قرحہ جس کا تو نے اقرار کیا اور بائع نے کہا کہ جس کا میں نے اقرار کیا ہے وہ زائل بھی ہوگیا یہ نیا قرحہ تیرے پاس پیدا ہوا ہے تو تسم ہے بائع کا قول قبول ہوگا اور مشتری کو گواہ لانے جا ہے ہیں ای طرح اگر بائع نے کسی نوع کے عیب کا اقرار کیا حالانکہ وہ عیب زائل ہوسکتا ہے اور دعویٰ کیا کہ وہ زائل ہو گیا بید وسرا پیدا ہوا ہے تو بھی اس کی تقدد بن کی جائے گی یہ مبسوط میں ہے۔

پس اس صورت میں مشتری کوواپس کرنے کاحق بدوں گواہ قائم کرنے کے نہیں ہے ہاں گواہ قائم کرے کہ یہ بعینہ وہی عیب ہے یا بالغ کے اقرار اور مشتری کے نزاع کرنے میں اس قدر کم مدت ہو کہ اتنی مدت میں ایسا قرحہ مع اثر کے زائل ہو جانامتصور نہیں ہاور باندی میں سوائے اس قرحہ کے کوئی قرحہ بھی نہ ہوتو اس صورت میں مشتری کا قول قبول ہوگا اور اس کو بسبب عیب کے بائع کو واپس کردینے کا اختیار ہے بیمحیط میں ہے۔اگر ہائع نے اقرارا کیا کہ جب میں نے کپڑا فروخت کیا تو اس میں ایک شگاف تھا پھر مشتری شگاف اور کپڑ الا یا اور بائع نے کہا کہ بیرہ ہنیں ہے تو تصدیق نہ کی جائے گی اور اگر شگاف جھوٹا تھا بڑھ گیا ہے تو تصدیق کی جائے گی اورا گراس میں دوسرا شگاف ہواور با کئے نے کہا کہاں میں بیشگاف تھاوہ دوسرا شگاف تھا توقتم ہے باکع کا قول مقبول ہوگا یہ محیط سرحتی میں ہے۔اگر بائع دو مخض ہوں ان میں سے ایک نے عیب کا اقر ار کیا اور اس عیب کو بیان کر دیا اور دوسرے نے انکار کیا تو مشتری مقرر کوواپس دے سکتا ہے دوسرے کونہیں دے سکتا ہے اور اگر بائع ایک ہواور اس کا شریک مفاوض ہوپس باکع نے عیب ہے ا نکار کیااورشر یک نے اقرار کیا تو مشتری واپس کرسکتا ہے کذا فی انہبسو ط مشتری کواختیار ہے جا ہے شریک مقر کوواپس دے یابا ئع کو واپس کرے کذافی المحیط اوراگرشریک شریک عنان ہوتو اس کے اقر ار ہے مشتری نہیں واپس دے سکتا ہے۔ای طرح اگر مضارب نے کوئی غلام مضاربت کا فروخت کیااوررب المال نے اس میں عیب کا اقر ارکیا تو مشتری مضارب کواس اقر ارکی وجہ ہے واپس نہیں دے سکتا ہے اسی طرح اگرخودرب الممال نے فروخت کیااورمضارب نے عیب کا اقرار کیا تو بھی یہی حکم ہےاورا پیے ہی اگروکیل نے فروخت کیااورموکل نے عیب کا قرار کیا تو اس اقرار سے وکیل یا موکل پر پچھلا زمنہیں آتا ہے اورا گروکیل نے عیب کا اقرار کیا اور موکل نے انکار کیا تو مشتری وکیل کوواپس دے سکتا ہے لیکن بیواپسی حق وکیل میں ہوگی موکل کے حق میں نہ ہوگی لیکن اگر ایبا عیب ہو کہ اس کے مثل پیدانہیں ہوسکتا ہے تو الیم صورت میں موکل کوواپس دے مگر وکیل کے اقر ار سے نہیں بلکہ اس وجہ ہے کہ یقین ہو گیا کہ یے بیب موکل کے پاس موجود تھا اور اگر ایساعیب ہو کہ اس کے مثل پیدا ہوسکتا ہے پس اگر وکیل نے اس امر کے گواہ قائم کیے کہ بیعیب موکل کے پاس تھا تو موکل کوواپس دے سکتا ہے اگر گواہ نہ ہوں تو موکل ہے تتم لے اگر اس نے قتم سے انکار کیا تو اس کوواپس کر دے اورا گرفتم کھالے تو غلام وکیل کے ذمہ پڑے گا اور ہر دوشر یک عنان میں ہے جو بائع ہے اگر اس نے عیب کا اقر ارکیا اورشر یک منکر ہوا تو مشتری واپس دے سکتا ہےاور دونوں کے ذمہ لازم ہوگا ای طرح اگر<sup>ع</sup> مضارب نے عیب کا اقر ارکیا تو واپس ہوکر مضارب اور رب المال دونوں کولا زم ہوگا بیمبسوط میں ہے۔

ا قرم لضمه قاف زخم جس كو بهار عرف ميس گهاؤ كہتے بين ١٢ يعني مضارب باكع نـ ١٢

اگرزید نے عمرو سے کوئی چیز خریدی اور خالد کے ہاتھ فروخت کی اور خالد نے اس میں عیب لگایا اور زید کوواپس کر دی پس اگر بدوں حکم قاضی واپس کی ہےتو زید کوعمرو ہے اس عیب میں نزاع کا اختیار نہیں ہے اور اگر بھکم قاضی واپس کی ہےتو اس میں تین صورتیں ہیں اوّل میر کہ زید نے اس عیب کا اقرار کیا پھروا پس لینے ہے انکار کیا اور قاضی نے واپس لینے کا حکم اس پر جاری کیا تو یہاں دوصورتیں ہیں یا تو اوّل اس سے بیعنی اقرار ہے پہلے صریح اس عیب کا انکار زید سے صا در ہوا ہے یانہیں صا در ہوا ہے ہیں اگر نہیں صا در ہوا ہے بعنی مثلاً یوں نہیں کہا کہ میں نے جب بیغلام فروخت کیا تو اس میں بیعیب نتھا تو اس صورت میں زید کواختیار ہے کہا پنے بالع عمر وکووا پس کرے بشرطیکہ اس امر کے گواہ لائے کہ بیعیب عمر و کے پاس وقت بیچ کے موجود تھا اور اگر صریح اقر ارعیب سے پہلے ا نکارعیب اس سے صاور ہو چکا ہے تو اپنے بائع سے زاع نہیں کرسکتا ہے دوسری صورت ہے کہ زید کے تتم سے انکار کرنے کی وجہ سے واپس کی اوراس صورت میں اگرا نکار سے پہلے صریح اس عیب کا نکار اس سے صادر نہیں ہوا مثلاً دعویٰ عیب کے وقت وہ خاموش رہا اور کچھ نہ کہا پھر جب اس پرفتم پیش کی گئی تو ا نکار کر گیا پس اس دلیل ہے اس کوواپس دے گئی تو اپنے بائع ہے خصومت کرسکتا ہے اور اگر پہلے انکارعیب صادر ہو چکا ہے تو اپنے بائع سے خصومت نہیں کرسکتا ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ گواہوں گی گواہی پر یہ چیزس کو واسب دے گئی اور اس صورت میں اگر سابق میں اس صرح انکار عیب ثابت نہ ہو یعنی خاموس رہایہاں تک کہ گواہوں نے گواہی دی اور قاضی نے واپسی کا حکمکیا اس کواہنے بائع سے خصومت کا اختیار ہے اور اگر اس نے سابق میں اس عیب سے صرح ا نکار کیا تو اس کی دوصور تیں ہیں ایک بیر کہ خالد نے اس امر کے گواہ پیش کیے کہ زید کے فروخت کرنے کے وقت اس چیز میں بیعیب موجود تھا پس اس صورت میں زید کواپنے بائع سے خصومت کا اختیار نہیں ہے اور دوسرے بیہ کہ خالد کے گواہوں نے گواہی دی کہ بائع اوّل یعنی عمر و کے فروخت کرنے کے وقت اس میں پیعیب تھا تو اپنے با کئع سے خصومت کرسکتا ہے ایسا ہی بعض روایات میں ندکور ہے اور بعض مشاکخ نے کہا کہ بدامام ابو یوسف کا قول ہے اور بعض روایات میں آیا ہے کہ خصومت نہیں کرسکتا ہے اور بعض نے کہا کہ بدامام محمد رحمته الله عليه کا قول ہے یہ محیط میں ہے۔

اگرکوئی گھر فروخت کیا پھرا قرار کیا کہ وقت ہے کاس میں بیویب تھا یعنی مثلاً دیوار پھٹی ہوئی تھی کہ جس ہے گر پڑنے کا خوف تھایا کوئی شہتر شکتہ تھایا درواز ہ شکتہ تھا تواس اقرار ہے واپس دیا جاسکتا ہے ای طرح اگر کوئی زمین جس میں درخت تھی فروخت کیے پھر درختوں میں کی عیب کا قرار کیا جس ہے ثمن میں نقصان آتا ہے تو بھی یہی تھم ہے اور یہی تھم کپڑوں اور عروض وجوانات میں ہے اگر بائع اس میں کی عیب کا اقرار کرے جس ہے ثمن میں نقصان آتا ہے اوراگر بائع نے اقرار کیا کہ میں نے بیغلام ایک ہاتھ کٹا میں ہوا فروخت کیا ہے پھر مشتری اس کو دونوں ہاتھ کٹا ہوالایا تو واپس نہیں کرسکتا ہے اگر انگی زائد ہوتو مشتری اس کو واپس کرسکتا ہے اگر بائع نے اقرار کیایا واپسی سے انکار کیالیکن اگر بائع کوئی سب واپسی سے مانع خابت کرے تو واسپ نہیں کرسکتا ہے اور ان مواضع میں خصومت عیب کے واسطے غلام کا حاضر ہونا اور غائب ہونا کیاں ہے بشر طیکہ بائع فی الحال غلام میں یویب ہونے کامقر ہو یہ مبسوط میں ہے۔

امام محدر حمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر باندی ہے کہا کہ او چوٹٹی اور بھگوڑی ، او چھنال ، اری دیوانی۔ پھراس کوفروخت کیا او رمشتری نے اس میں یہی عیب پائے اور بسبب عیب کے اس کوواپس کرنا چاہا اور ہائع نے کہا کہ تیرے پاس پیدا ہو گئے ہیں تو بائع کا قول قبول ہوگا اور مشتری نے فروخت ہے پہلے کی بائع کی گفتگو کے گواہ قائم کیے تو قبول نہ ہوں گے اور واپس نہیں کرسکتا ہے۔ اس طرح اگر اسامرکے گواہ قائم کیے کہ بائع نے فروخت ہے پہلے اس باندی کو یہ خبیثہ۔ چوٹتی۔ یہ مجنونہ ایساایسا کرتی ہے کہ اتھ اتو بھی

یمی حکم ہے یہ تحریشرے جامع کبیر میں ہے۔

اگر بائع نے کہاہذہ ایسارقتہ اور اخاموش ہور ہاتو بیا قرار ہے بیم پیطا سرحسی میں ہے۔قال المتر جم اگریوں کہا کہ ہذہ السارقتہ فعلت کذالیعنی اس چوٹی نے ایسا کیا تو چوٹی اس کی صفت ہوگی بطور ندمت کے اورا خبار قیام صفت منظور ندہوگا پس اقر ارعیب ندہوگا ورصر ف بذی السارقتہ چونکہ عاقل بالغ کا کلام ہاس واسطے مبتدا و خیر قر اردیا جائے گا اور معنی بیہوں گے کہ یہ باندی چوٹی ہاور یہ قیام عیب کی خبر دیتا ہے لہذا اقر ارعیب کی وجہ سے واپس کرسکتا ہے فاقہم ۔اگر گواہوں نے گواہی دی کہ بائع نے کہا کہ ہذہ السارقتہ بذہ الزائیتہ ہذاہ اللابقہ۔ ہذہ اور اس کے سوائے کوئی فعل اس کا ذکر نہیں کیا یایوں کہا ہذہ صارقتہ و ہذہ اللابقہ و ہذہ زانیہ۔ ہذہ مجنوبہ تو

كتاب الدعوي

فال (المترجم ١٥

ہذہ سارقتہ معنی ان الفاظ کے بتر تیب بیہ ہیں بیہ باندی چور ہے، یہ بگھوڑی ہے، یہ چھنال ہے، یہ مجنونہ ہے اور چونکہ الفاظ سابقہ میں بھی فعل نہیں ذکر کیا اس واسطے وہ بھی کلام اقر اردی کر بعینہ انہیں معنی میں لیے جاویں گے والوجہ ماذخرناہ۔اگراپی عورت ہے کہا کہ یا طالق یا پنی باندی سے کہا کہ بیا طالق یا بیا کیا تو بیا اس کیا کی بیا کیا ہے۔ ایس کی بیا کی بیا کہ بیا ہے۔ ایس کی بیا میں ہے۔

(نيمو (6 باب

# مضارب وشریک کے اقرار کے بیان میں

مضار ہے میں اگر قرضہ ہونے کا مضار ہے اقرار کیا تو بیا قرار رہ کمال پر جائز ہوگا بشر طیکہ مال مضار ہت ای کے پاس ہواوراگر مال مضار ہت اس کی پاس نہ ہوتو جائز نہیں ہے۔ جب کہ مال مضار ہت اس کے پاس ہے ای وقت رب المال پر ایسے شخص کے قرضہ ہونے کا اقرار کیا جس کی گواہی اس کے حق میں مقبول نہیں ہے تو بالا جماع جائز ہے اور اگر دو شریک عنان میں سے ایک شرک نے ایسی شخص کے واسطے جس کی گواہی اس کے حق میں مقبول نہیں ہے ایسے قرضہ کا اقرار کیا جوالی تجارت کے سبب سے واجب ہوا ہے جوان دونوں کی شرکت میں ہے تو بالا جماع جائز ہے اور صرف اس پر لازم آئے گا اس کے شریک پر لازم نہ ہوگا اور اجب ہوا ہے جوان دونوں کی شرکت میں ہے تو بالا جماع جائز ہے اور صرف اس پر لازم آئے گا اس کے شریک پر لازم نہ ہوگا اور احتمالات میں ہوئے ہیں ہے۔ اگر کی تخص اگر دونوں متفاوضین میں سے ایک نے ایسے خق میں ہے۔ اگر کی تخص رہت اللہ علیہ ہے۔ اگر کی تخص مضار بت کے ہوں اس نے اس میں عردور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی یا تو کر ایہ یا کرا یہ کا اقرار کیا تو بھی جائز کیا تو اس کا اقرار کیا تو تھی جائز کیا تو اس کا اقرار کیا تو تعمل کو دے ہوں اس نے اس میں عردور کی مزدور کی مزدور کی یا شو کے کرا یہ یا کرا یہ کی کان کا اقرار کیا تو بھی جائز ہے اور کہا کہ یہ تیراراس المال ہے اس پر قبضہ کرے پھران میں سے بعض امور کو جو ہم نے ذکر کیے ہیں اگر اور کیا تو تو تھر تی نے دونوں میں سے بعض امور کو جو ہم نے ذکر کیے ہیں اقرار کیا تو تعمل کی بیاد کوئی کیا کہ میں خال کی ہے جو تیں اور ہم ایک بعد کہا کہ یہ خالد کے آد و حقیق کی مضار بت پر ہیں اور ہم ایک بعد کہا کہ یہ خالد کے آد و حقیق کی مضار بت پر ہیں اور ہم ایک بعد کہا کہ یہ خالد کیا کہ کوئی کا کلام نے قرار دری گڑا۔

ا بده السارقة اس كواقر اراس بنابر كه قائل با لع كاكلام ب قر اردي گياا م توايقاع يعنى بالفعل طلاق يا حتق واقع با م تجارت ميس باجم شركت كرنا کی مضار بت میں میں نے دیتے ہیں پھرمضارب نے اس سے تجارت کی اور نفع اٹھایا تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک عمر وکو بزار درم اورنصف نفع دیاجائے گا اور خالد کو بزا درم ڈانٹر دے گا اور نفع نہ دے گا اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک ہرایک کو ہزار درم دے گا اور پچھ نفع نہ دے گا بلکہ نفع مضارب کا ہوگا وہ اس کوصد قہ کر دے بیمجیط میں ہے۔ گر زید نے اقر ارکیا کہ بیہ مال عمر و و خالد کی مضار بت کا ہے اور دونوں نے اس کی تصدیق کی پھراس کے بعد مضارب نے جدا کلام بیان کیا کہ عمر وکی دو تہائی اور خالد کی ایک تہائی ہے تو تصدیق نہ کی جائے گی وہ دونوں کونصف نصف تقلیم ہوگا یہ بسوط میں ہے۔ زید کے پاس ایک غلام ہاس نے کہا کہ آ دھے کی مضاربت پرعمرو کا بیغلام میرے پاس ہے پھراس کو دو ہزار درم کوفروخت کیا اور کہا کہ راس المال ہزار درم تنے اور رب المال نے کہا کہ میں نے اس کوخاص یہی غلام مضاربت میں دیا تھا ہی مضاربت فاسد ہے اور تمن تمام میراہے اور تجھ کواجرالمثل یعنی جوا سے کام کی مزدوری ہوا کرتی ہے ملے گی تو اس صورت میں مالک غلام کا قول قبول ہوگا بیمحیط سرحسی میں ہے اگرزید وعمرو دونوں مضاربوں نے اینے مقبوضہ مال کی نسبت اقر ارکیا کہ بیخالد کا مال ہمارے یاس مضاربت میں ہے اور دونوں کی اس نے تصدیق کی پھررب المال نے ایک کے واسطے تہائی نفع اور دوسرے کے واسطے چوتھائی نفع کا اقر ارکیا تو اس کا قول قبول ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔ایک مختص کے واسطے مضاربت کا اقرار کیااور قرار کی تعداد نہ بتلائی تو اس کا قول لیا جائے گا کہ س قدر کی مضاربت تھی یا اس کے وار ثوں کا قول اس باب میں قبول ہوگا اگروہ مرگیا بیرمحیط سزحتی میں ہے۔اگرمضارب نے ہزار درم نفع کا مال میں اقر ارکیا پھر کہا کہ میں نے غلطی کی صرف یا نج سودرم تصقو تصدیق نہ کی جائے گی اورموافق اقرار کے مال کا ضامن ہوگا اورا گراس کے پاس کچھ مال رہ گیااس نے کہا کہ پیفع ہے اور راس المال میں نے رب المال کودے دیا اور رب المال نے اس کی تکذیب کی تو رب المال کا قول قبول ہوگالیکن رب المال ے مضارب کے دعویٰ پرفتم لی جائے گی اگر اس نے فتم کھالی تو جو پچھ مضارب کے پاس ہے اپنے راس المال کے حساب سے لے کے گا پیمبسوط میں ہے۔اگرمضارب کی فروخت کی ہوئی چیز میں رب المال نے عیب کا اقر ارکیا تو مشتری مضارب کووا پس نہیں کرسکتا ہاورا گربائع یعنی مضارب نے اقر ارکیاتو دونوں کے ذمہ دانسی لازم ہوگی بیمحیط سرحسی میں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ محروم راشریک بطور مفاوضہ کے ہے محروفے کہا کہ ہاں یا کہا کہ تو نے تھے کہایا کہا کہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے کہایا کہا کہ زید ہے ہے تو بیسب برابر ہیں اور وہ دونوں ہا ہم شریک قرار دیے جائیں گا اور ہو پچھزید کے پاس ہے میں ودین و رقتی وعقار وغیرہ یا دوسرے کے بیش ہے سب دونوں میں برابر ہے گالین طعام اس کا اور اس کے اہل کا یا گیڑا اس کا اور اس کے اہل کا یا گیڑا اس کا اور اس کے اہل کا یا گیڑا اس کا اور اس کے اہل کا یا گیڑا اس کا اور اس کے اہل کا یا گیڑا اس کا اور اس کے اہل کا یا گیڑا اس کا اور اس کے اہل کا احتصافی اہل کا احتصافی کہ ہوگا ، اور اگر کسی نے قبل اقرار کے کوئی ما وضل مناوض میں ہے تھی ہیں تھم ہے کذا فی المبوط ۔ اگر دونوں متفاوضین میں سے ایک نے ایسی چیز کا جو داخل مفاوضہ ہے یا میں اس کا مفاوض شرکت ہوں تو بھی یہی تھم ہے کذا فی المبوط ۔ اگر دونوں متفاوضین میں سے ایک نے ایسی چیز کا جو داخل مفاوضہ ہوگا ۔ اور اس کی اس کی اور اس کی اور اس کے اس کی ہوگا ہوں کہا کہ بین مفاوضہ اقرار کیا اور اس کی اور کہا کہ بین مبلکہ بعد مفاوضہ کے واجب ہوا ہے تو تسم کی تو کہا کہ بین مبلکہ بعد مفاوضہ کے واجب ہوا ہے تو تسم کی تو کہا کہ بین مبلکہ بعد مفاوضہ کے واجب ہوا ہے تو تسم کی تو کہا کہ بین مبلکہ بعد مفاوضہ کے واجب ہوا ہے تو تسم کی تو رہ بھی مباشر ہوا ہے تو تمام کا مواخذہ میں داخل ہے اقرار کیا اور اس کے شریک نے تکا ذیب کی تو بیا وہی تو تمام کا مواخذہ میں داخل ہے اقرار کیا اور اس کے شریک کے تو میں صفح نہ ہوگا اور اگر ایسے ترضہ کا آفر ارکیا جس کے سب کا خود بھیہ مباشر ہوا ہے تو تمام کا مواخذہ وہوں جو تجارت میں صفح نصف ضف شریک ہوا ا

ای ہے ہوگا اپنے شریک ہے کچھنہیں لےسکتا ہے اور اگر ایے قرضہ کا اقرار کیا کہ جس کے سبب کے مباشر دونوں ہیں تو جس قدر اقرار کیا ہے اس کے نصف کا مواخذہ اس مقر ہے ہوگا اور اس کے شریک ہے چھموا خذہ نہ کیا جائے گا اور اگر ایسے قرضہ کا اقرار کیا جس کے سبب کا مباشراس کا شریک خود ہوا ہے تو اس مقر پر کچھلازم نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔اگرایک شریک عنان نے اپنے شریک پر چیز کی خرید و فروخت کا جوبعینہ قائم ہے اقرار کیا تو جائز ہے اور اس کا اس کے شریک پر بقدراس کے حصہ کے لازم آوے گا اور اگر کسی تلف شدہ چیز کی خرید کا اقرار کیا تو اس کانمن اس پر قرض ہوگا اس کے شریک پر نہ ہوگا یہ محیط سزھسی میں ہے۔اگر ایک متفاوض نے اپنی صحت یا مرض میں کفالت کا اقرار کیا تو اس کے شریک ہے مواخذہ کیا جائے گا اور بیاس وقت ہے کہ یہ کفالت مکفول عنہ کے حکم نے ہواورا گربدوں حکم مکفول عنہ کے کفالت کی ہے تو سب کے نز دیک خاصة ای پرلازم آوے گی اور یہی سیحے ہے۔اورا گر دومتفاوضوں میں سے ایک سیجے ہے دوسرا مریض ہے ہیں سیجے نے مریض کے وارث کے قرضہ کی کفالت کا اقرار کیا تو کل کفالت سیجے کولازم ہوگی مریض کے ذمہ لازم نہ ہوگی بینزائد المفتین میں ہے۔اگرایک متفاوض نے اقرار کیا کہ میں نے اپنے شریک کی طرف ہے اس کی زوجہ کے مہریا نفقہ کی یا جرم کی کفالت کی ہے تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک اس پر اور اس کے شریک پر بھی لا زم ہو گی اور صاحبین رحمته الله علیها کے نز دیک صرف اس پرلازم ہوگی اس کے شریک پرلازم نہ ہوگی بیمبسوط میں ہے۔اگر دو شخص متفاوض ہوں اور ان میں ے ایک نے اپنے دونوں کے ساتھ تیسر مے مخص کی شرکت کا اقر ارکیا اور دوسرے شریک نے تکذیب کی تو کتاب میں مذکور ہے کہ اس کا اقرار دونوں پر جائز ہوگا اور جو کچھ دونوں کے قبضہ میں ہوہ ان دونوں اور تیسرے کے درمیان بطور ملک کے مشترک ہوگا اور شرکت متفاوضہ یا شرکت عنان ثابت نہ ہوگی اوراگر اس نے تیسر کے مخص کی نسبت یوں اقر ارکیا کہ وہ ہمارا بطور شرکت عنان یا شرکت مفاوضہ کے شریک ہےاور دوسرے مفاوض نے انکار کیا تو تیسر انتخص شریکِ عنان قرار پائے گا شریک متفاوض نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اگرزید نے عمرو کے واسطے شرکت مفاوضہ کا اقر ارکیا اور عمرو نے ا نکار کیا تو کسی کو دوسرے کے مقبوضہ میں ہے چھے نہ ملے گاورا گرعمرو نے کہا کہ میں تیری مقبوضہ چیزوں میں بدون مفاوضہ کے شریک ہوں اور تو میری مقبوضہ چیزوں میں بالکل شریک نہیں ہے توقتم کے ساتھ عمر و کا قول قبول ہوگا بیرجادی میں لکھاہے۔

اگر کی آزاد نے کی غلام ماذون کے واسطے شرکت مفاوضہ یا کسی مکا تب کے واسطے شرکت مفاوضہ کا اقر ارکیااوراس نے تھد یتی کی تو دونوں میں مفاوضہ ثابت نہ ہوگی لیکن جس قدر دونوں کے قبضہ میں ہے وہ غلام ماذون یا مکا تب کی تھد یتی کرنے کی صورت میں دونوں کو برابر تقسیم ہوگا اور دونوں میں ہے کسی کا دوسرے پر قرضہ یا ودیت کا اقر ارجا رُزنہ ہوگا علیٰ ہذا اگر کسی لڑکتا جر کے واسطے مفاوضہ کا اقر ارکیایا لڑکے تاجر نے اقر ارکیا اور دوسرے نے تھد یتی کی تو بھی دونوں میں مفاوضت ثابت نہ ہوگی لیکن جو کچھ دونوں کے پاس ہے وہ دونوں میں برابر تقسیم ہو جائے گا ہے مبسوط میں ہے۔اگر کسی ایسے لڑک کے واسطے جو کلام نہیں کر سکتا ہے شرکت مفاوضہ کا اقر ارکیا اور اس کے باپ نے مقر کی تھد یتی کی تو جھی مقر کے پاس ہے وہ دونوں کو برابر تقسیم ہوگا اور دونوں شرکت مفاوضہ کا اقر ارکیا اور اس کے باپ نے مقر کی تھد یتی کی تو جو پچھ مقر کے پاس ہے وہ دونوں کو برابر تقسیم ہوگا اور دونوں متفاوض نہ ہوں گے اور نہ لڑک کے واسطے مفاوضہ کا اقر ارکیایا تو امام عظم اوامام عظم وامام محد کے دونوں متفاوض نہ ہوں گے لیکن جو پچھ دونوں کے قبضہ میں ہوگا ہے مبسوط میں ہے۔اگر کہا فلال شخص میر اشریک ہے اور اس پر زیادہ نہ کیا تو بیان کے واسطے اس کی تعد ہوتی میر اشریک ہوئوں میں تو بہان کی واسطے اس کی تعد ہوتی بھر طیکہ ایس پر زیادہ نہ کیا تو بیان کے واسطے اس کی تعد بیت ہوگی بشرطیکہ ایس پر زیادہ نہ کیا تو بیان کے واسطے اس کی تعد ہوتی بھر طیکہ ایس بر ایر تقسیم ہوگا ہے میں شرکت با ب بے تو جس قدر اموال تجارت ان دونوں کے قبضہ میں ہر کرت جس میں شرکت باب ہوتی ہوتی میں ہوگی ہر طیکہ ایس کی تعد میں ہوتی ہی ہوتوں میں ہوتوں کے قبضہ میں ہر کہو وہ دونوں میں ہوتوں میں ہوتوں میں ہوتوں میں ہوتوں میں ہر کہا کہوتوں میں ہوتوں میں شرکت ہوتوں میں ہر کہا کہوتوں میں ہر کہا کہوتوں میں شرکت ہوتوں ہوتوں میں ہوتوں کی تو بھر میں ہوتوں کی جو میں ہوتوں کی جو میں ہوتوں میں ہوتوں میں ہر کہوتوں میں ہوتوں کی ہوتوں میں ہوتوں میادہ ہوتوں می

مشترک ہوگا ہے ہی درم و دینار بھی لیکن رہنے کا گھر اور خادم و کپڑ ااور اناج ہرایک کا خاص ہوگا پیمجیط سرحسی میں ہے۔اگر زید نے کہا کہ میں عمرو کا ہرقلیل و کثیر میں شریک ہوں اور عمرو نے اس کی تصدیق کی تو وقت اقر ارکے جو مال تجارت دونوں کے قبضہ میں ہووہ مشترک ہوجائے گا اور اس میں سونا و چاندی بھی داخل مشترک ہوجائے گا اور اس میں سونا و چاندی بھی داخل ہے اس میں کی سے استفسار کی حاجت نہیں ہے اور جو مال تجارت معلوم نہ ہوجیے مسکن وغیرہ جواموال کہ حاجت اصلی میں کار آ مد ہیں وہ تجارت کے واسطے شار نہ ہوں گے اگر چہوفت اقر ارکے ان کا ہرایک کے قبضہ میں ہونا ٹابت ہواور ماسوائے سونے اور چاندی کے جواموال ہیں کہ وہ حاجت اصلی میں مشغول نہیں ہیں ان کے تجارتی ہونے یا نہ ہونے کے باب میں ان کے قابض کا قول قبول ہوگا یہ جواموال ہیں کہ وہ حاجت اصلی میں مشغول نہیں ہیں ان کے تجارتی ہونے یا نہ ہونے کے باب میں ان کے قابض کا قول قبول ہوگا یہ

اگراقراركياك و بچهال دُكان ميں ہال ميں عمروشريك ہے جس قدردُكان ميں ہے سب مشترك ہوجائيگا 🖈

اگرزید نے کہا کہ ہرزطی گھڑی جو میں نے خریدی ہاں میں عمرومیراشریک ہاوراس کے پاس دو گھڑیاں ہیں پس ایک کی نسبت کہا کہ میں نے میراث پائی ہے تو اس کا قول قبول ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے۔اگر کہا کہ جو گھڑی نطی کی میرے پاس تجارت کے واسطے ہاں میں عمرومیرا شریک ہے بھرایک گھڑی کی نسبت کہا کہ یہ میں نے اپنے خاص مال سے خریدی ہے گر تجارت کے واسطے نہیں خریدی ہے تو اس کا قول قبول ہوگا اور اگر اقر ارکیا کہ دونوں میرے پاس تجارت کے واسطے ہیں بھرایک کی نسبت کہا کہ میرے خالص مال سے سوائے شرکت کے خریدی گئی ہے تو تصدیق نہ کی جائے گی یہ مبسوط میں ہے اگر اقر ارکیا کہ ہر زطیاں کل کے روز اہواز سے میر سے پاس آئی ہیں ان میں عمر و میر اشریک ہے پھر اقرار کیا کہ دو گھڑیاں آئی ہیں اور کہا کہ ایک مال بہت ہے اور انہواز سے میر سے بوا ہواز سے بوائی ان ہیں عمر و میر اشریک ہے بوگا ہی اپنا حصہ بستا عت کا اقرار اس کا صرف اس کے حصہ میں شخیح ہوگا ہی اپنا حصہ جس کے واسطے بعنا عت کا اقرار کیا ہے اس کو دے دے اور اگر بدون علم قاضی کے نصف شریک کو دے چکا ہے اور فالد نے کہا کہ تو تعجم مقر لہ کو دے گھر انٹر یک ہے اور فالد نے کہا کہ تو تعجم میر کہ با اجازت بیر متاع اس کو اُدھار فروخت کر کے دے دی میر سے تیرے در میان شرکت نہ بھی لیس اگر مقر بی نے متاع فروخت کی میری با اجازت بیر متاع اس کو اُدھار فروخت کر کے دے دی میر سے تیرے در میان شرکت نہ تھی لیس اگر مقر بی نے متاع فروخت کی ہوت کا خواد کہا کہ تو نہو کہ میرے انہوں ہوگا اور اگر عمر و سے فالد نے کہا کہ تو نے فروخت کی ہے اس نے کہا کہ ہیں نے تھو سے کہنیں خریدا ہے میرے ہاتھا اس فروخت کی ہے اس نے کہا کہ ہیں نے تو کہ میں ہوگا اور اگر میا اور اگر عمر اس میں ہوگا اور مطالبہ کا تو نے فروخت کی ہے جس کے نام چک ہے تو اس پر صان نہ آئے گا گیا کہ میں نے تھو سے کہنیس خریدا ہم میر سے ہاتھا اس نے فروخت کی ہے جس کے نام چک ہے ہو گا اور اگر انہوں نے تا میں ہوگا اور اگر انہوں نے ہا کہ بی مال تھا کہ تار کہا کہ ہیں ہوگا اور اگر انہوں نے بیا تم ہوگا اور اگر میں ہوگا اور اگر کہ ہو ہو تا اس کے کہا کہ بی میں ہوگا اور اگر کہ ہو کہ ہو وار تو ان کی گھو کی ہو وار تو ان کی جو وہ دونوں کی شرکت میں ہار ہوگا اور اگر چک کی حقو کی ہوتو وہ دونوں کی شرکت میں شار ہوگا اور اگر میت کی نام کی کی حقو کی ہوتو وہ دونوں کی شرکت میں شار ہوگا اور اگر چک کی تاری کا قرار شرکت سے بعد کی ہوتو وہ دونوں کی تاری اقرار سے کہتا کہ میر کی ہوتو وہ دونوں کی شرکت میں شار ہوگا اور اگر چک کی تاری کا قرار شرکت سے بعد کی ہوتو وہ ارثوں کا قول کہ بیشرکت میں سے تور کی کہ کو تو وہ دونوں کی شرکت میں شرکت میں شار ہوگا اور اگر چک کی تاری کا قرار شرکت سے بعد کی ہوتو وہ دونوں کی شرکت میں شرکت میں شرکت میں شرکت میں خواد کی کو تار کی ہوتو وہ دونوں کی شرکت میں شرکت میں شرکت میں خواد کی کو تو کو کی کو تو کو کو کو کو کو کی کو تو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی ک

بيعو (6 باب

### وصی کے قبضہ کر لینے کے اقرار کے بیان میں

امام محدر حمداللہ تعالی نے اصل میں فرمایا کہ اگر کئی میت کے وصی نے اقرار کیا کہ میں نے جمیع مال میت جوفلاں بن فلاں پر تھا استیفاء لیالیا ہاور پھھاس کی تعداد بیان نہ کی پھر بعداس کے کہا کہ میں نے اس سے صرف مودرم پائے ہیں اور قرض دار نے پیدا کہا کہ میت کے جھ پر ہزار درم سے اور وصی نے بھر قدار دوس کے باستیفاء وصول پانے کا اقرار کیا پھر جدا کر کے کہا کہ بیبودرم سے پھر قرض دار نے بیان کیا کہ جھ پر ہزار درم سے اور وصی نے پہلے تمام قرض کے باستیفاء وصول پانے ہیں تو قرضدار ہزار درم سے بری ہوجائے گا بہاں تک کہ وصی کواس مجھ پر ہزار درم سے اور وصی نے پورے ہزار بھی سے وصول کر لیے ہیں تو قرضدار ہزار درم سے بری ہوجائے گا بہاں تک کہ وصی کواس سے کی چیز کے مطالبہ کا اختیار نہ ہوگا اور اس بات میں کہ میں نے سودرم وصول پائے ہیں تم سے وصی کا قول قبول ہوگا اور قرض دار کا قبل وصی میں تھا کہ ہوگا وروضی کواس نوسودرم کے مطالبہ اور دامنگیر کی کا اختیار دارے میت کے اس پر ہزار درم ہے کہا کہ اور اگر قرض دار نے اقرار کیا کہ بھی پر ہزار درم قرضہ سے پھر وصی نے جو پھا اس پر تھا وصول پانے کا اقرار کیا پھر کہا ہیسودرم سے جو ایسان کیا تو قرض دار بورے ہزار دے ہرار درم قرضہ سے پھر وصی نے جو پھا س پر تھا سب کے باستیفاء وصول پانے کا اقرار کیا پھر کہا ہیسودرم سے جدا بیان کیا تو قرض دار بورے ہزار سے بری ہوجائے گا۔ کونکہ وصی سب کے باستیفاء وصول پانے کا اقرار کیا پھر کہا ہیسودرم سے جدا بیان کیا تو قرض دار بورے ہزار سے بری ہوجائے گا۔ کونکہ وصی سب کے باستیفاء وصول پانے کا اقرار کیا پھر کہا ہیسودرم سے جدا بیان کیا تو قرض دار بورے ہزار سے بری ہوجائے گا۔ کونکہ وصی

نے اقر ارکیا ہےاوروصی کوبسبب انکار کے وارثوں کونوسو درم ڈانڈ دینے پڑیں گے اور پیچکم اس وقت ہے کہ جب وصی نے بیقول کہوہ سودرم تصابیخ اقرار سے جدابیان کیا ہواورا گرملا کریوں کہا کہ میں نے تمام مال میت کا جوفلاں شخص پرتھا باستیفا ءوصول پایا اور وہ سو درم ہاور قرض دارنے کہا کہ نہیں بلکہ ہزار درم ہے تو وصی کی اس بیان میں تصدیق کی جائے گی یہاں تک کہ وصی نوسو درم کے واسطے اس کا دامنگیر ہوسکتا ہے اور جس صورت میں کہ قرضدار نے پہلے ہزار درم کا اقرار کیا پھروصی نے اقرار کیا کہ جس قدراس پر تھاسب میں نے باستیفاء وصول پایا اور وہ سودرم ہیں تو اس صورت کا حکم مثل اس صورت کے ہے کہ جب وصی نے پہلے تمام قرضہ کے استیفاء کا ا قرار کیا ہےاور میسب اس صورت میں ہے کہ قرضہ میت کے قعل ہے ثابت ہوا ہواورا گروسی کے اُوھار کرنے ہے قرضہ پیدا ہوا ہو۔ پس اگروسی نے پہلے استیفاء تمام کا اقرار کیا بھرا قرارے جدابیان کیا کہ وہ سودرم ہیں پھر قرض دارنے اقرار کیا کہ قرضہ کے ہزار درم ہیں تو قرض دار پورے ہزارے بری ہوجائے گا اور قرض دار کے کہنے ہےوصی پر وارثوں کو پچھ دینانہ پڑے گا۔اوراگراس امر کے گواہ قائم ہوئے کہ قرضہ کے ہزار درم ہیں تو وصی کے اقرار کی وجہ ہے قرض دار بری ہوجائے گا اور وصی پر وارثوں کونوسو درم انکاریا ابراء للم كى وجدے دينے پڑيں كے اور اگر قرض دارنے پہلے قرضه كا اقر اركيا پھروصى نے استيفاء تمام كا اقر اركيا پھر اقر ارب جدا بیان کیا کہوہ سودرم ہیں تو قرض داربسبب اقراروصی کے بری ہوگااوروصی وارثوں کونوسودرم ڈانڈ دے گااورا گروصی نے بیکلام اقرار ے ملاکر بیان کیااس طور سے کہ جس قدر قرض دار پر تھاسب میں نے پایا اور وہ سودرم ہیں پھر قرض دارنے کہا کہ قرضہ مجھ پر ہزار درم تھااوروصی نے وصول کرلیا ہے تو قرض دار بری ہوگا اوروصی کواختیار نہ ہوگا کہ کسی قدر کے واسطے اس کا دامن گیر ہوسکے اور وارث بھی وصی سے صرف اسی قدر لے سکتے ہیں جینے کا اس نے وصول پانے کا اقر ارکیا ہے۔اوراگر قرض دار نے پہلے ہزار درم کا اقر ارکیا پھر وصی نے کہا کہ جو پچھاس پرتھا میں نے بھر پوروصول پایا اور وہ سودرم تھے تو قرض دار پورے ہزارے بری ہوگا اور وصی وارثوں کونوسو درم ڈانڈ دے گا پیمچیط میں ہے۔

وارثوں کا مال وصی نے فروخت کیا چراس پر گواہ کر لیے کہ میں نے تمام ٹمن بحر پایا اور وہ ودرم ہیں پھر مشتری نے کہا بلکہ

ایک سو پچاس درم متھ تو وصی کا قول بوگا اور قرض دارے ڈائیز نہیں لے سکتا ہے اور نہ وصی ڈائڈ دے گا اور اگر وصی نے یوں اقرار کیا کہ میں نے سودرم بھر پائے اور بدتمام ٹمن ہے اور مشتری نے کہا کہ ٹمن ایک سو پچاس ہے قوبا تی پچاس وصی لے سکتا ہے۔ ای طرح اگر ذاتی مال این افرو دخت کیا تو بھی بہی تھم ہوئے کہ تمام مال دوسودرم شے تو قرض دار باتی سودرم کے واسطے پکڑا جائے گا اور وصی کے قول کی اس اور وہ سودرم شے پھر گواہ قائم ہوئے کہ تمام مال دوسودرم شے تو قرض دار باتی سودرم کے واسطے پکڑا جائے گا اور وصی کے قول کی اس نے دفتی کے ابطال میں تقد بوتی یہ مسلوط میں ہے۔ اگر وصی نے اقرار کیا کہ میں نے فلاں میت کا مال جوزید کے پاس بطور ودیعت یا مضار بت یا شرکت یا بیا اور مطلوب نے اس سے صرف سودرم یا نے ہیں اور مطلوب نے اس سے صرف سودرم کی اس سے وصول کر لیے ہیں آگر وصی نے اقرار کیا ہے بھراس کے بعد کہا کہ ہراد درم مصلوب نے کہا کہ ہراد درم مصلوب نے کہا کہ ہزاد درم ہوت کی سب وصول کر لیے ہیں قور وصی نے افراد کیا ہم ہوئے کہ میت کے ہزاد درم مطلوب کے پاس تھے قو وصی اس کا میں ہو جائے گا جیسیا قرضہ کی صورت میں تھا اور اگر اس امر پر گواہ قائم ہوئے کہ میت کے ہزاد درم مطلوب کے پاس تھے قو وصی اس کا میاس کا میاس ہوگا ورمطلوب ضامن نہ ہوگا ہوں کی ہوئے کہ میت کے ہزاد درم مطلوب کے پاس تھے قو وصی اس کا جسمی میں ہوگا کہ میں نے اس سے درم وصول کر لیے ہیں اور مطلوب کا کہ میں نے اس سے درم وصول کر لیے ہیں اور مطلوب کا کہ ہیں ہے اس سے درم وصول کر لیے ہیں اور مطلوب کا کہ میں نے اس سے درم وصول کر لیے ہیں اور مطلوب کا کہ میں نے اس سے درم وصول کر لیے ہیں اور مطلوب کا کہ میں نے اس سے درم وصول کر لیے ہیں اور مطلوب کا کہ میں نے اس سے درم وصول کر لیے ہیں اور مطلوب کا کہ میں نے اس سے درم وصول کر لیے ہیں اور مطلوب کا کہ میں نے اس سے درم وصول کر لیے ہیں اور مطلوب کا کہ میں کے اس سے درم وصول کر لیے ہیں اور مطلوب کا کہ میں کے اس سے درم وصول کر لیے ہیں اور مطلوب کا کہ میں کے اس سے درم وصول کر لیے ہیں اور مسلوب کے درم کے کہ میں کے درم کے کی کہ میں کے درم کے کو میں کی کہ کو کو کہ کہ کی کہ کو کی کو کی کو کہ کی کی کی کہ کی کہ کی کو کرم کی کو کی کی کی کو کو کو کرم کی ک

اگروسی نے اقرار کیا کہ مس قدر فلاں میت کی زمین میں اناج تھایا جواسکے کل میں چھوہارے تھے قبضہ کر لیے

اگروصی نے اقرار کیا کہ فلاں شخص پر جودین میت کا تھا میں نے بھر پایا اور قرض دار نے کہا کہ اس کے مجھ پر ہزار درم تھے اوروصی نے کہا کہاس کے ہزار درم تھے پر تھے لیکن تو نے پانچ سودرم اس کی زندگی میں اس کودے دیے تھے اور پانچ سودرم بعداس کے مرنے کے تونے مجھے دیے ہیں اور قرض دارنے کہا کہ ہیں میں نے کل تجھی کو دیے ہیں تو وصی ہزار درم کا ضامن ہو گالیکن وارثوں ہے اس کے دعویٰ پرفتم لی جائے گی کذافی المحیط اگر وصی نے اقرار کیا کہ میں نے فلاں میت کی منزل میں جو پچھتھا متاع ومیراث ہے سب ا پے قبضہ میں لےلیا پھراس کے بعد کہا کہ وہ سودرم اور پانچ کپڑے تھے اور وارثوں نے گواہ قائم کیے کہ فلاں میت کی منزل میں اس کے مرنے کے روز ہزار درم اورسو کپڑے تھے تو وصی پر اس کے اقر ارسے زیادہ کچھ لازم نہ ہوگا تا وقتیکہ گواہ گواہی نہ دیں کہ وصی نے ان سب پر قبضہ کرلیا ہے بیرحادی میں ہے۔اوراگروسی نے اقر ارکیا کہ جس قدر فلاں میت کی زمین میں اناج تھایا جواس کے فل میں چھوہارے تھے قبضہ کرلیے یا اس زمین کی کھیتی میں نے قبضہ میں لے لی پھر کہا کہ وہ اس قدرتھی اور وارث نے اس سے زیادہ کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے کہاس زمین میں اس اس قدر تھی تو وصی پر اس کے اقر ارسے زیادہ لا زم نہ آئے گا جب تک کہ گواہ گواہی نہ دیں کہ وصی نے اس پر فبصنہ کرلیا ہے بیمبسوط میں ہے۔اورا گروصی نے اقر ارکیا کہ مال کتابت فلاں مکا تب میت پر ہزار درم تھا اس میں ہے نوسو درم میت نے اپنی حین حیات میں وصول پائے اور سودرم اس کے مرنے کے بعد میں نے وصول کیے ہیں اور مکا تب نے کہا کہ تونے یورے ہزار درم لیے ہیں اور گواہوں نے گواہی دی کہوسی نے اقرار کیا ہے کہ جومکا تب پرتھا سب میں نے بھر پوروصول پایا ہے تو پورے ہزار درم وصی پرلازم آئیں گے لیکن پہلے وارث قتم کھائیں کہ ہم کومیّت کے وصول کر لینے کا حال معلوم نہیں ہے یہ محیط سرحسی میں ہے۔اگروضی نے اقرار کیا کہ میں نے فلال میت کے مکاتب سے جو پچھاس پرتھا بھرپایا اور وہ سو درم تھے اور مکاتب معروف ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ تو نے مجھ سے ہزار درم وصول کیے ہیں اور یہی تمام مال مکا تبت ہے تو سو درم کے بارہ میں وصی کا ل یعن اگر قرضه گواہوں سے ثابت ہواتو وصی کے اقرار سے اس پرلازم آتا اس کا جواب دیا کہ اس سے اس پر نہ لازم آئے گا کیونکہ اس نے کسی خاص سے وصول يانے كا قرار نبيس كيا ٢

قول قبول ہوگا اور مکا تب پرنوسو درم لا زم آئیں گے اور اگر وصی نے تمام مال کتابت وصول پانے کا اقر ارکیا اور پچھ تعداد بیان نہ کی تو مکا تب آزاد ہو جائے گا پھراگر گواہ قائم ہوئے کہ اصل مال کتابت ہزار درم ہیں اور مکا تب نے وصی کے وصول پانے کے اقرار سے پہلے ایساا قرار کیا تھا تو وصی پورے ہزار درم کا ضامن ہوگا گذائی المبسوط۔

(كيسو (6 باب

## جس کے قبضہ میں میت کا مال ہےاس کے وارث یا موصیٰ لہ کے واسطےاقر ارکر دینے کے بیان میں

ا یک مخض زید کے قبضہ میں ایک مخض غائب یعنی عمر و کا مال ہے وہ غائب مرگیا پھر خالد آیا اور دعویٰ کیا کہ میں اس کا بیٹا ہوں اورزید نے اس کی تصدیق کی تو قاضی چندروز انتظار کرے گا خواہ اس نے کہا ہو کہ میت کا کوئی اور وارث ہے یا نہ کہا ہو پس اگر کوئی وارث دوسرا ظاہر ہوا تو خیر ورنہ خالد کے حوالہ کرے گا اور جن جن مقامات میں بیچکم ندکور ہے کہ قاضی درنگ وانتظار کرے گا وہاں مدت انظار کی قاضی کی رائے پر ہے کہ وہ خوب خیال کر لے کہ اگر اس کا وارث کوئی دوسرا ہوتا تو وہ اس قدر مدت میں آ جاتا بی فتاوی صغریٰ کتاب الدعویٰ میں ہے۔املاء میں امام محمد رحمتہ اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ زید مرگیا اور اپنا مال عمرو کے پاس چھوڑ اپس خالد نے دعویٰ کیا کہ میں اس کا بیٹا ہوں اور ہندہ نے دعویٰ کیا کہ میں اس کی جورو ہوں پس عمرو نے کہا کہتم دونوں سیچے ہومیں تم دونوں کے سوائے اس کا تیسرا وارث کوئی نہیں جانتا ہوں مگران دونوں میں ہے ہرایک نے دوسرے کی تکذیب کی تو قاضی چندروز انظار کے بعد خالد کوتمام مال دے دے گا مگر پہلے خالدے عورت کے دعویٰ پراس کے علم کی قتم لے گا۔اس طرح اگراس صورت میں میت کوئی عورت ہوتی اور کسی مرد نے دعویٰ کیا کہ میں اس کا خاوند ہوں ۔ تو اس کا حکم مثل حکم عورت کے اس مسئلہ میں ہوتا۔ای طرح اگر قابض مال نے کسی مخض کی نسبت شو ہریاز وجہ ہونے کا یا ماں کی طرف ہے بھائی ہونے کا یا چیایا ماموں وغیرہ ذی نسب کا اقرار کیا تو بھی یہی تھم ہوگا اورمولی العتاقہ اس صورت میں بمنزلہ نسب کے ہے۔ پس اگر ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میں میت کی بیٹی ہوں اور ایک مختص نے دعویٰ کیا کہ میں نے میت کوآ زاد کیا ہے اور قابض مال نے کہا کہتم دونوں سے ہویا کہا کہ بیعورت اس کی بیٹی ہے اور اس مخض نے اے آزاد کیا تھایا پہلے مولی کی نسبت اقرار کیا پھر بیٹی کی نسبت اقرار کیا تو دونوں بیساں ہیں اور مال ان دونوں کو برابر تقسیم ہوگا اگر چہ دونوں نے باہم ایک دوسرے کی تکذیب کی ہواورمولی الموالا ۃ کے اس حکم میں بمنزلہ ؑ زوجین کے ہے۔اورا گر قابض مال ایک عورت ہواور مال ایک شخص مرد کا ہو پس اس عورت قابضہ نے کہا کہ میں میت کی جورو ہوں اور بیعورت بھی جوموجود ہے اس کی جورو ہے اور بیمر دجوموجود ہے میت کا مولی ہے بعنی اس کے ہاتھ پرمیت اسلام لایا تھا اور اس سے موالا ۃ کی تھی اور دوسری عورت نے کہا کہ میں ہی اس کی جورو ہوں تو نہیں ہے اورمولی الموالا ۃ نے کہا کہ میں ہی اس کا وارث ہوں تم دونوں نہیں ہوتو قاضی چوتھائی مال دونوں جوروؤں کودے گا اور باقی مال مولی الموالا قا کودے دے گا پیمچیط میں ہے۔اوراگر قابض نے کہا کہ پیمخص میت کا بیٹا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں کہاس کا کوئی دوسراوارث ہے یانہیں ہےتو قاضی انتظار کے بعدا گر کوئی وارث دوسرا آیا تو خیرورنه تمام مال اس بیٹے کودے دے گا۔اوراگر قابض نے کہا کہ میں دوسراوارث میت کانہیں جانتا ہوں تو قاضی انتظار نہ کرے گا بلکہ اس مقرلہ کو مال دے دے گا ل مولی الموالا ة و پخض مجهول النب جس نے کسی کواپنامولی بنایا که اگر میں مروں تو میراوارث تو ہے اور اگر کوئی جنایت کروں جس ہے دیت لازم آئے تو اس کوتوادا کرےاوروہ قبول کرلے ۱۲

کذافی شرح ادب القاضی الصدرالشہید ۔ا مام محمد رحمتہ اللّٰہ علیہ نے فر مایا کہا گر قابض مال نے کہا کہ تو میّت کا ماں و باپ کی طر ف سے بھائی ہےاور میں نہیں جانتا ہوں کہ آیا میت کا کوئی اور ایساوار ث ہے کہ تجھے میراث ہے مجھوب کردے اور مدعی نے کہا کہ میں اس کا ماں وباپ کی طرف ہے بھائی ہوں میرے سوائے کوئی وارث نہیں ہے تو اس کومیراث نہ ملے گی جب تک معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا کوئی دوسراوارٹ نبیں ہے۔اوراگر قابض نے کہا کہ تو میت کا ماں وباپ کی طرف سے بھائی ہےاورایک بھائی اس کا ایساہی اور ہے تم دونوں اس کے وارث ہو میں تم دونوں کے سوائے اس کا وارث کوئی تیسرانہیں جانتا ہوں اور مدعی نے کہا کہ میں ہی اس کا ماں و باپ کی طرف ہے بھائی ہوں میرے سوائے دوسراوارث نہیں ہے تو قاضی چندروز انظار کر کے اگر دوسراوارث پیدا ہوتو خیرورنہ تمام مال اس مدعی کودے دے گا بیمحیط میں ہے۔ اگر ایک مختص نے آ کر دعویٰ کیا کہ میت میر اغلام ہے اور بیر مال میرے غلام کا مال ہے میں اس کا زیادہ حق دار ہوں اور ایک دوسر ہے مخص نے آ کر دعویٰ کیا کہ میں میت کا بیٹا ہوں اور میت آ زا داصلی تھا بھی مملوک نہیں ہوا ہے اور میں ہی اس کا وارث ہوں اور قابض اقر ارکر تا ہے کہ میت غلام تھا اور ان دونوں نے باہم ایک دوسرے کی تکذیب کی تو مال مولیٰ کو ملے گا بیٹے کونہ ملے گا پیمچیط میں ہے۔اگر دعویٰ کیا کہ میں غائب کا بھائی ہوں و ہمر گیا اور میں وارث ہوامیر ہے سوائے دوسراوارث نہیں ہے یا کسی نے دعویٰ کیا کہ میں اس کا بیٹا یا باپ یا ماں یا اس کا مولیٰ آزاد کنندہ ہوں یا کسی عورت نے دعویٰ کیا کہ میں میت کی پھو پھی یا خالہ یااس کی بہن کی بیٹی ہوں میرے سوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے اورایک دوسر سے مخص نے دعویٰ کیا کہ میت نے تمام مال کی تہائی مال کی میرے حق میں وصیت کی ہے اور قابض نے دونوں کی تصدیق کی اور کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہتم دونوں کے سوائے میت کے مال کا کوئی دوسرا وارث حق دار ہے یانہیں ہے تو اس اقرار کے سبب سے مدعی وصیت کو پچھ نہ ملے گا اور قاصی دوسرے دارثوں کو مال دے دیے گا پیخلاصہ میں ہے۔ شوہروز وجہاورمولی الموالا ۃ بیددونوں کی موصی لہے مقدم حقدار ہیں پیمجیط میں ہے۔اگر قابض مال نے اقرار کیا کہ مالک مال مرگیا اور اس مخض کے اس پر ہزار درم ہیں تو قاضی اس سے دریا فت کرے گا کہ اس نے کوئی وارث چھوڑ ا ہےا گراس نے کہا کہ ہاں تو ان دونوں میں خصومت قرار نہ دے گا اور کہا کہ ہیں تو قاضی انتظار کرے گا پھرا گر کوئی وارث ظاہر نہ ہواتو میت کی طرف ہے ایک وصی مقرر کرے گا اور اس کے مقابلہ میں دعویٰ مدعی کی ساعت کرے گا اور اگر قرضہ ثابت ہو گیا تو اس کودلائے گاور نہ تمام مال بیت المال میں داخل کردے گا پیخضر جامع کبیر میں ہے۔

آیک شخص کے قبضہ میں دوسرے کا مال ہے مالک مال مرگیا اور قابض مال نے اقر ارکیا کہ میت نے اس زید کے واسطے جمع اس مال کی وصیت کی ہے اور بھی اقر ارکیا کہ میت نے اس عمر و کے واسطے جمع مال کی وصیت کی ہے اور بھی اقر ارکیا کہ میت نے میں میں ہے تو مال دونوں کو برا ہر تقسیم ہوگا اور اگر قابض مال نے اقر ارکیا کہ میت نے اس زید کے واسطے جمع مال کی وصیت کی ہے اور بھی اقر ارکیا کہ بھر واس کا مال و باپ کی طرف سے بھائی ہے وارث کیا کہ میت نے اس زید کے واسطے جمع مال کی وصیت کی ہے اور بھی اقر ارکیا کہ بھر واس کا مال و باپ کی طرف سے بھائی مال دیا ہے اس کے سوائے دوسرا وارث نہیں ہے اور تبوی کی میت نے اقر ارکیا کہ میت نے اس زید کے واسطے تمام مال کی وصیت کی ہے اور بھی اقر ارکیا کہ میت نے اور بھی اقر ارکیا کہ میت نے اقر ارکیا کہ میت نے اور بھی اقر ارکیا کہ میت نے دو مولی کو اسطے تمام مال وارث نہیں ہے تو تمام مال وارث مقر لہ اور مولی کو کی وارث نہیں ہے تو تمام مال وارث مقر لہ اور کی کیا کہ مالک ہو بھی اور وہ میں ہے اگر ایک شخص نے ہوائی کہ می کہ کے کو کی وارث حاضر نہ ہوا وراگر اس کی میں ہے جس کی طرف مال آتا ہے اس نے تصدیق کی ہوائی کی ایک میں ہے جس کی طرف مال آتا ہے اس نے تصدیق کی ہوائی کا دوست تک کہ کوئی وارث حاضر نہ ہوا وراگر اس کی دوسر کے کا دوسر کی طرف مال آتا ہے اس نے تصدیق کی ہوائی کی دوسر کے کا دوسر کی کیا کہ میں کہ کوئی وارث حاضر نہ ہوا وراگر کی دوسر کے کا دوسر کی کا دوسر کے کا دوسر کی کا دوسر کی کی دوسر کے کہ کی کوئی وارث حاضر نہ ہوا وراگر کیا گھر کی کوئی وارث حاضر نہ ہوا وراگر کی کوئی وارث حاضر نہ ہوا وراگر کی کوئی وارث حاضر نہ ہوا وراگر کی کی کی کوئی وارث حاضر نہ ہوا وراگر کی کی کی کا کہ کی کی کوئی وارث حاضر نہ ہوا وراگر کی کی کا کہ کی کوئی وارث حاضر نہ ہوائی کی کا کی کوئی وارث حاضر نہ ہوائی کی کا کی کی کوئی وارث حاضر نہ کی کوئی وارث کی کوئی وارث کی کی کی کی کی کی کوئی وارث کی کی کی کوئی وارث کی کوئی وارث کی کی کوئی وارث کی کی کوئی وارٹ کی کوئی وارٹ کوئی کی کوئی وارث کی کوئی وارث کی کی کوئی وارث کی کوئی وارث کی کی

جس کی طرف مال ہے اس نے اور مدی نے اقر ارکیا کہ میت کا کوئی وارث نہیں ہے تو قاضی انظار کرے گا پھر میت کی طرف ہے ایک وصی مقرر کرے گا کہ وہ جس کی طرف مال ہے اس ہے مال وصول کر لے پھر مدی کو تھم کرے گا کہ اپنے دعویٰ کے گواہ قائم کر ہے اگر اس نے قائم کیے تو اس کے تا م موافق دعویٰ کے مال کی ڈگری کر دے گا پھر اگر مالک مال زندہ آ کر موجود ہوا تو قاضی اس ڈگری کو منسوخ ورد کر دے گا پس اگر مدی نے وہ مال تلف کر دیا ہوا وراصل میں قرض دار پروہ مال قرضہ ہوتو مال مالک کو قرض دار سے ضمان لینے کا اختیار ہے اور اگر اصل میں اس نے خصب کرلیا تھا تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے مدی قبضہ کرلینے والے سے ضمان لے اور اگر داصل ود بعت نے تھا تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے زو کیک ضمان قبضہ کرلینے والے پر ہے اور امام محمد رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میر سے زو کی ود بعت مثل خصب کے ہوا ہوگئی ہے گیاں جس کے قبضہ میں ہے اس کے باپ کی طرف سے پہنچا ہے کہ اس نے داس کو وصی مقرلہ کیا تھا تو وہ ضامن نہ ہوگا ضامن وہی ہے جس نے وصول کرلیا ہے یعنی مدی اور اگر مالک مال زندہ نہ آیا اس کا وارث حاضر ہوا اور قرضہ مدی سے انکار کیا تو تھم قضاء و ہی ہے جس نے وصول کرلیا ہے یعنی مدی اور اگر مالک مال زندہ نہ آیا اس کا وارث حاضر ہوا اور قرضہ مدی سے انکار کیا تو تھم قضاء و ہیا ہی جس نے وصول کرلیا ہے یعنی مدی اور اگر مالک مال زندہ نہ آیا اس کو صاحب میں ہوں ہی ہے جس نے وصول کر ہیا ہے ہوئی مدی اور اگر مالک مال زندہ نہ آیا اس کا میں جس میں ہیں ہیں ہیں ہو

میت کے وار ثان کا قاضی کب تک انظار کرے؟

اگراس مخض نے جس کے پاس مال ہےا قرار کیا کہ میت نے اس زید کے واسطے تمام مال کی وصیت کی ہے لیکن خالد بن عمروکا میت پراس اس قدر قرضہ ہےاور خالد نے اس کی تقید ایق کی اور زید نے وصابت کا دعویٰ کیا اور قرضہ ہے ا نکار کیا مگر بھی نے بیہ اقرار کیا کہ مدعی نے کوئی وارث نہیں چھوڑا ہے تو قاضی چندروز انتظار کرے گا۔ تھرقیرض خواہ سے کہے گا کہ اپنے قرضہ کے گواہ پیش کرے اگراس کے پاس گواہ نہ ہوں تو موصی لہے اس کے علم پرفتم لے گا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ اس شخص کا میت پر بیقر ضہ ہے پس اگراس نے قتم کھالی تو تمام مال اس کودے دے گا اور اگر قرض خواہ کو پچھ نہ دے گا اور اگر قابض مال نے کہا کہ میت نے اس مخض کے واسطے تمام مال کی وصیت کر دی ہے اور یہ میں نہیں جانتا ہوں کہ اس نے کوئی وارث چھوڑ اے پانہیں پس موصی لہنے کہا کہ مجھے تمام مال دے دے کہ وہ ہر حال میں میرا ہے خواہ اس نے کوئی وارث چھوڑ اہویا نہ چھوڑ اہوتو قاضی اس کو پچھنبیں دے گا پیمحیط میں ہے۔ اگراس شخص نے جس کی طرف مال ہے قاضی ہے کہا کہ بیہ مال فلاں میت کا ہے اس نے کوئی وارث نہیں چھوڑ ا ہے تو قاضی انتظار کرے گا اور اس مخص ہے اس کے نفس کا کوئی گفیل لے گا پھرا گر کوئی وارث یا موصی لہ حاضر ہوا تو خیر ورنہ مال اس سے لے کربیت المال میں داخل کردے گا پھراگروہ مال مسلمانوں کوتقشیم کردیا پھر ما لک زندہ موجود ہوا تو وہ مال قرض دار پر ویسا ہی قرض رہے گا اور اس کو بیت المال سے عوض دلایا جائے گا اور اگروہ مال اصل میں غصب ہوتو ما لک کوا ختیار ہے جا ہے اس محض سے لے جس کے پاس تھایاس کے بیت المال میں سے لے لے اور اگر اس نے غاصب سے لیا تو غاصب کو بیت المال میں سے ملے گا اور اگر دراصل وہ ودیعت تھا تو مستودع پر صان نہیں آتی ہے بیقول امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے نز دیک ودیعت بمنز له غصب کے ہے اور اگر قابض ال وصی تھا تو وہ ضامن نہ ہوگا اور ما لک کو بیت المال ہے عوض ملے گا اور اگر مالک مال زندہ نہ آیا بلکہاس کا بیٹا آیا تو جس محض کی طرف مال تھاوہ کسی صورت میں ضامن نہ ہوگااور بیٹے کو بیت المال میں سے عوض ملے گابیہ مخقرجامع کبیر میں ہے۔

بائبر (١٥ باب

#### فتل اور جنایت کے اقرار کے بیان میں

قال المترجم جنایت لغت میں گناہ کرنے کے معنی میں آیا ہے اور مرادیہاں عداً اضاعت نفس کے سوائے کوئی فعل جس سے جرمانہ لازم آئے اور مترجم اس کو جرم کے لفظ کے ساتھ تعبیر کرتا ہے اور بھی قبل عمد کو بھی جنایت کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے دوسرے کو خطا سے قبل کرنے کا اقرار کیا اور گواہ قبل کے اس مقر کے سوائے دوسرے پرقائم ہوئے اور ولی نے اس سب کا دعویٰ کیا تو مقر پر آدھی دیت لازم ہوگی اور دوسرے مشہود علیہ پر کچھلازم نہ ہوگا۔ اس طرح اگر زید نے عمد اقبل کرنے کا اقرار کیا اور آئی عمد کے گواہ عمر و پرقائم ہوئے اور ولی نے عمد کا دعویٰ کیا تو مقر کوئل کر سکتا ہے دوسرے گوتل نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر قبل کی صورت میں ولی نے کل کا مقر پر دعویٰ کیا تو پوری دیت اس کی مددگار برادری پر لازم آئے۔ سے مقر کی کیا تو پوری دیت اس کی مددگار برادری پر لازم آئے۔ سے مقد سے سے سے مال پر لازم ہوگی اور اگر مشہود علیہ پر کل قبل کا دعویٰ کیا تو پوری دیت اس کی مددگار برادری پر لازم آئے۔

گی پیمحیط میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ میں نے عمر وکو تباعد اقتل کیا ہے اور بکر نے بھی و بیا ہی اقرار کیا اور و لی نے کہا کہ می دونوں نے اس کو آل کیا ہے قو دونوں کو قصاصا قتل کر سکتا ہے بید مبدو طریس ہے۔ اگر دوگواہوں نے زید پر گواہی دی کہ اس نے عمر وکو آل کیا ہے اور ولی نے کہا کہ تم دونوں نے اس کو آل کیا ہے قو وہ دونوں میں ہے کی کو آل نہیں کر سکتا ہے بید پیدا میں ہے۔ اور اگر دونوں سے نہیں کہ کر سکتا ہے بید پیدا میں ہے ہوتو دونوں میں ہے کی گو آل نہیں کر سکتا ہے بید مبدو طریس ہے۔ اگر اپنے کی غلام معروف کے تن کہا کہ تم دونوں اپنے قول میں ہے ہوتو دونوں میں ہے کی گو آل نہیں کر سکتا ہے بید مبدو طریس ہے۔ اگر اپنے کی غلام معروف کے تن جم کرنے کا اقرار کیا ہے اس اگر مقرلہ نے ملک ہونے اور جنایت لینی جرم کرنے میں اس کی تقد اپنی کی قو مقرلہ ہے کہا جا گا کہ یا غلام کو دے دے یا اس کا فعہ یہ دونوں باتوں میں اس کی تقد دین کی تو مقرفہ یہ کا اقرار کیا ہے اس کا فعہ یہ دونوں باتوں میں اس کی تقد دین کی تو مقرلہ فتی کو جزایت کا قرار کیا ہی اگر مقرلہ نے دونوں باتوں میں اس کی تقد دین کی تو مقرلہ فتی کو تو جنایت بدر نے میں اس کی تقد دین کی تو مقرلہ نے دونوں باتوں میں اس کی تقد دین کی تو مقرلہ فتی کی تو مقرلہ کی کہا ہے کہا تھی کی ہے کہا تھی فرو دیے اور اگر کہا کہ میں نے جرم کرنے ہے کہا تھی فرو دیے کیا تھی کی تو مشری کی کی تو مشری کی کو خلام کو دینے اور فد یہ دینے میں افتیار ہوگا گھی فلال شخص کے ہاتھ فرو دیت کیا تھی اور فلال تخص نے اس کی تقد این کی تو مشری کو خلام کو دینے اور فد یہ دینے میں افتیار ہوگا گھی فلال تخص کی کو خلام کو دینے اور فد دید میں انتیار ہوگا گھی فلال تخص کے خلام کو دینے اور فد دینے میں انتیار ہوگا گیا تا ہیں گی تو مشری کو غلام کو دینے اور فد دینے میں افتیار ہوگا گھی فلال تخص کے دریا کی تو میں کہا اور اگر اور کیا تو مشری کی کو مشری کی کو علام کو دینے اور فد دیا یہ میں کہا کہا کہ کی کو مشری کی کو کو کے اور کی کو کی کو کو کے اور کیا گور کی کو کہا کو کے کو کور کے اور کی کور کے کور کی کور کے کور کی کور کے کور کی کور کے کور کور کے کور کی کور کے کور کی کور کے کور کی کور کے کور کی کور کی ک

كتاب الاقرار

ئىئىر (ھ بار)

متفرقات ميں

ابن ساعہ نے امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ اگرا یک شخص نے کہا کہ وارثان زید کے مجھ پر ہزار درم ہیں تو موافق میراث کے ان سب میں تقسیم ہوگا اور اگرمورث کا کوئی حمل ہوتو وہ بھی ان وارثوں میں داخل ہوگا اور اگر کہا کہ اولا دفلاں کے مجھ پر ہزار درم ہیں تو وار ثان موجودہ میں برابر تقسیم ہوگا حمل کواس میں ہے نہ ملے گا یہ محیط میں ہے۔ایک شخص نے اپنی جورو ہے کہا کہ جب میں نے بچھ سے نکاح کیا تھا تو میں نابالغ تھا تو فقط اس اقر ار ہے دونوں میں جدائی نہ کی جائے گی بلکہ اس ہے دریا فت کیا جائے گا كرآيا تيرے والدنے اجازت دى تھى اگراس نے كہا كہيں تو كہاجائے گا كركيا تونے بعد بالغ ہونے كے اجازت دى اگراس نے کہا کہ بیں تو اس سے کہا جائے گا کہ کیا تو اب اجازت دیتا ہے اگر اس نے کہا کہ بیں تو اس وقت باہم جدائی کرا دی جائے گی یہ واقعات صامیمیں ہے۔نوادر ہشام میں امام محدر حمتہ الله علیہ ہے روایت ہے اگرزیدنے اقر ارکیا کہ عمرو کے مجھ پر ہزار درم خالد کی میراث کے بیں پس اگرمقرلہ نے مقر کے قول کی تصدیق کی تو مقرلہ سے اس کو خالد کے وارث لے لیں گے اور اگر مقرلہ نے انکار کیا تو وارثان خالد کوکسی نے لے لینے کی کوئی راہ نہیں ہے بیمجیط میں ہے۔ایک غلام نے کسی شخص کو خطا سے تل کرڈ الا اورمو کی کومعلوم نہ ہو یہاں تک کہاس نے اقرار کیا کہ میں نے بیغلام زید کے ہاتھ فروخت کر کے اس کے سپر دکر دیا تھا اس نے پھرمیرے یاس و دیعت رکھا ہے اور مقتول کے ولی نے اس کی تکذیب کی تو مولی کا قول قبول نہ ہوگا اور نہ اس کے گواہ مسموع ہوں گے اور حکم کیا جائے گا کہ یا غلام مقتول کے ولی کودے یااس کا فدیددے پس اگراس نے غلام دیا پھرزید حاضر ہوااورمولی کی تکذیب کی تو جوہوا وہی رہے گا اور اگرتصدیق کی تو غلام کووایس لے سکتا ہے اور اگر مولی اس کی قیمت مقتول کے ولی کودے گا اور اگر یوں کہا کہ میں نے حالت دانتگی میں کہاس نے جرم کیا ہے فروخت کیا تو مقتول کا جوولی غلام کوکسی راہ نے ہیں لے سکتا ہے اور مولی پر دیت واجب ہو گی خوا ہمقرلہ نے اس کی تقدیق کی یا تکذیب کی ہوئی تحریر شرح جامع کبیر میں ہے۔

ابن ساعد نے امام محدر حمتہ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ زید نے کہا کہ اس عمر وکا مجھ پر ای قدر ہے جس قدر اس بکر کا ہے اور اس مجلس میں بکر کے قرضہ کی کچھ تعداد بیان نہ کی تھی اور نہ کوئی کلام پہلے ایسا کر چکا ہے جس ہے معلوم ہو کہ بکر کا اس پڑس قدر ہے تو اس کواختیار ہے کہ دونوں کے لیے جس قدر جا ہے اقر ارکرے اور اگر بکرنے گواہ قائم کیے کہ میرے اس پر ہزار درم ہیں تو اس ہے مرو کو ہزار درم کا استحقاق ثابت نہ ہوگا اور مقر کو اختیار ہے جس قدر جا ہے اس کے واسطے اقر ارکر بے نو ادر بن ساعہ میں امام محمد رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ اگرزیدنے کہا کہ عمرو کے جھے پر ہزار درم ہیں جیسے کہ بکر کا جھے پر دینار ہے قوعمرو کے اس پر ہزار درم ہوں گے اور بكركاس پرايك وينار ہوگا اوراگراس قدر كہدكركہ عمر و كے جھے پر ہزار درم بيں خاموش ہور ہا پھر كہااوراس بكر كے جھے پرمثل اس عمر و کے ہیں تو ہرایک کودونوں میں سے ہزار درم ملیں گے بشر طیکہ بیا یک ہی مجلس اور ایک ہی کلام میں واقع ہو یہ محیط میں ہے۔

زید نے عمرو کے غلام کی نسبت اقر ارکیا کہ یہ بکر کا ہے اور عمرو نے انکار کیا پھرزید نے کہا کہ اگر میں اس کوخریدوں توبیآ زاد ہے پھراس کوخریدا تو وہ بکر کو دلایا جائے گا اور عتق باطل ہو گا اورا گر اقرار کیا کہ یہ بکر کا ہے پھر اقرار کیا کہ بیر آزاد ہے پھر اس کوخریدا تو بمرکو ملے گااوراگر پہلے اقرار کیا کہ بیآ زاد ہے پھرکہا کہ بیبر کا ہے پھراس کوخریدا تو وہ آزاد ہے۔ اوراگر پہلے بکر کے واسطے اقرار کیا پھر کہا کہ بیخالد کا پھراس کوخر بدا تو پہلے کو یعنی برکو ملے گا اور اگر دونوں اقر اروں کے بعد شعیب نے اس کواس غلام کے خریدنے کا وكيل كيااوراس نے خريداتو موكل كوديا جائے گا يەمچىط سرحسى ميں ہے۔ منتقى ميں بروايت بشرين الوليد كے امام ابو يوسف رحمته الله عليه ے مردی ہے کہ زید نے کہا کہ عمرہ کے میرے پاس ہزار درم ود بعت کے ہیں پھر کہا کہ میرے اقرار سے پہلے ضائع ہو گئے تو اس کی تصدیق نہ ہوگی اور وہ ضامن ہوگا اوراگر کہا کہ میرے پاس ود بعت تھے پھر ضائع ہو گئے تو اس کا قول قبول ہوگا اوراگر کہا کہ زید کے میرے پاس ہزار درم ود بعت کے ہیں کہ ضائع ہو گئے اور بید کلام ملاکر بیان کیا تو استحسانا اس کی تصدیق ہوگی ای طرح اگریے فقر ہ ملایا کہ کل کے روز وہ ضائع ہو گئے تو بھی استحسانا تصدیق ہوگی بیرمجیط میں ہے۔

اگراقرارکیا کہ زید کا مجھ پرایک ہروی کپڑا ہے تو جو ہروی کپڑالائے گااس میں اس کی تقعدیت کی جائے گی گر پہلے تسم کھا لے اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک جائے گی گر پہلے تسم کھا اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک جائے گی اس اقرار سے اوسط درجہ کا کپڑا قرار دیا جائے اور اس کے بیالا جماع سب کا قول ہے۔ اسی طرح اگر کہا کہ زید کا مجھ پرایک کپڑا ہے اور اس کی جس بیان نہ کی تو جو کپڑا لائے گااس میں اس کی تقسدیت کی جائے گی پہنا ہوا اور نیا اس صورت میں یکساں نے اور اس کا پیچھا نہ چھوٹے گا جب تک کہ وہ کو گی ٹراند دے یہ جسوط میں ہے۔

اگر کی شخص نے اقرار کیا کہ زید کا بھے پرایک داریاز مین یانٹل یابستان ہے تو بیغصب کا اقرار ہے ہیں مال عین یعنی بعینہ ای مال کی واپسی کا حکم دیا جائے گا اگر بعینہ موجود ہواورا گراس کے واپس کرنے سے عاجز ہوا تو امام اعظم رحمہ اللہ تعالی اور دوسرے قول امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے موافق قیمت کا ضامن نہ ہوگا اوراق ل قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے موافق وامام محمد رحمتہ اللہ علیہ

كنزديك قيت كاضامن بي محيط مي ب-

اگراقرارکیا کہ مجھ پُرفلاں پیخص کا غلام ہےاور فلاں شخص نے ایبادعویٰ کیا تو امام ابو یوسف ؓ نے فرمایا کہ اس پر درمیانی غلام یا درمیانی غلام کی قیمت واجب ہوگی اورامام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ غلام اوراس کی قیمت کے باب میں اس کا قول قبول ہوگا اس طرح اگرا قرار کیا کہ فلاں شخص کا مجھ پرایک اونٹ یا گائے یا بحری ہے تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔اوراگر کہا کہ مجھ پرغلام قرض ہے تو اس پرغلام کی قیمت واجب ہوگی اور قیمت کے بارہ میں قتم سے اس کا قول قبول ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔

اگرائے او پرایک جو پایدہونے کا اقر ارکیاتو جس جو پایدکووہ جا ہے اس کی قیمت اس پرواجب ہوگی اور اگر ایک جو پایدلایا
اور کہا کہ یہ ہے تو اس کا قول قبول ہوگا بشر طیکہ گھوڑ ایا بیل یا گدھایا اوخٹ لائے اور ان کے سوائے میں اس کا قول قبول نہ ہوگا یہ فناد ہوگا میں ہے کہا گر لفلان علی درہم فلوس تو اس پر مساوی ایک درم کے فلوس واجب ہوں گے اس طرح
قاضی خان میں ہے۔ کتاب العلل میں ہے کہا گر لفلان علی درہم فلوس تو اس پر مساوی ایک درم ہوں گے اس طرح
اگر کہا کہ لفلاں علی دینار وراہم تو اس پر مساوی ایک وینار کے دراہم واجب ہوں گے اور اگر کہالفلان علی بدرہم فلوس تو یہ تیج ہے گویا
اس نے کہا کہ میں نے اس کے ہاتھ فلوس بعوض درم کے فروخت کیے اور فلوس کی مقدار بیان کرنا اس پر ہوگی اور منتی میں ہے کہا گر کہا
لفلان علی درہم دقیق تو اس پر ایک درم کے مساوی آٹا واجب ہوگا یہ مجیط میں ہے۔

اگر کئی شخص کے واسطے کی داریاز مین یا ملک یاشراء میں حق ہونے کا اقرار کیا تو اس کو بیان کرنا چاہئے کہ س قد رہا وراگر مقرلہ نے اس سے زیادہ کا دعویٰ کیا تو زیادتی پراس سے تم کی جائے گی اوراگراس نے بیان مقدار سے انکار کیا تو قاضی خوداس سے مقرلہ نے اس سے گا کہ کیا آ دھا ہے یا تہائی ہے یا چوتھائی ہے بہاں تک کہ ایسی مقدار تک نوبت پہنچے کہ عرف میں اس سے کم کی ملکست نہیں ہوا کرتی ہے ہی اس قدراس پرخواہ نو اہلازم ہوگا پھر زیادتی پراس سے قتم لی جائے گی اوراگر یوں کہا کہ اس شخص کا حق اس میں بیٹھ ہے ہے گی اوراگر یوں کہا کہ اس شخص کا حق اس میں بیٹھ بیان اقرار سے ملاکر کہا ہوتو تقد بی کی جائے گی بی میط سرحی میں ہے۔

اس میں بیٹ ہی تر بیان اقرار سے ملاکر کہا ہوتو تقد بی کی جائے گی بی محیط سرحی میں ہے۔

لے کیونکہ اس نے مطلق کپڑے کا اقر ارکیا ہے ا

اگر کہا کہ فلاں شخص کا مجھ پر قرضہ ہے اور بیان کرنے ہے انکار کیا تو قاضی اس سے تعداد درجہ بدرجہ دریافت کرتا جائے گا یہاں تک کہ عرف کے موافق اقل مرتبہ کہ جس ہے کم پر قرضہ کا اطلاق نہیں ہوتا ہے پہنچے پس اگر اس قدر کا اقر ارکیا تو خیر ورنہ اس قدر خواہ مخواہ اس پر لازم ہوگا اور زیادتی پر اس سے قتم کی جائے گی بیمجیط سرخسی میں ہے۔اگر کہا کہ بیے غلام فلاں شخص کا ہے میں نے اس سے خریدا ہے اور ملاکر بیان کیا اور خرید کے گواہ پیش کیے تو استحساناً مقبول ہوں گے اور اگر سکوت کے بعد کہا کہ میں نے قبل اقر ارک اس سے خریدا ہے یا اس نے مجھے ہبہ کیا ہے یا صدقہ دیا ہے تو اس امر پر اس کے گواہ مقبول نہ ہوں گے بیمبسوط میں ہے۔

منتقی میں ہے کہ بشر رحمہ اللہ تعالی نے امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت کی کہ اگر اقر ارکیا کہ میر نے بھائی کے مجھ پر ہزار درم بیں اوراس کا نام نہ بیان کیا تو یہ باطل ہے اوراگر نام لیا اوراس کا کوئی بھائی اس نام کا ہے تو اس پر بیلا زم آئے گا اوراگر کہا کہ میر سے بیٹے کے اوراس کا نام نہ لیا اوراس کا بیٹا معروف ہے گراس نے کہا کہ میراایک دوسر ابیٹا ہے میں نے اس کومرا دلیا تھا تو اس کا قول قبول ہوگا اوراگر کسی بیٹے کا نام لیا ہے تو اس کو دوسر سے کی طرف مصروف کرنے کا اختیار نہیں ہے اوراگر اس قبیل کے امور میں دو نام عمرووعمرو و سالم مستفق ہو جا کیس تو اقرار قرضہ باطل ہوگا اور طلاق و عماق و اقع ہو جائے گی اوراس کو بیان کرنا چاہئے کہ ان معمرو عمرو و سالم و سالم مستفق ہو جا کیس تو اقرار قرضہ باطل ہوگا اور طلاق و عماق و اقع ہو جائے گی اوراس کو بیان کرنا چاہئے کہ ان

الاصل یعنی قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی مقدار بیان کر کے دوصنفوں مالی کی طرف نبیت کیاتو دونوں میں ہے ہرا یک کی نصف کی جائے گی کیونکہ اس نے مقدار کو دونوں کی طرف برابر نبیت کیا ہے ہی برابر تقسیم ہوگی چنا نچا اگر دوخصوں کی طرف نبیت کرتے و دونوں میں برابر تقسیم ہوگی چنا نچا اگر دوخصوں کی طرف نبیت کرے تو دونوں میں برابر تقسیم ہوتی ہے اور اضافت میں مساوات ہونا تقسیم میں ہے۔ اگر کہا کہ جھے پر دس کیڑے ہوگی ہوری ہوتی ہوا و چاندی کو زیادہ نہیں کرسکتا ہے اور جید وردی ہونے میں مقرکا قول قبول ہوگا یہ محیط میں ہے۔ اگر کہا کہ زید کے جھے پر ہزار درم قرض و دو دیعت ہیں کو وہ آ و مصدرم قرض کا ضامن ہے اور آ د مصدرم و دیعت ہوں گے۔ ای طرح اگر کہا کہ میری طرف زید کے ہزار درم مضار بت و قرض کے ہیں تو بھی یہی عظم ہے اور اگر اپنے اقرار سے ملاکر یوں بیان کیا کہ طرح اگر کہا کہ میری طرف زید کے ہزار درم مضار بت و قرض کے ہیں تو بھی یہی عظم ہے اور اگر اپنے اقرار سے ملاکر یوں بیان کیا کہ اس میں سے تین سودرم قرض اور سات سودرم مضار بت کے ہیں تو بھی یہی عظم ہے اور اگر اچدا کر کے بیان کیا تو دونوں میں سے آر سے میں گے کہ ان الی الی دی اگر اقرار کیا کہ زید کے میرے پاس ہزار درم ہیدو ددیوت کے ہیں تو سب و دیعت کے ہیں تو سبت کے ہیں تو سب و دیعت کے ہیں تو سب و دیوت کے ہیں تو سب و دیعت کے ہیں تو سبت کی سبت کی کی کر ان کی ان کی کر دیا گی کر ان کی کر دیا گیں کی کر دی کر دیوں میں کر کر دیوں میں کر دیوں کی کر دیوں کی کر دیوں کر کر دیوں کر کر دیا کر کر دیوں کر کر دی کر دیوں کر کر کر دیا کر کر دیوں کر دیوں ک

 كتاب الإقرار

جامع صغیر میں ہے کہ ایک صحف مرگیا اور ایک غلام چھوڑ اپس غلام نے وارث سے کہا کہ تیرے باپ نے مجھے آزاد کر دیا ہا درزیدنے کہا کہ میرے تیرے باپ پر ہزار درم قرضہ ہیں اس وارث نے دونوں سے کہا کہتم دونوں نے سے کہا تو امام اعظم کے نزویک قرضہ مقدم ہوگا اور غلام اپنی قیمت کے واسطے عی کرے گا اور صاحبین ؓ نے کہا کہ غلام پر سعایت واجب نہیں ہے بیمے طیس ہے۔ ا مام محمد رحمته الله علیہ نے فرمایا کہ ایک مخص کا ایک غلام ہے اور دوسرے کی ایک باندی ہے پس دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کے حق میں شہادت دی کہ اس نے اپنے مملوک کوآ زاد کیا ہے اور دوسرے نے اس کے قول کی تکذیب کی پھر ہرایک نے ا پے مملوک کے عوض دوسرے کامملوک خرید اتو خرید جائز ہے اور ہرایک کی طرف سے اس کی خریدی ہوئی تیج آزاد ہو جائے گی خواہ قبضة كرے يانه كرے اور ہرايك دوسرے كوا بني خريدى ہوئى چيزكى قيمت كى صان دے گا پس اگر دونوں كى قيمت برابر ہوتو بدلا ہوجائے گا کوئی بھی دوسرے سے پچھنیں لےسکتا ہے اور اگر دونوں میں ہے کسی کی قیمت زیادہ ہوتو اس کا مالک دوسرے سے بقدرزیادتی لے لے گاای طرح اگر ہرایک نے دوسرے پریہ گواہی دی کہاس نے اپنے مملوک کو مدبر کر دیا ہے پھر بیج واقع ہوئی تو ہرایک مملوک کا آ زاد ہونا بائع کے مرنے پر ہوگا اب مشتری کے مرنے ہے متعلق نہ ہوگا اور ولاء موقوف رہے گی اور اگر ہر ایک نے دوسرے کے مملوک کی نسبت گواہی دی کہ بیرخالد کا ہےاور میخض معروف ہےاور دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کی تکذیب کی پھرایک نے ا پے مملوک کے عوض دوسرے کامملوک خریدا تو تیج جائز ہے اور ہرایک نے جوہیع خریدی ہے وہ مقرلہ یعنی خالد کومثلاً دے دے اور بیہ اس وقت ہوگا کہ خالد نے دونوں کی تصدیق کی ہواورا گر تکذیب کی تو خالد کودے دینے کے لیے کسی کو حکم نہ کیا جائے گا اور نہ ہرایک دوسرے کواپی شے خریدہ کی صان قیمت دے گا اور نہ بائع دوسرے سے اپنی میع کی قیمت لے سکتا ہے اور اگر زید نے عمر و پر گواہی دی کهاس نے اپنے مملوک کومد بر کردیا ہے اور عمر و نے زید پر گواہی دی کهاس کی مقبوضہ چیز بکری ہے اور اگر بکر اس کامدعی ہے اور ہرایک نے دوسرے کی تکذیب کی پھردونوں نے اپنے اپنے مملوک کے عوض باہم خرید کر لی تو خالدا پنے مقربہکواس کے مشتری سے لے لے گا اورجس نے کہد برہونے کا اقرار کیا تھا اس کی خرید کردہ باندہ مثلاً مد برہوجائے گی اورولاء اس کی موقوف رہے گی اور پیچ جائز ہوگی۔ اورکوئی دوسرے سے پچھنیں لےسکتا ہے اور اگر ہرایک نے دوسرے کی نسبت بیگواہی دی کداس نے اپنے مملوک کومکا تب کردیا ہے پھر دونوں نے باہم بیج کر لی اور دونوں نے قاضی کے پاس مرافعہ کیا پس اگر دونوں مملوکوں نے مکا تب سے انکار کیا تو دونوں محفن مملوک رقیق رہ گئے اورمطلقاً بیچ جائز ہونے کا حکم کیا جائے گا اور اگر دونوں نے کتابت کا دعویٰ کیا تو قاضی دونوں ہے کتابت واقع ہونے کے گواہ طلب کرے گا پس اگر ہرایک نے گواہ پیش کیے تو کتابت کا حکم ہوجائے گا اور بیج سنخ ہوجائے گی اور اگر دونوں کے پاس گواہ نہ ہوں تو ہرایک بائع سے اس کی بیچ کی نسبت قتم لی جائے گی کہ واللہ میں نے اس کوم کا تب نہیں کیا تھا پس اگر دونوں نے قتم کھالی تو بھے جائز ہوگی آور ہرایک اپنے اپنے مشتری کا غلام ہوگا اور اگر دونوں نے تتم سے نکول کیا تو ہرایک کے مکاتب ہونے کا حکم کیا جائے گا بیج فنخ ہوجائے گی اور اگر دونوں شخصوں میں سے ایک نے دوسرے پراس کے مملوک کے مدیر کرنے کی گواہی دی اور دوسرے نے دوسرے کے مکاتب کرنے کی گواہی دی پھر ہا ہم ہے کرلی پس جس نے مد برکرنے کی گواہی دی تھی اس کاخر پد کردہ اس کے مال ے مد بر ہوگا اور اس کے بائع کے مرنے پر آزاد ہوجائے گا کیونکہ اس نے اقر ارکیا تھا اور اس کی ولاء موقوف کرے گی اور جس نے مكاتب كردينے كى گوابى دى اس كاخرىدكرد وفتح كتابت كے بعد مملوك ہوگا اگر مملوك كے پاس گواہ نہ ہوں تو اس نے بائع سے قتم لى جائے گی کہ میں نے بیج سے پہلے اس کوم کا تب نہیں کیا تھا اور دونوں شخصوں میں ہے کوئی دوسرے سے پچھوا پس نہیں کرسکتا ہے اور اگر بائع نے قتم کھانے سے انکار کیاتو غلام اس کے بائع کووا پس کر دیا جائے گا اور پیج فنخ کردی جائے گی بیچر بیشرح جامع کبیر میں ہے۔ موقوف رہنے کے بیمعنی ہیں کہا گرمنکرنے پھرتقیدیت مقر کی طرف عود کیا تو اس کی تقیدیت ہوگی پس اس کےموافق ولاءاس وقت تک کہاس کے عود کرنے سے میاس ہوجائے موقوف رہے گی ۱۲ منہ



# الملح الملح المالح المالح

إس ميں اکيس ابواب ہيں

المن الولي

صلح کی تفسیر شرعی اور اس کے رکن وحکم وشرا نظروانو اع کے بیان میں

قال المترجم مصالح صلح كرنے والامصالح عنہ جس چيز ہے سلح كى ہے يعنى مثلاً مدعى نے وعوىٰ زمين يا ہزار ورم كاكيا اوراس سے ہزار درم دے کرصلے کی توصلے کرنے والامصالح ہے اور زمین یا ہزار درم مصالح عنداور ہزار درم جوسلے میں دیئے وہ بدل اسلح ہے اں کومصالح علیہ بھی کہتے ہیں مگراختلاف اعتبار ہے۔ صلح کی تفسیر شرعی پیہے کہ صلح ایساعقد ہے کہ جو باہمی رضامندی کے ساتھ جھکڑا دور کرنے کے واسطے موضوع ہوا ہے کذا فی النہایة اور رکن صلح کا پس ایجاب تو مطلقاً چاہئے اور قبول ان چیزوں میں جومعین کرنے ہے متعین ہوتی ہیں واجب ہے بیعنی شرح ہدایہ میں ہے۔ پس اگر دعویٰ ایسی چیز میں واقع ہوا جو معین کرنے ہے متعین ہو علتی ہے پس مدعاعلیہ نے مدعی ہے کہا (صلح کن ازیں مدعی بامن بدرہم کہ بتو میدہم ) یعنی اس دعویٰ ہے میرے ساتھ ایک درم پرصلح کرلے جومیں تختے دیتا ہوں پس مدعی نے کہا کہ میں نے کیا توصلح تمام نہ ہوگی تاوقتیکہ طالب صلح بیرنہ کہے کہ میں نے قبول کی ای طرح اگر دعویٰ ایسی چیز میں واقع ہوا جومعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی ہے جیسے درم و دینار اور طالب نے دوسری جنس پرصلح طلب کی تو بھی یوں ہی ہونا ضرور ہے لیکن اگر درم ودینار میں دعویٰ واقع ہواور صلح بھی اسی جنس پر طلب کی تو صرف مدعی کے اس قدر کہنے ہے کہ میں نے صلح کی صلح تمام ہوجائے گی۔مدعا علیہ کے قبول کی حاجت نہ ہوگی کیونکہ یہ کسی قدر حق کے ساقط کرنے کے واسطے ہے اور ساقط کرنا فقط ساقطٍ كرنے والے بتام ہوجاتا ہے بیذ خرہ میں ہے۔

جس چیز سے کے کا ثبوت پیش کیا جائے اس میں بھی ملک متحقق ہوسکتی ہے 🖈

ایجاب وقبول میہ کہ مدعاعلیہ کے کہ میں نے تجھ سے اس بات سے اتنے پر سلح کی یا تیرے اس دعوے سے اتنے پر صلح کی ور دوسرے نے کہا کہ میں نے قبول کیایا میں راضی ہوایا اور ایسے ہی الفاظ جوقبول ورضا پر دلالت کرتے ہیں کذا فی البدائع۔ ایک مخض نے دوسرے پرکسی شے کا دعویٰ کیا اور مدعاعلیہ نے کہا کہ ہر چندیں فضل کردم اور مدعی نے کہا کہ کروتو اس مبلغ پرصلح کرنے والا ہوگا یہ جواہرالفتاویٰ میں ہے

تھم صلح کا یہ ہے کہ بدل میں ملک ٹابت ہوجاتی ہے اورجس چیز سے سلح کی گئی ہے اس میں بھی ملک ٹابت ہوتی ہے بشر طیکہ وہ تخمل ہومثل مال کے یااس سے بریت ہوجاتی ہےا گرمتمل ملک نہ ہوجیسے قصاص دغیر ہ اور بیتھم اس وقت ہے کہ ملح اقر ار پر ہو یعنی مدعا علیہ مقر ہوکر صلح کرے اور اگر اس نے باوجود انکار کے صلح کرلی تؤ مدعی کے واسطے بدل صلح میں ملک ثابت ہوتی ہے اور مدعا علیہ دعویٰ ہے بری ہوتا ہے خواہ جس امر سے سکے کی گئی وہ مال ہویانہ ہویہ محیط سرھسی میں ہے۔اور شرائط چندفتم کے ہیں ازانجملہ یہ ہے کہ

شرط بیہ ہے کہ وہ مال ہوخوا ہ معلوم ہو یا مجہول ہو بیمحیط میں ہے۔

اگر کی مال عین پر جوایک شخص کے قضہ میں ہے خص داریاز میں یا غلام وغیرہ نے دعویٰ کیا اور کل یا بعض کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ مقر ہے یا ساکت ہے ہیں اگر صلح کس قدر دراہم غیر معینہ پر واقع ہوئی تو اس کی مقدار بیان کرنا شرط ہا اور اگر ہوں کہ درموں پر اس شہر کے چلن کے مطابق واقع ہوگی اور اگر شہر میں نقو دختاند رائج ہوں کہ تو اکثر جورائج ہواں پر صلح واقع ہوگی اور اگر شہر میں نقو دختاند رائج ہوں کہ تو اکثر جورائج ہواں پر صلح واقع ہوگی اور اگر شہر میں نقو دختاند رائج ہوں کہ تو اکثر جورائج ہواں پر صلح واقع ہوگی اور اگر بیض کے درموں کو بیان نہ کرے اور درموں کی صلح فی اور اگر بیض الحال یا میعادی دونوں طرح جائز ہے اور اس میں قدر ووصف کے بیان کی ضرورت نہیں ہوا ہونے ہے پہلے قبضہ کر لینا شرط نہیں ہے۔ اور حتی کہ کہ اگر درم معین ہوں تو صلح جائز ہے اور اس میں قدر ووصف کے بیان کی ضرورت نہیں ہے اور عقد صلح ان کے عین کے ساتھ متعلق نہ ہوگا ورائ کے مثل دے دے گا اور اگر نف ہوجائے کے بعد ان کی مقدار ووصف میں اختیان میں استحقاق ثابت کیا گیا تو عقد صلح کو طور ان کے مثل دے دے گا اور اگر نف ہوجائے کے بعد ان کی صورتوں میں بہی تھم ہے اور اگر اس کے دعویٰ ہے کہ میں گیروں وجو کے یاوز نی مثل او ہو وتا ہے صلح تھر ان کی ہی اگر گیروں وجو کے یاوز نی مثل او ہو وتا ہے ہو تھی ہوتو ہمیں ہوتو ہمیں ہوتو ہمیں ہیں تھم ہے اور اگر اس کے دعویٰ ہے کہ کی مثل گیروں وجو کے یاوز نی مثل او ہوتا ہے ہوتو ہمیں اگر وہ معین ہی تو میں ہوتوں بیان کر کی جو اور کی گیرا گیروں معین ہیں تو باشل ہو ہوتا ہے ہوتوں بیان کر کیا تو جو ان بیان کر کیا تو اور کی گیرا اگر گیروں معین ہیں تو باتوں کی میں اگر گیروں معین ہیں تو باتوں کی بیان کر کے اپنے ذمدر کھے ہیں تو اس معین ہیں تو باتوں کی بیان کر کے اپن کر کیاں کر کیاں کر کی ہوں عمین ہیں تو اس کو خوران کر اگر گیروں معین ہیں تو بیان کر کیا تو اور کی ہیں اگر گیروں میں تھیں جو اور کی ہوں کو میں تو اس معین ہیں تو باتر ہو ہورائر گیروں دوصف کا بیان کرنا شرط ہیاں کرنا شرط ہیں کیاں کر کے اپنے ذمدر کھے ہیں تو اس معین ہیں تو اس کے اور اگر گیروں دوصف کا بیان کرنا شرط ہیں کر کیاں کر کو کیاں کر کیاں کر کیاں کر کیاں کی

ا جس کوایے نیک وہد کی کھیمیز ندہوا ہے یعنی کی قتم کے سکے چلتے ہوں تو ۱۲

ایساہی شیخ الاسلام خواہرزادہ نے ذکر کیا ہے اورا گرمدت بیان کردی تو جائز ہے اور مدت ثابت ہوجائے گی اورا گر کپڑوں پرصلح تھہرائی پس اگر کپڑے معین ہوں توصلح جائز ہے اور اس میں فقط اشارہ کر دینا شرط ہے اور کپڑے غیر معین ہیں تو جب تک بیع سلم کی پوری شرطیں ذکر نہ کرے صلح جائز نہ ہوگی۔اوراگر ذعویٰ مدعی ہے کسی حیوان پر یا ایسی چیز پر جس میں بسبب جہالت کے بیچے سلم جائز نہیں ہوتی ہے سکح قرار دی تو جب تک وہ معین نہ کر ہے سکے جائز نہ ہوگی بیشرح طحاویٰ میں ہے۔ازانجملہ بیہ ہے کہ جس پر صلح تھہرائی ہےوہ مال مقتوم یعنی قیمت دار ہو پس مسلمان کی طرف ہے شراب یا سور پرصلح کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح ایک منظے سرکہ پرصلح تھبرائی پھر دیکھا تو وہ شراب تھی تو بھی جائز نہیں ہے۔ازانجملہ بیہ ہے کہوہ مال صلح کرنے والے کی ملک ہوجتی کہ اگر کسی قدر مال پرصلح کی پھروہ مال مدعی کے ہاتھ سے استحقاق ثابت کر کے لےلیا گیا توصلے سیجے نہ ہوئی بیہ بدائع میں ہےاوراز انجملہ بیہ ہے کہ جس امرے صلح تھہرائی ہے وہ ایسا ہے کہاس کاعوض لینا مال یاغیر مال سے جائز ہوجیسے قصاص خواہ معلوم ہویا مجہول ہویہ محیط میں ہے اور از انجملہ یہ ہے کہ جس امرے صلح تھہرائی ہے وہ بندہ کاحق ہوحق اللہ تعالیٰ نہ ہوخواہ مال عین یا دین یا سوائے ان دونوں کے کوئی حق ہوپس اگر حدز نایا سرقہ یا شراب خواری سے سلح کی اس طور ہے کہ ایسے مخص کو کسی نے پکڑا اس نے اس امر پر صلح تھہرائی کہ مجھ ہے اس قدر مال پر صلح کر لے اور مجھے حاکم کے پاس نہ لے جاتو بیسلح باطل ہے یہ بدائع میں ہے۔اگر ایک چور نے کسی کے گھرے مال چوری کا باہر کر دیا پھر اینے گھر میں سے اس نے چورکو پکڑا پس چور نے کسی قدر مال معلوم پرصلح کرنی بیہاں تک کہ اس نے ہاتھ روک لیا تو چور پر مال واجب نہ ہوگا اور وہ خصومت ہے بری ہو جائے گا جب کہ اس نے چوری کا مال اس کے مالک کے حوالہ کر دیا اور اگر بیسلح قاضی کے پاس مرافعہ کرنے کے بعد واقع ہوئی ہیں اگر افظ عفو کے ساتھ ملح کی تو بالا تفاق صلح میجے نہیں ہے اور اگر لفظ ہبہ یا براءت کے ساتھ واقع ہوئی تو ہمارے نز دیک ہاتھ کا ٹنا ساقط ہو جائے گا بیفناوی قاضی خان میں ہے۔اوراگروہ چیز جس کی وجہ سے سلح کی ہےالی ہو کہاس كاعوض لينا جائز نہيں ہوتا ہے جیسے حق شفعہ وہ حدقذ ف اور كفالت بالنفس تو اس سے سلح كرنى جائز نہ ہوگى يەمجىط سرھسى ميں ہےاوراگر حدقذ ف سے قاضی کے پاس پیش ہونے سے پہلے سلح کرلی توبدل سلح واجب نہ ہوگا اور حدسا قط نہ ہوگی بیسراج الوہاج میں ہے۔اگر کسی گواہ ہے جواس پر گواہی دینا جا ہتا ہے مال دے کر سلح کرلی کہ مجھ پر گواہی ندد ہے توبیہ باطل ہے کیونکہ حقوق اللہ تعالیٰ ہے سلح کر لینا باطل ہاور جو گواہ نے لیا ہےاس کو پھیردیناوا جب ہےاورتعزیر ہے سکے جائز ہے بیہ بدائع میں ہےاور جس امر پر بعداختلاف کےائمہ خوارزم کا فتو کی قرار پایا ہےوہ یہ ہے کہا ہے دعویٰ فاسد ہے جس کی تصحیح ممکن نہیں ہے سکح کر لینا تصحیح نہیں ہے اور جس دعویٰ فاسد کی تصحیح ممکن ہے مثلاً کی حد کا حدود تع میں ہے ذکر کرنا چھوڑ دیا ایک حد کوغلط بیان کیا تو اس سے سلح کرنا جائز ہے بیوجیز کر دری میں ہے۔

صلح کے انواع بحسب مدعاعلیہ کے تین ہیں کذائی النہایۃ ایک صلح باقر ار مدعاعلیہ دوسری صلح بسکوت یعنی مدعاعلیہ نہ اقر ار کرے اور نہ انکار کرے اور تیسری صلح مع انکار یعنی مدعاعلیہ دعویٰ مدع سے انکار کرے اور پھر بھی صلح کر لے اور بیسب جائز ہیں۔ پس اگر صلح باو جو داقر ار مدعاعلیہ کے واقع ہوئی تو اس میں وہی چیز یں معتبر ہوں گی جو بچے میں معتبر ہوتی ہیں اگر صلح دعویٰ مال ہے بعوض مال کے داقع ہوئی پس اس میں شفعہ جاری ہوگا اگر دعویٰ عقار میں واقع ہوا ہے اور اس سے صلح ہوئی ہے اور عیب کی وجہ ہوگا اور خیار رویت اور شرط ثابت ہوگا اور بدل کے مجہول ہونے سے صلح فاسد ہوگی اور مصالح عنہ کی جہالت سے صلح فاسد نہ ہوگی اور بدل کے سپر دکرنے پر قاد ہونا شرط ہوگا ہے ہدا ہی ہیں ہے۔ اور اگر مصالح عنہ اور بدل الصلح دونوں نقذ ہوں تو جو بچے صرف میں معتبر ہے وہی ان کی اسے جت سے درگذر کرنا اور بخش دینا تا ہے تو لہ حد یعنی کسی گھریاز میں کے دعوے میں کوئی حد بیان کرنی چھوڑ دی یا غلط بیان کا ۱ صلح میںمعتبر ہوگاحتیٰ کہاگر جس پرصلح قرار پائی ہےاس کوجلس صلح میں اپنے قبضہ میں نہلیا توصلح باطل ہوگی بیتہذیب میں ہےاوراگ ر مال ہے بعوض منافع کے ملح واقع ہوئی تو شروط اجازت معتبر ہوں گے پس اس میں مدت مقرر کرنا شرط ہوگی اور مدت کے اندر کسی ا یک کے مرنے سے ملح باطل ہوجائے گی کذا فی الہدایۃ ۔حتیٰ کہا گرکسی ہیت معین میں کسی مدت معلوم تک رہنے پر صلح کی تو جا مَز ہے اور اگرمدت کے واسطے ابدأیعنی ہمیشہ کو کہایا میر کے دم تک رہوں گا تو بیرجا ئرنہیں ہے میرمحیط میں ہے۔ اور اگر دعویٰ بھی منفعت کا ہو اور صلح بھی منفعت پر ہولیں اگر دونوں منفعتیں دوجنس مختلف کی ہوں مثلاً کسی گھر کے سکونت کے دعویٰ ہے کسی غلام کی خدمت لینے پر صلح کر لی تو بالا جماع جائز ہے اور اگر دونوں جنس واحد کی ہوں تو ہمار ہے نز دیک جائز نہیں ہے یہ بدائع میں ہے۔اور جوصلح سکوت یا ا نکارے ہوتی ہے وہ حق مدعا علیہ میں قتم کا فدیہاور قطع خصومت کے واسطے ہے اور مدعی کے حق میں معاوضہ کے معنی میں ہوتی ہے كذافى الهداية \_اورسلح كےاقسام باعتبار مصالح عليه اور مصالح عنه كے جار ہيں كيونكه يا تو مصالح عنه اور مصالح عليه دونوں معلوم ہوں گے مثلاً زید کے مقبوضہ دار میں عمرو نے حق معلوم کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے مال معلوم پرصلح کر لی اور بیں کے جائز ہے یا مصالح عنداور مصالح علیہ دونوں مجہول ہوں گے اور اس میں دوصور تیں ہیں یا تو اس میں دینے و لینے کی حاجت نہ ہوگی مثلاً زید نے عمر و کے مقبوضہ دار پرکسی حق مجہول کا دعویٰ کیااورعمرو نے بھی زید کی مقبوضہ زمین پرکسی حق مجہول کا دعویٰ کیااور دونوں نے حق کو بیان نہ کیا پھر دونوں نے باہم اس شرط پر صلح کر لی کہ ہرا یک اپنادعویٰ چھوڑ دے تو بیہ جائز ہے اوراگر دینے و لینے کی ضرورت ہومثلاً یوں صلح کی کہ ایک اپنے یاس ہے کسی قدر مال دےاوراس کو بیان نہ کیا اس شرط پر دے کہ دوسراا پنا دعویٰ چھوڑ دے یا دوسرااس کے دعویٰ کےموافق دے دے تو پیرجائز نہیں ہے۔ یا مصالح عنہ مجہول اور مصالح علیہ معلوم ہواور اس کی بھی دوصور تیں ہیں اگر مصالح عنہ کے سپر دکرنے کی ضرورت ہومثلاً زید کے مقبوضہ دار میں اپنے حق مجہول کا دعویٰ کیا اور دونوں نے اسی طرح صلح کر لی کہ مدعی کسی قدر مال معلوم مدعا علیہ کودے تا کہ مدعا علیہ مدعی کواس کے دعوے کے موافق حق اس کوسپر دکر دے تو بیہ جائز نہیں ہے اور اگر مصالح عنہ کے سپر دکرنے کی ضرورت نہ ہومثلاً ای صورت میں مدعاعلیہ نے کسی قدر مال معلوم دے کراس شرط پرصلح کی کہ مدعی اپنا دعویٰ جھوڑ دے تو بہ جائز ہے۔ یا مصالح عنه معلوم اور مصالح علیه مجہول ہوتو اس کی بھی دوصورتیں ہیں اگر اس میں دینے و لینے کی ضرورت ہوتو جائز نہیں ہے اور اگردینے ولینے کی ضرورت نہ ہوتو جائز ہےاور قاعدہ کلیہاس مقام پریہہے کیفس جہالت کی وجہ سے عقد سلح فاسد نہیں ہوتا ہے بلکہاس سبب سے فاسد ہوتا ہے کہ بسبب جہالت کے لینا وسپر دکر ناممکن نہیں اس میں جھگڑ اپیدا ہوگا پس جن صورتوں میں باو جود جہالت کے دینے لینے کی ضرورت نہیں ہے وہاں جھگڑ اپیدا ہونے کی کوئی وجہنیں پس جہالت صلح کی صحت مانع نہ ہوگی اور جن صورتوں میں لینے و دینے کی ضرورت ہے بسبب جہالت کے جھکڑا پیدا ہوگا پس صلح جائز نہ ہوگی بینہا یہ میں ہےاورا گرقر ضہ ہے صلح کی تو اس کا حکم ثمن کا ہے جیسے بیج میں ثمن و سے ہی سلح میں بدل سلح ہوگا اور اگر مال مین سے سلح کی تو اس کا حکم مبیع کا ہے پس جو چیز بیچ میں ثمن یا مبیع ہو علی ہے وہ صلح میں بدل ہوگی ورنہ ہیں ہوگی کذا فی الحیط ۔

פפת (יויף מ

# دین میں سلح کرنے اوراس کے متعلق شرا لَطْ ثَلْ مجلس صلح میں بدل پر قبضہ شرط ہوئے

### وغیرہ کے بیان میں

زید کے عمرو پر ہزار درم ہیں اس نے پانچے سو درم پر صلح کر لی تو جائز ہے بیفتاوی ضغری میں ہے۔اوراگرزید کے ہزار درم اسود ہوں اور پانچے سودرم ابیض پرصلح کی تو جائز نہیں ہے بخلاف اس کے اگر ابیض ہوں اور اس سے اود ن (۱) اسود پرصلح کرلی تو جائز ہے بیغایۃ البیان شرح ہدا بیمیں ہےاورا گرسو درم اسو دہوں اور ان سے بچاس درم غلہ پرصلح کرلی تو جائز ہے خواہ نفتہ یا کوئی مدت مقرر کی ہو پیمبسوط میں ہے۔اگرایک شخص کے دوسرے پر ہزار درم غلہ کے آتے ہوں ان سے پانچ سو درم بخیہ پر صلح کی اور مجلس صلح میں ادا کر دیے تو امام اعظم وامام محد تو امام اعظم وامام محمد دوسرے قول امام ابو یوسف میں جائز نہیں ہے بیرفرآویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر ہزار درم غلہ کے ہوں ان سے ہزار درم بخیہ پرصلح کر لی اور فی الحال دینے کی شرط کی پس اگر قبل افتر اق کے قبضہ کرلیا تو جائز ہے ور نہ اگر قبضہ سے پہلے جدا ہو گئے توصلح باطل ہوگئی اوراگر مدت مقرر کی تو بھی صلح باطل ہے بیمبسوط میں ہے۔اگراپنے ذمہ کے درموں سے دیناروں پر بااس کے برعکس صلح قرار دی تو بدل پر قبضہ کرنا شرط ہے۔اگر دیناروں سے جوذ مہ ہیں ان ہے کم دیناروں پرصلح کی تو قبضہ شرطنہیں ہےاوراگر ذمہ کےسودرم ہے دس درم پر بوعد ہ ایک ماہ کے سلح کی تو جائز ہے بیوجیز کر دری میں ہے۔اگر ہزار درم سیاہ اس پر فی الحال ہوں اوراس نے ہزار درم بخیہ <sup>ک</sup>ے پر سلح کر لی اور مدت مقرر کی تو جائز نہیں ہے اورا گراس پر ہزار درم سیاہ میعادی ہوں اوراس نے ہزار درم بخیہ نقد دینے پر صلح کی تو جائز ہے اگر اسی مجلس میں قبضہ کرلیا ہو بیذ خیرہ میں ہے۔اورا گر جید درم ہزار فی الحال ہوں ان ے ہزار درم نبہرہ پر میعادمقرر کر کے سلح کی تو جائز ہے لیکن اگر اصل مال قرض ہواور اس نے پانچے سو درم پر مدت مقرر کر کے سلح کی تو مدت صحیح نہیں ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔اگر ہزار درم بخیہ میعادی ہوں اس نے ہزار درم سیاہ فی الحال دیے پرصلح کرلی تو جائز نہیں ہے بیذ خیرہ میں ہے۔اوراگراس پر ہزار درم میعادی ہوں اس نے پانچے سودرم نفتر دینے پرصلح کی تو جائز نہیں ہے کذافی الہدایة ۔ اگرزید کے عمرو پر ہزار درم سپید جاندی کے ہیں اس نے پانچ سو درم تبرسیاہ پر میعادی صلح کی تو جائز ہے اور اگر پانچ سو درم مضرو (سکہ دار) ہوز ن سبعہ پر میعادی صلح کی تو جائز نہیں ہے پس حاصل ہیہ ہے کہا گراس نے حق سے جید<sup>یں</sup> اور کم مقدار پرصلح کی تونہیں جائز ہے (سکہ دار ۱۲) اور اگر حق ہے مقدار وجودت میں کم پرضلح کی یا اس کے مثل حق ہے جودت اور کم مقدار پرضلح کی تو جائز ہے بیفاوی قاضی خان میں ہےاوراگرایک مخص کے دوسرے پر سودرم وسودینار ہیں اس نے پچاس درم ودس دینار پرایک ماہ کے وعدہ پر صلح کرلی تو جائز ہای طرح اگر بچاس درم پرنفذیا میعادی صلح کی تو بھی جائز ہے ای طرح اگر بچاس درم جاندی سفیدتبر پرنفذیا میعادی صلح کی تو بھی جائزے بیمبسوط میں ہے۔

۔ بیٹے الاسلام نے فرمایا کہ تاویل اس مسئلہ کی ہے کہ جیساحق اس پر ہے تیر جودت میں اس کے برابریا کم ہوتو ہے تھم ہاور اگر تیراس سے جید ہوتو جائز نہیں ہے ہے ہم ہوتو ہے تھم ہاور اگر تیراس سے جید ہوتو جائز نہیں ہے ہیں ہوط میں ہے۔اوراگر اس پر سودرم ودس وینار ہوں ان سے سودرم ودس وینار پر میعادی صلح کی تو جائز نہیں ہے اوراگر دونوں اس کودے دیئے تو جائز ہے اوراگر دس درم قبل افتر اق کے قبضہ کر لیے اور سودرم باقی ایک قتم کے کھوٹے دام اونے میں اس کے لیعنی خالص جس کو ہمارے عرف میں کھراو بے میں بولتے ہیں تا (۱) کھوٹے کم قیمت تا

ر ہے تو جائز ہے بیرمحیط میں ہے۔ایک شخص کے دوسرے پر ہزار درم ہیں کہ ان کاوز ن نہیں معلوم ہے بیں ان ہے ایک کپڑے یاعرض معین پرصلح کرنی تو جائز ہےاوراگر کچھ معلوم درموں پرصلح کی تو استحسانا جائز ہےای طرح اگر کچھ مدے مقرر کی تو بھی جائز ہےاور بعض ے ابراءاور باقی کے واسطے میعاد قرار دی جائے گی بیافتاوی قاضی خان میں ہے۔ایک شخص کے دوسرے پر ہزار درم معلومة الوزن ہیں اس نے درم مجبولیۃ الوزن ادا کیے تو جائز نہیں ہے اور اگر صلح میں دیے تو جائز ہے اور اسی پڑمل کیا جائے گا کہ بیرق ہے کم ہیں ہیے خلاصہ میں ہے۔ایک شخص کے دوسرے پر ہزار درم ہیں اس نے سو درم پرایک مہینے کے دعد ہ پراور دوسو درم پرایک مہینہ تک نہ دے صلح قرار دی تو جائز نہیں ہے بیوجیز کر دری میں ہے ایک شخص پر کسی قدر دینار کا دعویٰ کیا اس نے انکار کیا پس باہم دونوں نے پچھ دیناروں معلومہ پر کہ بعض اس کے نفذی اور بعض میعادی گھہرے ہیں سلح کر لی توضیح ہے میہ جواہرا لفتاویٰ میں ہے۔اگر کسی نے دوسرے پر ہزار درم کا دعویٰ کیااس نے اپنے ذمہ کچھاناج مقرر کر کے سلح کرلی خواہ اس میں میعادی لگائی یانہیں لگائی اور قبضہ ہے پہلے دونوں جدا ہو گئے توصلح باطل ہےاوراگر ذمہ کے درموں ہے ایک ٹر گیہوں معین پرصلح کر لی اور قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو جائز ہے اور اگر ایک گر گیہوں سے جوذمہ ہیں دس درم پرصلح کی پس اگر دس درم پر قبضہ کیا تو جائز ہےاور اگر قبضہ سے پہلے جدا ہو گئے تو باطل ہے ہیے ذ خیرہ میں ہے۔اگرایک کر گیہوں قرض ہے دی درم پر سلح کی پھر یا نج درم پر قبضہ کر کے جدا ہو گئے تو بھساب قبضہ کے آ دھے کر کی ضلح باتی رہی اور بھساب باقی کے آ دھے کر کی صلح باطل ہوگئی اور اگر ایک کر جو معین پرصلح کی اور قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو جائز ہے اوراگر جوغیر معین ہوں اگر جدائی سے پہلے دونوں نے باہمی قبضہ کیا تو جائز ہے اور اگر قبضہ سے پہلے جدا ہو گئے توصلح فاسد ہوگئی میہ مبسوط میں ہے۔اگراس پرایک کر گیہوں ہوں پس آ دھے کر گیہوں اور آ دھے گر جو غیر معین پر میعادی صلح کی تو جائز نہیں ہے اور گیہوں اس پر نفذی رہیں گے اور اگر میعادمقرر نہ کی یا جو بعینہ قائم ہوں اور گیہوں غیر معین ہوں تو جائز ہے ای طرح اگر جو غیر معین ہوں اورای مجکس میں قبضہ کرلیا تو بھی جائز ہے۔اسی طرح اگر گیہوں میعا دی ہوں اور نصف کر جونفتری غیرمعین ہوں پس اگر جدا ہو گئے اور گیہوںِ اس کودے دیے گئے اور جونہیں دیے گئے تھے تو صلح بقدر حصہ جو کے فاسدے بیٹھیط میں ہے۔

اگر کی کے اوپروس درم اور دی قفیز گیہوں تھاس نے گیارہ درم پرصلح کر کی اور قبضہ ہے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو صلح بقدر
ایک درم کے باطل ہوگئی میں الجملے ہے۔ اگر دو شخصوں کے ایک شخص پر ایک کر گیہوں قرض ہوں کی ایک نے اس ہا ہے
حصہ ہے دی درم پر صلح کر لی تو جائز ہے اور اپنے نثر یک کوخواہ چوتھائی کر دے دے یا پانچ درم دے دے یہ میسوط میں ہے۔ دو شخصوں
کے ایک شخص پر ہزار درم ہیں لیں اگر دین ایک ہی شخص کے عقد ہے واجب نہ ہوا ہو بلکہ دونوں مثلاً دین میعادی کے کی مورث ہے
وارث ہوئے ہوں لیں ایک نے اس سے سودرم پر نفتہ لے کرصرف اس امر پر صلح کی کہ اپنے باقی حصہ چار سودرم کے واسطے ایک سال
وارث ہوئے ہوں لیں ایک نے اس سے سودرم پر نفتہ لے کرصرف اس امر پر سلح کی کہ اپنے باقی حصہ چار سودرم کے واسطے ایک سال
تک تا خیر دی تو سودرم جواس نے وصول کیے ہیں دونوں میں برابر تقسیم ہوں گے اور تا خیر اس کے حصہ یعنی چار سودرم کی باطل ہے یہ
قول امام ابو حضیفہ رحمت اللہ علیہ کا ہے جتی کہ اگر دوسر سے نثر یک نے کہھوصول کیا تو اس صلح کرنے والے کو اس میں نثر کمت کا اختیار ہے
اور صاحبین کے نزد یک اس کے حصہ کی تا خیر حائز ہے اور اگر بی قرضہ دونوں میں سے ایک کے فعل ہے وابرہ ہوا ہے مثلاً بیدونوں
بطور شرکت عنان کے نثر یک ہوں لیس اگر اس شخص نے تا خیر دی جس کے فعل ہے وین واجب ہوا ہے تو پورے قرضہ میں مہلت دینا
جائز ہے اور اگر اس شخص نے تا خیر دی جس کے فعل ہے وین واجب ہوا ہوا م اعظم رحمت اللہ علیہ کے زدیک اس کے حصہ کی

میعادد ہے دی تو دونوں میں ہے کوئی مدت دے سب کے نزدیک بالا تفاق سی جے بید قاوی قاضی خان میں ہے۔اگر کوئی قر ضد دو
شریکوں میں مشترک ہواورا کیک شریک اپنے حصہ ہے ایک کیڑے برسلح کر لے تو شریک کواختیار ہے کہ چاہاس کیڑے میں آ دھا
کیڑا اس شرط پر لے لے کہ چوتھائی قرضہ کا شریک ضام ن ہویا چاہ تو قرض دار ہے آدھا قرضہ دوسول کر لے اوراگرا کیک شریک
نے اپنا پورا حصہ آدھا حصہ وصول کر لیا تو اس کے شریک کو اختیار ہے کہ اس مقبوضہ میں شریک ہوجائے پھر دونوں ٹل کر باقی قرضہ کو قرض دار ہے وصول کر لیاں میکا فی میں ہے۔اگر دو شخصوں کے ایک شخص پر ہزار درم بڑیہ ہوں بھرا کیک نے اپنے حصہ ہے پائچ سودرم
قرض دار پردو شخصوں کے دومال ہوں ایک کے دراہم اور دوسر ہے کہ دینارہوں کا درفو میں آدھے کا اس کا شریک ہوجائے یہ مبسوط میں ہے۔اوراگر
قرض دار پردو شخصوں کے دومال ہوں ایک کے دراہم اور دوسر ہے کہ دینارہوں اور دونوں نے اس سے سودرم پرسلح کر لی قوجائز ہے
اور سودرم دونوں کو بھماب درم و دیناروں کی قیمت کے قسیم ہوں کے پس جس قدر درم و بناروں کے پرتے میں پڑیں وہ بھی حرف
ہوں گے اس میں اس کا بسی تفسیر شرط ہوگا اور جس قدر درموں کے پرتے میں پڑیں وہ بعض توں کا استیفا ءاور بعض کا ساقط کرنا ہے
کا ذائی الجادی۔ایک شخص نے دو شخصوں پر ہزار درم قرض کا دونوں نے کس قدر دانوں نے اس سے سود ینار کی مدت کے وعدہ پر پسلے کر کی تو
میں جائز ہے بیچیط میں ہے۔اگر ایک شخص کے دوسر سے پر ہزار درم ہوں اور اس سے ایک خاص غلام پر سے کہم کر کی تو جائز ہے اور غلام
کی جائز ہے ایک میں اس کا عدق جائز ہے اور مطلوب کا عدق اس کی تی میں جائز نہ ہوگا اور اگر مطلوب کے قبضہ میں بہنے دونوں کا
کر نے سے پہلے مرگیا تو مطلوب کا مال گیا اور طالب با قرضہ وصول کر لے گا۔ای طرح ہر شے مین جس میں قبضہ سے پہلے دونوں کا

چیز کچھ دی تھی اور جب صلح ہوئی تو ماسوا پر ہوئی مثلاً روپے کی قیمت وغیرہ کا فرق ہوتو کیا صورت ہوگی؟

عظر کھی پرسنج کر کی اور قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو فر مایا کہ آخ باطل ہوجائے کی اور پیہ جواب ایک صورت میں ہے کہ دعوی ایسے درم میں واقع ہوا جواس کے ذمہ تھے اور اگر معین درموں میں دعویٰ کیا ہوتو جائز ہے (یعن صلح ۱۲) پیرمجیط میں ہے۔ جس مخض پر میعادی قرضہ ہوا گراس نے میعاد سے پہلے قرضہ اوا کر دیا پھر مقبوضہ طالب کے پاس استحقاق ثابت کرکے لیا گیایا اس کو طالب نے نبہر ہیا زیوف یا ستوق پا کرواپس کر دیا تو مال پھر وہی میعادی ہوگا اس طرح اگر اس کے ہاتھ کوئی غلام فروخت کیایا کسی غلام پرصلح کی اور غلام پر قبضہ کرلیا پھر اس میں استحقاق ثابت ہوایا وہ آزاد معلوم ہوایا بسبب عیب کے بھم قاضی واپس کیا تو مال قرضہ پھر میعادی عود کرے گ

كتاب الصلح

اوراگریہخواہش کے سلح کا قالہاں حال پر ہو جو شلح ہے پہلے تھایا عیب سے واپس کرنا بغیر حکم ہوتو پھر مال میعادی ہو گا اورا گرا قالہ یا عیب کی وجہ سے بدون حکم قاضی کے واپس کرنے میں میعاد کا نام نہ لیا تو مال فی الحال لا زم آئے گا کذا فی فتاویٰ قاضی خان \_ اگرایک تخص کے دوسرے پرایک کر گیہوں عرض ہوں اور اس نے اس سے ایک کر جو پر صلح کرلی اور اس کودے دیئے پھر مدعی نے جو میں عیب پا کر بعدافتر اق کے واپس کئے ہیںا گرمجلس واپسی میں بدل نہ لیا تو بالا جماع صلح باطل ہوجائے گی اورا گر دوسرے ای مجلس واپسی میں بدل لیے تو بھی امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک یہی حکم ہے اور صاحبین ؓ کے نز دیک صلح اپنے حال پر باقی رہے گی اور ایسا ہی اختلاف ہرا یے عقد میں ہے جو بدون قبضہ کے جدا ہوجانے ہے باطل ہوجا تا ہے اور اس میں عیب یا کروایس کیا ہوجیہے بیچ صرف و سلم کذافی المحیط ۔اگرایک شخص پر ہزار درم کا دعویٰ کیااور مدعاعلیہ نے انکار کیااوراس نے سودرم پرصلح کی اور مدعی نے کہا کہ میں نے تھے سے ان ہزار درم سے جومیرے تھے پرآتے تھے سو درم پر صلح کی اور باقی سے تھے بری کر دیا تو جائز ہے اور مدعا علیہ باقی سے تضاءً (یعنی قرض دار۱۲) اور دیانة بری ہوجائے گا اور اگر یوں کہا کہ میں نے تجھ سے ہزار درم سے سو درم پرصلح کی اور بینہ کہا کہ میں نے تجھے باقی ہے بری کیاتو قضاءً بری ہوجائے گااور دیانة بری نہ ہوگا یعنی اگرواقع میں اس پر ہزار درم آتے ہیں تو عنداللہ بری نہ ہوگا یہ فآویٰ ظہیر ربیمیں ہے۔اورا گرمطلوب نے ہزار درم ادا کر دیے ہیں اور طالب نے انکار کیا پھرسو درم لے کر اس سے سلح کی تو مطلوب کا ادا کر دینا جائز رہااوبرطالب کوحلال نہیں ہے کہ اس سے سو درم لے لے حالا نکہ جانتا ہو کہ اس نے ادا کر دیے ہیں یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔اگرایک مخف کے دوسرے پر ہزار درم ثمن ہیج کے میعادی ہوں اور طالب نے اس سے اس شرط پرصلح کی کہ مجھے کوئی گفیل دےاور میں ایک سال تک بعد میعاد کے <sup>لی</sup>تا خیر دول گا تو بہ جائز ہے اور بیاستحسان ہے اور ای طرح اگر کوئی گفیل موجود ہواور اس سے اس شرط پر صلح کی کہ بیفیل بری ہے یا اس کفیل کے ساتھ دوسرا کفیل داخل کفالت ہواور بعد میعاد کے ایک مہینہ کی تاخیر دے گا تو بھی جائز ہےاوراگراس شرط پرصلح کی کہ نصف مال مجھےاب دےاور باقی کے واسطے میں بعد میعاد کے ایک سال تک تا خیر دوں گاتو فاسد ہے۔اوراگر طالب نے بدوں صلح کے اس کو بعد میعاد کے ایک سال تک تا خیر دی تو جائز ہے بیمحیط میں ہے۔ایک کے دوسرے پر ہزار درم تھاس نے کہا کہ کل کے روز تو مجھے ان میں ہے یا کچ سو درم دے دے اس شرط پر کہ تو زیاد تی ہے بری ہے اس نے ایسا ہی کیا تو بری ہو جائے گا اورا گر دوسرے روز اس کو پانچ سو درم نہ دیے تو پورے ہزار درم امام اعظم وامام محمد رحمتہ اللہ علیہا کے نز دیک عود کریں گے میکافی میں ہے۔اگریوں کہا کہ میں نے پانچ سو درم تیر۔ بوزمہ ہے کم کردیئے اس شرط پر کہ تو پانچ سو درم مجھے نفذ دے دے اوراس کا کوئی وفت مقررنہ کیا تو بالا تفاق اگر قرض دار نے اس کوقبول کیا تو پانچ سو درم سے بری ہوجائے گا خواہ باتی پانچ سو درم اس کودیئے یا نہ دیئے ہوں۔اوراگریوں کہا کہ میں نے تجھ سے پانچ سودرم اس شفط سے کم کر دیئے کہ تو باقی پانچ سودرم مجھے آج دے دیئے اور اگر آج نہ دیئے تو تجھ پر پورا مال بحالہ رہے گا اور قرض دار نے اس کو قبزل کرلیا تو بالا تفاق سب ائمہ کے نز دیک اگریا کچ سو درم ای روز دے دیئے تو باقی ہے بری ہو گیا اور اگر ای روز نہ دیئے تو بری نہ ہوگا اور اگر کہا کہ میں نے تیرے ذمہ ہ یا نج سو درم اس شرط پر کم کردیے کہ باقی تو مجھے آج ہی ادا کردے اور اس سے زیادہ نہ کہا اور قرض دار نے قبول کرلیا تو امام ابوحنیفہ وا مام محر کے نز دیک اگرای روز دے دیئے تو باقی ہے بری ہوور نہ بری نہ ہوگا بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ ہزار درم میں سے پانچ سو درم سے میں نے تجھے بری کیا بشرطیکہ پانچ سو درم تو مجھے کل کے روز دے دے تو بری کرنا واقع ہو جائے گاخواہ پانچ سو درم دے یا نہ دے بیہ ہدایہ میں ہے۔اگر زید کے کسی شخص پر ہزار درم ہوں اس نے پانچ سو درم پراس سے سلح کر لی

اس شرط پر کہ مجھے دے دے اور پانچے سو درم صلح کے ادا کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا توصلح جائز ہے اور باقی درموں کی اس کی طرف سے حط ( کم کرنا۱۲) میچیج ہوگی اورا گرکہا کہ میں نے تجھ سے پانچ سودرم پراس شرط پر صلح کی کہتو ہاتی مجھے آج ہی دے دے پھرا گرتو نے مجھ کونہ دیے تو ہزار درم تھھ پر بحالہ رہیں گے پس اگر اس نے پانچ سو درم ای روز دے دیئے توصلح پوری ہوگی اورا گرنہ دیئے اوروہ دن گزرگیا تو پورے ہزار درم اس پر واجب رہیں گے۔اور اگر کہا کہ میں نے ہزار درم سے پانچ سودرم پر تجھ سے سلح کی اس شرط پر کہتو آج ہی مجھے دے دے اور بیرند کہا کہا گرتو آج نہ دے گا تو تچھ پر ہزار درم پورے رہیں گے پس اگرای روز پانچ سو درم دے دیے تو بالا جماع باتی ہے بری ہوجائے گا اورا گرنہ دیئے اور دن گذر گیا کہتو امام اعظمیّ وامام محدّ کے نز دیک پورے ہزار درم اس پرعو دکریں گے بیشرح طحاوی میں ہے۔اگر کہا کہ میں نے ہزار درم سے پانچے سو درم پر تجھ سے سکتح کی جن کوتو مجھے کل کے روز دے دے گا اورتو زیادتی ہے بری ہوگا بشرطیکہ اگر تو نے کل کے روز نہ دیئے تو ہزار پورے تھھ پر بحالہ رہیں گے پس اگر یانچ سو درم دے دیئے تو ابراء پورا ہو گیا اور اگرندد ئے توبالا جماع ابراء باطل ہوگا میکانی میں ہے۔اگر کہا کہ مجھے پانچ سودرم اداکردے اس شرط پر کہ تو زیادتی ہے بری ہے اورادا کردینے کا کوئی وفت مقرر نہیں کیا تو ابراء بچھ ہے اور پورا قریضہ عود نہ کرے گا یہ ہدایہ میں ہے۔اورا گرکہا کہ میں نے تچھ نے یا پنج سو درم کم کردیئے اگر تونے مجھے پانچ سودرم اواکر دیے تو کم کرنا سیح نہیں ہے خواہ پانچ سودرم دیئے ہوں یانہ دیئے ہوں اور بیہ بالا تفاق ہے ای طرح اگر قرض داریالفیل ہے کہا کہ جس وقت ہزار میں ہے تو نے پانچ سو درم ادا کر دیئے یا جب ادا کر دے یا اگر تو نے دے دیئے توباتی سے بری ہے توبیسب باطل ہیں باقی سے بری نہ ہوگا اگر چہ پانچ سودرم اداکردے خواہ لفظ سلح ذکر کیا ہویانہ کیا ہو بیظہیریہ میں ہے۔اگر دوشریکوں میں ہے ایک نے کسی قدر حاکیا ہیں اگر بیشریک عقد کرنے والا تھا تو حاکرنا خواہ کل کاحا کرے یا بعض کا امام اعظم رحمته الله عليه وامام محدر حمته الله عليه ك نز ديك سيح بهاورات شريك كے حصه كا ضامن ہوگا اگر كل حط كرے اورا كرية مخص عقد کرنے والا نہ تھا تو سب کے نز دیک اپنے حصہ کاحط کرنا جائز ہے اور اپنے شریک کے حصہ سے بری کرنا سب کے نز دیک جائز نہیں ہے بیفقاویٰ قاضی خان میں ہے۔

نبر(باب

مہر و نکاح وخلع وطلاق ونفقہ وسکنی کے سے کے بیان میں

محیط میں ہے۔ اگر کی عورت سے ایک بیت و خادم پر نکاح کیا پھر بیت ہے ایک ہروی گیڑ ہے پر ادھار میعادی سلح کی تو جائز نہیں ہے اور اگر بیت ہے اور خارم بیت ہے۔ اور بیت و خادم کی اور جائز ہے ہے۔ اور بیت و خادم کی تھیت ہے نے یادہ پر سلح کر نارہ انہیں ہے بیتا تار خانیہ میں ہے۔ اگر کی عورت ہے دورم پر نکاح کیا پھر اس مہر ہے کی قد را ناج معین پر صلح کر لی تو جائز ہے اور اگر انای مجلس میں دے دیا تو بھی نہ کو صلح کر لی تو جائز نہیں ہے اور اگر انای غیر معین ہوتو جائز ہیں اگر ای سلک کر جو معین پر سلح کر لی تو جائز ہیں ہورا گر انای مجلس میں دے دیا تو بھی نہ کو ادھار رکھے تو بھی جائز نہیں ہے اور اگر انای کر گیوں پر نکاح کیا پھر ایک کر جو معین پر سلح کر لی تو جائز ہے اور اگر جو غیر معین بوں پس اگر میعادی ادھار رکھے تو بھی جائز نہیں ہے اور اگر ان بھی نہ کو بھی ایک روایت کے موافق سے ہے کہ جائز نہیں ہے اور اگر جو غیر معین ہوں گی اگر اس مجلس میں دے دیے تو استحدا کا سلے سلح کے ہائی کہ واقع ہو نے کہ اور اس کے موافق سے ہے کہ جائز نہیں ہے اور اگر ہوئی ہے اگر ایک کی کہ اس کے موافق سے ہے کہ دونوں جدا ہو گئے تو سلح باطل ہوگئی۔ اگر ایک کی کہ اس کے تو تو کہ کہ میں نے تو بھی جائز ہے اگر میاں کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو بھی جائز ہے اور اگر ہوئی ہے بری ہو تھی جائز ہے اور اگر ہوں کہا کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے سودر کہاں میں خور میں ہو گئی گئی کہ میں نے تھے سودر کہاں خور کہ کہ میں نے تھے سودت کہاں خور کہ کہ میں نے تھے سودر کہاں کہ میں نے تھے سودر کہاں کہ میں نے تھے سودر کہاں کہ میں نے تھے کہ میں نے تھے سودر کہاں کہ میں نے تھے کہ میں نے تھے کہ میں نے تھے سودر کہاں کہ کہ میں نے تھے کہ کہاں کہ کہ میں نے تھے کہ کہ کہ میں نے تھے کہ کہ کہاں کہ کہ میں نے تھے کہ کہ

ا گرعورت کوبل دخول کے طلاق دے دی چھر دونوں نے مہر میں اختلاف کیا 🖈

وعویٰ کیا ہے اور وہ منکر ہے تو بیہ جائز ہے اور اگر عورت نے اس امرے گواہ پیش کئے کہ شوہر نے اس کوتین طلاق یا ایک طلاق بائن دی ہے تو جس قدراس نے سلح میں دیا ہے وہ مرد سے واپس لے گی میسوط میں ہے۔ ایک مرد نے دوسر ہے کی عورت پر دعویٰ کیا اور دونوں نے اس شرط سے سلح کی کہ مال لے کر اس دعویٰ سے بازر ہے تو ایسی سلح نہیں جائز ہے بینزائۃ المفتین میں ہے متقی میں بروایت بشرر حمته الله علیه کے امام ابو یوسف رحمته الله علیه ہے مروی ہے کہ ایک عورت نے ایک مرد پر دعویٰ کیا کہ میں اس کی جوروہوں اورمیرے مہرکے اس پر ہزار درم ہیں اور بیاڑ کامجھی ہے اس کا بیٹا ہے اور مرد نے اس سب سے انکار کیا پھراُس عورت ہے سو درم پر اس شرط سے سلح کی کہان تمام دعوؤں ہے بری کر ہے تو اس ہے مردکسی چیز ہے بری نہ ہوگا پھرا گرعورت کی طرف ہے اس کے تمام دعویٰ کے گواہ قائم ہوئے تو نکاح ثابت اورنسب ثابت اورمہر سے سلح بھی جائز رہے گی اور بیسودرم جوعورت کودیئے ہیں اس کے ہزار درم کے دعویٰ سے ملح میں ہوں گے اور بیتھم استحسانا ہے اور اگرعورت نے فقط نکاح کا دعویٰ بغیر بچدکے کیا اور مہر کا دعویٰ نہ کیا اور سودرم ر سلح کی (یعن مرد نے ۱۲) تو صلح جائز نہ ہوگی اور اگر شو ہر نے اس سے سودرم پر اس شرط پر سلح کی کہ عورت اس کو دعویٰ نکاح ہے بری کرےاوراس امر پر کہمر داس کو ہری کرے حالا نکہ عورت اس کی طرف مہر یا نفقہ کا دعویٰ نہیں کرتی ہے توصلح جائز نہ ہوگی اور اپنے سو درم جوعورت کودیئے ہیں واپس لےاور مر د کو بھی عورت پر نکاح کے دعویٰ کرنے کی کوئی راہ نبیں ہے کیونکہ اس نے عورت ہے مبارات کی ہےاور ریب بمنز لہ خلع کے ہوگااورا گرعورت نے مرد پر نفقہ و نکاح کا دعویٰ کیا پھر مرد نے اس سے سودرم پر بشر ط مبارات صلح کی تو جائز ہے اور سو درم نفقہ میں ہوں گے اور شو ہراس سے کچھوا پس نہیں لے سکتا ہے اور دونوں میں نکاح نہیں ہے بیمحیط میں ہے۔ نفقہ کے دعویٰ ہےاگرا کیی چیز پرصلح واقع ہوئی کہ قاضی اُس ہےنفقہ مقرر کرسکتا تھا جیسےنفتہ یاا ناج تو و ہنفقہ مقرر کرنے کے حکم میں ہے معاوضہ کا اعتبار نہ ہوگا۔اگرایسی چیز پرصلح واقع ہوئی جس ہےنفقہ مقررنہیں ہوسکتا ہے جیسے غلام و چو پاییہ وغیرہ تو وہاں معاوضہ کا اعتبار ہوگا اور عورت اینے شو ہر کونفقہ ہے بری کرنے والی شار ہوگی یعنی نفقہ ہے بعوض اس بدل کے اس نے شو ہر کو بری کر دیا پیمجیط سرحسی میں ہے۔ اگرمر دنے اپنی عورت سے سلح کی حالانکہ اس کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے اس امر پر کہمر داس کوطلاق دے دے اور وہ شوہر کے لڑکے کو دوبرس تک دودھ پلادے یہاں تک کہاس کا دودھ چھوٹ جائے اور شوہراس کوایک کپڑ امعین زیادہ دے گا جس عورت نے کپڑے پر قبضه کرلیا اور اس کوتلف کیا اورای سال تک لڑ کے کو دو دھ پلایا پھروہ لڑکا مر گیا اور کپڑے کے دام اور مہر کے دونوں برابر ہیں تو شوہر اس سے کپڑے کی آ دھی قیمت اور چوتھائی قیمت دودھ پلائی کی واپس لے گا اور اگر باو جوداس کے عورت نے مرد کوایک بکری دی ہو کہ جس کی قیمت مثل قیمت دودھ پلائی کے ہےتو مرداس سے چوتھائی کپڑے کی قیمت اور چوتھائی دودھ پلائی کی قیمت واپس لے گا اور بکری اس کودی جائے گی اور اگروہ بکری استحقاق میں لے لے گئی توعورت ہے تین چوتھائی کپڑے کی قیمت اور چوتھائی دودھ بلائی کی قیمت واپس لے گا اور بکری کی آ دھی قیمت واپس لے گا اور اگر کپڑ ااستحقاق میں لیا گیا اور بکری نہ لی گئی اور باقی مسئلہ یہی ہے تو عورت مرد ہے بکری کی آ دھی قیمت مع اپنے آ د ھے سال کے دودھ پلائی کے اجراکمثل کے لے گی اور مرداس سے چوتھائی قیمت دودھ یلائی کی لے گا پیمبسوط میں ہے۔

اگر عورت نے اپنے نفقہ میں تین درم ماہواری پراپنے شوہر سے سلح کر لی پھرا یک مہینہ گذرا تو گذشتہ مہینہ کے واسطے اُس سے لے لےاوراگر تین درم ماہواری پر نفقہ سے سلح کرنے کے بعد مہینہ گذرنے سے پہلے تین گون معین آئے پر صلح کی توصلح جائز ہے بینجزائۃ المفتین میں ہے۔اوراگر عورت نے مہینہ گذرنے سے پہلے درموں سے آئے کی گونوں غیر معین پر صلح کی تو جائز ہے اور بعد گز رنے کے جائز نہیں ہے بیمحیط سزحسی میں ہے۔اگرعورت نے شوہر سے تین درم ماہواری پر نفقہ سے سلح کی پھرشو ہرنے کہا کہ مجھے اس قدرطا فت نہیں ہے تو بیاس پرلا زم ہوگالیکن اگرعورت اس کو ہری کر دے تو ہوسکتا ہے یا قاضی ہری کر دے یا نرخ ارزاں ہو جائے اورعورت کواس ہے کم کفایت کرے تو ہوسکتا ہے اور اگرعورت نے کہا کہ مجھے اس قدر کفایت نہیں کرتا ہے تو اس کواختیار ہے کہ خصومت کرے یہاں تک کہ بڑھوا لےاگر مرد آ سودہ ہواوراگر قاضی نےعورت کا ماہواری نفقہ کچھمقرر کر دیا اور حکم قضا دے دیا تو عورت کوخصومت کا اختیار ہے اگراس کو بینفقہ کفایت نہ کرتا ہواور جس قد ر کفایت کرتا ہواس قد ریورا کرانے پرمطالبہ کرے اور یہی حکم عزیز وا قارب کے نفقہ میں ہے۔اورا گرعورت کو ہرمہینہ کے نفقہ کا کفیل دیا تو ایک مہینہ کا نفقہ کفیل پر واجب ہو گا اورا گرکفیل نے یوں ' کفالت کی کہ جب تک میں زندہ ہوں یا جب تک کہ بیٹورت اس کی جورو ہےتو اس کے کہنے کےموافق رکھا جائے گا۔اورا گرشو ہرمر گیااورعورت کا نفقہ شو ہر پررہ گیا تو میں اس کو باطل کر دوں گا پیمبسوط میں ہے۔اگراپنی عورت ہےاس کے نفقہ ہے سال بھر تک ایک حیوان پر پا کپڑے پر جن کی جنس بیان کر دی ہے سکح کی تو جائز ہے خواہ میعادی ہو یا فی الحال دینا بخلاف اس کے اگر نفقہ فرض ہونے کے بعد نیعنی مقرر ہونے کے بعد یا بعد رضامندی عورت کے سلح کی تو جائز نہیں ہے بیمجیط سرھسی میں ہے۔اورا گرعورت سے بعد ہائن ہونے کے لڑکے کی دود ھا پلائی پرکسی قدراجرت پرصلح کی تو جائز ہے پھراُس عورت کو بیا ختیار نہیں ہے کہ جس قدراس کے درم دودھ بلائی کے ثابت ہوئے ہیں ان ہے اناج غیر معین پر صلح کر لے بیمبسوط میں ہے۔اگر کسی شخص نے اپنی مطلقہ عورت کے نفقہ سے کسی قدر دراہم معلومہ پراس طور ہے سکے کی کہ جب تک مہینوں کے حساب ہے اس کی عدت گذرے میں اس سے زیادہ نہ دوں گا تو جائز ہاورا گراس کی عدت حیض ہے ہوتو جائز نہیں ہے کیونکہ حیض غیر معلوم ہوتا ہے بھی دومہینہ میں تین حیض آتے ہیں اور بھی دس مہینہ تک حیض نہیں تا ہے بیفاویٰ قاضی خان میں ہے۔اوراگراپے شوہرے کسی قدر مال پر نفقہ سےاس طور ہے کے کہ جب تک اس کی بیوی ہے بید مال نفقہ کا پورا ہے تو جائز نہیں ہے بیرمحیط سرتھی میں ہے۔اوراگراس کی عورت مکا تبہ ہویا با ندی ہو کہاس کے مولی نے اں کوکسی بیت میں شوہر کے ساتھ بسایا ہواس نے کسی قدرمعلوم پر ہرسال کے کھانے کپڑے سے صلح کر لی تو جائز ہے اسی طرح اگر باندی نےمولی سے سلح کی تو بھی جائز ہے اور اگر اس باندی کواس کے مولی نے کسی بیت میں نہ بسایا ہوتو صلح جائز نہیں ہے۔اس طرح اگرعورت ایسی چھوٹی نابالغ ہو کہمر داس ہے قربت نہ کرسکتا ہواوراس ہے اس کے نفقہ سے سلح کی تو جائز نہیں ہے اور اگرعورت بالغ ہواور مرد نابالغ ہواور اس کے باپ نے عورت سے نفقہ سے سلح کی اور ضامن ہوا تو جائز ہے اور اگر مکا تب نے اپی عورت سے ماہواری نفقہ سے سلح کی تو جائز ہے جیسا کہتمام حقوق ہے جواس پر عائد ہوتے ہوں اس کاصلح کرلینا جائز ہے۔ایبا ہی غلام مجوراور غلام تا جر کا اپنی عورت ہے اس کے نفقہ ہے سکح کرنا جائز ہے میں ہوط میں ہے۔ایک شخص نے اپنی عورت کے ایک سال کے نفقہ ہے ا یک کپڑے پرصلے کر لی اور اس پر قبضہ کرلیا پھروہ کپڑ ااستحقاق میں لےلیا گیا تو اپنا نفقہ واپس کر لے گی اگرمقرر ہو گیا ہے اورا گرمقرر نہیں ہوا ہے تو کپڑے کی قیمت اس سے لے لے گی یہ محیط سرتھی میں ہے۔اگر ایک شخص کی دوعور تیں ہوں دونوں میں ہے ایک باندی ہے جس کواس کے ساتھ مولی نے الگ گھر میں بسایا ہے ہیں آزاد عورت نے اس کے ماہواری نفقہ ہے کسی قدر پرصلح کی اور باندی ہے اس سے زیادہ نفقہ پرصلح کی تو جائز ہے ای طرح اگر ایک ذمیہ ہواور اس ہے سلمان عورت سے زیادہ نفقہ پرصلح کی تو بھی جائز ہےاورا گرفقیر نے اپنی عورت ہے ماہواری نفقہ کثیرہ پر صلح کی تو فقیر پرصرف اسکی عورت کے مثل عورت کا نفقہ لازم آئے گا بیہ مبسوط میں ہے۔اوراگر محارم لیے نفقہ پرصلح کی پھر تنگدست ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور صلح باطل ہوگی بیتا تار

خانیہ میں ہے۔اگرمرد نے اپنے بعض محارم کے ساتھ نفقہ سے طلح کی حالانکہ وہ فقیر ہے تو اس کے دینے پر مجبور نہ کیا جائے گا بشر طیکہ ان محارم نے اُس کے فقیر ہونے کا اقرار کیا ہوا وراگراس کا حال معلوم نہ ہوا وراس نے فقیر ہونے کا دعویٰ کیا تو قول ای کا قبول ہو گا اور جس قدر پر اس نے سلح کی ہے ہوں کے ذمہ سے باطل ہو گا کین اگر گواہ قائم ہوں کہ بینے فتحال ہے تو مقدار صلح کی اس پر ڈگری ہوگا اور نابالغ بچے کے نفقہ کا حکم مشل نفقہ زوجہ کے ہاس معنی کر کہ اس نفقہ کے واسطے آسودہ حال ہو نا شرطنہیں ہے بس اس کی صلح برقر ار رہے گا اگر نابالغ لڑکامخان ہواور اگر ان کے نفقہ سے زیادہ پر صلح کی گرزیادتی ایس ہے کہ لوگ اس کے مثل برداشت نہیں کرتے ہیں تو زیادتی اس کے ذکر است نہیں کرتے ہیں تو زیادتی اس کے ذکر است نہیں کرتے ہیں تو زیادتی اس کے ذکر است نہیں کرتے ہیں تو نیادتی ہوری پر صلح کی اور اس کا طول وعرض اور رفعت یعنی کسی مرتبہ کا میں معتبر ہے۔اوراگر اپنی عورت سے اس کے کپڑے سے ایک درع یہودی پر صلح کی اور اس کا طول وعرض اور رفعت یعنی کسی مرتبہ کا کپڑا ہے بیان نہ کیا تو جا مزنہ اور اس کے اور اگر کی شخص نے اپنے ہوائی کے مسلم کرنے کا ہے اوراگر کی شخص نے اپنے ہوائی کے کسی قدر درموں مقرب کی کہ ہرم ہید نجھ کو اس کے درم دیا کروں گا تو جا مزنہیں ہے کہور نہ کیا جا جا گا میں ہے۔اگر بائنہ عورت نے اپنے شوہر سے اپنے سن کے کسی قدر درموں پر صلح کی کہ ہرم ہید نجھ کو اس کے درم میا کہوں کے مقدر درموں پر صلح کی اور اس کے داکر نے پر مجبور نہ کیا جا جا گا تو جا کر بی کہورت کے ایک خورت نے اپنے شوہر سے اپنے میں ہے کہور میں ہے۔ اگر بائنہ عورت نے اپنے شوہر سے اپنے میں ہو کہوں کے درمیانی خدمت گار میانی خدمت گار میانہ ہو جا کرنہ میں ہے۔

چونها باب⇔

ود بعت اور ہبہوا جارہ ومضاربت ورہن میں صلح کرنے کے بیان میں

قال المترجم ☆

مودع بکسر الدال ودیعت دینے والا۔مودع بفتح اوّل جس کے پاس ودیعت ہے لیکن متر جم ودیعت رکھنے والے کو بلفظ مودع پارب المال تعبیر کرتا ہے۔وا ہب ہبہ کرنے والا مودع پارب المال تعبیر کرتا ہے۔وا ہب ہبہ کرنے والا موہ و بب لہ جس کو ہبہ کیا ہے۔موہ زب وہ چیز جو ہبہ کی گئی۔مواجر اجارہ دینے والا۔متاجر اجارہ لینے والا۔مضارب جس کومضار بت پر مال دیا گیا ہو رب المال وہ ہے جس کا اصل مال ہو۔را ہن ربمن کرنے والا۔مرتبن ربمن اپنے پاس رکھنے والا معیر عاریت دینے ولا۔متعیر عاریت لینے والا۔

قال في الكتاب☆

اگرصاحب و دیعت نے کی چیز پرصلح کی پس اگر صاحب مال نے و دیعت رکھنے کا دعویٰ کیا اور مستودع نے کہا کہ تو نے محصور کی کی اور مستودع ہے و کی چیز و دیعت کا دعویٰ کیا اور ستودع ہے و دیعت کا دعویٰ کیا اور مستودع ہے و ایس کر دینے کا مطالبہ کیا پس مستودع نے و دیعت کا اقر ارکیایا خاموش رہا اور پھے نہ کہا اور صاحب مال اس پر دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے تلف کر دینے کا مطالبہ کیا پس مستودع ہے کہ اس نے تلف کر دینے کا مطالبہ کیا جو مستودع ہوجانے کا دعویٰ کرتا ہے پھر کسی شے معلوم پرصلح کی تو اما م اعظم رحمہ اللہ کے قول پر مشاک کے دعویٰ کیا اور مستودع و ایس کر دینے یا خود تلف ہوجانے کا دعویٰ کرتا ہے پھر کسی شے معلوم پرصلح کی تو اما م اعظم رحمہ اللہ کے قول پر مشاک کی افزان ہے اور ایس کردیے کہ امام اعظم رحمہ اللہ کے تو کی کیا اختلاف ہے اور یہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا پہلاقول ہے کا اختلاف ہے اور یہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا پہلاقول ہے

اورای پرفتوی ہے میفاوی قاضی خان میں ہے اور واضح ہو کہ عامہ مشائخ کے نز دیک خواہ پہلے مستودع کیے کہ میں نے واپس کر دی تلف ہوگئی پھرصاحب مال وعویٰ کرے کہ تو نے تلف کر دی ہے یا پہلے صاحب مال دعویٰ کرے کہ تو نے تلف کر دی پھرمستو دع کے کہ میں نے واپس کردی یا تلف ہوگئی ہےان دونوں میں پچھفر ق نہیں ہے کذا فی المحیط اور بالا جماع اگر مستودع کے واپس کر دینے تلف ہوجانے پرقتم کھا لینے کے بعد سلح کی تو جائز نہیں ہے صرف اختلاف اس صورت میں ہے کہ مستودع کی قتم ہے پہلے کی ہواو، اگرمستودع نے واپس کردینے یا تلف ہوجانے کا دعویٰ کیا اور صاحب مال نہاس کی تصدیق کرتا ہے اور نہ تکذیب کرتا ہے بلکہ خاموش ہے تو کرخیؒ نے ذکر کیا کہ بیٹلے جائز نہ ہوگی موافق اوّل امام ابو پوسف رحمتہ اللہ علیہ کے اور جائز ہے بقول امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے اورا گرصاحب مال نے تلف کر دینے کا دعویٰ کیااورمستودع نے نہاس کی تصدیق کی اور نہ تکذیب کی پھراس ہے کئی چیز پرصلح کی تا ند کورے کہ ایس مسلح بالا تفاق جائز ہے۔ پھراگراس کے بعداختلاف کیااورمستودع نے کہا کہ میں نے قبل صلح کے کہاتھا کہ وہ چیز تلف ہوگئی یا میں نے تجھے واپس کردی ہے تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک صلح سیحے نہ ہوئی پس اگر صاحب مال نے کہا کہ تو نے ایسانہیں کیا تھا تو صاحب مال کا قول قبول ہوگا اور صلح باطل نہ ہوگی بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔اورا گرمتعیر کے غاریت ہے اصلاا نکار کہ پھر سکے کی توصلے سیجے ہےاورا گرعاریت کا قرار کیااورواپس دینے یا تلف ہوجانے کا دعویٰ نہ کیااور مالک تلف کردینے کا دعویٰ کرتا ہے تو سی صلی سیج ہے اور اگرخود ہلاک وتلف ہوجانے کا دعویٰ کیا اور مالک تلف کر دینے کا دعویٰ کرتا ہے تو مسئلہ کا اختلاف مذکورہ جاری ہے اور یمی حکم مضار بت میں ہے۔اور ہرا ہے مال میں ہے جو دراصل امانت ہو کذافی المحیط ۔اورا گرو دیعت بعینہ قائم ہواور و ہ دوسو درم ہیں پھرسو درم پران سے بعدا قراریاا نکار کے صلح تھہرائی تو جائز نہیں ہے جب کہود بعت کے گواہ قائم ہوں اورا گر گواہ نہ ہوں اورمستو دع منکر ہوتو صلح جائز ہے بظہیر ریمیں ہے۔اور علم مستودع کو فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ زیادتی جائز نہیں ہے یعنی سودرم جواس کے پاس باقی ودیعت میں رہے وہ اس کوحلال نہیں ہیں کذافی المحیط بتشر تک\_اورا گرعرض پرصلح کی تو مطلقاً جائز ہے اورا گر دیں دیناروں پرصلح کی پس اگرمستودع کے منکر ہونے کی صورت میں صلح کی توصلے سیجے ہے بشر طیکہ افتر اُق دیناروں کے قبضہ کے بعدوا قع ہوخواہ دراہم مجلس میں موجود ہوں یا نہ ہوں ۔اورا گرمستودع و دیعت کا اقرار کرتا ہو پس اگرود بعت مجلس صلح میں موجود ہوتو جائز ہےا گرمستودع ای مجلس میں از سرنواس پر قبضہ کرےاور رب الممال دیناروں پر قبضہ کرےاورا گرمستودع نے اس پر از سرنو قبضہ نہ کیا توصلح باطل ہےاورا گر مجلس ودیعت صلح میں موجود نہ ہوتو بھی صلح باطل ہے بین خلاصہ میں ہے۔اگر ایک عورت نے کئی شخص زید کوودیعت دی کہ وہ اس کے یاس دوسر سے مخص کی تھی پھرزیدے لے کرعمر و کوو دیعت دی پھراس ہے بھی لے لے اوراس میں ہے کوئی متاع کم کر دی اور کہنے لگی کہتم دونوں میں جاتی رہی میں نہیں جانتی ہوں کہ س نے ضائع کر دی ہے اور ان دونوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم تیری تھیلی میں کیا تھی تو نے ہم کو دی ہم نے و لیمی ہی رہنے دی پھر تختے دے دی پھراس عورت نے ان دونوں ہے کسی قدر مال پرصلح کی تو وہ عورت صاحب متاع کے واسطے ضامن ہوگی اور اس نے جو سلح زیدوعمرو ہے کی ہے بیجائز ہے۔ پھرواضح ہو کہ قیمت متاع پرعورت کاصلح کرنا دوحال ہے خالی نہیں یا تو صاحب متاع کوڈانڈ دینے کے بعداس نے صلح کی اوراسی صورت میں خواہ قیمت متاع کے مثل پریا کم پرجس بدل پرصلح کرے جائز ہے۔اوراگر مالک کومتاع کی قیمت ڈانڈ دینے سے پہلے اس نے سلح کی پس اگراس قدر قیمت پرصلح کی جوشل تیت متاع کے یااس قدر کم ہے کہ لوگ اس قدر کمی برداشت کرلیا کرتے ہیں توصلے جائز ہے اور زید وعمر وضان ہے بری ہو جائیں گے حتی کہاگرصاحب متاع نے اس کے بعدا پی متاع کے گواہ قائم کیے تو اس کوزید وعمر و پر صان کی کوئی راہ نہ ہوگی۔اوراگرعورت نے

اں قدر پرصلح کی جو قیمت متاع ہےاں قدر کم ہے کہ اتنا خسارہ لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں توصلح جائز نہیں ہے اور مالک کواختیار ہے چاہے عورت سے قیمت متاع کی صان لے یا زید وعمرہ سے لے بشر طیکہ متاع کے گواہ موجود ہوں اور پیش ہوں پس اگراس نے زید وعمرہ سے صان کی تو دونوں عورت سے جواس کو دیا ہے واپس کرلیں گے اورا گرعورت سے صان کی تو بیٹ کے اس عورت کے حق میں نافذ ہوگی بیدذ خیرہ میں ہے۔

اگرایک مال معین پر جوزید کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا اس نے کہا کہ بیہ خالد کی ودیعت ہے یا خالد نے اس کومیرے یاس ودیعت رکھا ہے پھر مدعی سے بعد گواہ قائم کرنے کے یا اس سے پہلے سکے کرلی تو صلح سیجے ہے اور بیر مال پھرنہیں لے سکتا ہے یہ فضول عمادیہ میں ہے۔اوراگرمستعیر کی سواری میں شومر گیا اور شو والے نے اجارہ سے انکار کیا کہ میں نے عاریت نہیں دیا تھا اور مستعیر ہے سکی قدر مال پرصلح کرلی تو جائز ہے پھراگراس کے بعد مستعیر نے عاریت کے گواہ پیش کیےاور کہا کہ وہ ٹوخود مرگیا توصلح باطل ہوگی اوراگر مالک سے تتم طلب کی تو اختیار ہے بیمجیط میں ہے۔اگر کمی شخص نے ایک ٹؤکسی وقت تک کے واسطے مستعار کیا اوروہ تھک کرمر گیا اورمنتعیر نے کہا کہ میرے نیچے مرگیا ہے اور مالک ٹو کا اس ہے منکر اور مکذب ہے اور وہ عاریت کا مقر ہے ہی مستعیر ہے اس ك دام كراس ك ملح كرلى توجائز نبيل إلى طرح الرمتعير في كها كديس في تخفي در ديا تفا تو بهي يبي علم ب ينزانة المفتین میں ہے۔اگرمضارب نےمضار بت سےا نکار کیا پھراس کا اقرار کیا پاقرار کیا پھرا نکار کیا پھر کسی قدر مال پڑھلے کر لی تو جائز ہے۔اگرمضارب کا کسی شخص پر قرضہ ہو کہ اس کومضار بت میں ہے اُدھار دیا ہے پھر اس سے اس طور پرصلح کی کہ میں اس میں تاخیر دوں گا تو جائز ہے اور اگراس کے ذمہ ہے بعض قرضہ کم کر دیا تو بھی جائز ہے اور جس قدر کم کر دیا ہے اس قدر رب المال کوخود ڈانڈ دے گااورا گر کمی بسبب مبیع کے عیب کے ہو یا عیب ہے کی قدر درموں پرصلح کر لی ہوتو میکی رب المال پر بھی جائز ہوگی اورا گراس طور ے صلح کی کہ کوئی کفیل لے لے اس شرط پر کہاصیل بری ہویا اس کفیل پر حوالہ قبول کر لے توبیہ جائز ہے کذافی المبسوط قلت بیہ کفالت اصل میں حوالہ ہوا کہ بنام کفالت ہے کیونکہ کفالت بشرط براءۃ الاصل حوالہ ہوتی ہے۔اگر زید نے عمرو پر دعویٰ کیا کہ اس نے مجھے یہ غلام ہبہ کیا تھا اور میں نے قبضہ کرلیا ہے اور غلام عمر و کے ہاتھ میں موجود ہے وہ اس سے انکار کرتا ہے بھر دونوں نے اس شرط سے صلح كرلى كرآ دھاغلام مدعاعليدكا موتو جائز ہے۔ پھراس كے بعدا كرمدى نے مبدكے كواہ قائم كيے كداس نے مبدكرديا تھا اوريس نے قبضہ کرلیا تھا تو مقبول نہ ہوں گے حتی کہ مدعا علیہ ہے وہ نصف جواس کے قبضہ میں رہا ہے نہیں لے سکتا ہے۔اور باوجوداس کے کسی نے دوسرے پر کچھ درم شرط کیے تو بھی جائز ہے اور اگر یوں صلح کی کہتمام غلام ایک کو ملے اور غلام والا کچھ درم دوسرے کو دے تو بھی جائز ہاوراگرموہوب لہنے ہبہ کا دعویٰ کیااورا قرار کیا کہ میں نے غلام پر قبضہ نہیں کیا تھااور واہب نے اٹکار کیا پھر دونوں نے اس شرط ے سلح کی کہ غلام دونوں میں برابر تقتیم ہوتو صلح باطل ہے اور اگر باوجود اس کے سی پر درم شرط کیے پس اگر واہب پر شرط کیے تو جائز نہیں ہےاوراگرموہوب لہ پرشرط کیے تو جائز ہےاوراگر یوں صلح کی کہ غلام پوراایک کو ملےاوروہ دوسرے کواس قدر درم دے پس اگر دونوں نے واہب پر بیدرم دیے شرط لگائے تو نہیں جائز ہے اور اگر موہوب لہ کوغلام دینا اور اس پر واہب کو درم دینا شرط کیا تو جائز ب سمعط میں ہے۔

ایک عورت نے پچھز مین اپنے دو بھائیوں کو ہبہ کر دی ایک بھائی حقیق لیعنی ماں و باپ کی طرف ہے ہے دوسرا علاقی سے یعنی باپ کی طرف ہے ہے پھروہ عورت مرکٹی اور حقیقی بھائی اس کا وارث ہوااور کہا کہ بیہ ہبہنا جائز تھااور دوسرے نے موافق قول بعض

فقہاء کے اس کے جواز کا دعویٰ کیا پھر باہم دونوں نے صلح کر لی پھر حقیقی بھائی مرگیا پھراس کے وارثوں نے ایسے قاضی کے پاس اس صلح کو باطل کرانا جا ہا جواصل ہبہکونا جائز جانتا ہے تو وہ اس کوموافق اس کے قول کے جواس ہبہ کو باطل کہتا ہے باطل کر کے میراث قرار دے گا اور اس کے قول کے موافق جواس ہبہ کو جائز کہتا ہے سلح باطل کر کے اس کو دونوں برابر نصف نصف ہبہ قرار دے گا۔ اور اگر عورت نے تمام زمین فقط علاقی بھائی کو ہبہ کر دی تھی لیکن اس نے بہن کی زندگی میں اس پر قبضہ نہیں کیا تھا بھرعورت کے مرنے کے بعد اس کے حقیقی بھائی نے مخاصمت کی کہوہ تیرے حق میں جائز نہیں ہے کیونکہ تو نے اس پر قبضہ نہیں کیا تھااور علاقی نے کہا کہ تو سیا ہے میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا تھالیکن میں تختے بدون تھم قاضی کے نہ دوں گا پھر دونوں نے باہمی صلح کرلی توصلح باطل ہے خواہ نصف پریا کم یازیادہ پرصلح کی ہو پیمبسوط میں ہے۔اگرزید نے دعویٰ کیا کہ ممرو نے بیددار آ دھاغیر منقسم مجھے ہبہ کیا اور میں نے اس سے لے کر قبصنہیں کیااورعمرو نے اٹکارکیا پھر دونوں نے اس طور سے سکح کرلی کے عمرو چوتھائی دار ہزار درم میں دے دیے تو جائز ہے بیے حا دی میں ہے۔اگرزیدنے اپنے مقبوضہ دار کی نسبت دعویٰ کیا کہ مجھے عمرونے بیصدقہ دیا اور میں نے قبضہ کرلیا ہے اور عمرونے کہا کہ نہیں بلکہ میں نے تھے ہبدکیا تھااور میں اس ہبدکو پھیرنا جا ہتا ہوں پھر دونوں نے سو درم پراس شرط سے سکح کی کہمرویددارزید کے صدقہ میں سپر دکر دے تو جائز ہے اور اس کے بعد پھر عمر و کو پھیرنے کا اختیار نہ رہے گا۔ای طرح اگر دونوں نے صلح قرار دی کہ دار ہم دونوں کو آ دھا آ دھا ملے بشرطبکہ قابض سودرم واہب کودے توصلح جائز ہے اورغیر منقسم ہوناصلح کو باطل نہیں کرتا ہے بیمبسوط میں ہے۔ کمی شخص کو کچھ گیہوں معین پر مز دور مقرر کیا بھراس سے درموں پرصلح کر لی تو جا ترنہیں ہے۔ بیمحیط سزھسی میں ہے۔ دوسرے سے ایک دار کرایے لیا اور مدت میں میں دونوں نے اختلاف کیا پس مواجر نے کہا کہ میں نے دومہینہ کے واسطے دس درم پر کرایہ دیا ہے اور متاجر نے کہا بلکہ تو نے دیں درم پرتین مہینے کے واسطے کرایہ دیا ہے پھر دونوں نے باہم اس امر پر صلح کی کہ ڈوھائی مہینہ دس درم پررہے تو جائز ہے اور اگر یوں صلح کی کہ تین مہینہ تک رہے بشر طیکہ متاجرا یک درم اور زیادہ کرے تو یہ بھی جائز ہے اور اگر تین مہینہ تک رہے کے واسطے اس شرط رصلح کی کہالیک قفیز معین یاغیر معین موصوف فی الذمۃ زیادہ کرے تو بھی جائز ہےاوراگر یوں صلح کی کہ دوہی مہینے تک متاجر ہے مگر مواجر دوسرے دارمیں ہے ایک بیت اور بھی ان دومہینہ تک اس کودے دے تو بھی جائز ہے۔اوراس جنس کے مسائل میں اصل یہ ہے کہ زیادتی کود کھنا جا ہے اگر زیادتی مجہول ہے تو جائز نہیں ہے خواہ اُسی جنس ہے ہو جو کرایہ پر دی ہے یااس کے خلاف جنس ہواوراگر متاجر کی طرف ہے ہوئیں اگر اسی جنس ہے ہوجس کو کرایہ پرلیا ہے تو جائز نہیں ہے۔اور اس کے خلاف جنس ہوتو جائز ہے اور اگر تین مہینہ تک دس درم پر رہنے کے واسطے اس شرط سے سلح کی کہ متاجر رب الدار کا ایک زمین بعینہ دے تو استحساناً جائز ہے بیتا تار خانیہ

صلّح کے موقع پر ہی قطع وہرید ہوسکتی ہے یا مابعد بھی؟

اوراگر مواجراور متاجر نے باہم اس شرط پر صلح کی کہ مواجراس کواس کا کفیل دے اور کفیل اس پر راضی ہوا تو جائز ہے اوراگر کفیل نائب ہوتو صلح مردود ہے اوراگر بیشرط کی کہ سکونت دار کے ساتھ اپنے شؤ کوفلاں مقام تک کی سواری کے واسطے دی تو بھی جائز ہے اس کا سلے دی تو بھی جائز ہے اوراگر متاجرنے اس کوکسی دار معروف کی ہے اس کوکسی دار معروف کی ایک مہینے کی خدمت زیادہ کردے تو بھی جائز ہے اوراگر متاجرنے اس کوکسی دار معروف کی ایک مہینے کی خدمت زیادہ کردے تو بھی جائز ہے اوراگر متاجرنے اس کوکسی دار معروف کی ایک مہینہ کی سکونت زیادہ کردی تو جائز نہیں ہے یہ مبسوط میں ہے۔

اگرایک ٹوکسی مقام معلوم تک کچھا جرت مقرر کر کے کرایہ کرلیا پھر ٹٹو والے نے زیادہ اجرت کا اور متاجرنے زیادہ دوری

تک کا دعویٰ کیا پھر باہم صلح کی کہ مقام وہی ہے جوٹٹو والے نے معین کیااور کرایہ وہی جومتا جرنے اقر ار کیا تو پیسلح جائز ہےاور اگر متاجرنے اصل اجارہ سے انکار کیا اور شووالے نے اس کا دعویٰ کیا پھر باہم صلح کی کہمتا جراس ٹوپر فلاں مقام تک ایک درم پر جائے تو جائز ہےاورا گرمتا جرنے دعویٰ کیا کہ میں نے بیٹومع ا کاف کے بغداد تک پانچ درم پرکرایہ کیاتھا کہاں پراپنااسباب لا دوں گااور ٹو والے نے اس سے انکار کیا پھر باہم صلح کر لی کہ میں خود اس پرزین سواری سے بغداد تک جاؤں گا تو جائز ہے بیتا تار خانیہ میں ہے۔اگرزید نے عمرو کے مقبوضہ غلام پر دعویٰ کیا کہ میں نے بسبب عمرو کے سو درم کے جو مجھ پر قرضہ تھے بیغلام عمرو کے پاس رہن کر دیا ہے اور عمرو نے کہا کہ میراغلام ہے اور سو درم میرے تجھ پر قرضہ ہیں پھر دونوں نے با ہمی صلح کی کہ عمروان سو درم ہے جن کا زیدیر دعویٰ کرتا ہے زید کو بری کرے اور پچاس درم اور دے دے اور زید اس غلام میں جھگڑا کرنا چھوڑ دے تو بیٹ کے جائز ہے پھرا گراس صلّح کے بعد عمرونے اقرار کیا کہ غلام میرے پاس رہن تھا تو صلح نہ ٹوٹے گی۔اوراگر غلام مرتبن کے پاس ہے اس نے کہا کہ تونے میرے پاس بعوض سودرم کے کہ جومیرے تجھ پرآتے ہیں اس غلام کور بن کیا ہے اور را بن نے کہا کہ تیرے مجھ پرسو درم ہیں مگر میں نے پیہ . غلام تیرے پاس رہن نہیں کیا ہے پھر دونوں نے باہم صلح کر کی کہ مرتبن اس کو بچاس درم قرض اور دے دے اور غلام ایک سو بچاس پر اس کے پاس رہن رہے توصلح جائز ہے اور غلام ایک سو بچاس پر رہن رہے گا اور اگر اس شرط سے سلح کی کہ مرتبن را ہن کو بچاس درم ہبہ کر دے اور را ہن غلام کو بعوض سو درم کے اس کے پاس رہن رہنے دے توصلح فاسد ہے اور اگر مرتہن نے ہبہ دیا ہوتو اس کو واپس لینے کا اختیار ہےاوررا ہن کواپنے رہن واپس کر لینے کا اختیار ہے۔اورا گر دونوں نے یوں صلح تھہرائی کہ مرتبن بچیاس درم ہے را ہن کو بری کردے اور باقی بچاس کے عوض غلام رہن رہے تو جائز ہے۔ اگر مرتہن نے کسی کپڑے کی نسبت جورا بن کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا کہ اس را ہن نے بیکٹر امیرے پاس بعوض دس درم کے جو میں نے اس کو قرض دیے تھے رہن کیا مگر میں نے اس رہن پر قبضہ نہیں کیا اور را ہن نے کہا کہ تیرے دس درم مجھ پر ہیں لیکن میں نے یہ کپڑ انتجھے رہن میں نہیں دیا پھر دونوں نے اس امر پرصلح کی کہ مرتہن ایک درم قرض کم کردے تا کہ را ہن اس کے پاس میر کپڑار ہن کردے تو بیرجائز ہے اس طرح اگریوں صلح کی کہ مرتبن اس کوایک درم اور قرض دے تا کہ را بمن اس کے پاس میہ کپڑا رہن کر دے تو بھی جائز ہے۔اورا ہے ہی اگر یوں باہم صلح کی کہ میہ کپڑا اس شرط ہے رہن دیا جائے کہ مرتبن ایک درم قرضه کم کر دے اور ایک درم اور قرض دے یعنی ایک درم اصل ہے معاف کیا اور ایک درم پھر قرض دیا تو پیسلے بھی جِائز ہے پھراگراس کو کپڑ ارہن نہ دیا اور اس کواپنے پاس ہی رکھنامصلح بت معلوم ہوا تو اس کواختیار ہے کیکن اصل قرض میں ایک درم کی کمی ثابت نہ ہوگی میر مجیط میں ہے۔اورا گرمتاع بعوض سودرم کے رہن کی اور رہن کی قیمت دوسو درم ہیں پھر مرتہن نے کہا کہ رہن تلف ہو گیااور راہن نے کہا کہ بیں تلف ہوا ہے پھر دونوں نے اس شرط پرصلح کی کہ مرتین اس کو پچاس درم دے دے اور باقی ہے اس کو بری کرے تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک بیہ باطل ہے اورا یسے ہی اگر مرتبن نے رہن را ہن کوواپس دینے کا دعویٰ کیا اور را ہن نے انکار کیا تو بھی صلح کا یہی تھم ہےاورا گررا ہن نے اس پر تلف کر ڈالنے کا دعویٰ کیا اور مرتہن نے اس کا قرار نہ کیا اور نہ انکار کیا پھر کسی چیز پر صلح قرار دی تو بالا تفاق جائز ہے بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔اگر رہن کی قیمت دوسو درم ہوں اور قر ضہ سو درم ہوں پس را ہن نے کہا کہ تو نے میری متاع فروخت کرڈالی اس نے نہاقر ارکیا اور نہا نکار کیا پھر دونوں نے یا ہم صلح کرلی تو جائز ہے۔اور اگر مرتبن نے اقرار کیا کہ میں نے وہ متاع سو درم کورا بن کی وکالت سے فروخت کر دی ہے بیغیٰ را بن نے مجھے وکیل بیچ کیا تھا اور را ہن نے کہا کہ میں نے بچھ کو بیچ کے واسطے وکیل نہیں کیا تھا پھر دونوں نے باہم صلح کی کہ مرتبن را ہن کوسو درم قرضہ ہے بری کر کے یجاس درم زیادہ کر دے تو جائز ہے پھراگروہ متاع مرتبن کے پاس ظاہر ہوئی توصلح و یسی ہی باقی رہے گی۔اوراگر مرتبن نے متاع فروخت کردی پھردا ہن مرگیااس کے وارثوں نے اس پرصلح کی کہ مرتبن قرضہ ہے بری کر کے پیچاس درم وارثوں کوزیادہ دی تو جائز ہے۔پھرا گردوسرا شخص آیااوراس نے کہا کہ بید ہمن تو میرا ہے اوراس ہے بھی مرتبن نے دس درم پرصلح کی تو بھی جائز ہے یہ مبسوط میں ہے۔اورا گردا ہمن مرگیا پھرایک شخص نے دعویٰ کیا کہ ربمن میرا ہے میں نے را بمن کوعاریت دیا تھا کہ وہ ربمن کردے پھر دونوں نے باہم اس شرط پرصلح کی کہ مرتبن ایساا قر ارکر دی تو مرتبن کے قول کی وار ٹان را بمن پر تصدیق نہ کی جائے گی کذا فی المحیط۔ براس رہا نہو (کی ہے۔

غصب اورسرقہ اور اکراہ وتہدید سے سلح کر لینے کے بیان میں

اگر کسی شخص پرغصب کا دعویٰ کیا پھر مال پراس سے سلح کر لی توصلح جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔ایک کپڑاغصب کیا جس کی قیمت سودرم تھی پھراس کوتلف کردیا پھراس ہے سودرم ہےزا کد پر صلح کرلی تو جائز ہے اور صاحبین ؓ نے فرمایا کہ اگراس کی قیمت ہے اس قدرزیادتی ہوکہ جس قدرلوگ برداشت نہیں کرتے ہیں تو باطل ہوگی اور سیجے امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا ند ہب ہے بینزائة الفتاویٰ میں ہےا گرمغصوب یعنی غصب کی ہوئی چیز کوئی غلام ہواوروہ بھاگ گیا یا غاصب کے پاس ہلاک ہو گیا پس اس کی قیمت سے زیادہ پر صلح کر لی توامام اعظم رحمته الله علیه کے نز دیک جائز ہے اور صاحبینؓ نے فر مایا کہ اس کی قیمت سے اگر اس قدر زیادتی خسارہ ہو کہ لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں تو زیادتی باطل ہوگی اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب غلام بھاگ گیا ہو۔اوراگر ہلاک کیا ہواوراس کی قیمت سے زیادہ پر صلح کی تو بالا تفاق جائز نہیں ہےاوراضح بیہ ہے کہ دونو ں صورتوں میں اختلاف ہے کذا فی ذکرالا مام فخرالدین فی شرح جامع الصغیر۔اورای اختلاف پراس صورت میں کہایک غلام غصب کیااورو ہاس کے قبضہ میں مر گیا پھر کسی قدر مال پر صلح کی پھر عاصب نے گواہ قائم کیے کہ جس قدر پر صلح کی ہے اس سے اس کی قیمت کم تھی تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک گواہ قبول نہ ہوں گے اور صاحبین رحمہا اللہ تعالیٰ کے نز دیک مقبول ہوں گے اور زیادتی غاصب کو واپس دلائی جائے گی پیہ غایة البیان شرح ہدایہ میں ہے۔اورا جماع ہے کہا گر کسی عرض <sup>لے</sup> (اسبابہ۱۱) پر صلح قرار پائی تو جائز ہے خواہ اس عرض کی قیمت غلام کی قیمت سے زیادہ ہویا تم ہو۔اوراس پر بھی اجماع ہے کہا گرقاضی نے غاصب پر قیمت کی ڈگری کی پھر قیمت سے زیادہ پرصلح کی تو جائز نہیں ہے بیخلاصہ میں ہے۔امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اگر غلام مغصوب بھاگ گیا بھراس کے مالک ہے کسی قدر درموں مسمی پر فی الحال یا میعادی اُدھار دینے پرصلح کی تو جائز ہےاوراگراسی بھاگے ہوئے غلام سے کیلی یاوز نی چیز پرخواہ بعینہ ہو یاغیر معین ہوسکے کی لیکن بدل پرای مجلس میں قبضہ کرلیا تو جائز ہے اورا گرغیر معین ہواورای مجلس میں قبضہ کیا تو جائز نہیں ہے چنانچے حقیقت میں ہلاک ہوجانے کی صورت میں بھی جائز نہیں ہے اور اگر غلام بعینہ قائم ہواور غاصب نے ان چیزوں پر جوہم نے ذکر کی ہیں کسی چیزیا غیر معین پر فی الحال دینے یامیعادی اُدھار دینے پرصلح کی تو جائز ہےاورمثل بیچ کے قرار دی جائے گی۔اورا گرغاصب نے اورمغصوب منہ نے باہم اختلاف کیا ایک نے کہا کہ بھاگ گیا اور دوسرے نے کہا کنہیں بھا گا ہےتو غاصب کا قول قبول ہوگا اگراس نے کہا کہ میرے پاس ہے تو تمام ان چیزوں پر جوہم نے بیان کی ہیں صلح جائز ہے خواہ فی الحال دینا شرط ہویا میعادی اُدھار ہو۔اوراگر کہا کہ بھاگ گیا ہے تو درموں پرصلح فی الحال یا میعادی ادھار پر جائز ہے اور کیلی اوروز نی چیز پر فی الحال دینے پرصلح جائز اور اُدھار میعادی

ا اس کااطلاق الی چیزوں پر موتا ہے جو ہمارے عرف میں اسباب کہلاتی ہے ا

اگرزید نے ایک کپڑا عمرو کا غصب کرلیا اور زید کے پاس خالد نے اس کوتلف کردیا پس مالک نے زید ہے اس کی قیمت ہے کم پر صلح کرلی تو جائز ہے اور زید خالد ہے اس کی قیمت لے لے گا اور اس کی زیادتی صدقہ کر دے گا اور اگر اس نے خالد ہی ہے اس کی قیمت ہے کم پرصلح کر لی تو جائز ہے اور زید کی براءت ہو جائے گی اور خالد پچھصد قہ نہ کرے گا اور اگر جو مال خالد پرتھبرا تھاوہ ڈوب گیا تو مالک پھرزید ہے پچھنیں لےسکتا ہے بیرحادی میں ہے۔اورا گرا یک گر گیہوں غصب کیے پھراس ہے کئی قدر درموں پر مقرر کر کے فی الحال ادا کرنے یامیعادی ادھار پر صلح کی اور گر بعینہ قائم ہے توصلح جائز ہے ای طرح اگر کسی قدر ہونے پر مقرر کر کے فی الحال دینے پر یامیعادی اُدھار پرصلح کی تو بھی جائز ہے اور یہی حکم تمام وزنی چیز وں پرصلح کا ہے۔اورا گرکسی کیلی چیز پر میعادی اُدھار دینے کی شرط پر صلح کی تو جائز نہیں ہے خواہ گیہوں پر صلح کی ہو یا کسی اور چیز پر۔اورا گروہ کرتلف کر دیا ہو پھرکسی قدر درموں یا دیناروں ر صلح تھہرائی پس اگراُ دھار ہوں تونہیں جائز ہے اوراگر نفتہ ہوں اور قبضہ کر لیا توصلح جائز ہے اوراگر قبضہ سے پہلے جدا ہو گئے توصلح باطل ہوگئی اورا گرکسی کیلی کیاوزنی چیز پر صلح کی پس اگر نفته فی الحال ہے اور قبضہ کرلیا تو جائز ہے اورا گراُ دھار میعادی ہے پس اگر مصالح علیہ سوائے گیہوں کے کوئی چیز ہے تو جا تربہیں ہے اور اگر گیہوں ہوں تو جائز ہے اور اگرڈیٹر ھے کر پرصلح کی توصلح باطل ہے خواہ غصب کر لیا ہوا کر بعینہ قائم ہویا تلف ہوگیا ہو کیونکہ بیر بوالعنی سود ہے بیمجیط میں ہے۔اگرایک کر گیہوں وایک کر جوغصب کر کے تلف کیےاو ر پھراس سے ایک کر جو پر میعادی اُدھار کر کے اس شرط سے سلح کی کہ گیہوں ہے اُسے بری کردے تو جائز ہے ای طرح اگر کوئی دونوں میں ہے موجود ہواوراتی پراس شرط ہے سکے کی کہ جوتلف ہوگئی ہے اس ہے بر بی کر دیے قو جا نز ہے بیمبسوط میں ہے۔ کہ ا یک مخص نے عروض و گیہوں پر جوغصب کیے اورمغصوب منہ نے اس سے ہزار درم پرایک سال کے وعدہ پرصلح کی تو گیہوں وجو کا حصہ کے اگر دونوں تلف ہو گئے ہوں تو باطل ہے اور ہزار میں سے عروض کے حصہ کی صلح جائز ہے اور اگر غاصب نے کہا تھا کہ گیہوں تلف نہیں کیے ہیں اورمغصو ب منہ نے کہا کہ تلف کر دیئے ہیں تو غاصب کا قول قبول ہوگا یہ محیط میں ہے اورا گرسو درم اور دس دینار غصب کر لئے اور دونوں تلف کر دیئے پھران ہے ایک کر گیہوں معین پرضلح کی پھروہ استحقاق میں لےلیا گیا یا اس میں پچھ عیب پا کر واپس کیا تو درم و دیناروں کوواپس لےگا۔اوراگر بچاس درم فی الحال نفذیا میعادی اُدھار پرصلح کی تو جائز ہےاورا گربعد قبضہ کے اُس میں استحقاق ثابت ہوایا زیوف یاستوق پائے اوروائیں کردیئے توصلح نہ ٹوٹے گی ان کے مثل دوسرے لے۔اوراگر بچاس درم کے وزن ہے جاندی پر سلح کی تو بھی یہی حکم ہے۔ای طرح اگر سومثقال جاندی اور دس دینارغصب ہے پھر پچاس درم فی الحال یا میعادی اُدھار پرصلح کی تو بھی جائز ہے۔بشرطیکہ بیددراہم کھرے بن میں جاندی کے برابر ہوں اوراگراس سے اچھے ہوں گے توصلح جائز نہ

غاصب غصب سے انکاری ہوتو کیا کمی زیادتی پر سلح جائز ہے؟

اگرایک کرگیہوں غصب کر لیے پھر نصف کر گیہوں پر سلح کی پس اگر وہ کر جو غصب کرلیا ہے غائب ہواورا ہی ہے آ دھے کر سلح کی تو نہیں جائز ہے خواہ غاصب غصب کا اقر ارکرتا ہویا انکار کرتا ہواورا گر دوسر ہے کر کے نصف پر سلح کی تو جائز ہے خواہ غاصب مقر ہویا منکر ہو لیکن اس کو جس قد رزیا دتی رہی دیائے اللہ کے نز دیک حلال نہیں ہے جب کہ وہ کراُس کے پاس در حقیقت قائم ہواور چاہئے کہ مغصوب منہ کو واپس کر دے۔اورا گروہ کر مغصوب حاضر ہو پس اگر غاصب غصب سے انکار کرتا ہواوراس نے ای کر کے نصف پریا دوسر سے نصف کر پر صلح کی تو قضاء ہوائز ہے لیکن دیا نے کی راہ سے اللہ کے نز دیک اس کو آ دھا کر باقی مغصوب منہ کو واپس

كتاب الصلح

دیناواجب ہےاورا گرغاصب غصب کا اقر ارکرتا ہوتو آ دھے کرغصب کر دہ شدہ پرصلح جائز نہیں ہے یا دوسرے کر کے نصف پر بھی نہیں جائز ہے اور بیاستحسان ہے۔اوراگرکسی کپڑے پرصلح کی اوراس کودے دیا توصلح جائز ہے خواہ کرمغضوب موجود ہویا غائب ہوخواہ غاصب مقرہو یامنکر ہو۔اور یہی حکم جوہم نے گیہوں کی صورت میں ذکر کیا ہے تمام کیلی چیزوں میں اور تمام ان چیزوں میں جوتقیم ہو على بي جيے وزنيات اور عدويات متقارب ميں بھي جاري ہے۔ اور اگر مغصوب ايي چيز ہو كتقيم نہيں ہوسكتى ہے مثلاً غلام ياكوئي چو پایہ یا باندی ہو پھر مغضوب منہ سے غاصب نے اس کے نصف پر صلح کی پس اگر مغضوب کی ایب ہوتو صلح بے شک ناجا مزے اور اگر موجود حاضر ہوپس اگر غاصب غصب کا اقر ارکرتا ہوتو بھی صلح نا جائز ہے اور اگرا نکارکرتا ہوتو بھی مذکور ہے کہ سلح جائز نہیں ہے بیمجیط میں ہے۔زید نے عمروے ہزار درم غصب کر لیے اور ان کو چھپا کرغائب کردیا اور مالک نے اس سے پانچے سودرم پرصلح کی اور غاصب نے اس کوانمی درموں میں سے دیئے یا دوسرے درموں سے دیئے تو بیسلح قضاءً جائز ہے لیکن دیانت کی رو سے اللہ کے نز دیک جائز نہیں ہے غاصب کو جائے کہ باقی درم مالک کووالیس کردے اور اگر غاصب کے پاس دراہم مغصوبه اس طور ہے موجود ہیں کہ مالک ان کود مکھتا ہے ہیں اگر غاصب منکر غصب ہوتو بھی یہی حکم ہے۔ پھراگر مالک نے اس کے بعد گواہ پائے اور پیش کئے تو اس کے واسطے باتی درموں کی ڈگری ہوجائے گی اور اگر غاصب غصب کا اقر ارکرتا ہواور درم اس کے ہاتھ میں ظاہر موجود ہوں اور مغضوب منداس ے لے لینے کی قدرت رکھتا ہواوراس سے نصف درموں پرصلح کی اس شرط پر کہ باقی درموں سے اس کو ہری کرد ہے تو قیا سامثل اوّل کے ہے بعنی قضاء ملح جائز ہےاوراسخساناً جائز نہیں ہے اس پر واجب ہے کہ مغصو ب منہ کو واپس کر دے بیرفراوی قاضی خان میں ہے۔اگر کسی مخص نے ایک غلام یا کپڑ ایا اس کے مشابہ کوئی چیز دوشخصوں سے غصب کرلی اور تلف کر دی پھرایک نے دونوں میں سے غاصب سے اپنے حصہ نے درموں یا دیناروں پرصلح کی اور قبضہ کرلیا تو جائز ہے اور اس مقبوضہ میں دوسرا مخفص اس کا شریک ہوگا اور مصالح کوبیاختیارنہ ہوگا کہ جاہے مقبوضہ میں ہاس کودے یا دوسری دے۔اورا گرصلے کسی عرض پر واقعی ہوئی اور دوسرے شریک نے مصالح سے صان لینا اختیار کیا تو مصالح کواختیار ہوگا کہ جا ہے نصف مقبوضہ اس کودے یا چوتھائی مال مغصوبہ دے دے۔ اور اگرعرض قائم ہو پھر دونوں میں سے ایک نے غاصب سے اپنے حصہ سے سلح کی پس اگر عرض غاصب کے ہاتھ میں ظاہر موجود ہواس طرح کہ مالک اس کودیکمتا ہےاور غاصب غصب کا اقرار کرتا ہے تو ساکت کومصالح کے ساتھ شریک ہونے کاحق مال مقبوض میں نہیں ہےاور ا گرعرض غائب ہو کہ مالک کواس کی جگہ معلوم نہ ہواور نہ غاصب کومعلوم ہواور باقی مسئلہ بحالہ رہے تو ساکت کومصالح کی شرکت کرنے کا مقبوضہ مال میں اختیار ہے اور اگر عرض غاصب کے اختیار میں بعینہ قائم ہواس طرح کہ مالک اس کود یکھتا ہولیکن غاصب غصب سے ا نکار کرتا ہے تواصل میں مذکور ہے کہ ساکت کومصالح کے ساتھ اس کے مقبوضہ میں شرکت کرنے کا اختیار نہیں ہے اور مشاکح نے فرمایا کہ جواصل میں ندکور ہے بیامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے اور ابن ساعہ نے امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ ساکت کو مصالح کے مقبوضہ میں اس کے ساتھ شرکت کا اختیار ہے۔ شیخ الاسلام نے فر مایا کہ جس صورت میں مغصوب غائب ہواور ما لک کواس کی جگہ معلوم نہ ہو مگر غاصب کومعلوم ہوتو بھی حکما ایسا ہی اختلاف ہونا واجب ہے کذافی المحیط ۔ایک مخص نے دوسرے کا جاندی کابرتن تلف کر دیا اور قاضی نے اس پر قیمت کی ڈگری کر دی پھر قیمت پر قبضہ کرنے سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو ہمارے نزو یک حکم قضا باطل نہ ہوگا۔ای طرح اگر دونوں نے باہم صلح کرلی اور بدون حکم قاضی کے قیمت پر صلح تھبری اور قبضہ ہے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو بھی یہی علم ہای طرح اگر جاندی کا پتریا درم ضائع کردیئے پھراس ہے کم پر میعادی اُدھارکر کے سکح کی تو بھی ہارے نز دیک یہی

تھم ہے فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر جاندی کے پتریا درم تلف کر دیے پھراس کے مثل دی درم پر کسی مدت کے اُدھار پر سلح کی تو جائز ہے بیٹز انتہ اُمفتین میں ہے۔نوادر بن ساعد عمی امام محمد رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ ایک مخض نے ایک جاندی کا برتن ڈ ھلا ہواغصب کر کے اپنے گھر میں رکھا پھر مالک اس سے ملا اور اس کے برابر جاندی پریائسی قدرسونے پرصلح کی پھر قبضہ سے پہلے جدا ہو گئے توصلح باطل نہ ہوگی۔اور بھی نوادر بن ساعد میں ہے کہ ایک شخص نے ایک طوق سودینار قیمت کا غصب کیااور اس کے پاس سے ضائع ہو گیااور مالک طوق نے اس سے بچاس دینار پرصلے کی تو جائز ہے اور اگر غاصب نے اس کو پایا تو طوق کا مالک آ دھے کا اس کا شریک ہوگا۔ اور اگر غاصب کے پاس طوق موجود ہواوراس نے مالک سے اس طور ہے سلح کی جس طرح ہم نے بیان کیا تو صلح جائز نہ ہوگی۔اور بھی نوادر بن ساعد میں امام ابو یوسف رحمته الله علیه سے روایت ہے کہ ایک محض نے دوسرے ہے ایک جاندی کا کنگن غصب کرلیا اور بعد غصب کے اس کی قیت سے زیادہ پر صلح کی تو جائز نہیں ہے اور اگر غاصب نے اس کوتلف کر دیا اور مغصوب<sup>ل</sup> منداس امر پر راضی ہوا کہ کنگن کے برابر عاندی پترکی لے لے اوراس کی بنوائی ہے بری کردے تو جائز ہے بیمحیط میں ہے۔ اگرزید نے عمرو کے گھرے ایک چور پکڑا حالانکہ چور مال چوری کا گھر سے باہر نکال چکا ہے اور زید نے اس کوعمر و کے سپر دکرنا جا باپس چور نے زید سے کسی قدر مال معلوم پرصلح کی کہوہ نہ پکڑے اور زیدنے صلح کر کے اس کوچھوڑ دیا تو پیسلے باطل ہے زید کووہ مال سارق کو پھیر دیناوا جب ہے اور اگر بیرمال عمر و کا ہوتو چور کو دیناواجب نہ ہوگا اور جب اس نے میسرقہ عمر و کودے دیا تو خصومت ہے بری ہوجائے گا اور اگر ایس سلح عمرو ہے واقع ہوئی حالانکہ پہلے قاضی کے پاس مقدمہ پیش ہو چکا ہے پس اگر صلح بلفظ عفووا قع ہوئی تو بالا تفاق عفوجیح نہیں ہے اور اگر بلفظ ہبہ یا براء ت کے واقع ہوئی تو ہارے بزویک ہاتھ کا ثناسا قط ہوجائے گا اور امام یا قاضی نے اگر شراب خوارے اس طورے صلح کی کہ مال لے کراس کوعفو کر دے توصلے نہیں سیجے ہےاور مال شراب خوار کووا پس کرے خواہ یہ پکڑے جانے سے پہلے ہویا اس کے بعدیہ فناویٰ قاضی خان میں ہے ایک موزہ سینے والے کی دوکان ہے لوگوں کے موزے چوری کئے گئے اور موزہ دوزنے چورے سلح کی پس اگر مال مسروقہ بعینہ قائم ہوتو بدون اجازت مالکان موزاہ کے سکے کرنا جائز نہیں ہے اور اگر مال مسروقہ تلف کر دیا تو صلح بدون مالکوں کی اجازت کے جائز ہے مگر شرط یہ ہے کہ ملح درموں پرواقعہ ہواوراس میں قیمت میں سے زیادہ کمی نہ ہو پیخزانۃ انمفتین میں ہےا یک محف چوری میں مہتم ہو کرقید کیا گیا پھراس پرایک قوم نے دعویٰ کیااس نے لوگوں سے سلح کرلی پھر قید ہے نکل کرا نکار کیااور کہا کہ میں نے صرف اپنی جان کے خوف ےان لوگوں سے سلح کی تقی تو مشائخ نے فر مایا کہ اگر قاضی کے قید خانہ میں قید تھا تو سلح جائز ہے اور اگروالی ولایت کے قید خانہ میں تھا توصلے سیجے نہیں ہے بیظہیر پیمیں ہے۔ایک محفص نے دوسرے کو کچھ بضاعت دی اوراس پر راہ میں ڈاکہ پڑا اور خوداس کا مال اور مال بضاعت سب لے لیا گیا پھر جس کے یاس بضاعت تھی اس نے چور دہزن سے سلح کی پھرید کہا کہ میں نے صرف اپنے مال سے سلح کی تھی اورصا حب بضاعت کہتا ہے کہ تو نے میری بضاعت ہے سلح کی ہے ہیں اگر قبضہ کرنے کے وقت دینے والے نے بیکہا کہ بیرمال منجلہ اس کے ہے جو مجھ پر واجب تھا تو موافق ان دونوں کے ملکیت کے حصہ رسدتقتیم ہوگا اور اگر اس نے کوئی مال خاص کا دعویٰ صلح بیان کیا تو اس مال کا خاص قرار دیا جائے گا اور دوسرااس میں شریک نہ ہوگا اور اگرمہم چھوڑ کریا کوئی تفصیل قابض وواقع کے درمیان نہ ہوئی پس اگر رہزن چور حاضر ہوتو ای کا قول معتبر ہوگا کہ تو نے کس مال کے عوض صلح میں دیا ہے بشر طیکہ اس صلح کی کوئی تحریر مفصل نہ ہو اوراگر غائب ہو کہاس سے ملنے کی قدرت نہیں ہے اور بضاعت لینے والا ودینے والا دونوں متفق ہیں کہ چور نے دیتے وقت کچھ بیان ل و مخص جس ك مال كوكسى نے ناحق چين ليا١٢ نہیں کیا تھا تو کل مال ہے عوض قرار دیا جائے گایے خزانۃ انمفتین میں ہے۔

مرہ کی صلح جائز ہیں ہے کہ افی السراجید اگر مدی دوخض ہوں اور مدعا علیہ پرسلطان نے ایک کے ساتھ صلح کرنے کے واسطے زبردی کی اس نے دونوں کے ساتھ صلح جائز ہیں واسطے زبردی کی گئی تھی اور وہ مجبور کیا گیا تھا اس کے ساتھ صلح جائز ہیں اور دو مرک کے اس تھے جائز ہیں اس کے پاس داخل ہوئے اور دوسرے کے ساتھ جائز ہے یہ مبسوط میں لکھا ہے۔ پھھلوگ ایک شخص کے گھر میں رات یا دن میں اس کے پاس داخل ہو اور اس پر ہتھیار نکا لے اور اس کو دھم کایا یہاں تک کہ اس نے اپنے دعویٰ ہے کی چیز پرضلح کرلی یا اس کو اقر اروا ہراء جائز ہے کیونکہ اس سے اقر اربا ابراء کرایا اس نے ایسابی کیا تو مشائخ نے فر مایا کہ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے قیاس پرضلح واقر اروا ہراء جائز ہے کیونکہ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے قیاس پرضلح واقر اروا ہراء جائز ہے کیونکہ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے قیاس پرضلح واقر اروا ہراء جائز ہے کیونکہ قدر قدرت وغلیہ دکھتا ہو کہ جس چیز ہے وہ ڈرا تا ہاس کوکر دکھائے اور صاحبین سے کے قول پر فتو کی ہے۔ اور اگر ان اوگوں نے اس کوہ تھیار نکال کرنہ ڈرایا بلکہ اس کوصرف مارا لیس اگر شہر میں دن میں ایسا ہواتو صلح جائز ہے۔ اور اگر کی بڑی کھڑی ہوا کہ وہاں کوئی مدگا ہے اور سلطان کے جو روکودھم کایا تا کہ وہ مہر سے جائی رہے ڈرایا تو اس کے اور اور کی ہو کی اور کی میں واقع ہوا کہ وہاں کوئی مدگا ہے اور اگر اس کو طلاق سے دھم کایا یا یوں دھم کایا کہ اس کے او پر دوسری سے فریا دی کوئی باندی ام ولد بنالے گاتو یہ اگر اور میں خات کی قاضی خان میں کھا ہے۔

ا ایک بصیغهمفعول و پخص جس پراکراه وزیردی کی گئی ہوا در کتاب اکراه میں مفصل ندکور ہے ۱۲

باب منتم ١٠

### عمال سے سکے کرنے کے بیان میں

كتاب الصلح

عمال جولوگ ہمیشہ وکام کرتے ہیں۔اگر کی شخص نے کندی کرنے والے کو کندی کے واسطے کوئی کیڑا ویااس نے کندی میں اس کو بھاڑ دیا بھر مالک نے کندی والے سے کئی قد رمعلوم درموں پرصلح کی خواہ اس طور پر کہ درم کے ساتھ کیڑا بھی مالک لے یا کیڑا کندی والا لے لیو صلح جائز ہے خواہ درم فی الحال شہر ہے ہوں یا میعادی ادھار ہوں۔اس طرح اگر اس ہے دیناروں پرصلح کی تو بھی جائز ہے خواہ کیڑا مالک کو دینے یا کندی والے کو دینے یا کندی والے کو دینے یا کندی والے کو دینے کی شرطی ہوا وراگر کسی کیلی یا وز فی پر جوذ مہ مقرر کی ہے سلح کی اور شرط یہ کہ پیش اکتر کی کندی والے کو طبق صلح حصہ تو ب کی جائز اور حصہ خرق کی باطل ہے۔اوراگر اس شرط پر واقع ہوئی کہ پڑا اس کے مالک کو طبق جائز نہیں ہے۔اوراگر اس شرط پر واقع ہوئی کہ پڑا اس کے مالک کو طبق جائز نہیں ہے۔اوراگر تعالیٰ کے بیار ورمی واجب ہوگی اورامام محمد رحمت اللہ علیہ کے بزو کی کے بائز میں ہے اور نہ کندی والے نے کہا کہ میں نے تھے کیڑا و ہوگی اورامام محمد رحمت اللہ علیہ کے بزو کی کے بائز میں ہے اور نہ کندی والے نے دعوی کی تو امام ابو یوسف میں بھی جائز ہے یہ محیط میں ہے۔اوراگر تصاریح کی تو جائز ہے۔اس طرح اگر کیڑے کے ہوں امام ابو یوسف میں بھی جائز ہے یہ محیط میں ہے۔اوراگر تصاریح کی تو جائز ہے۔اس طرح اگر کیڑے کے نے کیڑا مالک کو دیا اور اجرت طلب کی اور مالک نے انکار کیا بھر اجرت سے نصف پرصلح کی تو جائز ہے۔اس طرح اگر کیڑے کے وصول پانے کا اقر ارکیا اور دوئوں نے آور کی اس کوری اور کیا تو جائز ہے۔اس طرح اگر کیڑے کے وصول پانے کا اقر ارکیا اور دوئوں نے آور کی اس کے دیوالوں نے آور کی کی تو جائز ہے۔اس طرح اگر کی تو جائز ہے۔ دفلا صدی ہیں ہے۔

صلح کرنی تو جائز ہے بیرخلاصہ میں ہے۔ کچھالیمی صور تو س کا بیان جن میں صلح جائز نہیں ☆

 ہے۔اگردگریز کوایک کیڑااس شرط پردیا کہ ایک درم میں ایک قفیز عصفر سے دنگ دیاس نے دوقفیز سے رنگاحتی کہ مالک تواب کو افتتیار حاصل ہوا کہ جا ہے گیڑا الی شرط پردیا کہ اور اس کوایک درم اور دوسر سے قفیز کی زیادتی دے یا گیڑا ایگریز کے پاس چھوڑ دیاور اپنے سپید کیڑے کی قیمت اس سے ڈائٹر لے پھر مالک نے اس طور سے سلح تھرائی کہ کپڑا لے کرایک قفیز گیہوں معین اس کو دے دے تو جا بڑنے خواہ اس سے اجرت اور زیادتی قفیز عصفر کے سلح تھرائی یا دوسر سے قفیز کی زیادتی سلح تھرائی ہو۔اوراگرایک قفیز کھروں اُدھار میعادی پوسلح تھرائی تو امام محمد حمت الله علیہ نے میصورت کتاب میں نہیں کتھی ہو اور مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے مشائخ عواق نے فرمایا کہ جائز نہیں ہو اوراگرایک قفیز عصفر پرصلح کی پس اگر قفیز عصفر معین ہو جائز ہے اوراگرایک قفیز عصفر پرصلح کی پس اگر قفیز عصفر معین ہو جائز ہے اوراگرایک قفیز عصفر پرصلح کی پس اگر قفیز عصفر معین ہو جائز ہے اوراگرایک قفیز عصفر پرصلح کی پس اگر قفیز عصفر معین ہو جائز ہے اوراگرایک قفیز عصفر پر میعادی او حارکر کے سلح کی تو جائز ہے اوراگرایک قبیر کا میں قبضہ کرلیا اوراگر قبضہ نہ کیا یا اُدھار کر کے میعاد مقرر کی ہیں اگر قبضہ نہ کی گی اوراگر قبضہ نہ کی اوراگر قبل میں قبضہ کرلیا اوراگر قبلہ کی تواس نے رنگ میں نہ در می ہوتو سلح جائز نہ ہوگی ہور کی ک

مانو (6 بار>☆

ہیج اور سلم میں صلح کرنے کے بیان میں

لینے پرمجبور نہ کیا جائے گا اگر چاہتو لے لے اور اگر چاہتو قبول نہ کرے جب تک کہ پورا کیڑا نہ لائے بیمحیط میں ہے۔اگر بیج سلم میں میعاد ہےاور سلح اس شرط سے کی کہ نصف راس المال لے لےاور نصف کی سلم تو ڑ دے اور نصف سلم مدت سے پہلے جلد دے دے تو نصف راس المال کی سلم تو ڑنا جائز ہے اور بعیل جائز نہیں ہے یہ مبسوط میں ہے۔اگر کسی مختص ہے ایک ٹر گیہوں کی سلم قرار دی اور میعادا یک مهینه رکھی اورای محض ہے ایک کر جو کی سلم قرار دی اوراس کی میعاد دومہینه رکھی پھرونت عقد ہے ایک مہینه گذرااور گیہوں کی میعادآ گئی پھراس سے اس طور سے سلح کی کہ گیہوں لے لے اور جو کی مدت تک بڑھائے تو جائز ہے اور اگر اس طور سے سلح کی کہ گیہوں لینے میں تا خیر کردے اور جو کے لینے میں تعجیل کر لے تو جا تزنبیں ہے بیمخیط میں ہے۔اورا گربیج السلم کی میعاد آ گئی اور سلم الیہ نے راس المال میں سے کسی قدران شرط پرواپس دیا کہ ملم میں ایک مہینہ کی اور میعاد بڑھائے تو جائز ہے اور بعض نے کہا کہ مرادیہ ہے کہ جائز ہے یعنی واپس دینا جائز ہے اور بیمرادنہیں ہے کہ میعا ددینا جائز ہے۔ بیقول بعض فقہاء کا ہے کہ میعا دبر هانا اس صورت میں جائز نہیں ہے اور روایت کتاب کی وجہ رہے کہ اس صورت میں اور دوسری صورت میں یعنی جب کہ سلم میں میعاد ہے اور مسلم الیہ نے ایک درم رس المال میں ہے اس شرط پر کم کر دیا کہ میعاد بڑھائے تو جا ئر نہیں ہیان دونوں صورتوں میں یہی فرق ہے کہ صورت اولی میں جو کتاب میں ندکور ہوئی ہے جائز ہے اور دوسری صورت میں میعا دوینا جائز نہیں ہے اور فرق اس طور ہے ہے کہ راس المال کے قبضہ کا اعتبار مسلم فیہ کے قبضہ کا ہے کیونکہ دونوں کا جریان قبضہ میں ایک ہی طور پر ہوتا ہے حتیٰ کہ دونوں کا استبدال جائز نہیں ہے اس ليے كداس ميں فيضد فوت ہوگا پس اگر حكم في الحال ہے اور اس ميں سے بعض مسلم فيه پر فيضه كرليا اس شرط سے كه باقى كى ميعاد مقرر کرد ہے تو جائز ہے تو ای کے اعتبار ہے اگر بعض راس المال پراس شرط ہے قبضہ کرلیا کہ جس قدرسلم اس پر ہے اس کی میعادمقرر کر دے تو بھی جائز ہے۔اوراگرسلم میں میعاد ہےاوربعض مسلم فیہ کواس شرط سے قبضہ کرلیا کہ باقی کے واسطے میعاد بروھا تو جائز نہیں ہے ای طرح اگر بعض راس المال پراس شرط ہے قبضہ کیا کہ میعاد بڑھائے تو بھی جائز نہیں ہے بیمحیط سرھی میں ہے۔

اگرسلم کے ایک کر گیہوں ہوں پھرآ دھے کر پراس شرط سے سلح کی کہ باقی سے اس کو بری کردیے قو جائز ہے ای طرح اگر سلم کے ایک ٹر گیہوں کھرے ہوں اور اس نے ایک کرردی گیہوں پر صلح کرلی تو بھی جائز ہے۔ اور اگر سلم کے ایک کرردی گیہوں ہوں اور اس نے نصف کر کھرے گیہوں پر صلح کی تو دوسرے قول امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے موافق جائز نہیں ہے اور یہی امام محمد رحمته الله عليه كا قول ہے بيمحيط ميں ہے۔ اگر سلم ميں گيہوں اور راس المال سودرم ہوں پھر سلم ہے اس شرط پر صلح كى كه دوسودرم واپس دے گایا سودرم یا بچاس درم واپس دے گاتو باطل ہے اور اگریوں کہا کہ میں نے تجھ سے ملم سے اس شرط پر صلح کی کہ تیرے راس المال كے سودرم ياراس المال سے پچاس درم والى دول گاتو سيح بے بيذ خيره ميں بے۔اوراگر يول كها كه ميں نے تيرے ساتھ(1) سلم ہےراس المال کے سودرم پرصلح کی تو زیادتی جائز نہیں ہے اور اقالہ بقدر راس المال کے واقع ہوگا ایسا ہی ﷺ الاسلام نے ذکر کیا ہاور حس الائم سرتھی نے اشارہ کیا ہے کہ اس صورت میں اقالہ اصلاً باطل ہے بیمحیط میں ہے۔ دونوں نے بیج سلم کا اقالہ کرلیا اور راس المال از قتم عروض لی تھا کہ وہ تلف ہوگیا یا قبضہ سے پہلے اس کوفروخت کر دیا تومسلم الیہ اس کی قیمت کا ضامن ہے اور اگر رب المال کو بلاعوض ہبہ کر دیا ہے تو استحسانا ضامن نہ ہوگا یہ محیط سرتسی میں ہے۔اگر کچھ دراہم معدودہ ایک کر گیہوں کی سلم میں کسی میعاد معین کے واسطے دیئے پھر کچھ دن بعد دونوں نے باہم اس شرط ہے کا کہ مسلم الیہ رب السلم کے واسطے نصف کر گیہوں زیادہ کر دے اور اس مدت معینه پرادا کردے تو بالا جماع جائز نہیں ہے پھر جب جائز نہ ہوئی تومسلم الیہ پر امام اعظم رحمته الله علیہ کے نز دیک

واجب ہے کہ تہائی راس المال واپس کرے اور اس پر پورا ایک کر اس میعاد پر واجب الا دا ہو گا اور صاحبین نے فر مایا کہ کچھوا پس نہ کرے گا اور اس پرایک کر پوراوا جب ہوگا یہ حصر شرح منظومہ میں ہے۔

قاضی کی طرف سے فیصلہ دیئے جانے کے بعدر دوبدل کا امکان باقی رہتا ہے یانہیں؟

ایک کر گیہوں کی سلم میں ایک کپڑا دیا پھرمسلم الیہ اوّل نے اس کپڑے پر قبضہ کر کے اس کپڑے کو دوسر مے مخص کوسلم میں دے دیا پھرمسلم الیہ اوّل نے راس المال پر پہلے رب السلم ہے کے پھرا گر میں کے اس وقت واقع ہوئی کہوہ کیڑ اووسرے مسلمالیہ کے یاس سے پہلے سلم الیہ کے باس ایس سبب سے واپس آیا جو ہرطرح سے بیع سلم کا فتنح ہے جیسے خیار روایت یا خیار عیب کی وجہ ہے بھکم قاضی واپس آیایا دوسری سلم میں راس المال پر قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہوئے تو اس صورت میں پہلے مسلم الیہ پرواجب ہے کہ بعینہ وہ کپڑ ارب السلم کوواپس کردےاوراس کواس کپڑے کی قیمت کے واپس دینے کا اختیار نہیں ہےاورای طرح اگر پہلےمسلم الیہ نے اس کو ہبہ کیا ہواور پھر ہبہ ہے رجوع کر لینے کی وجہ ہے وہ کپڑااس کے پاس آ گیا ہوخواہ رجوع بھم قاضی ہو یعنی قاضی نے رجوع کے وفت حکم واپسی دیا ہویا بدون حکم قاضی ہوتو بھی یہی حکم ہے۔ اور اگر ایسے سبب سے واپس آیا ہے کہ وہ سبب ہر صورت سے از سرنو ملک شار ہے جیسے خرید لینایا ہبدمیں پانا یا میراث میں پانا تو رب اسلم کاحق عین اس کپڑے میں نہیں ہے اس کی قیمت میں ہے۔ پھراگر دونوں نے اس امر پرصلح کی کہ مسلم الیہ بعینہ وہی کپڑارب انسلم کوواپس کرے پس اگریہ صلح اس وفت واقع ہوئی کہ قاضی نے اس پر کپڑے کی قیمت دینے کا حکم نہیں کیا تھا تو قیا سا جا ئر نہیں ہے اور استحسا نا جا ئز ہے اور اگر قاضی کے قیمت دینے کے حکم کے بعد ایس سلح قرار دی تو قیاساً جائز نہیں ہےاوراستحساناً جائز ہونے میں مشاکخ کا اختلاف ہےاوراگروہ کپڑ امسلم الیہ اوّل کے پاس ایے سبب سے واپس آیا جو منخ وتملیک کے مشابہ ہے جیسے اقالہ اورر د بالعیب بدون حکم قاضی کے تو رب السلم کا استحقاق اس کی قیمت میں ہے اس کے عین میں نہیں ہے اوراگران دونوں نے باہم عین اس کپڑے کی واپسی پر صلح کی پس اگر بیسلے پہلے اس سے کہ قاضی اس پر کپڑے کی قیمت دینے کا حکم کرے واقع ہوئی تو قیاساً نہیں جائز ہے اور استحساناً جائز ہے اور اگر اس کے بعد واقع ہوئی تو قیاساً واستحساناً دونوں طرح نہیں جائز ہے۔اوراگرمسلم الیہاوّل نے قبل اس کے کہوہ کپڑ ااس کے پاس واپس آئے رب انسلم سے سکے کی پھراس کے بعدوہ کپڑااس کے پاس واپس آیا پس اگر بعداس کے واپس آیا کہ قاضی نے مسلم الیہاوّل پر قیمت دینے کا حکم دے دیا ہے تو بعینہ وہ کپڑا لینے پر دونوں کا صلح کرنا جائز نہ ہوگا خواہ کس سبب ہے وہ کپڑ امسلم الیہ اوّل کے پاس واپس آیا ہولیکن اگر بسبب عیب کے بحکم قاضی واپس ملا ہے تو وہ اس کپڑے کورب السلم کو دے کراس کی قیمت اُس سے لیے لے گا اور اگر قاضی کے قیمت دینے کے حکم دینے سے پہلے اس کے پاس واپس آیا پس اگرا بیے سبب سے واپس آیا جو ہرطرح سے فتنخ السلم ہے تو وہ کپڑ اپہلے رب السلم کو واپس کر دے اور اگرا پیے سبب سے واپس آیا جو تملیک وقتنج کے مشابہ ہے تو اس پر کپڑے کی قیمت رب انسلم کو دنیا واجب ہوگی اورا گر دونوں نے بعینہ ای کپڑے کے لینے پرصلح کی تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے بیمحیط میں لکھا ہے۔اوراگرسلم میں دوشریک ہوں تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وا مام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نز ویک ایک شریک کا اپنے حصہ راس المال ہے کم پرصلح کرنا سیجے نہیں ہے اور اگر اپنے حصہ راس المال پر صلح کر لی تو شریک کی اجازت پرموقو ف رہے گی اگر اس نے روکر دی توصلح بالکل روہوجائے گی اور مسلم فیہ دونوں میں بحالہ مشترک رہے گا اورا گراجازت دی توصلح دونوں پر نا فذ ہوگی پس نصف راس المال دونوں میںمشترک اور باقی نصف مسلم فیہ بھی دونوں میں مشترک رہے گااورا مام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ ملح جائز ہے اور نصف راس المال اس کا ہوگا اور اس کے شریک کواختیار ہوگا کہ جا ہے اس کے مقبوضہ میں شرکت کرے یا مطلوب ہے اپنا حصہ لے لے لیکن اگر مسلم الیہ پر جواس کا مال ہے وہ ڈوب جائے تو

ا پے شریک سے لے گابیا ختیار شرح مختار میں ہے۔اور بیٹکم اس صورت میں ہے کہ دونوں کا راس المال مخلوط لبمواورا گر مخلوط نہ ہو بلکہ ہرایک نے اپنا اپنا مال علیحدہ دیا ہوتو اس میں اختلاف ہے بعض مشائخ نے کہا کہ امام محدر حمتہ الله علیہ وا مام اعظم رحمتہ الله علیہ کے یز دیک بھی مثل قول امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے ہا در بعضوں نے کہا کہ اس صورت میں بھی اختلاف ہے اور یہی سیجے ہے کذا فی البیین والکافی۔اوراگردومتفاوضوں کی کسی مخص پرسلم ہواورا کی نے راس المال پرصلح کر لی تو جائز ہےاور یہی تھم دوشر یک عنان میں ہے بیمسوط میں ہے۔اگرز بدکاعمرو پرایک کر گیہوں سلم میں ہواوراس کا خالد کفیل ہوپس کفیل نے رب السلم ہے راس المال پرصلح کر لی تو اختلاف ہے امام اعظم رحمته الله علیه وا مام محدرحمته الله علیه کے نز ویک مسلم الیه کی اجازت پرصلح موقوف ہے اگر اس نے اجازت دى تو جائز ہوگى اوررب السلم كاحق راس المال ميں پيدا ہوگا اور اگر باطل كر دى تو باطل ہوجائے گى اوررب السلم كاحق اناج يعنى گیہوں میں رہے گا۔ای طرح اگر بدوں تھم مسلم الیہ کے کوئی شخص کفیل ہواوراس نے رب اسلم سے اس طرح صلح کر لی تو بھی ایبای اختلاف ہے۔اسی طرح اگر کسی اجنبی نے راس المال پر صلح کر لی اور مال صان دے دیا تو بھی کیبی اختلاف ہے بیمحیط میں ہے۔اور اگر کفیل نے رب السلم کے ساتھ جنس کلم کے اناج پر صلح کرلی مگریدا ناج سلم ہے کھرے ہونے میں کم ہے تو جائز ہے اور کفیل مسلم الیہ ے کھر ااناج جوسلم میں تھبرا ہے لے لے گا بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔اورا گرطالب نے کفیل کوکل سلم ہبہ کر دی تو کفیل کومسلم الیہ ہے مسلم کا ناج لے لینے کا اختیار ہے اور اگر کفیل نے رب السلم ہے کسی کپڑے یا وزنی چیز پر صلح کر لی تو جا تر نہیں ہے بخلاف اس کے اگر کفیل نے مسلم الیہ ہے سوائے سلم کے کسی دوسری چیز پرصلح کر لی تو جائز ہے۔ پھرسلم کے کفیل نے اگر مطلوب کے ساتھ سوائے جنس سلم کے کسی چیز پرصلح کر لی تو مطلوب کفیل کے قرضہ ہے بری ہو گیا اور طالب کے قرضہ ہے بری نہ ہوگا پھر بعداس کے ویکھنا جا ہے کہ اگر کفیل نے رب اسلم کوایتاج دے دیا ہے اور اس کاحق ادا کر دیا ہے تو دونوں بری ہوجائیں گے اور اگر طالب نے مطلوب سے ا پناا ناج وصول کیا تو مطلوب کوفیل ہےوا پس لینے کا اختیار ہے اور لفیل مختار ہوگا جا ہے مسلم الیہ کوطعام سلم دے دے یا جو کچھاس ہے لیا ہے وہی واپس کر دے بیمحیط میں ہے۔اگر کفیل نے رب اسلم سے اس شرط پر صلح کی کہ ایک درم راس المال (یعنی رب اسلم ۱۲) میں بر ھادے اور اس پر قبضہ کر لیا تو جائز نہیں ہے بیمحیط سرھی میں ہے۔

اگردو ذمیوں نے کی ذمی ہے شراب کی سلم تظہرائی پھر دونوں میں ہے ایک مسلمان ہوگیا تو اس کا حصہ سلم باطل ہوگیا اور اپنا حصہ راس المال واپس کر دے پس اگر اپنے راس المال ہے اس نے طعام معین یا میعادی پرصلح قرار دی تو جائز نہیں ہے اور اگر دوسرے شریک ذمی کا مال اس صورت میں مسلم الیہ پر ڈوب گئے وہ اپنے شریک مسلمان ہے اس کے حصہ مقبوضہ میں شرکت کر سکتا ہے اور اگر ایک نصرانی نے دوسر نے نصرانی کوشراب گیہوں کی سلم میں دی اور اس کے راس المال یعنی شراب پر قبصنہ کر لیا پھر دونوں میں سے ایک شخص مسلمان ہوگیا تو سلم نے گئے اور اگر ایک نصرانی نے راس المال پرصلح کی تو جائز نہیں ہے۔ اور اگر ایک نصرانی نے سور دوسرے نصرانی کوشراب کی سلم میں دیا اس نے سور پر قبصنہ کر کے اس کو تلف کر دیا پھر دونوں میں سے ایک مسلمان ہوگیا تو سلم شوٹ و جائے گی اور اس پرسور کی قبمت واجب ہوگی کذا نی المہموط۔

(أنهو (6) بار)

صلح میں شرط خیار اور عیب سے کے کرنے کے بیان میں

اگرزید نے عمرو پرسودرم کا دعویٰ کیااس نے سودرم ہے ایک غلام پرسلح کی اور زید کے واسطے یا خودا پنے واسطے بین روز کے خیار کی شرط کی تو سلح جائز اور خیار جائز ہے خواہ مدعا علیہ مقر ہو یا منکر ہو یہ محیط میں ہے۔ اگر ایک شخص کے دوسرے پر ہزار درم ہوں اس نے ایک غلام پر اس شرط ہے گی کہ ایک مہینہ کی میعاد پر مدعی اس کودس دینا راور دے اور خیار کی شرط کی پس یہ بچے ہے اور جب عقد پورا ہوگیا اور مدعی نے قبول کیا تو مطلوب ہزار درم سے ہری ہوگیا اور جس روز سے عقد پورا ہوا ہے اس روز سے دس دینار مدی پر اس میعاد پر واجب ہوگئے ہکذا فی المبوط اگر ایک شخص کے دوسرے پردس دینار ہوں اس نے ایک کپڑے پر ان ویناروں سے سلح کی اور مطلوب نے اپنی ذات کے واسطے بین روز کے خیار کی شرط کی اور کپڑ اطالب کودے دیا اور طالب کے پاس تین روز سے پہلے تلف ہوگیا تو وہ اس کی قیمت کا ضامی ہوگا اور اس کے دینار اس کے قرض دار پر قرضہ ہیں اور اگر خیار طالب کے واسطے ہواور کپڑ ا

اس کے پاس مدت خیار میں تلف ہواتو وہ بعوض تمن کے اس کے پاس تلف ہوااورا گرکٹر اتلف نہ ہوا بلکہ جس کے واسطے خیار مشروط ہوں کہ ہوگیا ہوسے گیا اور تمن روز کے خوا کا دوسر ہے پر قرضہ ہاں نے اپنے غلام پرسلے کی اور تمن روز کے خیار کی خش کا دوسر ہے پر قرضہ ہاں نے اپنے غلام پرسلے کی اور تمن روز کے خیار کی خش کا دوس کے اورا گر تمن کی اور تمن روز کے اندر فتح صلے کا دوس کی کیا تو بدون گواہوں ہے تبول نہ ہوگا گھرا گر اس نے فتح کے گواہ دیے تو فتح کے گواہ دیے تو فتح کے گواہ ہوں گے۔ اورا گرتین روز کے اندر ایسا اختلاف واقع ہوا تو اس کی قول جس کو خیار ہے خیار فتح کر دیے میں قبول ہوگا اور دوسر ہے کے جو مد تی اتمام ہے گواہ قبول ہوگا اور دوسر ہے کے جو مد تی اتمام ہے گواہ قبول ہوگا اور دوسر ہے کے جو مد تی اتمام ہے گواہ قبول ہوگا اور دوسر ہے کے جو مد تی اتمام ہے گواہ قبول ہوگا اور دوسر ہے کے جو مد تی اتمام ہے گواہ قبول ہوگا اور دوسر ہے کے جو مد تی اتمام ہو گواہ تمام پر سلے کی اور دونوں کے موسلے خیار کی شرطی پر ایک سلے پر داخت میں ہوا اور دوسر ہے نے فتح کرنا چاہا ہوا گھام رحمۃ اللہ علیہ کے نزد میک خلاب ہو گواہ اور تمام ہواورا کی خوار ہو کی ایک کوت میں سلے کرن دی دونوں ہے ایک غلام پر سلے کرن میں فتح کو جائز اور دوسر ہے کہ فتح میں دوسر ہے کہ فتح میں دوسر ہے کہ فتح میں فتح کوت میں فتح کو جائز اور دوسر ہے کہ فتح میں جائز ہو گوا کا ایک سے ایک دوار دوسر ہے کہ فتح میں فتح کو اور دوسر ہے کہ فتح میں خائز اور دوسر ہے کہ فتح میں خائز اور دوسر ہے کہ حق میں فتح کرد کی گواہ ہو کی ایک کے تابام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزد کیک اور دوسر ہے کہ فتح میں خائز دوسر ہے کہ حق میں خائز اور دوسر ہے کہ حصہ میں نا جائز ہوگی کی جربیکم خیار عقد فتح کر دیا تو مدی اپنے دیو ہے پر عود کر ہے گا اور دعا علیہ کا خال کے دارا کر نے میں شار نہ ہوگی میں میں کہ کر نا اس کے افر ادکر نے میں شار نہ ہوگی میں میں کہ کر نا اس کے افر ادکر نے میں شار نہ ہوگی میں میں کہ کر نا اس کے افر ادکر نے میں شار نہ ہوگی میں میں کہ کر نا اس کے افر ادکر نے میں شار نہ ہوگی کی میں کہ کہ کیا کہ کر تا اس کے افر ادکر نے میں شار نہ ہوگی کے سیکھ کر نا اس کے افر ادکر نے میں شار نہ ہوگی کی میں کو کر کے گا اور مد عاملیہ کی خال کی کر تا کر کے میں خال کے دوسول کے کہ کر کے کو کی کو کر کے گا اور مد عاطیہ کے کہ کی ک

دعویٰ مال سے سلح کرنے میں خیار عیب ثابت ہوتا ہے 🖈

کے بعدواقع ہوئی تو حصہ عیب کواسی مدعا علیہ لیمیں لے گا۔اورا گرصلح انکار ہے واقع ہوئی ہے تو دعویٰ میں لے گاپس اگر گواہ قائم کیے یا مدعاعلیہ سے قتم لی اور اس نے تکول کیا تو حصہ عیب کا مستحق ہوااورا گرفتم کھلانے سے اس نے قتم کھالی تو اس سے پچھنیں لے سکتا ہے یہ سراج الوہاج میں ہے۔اگرزید نے عمرو کے مقبوضہ دار پر دعویٰ کیااوراس ہے ایک غلام پرصلح کر لی اور وہ غلام استحقاق ثابت ہوکر لے لیا گیا تو مدعی پھراپنے دعویٰ پر رجوع کرے گااور بیتھم اس وقت ہے کہ ستحق نے صلح کی اجازت نہ دی ہواورا گراس نے اجازت دے دی تو غلام مدعی کودیا جائے گا اور غلام کی قیمت مستحق مدعا علیہ ہے لے لے گا اور اگر آ دھا غلام استحقاق میں لے لیا گیا تو مدعی کواختیار ہے جا ہے باقی آ و ھے پرراضی ہو کہ نصف دعویٰ پرعود کرے یا باقی غلام واپس کر کے پورا دعویٰ کرے اور بیتھم اس وفت ہے کہ ملے کسی مال عین پرواقع ہوئی ہواوراگر مال غیرمعین مثل درم و دینار کے ہویا کیلی ووزنی غیرمعین ہویا کچھ کپڑے پر میعادکھہرا کروصف بیان کر کے اس کے ذمہ قرار دیئے گئے ہوں تو استحقاق ثابت ہونے کی وجہ سے سلح باطل نہ ہوگی اور اس کے مثل مدعا علیہ ہے واپس لے گابیہ خزانة المفتین میں ہے۔ایک محض نے دوسرے سے ایک غلام ہزار درم کوخریدا اور باہم قبضہ کرلیا پھراس میں عیب پایا اور بائع نے ا نکارکیا کہ میرے یاس کاعیب نہیں ہے یا قرار کیا پھراس ہے کسی قدر درموں پر فی الحال دینے یامیعادی اُدھار دینے پرصلح کرلی تو جائز ہاوراگر دیناروں پرصلح کی تو باہم قبضہ کرلینا یعنی افتر اق<sup>ع</sup>ے پہلے شرط ہے بیخلاصہ میں ہے۔اورا گرعیب سے سی معین کپڑے پر صلح کی تو جائز ہےاوراگر کسی قدر معین گیہوں پرصلح کی تو بھی جائز ہےاگر چہ قبضہ ہے پہلے دونوں جدا ہو جائیں۔اورا گرغیر معین ہوں پس اگراس میں اداکرنے کی میعاد ہوتو جائز نہیں ہے اور اگر فی الحال دینے تھہرے ہوں پس اگر افتر اق سے پہلے ادا کر دیے تو جائز ہے اور اگر قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو گئے توصلح باطل ہوگئی اسی طرح اگر غلام ہو کہ اس میں عیب پیدا ہو گیا کہ جس کی وجہ ہے مشتری اس کو واپس نہیں کرسکتا ہے یا مشتری کے پاس مر گیا یا عیب سے واقف ہونے سے پہلے مشتری نے اس کو آزاد کر دیا پھر عیب سے واقف ہوااور عیب سے سلخ کر لی توصلح جائز ہےاورا گرمشتری نے اس کوتل کر دیا پھراس کے عیب سے واقف ہو کرصلح قرار دی توصلح جائز نہیں ہے۔اوراصل اس جنس کے مسائل میں بیہ ہے کہ جب مشتری ہےواپس کرنامۃ عذر ہولیکن نقصان عیب واپس کر لے سکتا ہوتو جب بائع ہےاس نے عیب ہے صلح کر لی تو جائز ہے۔اور جب مشتری ہے واپس کرنامتعذر ہواور نقصان عیب بھی نہیں لے سکتا ہے جب صلح کی تو جائز نہیں ہے کیونلہبہلی صورت میں مشتری نے اپناحق لیااور دوسری صورت میں ناحق لیااورا گرعیب سے واقف ہونے کے بعداس کوآ زاد کر دیا پھرعیب سے سلح کی تو جائز نہیں ہے۔اس طرح اگراس کو بعدعیب سے واقف ہونے کے بیچ کے واسطے پیش کیا بھرعیب سے سلح کی تو جائز نہیں ہے۔اگر زیدنے ایک غلام ہزار درم کوخر پد کر کے قبضہ کیا پھرعمر و کے ہاتھ فروخت کیا پھر زیداس کے کسی عیب سے واقف ہوااورا پنے باکع ہے درموں پرصلح کی تو جائز نہیں ہے بیمحیط میں ہے۔

اگروہ غلام دوسر نے مشتری کے پاس مرگیا پھر دوسرامشتری اس کے عیب سے واقف ہوا تو اپنے بائع یعنی مشتری اوّل سے نقصان عیب لے سکتا ہے اورامام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک پہلے مشتری کواس نقصان کی وجہ سے اپنے بائع سے نقصان لینے کا یا جو کچھاس نے دیا ہے وہ واپس لینے کا اختیار نہیں ہے اور اگر صلح کی لیعنی بائع اوّل سے مشتری اوّل نے بسبب اس عیب کے جس کا نقصان اداکر دیا ہے سلح کی تو بھی جائز نہیں ہے۔ اور صاحبین ؓ کے نزدیک وہ اس نقصان کو بائع اوّل سے لے سکتا ہے اور اگر صلح کر سے نقصان اداکر دیا ہے سلح کی تو بھی جائز نہیں ہے۔ اور صاحبین ؓ کے نزدیک وہ اس نقصان کو بائع اوّل سے لے سکتا ہے اور اگر صلح کر سے مطلع ہوا اور بھے بعد عیب ظاہر ہونے کے واقع ہوئی پھر اس کے عیب سے سے کی قدر نہیں فروخت کیا تھا یا کہ بالکہ اس کے عیب سے مطلع ہوا اور بھے بعد عیب فلا ہر ہونے کے واقع ہوئی پھر اپنے بائع سے اس عیب سے کی قدر

درموں پر سلح کر لی تو جا تزہای طرح اگر اس کوسرخ رنگا پھر فروخت کیایا نہ کیا حتی کہ عیب سے سلح کر لی تو بھی جا تزہے۔اورا گراس کو قطع کرایا اور نہیں سلایا یہاں تک کہ فروخت کردیا پھرعیب سے سلح کی تو جھے نہیں ہے۔اور سیاہ رنگنا امام اعظم رحمتہ اللہ عالیہ کے نزدیک بمنزلہ قطع کر کے سلانے کے ہیں پھیچھ میں ہے۔اورا گرعیب سے اس مخرط پر سلح کی کہ تیرے اس شوپراپی حاجتوں کے واسطے ایک مہینہ سوار ہو کہ جایا کروں گا تو جا تزہو اور مشائخ نے فر مایا کہ تاویل اس شرط پر سلح کی کہ تیرے اس شوپراپی حاجتوں کے واسطے ایک مہینہ سوار ہو کہ جایا کروں گا تو جا تزہوں دی فر مایا کہ تاویل اس کی بیہ کہ کہ سوار ہونے کی شرط شرج بی میں قرار دی کیونکہ اگر سواری کی شرط باہر شہر کے یا مطلق سواری لینے کی شرط کی تو جا تز نہیں ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔اگر کس عورت نے اس عیب سے اس شرط پر صلح کی کہ مشتری کے ساتھ نکاح کی تو جا تزہوں دی درم تک ہوتا ہے مشتری کی کہ مشتری سے کہ جاتواں کے مہر میں دی درم ہو گیا اورا اس عیب کا موسلے کی کہ بائع کے ہیں اگر اس عیب کے بیران الو ہاج میں ہے۔اگر کوئی شو خریدا اورا س کے کہ بائع نے اس سے کسی چیز پر اس شرط سے سلح کی کہ بائع کو ہرعیب سے بری کردے پھر اس میں خرید اورا س میں درجہ سے دائی کو ہرعیب سے بری کردے پھر اس میں کوئی عیب بیدا ہو گیا توا مام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے زدیک مشتری اس کی وجہ سے داپس نہیں کرسکتا ہے اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نہیں کرسکتا ہے اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے اس کر سیار سے کہ بی تو تیں نہیں کرسکتا ہے اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نہیں کرسکتا ہے اور امام محمد حمد اللہ عالم میں دیا ہو گیا توا مام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے ذرد یک مشتری اس کی وجہ سے داپس نہیں کرسکتا ہے اور امام محمد حمد اللہ عالم میں دیا ہو گیا توا مام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے ذرد یک مشتری اس کی وجہ سے داپس نہیں کر سکتا ہے اور امام محمد حمد اللہ علیہ کر اس کر دیا ہو تو سے کہ بی کر در سے کہ میں میں کر دیا گھر اس کر دیا گھر اس کر دیا گھر اس کی کر در کیا گھر اس کر دیا گھر اس کر دیا گھر اس کر دیا گھر اس کر دیا گھر اس کی کر دیا گھر اس کر دیا گھر دیا گھر دیا گھر دیا گھر اس کر دیا گھر دیا گھر دیا گھر دیا گھر کر دیا گھر کر دیا گھر دیا گھر کر

فرمایا کہوا پس کرسکتا ہے بیاحادی میں ہے۔

اگر کی قتم کے عیبوں سے سلح کر لی مثلاً کہا کہ میں تیرے ساتھ قروح کوشمط سے سلح کرتا ہوں تو جائز ہے اور بائع فقط اس فتم کے عیبوں سے بری ہوگا پس اگراس فتم کے سوائے دوسری فتم کا عیب ظاہر ہوا تو مشتری مخاصمہ کرسکتا ہے۔اورا گرمشتری کوکوئی عیب ظاہر نہ ہوالیکن بائع کواس سے خوف پیدا ہوا اس نے مشتری سے ہرعیب سے کسی چیز پرصلح کر کے اس کودے دی توصلح جائز ہے بیسراج الوہاج میں ہے۔اوراگر بائع نے پچیس سےاور پانچ محدثات سے کی قدر درموں معلومہ پرصلح کرلی تو جائز ہےاور بیفقرہ اہل ۔ کوفہ کے چو پایوں کے سوداگروں کی اصطلاح امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے وقت میں تھی اور وجہ اس کی یوں ہوئی کہ ابن ابی لیکی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدون عیبوں کے بیان کئے عیبوں ہے بری کرنا سیجے نہیں ہے پس نخاسیوں نے غور کیا تو ان کو چاریا ئیوں میں پچپس عیب معلوم ہوئے جو ہوا کرتے ہیں پھراس کے بعد ان کو پانچ عیب اور بھی معلوم ہوئے تو ان کا نام خمسہ محد ثات رکھا ہے یعنی یانچ عیب کہ نے معلوم ہوئے ہیں لپس جاریا ئیوں کے فروخت کے وفت ابن ابی کیلی کے قول سے بچنے کے واسطے ان سب کو بیان کرتے تھے کیونکہ ابن ابی کیلی اس وقت کے قاضی تھے بیظہیر یہ میں ہے۔اگرمشتری نے خرید کردہ چو پاید کی آئکھ میں عیب لگایا اور اس سے کسی قدر درموں مسمی پرصلح کرلی اور عیب کوبیان نہ کیا تو جائز ہے میمط سرتھی میں ہے۔ ایک شخص نے ایک باندی بچاس دینار کوخریدی اور باہم قبضہ کرلیا پھرمشتری نے اس میں کچھ عیب لگایا پھر دونوں ہے باہم اس شرط پر صلح کی کہ بائع اس باندی کووا پس کرے اور پچاس دینارواپس دے پس اگر ہائع نے بیا قرار کیا ہے کہ بیعیب میرے پاس کا ہے اس کو ہاقی دیناربھی واپس کر دینا جا ہے اس طرح اگر ایساعیب ہے کہ مشتری کے پاس پیدانہیں ہوسکتا ہے تو بھی واپس کر دینا چاہئے اورا گریوں کہا کہ میرے پاس تھایا کچھاقراروا نکار نہ کیا اوراس کے مثل مشتری کے پاس پیدا ہوسکتا ہے تو بالغ کووہ دینار جائز ہے اور بیامام اعظم وا مام محدر حمتہ اللہ علیہ کے نز دیک ہے۔اور ا مام ابو یوسف رحمته الله علیه کے نز دیک دونوں صورتوں میں جائز ہے بیہ خلاصہ میں ہےاوراگر بائع نے مشتری ہے کوئی کیڑا لے کرمبیع کواس شرط ہےوا پس قبول کیا کہ تمام ثمن واپس کردے گا تو واپس کرنا جائز ہے پھراگر بائع اس امر کامقر ہے کہ بیعیب بائع کے پاس کا ہے تو امام اعظم ؓ وامام محمدؓ کے نزویک اس کووہ کپڑ الینا حلال نہیں ہے مشتری کوواپس کر دینا جا ہے اور اگر بائع منکر ہے حالانکہ

عب ایسا ہے کہ مشتری کے پاس پیدائیں ہوسکتا ہے تو بھی بہی تھم ہے اور اگر منکر ہواور ایساعیب ہوکہ مشتری کے پاس پیدا ہوسکتا ہے آ بائع پر واجب نہیں ہے کہ کپڑ ااس کو واپس کر دے یہ محیط میں ہے۔ اگر مشتری نے کوئی چو پایی خریدا اور باہمی قبضہ ہوگیا پھر مشتری نے اس میں عیب لگایا اور بائع نے انکار کیا پھر اس سے مسلح کی کہ چو پایداور اس کے ساتھ ایک کپڑ الے کرتمام شمن واپس دے گاتو جائر ہے۔ پھراگر وہ کپڑ استحقاق میں لیا گیا تو بقدر اس کے حصہ شن کے اور وہ مقدار عیب ہے واپس لے پھراگر وہ چو پایہ بائع ہے استحقاق میں لیا گیا تو مشتری کو اپنا کپڑ اواپس کر لینے کا اختیار ہے کیونکہ ثابت ہوا کہ مسلح اور بچے دونوں باطل تھیں یہ حادی میں ہے۔ اگر مبھ میں کوئی عیب پایا اور کسی قدر مال پر اس سے مسلح کر لی اور مشتری نے اس کو وصول کر لیا پھر اس میں دوسر اعیب پایا تو مشتری کو اختیار ہے کہ مع برل السلح علی کے واپس کر دے یہ فصول محادیہ ہیں ہے۔

اگرزیدنے عمروے ایک باندی ہزار درم کوخریدی اور باہمی قضه کرلیا ا

اگر کوئی باندی خریدی اور اس کومنکوحه پایا اور با نع کوواپس دینی جابی اس نے کسی قدر درموں پرمشتری سے سلح کرلی پھر باندی کے شوہر نے بائن طلاق دے دی تو مشتری کو درم واپس کرنے جاہتے ہیں بید خبرہ میں ہے ایک کیڑ اخر ید کر قمیض قطع کرائی اور ہوز ندسلائی تھی کہاس میں ایسا عیب بایا جس کواسے باس ہونے کا بائع نے اقر ارکیا اور بائع نے اس شرط سے سلح کرلی کہ بائع اس کپڑے کو قبول کر لے اور مشتری خمن میں ہے دو درم کم کردے تو جائز ہے اور بیکی بمقابلہ نقصان فعل مشتری کے قرار دی جائے گی بیہ محیط میں ہے۔ایک مخف نے ایک باندی ہزار درم کوخر پد کر باہمی قبضہ کرلیا اور مشتری نے اس میں عیب لگایا پھر دونوں نے باہم اس شرط سے ملح کی کہ دونوں میں سے ہرایک دس درم کم کردے اور باندی کوکوئی اجنبی عظیے لے اوروہ اجنبی راضی ہوا کہ اس کی کے بعد لے بے گاتو اجنبی کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے اور مشتری کی طرف ہے کی کرنا بھی جائز ہے اور بائع کی طرف ہے کی جائز نہیں ہے اوراجنی کواختیار رہے گا کہ جا ہے تو باندی کونوسونوے درم میں لے لے اور وہی مشتری کوملیں سے یاترک کر دے بیخلا صدمیں ہے۔ اگرزید نے عمرو سے ایک باندی ہزار درم کوخریدی اور باہمی قبضہ کرلیا پھرزید نے دوسرے مشتری خالد کے ہاتھے دو ہزار درم کوفروخت کی اور باہم قبضہ کرلیا پھر خالد نے اس میں عیب لگایا پھر باہم اس شرط سے سلح کی کہ دوسرامشتری اس کو پہلے باکع کوایک ہزار پانچ سو درم میں واپس کردے تو جائز ہے اور بیاز سرنو تھ ہے اور دوسرے بائع پراس فعل سے پچھلازم ندآئے گا بیمبوط میں ہے۔اگرایک من نے دوسرے سے ایک کپڑا دس درم کوخر بدااور باہم دونوں نے قبضہ کرلیا پھرمشتری نے اس میں عیب لگایا اور باکع نے انکار کیا مچرتیسرا مخض دونوں کے درمیان پڑا کہوہ اس کپڑے کوآٹھ درم میں لے لے اور پہلا بائع دوسرے بائع سے بعنی مشتری اوّل سے ایک درم تمن کم کردے تو بیرجائز ہے اور تیسرے مخص کووہ کپڑا آٹھ درم میں تج ملے گا پھرا گرتیسرے مخص نے اس میں خوئی دوسراعیب یا کر پہلے مشتری کوواپس کیا پس اگر پہلے مشتری نے اس کو بدون تھم قاضی واپس قبول کیا ہے تو اپنے ہائع کوواپس نہیں کرسکتا ہے اور اگر بحکم قاضی واپس قبول کیا ہے تو اپنے باکع سے خصومت کرسکتا ہے بیمجیط میں ہے۔اگر کسی شخص نے ایک کپڑ ادس درم کوخرید کر کے باہم قبضة كرنے كے بعد كى كندى كرنے والے كوكندى كے واسطے دوبارہ اس كو پھٹا ہوالا يا اورمشترى نے كہا كہ مجھے نبيس معلوم كريہ بائع كے یاس سے پھٹا ہوا آیا ہے یا کندی والے نے اس کو پھاڑا ہے پھر باہمی صلح اس شرط پر قرار دی کہ مشتری کپڑے کو قبول کر لے اور بائع ایک درم حمن کم کردے اور کندی والا ایک درم مشتری کودے اور کندی والا اپنی مزدوری مشتری سے لے لے تو جائز ہے اور اگر بیسلے اس شرط سے ہوکہ بائع اس کیڑے کو قبول کرے اور مشتری ایک درم کم کردے اور قصار اس کوایک درم دے تو بھی جائز ہے۔ اور اگر ا اس میں ہے کہ بائع کواختیاروا پس کردیے میں ہے ا م یعنی نوسوای کو لے لے ا م و مال جوبعوض سلح کے باہم قرار پایا ا اس طور سے باہم سلح نہ کی اور مدی نے دموئی کیا تواس ہے کہا جائے گا کہ جس پر تیرائی چا ہے دعوی پیش کر پس اگراس نے بائع پر دموئی کیا تو کندی والا ہری ہوگیا کیونکہ اس نے افراد کیا کہ ہیں جائے گا کہ جس پر تیرائی چا ہوا ہوا تھا اور اگراس نے کندی والے پر دعوئی کیا تو بائع ہری ہوگیا کیونکہ اس نے افراد کیا کہ ہوج ب کندی والے کے پاس پیدا ہوا ہے۔ اس طرح اگر بید معاملہ کی رگر بز کے ساتھ جس نے وہ کپڑا تیر احضل ہے درم میں لے لے بشر ظیا ہوا گئی رگر بز کے ساتھ جس اقوال مشتری اور میں ہے۔ اگر اور میں لے لے بشر ظیا ہوا ہوال مشتری اور کی کہ بائدی والے مشتری اور کی کہ بائدی والے مشتری کے دام میں ہے۔ اگر زید نے کی کو باندی فرید نے کو واسطے دیل کیا اس نے فریدوں ہوں کے بائدی فرید نے کو اسطے دیل کیا اس نے فریدوں ہوں کے بائدی فرید نے کہ والی کہ والی کہ والی کہ اس کے واسطے دیل کیا اس نے فریدوں ہوں ہورگی کے ماتھ اس جمیل کا اور موکل نے اس میں عیب لگایا اور بائع نے موکل کے ساتھ اس جمیل کو وفت کرنے کا وکس کیا اور مشتری کے داسطے دیل کیا اور مشتری کے داس میں عیب لگایا کو مول کو ایا کہ بائد کو بری کردے یا مشتری کے داس میں عیب لگایا کو مول کو اور کو گل کو این غالم فرو فت کرنے کا وکس کیا اور مشتری کے اس میں عیب لگایا کو مول کو تو جائز ہے۔ اس طرح اگر موکل کے اور موکل فرید میں اسے دن تا فرید کر کہ دونوں نے لکر باہم مشتری کے داس میں تھوں کو بری کردے اور موکل فرید میں ہوں تو بیٹ میں اسے دن تا فریک کہ مول کے دور مول کو نہ بائع کے اس میں کہ کہ در موں ہو بیٹ کی کہ داموں میں ہوں تو بیک مشتری کے در مدا زم نہ ہوگی بی پھوا میں ہے۔ اس مشتری کے در مدا زم نہ ہوگی بی پھوا میں ہے۔ اس مشتری کے در مدا زم نہ ہوگی بی پھوا میں ہے۔

ایک باندی خریدی اوروہ مشتری کے پاس بچہ جن پھر مشتری نے اس کو یک چیٹم پایا یعنی کانی تھی اور بائع نے اقرار کیا کہ میں نے مشتری سے فریب دہی کے لیے چھپاڈ الاتھا پھراس سے سلح کی کہ مشتری باندی اوراس کے بچہکوایک کپڑ ازیادہ کر کے واپس کرے اور بائع اس کو پورائمن واپس دےگا می<sup>و</sup> تو جائز ہا ورابیا ہی نقص بناء دار اور زیادت بناء دار میں ہے یعنی مثل باندی کی زیادتی کے دار کی زیادتی یا کی کا بھی صلح میں بہی تھم ہے یہ مبسوط میں ہے۔اگر خریدی ہوئی باندی میں عیب کا دعویٰ کیا اور بائع نے انکار کیا پھر دارکی زیادتی یا کمی کا بھی صلح میں بہی تھم ہے یہ مبسوط میں ہے۔اگر خریدی ہوئی باندی میں عیب نہ تھا یا تھا دونوں نے اس شرط پر کسی قدر مال پر صلح کی کہ مشتری بائع کواس عیب سے بری کر دے پھر ظاہر ہوا کہ اس باندی میں عیب نہ تھا یا تھا لیکن زائل ہوگیا تو بائع کواسے بدل سے اس شرط پر کسی قدر مال پر سلح واپس کر لینے کا اختیار ہے بیفسول مماد یہ میں ہے۔

قال المترجم ☆

قولہ (علی ان يبرى المشترى البائع من ذلك العيب) علی رواية كتاب الاقرار اقرار من البائع بذلك العيب بكونه عنده فينبغى ان لا يقبل بينته بعد ذلك على عدم ذلك العيب فوجه الظهور خفى فافهم مشترى نے اگركى خريدے ہوئے چوپايدى آ كھيں عيب لگايا اور بائع نے اس ساس شرط پر كہايك درم ثمن ہے كم كروے سلح كرلى پحروه عيب مثلاً آ نكھى سپيدى جاتى رہى تو بدل سلح كوواپس كردے اور سلح باطل ہوگئے۔ اورا يے ہى اگر ميع كے حمل ہونے كے دعوى سلح كى پحر بعد سلح كے اللہ تولد بيائى ماتول واجب ہے كتعين بلفظ اشاره داخل وكالت نه ہوناء بروایت البوع كے واپس نيس كسكى برچھيار ہے تو بناء بروایت البوع كے واپس نيس كسكنا ہے يا عورا يعنى ايك تم سے بيم اوك ذفظ بينا بيائى جاتى تھى اللہ تول خالم آ تكھ كاديده ـ فائم مے بيم اوك ذفظ بينائى جاتى تھى ۔ آ تكھ كاديده ـ فائم اللہ قال جاتى تھى ۔ آ تكھ كاديده ـ فائم اللہ قال بيائى جاتى تھى ۔ آ تكھ كاديده ـ فائم اللہ عيب نيس كسكن برچھيار ہے تو بناء بروایت البوع کے واپس نيس كسكنا ہے يا عورا يعنى ايك تم سے بيم اوك ذفيظ بينائى جاتى تھى ۔ آ تكھ كاديده ـ فائم اللہ قال خالم اللہ قال خالم اللہ بيائى جاتى تھى ۔ آ تكھ كاديده ـ فائم اللہ بيائى جاتى تھى ۔ آ تكھ كاديده ـ فائم اللہ بيائى جاتى تھى ۔ آ تكھ كاديده ـ فائم اللہ بيائى جاتى تھى ۔ آ تكھ كاديده ـ فائم اللہ بيائى جاتى تھى ۔ آ تكھ كاديده ـ فائم اللہ بيائى جاتى تھى ۔ آ تكھ كاديده ـ فائم اللہ بيائى جاتى تھى ۔ آ تكھ كاديده ـ فائم اللہ بيائى جاتى تھى ۔ آ تكھ كاديده ـ فائم اللہ بيائى جاتى تھى بيائى جاتى جاتى جاتى بيائى جاتى جاتى بيائى جاتى بيائى جاتى جاتى بيائى بيائى جاتى بيائى بيائى جاتى بيائى بيائى بيائى بيائى بيائى جاتى بيائى ب

الردو پتر سے ہرایک دس درم توحریدااور دولوں پر قبضہ کرلیا پھرایک ہیں عیب پایا پھرائی سرط سے سی کی کہ اس تو بسبب عیب کے واپس کر سے اور دوسر سے کے داموں میں ایک درم بڑھائے تو واپس کرنا جائز ہے اور ایک درم کا زیادہ کرنا امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نزویک باطل ہے بیرحادی میں لکھا ہے۔اگر ایک شخص نے ایک باندی ہزار درم میں خریدی اور باہم قبضہ کرلیا پھراس نے اسے کانی پایا اور باکع نے اس کا اقر ارکیا پھراس سے اس نے ایک غلام پرضلح کی اور اس پر قبضہ کرلیا پھر غلام میں اس نے عیب پایا اور پھراس نے اس سے دس درم پرضلح کی تو جائز ہے پھراگر باندی استحقاق میں لے لی گئی تو بقد راس کے حصہ ثمن کے لیمن نصف واپس لے اور اگر اس امر پر گواہ قائم ہوئے کہ یہ باندی آزاد ہے تو غلام واپس کرکے پورے ہزار درم لے لیے یہ مبدوط

قال المترجم

مرادیہ ہے کہ غلام مع بدل اصلے دس درم کے واپس کرکے ہزار درم لے لے واللہ اعلم ۔اگر مکاتب نے کوئی باندی فروخت کی اور مشتری نے اس میں عیب لگایا پھر اس سے اس شرط ہے سلح کی کہ کسی قدر نمن کم کر دیتو استحساناً جائز ہے پھر جب کہ بسبب عیب کے کسی قدر نمن کم کر دیا تو دیکھنا چاہئے کہ اگر کمی شل نقصان عیب کے یا کم یااس قدر زیادہ ہے کہ لوگ اتنا خسارہ برداشت کر لیتے ہیں تو بائز ہے اور اگر زیادتی اس قدر زیادہ ہے کہ لوگ اتنا خسارہ نہیں اٹھاتے ہیں تو اختلاف ہے امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے بزدیک جائز ہے اور صاحبین رحمتہ اللہ علیہ اکن درکی نہیں جائز ہے کذا فی المحیط ۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🛈 کی تاوی عالمگیری است

## ر قیت وحریت کے دعوے سے سلح کرنے کے بیان میں

ایک محض نے ایک مجبول النسب پراپنے غلام ہونے کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے انکار کیا بھر مدعا علیہ نے سودرم پراس دعویٰ ے سلح کرلی اور مدعی کودے دیئے تا کہ اس دعویٰ ہے بازر ہے تو صلح جائز ہے پھرا گر مدعی نے اس کے بعد گواہ قائم کیے کہ بیمیر اغلام ہے تو رقیت ثابت ہونے کے حق میں یہ گواہ مقبول نہ ہوں گے اور استحقاق ولاء میں مقبول ہوں گے مگر بدون گواہوں کے وہ ولاء کا مشخق نہیں اوراگر مدعی نے اس سے مال کا کوئی گفیل لیا تو کفالت جائز ہے بیمحیط میں ہے۔اگر ایک باندی ہے کہا کہتو میری باندی ہاں نے کہائییں بلکہ میں آزاد ہوں اور اس سے سودرم رصلح کرلی توجائز ہے پھراگراس باندی نے گواہ قائم کیے اس امر کے کہ میں اس مدعی کی باندی تھی مگراس نے سال گذشتہ میں مجھے آزاد کیا ہے یا بیا کہ میں اصلی حرہ کے ہوں اور میرے باپ و ماں آزاد کئے ہوئے یا خالص آزاد تنصقومدی ہے سودرم واپس لے گی۔اوراگراس امرے گواہ قائم کیے کہ میں فلاں شخص کی باندی تھی اس نے سال گذشتہ میں مجھے آزاد کیا تو اس امر کے گواہ مقبول نہ ہوں گے اور سودرم واپس نہیں لے عتی ہے یہ بسوط میں ہے۔اوراگراس مسئلہ میں بجائے باندی کے غلام ہواور اس نے بعد صلح کے اپنی اصلی آزادی کے یا اس امر کے کہ مدعی نے سال گذشتہ میں بحال ملک مجھے آزاد کیا ہے گواہ قائم کئے پس اگر صلح غلام کے ساتھ باوجودا نکار دعویٰ کے واقع ہوئی ہےتو غلام کے گواہ مقبول اور بالا جماع مال کومولی ہے واپس لے گا۔اوراگرغلام نے مدعی کے دعویٰ رقیت کا اقر ارکیا پھر بھی صلح کر لی پھر موافق ندکورہ بالا کے گواہ قائم کئے تو ایسا ہی حکم ہے جیسا ندکور ہوااوراگراس نے مولی ہے مال صلح واپس لینا جا ہاتو بھی صاحبین ؓ کے نز دیک یہی حکم ہے کیونکہ غلام کی آ زادی کے گواہ بدون دعویٰ کے صاحبین ؓ کے نز دیک مقبول ہوتے ہیں پس دعویٰ میں تناقص ہونا گواہوں کے قبول ہونے کا مانع نہیں ہے جبیہا کہ باندی میں ند کور ہوا اور امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک بسبب تناقص دعویٰ کے گواہ مقبول نہ ہونے جائیں اور بدون دعویٰ کے غلام کی آزادی کے گواہ امام رحمہ اللہ کے نز دیک قبول نہیں ہوتے ہیں پس اگر اس صورت میں قبول ہوں تو بلا دعویٰ مقبول ہونالا زم آتا ہے بیمحیط میں ہے۔اوراگرعلام مدعا علیہ نے اس امر کے گواہ دیئے کہ میں فلال مخص کا غلام تھا اس نے سال گذشتہ میں مجھے آزاد کیا ہے اور باقی مئلہ بحالہ ہے تو مقبول نہ ہوں گے بیرمحیط سرحسی میں ہے۔

اگرام الولدومد برنے عتق کا دعویٰ کیا اور مولی نے اس شرط برصلے کی کہ دونوں کوان قدر مال دےگا 🖈

ا گر کسی غلام نے اس امر کا دعویٰ کیا کہ میرے مولی نے مجھے آزاد کیا ہے پس مولی نے سودرم پر اس شرط سے سکے کی کہ میں سو درم غلام کودوں گابشرطیکہوہ اس دعویٰ ہے بری کردے توصلح باطل ہے اور جب غلام اپنی آزادی کے گواہ قائم کرے گا آزاد ہوجائے گا اور باندی اس تھم میں مثل غلام کے ہے بیمبسوط میں ہے۔اوراگرام الولدومد بر نے عتق کا دعویٰ کیا اورمولی نے اس شرط پرصلح کی کہ دونوں کواس قدر مال دے گا اور دونوں اس دعویٰ ہے باز رہیں تو بیٹ جاطل ہے اس طرح اگر دونوں نے ام ولد ہونے یا مد بر ہونے کا دعویٰ کیا اورمولی نے ان دونوں ہے اس شرط پر صلح کی کہ اس قدر مال دے گا اور دونوں دعویٰ ہے باز رہیں تو بھی باطل ہے میر کیط میں ہے۔اگر غلام نے اپنے مالک پراعماق میچ کا دعویٰ کیااس نے انکار کیا پھر غلام نے اس سے دوسودرم پراس شرط سے سکے کی کے عنق کو پورا کردے تو جائز ہے پھرا گرغلام کواس امر کے گواہ ملے کہ مولی نے اس کوٹبل صلح کے آزاد کر دیا تھا تو جو پچھاس نے مولی کو

ل یعنی کی کی مملوکہ نتھی کہاس کے بعد آزاد ہوئی بلکہ اوّل ہی ہے آزادہ تھی ۱۲

دیا ہے سب واپس لے گا پیمبسوط میں ہے۔اگر مکا تب نے اپنے مولی <sup>ک</sup>پر دعویٰ کیا کہ اس نے آزاد کردیا ہے اور ہنوز مکا تب نے پچھ مال کتابت ادانہیں کیا تھا بھرمولی نے اس سے اس شرط پرصلح کی کہ نصف مال کتابت ادا کرے اور نصف مال مولی کم کردے گا توصلح جائز ہے کذافی المحیط بھرا گرمکا تب نے اس امر کے گواہ قائم کیے کہ مولی نے قبل صلح کے اس کو آزاد کیا ہے توصلح باطل ہوگی پیمبسوط میں ہے۔

ور (6 بار)

عقاراوراس کے متعلقات سے سلح کے بیان میں

اگرایک مخض نے دوسرے کے دارمقبوضہ پر دعویٰ کیااور دونوں نے کسی بیت معلومہ پرصلح قر ار دی پس اگریہ سلح مدعاعلیہ کے کسی دوسرے دار کے بیت معلومہ پرواقع ہوئی تو جائز ہے اسی طرح اگراسی دار کے بیت معلومہ پرجس کا دعویٰ کیا ہے سکے کی تو بھی جائزے پھراگر باقی دار پراس نے دعویٰ کیااورگواہ قائم کیے توشیخ الاسلام نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے کہ اگراسی دار کے بیت معلومہ پر جس کا دعویٰ کیا ہے سلح کی ہے تو اس کے دعویٰ کے باقی دار پر بعد سلح کے ساعت نہ ہوگی اور یہی ظاہر الروایۃ میں ہے۔اور ابن ساعہ نے امام محدر حمتہ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ ساعت ہوگی اور اس پر امام ظہیر الدین فتویٰ دیتے تھے۔اور اس امر پر روایات متفق ہیں کہ اگر مدعاعلیہ نے اقر ارکیا کہ میددار مدعی کا ہے تو اس کو حکم کیا جائے گا کہ باقی کا دار مدعی کے سپر دکر دے میرمحیط میں ہے۔ ایک حفص نے دوسرے کے مقبوضہ دار پرحق کا دعویٰ کیااورحق بیان نہ کیااوراس ہے اُسی دار کے بیت معلومہ پریا دوسرے دار کے بیت معلومہ پر صلح کی تو جائز ہے۔ پس اگر اسی دار کے بیت معلومہ پر جس میں حق کا دعویٰ کیا ہے سلح کی پھر مدعی نے گواہ قائم کیے کہ بیسب دارمیرا ہے تا کہ باقی دار بھی لے لے تو ظاہر الروایہ کے موافق گواہ قبول نہ ہوں گے اور ابن ساعہ نے امام محمد رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت کی کہ قبول ہوں گےاوراس کے نام باقی وار کی ڈگری کر دی جائے گی اوراگر مدعی نے گواہ قائم نہ کیے بلکہ مدعا علیہ نے اقرار کیا کہ بید مدعی کا ہے تو اس کو حکم کیا جائے گا کہ مدعی کے سپر دکر دے بیٹے ہیریہ میں ہے۔اگر کسی شخص کے دار میں سے چندگز وں معلوم کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس دعویٰ ہے کسی قدر درموں معلومہ پر صلح کرلی تو بالا تفاق جائز ہے اور اگر مدعا علیہ نے اپنے حصہ دار ہے جو کسی دوسر بے تخص کے پاس ہےاوروہ مدعاعلیہ کے حصہ کامقر ہے سکح کی پس اگر مدعی جانتا ہے کہ مدعا علیہ کا اس کے دار میں اس قدر حصہ ہے توصلح بالا جماع جائز ہے کیونکہا گراس نے کوئی حصہ کسی دار کاخر بیرااورمشتری کوحصہ کی مقدارمعلوم ہےتو جائز ہےاورا گرمشتری کو بائع کے حصہ کی مقدار نہیں معلوم ہے یا بائع ومشتری دونوں کونہیں معلوم ہے تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک بیچ جائز نہیں ہے ہیں ایسا ہی حال صلح کا ہےاورا مام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک تیج جائز ہے بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔ قال المترجم☆

کا دعویٰ کیا پھراس دعویٰ ہے مسیل آ ب پریااس شرط پر کہ اس داری کسی دیوار پراس قدرحذوع شہتر رکھے گاسلے کرلی قباطل ہے بشرطیکہ اس کا کوئی وقت مقرر کیا ہوا وراگر کوئی وقت مقرر کیا ہوا گا ایک سال یا اس ہے زیادہ کوئی معلوم وقت مقرر کیا تو مشائے نے اختلاف کیا ہے کرخی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صلح جائز ہے اور فقیہہ ابوجعفر نے فرمایا کہ نہیں جائز ہے اور اگر کسی زمین میں حق کا دعویٰ کیا اور اس سے نہر سے ایک مہینہ تک پانی لینے پر صلح کی تو جائز نہیں ہے اور اگر دسویں حصہ نہر مع زمین پر صلح کی تو بھے پر قیاس کر کے صلح جائز ہے یہ فاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر ایک دیوار کے دعویٰ سے داستہ پر صلح کرلی ہیں اگر داستہ سے اس تکا رقبہ مراد ہے تو صلح بلا شک نا جائز ہے اور اگر داستہ ہے اور اگر وفت پر قیاس کر کے دوروایتیں ہیں اس روایت کے موافق آ مدور فت کے فروخت پر قیاس کر کے دوروایتیں ہیں اس روایت کے موافق آ مدور فت کا حق فروخت کی جائز ہو جائے گی یہ مجیط میں ہے۔

قال المترجم ☆

راستہ ہے طریق خاص مراد ہے چنانچہ قیاس بچ شاہد ہے۔اگر کسی شخص کے بیت میں حق کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس ے اس شرط سے سلح کی کہ ایک سال تک اس کی حجیت پر رہا کرے تو کتاب میں مذکور ہے کہ جائز ہے اوربعض مشائخ نے فرمایا کہ بیہ علم اس وقت ہے کہ چھت پھر چنائی <sup>ع</sup> ہواور اگر ایسی نہ ہوتو جس طور ہے جھت کا کرایید بنا جائز نہیں ہے <del>سلم</del> بھی جائز نہیں ہے اور بعض مثائے نے کہا کہ ہرحال میں صلح جائز ہے بیظہیر یہ میں ہے۔اگرایک شخص کے قبضہ میں ایک بیت ہے اس پرایک شخص نے دعویٰ کیااور دونوں نے اس شرط سے سلح کی کہ بیت ایک شخص کااور حجیت دوسر ہے شخص کی ہےتو جائز نہیں ہے جب کہ اس پر کوئی عمارت نہ ہواورا گرعمارت ہواوراس شرط ہے سکے کی کہ نیچے کا مکان ایک کا اور بالا خانہ دوسرے کا ہے تو جائز ہے کذا فی الحاوی۔ایک دار پر دعویٰ کیااور مدعا علیہ نے اپنے غلام کوایک سال تک بدعی کی خدمت کے واسطے دینے پرصلح کر لی تو جائز ہے اور مدعی کواختیار ہے کہ غلام کو اینے گھر لے جائے اور عمش الائمہ حلوائی نے فر مایا کہ اپنے گھر لے جانے سے بیمرادنہیں ہے کہ اس کوسفر میں بمقد ارسفر لے جائے بلکہ بیمراد ہے کہ فنائے شہر اور گاؤں میں لے جائے اور تنس الائمہ سرحسی نے فرمایا کہ اس مقام پر مدعی کوسفر میں لے جانے کا اختیار ہے اور ریجھی اختیار ہے کہ غلام کو دوسرے کی خدمت کے واسطے مزدوری پر دے دے بیمحیط میں ہے۔ایک محف کے مقبوضہ دار پرکسی حق کا دعویٰ کیا پھراس سے اس شرط پر صلح کی کہ میں اس دار کے فلاں بیت میں ہمیشہ رہوں گایا مرتے دم تک رہوں گاتو جائز نہیں ہے یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔اگر کسی کے مقبوضہ دار پر دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس دار کے کسی بیت معین میں کسی مدت معلوم تک کی اجازت پر صلح کرلی تو میسلی جائز ہے پھر سے اگر مدعاعلیہ نے مدعی ہے اس بیت کی سکونت ہے کی قدر درا ہم معلوم پر صلح کی تو جائز ہے یہ محیط میں ہے۔ایک محض کے مقبوضہ دار پر دعویٰ کیااور باہم اس شرط سے سلح کی کہ قابض اس دار میں ایک سال تک رہ کر مدعی کے سپر د کردے تو جائز ہے ای طرح اگر باہم اس شرط ہے گئے کی کہ مدعی اس میں ایک سال تک رہ کر قابض کودے دے تو بھی جائز ہے اور اگر کسی پر قرضہ کا دعویٰ کمیااور دونوں نے اس شرط ہے سکے کی کہ قرض داراس دار میں ایک سال تک رہ کر مدعی کے سپر دکرے تو نا جائز ہے کذافی الذخیرہ ایک محض کی مقبوضہ زمین کی نسبت اپنی ملک کا دعویٰ کیا پھر دونوں نے اس شرط پر سلح کی کہ قابض اس میں یا نچ برس تک زراعت کرے بشرطیکہ رقبہ زمین مدعی کا ہے تو پیرجائز ہے بیرفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔اگر کسی مخض نے ایک دار میں حق کا دعویٰ ل قوله میل آب اقول ظاہرامراد پانی بہنے کاحق ہے نہاس کارقبہ پر قیاس مسلطریق خاص فاقہم اس سے پھر چنائی اصل میں مجر ہے ہی جمعنی بروہ وار پتر بلی فاقهم والاول اقرب والله اعلم ۱۲ منه سے قولہ پھراگر مدی الخ یعنی سلح ہے مدعا علیہ کواس بیت میں پیمدے معلوم سکونٹ کاحق عاصل ہو پھر مدعا علیہ نے مدعی سے یوں صلح کی کدمدعی اس قدر درم لے اور اس بیت کی سکونت ترک کرے تو جائز ہے ١٢

اگرایک دار دو شخصوں کے قبضہ میں اس طرح ہو کہ ایک کے قبضہ میں ایک منزل اور دوسرے کے قبضہ میں دوسری منزل ہو اورایک نے کہا کہ بیتمام دارمیرے اور تیرے درمیان نصف نصف ہے اور دوسرے نے کہا بلکہ تمام دارمیرا ہے تمام کے مدعی کواس کا مقبوضہ اور نصف دو ہیرے کا مقبوضہ دیا جائے گا اور صحن دونوں میں مشترک ہوگا اور اگر تھم قاضی ہے پہلے دونوں نے اس طرح صلح کرلی کہ دونوں میں برابرتقسیم ہوا یک ایک کا تہائی اور دوہرے کا دوتہائی ہےتو جائز ہےای طرح اگر بعد تھم قاضی کے اس طور ہے سکے کر لی تو بھی جائز ہےاوراگر قبضہ کی بیصورت ہو کہ ایک شخص منزل میں رہتا ہواور دوسرااس منزل کے بالا خانہ پر ہواور ہرایک نے کل کا دعویٰ کیا تو ہرایک کواس کا مقبوضہ دیا جائے گا اور صحن دونو ں کو برابر تقشیم ہوگا پھرا گرحکم قضا کے بعدیا اس سے پہلے دونوں نے اس طور ے سلح کرلی کہ بالا خانہ والے کو پنچے کا مکان اور آ دھاضحن اور پنچے والے کو بالا خانہ اور آ دھاضحن ملے تو جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔ دو شخصوں نے ایک دیوار میں جھگڑا کیااور دونوں نے اس طرح صلح کی کہایک کی اصل دیواراور دوسرے کی اس کے جذوع رکھنے کی جگہ ہے تو جائز ہے اوراگر یوں صلح کی کہ اس پر کوئی دیوارمعلوم بنا کے اس پر اپنے جذوع معلومہ رکھے تو جائز نہیں ہے بیرمحیط سرھسی میں ہے۔اگر دو شخصوں نے ایک دیوار میں جھگڑا کیااوراس طور سے سلح کی کہ دونوں اس کوگروادیں اور درحقیت اس سےخوف تھااورگروا کراس شرط ہے بنوادیں کہایک شخص کا تہائی اور دوسرے کی دوتہائی ہواور جو پچھ خرچ پڑے وہ بھی ای حساب ہے دونوں میں تقسیم ہو اورای حساب سے ہرایک اس پراپی دھنیاں رکھے تو پہ جائز ہے بیرحاوی میں ہے۔اگر کسی مخفس کے بالا خانہ میں کچھوٹ کا دعویٰ کیا پھر اس علو کے کسی بیت معین پریاکسی دوسرے بالا خانہ کے ایک بیت معین پرصلح کرلی تو جائز ہے کیونکہ اس نے مجہول حق ہے معلوم بدل پر صلح کی ہے ریفقاویٰ قاضی خان میں ہے۔ایک مخص نے دوسرے کی مقبوضہ عمارت دار میں دعویٰ کیا اوراس ہے اس دعویٰ عمارت ہے کچھ معلوم درموں پرصلح کرلی تو جائز ہے اسی طرح اگر یوں دعویٰ کیا کہ آ دھی عمات میری آ دھی دوسرے کی ہے سطور ہے کہ دونوں غاصب تنے دونوں نے آ دھی آ دھی ممارت بنوائی تو بھی صلح کا یہی تھم ہے بخلاف اس کے اگر دوسرے کی مقبوضہ بکری کے ہاتھ یا آ نکھ کا دعویٰ کیااوراس سے سلح کی تو جائز نہیں ہے یہ محیط میں ہے۔اگر دو شخصوں نے ایک شخص کے مقبوضہ دار پر دعویٰ کیااور کہا کہ ہم دونوں

نے اس کواپنے باپ سے میراث پایا ہے اور قابض نے اس سے انکار کیا پھر ایک نے اس دعویٰ سے اپنے حصہ سے سودرم پرصلح کرلی اوراس کے شریک نے جاہا کہ اس سودرم میں اس کا شریک ہوتو اس کو بیا ختیار نہیں ہے اور دوسرے کو بسبب اس مسلح کے بیا ختیار نہ ہوگا كەدار ميں سے كچھ لے لے جب تك كەگواە قائم نەكرےاوراگرايك مدعى نے تمام دعوىٰ سے سودرم پرصلح كى اوراپنے بھائى كى سپردگی کا ضامن ہوا پس اگراس کے بھائی نے اس کے سپر دکیا توصلح جائز ہے اور اس کا بھائی سو کے آ و تھے یعنی بچاس درم لے لے گا اوراگراجازت نہ دی تو وہ اپنے دعویٰ پر باقی رہے گا اور سلح کرنے والا بچاس درم قابض کوواپس کر دے گا پیمبسوط میں ہےاورا گر دو شخصوں میں سے ہرایک کے قبضہ میں ایک ایک دار ہواور ہرایک نے دوسرے کے مقبوضہ دار میں اپنے حق کا دعویٰ کیا اور یوں صلح کی کہ ہرایک دوسرے کے دار میں سکونت اختیار کرے تو جائز ہے بیمجیط میں ہے اور اگر ہرایک نے دوسرے کے مقبوضہ دار میں اپنے حق کا دعویٰ کیااوراس شرط ہے سکے کی کہ ہرایک دوسرے کواپناا پنامقبوضہ بدول تقسیم واقر ارکے دے دیتو جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔ اگرایک شخص نے دوسرے کے مقبوضہ میں دعویٰ کیااوراس ہے کسی قدر دراہم معلومہ پرصلح کی بشرطیکہ دوسراایک کر گیہوں زیادہ کرے۔پس اگراس شرط پرصلح ہوئی کہ مدعی وہ دار مدعا علیہ کے پاس چھوڑ دےاور کراور درم مدعا علیہ کی طرف ہے ملیں پس اگر کر معین ہوتو بیشک صلح جائز ہے اور اگر معین نہ ہو بلکہ وصف جیدیا در میانی یار دی بیان کر کے اس کے ذمہ رکھا گیا ہوتو بھی صلح جائز ہوگی خواه فی الحال اس پر قبضه دینا شرط ہویا میعادی ادھار ہواورا گراییا بھی نہ ہویعنی کروصف کر کے ذمہ بھی نہ رکھا گیا ہو بلکہ مطلقاً بلاوصف ہوتو تمام دار کی صلح باطل ہوگی یعنی بقدر حصہ دراہم کے بھی سیجے نہ ہوگی اور اگر کر مدعی کی طرف ہے ہواور دراہم مدعا علیہ کی طرف ہے ہوں پس اگر کرمعین بعینہ ہوتو سب کی صلح جائز ہوگی اور اگر غیرمعین بذمہ رکھا گیا ہو پس اگر اس کا وصف کیا ہواور تمام شرا نظامکم کی اس میں یائی جاتی ہوں مثلاً کرادا کرنے کی میعاد اور مکان کا ادا اور درموں ہے کر کا حصہ بیان ہوتو کل کی صلح جائز ہوگی بشرطیکہ تمام ع درموں پر جلس صلح میں قبضہ کیا یا جو حصہ کر کے مقابل ہیں ان پر قبضہ کرلیا ہواورا گرتمام دراہم کے قبضہ سے پہلے دونوں مجلس صلح ہے جدا ہو گئے تو حصہ کر کی صلح باطل ہو جائے گی اور اگر کرمیں تمام شرا تطام کی بالا تفاق نیائی گئی ہوں مثلاً اس نے مکان ادابیان نہ کیایا درموں سے حصد کربیان نہ کیا تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک کل کی صلح باطل ہوجائے گی خواہ درموں کے دینے میں تعجیل ہوئی ہویا نہ ہوئی ہواور صاحبین ؒ کے نز دیک اگر راس المال کی تعجیل کی ہوتو کل کاعقد جائز ہوگا۔اوراگر درموں کے دینے میں تعجیل نہ کی ہوتو فقط حصہ کر کی صلح فاسد ہوگی اور اگر کر کے ادا کرنے میں میعاد نہ ہوتو بالا جماع درموں میں سے حصہ کر کی صلح فاسد ہوگی اور حصہ دار کی صلح فاسد ہونے میں اختلاف ہے صاحبین ؓ کے نزویک جائز رہے گی بشر طیکہ کر کا وصف بیان کیا ہواور امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزویک جائز نہ ہوگی۔اوراگر کرمد عاعلیہ کی طرف ہے اور درم مدعی کی طرف ہے ہوں پس اگر کرمعین ہوتو صلح تمام کی جائز ہوگی اوراگر وصف کر کے ذمہ رکھا گیا ہوتو اس کا تھم بعینہ ای تفصیل ہے ہے جوہم نے مدعی ی طرف ہے کر ہونے کی صورت میں بیان کیا ہے اور پیر سب علم اس صورت میں ہے کہ ملکے اس شرط ہے واقع ہوئی کہ مدعی اپنے دعویٰ کوترک کردے اور اگر اس شرط ہے ملکے واقع ہوئی کہ مدعی اس دارکو لے لے اور باقی مسئلہ بحالہ رہے ہیں اگر کر اور درم مدعی کی طرف ہے ہوں یا کر مدعا علیہ کی طرف ہے اور درم مدعی کی طرف ہے ہوں تو اس صورت کی سب وجہوں کا حکم وہی ہے جوہم نے پہلی صورت میں تفصیل سے بیان کیا ہے پھر بیسب جوہم نے بیان کیا اس صورت میں ہے کہ تمام کرمیں میں میعا دمقرر ہواوراگراییا نہ ہو بلکہ بعض کرمیں میعاد ہو پس اگر کرمیں ہے جس قدر میعادی ہےوہ

ا خالص اور بِميل جس كو بهار عرف ميس كر ابولتے بين ١٦ ع یعنی مدی نے سلح کے درموں اور حصه کر کے درموں بریا صرف حصه کر کے درموں بر قبضه کیا ہوا ا

سلم کی مقدار کے لائق ہے توصلے سب کی جائز ہوگی اور جس قدر کر میعادی ہے وہ درموں کی طرف اور جونی الحال ہے وہ حصہ دار کے ساتھ عقد کے جائز ہونے کے واسطے ملا دیا جائے گا اور اگر مدعا علیہ نے دار ہے کسی معین حیوان پر اس شرط ہے سلح کی کہ مدعی اس کو ایک کر گیہوں جیدا ہے فہ مدل کی اس کو ایک کر گیہوں جیدا ہے فہ مدل کر اداکر ہے اور میعادی نہیں ہیں بعنی قبل افتر اق کے بدگیہوں اداکر ہے میعاد نہیں ہے تو صاحبین نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے اور امام کے فزو کے واجب ہے کہ جائز ہواگر چہ کہ بعینہ نہ ہو مگر وصف کر کے ذمہ رکھا گیا ہو کیونکہ کیلی چیز جب فرمایا کہ جائز نہیں ہوجاتی ہو اور ایسے شن کے ساتھ فرید نا دمدر کھی گئی اور وہ درموں ودیناروں کے سوائے دوسری چیز اعیان کے مقابل کھیرائی گئی تو شمن ہوجاتی ہے اور ایسے شن کے ساتھ فرید نا

ا مام کے نز دیک جائز ہے بشرطیکہ وصف کر کے ذمہ لیا ہوخواہ اس کا ادا کرنا فی الحال قرار پایا ہویا میعادی ہویہ محیط میں ہے۔

اگراہے دعویٰ سے جواس نے کسی دار کی نسبت کیا ہے ایک کر درمیانی گیہوں پرصلح کی پھراس کر سے ایک کر جوغیر معین پرصلح کر لی تو جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔اگر دار کے دعوے ہے درموں پرصلح واقع ہوئی اور بدل صلح پر قبضہ کرنے ہے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو صلح نہ ٹوٹے گی بیمجیط میں ہے۔اگر کسی شخص نے ایک دار کے دعوے ہے جس کو گواہوں نے نہیں دیکھا ہے اور نہاس کے حدو د کو پہچانا ہے صلح کرلی یا کئی غیرمعین دار کے دعویٰ ہے صلح کرلی پھرایک دار پر دعویٰ کیا اور کہا کہ بیدوہ دارنہیں ہے جس ہے سلح کی ہے اور مد عاعلیہ نے کہا کہ بیوہی ہے تو دونوں ہے باہم قتم لی جائے گی اور سلح رد کر دی جائے گی اور پھر مدعی دوبارہ دعویٰ کرے گا پیمبسوط میں ہے۔ایک مخص نے دوسرے کی دیوار میں موضع جذوع کا دعویٰ کیایا اس کے دار میں کسی راستہ یا یانی کے مسیل کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے انکار کیا پھراس ہے کئی قدر دراہم معلومہ پر صلح کر لی تو جائز ہے کیونکہ مجہول حق ہے معلوم بدل پر صلح کی ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ایک شخص کا درواز ہیا موکھلامو جود ہے اس پراس کے پڑوی نے جھگڑا کیااوراس نے کسی قدر دراہم معلومہ پراس شرط سے صلح کی کہ پڑوی کودے گاتا کہوہ موکھلا بندنہ کرے اس کوکھلا رہنے دیتو پیسلے باطل ہے اس طرح اگر اس شرط ہے سکے واقع ہوئی کہ مو کھلے و دروازے کا مالک کچھ درم لے کران دونوں کو بند کر دی تو بھی باطل ہے بیظہیر بیمیں ہے۔ ایک شخص نے دوسرے سے کچھ ز مین خریدی پھر بائع نے دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دی اورمشتری ثانی نے وہ زمین لے لی اورمشتری اوّل نے اس سےخصومت کرنے کا قصد کیا ہیں دوسرے مشتری نے اس ہے کہا کہ زمین میرے پاس رہنے دے اور مجھ سے کسی قدر مال معلوم پرصلح کر لے اس نے ایسا ہی کیا توصلح جائز ہے اور وہ زمین دوسرے کی ملک پہلے مشتری کی طرف ہے ہوئی اس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ جو بچھ مال صلح اس نے اس شرط ہے دیا ہے اس کوواپس لے لے بیخز انتہ اسمفتین میں ہے۔اگر کسی نے دوسرے کی زمین میں سے چند گزوں کا دعویٰ کیا اور ما لک زمین نے اس دعویٰ ہے کسی قدر دراہم معلومہ پر صلح کرلی تو جائز ہے اورا گرز مین دوشخصوں کی ہو کہاس میں دونوں کی کھیتی ہو اس پر ایک شخص نے دعویٰ کیا اور دونوں نے انکار کیا پھر آیک نے اس شرط سے سلح کی کہ اس کوسو درم دیوے اور وہ نصف کھیتی مدعی کو دے گا پس اگر بھیتی بیک گئی ہوتو صلح جائز ہے اور اگر بکی نہ ہوتو بدوں شریک کی رہنا مندی کے سلح جائز نہ ہوگی اور پیر بخلاف اس کے ہے کہا گریوں صلح کی کہآ دھی کھیتی مع آ دھی زمین کے سودرم کی صلح میں دے گا کہ بیہ جائز ہے اور اگرتمام کھیتی ایک ہی شخص کی ہو پھر کسی نے آ کر دعویٰ کیا پھر مدعی نے اس کوسو درم اس شرط ہے دیئے کہ آ دھی تھیتی دے دے اور زمین نہ دے پاس تھیتی کی ہوئی ہوتو جائز ہے اوراگر کی نہ ہوتو جائز نہیں ہے بیمحیط میں ہے۔اگر ایک قوم کے درمیان ایک نہر ہواورسب نے اس کے کھود نے یعنی مٹی صاف کرنے یا مناۃ ویل بندی کرنے پراس شرط سے سلح کی کہاس کاخر چہجی پرموافق حصہ کے ڈالا جائے تو جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔ ا گر کسی شخص کا چھتایا پائخانہ میں شارع عام پر ہےاوراس کے دور کرنے کے واسطے کسی شخص نے اس سے جھکڑا کیااور چھتے والے نے اس ع برکس وناکس کی گذرگاہ جس کو ہمارے عرف میں ڈھرا کہتے ہیں ا

کے ساتھ کسی قدرمعلوم درموں پراس شرط سے سلح کی کہاس کواپنی جگہ پررہنے دیتو ایسی سلح جائز نہیں ہےاورلوگوں کو جا ہے کہاس کے دور کرنے کے واسطےاس کے مالک سےخصومت کریں خواہ وہ چھتا قدیمی ہویا جدید ہویااس کا حال معلوم نہ ہواورا گرامام وفت نے اس سے دور کرنے کے واسطےخصومت کی پھراس ہے اس شرط سے سلح کر لی کہاس کا چھتا اپنی جگہ پر چھوڑ دیا جائے گا بشرطیکہ وہ کچھ مال معلوم ادا کرے تو جائز ہے بشرطیکہ وہ جدید ہواورا مام وفت کومسلمانوں مجے حق میں یہصلحت معلوم ہو کہاس کوچھوڑ کراس کے عوض مال لے کر بیت المال میں داخل کرے بشرطیکہ عام لوگوں کواس سے ضرر نہ ہو پیظہیر پیمیں ہے اور اگر مخاصم نے چھتا دور کرنے کے واسطے مال دیا ہوتو جائز ہے بشرطیکہ و ہقدیمی ہواورا گرجدید ہوتو جائز نہیں ہےاوریہی سیجیح ہےاورا گرای کا حال معلوم نہ ہواور مخاصم نے اس کے دور کرنے کے واسطے مال دیا ہوتو جائز نہیں ہےاورا گر چھتے کے مالک نے مخاصم کو چھتا دور کرنے کے واسطے مال دیا تو کیسا ہی ہو جائز ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے۔اوراگر چھتا خاص راستہ پرکسی کوچہ ٔ غیر نافذہ میں ہوپس اگر صلح اس طور ہے واقع ہوئی کہ مخاصم کچھ دراہم معلومہ مالک ظلہ یعنی چھتے ہے لے کر ظلہ کوائ طور ہے چھوڑ دے تو صلح جائز نہیں ہے بشر طیکہ قتہ کمی ہواورا گرجدید ہو پس ا گرمخاصم اس کو چہ کار ہنے والا نہ ہواور اس کواس چھتے کے نیچے ہے گذرنے کاحق حاصل نہ ہونؤ جس شخص کواس کے نیچے ہے آ مدور دنت کاحق حاصل ہے اس کی اجازت پرموقو ف رہے گی اور اگر ضلح کرنے والا اس کو چہ کا رہنے والا ہو پس اگرتمام چھتے ہے سلح کی توصلح جائز ہےاس کے حصہ کی سیجے ہوگی اور شریکوں کے حصہ کی موقو ف رہے گی اگر اس کے سب شریکوں نے اجازت دے دی تو کل کی صلح جائز ہوجائے گی اوراگرانہوں نے اس کے سلح کی اجازت نہ دی اور چھتا دور کیا گیا تو بیٹک اس کے شریکوں کے حصہ کی صلح باطل ہوگی یہاں تک کہ چھتے والوں کوان شریکوں کے حصہ کابدل صلح مصالح ہےواپس کر لینے کا اختیار ہے اگر سب بدل صلح اس کودے دیا ہےاور اس میں مشائخ کا ختلاف ہے کہاس کے حصہ کا بدل صلح ابھی واپس لےسکتا ہے یانہیں اور سیح یہ ہے کہ واپس نہیں لےسکتا ہے اور اگر صلح صرف ای صلح کرنے والے کے حصہ ہے ہے توصلح جائز ہے پھر بعداس کے دیکھا جائے گا کہا گرنٹریکوں نے چھتاا پنے حال پر چھوڑ دینے میں احسان کیااور چھوڑ دیاتو تمام بدل صلح مصالح کودیا جائے گااورا گرانہوں نے چھتادور کر دیاتو مصالح ہے تمام بدل صلح واپس لینے میں مشائخ کا اختلاف ہےاوراگر چھتے کا حال معلوم نہ ہو کہ نیا بنا ہے یا پرانا ہے توصلح جائز نہیں ہے اورا گرصلح اس چھتے کے دورکرنے پرواقع ہوئی پس اگراس شرط پرواقع ہوئی کہ مخاصم درم لے کر چھتے کو دور کردیتو ہرحال میں صلح جائز ہے۔اوراگر یوں صلح واقع ہوئی کہ چھتے والامخاصم ہے بچھ درم معلومہ لے کر چھتا دور کر دیتو جائز ہے اگر چھتا قدیمی ہوائی طرح اگر جدید ہویا مجہول الحال ہوتو بھی یہی حکم ہے کذا فی الحیط اور یہی سیجے ہے بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

ا یک شخص کا ایک تخل اس کی ملک میں ہے اس کی شاخیں چھوٹ کر پڑوی کے گھر میں جانگلیں اس نے ان کا قطع کر دینا جا ہا اور کل کے مالک نے کسی قدر دراہم معلومہ پراس شرط ہے کی کہ کل کواپیا ہی چھوڑ دیتو بینا جائز ہے اورا گر کاٹ ڈالنے پر صلح واقع ہوئی پس اگر مالک نخل نے پڑوی کو کچھ درم اس کے قطع کے واسطے دیئے تو جائز ہے اور اگر پڑوی نے نکل والے کو کچھ درم اس قطع کے واسطے دیئے توصلح باطل ہے میرمحیط میں ہے۔ایک شخص نے کسی زمین کے خل کا مع اصل کے دعویٰ کیااور مدعاعلیہ نے انکار کیا پھر اس شرط ہے کے کہ امسال جواس میں پھل آئیں وہ مرعی کے ہیں تو جائز نہیں ہے کیونکہ بیٹلے ایسے بدل پر واقع ہوئی کہوہ معدوم و مجہول ہے حالا نکہ اس کے سپر دکرنے کی ضرورت ہے بیظہ ہیریہ میں ہے۔ایک شخص کے 'اجمہ مقبوضہ پرحق دعویٰ کیا پھراس نے اس طور ے سلح کی کہاس اجمہ کا شکار ایک سال تک مدعی کو دیا جائے گا پس اگر اجمہ کے صید مدعا علیہ کے مملوک نہ ہوں تو کسی حال میں صلح جائز

نہیں ہےاورا گرمملوک ہوں مثلاً بکڑ کے اجمہ میں چھوڑ دیئے ہوں پس اگر بدوں شکار کرنے کے ان کا بکڑ ناممکن ہے توصلح جائز ہے اگر بدوں شکار کرنے کے ہاتھ نہیں آسکتے ہیں توصلے جائز نہیں ہے یہ محیط میں ہے۔ایک شخص نے ایسادار خریدا جس کا کوئی شفیع ہے ہیں شفیع نے اس شرط سے سکے کی کہمشتری اس کو کسی قدر درا ہم معلومہ دے تا کہوہ شفعہ سپر دکر دیے تو مال واجب نہ ہوگا اور شفعہ باطل ہو جائے گااوراگر مال لےلیا ہوتو مشتری کوواپس کرے بیفاوی قاضی خان میں ہےاورا گرمشتری نے شفیع کے ساتھ اس شرط ہے سکے کی کہاس کو دار دے دےاور شفیع تمن پرکسی قدر شے معلوم بڑھائے تو جائز ہے بیمبسوط میں ہےاوراگراس شرط نے صلح کی کہ نصف یا تہائی یا چوتھائی دار لے لے اور باقی کا شفعہ مشتری کوسپر دکر دے تو جائز ہے اور اگر شفیع کے طلب شفعہ اور گواہ کر لینے کے بعد جب شفعہ مؤ کدہوگیا تب ایس ملکے واقع ہوئی توشفیع شفعہ ہےنصف دار کا لینے والا ہوجائے گاحتی کہ جس میں سےنصف بطور شفعہ کے لے لیا ہے اس میں جدید شفعہ دوبار نہیں ہوسکتا ہےاور شفیع اس ملح ہے باقی نصف کا شفعہ مشتری کودے دینے والا ہو جائے گاحتی کہ اگریشفیع بیج یا طریق میں شرکت رکھتا ہوتو پڑوی کواختیار ہوگا کہ جونصف شفیع نے شفعہ میں نہیں لیا ہے اس کو کے لیے اور اگر شفیع کے طب کرنے ے پہلے مسلح واقع ہوئی تو نصف کواز سرنو بیچ جدید میں لینے والاقر اردیا جائے گااوراس میں جدید شفعہ ہوسکتا ہے بیمحیط میں ہے۔ اوراگرمشتری نے شفیع ہے اس شرط ہے سکے کی کہ دار کے کسی بیت کواس کے حصیمتن کے عوض لے کر شفعہ سپر دکر دے توصلح باطل ہےاور حق شفعہ باقی رہے گااور بیتھم اس وقت ہے کہ شفیع کے شفعہ طلب کرنے کے بعدالی صلح واقع ہوئی ہواورا گرقبل طلب کے ایی صلح ہوئی توصلح باطل ہے اور شفعہ بھی باطل ہو جائے گا یہ محیط سرحسی میں ہے۔اگر کسی شخص نے کسی دار میں شفعہ طلب کیا اور مشتری \* نے اس سےاس شرط سے ملح کی کشفیع کود وسرا داربعوض کسی قدر درا ہم معلومہ کے دے دے بشر طبیکہ وہ شفعہ مشتری کے سپر دکر دے تو یہ فاسد ہے بیمبسوط میں ہے۔ایک مخص نے ایک دارخر بیرااس دار کے کسی حصہ کی نسبت ایک مخص نے خصومت کی اور باقی میں شفعہ کا دعویٰ کیا پھراس سے اس شرط سے سلح کی کہ نصف دار نصف ثمن میں اس شرط سے دے دے کہ مدعی دعویٰ سے ہری کرے تو جائز ہے اوراگر کسی دوسرے دار کے نصف دینے پر اس طور ہے سکے کی تو جائز نہیں ہے بیمحیط سرحسی میں ہے۔ایک زمین خریدی اور شفیع نے شفعہ سپر دکر دیا پھر شفیع نے شفعہ سپر دکر دینے ہے انکار کیا پھراس ہے مشتری نے اس شرط ہے سکے کی کہ نصف زمین نصف ثمن میں لے لے تو جائز ہے اور یہ بیج جدید قرار دی جائے گی۔ای طرح اگر <sup>عی</sup> شفیع طلب شفعہ کے بعد مر گیا پھرمشتری نے اس کے وارثوں ہے ای طرح صلح کی تو بھی جائز ہے اور اگر ہے جدید قرار دی جائے گی اور مشتری مرگیا اور مشتری کے وار ثوں نے اس شرط سے سلح کی کہ ہم نصف دارنصف ثمن میں دے دیں تو بھی جائز ہے اور یہ لینا شفعہ کی راہ ہے ہوگا جدید بیچ قرار نہ دی جائے گی بیفآو کی قاضی خان میں ' ہے۔اگر کسی دار کے شفعہ میں ایک شریک اورایک پڑوی نے جھگڑا کیا اور باہم اس شرط سے سلح کی کہ نصف نصف برابر دونوں لے لیں اورمشتری نے دونوں کودے دیا تو جائز ہے کذافی الحاوی۔

باب گیارهو (فاید

## فتم میں سلح کرنے کے بیان میں

كتاب الصلح

اگریوں صلح تھہرائی کہ طالب یا مطلوب مشم کھالے اور آ دھا مال مدعا علیہ پر ہوگا ش

اگرایک می فرد واست کی اور قاضی نے ہم اس پاس کے ماسوا کا دعویٰ کیا اور اس نے انکار کیا اور مدی کے پاس گواہ نہیں ہیں اس نے ماعالیہ کی ہم کی درخواست کی اور قاضی نے ہم اس پر تھی اور اس نے کئی قدر در اہم معلومہ پر اس شرط صطح کی کہ اس طور ہے ہم نہ لیتو صلح جائز ہے اور وہ اس سلح ہے ہم پر ہوگا ہی طرح اگر یوں صلح کی کہ میں نے تھے سے اس تم سے جو تیری طرف ہے جم پر لازم آئی ہے سلح کی یا یوں کہا کہ مجھ پر جو تیری طرف ہے ہم آئی ہے اس قدر در موں پر فدیہ کی اور دوسر انحض راضی ہوگیا تو صلح جائز ہوا تا ہوگیا تو صلح جائز ہوا را گرتم کو بعوض مال ہم علوم کے خریدا ہے اس قدر در موں پر فدیہ کی اور دوسر انحض راضی ہوگیا تو صلح جائز ہوئی اور وہ موض مال معلوم کے خریدا ہے اس قدر در موں پر فدیہ کی اور دوسر انحض راضی ہوگیا تو صلح جائز ہوں صلح مظمر ان کی کہ علام کے خریدا یا مطلوب تم کھالے اور آ دھا مال مدعا علیہ پر ہوگا۔ یا آئ کے کروز طالب یا مطلوب تم کھالے بشرطیکہ اگر آئے قتم نہ کھائے تو کہ در دی کہ طالب یا مطلوب تم کھالے اگر آئے وہ میں ہوگیا تو اس کے دور قسم کھالے کہ جو لے گاوہ وہ تن ہے تو یہ سب صور تیں صلح کی باطل ہیں کیونکہ یہ خلاف شرع ہیں یہ وجیز کی در دری میں ہوگیا تو اس کا مال مجھ پر ہے تو اس صورت میں مطلوب پر پچھالا زم نہ آئے گا اور نہ طالب پر طلاق وعناق لازم آئے گا طور ہے تھے اس امل سے ہری کر دیا ہے تو اس کی اور اس میں کر دیا ہے تو اس مطلوب اس امر کے گواہ قائم کرے کہ میں نے مدمی کو بیے مال ادا کر دیا ہے یا اس نے مجھاس مال سے ہری کر دیا ہے تو اس سالہ سے ہری کر دیا ہے تو اس سالہ سے بری کر دیا ہے تو اس سالہ سے بری کر دیا ہے تو اس سالہ سالہ سالے میں کر دیا ہے تو اس سالہ سے بری کر دیا ہے تو اس سالہ سالہ سالے میں کر دیا ہے تو اس سالہ سے بری کر دیا ہے تو اس سالہ سالہ سالے میں کر دیا ہے تو اس سالہ سے بری کر دیا ہے تو اس سالہ سالہ سالہ سالہ سے بری کر دیا ہے تو اس سالہ سے بری کر دیا ہے تو اس سالہ سالہ سالہ سالہ سالہ سالہ سے بری کر دیا ہے تو اس سالہ سے بری کر دیا ہے تو اس سالہ سالہ سالہ سے بری کر دیا ہے تو اس سالہ سے بری کر

وقت میں اس کا غلام آ زاد ہوجائے گا اور اس کی جورو پر طلاق ہوجائے گی کیونکہ مدعی کا اپنی قشم میں جانث ہونا عادل گواہوں ہے ثابت ہوگیا اسی طرح اگر اس شرط ہے سلح کی کہ مدعا علیہ ان چیزوں کی اس طور ہے شیم کھالے کہ اگر اس طور ہے شیم کھالے گا تو وہ میرے دعویٰ ہے اس خوشم کھالے گا وہ ہمیرے دعویٰ کے گواہ قائم کئے تو میرے دعویٰ کے گواہ قائم کئے تو اس وقت میں مطلوب کا طلاق وعمّا ق واقع ہوجائے گا کیونکہ اس کا جانث ہونا عادل گواہوں ہے ثابت ہوگیا یہ محیط میں لکھا ہے۔

اس وقت میں مطلوب کا طلاق وعمّا ق واقع ہوجائے گا کیونکہ اس کا جانث ہونا عادل گواہوں سے ثابت ہوگیا یہ مجیط میں لکھا ہے۔

اس وقت میں مطلوب کا طلاق وعمّا ق واقع ہوجائے گا کیونکہ اس کا جانث ہونا عادل گواہوں سے ثابت ہوگیا یہ مجیط میں لکھا ہے۔

اس وقت میں مطلوب کا طلاق وعمّا ق واقع ہوجائے گا کیونکہ اس کا جانث ہونا عادل گواہوں سے ثابت ہوگیا یہ مجیط میں لکھا ہے۔

خون اورزخموں سے سلح کرنے کے بیان میں

اوراگر مجرم کے سوائے دوسر ہے خص نے دیت سے زیادہ پر سلح کی اور ضامن ہوا تو زیادتی باطل ہوگی اگر چہ سلح جنس دیت کے سوائے دوسری جنس پر ہو۔اوراگر درموں کا اس پر حکم ہوا اور اس نے دو ہزار دینار پر سلح کرلی اور اسی مجلس میں قبضہ کرلیا تو جائز ہے اور اگر ڈ گری ہونے سے پہلے دوسواونٹ غیر معین پر سلح کرلی تو سواس میں سے واجب ہوں گے اور خیار طالب کو ہے ہیں جس من کے اونٹ دیت میں واجب ہوتے ہیں اگر اس سے نقصان ہوتو طالب کو اختیار ہوگا کہ سلح کور دکر دے بیحاوی میں ہے۔ایک شخص نے دوسر سے کو عمد اُقل کیا اور تیسر سے کو خطاسے قبل کیا چر دونوں کے وایوں سے دونوں دیتوں سے زیادہ پر صلح کی تو صلح جائز ہے اور مقتول خطا کے ولی کو بقدر دیت کے ملے گا اور باقی عمد اُمقتول کے ولی کو ملے گا اور اگر دونوں کے وارثوں سے دودیت یا کم پر صلح کی تو دونوں

میں برابرتقیم ہوں گی میر محیط سرحی میں ہے اور قل عمر کے بدل اصلح کا علم مہر کے مانند ہے تو جیسے جہالت مہر میں برداشت کر کی جاتی ہونے کے مانع ہو وصلح میں وجوب بدل کی مانع ہے اور مسمی کے فاسد ہونے کے دوقت قصاص ساقط ہوجاتا ہے اور نفس کا بدل یعنی دیت واجب ہوتی ہے جیسے نکاح میں مہر مثل واجب ہوتا ہے مثلاً ایک کونے سرح قرار دی لیکن ایک صورت میں نکاح وصلح میں فرق ہے جیسے نکاح میں مہر مثل واجب ہوگا اور عمدا خون کرنے برصلح قرار دی لیکن ایک صورت میں نکاح وصلح میں فرق ہے وہ سے کہ اگر شراب پر نکاح کیا تو مہر مثل واجب ہوگا اور عمدا خون کرنے اور کر تھا ہیں دیت واجب ہوگا ہو تا ہے اور اگر عمداً ہاتھ کا تحقیق سے اور آل خطامیں دیت واجب ہوگا ہوا تقتیار شرح محتار میں ہے۔ اور اگر عمداً ہاتھ کا نے سے براب یا سور پر صلح کی تو تسمیہ جائز نہیں ہے لیکن عفوجی ہے یعنی قصاص معاف کر کے اس نے جو بدل مقرر کیا وہ بول نا جائز اور عفوجی ہے اور مقطوع الید ہاتھ کا شے والے سے کچھ نہیں لے سکتا ہوا ور باتی معاف کر کے اس نے ہو بدل مقرر کیا مواور باتی مسلد بحالدر ہوتھ گئے ہواں سے دیت لے سکتا ہوا ور اگر کی آئز ادر کے دینے پر صلح واقع ہوئی تو یہ بھی مثل شراب وسور پر صلح واقع میں ہے اور اگر ہرا کی کا خون دوسر سے پر آتا ہے اور دونوں نے ایک دوسر سے کوخون سے معاف کر دینے پر صلح واقع میں ہے اور اگر ہرا کے کا خون دوسر سے پر آتا ہے اور دونوں نے ایک دوسر سے کوخون سے معاف کر دینے پر صلح کی تو جائز ہے جیسے طبع میں ہے بیا فتیار شرح میں رہتا ہیں ہے۔

ایک شخص کوعمداً زخمی کیااوراس ہے لیے کی تو دو حال ہے خالی نہیں ہے یا تو زخم ہے اچھا ہو گیا یا مرگیا پس اگر زخم ہے یا ضرب ے یاسرزخی کرنے ہے یا کاٹ ڈالنے ہاتھ ہے یا کسی جرم ہے فقط ان چیز وں ہے سکے کی توصلے جائز ہے بشر طیکہ اس طرح احجھا ہوا ہو کہ اس کا پچھاٹر باقی ہواوراگراس طرح اچھا ہوگیا کہ اثر باقی نہ رہا توصلح باطل ہوگئی اور اگر اس جنایت ہے مرگیا تو بخلاف صاحبین کے امام کے نز دیک بیچکم ہے کہ سلح باطل ہوگئی اور دیت واجب ہوگی اور اگر ان پانچوں چیزوں اور جو پچھان سے حادث ہوسلح کی تو صلح جائز ہے اگراس سے مرگیا اور اگر اچھا ہو گیا تو اس مقام پر نذکور ہے کہ صلح جائز ہے اور کتاب الوکالت میں نذکور ہے کہ اگر کئی نے دوسرے کے سرمیں بٹری کھول دینے والا زخم لگایا پھر کسی کو دکیل کیا کہ اس سے صلح کرے اس طورے کہ اس زخم سرے اور جو کچھاس نے نفس تک پیدا ہوسکے کرے یعنی نفس ضائع ہوجانے تک صلح کر لے پس اگروہ مخفس مرگیا توصلے نفس ہے قرار دی جائے گی اورا گراچھا ہو گیا تو دس حصوں میں سے ساڑ ھے نو جھے مال واجب ہوگا اور نصف دسواں حصہ جس کے زخم آیا ہے وہ واپس کر دے گا اور عامہ مشائخ نے فرمایا کہان دونوں روایتوں میں اختلاف بسبب اختلاف وضع کے ہے کیونکہ اس مقام پر یوں صلح کی کہ جو پچھاس زخم سر ے نفس ضائع ہونے تک پیدا ہوسب سے سلح کی اور بیایک شے معلوم ہے لہٰذا بدل صلح کو قائم و حادث دونوں پر تقسیم کرناممکن ہواوراس مقام پرزخم اور جواس سے پیدا ہوسکے قرار دی ہے اور بیام مجہول ہے بھی پیدا ہوتا ہے اور بھی نہیں پیدا ہوتا ہے اور اگر پیدا ہوا تو بھی نہیں معلوم كهس قدر پيدا ہوگا اى واسطے بدل كوقائم وحادث پرتقسيم كرنا متعذر ہوا پس تمام بدل بمقابله موجود كے قرار پايا \_ ليكن اگر جنايت ے سکح کی تو سب صورتوں میں صلح جائز ہے لیکن اگر اس طور ہے اچھا ہو گیا کہ بالکل اس کا اثر باقی نہ رہاتو جائز نہ ہوگی یہ محیط سرحسی میں ہے۔اگر جرم عمداً کیا ہواور مجروح نے جرح کرنے والے ہے تھوڑے ہے بدل پرصلح کی حالانکہ وفت صلح کے وہ مرض الموت کا بھارتھا تو صلح جائز ہےاوراگر جراحت خطاہے ہواوراس ہے سلح کی حالانکہ وقت صلح کے وہ مرض الموت کا مریض تھااور بدل میں ہے کم کردیا تو پیر صلح تہائی مال ہے معتبر ہوگی بھریہ وصیت مدد گار برادری کے واسطیحیح ہوگی نہ قاتل کے واسطے اگر چہ دیت پہلے قاتل پر واجب ہوئی اور مددگار برادری اس کی طرف ہے اس کو برداشت کر لے گی میرم میں ہے۔ اگر مریض نے عمد آخون کے حق ہے جواس کا جا ہے ہزار درم نفتد دینے پرصلح کر لی پھر بعد صلح کے ایک سال کی تاخیر دے دی تو تہائی مال سے تاخیر جائز ہوگی کذا فی المبسوط۔

ا قوله خلع بعنى عورت كامر د پرمهر باقى منظور مر د كاعورت پربدل خلع واجب بهواور دونوں نے بالهمى عفو پرصلح كى يا يہى بدله عوض خلع تظهر ايا تو جائز ہے 11

قال المترجم ☆

یعنی مریض کا تہائی مال اگر ہزار درم ہوں تو پوری ہزار درم کی تا خیرا یک سال تک روا ہورنہ جس قد رتہائی مال ہوتا ہوا س قدر کے حصہ کی تا خیر روا ہوگی اس عبارت سے جہاں فدکور ہے یہی مراد ہوتی ہے یا در کھنا چاہے واللہ اعلم بالصواب ۔ اگر کی نے دوسرے کی انگلی عمر آکا والی یا خطا ہے کائی اور اس سے کی قدر مال پر صلح کر کی پھر دوسری انگلی اس کے پہلو کی مشل ہوگئی تو کا شخا والے پر امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے بزد یک بھی ارش لازم آئے گا اور صاحبین کے بزد یک پچھلازم نہ ہوگا یہ جاوی میں ہے۔ قلت بذااذا شلت بسبب القطع ۔ ایک شخص قبل کیا گیا اس کے دو بیٹے ہیں پھرایک نے اپنے حصہ سے سودرم پر صلح کر لی تو جائز ہوا والی کے بھائی کو اس میں شرکت کا اختیار نہیں ہوا وارا گرفتل خطا ہے واقع ہوا ہوا ور ایک نے کسی قدر مال پر اس سے سلح کر لی تو اس کے شرکت کا اختیار ہے لیکن اگر مصالح چاہے کہ اس کو چوتھائی ارش دے دیتو ہوسکتا ہے یہ مبسوط میں ہے۔ اگر خون عمر ہا نام یک نام معین پر صلح کر لی تو جائز ہا دون عمر ہا نام یک نام معین پر صلح کر لی تو جائز ہا وردر میانی درجہ کی باندی یا غلام دلائے جائیں گا ور اگر کی غلام معین پر صلح کر ہی تو مہوسکتا ہو تھائی اور اگر دونوں میں اختلاف ہوا قاتل نے کہا کہ میں پھر وہ غلام آئز اد ذکلاتو قاتل پر دیت لازم آئے گی ۔ قلت یعنی قصاص ساقط ہوگیا اور اگر دونوں میں اختلاف ہوا قاتل نے کہا کہ میں ہی تھے سے اس غلام پر صلح کی ہے تو صلح جائز ہا ورقتم سے قاتل کا قول قبول

اگرفت عمر سے منی گھر میں ایک سال تک رہنے یا کسی غلام سے ایک سال تک خدمت لینے برسلے کی تو جائز ہے ا گرفتل عمد سے دوغلاموں پرصلح قرار دی پھرایک غلام آزاد نکال تو امام اعظم رحمته الله علیه کے نز دیک بیغلام پوراحق ہے اور امام ابو یوسف رحمته الله علیه کے نز دیک بیغلام اور دوسرے آزاد کی قیمت اگر وہ غلام ہوتا تو جس قدر ہوتی دین پڑے گی اور امام محمہ رحمته الله عليه كنز ديك بيغلام اور يوراارش درمول سے ديناير عاليكا في ميں ہے اور اگر قتل عمر سے كسى گھر ميں ايك سال تك رہنے یا کسی غلام سے ایک سال تک خدمت لینے پر صلح کی تو جائز ہے اور اگر ہمیشہ کے واسطے یا جو پچھ قاتل کی باندی کے پیٹ میں ہے اس پر یا جو کچھاس کے درخت سے پیدا ہوخواہ سالہائے معلومہ پریا ہمیشہ کے واسطے کی تو جائز نہیں ہے بینہا بیمیں ہے۔اورا گرفتل عمد سے جو کچھاس کی بکریوں کے پیٹ میں ہے یا جو کچھان کے تھنوں میں ہے یا جس قدراس کے در خت خر ماپر دس برس تک پیدا ہوا اس پر صلح کی تو قاتل پر دیت واجب نہ ہوگی کذائی المحیط اوراگراس طور ہے سکے کی جو پچھ تیرے درخت خر ماپر پھل میں ان پرصلح کی تو جائز ہے۔ یہ مبسوط میں ہے۔اگر مقتول کے ولی نے قاتل ہے اس شرط ہے کی کہ میں تجھ کو بیخون اس شرط ہے معاف کرتا ہوں کہ خوتیرا خون فلاں چخص پر ہے تو اے معاف کر دے تو جائز ہے اور پیٹلے درحقیقت بلا بدل کے عفو ہے پس اگر قاتل نے فلاں چخص کواپے خون واجب ہے معاف کر دیا تو مقتول کا ولی اس ہے کھنہیں لے سکتا ہے اور اگر معاف نہ کیا تو دوصور تیں ہیں اگر قاتل کا خون جو دوسرے تخص پرآتا ہے وہ دوسرا شخص اس ولی مقتول کا باپ یا بیٹا یا ان کے مثل ہے تو ولی مقتول اس قاتل ہے دیت لے لے گا اور اگر قاتل کا قصاص کسی اجنبی پرواجب ہے تو ولی مقتول کو قاتل ہے کچھ لینے کا اختیار نہیں ہے بیمحیط میں ہے۔منتقی میں ہے کہ ابن ساعہ نے امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ ایک محف نے دوسرے کا دامنا ہاتھ کا ث ڈالا پس ہاتھ کئے ہوئے نے قاطع کے سال شرط ہے سلح کی کہ میں قاطع کا الثاباتھ کا ٹ ڈالوں اور کاٹ ڈالاتو پیسلے جرم کاعفو ہے اور اس پراس اُلٹے ہاتھ کا شے کا جرمانہ نہ آئے گا اور قاطع پر کچھ جرمانہ آئے گا اور اگر بعد اس صلح کے اُلٹے ہاتھ کا نے سے پہلے دونوں نے جھڑا کیا توصلح کرنے والے

کوالئے ہاتھ کا شخے کا اختیار نہ ہوگالیکن اپنے سیدھے ہاتھ کی دیت لے لے گا اور اگر اس شرط ہے سکے کی کہ قاطع کا ہاتھ وپیر کا ٹ ذالے یا قاطع کےغلام کولل کرد ہے ہیں اگراس کا ہاتھ و پاؤں کا ٹانو قاطع اس سے اپنے پاؤں کی دیت بھرلے گااورا گراس کےغلام کو فل کیا تو قاطع کی اس پراینے غلام کی قیمت واجب ہوئی پس دونوں باہم بفقرر دیت ہاتھ کے بدلا کرلیں گے اور جس قدر کسی کاحق زیادہ ہوگا وہ اس قدر لے لینا اور اگر اس شرط ہے کے کہ اس آزاد کا ہاتھ کا ٹ ڈالے یا فلاں محض کے غلام کومل کردے اور ایسا ہی بعد صلح کے کیا تو دوسرے آزاد کے ہاتھ کی دیت دے گا اور دوسرے غلام کی قیمت دے گا اور اپنے ہاتھ کی دیت اپنے ہاتھ کا شخ والے ہے بھر لے گا پیمچیط سزھی میں ہے۔اورا گرفتل عمد میں اس شرط ہے کے کہ اس کا پاؤں کاٹ ڈالے تو کی مفت معاف کرنا ہے اورا گرفتل خطا ہوتو اس پر دیت واجب ہوگی میں میسوط میں ہے۔اورا گرعمراً ہاتھ کاٹ ڈالنے سے اس شرط پر صلح کی کہاس کا یاؤں کاٹ ڈالے توصلح باطل ہے اور مفت عفو ہو گیا اور قاطع ہے کچھنیں لے سکتا ہے ایسا ہی عامہ روایات اس کتاب میں ندکور ہے اور ای کتاب كى بعض روايات ميں ہے كدارش لے لے گا اور اگر خطا سے ہاتھ كا شنے كى صورت ميں ايبا واقع ہوتو سب روايتوں كے موافق بالا تفاق اس سے ہاتھ کی ویت لے لے گا اور اگر قتل عمر میں كذا كذا مثقال جاندی وسونے پرصلح کی یعنی سی قدر تعداد بیان کی مگر اس تعداد میں جاندی اورسونے کوداخل کیا تو جائز ہے اوراس پران دونوں میں سے ہرایک کا نصف واجب ہوگا یہ محیط میں ہے۔اگرفیل عمد ہو پھراس ہے کی شخص نے ہزار درم پر سلح کر لی اور ضامن نہ ہوا تو اس پر پچھوا جب نہ ہوگا اورا گرقاتل نے خود ہی اس مصالح کووکیل کیا تو بدل صلح قاتل پرواجب ہوگا اورا گراپنے غلام پرولی مقتول ہے اس قول سے سلح کی اوراس غلام کی خلاص کا ضامن نہ ہوا۔ یعنی پیہ غلام تجھ کوحقوق غیرے پاک کر کے سپر دکیا جائے گا اس کا ضامن نہ ہوا پس اگر وہ غلام ولی مقتول کے پاس ہے استحقاق میں لے لیا گیا تو مصالح ہے پھینیں لےسکتا ہے لیکن قاتل ہے اس کی قیمت لے لے گابشر طیکہ قاتل نے اس کوسلے کا حکم کیا ہواورا گرمصالح اس کی خلاص کا ضامن ہوا ہے اورخو داز راہ احسان صلح کی ہے پھروہ غلام استحقاق میں لےلیا گیا تو ولی اس سےغلام کی قیمت بھر لے گا پیہ مبسوط میں ہے۔اگرفضولی نے خون عمر سے ہزار درم پرصلح کی اور ضامن ہوگیا پھروہ ہزار درم استحقاق میں لے لیے گئے تو ولی مقتول اس كے مثل مصالح سے لے لے گا پھر جب فضولی نے درم صلح ضامن ہوكر دے ديئے تو قاتل سے نہيں لے سكتا ہے اور اگر قاتل نے اس کوسلح کا وکیل کیا تھا اور ضامن ہونے کا وکیل نہیں کیا تھا اور اس نے ضامن ہوکر ادا کردیئے تو جس قدر ادا کئے ہیں قاتل ہے بلے

دوسرے ولی کو یا تو آ دھاغلام دیں گے یا نصف دیت اس کو دیں گے اور اگر اس سے درموں پریائسی کیلی یاوزنی چیز پرخواہ نفتریا میعا دی أدهار صلح كى توجائز ہے اور دوسرے كا اس ميں كچھ حق نه ہوگاليكن وہ غلام قاتل كو پكڑے گاپس غلام كامولى يا تو نصف غلام اس كودے گا یا آ دھی دیت دے گااور باندی اور مدبرہ اور ام الولدعمد اُقتل کرنے سے صلح کرنے میں یکساں ہیں پیمبسوط میں ہے۔اگر غلام ماذون نے کسی شخص کوعمد اُقتل کیا تو اپنی طرف ہے اس کاصلح کرنا جائز نہیں ہے اور اگر اس کے غلام نے کسی کوعمد اُقتل کیا اور اس کی طرف ہے غلام ماذون نے صلح کی تو جائز ہے بیے کنزمیں ہے اور اگر غلام نے کسی کو خطا ہے تل کیا اور مولے نے بعضے اوّ لیائے مقتول ہے دیت ے کم پرصلح کر لی یاعروض یا کسی حیوان معین پرصلح کی تو جائز ہےاور باقی ولیوں کواس میں شرکت کا اختیار ہے بیمبسوط میں ہے۔ایک غلام نے زید کاعمد آباتھ کاٹ ڈالا اورمولی نے غلام کو بھکم قاضی یا بلاحکم زید کودے دیا اور زید نے اس کوآ زاد کر دیا پھرزید ای ہاتھ کا نے کی وجہ ہے مرگیا تو غلام اس کے نفس کا بدل صلح ہوجائے گااور اگر زید نے اس کو آزاد نہ کیا ہوتو غلام اس کے مالک کوواپس دیا جائے گا پھرزید کے ولیوں سے کہا جائے گا کہ تمہارا جی جا ہے اس کوتل کر دیاعفو کرودیہ شرح جامع صغیر صدرالشہید میں ہے۔اگر کسی باندی نے ایک شخص کو خطا ہے قبل کیااور اس کے دوولی موجود ہیں و ہاندی بچہ جنی پھراس کے مالک نے ایک ولی ہے کہا کہ یہ باندی کا بچہ تیرے حق دیت کی صلح میں تجھے دیتا ہوں اس نے صلح کر لی تو جائز ہے اور دوسرے ولی کے مولی پرپانچ ہزار درم واجب ہوں گے اور اگراس شرط ہے سکے کی کہاس کے حق میں اس کو تہائی باندی دے دیو جائز ہے اور اس کے شریک کو جا ہے نصف باندی دے دیا نصف دیت دے دے ہیں اس کتاب کی روایت میں اس کالم بعض کے دینے کا اختیار کرنا دونوں حصوں کے دینے کا اختیار نہیں قرار دیا گیا۔اور جامع کی روایت میں ہے کہایک حصہ میں دینے کا اختیار ہوناو ہی دونوں کے حصہ میں اختیار ہے جیسافدیہ کی صورت میں ہوتا ہاور یہی روایت اصح ہاور پہلی روایت ندکورہ کی تاویل میہ کہاس نے ایک سے تہائی باندی پرصلح کی اور بیرحصہ اس کے حق سے کم ہےتو مولی دوسرے سے بیہ کہ سکتا ہے کہ میں نے اس کے حصہ میں دینااس سبب سے اختیار کیا کہ وہ اپنے حق ہے کم پر راضی ہو گیا اورتو اس پرراضی نہیں ہوگا ہیں مجھ پرلازم پنہیں ہے کہ باندی ہی تیراپوراخق تجھے دوں بلکہ مجھے اختیار ہے کہ باندی میں ہے دوں یا اور ہےاوراگراس نے ایک شریک ہے نصف باندی پرصلح کی تو بیسلح اس کا اس امر کواختیار کرنا ہے کہ باقی آ دھی باندی دوسرے کو وے گا پیمسوط میں ہے۔ اگر مد برنے کسی کوعمر اُقتل کیااور اس کے مولی نے اس سے ہزار درم پرصلح کرلی اور یہی اس مدبر کی قیمت ہے تو جائز ہےاوراگراس کے بعد پھرمد برنے کی کوخطائے تل کیا تو مذکور ہے کہاس کے مالک پر دوسری قیمت لازم آئے گی اوراگر پہلا قتل خطاہے ہواورمولی نے ہزار درم پر جواس کی قیمت ہے سلح کرلی بھرمد برنے کسی دوسرے کوتل کیاتو مولی دوسری قیمت کا ضامن نہ ہوگا پہلاولی اور دوسرادونو ں ایک قیمت میں شریک قرار پائین گے بیمحیط میں ہے۔

اگرمد بر نے ایک مخص کو خطاب نے آل کیا اور دوسر ہے گی خطا ہے آئے پھوڑ دی تو مولی کواس کی قیمت دونوں کود نی ہوگ کہ دونوں میں تین تہائی تقسیم ہوگی۔ پس اگر مولی نے آئے والے کوسو درم صلح کر کے دیئے حالانکہ مد برکی قیمت چے سو درم ہے اس نے سو درم پر قبضہ کرلیا اور ہاقی سو درم ہے بری نہیں کیا تو دونوں مدعی اس سو درم کو ہا ہم تین حصہ کر کے قیم ار لیس گے اور اگر بعد اس تقسیم کے اس کوسو درم ہے بری کر دیا تو یہ سو درم دونوں کو یا بی کے دیا تو اس تقسیم میں تغیر نہ آئے گا اور اگر سو درم پر سلح کرلی اور ہاقی سے قبضہ اور تقسیم ہوں گے اور ایک یا نچواں آئے والے کو اور چار پانچواں خون کے ولی کو لیس گے اور اگر سو درم پر قبضہ سو درم دونوں کو یا بی جھے ہو کر تقسیم ہوں گے اور ایک یا نچواں آئے کو اور چار پانچواں خون کے ولی کو لیس کے اور اگر سو درم پر قبضہ بین مولی کو باندی دی اختیار کی لیکن اس دوایت کے موافق ایسا نہیں ہے کو نکہ اس کو دوسرے کے قول میں فدید سے کا اختیار بھی دیا ہے لی بھی باندی کے دیے کا اختیار کر نا الح ما ا کرلیا پھر باتی سودرم سے تقسیم سے پہلے اس کو ہری کردیا تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے زددیک بیہودرم دونوں میں تین تہائی تقسیم پھر رجوع کر کے کہا کہ آئھ تھوا سے کواس میں سے پانچواں حصہ ملے گا اور بھی قول امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کا ہے بیہ مبسوط میں ہے۔ اگر مد بر نے کی شخص کو خطا سے قبل کیا اور دوسر سے کی آئھ پھوڑ دی پھر دونوں سے مولی نے ایک غلام پر صلح کر کے دونوں کودے دیا تو جائز ہے پھراگر دونوں نے اختلاف کیا اور ہرایک دعوے دار ہوا کہ ولی مقتول یعنی خون کا حق دار میں ہوں اور دونوں میں ہے کی کے پاس گواہ نہیں ہیں تو غلام دونوں کو ہرا بر تقسیم ہوگا ہیں اگر مد ہر کے مالک نے کہا کہ تو ولی مقتول ہے اور دوسر سے کہا کہ تو آئل کرنے کا قر ارکیا تو مثل مملوک محض کے اقر اراس کا جائز ہے ہیں اگر مولی نے ایک ولی مولی پر مد ہرکی نصف قیمت واجب ہوگی بشر طیکہ اس مولی نے ایک ولی مولی پر مد ہرکی نصف قیمت واجب ہوگی بشر طیکہ اس کے گواہ موجود ہوں یا مولی اس کا اقر ارکرے اور اگر گواہ نہ ہوئتو کی خیس ہے بیمبسوط میں ہے۔

مال جوکہ بوجہزخم کے واجب آئے میں طلاق کی ایک صورت ا

اگر کسی شخص نے اپنی عورت کوزخی کیا ہی عورت نے اس سے ای عمد اُجراحت سے خلع کرنے پر صلح کی اور سوائے جراحت کے خلع میں کچھنیں قرار دیا پس اگر وہ عورت اس زخم ہے اچھی ہوگئی اوراثر رہ گیا تو خلع جائز اورتشمیہ جائز اور زخم کا ارش کبدل خلع قرار دیا جائے گااور طلاق بائن ہوگی خواہ لفظ خلع کے ساتھ ہو یا صرح کے طلاق کے ساتھ ہواور اگر اچھی ہوگئی اور اس کا اثر بھی باتی نہ رہا تو طلاق مفت واقع ہوگی حتی کہ عورت پر شو ہر کوبدل خلع واپس کرناوا جب نہیں ہے اگر چفلع میں فقط جراحت کا نام لیا ہے ہے تھم اس وقت ہے کہ زخم ہے اچھی ہوگئی ہواور اگر اس زخم ہے مرگئی تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیکے خلع جائز اور تسمیہ باطل ہے اور جب امام اعظم رحمته الله علیہ کے نز دیک تسمیہ باطل ہوا تو قیاس جا ہتا ہے کہ قصاص واجب ہواوراستحسا ناشو ہر کے مال میں دیت واجب ہوگی پھر د يكهنا حاسبة كها گرطلاق بهلفظ خلع واقع موئى تو بائن موگى اورا گر بلفظ طلاق موئى تو رجعى موگى اور صاحبينٌ كےنز ديك خلع مفت واقع ہو گاحتیٰ کہ شوہر پر دیت لازم نہ آئے گی اورعفو ہو گا پھر طلاق اگر بہلفظ خلع واقع ہوئی تو بائن ہوگی اور اگر صریح واقع ہوئی تو روایت ابوسلیمان میں رجعی ہوگی اور ابوحفص کی روایت کےموافق بائن ہوگی بیسب اس صورت میں ہے کہ فقط جراحت پرخلع کیا ہواوراگر جراحت سے اور جواس سے پیدا ہوئے خلع کیاتو سب کے نز دیک وہی ہے جوصاحبین ؓ کے نز دیک فقط جراحت پرخلع کرنے کی صورت میں ندکورہوا ہے۔ بیتکم ندکورعمدازخمی کرنے کیصورت میں ہےاورا گرخطا سے زخمی کرنے کی صورت ہو پس اگر فقط جراحت پر خلع کیااورعورت اس زخم ہے اچھی ہوگئی اوراٹر باقی رہاتو خلع جائز اورتشمیہ جائز اورطلاق بائن ہوگی اوراگراچھی ہوگئی اوراٹر بھی نہ رہا تو طلاق مفت واقع ہوگی اورعورت پرمبر واپس کرنالا زمنہیں ہے اورا گراس زخم ہے مرگئی تو امام اعظیم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک اس صورت کا حکم اورزخم ہے اچھے ہوجانے اوراٹر نہ باقی رہنے کا حکم بکسال ہے اورصاحبینؓ کے بزد کیے خلع جائز اورتشمیہ جائز ہے اوراگر جراحت پراور جواس سے پیدا ہوسب پرخلع کیا اور زخم ہے ہاور اس زخم ہے مرگئی تو تشمیہ پیچے اور طلاق بائن ہو گی خواہ لفظ خلع ہے واقع ہوتی یالفظ طلاق ہےاور مددگار برادری کے ذمہ ہے بیدور کیا جائے گا اور تہائی مال ہے معتبر ہوگا بشر طیکہ صاحب فراش ہونے کے بعداس نے خلع کیا ہو یہ بعض مشاکخ کے نزویک ہے اور اگراس نے خلع کیا حالا نکہ غالبًا ایسے زخم ہے موت آ جاتی ہے ہی اگرتمام بدل خلع تہائی مال کے برابر ہےتو مددگار برادری کے واسطے وصیت ہےاور جائز ہے اور اگرتمام بدل خلع تہائی مال کے برابرنہیں نکلتاً ہے تو جس قدر تہائی نکلتی ہے اس قدر مددگار برادری ہے دو کیاجائے گا اور باقی اس کے دارثوں کودیں گے اور تمام مال ہے اس کا اعتبار

كتاب الصلح

ہوگا اگراس نے صاحب فراش ہونے سے پہلے خلع کیا ہے ربعض مشائخ کے نز دیک ہے اور بعض مشائخ کے نز دیک خواہ غالبًا اس ہ موت آ جاتی ہویا نہ آتی ہو یہی تھم ہے اور جو پچھ ہم نے جراحت پر خلع کرنے میں ذکر کیا ہے وہی ضربہ اور شحبہ اور ہاٹھ کٹنے اور ضرب ید سے خلع کرنے میں ہے اور جنایت پراگر خلع کیا تو اس کا حکم وہی ہے جو جراحت ہے اور جواس سے پیدا ہو دونوں سے سلح کرنے کی صورت میں ہےاوراہیا ہی حکم اس صورت میں ہے کہ اگر کئی نے اپنی عورت کو مجروح کیا پھراس کے ساتھ اس شرط سے سلح کی کہاس کوایک طلاق دے گابشر طیکہ اس سب ہے وہ اس کو معاف کردی تو اس کا حکم مثل اس صورت کے ہے کہ عورت ہے جراحت اور جواس سے پیدا ہوسب سے ملح کی بیمحیط میں ہے۔اگر کسی دوسرے کی جوروکو خطائے زخمی کیا پھراس کے شوہر نے اس عورت سے اس شرط ہے سکے کی کہاس کوایک طلاق دے گابشر طیکہ اس سب کومعاف کردے پھروہ عورت اس زخم ہے مرگئی تو عفوتہائی مال ہے معتبر ہوگا اور طلاق بائن ہوگی اور اگرزخمی کرناعمدا ہوتو بیسب جائز ہے اور طلاق رجعی ہوگی۔اگر کسی نے اپنی عورت کے دانت میں مارا پھر اس سے اس جنایت پر بشرط ایک طلاق کے سلح کی تو جائز ہے اور طلاق بائن ہوگی اور اگروہ دانت سیاہ پڑ گیا یا گر گیا یا اس کی وجہ سے دوسرادانت گر گیا تو اس پر کچھواجب نہ ہوگا میمسوط میں ہے۔اگر مکاتب نے کسی شخص کوعمداً قتل کیا پھر مکاتب نے اس سے سودرم پر صلح کی تو جائز ہے ہیں اگرادا ہے سلح کے بعد آزاد ہوگیا توصلح گذر چکی اورادا کرنا ہوگیا اورا گرادائے بدل اصلح ہے پہلے آزاد ہوا پس آ زاد ہوتے ہی اس سے بدل اصلح کا مطالبہ کیا جائے گا اور اگر بعدادائے بدل اصلح کے عاجز ہوا توصلح پوری ہو چکی اوراد ابھی ہو چکا اوراگراداکرنے سے پہلے عاجز ہوا تو جب تک آزاد نہ ہواس ہے مطالبہ نہ کیا جائے گا اور بیقول امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا ہے اور صاحبین رحمته الله علیه نے فرمایا که اس کے مالک ہے فی الحال اس کے اداکرنے کا مطالبہ ہوگا کہ یا تو غلام کو دے دے یا اس کا فدید دے اور اگر درموں یا اناج معین یا غیرمعین پر صلح واقع ہوئی اور بدوں قبضہ کے دونوں جدا ہو گئے تو صلح اپنے حال پر رہے گی اور اگرمکاتب کی طرف ہے کی مخص نے کفالت کی اور بدل اصلح دین ہے تو کفالت جائز ہے اور اگر بدل صلح لے غین ہو مثلاً کوئی غلام یا کپڑ امعین ہوتو بھی بہی تھم ہے بیرمحیط میں ہے۔ پس اگر جس چیز پر صلح واقع ہوئی ہے وہ غلام ہواوراس کا کوئی گفیل ہو گیا پھر غلام دینے ے پہلے مرگیا تو ولی مقتول کو فیل سے صان قیمت کا اختیار ہے اورا گر چاہے تو غلام کی قیمت مکاتب سے لے اورا گروہ غلام بعینہ قائم ہوتو قبضہ ہے پہلے اس کوفروخت کرسکتا ہے بیمبسوط میں ہے۔اگر مکا تب نے سی شخص کوعمدا قتل کیا اور اس پر اس امر کے گواہ قائم ہوئے اوراس نے ولی مقتول کے ساتھ کی قدر مال پر اُدھار میعادی صلح کرلی تو جائز ہے بیمجیط میں ہے اور اگر مکاتب نے خون کے عوض کسی قدر مال پر ذمہ میعادی اُدھار کر کے سلح کی اور قتل کرنا خود مکا تب کے اقرار یا گواہوں سے ثابت ہے اور کسی مخض نے بدل الصلح کی کفالت کر کی پھروہ مکاتب عاجز ہوکرمملوک محض ہو گیا تو ولی مقتول کومکاتب ہے مواخذہ کرنے کا جب تک آزاد نبہ ہوا ختیار نہیں ہے لیکن کفیل کوم کا تب کے آزاد ہونے ہے پہلے گرفتار کرسکتا ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔اگر م کا تب نے کسی شخص کوعمد ا قتل کیااوراس کے دو محض ولی ہیں چرایک نے سودرم پراس سے سلح کرلی اور مکاتب نے اس کوادا کردیئے پھر عاجز ہوکرمملوک محض ہو گیا پھر دوسرااوّل مقتول آیا تو مولی کواختیار ہے جا ہے نصف غلام قاتل اس کودے دے یا اس کی نصف دیت ادا کردے اور اگر عاجز نہ ہوایا کہ آزاد ہو گیا پھر دوسراولی آیا تو اس ہواسطے مکاتب پر مکاتب کی نصف قیمت کی ڈگری کی جائے گی کہوہ اس پر قرضہ ہوگی اوراگر دونوں ولیوں میں ہے ایک نے خون ہے بدول صلح کے معاف کردیا تو مکا تب پر حکم کیا جائے گا کہ دوسرے کے واسطے اپنی آ دھی قیمت میں سعی کر لے پس اگر دوسرے نے مکاتب ہان کے عوض کسی شے معین پر صلح کر لی تو جائز ہے لیکن جب تک اس پر

عطیہ میں صلح کرنے کے بیان میں

اگر دفتر میں کوئی عطیہ کسی مخص کے نام لکھا ہوا ہے اور اس میں دوسرے نے اس سے جھکڑا کیا اور کہا کہ بیمیرا ہے اور مدعا علیہ نے اس سے کسی قدر درموں یا دیناروں پرخواہ نفذیا میعادی اُدھار شکح قرار دی توصلح باطل ہے اسی طرح اگر کسی مال عین پر اس ے صلح کی تو بھی باطل ہے میمبسوط میں ہے۔ زید کے نام دیوان میں عطیہ لکھا ہوا ہے وہ دو بیٹے چھوڑ کرمر گیا اور دونوں نے اس شرط ے سلح کی کہ دفتر میں ایک کے نام سے لکھی جائے اور وہی اس کو لے اور دوسرے کو پچھے عطیہ نہ ملے اور جس کے واسطے عطیہ ہو جائے گا وہ کچھ مال معلوم دے توصلح باطل ہے اور مال صلح واپس کرے اور عطیہ ای کا ہوگا جس کے واسطے امام وفت نے مقرر کیا ہے یہ وجیز کر دری میں ہے۔اگر کوئی عورت مرگئی اور اس کے عطیہ میں دو شخصوں نے جھکڑا کیا اور ہرایک نے دعوے کیا کہ عورت نہ کورہ ہماری ماں یا بہن تھی پھر دونوں نے اس شرط سے صلح قرار دی کہ بیعطیہ ایک کے واسطے دوسرے کے نام سے لکھا جائے بشرطیکہ وہ اس پر<sup>ا</sup> جعل دے تو عطیدای کو ملے گا جس کے نام ہے اور جواس نے دوسرے کودیا ہے وہ واپس کر لے گا اور ای طرح اگریوں صلح کی کہوہ ا یک کے نام لکھی جائے بشرطیکہ جو حاصل ہوگا وہ دونوں میں برابرتقسیم ہوگا تو بھی باطل ہےاور و عظیم اسی کو ملے گا جس کے نام سے ہے۔اوراگرغورت کا ایک بیٹا ہواوراس عورت کے عطیہ پراس کے بھائی نے نام لکھا دیا پھراس کے بیٹے نے اس سے جھکڑا کیا اور بھائی نے کسی قدر درم معلومہ پریا کسی عرض معین پراس شرط ہے سکے کی کہ عطیہ بھائی کودے دے توجس قدراس نے درم لیے ہیں وہ جائز نہیں ہیں اور جو کچھ عطیہ میں رزق وغیرہ عاصل ہووہ اس کو ملے گا جس کا نام دفتر میں چڑھا ہوا ہے ای طرح اگروہ مخض جس کا نام چڑھایا گیا ہے کوئی اجنبی ہو کہ عورت کے اور اس کے درمیان قرابت نہ ہوتو بھی ایسا ہی ہے اور اگر عورت مرگئی اور اس کا بیٹا ہے پس ا مام وقت نے اس کے بیٹے کوعطیہ کا وارث اس شرط ہے کیا کہ ان وارثوں میں میراث کے طور پر سے تقسیم ہوتو یہ ٹھیک ہےاورا گراس نے پیچم دیا کہ سب عقرعہ ڈالیں جس کے نام ہے قرعہ برآ مدہوای کا نام لکھا جائے پھراگراس مخض ہے جس کے نام قرعہ پڑا ہے کچھ جعل کے لیا تو اس کوواپس کرنا جاہئے اور اگر کسی شخص کوعطیہ میں زیادتی پہنچی اس نے اپنے بیٹے کو دیوان میں داخل کرایا کہ جو پچھ جاصل ہووہ میرےاس لڑ کے اور بھائی کے درمیان برابرتقسیم ہوتو جس کے نام دفتر میں ہوائی کو ملے گی اورشرط باطل ہے اوراگر کسی تخص نے بجائے اپنے نشکر میں کسی دوسرے تخص کو بھیج دیا اور اس کے واسطے پچھ جعل مقرر کردی پھروہ تخص قائم مقام اس نشکر جہاد میں گیااوروہاں انہوں نے کثیر مال غنیمت حاصل کیاتو حصہاس قائم مقام کو ملے گااور جو شخص پیچھےرہ گیا تھااوراس نے بجائے اپنے اس کومقرر کر کے بھیجا تھااس کواس کے جعل کو جواس نے دیا ہے واپس کر دے۔اسی طرح اگر کسی شخص کواجرت پر یعنی درموں معینہ پر چند ماہ کے

واسطے مزدور کیا کہ میری طرف ہے اس کشکر جہاد میں جائے تو پیجائز نہیں ہے بیمبسوط میں لکھاہے۔

جودهو (6 باب

غیر کی طرف سے کے کرنے کے بیان میں

درمیانی بن کرغیری طرف سے ملح کردینا جائز نہیں ہے یہ جب وہ آزاد بالغ ہو پس غلام افادون اور تابالغ کی صلح جائز نہیں ہے یعنی درمیانی بن کرغیری طرف سے ملح کردینا جائز نہیں ہے یہ بدائع میں ہے۔ایک شخص نے دوسر سے پر جن کا دعوی کیا اور اجنبی نے مدی سے سلح کی پس اگر مدی ہے دو یہ کے ایک اور اجنبی نے دعوی سے ہزار درم پرضلے کر لے اس نے کہا کہ میں نے صلح کی تو موقو ف رہے گی اگر مدعا علیہ نے اجازت دے دی تو جائز ہا اور بدل لازم آ کے گا اورا اگر دکر دی تو باطل ہوگئی اوراجنبی درمیان سے نکل جائے گا اوراگر مدی سے یوں کہا کہ میں نے تھے سے تیرے دعوی سے جو فلال اوراگر دو کر دی تو باطل ہوگئی اوراجنبی درمیان سے نکل جائے گا اوراگر مدی سے یوں کہا کہ میراور پہلی صورت یک بال ہو ہوں کہا کہ میراور پہلی صورت یک بال کہ بھی سے خصف پر کیا ہے ہزار درم پر صلح کر لی تو اس میں مشائ نے نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ میداور پہلی صورت یک بال کہ بھی سے اور بعضوں نے کہا کہ میداور پہلی صورت یک بال کہ بھی سے اور بعضوں نے کہا کہ میداور پہلی صورت کی بال کہ بھی سے اور بعضوں نے کہا کہ میداور پہلی صورت کی بال کہ بھی سے اور بعضوں میں مصلح کر لیا قال شخص سے ہزار درم پر صلح کر لے یا فلال شخص سے ہزار درم پر صلح کر لے یا فلال شخص سے ہزار درم پر صلح کر لے واصلے مدعا علیہ سے والی نہیں لے سامی مسلح کی لیا اگر ویکس نے مرعی اور اگر درمیانی نے دبوی اس کے تھی سے ہزار درم پر صلح کر لیا اوراگر درمیانی درمیان سے نکل جائے گا اوراگر درمیانی مامور نے مدی سے یوں کہا کہ میں نے تھے سے ہزار درم پر صلح کر لی والے میں میانی درمیانی درمیان سے نکل جائے گا اوراگر درمیانی مامور نے مدی سے یوں کہا کہ میں نے تھے سے ہزار درم پر صلح کر لیا تو سلمی میں نے تھے سے ہزار درم پر صلح کر لیا تو سلمی خوان میں ہو نے درمیان سے نکل جائے گا اوراگر درمیانی مامور نے مدی سے یوں کہا کہ میں نے تھے سے ہزار درم پر صلح کر لیا تو سلمی خوان میں ہو نے درمیان سے نکل جائے گا اوراگر درمیانی مامور نے مدی سے یوں کہا کہ میں نے تھے سے ہزار درم پر صلح کر اوراگر وہ میں میں نے تھے سے ہزار درم پر صلح کر اوراگر وہ میں میں نے تھے سے ہزار درم پر صلح کر اوراگر وہ میں کہ نے کہ کی اگر کی اوراگر درمیان سے دی تو کہ کہ کی کہ کی کی کو تھا کہ کی کو تھا کہ کو تو کو کی سے بر اوراگر کو کو تھا کہ کی کو تھا کہ کی کو تو کو کی سے دو تو کی کے

اگر یوں کہا کہ فلاں شخص سے سلح کر لے اس شرط سے کہ میں ضامن ہوں تو بید مدعا علیہ کی اجازت پر

موقوف ہے 🕁

اگریوں کہا کہ بھے صلے کر لے تو بھی صلے مدعاعلیہ پرنا فذہوگی کین بدل صلح دینے کے واسطے مصالے پکڑا جائے گا اورا گریوں کہا کہ فلاں شخص سے میرے مال سے ہزار درم پر صلح کر لے تو بھی بہی عہم ہے بیر محیط میں ہے اورا گر کہا فلاں شخص سے ہزار درم پر اس کر کے اس کے میں ضامن ہوں تو صلح مدعا علیہ پرنا فذہوگی اور مدعی کو خیار ہے چاہے محکم عقد مدعا علیہ سے بدل کا مطالبہ کرے اور بیسب اس صورت میں ہے کہ مدعا علیہ محکر ہو پس اگر قرضہ کا مقر ہوا وراجنبی کے اس کے بلا تھم سلح کر لی ۔ پس اگر اجنبی نے کہا کہ فلال شخص سے ہزار درم پر صلح کر لیے تو صلح کی تو مشائخ نے جیسا ہم نے ذکر کیا ہے اختلاف کیا ہے اور اگر کہا کہ جھے سے ہزار درم پر صلح کر اور میں اس کے بار کہا کہ بھے سے ہزار درم پر صلح کر اور میں کہا کہ فلاں شخص سے لیتو یہ سلح اور اگر کہا کہ بھے سے ہزار درم پر صلح کر اور میں کہا کہ فلاں شخص سے میں ہوگا اور میں ہوگا اور مال اس کے ذمہ لازم ہوا اور مدعا علیہ سے واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر یوں کہا کہ فلاں شخص سے میں حسلے کر لے اس شرط سے کہ میں ضامن ہوں تو بیدما علیہ کی معاعلیہ کی عاملیہ کی معاعلیہ کے واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر یوں کہا کہ فلاں شخص سے سلح کر لے یعن صلح اس شرط سے کہ میں ضامن ہوں تو بیدما علیہ کی معاعلیہ کے واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر یوں کہا کہ فلاں شخص سے سلح کر لے اس شرط سے کہ میں ضامن ہوں تو بیدما علیہ کی معاعلیہ کی واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر یوں کہا کہ فلاں شخص سے سلح کر لے اس شرط سے کہ میں ضامن ہوں تو بیدما علیہ کی معاعلیہ کی وابس نہیں تو بی میں ہوں تو بیدما علیہ کی

اجازت پرموقوف ہے۔ بیسب اس صورت میں ہے کہ مدعاعلیہ قرضہ کا مقر ہواور اجنبی نے بدوں اس کے عکم کے سلح کی ہواوراگراس نے اجنبی کوسلے کرنے کا حکم کیا ہوپس اگراس نے کہا کہ فلاں صحف سے صلح کر لے تو بیسلے مدعاعلیہ پر نافذ ہوگی اورای پر مال واجب ہوگا اورا گریوں کہا کہ مجھے ہے کے کرے تو بھی سلح مدعاعلیہ پر نافذ ہو گی مگراجنبی ہے مال کا مطالبہ ہوگا بھروہ مدعاعلیہ ہے واپس لے گا۔اس طرح اگرکہا کہ فلاں مخص سے ہزار درم پرمیرے مال سے سلح کر لے یا ہزار درم پرصلح کر لے بشر طیکہ میں اس کا ضامن ہوں تو بیسلح مدعا علیہ پر نافذ ہوگی اور مال اجنبی پر بھکم کفالت واجب ہوگا نہ بلاحکم عقدحتی کہ قبل ادا کرنے کے موکل ہے نہیں لے سکتا ہے۔ بیافتاوی قاضی خان میں ہے اور اگر اس نے کہا کہ میں نے بچھ سے سلح کی تو عقد صلح ای کولازم ہوگا جیسا کہ مجھ سے سلح کرنے کے کہنے کی صورت میں تھا یہ بعض کا قول ہے اور بعض نے کہا کہ کے اس کے ذمہ لازم نہ ہوگی جبیبا کہ فلاں مختص سے سلح کر لے کہنے کی صورت میں تھا یہ فصول عمادیہ میں ہےاور بیسب اس صورت میں ہے کہ مال دعویٰ دین ہواورا گرعین ہوپس اگر مدعا علیہ منکر ہواوراجنبی اس کے تھم سے پابلاتھم ملے کر لے تو اس کا تھم وہی ہے جودین کی صورت میں اس کے تھم سے پابلاتھم ملے کرنے کا تھا اور اگر مدعا علیہ مقر ہو پس اگراجنبی نے بدوں اس کے علم کے ملح کی پس اگریوں کہا کہ فلاں شخص سے ملح کر لے تو مدعا علیہ کی اجازت پر موقوف رہے گی اور میں کم اجنبی پرنافذنہ ہوگی۔اوراگرکہا کہ میں نے تجھ سے سلح کی تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے جبیبا ہم نے سابق میں بیان کیا ہے اوراگر یوں کہا کہ مجھ سے سلح کر لے یا فلاں مخف ہے سلح کر لے میرے مال سے ہزار درم پر یا میرے ان ہزار درموں پرتو بیٹ کا ای پر نافذ ہو گی اور مال عین ای کا ہوگا اور اگر کہا کہ فلاں شخص ہے ہزار درم پر اس شرط ہے سکے کرلے کہ میں ضامن ہوں تو بیٹ کے اجازت مدعاعلیہ پر موقوف ہے اگر اس نے اجازت دے دی تو پیخص کفیل ہو جائے گا بیفتا وی قاضی خان میں ہے اور اگر صلح مدعا علیہ کے حکم ہے ہوتو اس طور ہے کہنے میں کہ فلاں مخص ہے سلح کر لے سلح مدعا علیہ پر نافذ ہوگی اور پیخض مامور درمیان ہے نکل جائے گا اور اس کہنے میں کہ میں نے تچھ سے سلح کر لی مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور اس کہنے میں کہ میں نے تچھ سے سلح کی یا فلاں شخص ہے میرے مال سے ہزار درم پرصلح کر لے توصلح مدعا علیہ پر نافذ ہوگی حتی کہ ای ہے بدل کا مطالبہ کیا جائے گا اور اگریوں کہا کہ فلاں صحف ہے سلح کر لے بشرطیکه میں ضامن ہوں تو بھی مدعاعلیہ پرنا فذہوگی اور گویا عقد صلح مدعی و مدعاعلیہ کے درمیان جاری ہوا اور اجنبی پر کفالت کی وجہ ہے ضان لا زم آئے گی عقد کی وجہ ہے لا زم نہ آئے گی بیفسول عماد پیمیں ہے۔

اس سے لےسکتا ہے بیمبسوط میں ہےاوراگروہ چیز جس پر مدعی نے دعویٰ کیااور مدعا علیہ نے اس سے سلح کر لیکھی استحقاق ثابت کر اس سے اس سالیہ سالیہ میں ہے اوراگروہ چیز جس پر مدعی نے دعویٰ کیااور مدعا علیہ نے اس سے سلح کر لیکھی استحقاق ثابت کر کے لے لے گئی توصلح کرنے والے کواختیار ہے کہ بدل اصلح واپس کرےخواہ مصالح درمیانی ہو یامدعا علیہ ہویہ حاوی میں ہےاوراگر مدعی نے فصولی کے ساتھ کسی قدر مال معلوم پراس شرط سے سلح کرلی کہ بیر مال جس میں دعویٰ ہوا ہے درمیانی کو ملے مدعا علیہ کو نہ ملے حالانكه مدعا عليه دعوي مدعى مے منكر ہے توصلح جائز ہے خواہ درمياني نے صلح كواسينے مال كى طرف نسبت كيايانه كيا ہوخواہ ضامن ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ پھر جب میں کم جائز ہے تو مصالح کواختیار ہے کہ مدعی ہے اس شے مدعا یہ کے سپر دکرنے کا مطالبہ کرے پس اگر اس سے سپر دکر ناممکن ہوا مثلاً گواہ قائم کئے یا مدعا علیہ نے اقر ار کیا تو اس کے سپر دکر دے گا اور اگرممکن نہ ہوا تو مصالح کوصلح فننخ کر کے اپنا بدل صلح واپس لینے کا اختیار ہے۔ پس اگر مدعی نے مدعا علیہ کے ساتھ خصومت کرنی جا ہی اوراس امر کے گواہ قائم کرنے جا ہے کہ بیہ شے مدعا بہاس مصالح کی ملک ہے جس نے اس سے خریدی ہے یامد عاعلیہ سے تتم کینی جا ہی تا کہوہ نکول کرے حالانکہ مدعا علیہ منکر ہے تو مدعی کی خصومت اس کے ساتھ بھیج ہے ہیں اگر مدعاعلیہ نے اقرار کیا کہ بیہ شے مدعی کی ہےتو اس کے قبضہ سے لے کر درمیانی کے ہیر دکر دے گا اورا گر درمیانی نے مدعاعلیہ سے خصومت کرنی جا ہی پس اگروہ منکر ہوتو خصومت سیجے ہے اور اگر اس نے مدعی کی ملک ہونے کا اقرار کیاتو درمیانی کی خصومت ان کے ساتھ مسموع نہ ہوگی ہیذ خیرہ میں ہے اگر مدعی نے در حیانی ہے اس طور سے سلح کی کہ مدعا بدما علیہ کی ہوبشر طبکہ مدعی اس کواس مدعا بہ سمیٰ دعویٰ ہے ہری کر دے اور درمیانی نے صلح کواینے مال کی طرف نسبت کیایا بدل صلح کا ضامن ہوگیا تو جائز ہےاوروہ شے مدعاعلیہ کی ہوگی خواہ مدعاعلیہ منکر ہویا مقر ہویہ محیط میں ہے۔ اوراگر اجنبی نے مدعاعلیہ ہے اس شرط ہے صلح کرلی کہوہ دارمدعی کے ہاتھ میں اس قدر مال صلح کے عوض سپر دکر دیتو جائز ہےا ہے ہی اس شرط ہے کہوہ دارمدعی کے داسطے اتنے کوخرید کی وجہ سے ہوجائے تو بھی جائز ہے اور اگر درمیانی صلح کے واسطے مامور ہواور اس نے صانت کر کے بدل صلح اداکر دیا توضیح یہ ہے کہ دعی ہے واپس کے گابیتا تارخانیہ میں ہے۔

ایک تخفی پرایک گیہوں قرض کا دعویٰ کیا اور اس نے انکار کیا اور ایک درمیانی نے اس سے دل درم کے عوض فرید کی شرط پر صلح کی اور درم وے دیئے قو صلح باطل ہے اور اگر فرید نہ کیا بلکہ دس درم پر صلح کر کے اس کو دے دیئے قو جا نز ہے مبسوط میں ہے و کیل خصومت نے اگر صلح کر لی تو صحیح نہیں ہے بخلاف مامور کے بین صلح کے واسطے مامور ہوتو جا نز ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔ اگر کی تخفی کو و کیل کیا کہ اس دار کے دعویٰ سے باس دار کے دعویٰ سے صلح کر لے بس جس سے و کیل نے صلح کر لی جا نز ہے ای طرح آگر فلال پراوین کیا کہ اس دوسر سے پر دین کے دعویٰ سے صلح کرنے کا و کیل کیا اور اس نے دونوں میں سے کسی سے کرلی تو جا نز ہے اور اگر موسمت کے دعویٰ بی ضومت کرنے کا ویل کیا تو تو کیل صبح ہے جتی کہ اگر موسمت کے اس نے سلح کر لی تو جا نز ہے اور اگر اس دار کے دعویٰ میں خصومت کی بھر چا ہا کہ صلح کرنے واس کی صلح جا نز نہ ہوگ اس طور ح اگر کہا کہ ہیں نے تجھے اپنے اس غلام کے فرو خت کرنے کا یا فلال خوض پر دعویٰ سے ملح کرنے کا ویل کیا تو تو کیل تھے جو اور اس طور ح اگر کہا کہ ہیں نے جس ایک کا م کو اس نے اختیار کیا جا نز ہے اور اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ایک میں شروع کرنے کے بعد دونوں کا موں میں ہے جس ایک کا م کو اس نے اختیار کیا جا نز ہے اور اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ایک میں شروع کرنے کہ ایک میں خور کے کے واسطے و کیل کیا اس نے قابض سے مور میں کی اور صلح کی اور سطح کی اور صلح کی صلح کی ایک کی اور صلح کی صلح کی صلح کی صلح کی صلح کی سے کی صلح کی کی صلح کی صلح کی صلح کی صلح کی صلح کی سے کی صلح کی سے کی صلح کی ک

بنررهو (۵ بارې ٢٠٠٠

## وارثوں،وصی،میراث ووصیت میں صلح کرنے کے بیان میں

اگرتر کہ وارثوں میں مشترک ہو پھر انہوں نے ایک کو پھھ مال دے کرسلے کر کے خارج کیا حالا نکہ ترکہ عقاریا عرض ہوتھ جو جواہ ہو پھھ جے ہوتا ہوں ہو یا کثیر ہوا واورا گرتر کہ حوا ہوا و چا ندی دی یا چا ندی دی یا چا ندی ہوا ور سونا دیا تو بھی بہی عظم ہے کیونکہ یہ بڑھ ان جنس المجھ ہے ہیں مساوات شرط نہ ہوگی کیاں بہل جا ہم جھند شرط ہوگا ہیں اگر وہ خض جس کے ہاتھ میں ترکہ ہا سی خض کے حصہ ہے مشکر ہوتو ای جھند ہونا چا ہے بینی قابض جس جگہ مال عین موجود ہو ہاں جائے اورا تناوقت گذرے کہ اس پر جھند کر لینا استے عرصہ میں ممکن ہے بیکانی میں ہواواگرتر کہ میں درم وعروض ہوں اور درموں پرسلے واقع ہوئی ہیں اگر جس قدر دراہم اپنے سلے میں گو اور باتی درم سلے کہ عمل ہے وار باتی درم سلے کہ عمل ہے وار باتی درم سلے کے مقابلہ عروض کے درموں سے ذاکہ ہوں تو سلح جائز ہے اور درموں کے ترکہ کہ برابر درم سلے ہتا میں گے اور باتی درم سلے کے بمقابلہ عروض کے درکوں اور اگر میں گے اور باتی درم سلے کے بمقابلہ عروض کے درکھوں ہوں تو سلح جائز ہے اور درموں کے ترکہ کہ جون تو مصابلے کے حصہ پر بجلس میں جند بہونا شرط نہیں ہواوا کر بدل اس کے حصہ کے مقر ہوں اور مائی نہ ہوں اورا گر موری ہوں گر ہوں اور اگر میں ہوتو سلح جائز ہوں اورا گر موری ہوں گر موں تو بھی نہیں جائز ہواوا کی وار انقاد رہوتو سلح جائز ہول اورا گر موری تو سلح جائز ہوتو سلح جائز ہول اورا گر موری تو سلح جائز ہوتی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو اس میں بھی وہی تو میں جو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو اس میں جو وہ میں ہے جو ہم نے درموں کی صورت میں بیان درموں ہوسے واقع ہوئی تو ہوئی تو ہر حال میں جائز ہے یہ جو میں ہے۔ وہ اگر درموں پر صلح واقع ہوئی تو ہوئی تو ہر حال میں جائز ہے یہ بھی وہی تفصیل ہے جو ہم نے درموں کی صورت میں بیان اورا گر درموں پر صلح واقع ہوئی تو ہر حال میں جائز ہیں ہوئی تو ہوئی تو اس میں جو ہوئی تو اس میں جو ہم نے درموں کی صورت میں بیان اورا گر درموں پر صلح واقع ہوئی تو ہر حال میں جائز ہے یہ بیکھ میں ہے۔

اگرتز کہ کیلی دوزنی نہ ہولیکن اعیان غیر معلومہ ہوں تواضح بیہ ہے کہ ایسی صلح جائز ہے

بعوض اپنے حصہ دین کی مقدار کے خریدے پھر وارث کومیّت کے قرض وارپرا تنا حصہ دیں اتر اوے پھر با ہم صلح قرار دیں بدوں اس کے کم بیامرصلے کے درمیان شرط کریں توصلح جائز ہے۔ بیظہیر بیمیں ہےاوراگر وارثوں نےعورت کے این شرط ہے سکے کی کہ عورت قرض دارے قرضہ لے لے اور باقی مالوں میں اپنا حصہ چھوڑ دے تو باطل ہے اور اگر صلح میں قرضہ کو داخل نہ کیا تو باقی تر کہ سے صلح جائز ہے اور قرضہ ان میں باہم مشترک بموجب فرائض کے قرض دار پر باقی رہے گا بیرمحیط میں ہے۔اگرعورت نے اپنے آٹھویں حصہ میراث اورمبر ہے کسی قدر درا ہم معلومہ پرصلح کر لی اورتر کہ میں کچھو یں یانفذ ظاہر نہ تھاحتی کے سلح جائز ہوگئ پھرمیّت کا کوئی قر ضہ ظاہر ہوا جس کو وارث نہیں جانتے تھے یاتر کہ میں کوئی مال معلوم ہوا جس کو وارث نہیں جانتے تھے تو اس دین وعین کی صلح میں داخل ہونے میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا کہ داخل نہ ہوگا بلکہ تمام وارثوں میں بحساب ان کے حصہ میراث کے تقسیم ہوگا اور بعضوں نے کہا کہ داخل ہوگااوراس قول کےموافق اگرمیت کا قرضہ ظاہر ہوتو صلح فاسد ہوجائے گی گویا بیددین وفت صلح کے ظاہر ہوا ہےاور جس کے قول کےموافق داخل نہ ہوگا تو بید بن وعین وارثوں میں تقتیم ہوگا اور سلح باطل نہ ہوگی بیفآویٰ قاضی خان میں ہےاورا گرمیت پرقر ضہ ہو پھر عورت ہےاں کے آٹھویں حصہ ہے کئی چیز پر صلح قرار دی تو جائز نہیں ہے کیونکہ تر کہ میں قر ضہ ہونا اگر چھیل ہوتصرف کا مانع ہوتا ہے ہیں اگر وارثوں نے اس کا جائز ہونا جا ہا تو اس کا طریقہ رہے کہ وارث میت کے قرضہ کا ضامن ہو جائے بشر طبیکہ ترکہ میں ہے واپس نہ لے گایا کوئی اجنبی بشرط برأت میت کے ضامن ہو جائے یا میت کا قرضہ وارث لوگ کسی دوسرے مال ہے ادا کر دیں پھر باہم اس عورت کے آٹھویں حصہ ومہر سے ملح کریں جس طرح بیان ہوا ہوتا جائز ہے اور اگر وارث نے قرضہ میت کے ضان نہ کی کیکن کوئی مال جس میں میت کے قرضہ کی ادا ہو علتی ہے جدا کیا پھر باقی مال میں اس عورت نے جس طرح بیان کیا ہے سکے کی تو جائز ہے پس اگرمیّت کے قرض خواہ نے وارثوں کے تقلیم کر لینے اور صلح کر لینے کی اجازت اپنے حق وصول پانے سے پہلے دے دی تو اس کو اختیار ہے کہ اِس سے رجوع کرے پیظہر میریس ہے۔ایک عورت نے اپنے شوہر کی میراث سے سی معلوم مال پرصلح کر لی پھرمیّت پر کچھقر ضہ ظاہر ہوا توعورت کی ذمہ بھی بفتر راس کے حصہ تر کہ کے لازم آئے گا اوروہ بدل صلح میں سے لے لیا جائے گا یہ فصول عمادیہ

بعض ترکہ پراس شرط ہے کی کہ کل ترکہ شرکت میں رہے تو غائب کی اجازت اور سم ماقو ف رہے گی میضول مجاد میں میں ہے۔ ایک خص مرا گیا اور اس نے زید و عمر و دو بیٹے چھوڑے اور میت پر قرضہ ہا اور میت کی زمین اور قرضه اس کا دوسروں پر ہے چھر زید نے عمر و ہے کی قدر دراہم معلومہ پر اس شرط ہے سلح کر لی کہ زمین زید کو ملے اور وہ دراہم جو باپ کے دوسروں پر قرض ہیں وہ بحالہ دونوں میں مشترک رہیں اور جو قرضہ باپ پر ہے اس کا زبیر ضامن ہوا ور وہ اس قدر دراہم ہیں تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ہے۔ امالی ہیں روایت ہے کہ بیسٹع جائز ہے اور اگر میت پر جو قرضہ ہاس کو بیان نہ کیا تو صلح باطل ہوگی کذائی فاوی قاضی خان میں ہے۔ املی ہیں روایت ہے کہ بیسٹع جائز ہے اور اگر میت پر جو قرضہ ہے اس کو بیان نہ کیا تو صلح باطل ہوگی کذائی فاوی قاضی خان میں ہو اگر باقی وارث پر قرض خواہ نے ترکہ میں قرضہ کا اور جو مال تو نے ترکہ میں ہے سے میں دیا ہے اس کو طلب کریں گے تو میں ضام من ہوں تو یہ فان سے جائی وارث تیری سے نہ میں اور جو مال تو نے ترکہ میں ہے کہ میں دیا ہے اس کو طلب کریں گے تو میں ضام من ہوں تو یہ وہ کا کہ اور کہ کیا اور اس نے زید وعمر و دو بیٹے چھوڑے پھر ایک شخص نے میت پر سودرم قرضہ کا دیا کہ اور کہ کیا اور اس کے قرضہ کو اور کی کیا اور اس کے ترض خواہ کو باتی قرضہ وہ کہ وہ کہ کے دیا ہوں بشر طیکہ تو مجھے باتی وصول کی اور کہ کا اگر وہ قرضہ وہ کہ کیا تو میں ہوں تو میں ہوں تو میں کہ دیا ہوں بشر طیکہ تو میں ہوں تو میں ہوں تو میں خواہ کو ان تھر اس کی دیا ہوں کر کے گا اگر دی کو نہ کیا ہوں تو میں ہوتو قرض خواہ کو اختمار ہورہ کہ ماضر وصول کر کا اور اس کی طرح اسٹر خواہ کو اختمار ہو کہ ماضر وصول کر کا اور اس کی طرح وائے بر میں خواہ کو اختمار ہو کہ کہ اور کہ کہ میں ہوتو قرض خواہ کو اختمار ہو کہ ماضر وصول کر کے گا اور اس کے کر میں وائے میں ہوتو قرض خواہ کو اختمار ہو کہ معاضر وصول کر کے گا اور اس کی کر دیا کہ میں ہوتو قرض خواہ کو اختمار ہو کہ معاضر وصول کر کہ کا اور اس کی کر دیا کہ کر دیا کہ کہ کی کر دیا کہ کر دیا کہ کو کہ کر دیا کہ کر دیا کہ کر دیا کو میں کر کر کے کا کر دیا کہ کر کر دیا کہ کر کر دیا کہ کر دیا کر کر کر کر کر کر

کوتمام قرضہ کے واسطے پکڑے اور صلح باطل ہے بیمحیط سرحسی میں ہے۔

اگر دارتمام وارثوں میں مشترک ہواورسب کے قبضہ میں ہواورا یک شخص نے اس میں حق کا دعویٰ کیا اور بعض وارث عائب ہیں اور بعض حاضر ہیں اور حاضر نے اس مدعی ہے انکار ہے کہ کی پس اگر میں کے تمام دعویٰ ہے واقع ہوئی جو پچھاس مصالح کے قبضہ میں ہے اور جس قدرشر کیوں کے قبضہ میں ہے سب ہے میں جائز ہے اور مصالح اور اس کے شریک دعویٰ ہے بری ہو گئے اور مصالح اینے شریکوں سے پچھنہیں لےسکتا ہے اور اگر اس نے صرف اپنے مقبوضہ سے سلح کی تو بھی سلح جائز ہے اور مدعی کواس کے شریکوں کے مقبوضہ میں دعویٰ کا اختیار باقی رہااوراگر بعدا قرار کے مصالح نے صلح کی اس طور سے کہ حاضر نے مدعی کے تمام دعویٰ کا اقرار کیا ہے پھراس سے ملح کی پس اگراس نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے تمام مقبوضہ سے ملح کی توصلح جائز ہے اور مصالح مشتری ے اپنے زعم میں اپنے مقبوضہ اور اپنے شریکوں کا مقبوضہ خریدنے والا ہے اپس اگر اس کو اپنے شریکوں کے مقبوضہ پر ملکیت کا مقبوضہ ممکن ہوامثلاً اس کے شریکوں نے تصدیق کی کہ بیمقبوضہ دعی کا ہے تو لے لے گااوراس کواختیار نہ ہوگااورا گراس کے شریکوں نے حق مدی ہے انکار کیا تو مصالح مشتری کواختیار ہے جاہے سکے فتنح کر کے تمام بدل سکے واپس کرلے یا یہاں تک انتظار کرے کہ کسی جت شرع سے باتی وارثوں کا مقبوضہ لے سکے ایسا ہی شیخ الاسلام خواہرزادہ نے ذکر کیا ہے اور شمس الائمہ سرحسی نے اس صورت میں یوں ذکر کیا ہے کہ مصالح مدعی سے شریکوں کے جے جواس کے سپر دنہیں ہوئے ہیں بفتر ران کے حصہ کے واپس لے گا اور اپنے حصہ کے عوض نہ لےگا۔ابیابی اگر حاضر نے مدعی ہے اس شرط ہے کی کہ میراحق مدعی کا ہوتو بھی یہی تھم ہے اور اگر حاضر نے مدعی سے فقط ایے مقبوضہ ہے سکے کی تو اس کا مقبوضہ اس کے سپر دکیا جائے گا زیادہ نہ دیا جائے گا اوراس کوا ختیار نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔ بعض وارثو ں یر متت کے قرضہ کا دعویٰ کیا ہی وارث نے صلح کر لی حالانکہ بعض وارث غائب ہے پھروہ غائب آیا اور اس نے صلح کی اجازت نہ دی پس اگر مدعی نے اپنا دعویٰ گواہی سے ثابت کردیا اوراس وارث نے بدل صلح کوتر کہ ہے بھکم قاضی ادا کیا توصلے سیجے ہے اورا گرمصالح نے اپنے مال سے بھکم قاضی ادا کیا ہے تو اس کو اختیار ہوگا کہ باقی وارثوں سے اپنا مال موافق حصہ کے لیے لے اور اگر اس نے ترکہ

مسئلہ مذکورہ میں اگر بدل صلح عروض میں سے ہوتو مصالح کوخیار ہوگا 🏠

اگر ہائع وارث نے وصی کی جانب درم و دینار وقیق و متاع کی قتم ہے کسی میرا نے کا دعویٰ کیا اور وصی نے انکار کیا گھراس سب دعویٰ ہے کہ غلام یا کپڑے معلوم پرضلی کر لئی جا بڑت ہے اسی طرح آگر وصی نے کہا کہ میں اپنے قتم کے فدید میں تجھے بید یتا ہوں تو بھی جائز ہے یہ بسوط میں ہے۔ اگر دووار توں نے اپنے وصی کی طرف کی لئے میں یا دین کا دعویٰ کیا بھر وصی نے بدوں اقر ارکے دونوں بھی سے ایک سے سطح کر کی بھر دوسرے نے چاہا کہ وصی ہے اپنا حصہ لے لیا اس کو بیا ختیاں نہ ہوگا اورا گراس نے چاہا کہ اپنے ہوائی مصالح کے ساتھ اس کے مقبوضہ میں شریک ہوجائے ہیں اگر مال دعویٰ وصی کے ہاتھ میں قائم ہوتو بھائی کے مقبوضہ میں اس کا شریک مصالح نے ساتھ اس کے مقبوضہ میں اس کا شریک مصالح نے ساتھ اس کے مقبوضہ میں اس کا شریک مصالح کے ساتھ شریک ہوتا چاہا تو اسکوشر کہ کا اس پر دین ہوکر واجب ہوا اور دونوں میں مشترک ہوا اور غیر مصالح نے مصالح کے ساتھ شریک ہوتا چاہا تو اسکوشر کت کا اختیار ہوگا لیکن اگر بدل سلح عروض میں ہے ہوتو مصالح کو خیار نہ ہوگا بلکہ اس کو چوتھائی قرضہ یعنی بھیں درم دے موں اور شلح بھی اور اگر بدل سلح عروض میں ہوگی اور بالغوں کے دعویٰ کو خیار نہ ہوگا بلکہ اس کو چوتھائی قرضہ یعنی بھیں درم دے مسلح کی اور بالغوں نے اس پر جوتھ کی ایا نعوں کہ حصہ جو بچھاس میں ہوتا ہو وہ ان برخرج کیا تو بیت با بالغوں پر جائز نہ میں گیا اور بالغوں نے اس کی اس کے دعویٰ میں بھیر اس کے بول سلے ہوگراس سلح کی اجاز ت دی تو بدل صلح عرب کی میں بھیرا ہوگی میں بھیران کے حصہ کے وابان تہوں اور بالغوں سلے بھیران کے حصہ کے واباس کیں اگر چہ آئیں نے اس کو آئیس پر خرج کیا ہے اور اگر بالغوں نے سلح کی اجازت دی تو بدل کو بیا اختیار نہ ہوگا کہ نابالغوں سے بچھ واپس کیں اگر چہ آئیس نے اس کو آئیس پر خرج کیا ہے اور اگر بالغ ہوکر انہوں نے صلح کے بیات کو بیاتوں نے اس کو آئیس پر خرج کیا ہے اور اگر بالغ ہوکر انہوں نے صلح کو بیا اختیار نہ ہوگا کہ نابالغوں سے بچھ واپس کیں اگر چہ آئیس نے اس کو آئیس پر خرج کیا ہے اور اگر بالغ ہوکر انہوں نے صلح کی بیاتوں نے سلح

کور دکر دیا تو بفذر حصہ دعویٰ کے رجوع کریں گے اور وصی کوا ختیار ہوگا کہ جس قدرنا بالغوں کا حصہ اس نے بالغوں کو دیا ہے وہ واپس کرے اور بالغ وارث نابالغوں ہے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے ہیں اگر چہ انہیں پراُس کوصر ف کر دیا ہے بیرمحیط میں ہے۔ایک مخض مر گیااوراس نے ہزار درم چھوڑے اور دو شخصوں کے ہرا یک میت پر ہزار درم ہیں پھرایک قرض خواہ آیا اس نے وارث سے پانچے سو درم تركه رصلح كرلى اور لے لئے بھردوسراآيا تو وه وارث بياقي پانچ سودرم تركه لے لے گا اور پہلے سلح كرنے والے بيانچ سو درم کا نصف لے لے گاپس پہلے کو ہزار کی چوتھائی اور دوسرے کو ہزار کی تین چوتھائی ملے گی اورا گر پہلا قرض خواہ آیا اور قاضی نے اس کے واسطے پانچ سودرم کا حکم کیا مچردوسرا آیا تو اس کوسوائے باتی پانچ سودرم کے جووارث کے پاس ہیں اور پچھ نہ ملے گابیذ خیرہ میں ہے۔ایک مخص نے دوسرے کے واسطےایک غلام یا دار کی وصیت کی اورایک بیٹا اورایک بیٹی چھوڑی اوران دونوں وارثوں نے موصی لہے غلام کے عوض سودرم پرصلح کر لی پس اگر صلح کے سودرم مال میراث میں ہے ہوں تو غلام دونوں میں تین جھے ہو کر تقتیم ہو گااورا گر یہ سودرم انہیں دونوں کا ذاتی مال ہومیراث نہ ہوتو غلام دونوں کو برابرتقتیم ہوگا کیونکہ بیددونوں کی طرف ہے مساوی معاوضہ ہے بیمحیط سزھی میں ہے۔اگروصی نے اقرار کیا کہ میرے پاس میت کے ہزار درم ہیں اور میت کے دو بیٹے موجود ہیں پس ایک نے اپنے حصہ ے جار سودرم مال وصی پرصلح کر لی تو جائز نہیں ہے۔ای طرح اگر ہزار درم کے ساتھ کوئی متاع ہوتو بھی صلح اس طور ہے جائز نہیں ہے اوراگروسی نے اس کوتلف کردیا ہوتو جارسو پرصلح جائز ہے میں ہوط میں ہے۔ایک شخص زیدمر گیا اور عمرو کے واسطے تہائی مال کی وصیت کر گیا اور بالغ و نابالغ وارث جھوڑ نے پس بعض وارثوں نے موصی لہ ہے کسی قدر درموں معلومہ پر اس شرط ہے سکے کی کہموصی لہ کا حق اس وارث کو ملے تو بیصورت سلح کی اور دوسری صورت یعنی بعض وارث کا بعض وارث ہے اس طور ہے سکے کر لینا کیساں ہے پس اگرتر کہ میں قرضہ نہ ہواور نہ کوئی شے نقو دمیں ہے ہوتو ایس سلح جائز ہے اور اگرتر کہ میں میت کا کسی پر قرضہ ہوتو جائز نہیں ہے اور اگر تر کہ میں نقو دمیں ہے ہوپس اگراس نفته کا تہائی مثل بدل صلح کے یازیادہ ہوتو صلح جائز نہ ہوگی اور اگر کم ہوتو جائز ہے بشر طیکہ موصی لقبل افتر اق کے بدل ملح پر قبضه کر لےاوراگر قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو نفتہ کی ملح باطل ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اوراگراس قدرکم کردیا کہ لوگ اس قدر خمارہ نہیں اٹھاتے ہیں ہیں اگر وہ قرضہ بسببائی باپ کی خرید وفروخت کے واجب ہوا ہے توسلح اس کی ذات کے لیے جائز ہوگی اور بقدر خرضہ کے ضام من ہوگا اور اگر باپ اس قرضہ کا وجوب سبب نہیں ہوا ہے لینی مثلاً اس کی خرید وفروخت ہے واجب نہیں ہوا ہے قصلح جائز نہ ہوگی ہیرا جید میں ہے۔ وصی نے بیتم کے ہزار درم کا کی جھی پر دعویٰ کی باور گواہ نہیں ہیں پھر پانچ سودرم پر ان ہزار ہے باو جودا نکار مدعا علیہ کے اس صلح کر کی بھر عادل گواہ پائے تو قرض وار کو اختیار ہے کہ گواہوں سے ہزار درم پر ختم لے اس طرح اگریتیم نے بعد بلوغ کے گواہ پائے تو بھی ہی تھم ہواران دونون کو اس سے ضلح کر کی ایس فیر میں ہوا ہے اس طرح اگریتیم نے بعد بلوغ کے گواہ پائے تو بھی ہی تھم ہواران دونون کو اس سے ختم لین کا گوئی گھریا فلام ہواس میں کی خض نے دعویٰ کیا پھر باپ نے نابالغ کے مال سے صلح کر کیا گیں اگر مدعی کے پاس گواہ عادل موجود ہے تو صلح جائز ہے گرمش قیمت یا صرف اس قدر زیادتی پر ہو کہ لوگ پر داشت کر لیتے ہیں اور اگر مدعی کے پاس گواہ عادل موجود ہے تو قوط کہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس کے گواہوں کا مال سے مطابح کر کیا گیاں گرمتی ہے اور اگر مدی کے گواہوں امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کر فی جائز ہو اس کا کہ اگرمتی کے گواہوں کا کہ کہ کہ کہ بھول امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کو بی جائز ہو اس کر کر نیا ہوں ہوا ہو یا ان پر کی نے دوئ کی کیا ہواور خواہ وعویٰ عقار میں ہو یا مال موجود ہوں تو وکئی صلح کر نے بین ہوں اور حاضر موجود ہیں گیل جوں اور حاضر موجود ہیں گیل وصلے کی خواہ دوئ کی عقار میں ہو یا عقار میں ہو یا عقار میں ہو۔ خواہ اس دعویٰ کے گواہ عادل موجود ہوں یا نہ مورد ہوں یا نہ ہوں ہو دوئی کے گواہ عادل موجود ہوں یا نہ مورد ہوں یا نہ کہ ہو کہ کی کی مورد ہوں یا نہ کہ دورہ ہوں یا دورہ کی کے خواہ اس کو حوال میں ہو کوئی اس کے کو کہ کو کہ کو کہ ہو کہ کی تو نہیں جائز ہو خواہ اس دعویٰ کے گواہ عادل موجود ہوں یا نہ مورد ہوں یا نہ مورد ہوں کی ہو کہ کی کی مورد ہوں یا نہ مورد ہوں گیا ہوں ہو کوئی کے گواہ عادل موجود ہوں یا نہ مورد ہوں گیا ہوں ہو کہ کے کوئی کے گواہ کی کے کہ کہ کوئی ہو کہ کوئی ہے کوئی کے گواہ کی کی کی کی کوئی ہو کی کے گواہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی ہو کہ کی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کہ کوئی

اورا گرسب وارخان بالغ غائب ہوں ہیں اگران پر دعوئی دائر ہواوروسی نے سلح کر لی تو نہیں جائز ہے خواہ مدی کے پاس گواہ ہوں یا نہ ہوں اورخواہ دعوئی عقار ہیں واقع ہوا ہو یا ہام ہواورا گران کی طرف ہے دعوئی ہوااوروسی نے سلح کر لی ہیں اگر عقار کے دعوئی ہے تا میں تافذ نہ ہوگی تا وفتیکہ وہ اجازت نہ ویس پر ہرال سیس ہے اورا گرمنقول کے دعوئی ہے معقار کے دعوئی ہے تا کر اگر ان کے دعوئی ہے اور اگر منقول کے دعوئی ہے ہوگی ہوا ہوں ہو سیسے ہوں اور اگر اس قدر کی ہو کہ لوگ نہیں ہر داشت کرتے ہیں توصلح جائز نہیں ہے۔ اگر دعوئی ہو کہ لوگ نہیں ہر داشت کرتے ہیں توصلح جائز نہیں ہے۔ اگر دعوئی ہوں ہوں اور ان پر کی نے وام موجود ہوں توصلح کی ہو کہ لوگ نہیں ہر داشت کرتے ہیں توصلح جائز نہیں ہے۔ اگر دعوئی ہوں اور ان پر کی نے وام مل کی بیان اور ان ہوں ہوں گراس قدر کی ہو کہ لوگ نہیں ہر داشت کرتے ہیں توصلح جائز نہیں ہے۔ اگر دعوئی میں اور ان پر کی نے دعوئی کو اور موجود ہوں گا تھا رہیں ہو یا اور ان پر کی نے دعوئی کی نے دعوئی کہ ان کو خراد ہوں گا ہوں ہوں گا ہوں گراس ہو گا ہوں ہوں گا ہوں گا ہوں گراس ہو ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں ہوں گا ہوں

بالغول کے حصہ میں جائز نہیں ہےخواہ ان کوضرر پہنچتا ہو یانہ پہنچتا ہواورا گر بالغ وارث غائب ہوں پس اگران پر دعویٰ دائر ہوااوروصی نے صلح کر دی تو بالا جماع بیتھم ہے کہ نابالغوں کے حصہ کی صلح جائز ہوبشر طیکہ ان کے حق میں ضرر نہ ہواور بالغوں کے حصہ میں جائز نہیں ہے خواہ ان کوضرر ہویا نہ ہوخواہ مدعی کے گواہ ہوں یا نہ ہوں خواہ دعویٰ عقار میں ہویامنقول میں ہو۔اورا گران کے دعویٰ ہے سکے کرلی پس اگرمنقول میں دعویٰ کیااور صلح کر لی تو اس کی صلح بالغوں و نا بالغوں دونوں کے حق میں بالا تفاق جا ئز ہے بشرطیکہ ان کوضرر نہ پہنچتا ہو خواہ ان کے پاس گواہ ہوں یا نہ ہوں اور اگر عقار میں دعویٰ کیا ہے تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک بالغ و نا بالغ سب کے حق میں اس کی صلح جائز ہے بشر طبکہ ان پرضرر نہ ہوتا ہواور اگر ضرر ہوتو نہیں جائز ہے خواہ ان کے گواہ ہوں یا نہ ہوں اور صاحبین ؓ کے نز دیک نا بالغول کے حق میں جائز ہے بشرطیکہ ان کوضرر نہ پہنچے اور بالغول کے حق میں نہیں جائز ہے خواہ ان کوضرر ہویا نہ ہواور باپ یا اس کے وصی کے موجود ہونے کی حالت میں دادامثل باپ کے ہے بیرمحیط میں ہااور یہی حکم دادا کے وصی کا ہے اور ماں اور بھائی کی صلح نابالغ کے واسطے جائز نہیں ہےاور نیاس کی طرف ہے جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔ ماں کے وصی و بچیاو بھائی کے وصی کی سلح نا بالغ کے حق میں چیاو ماں و بھائی کے ترکہ میں مثل باپ کے وصی کے ہے بشرطیکہ دعویٰ صغیر کے لیے ماسوائے عقار کے واقع ہواور جو چیز کہ نابالغ کوان لوگوں کے سوائے دوسرے کی طرف ہے کمی ہے اس میں نابالغ کے واسطے ان کی وصوں کا صلح کرنا ائز نہیں ہے بیدذ خیرہ میں ہے اگر کسی تخض نے میت پر قرضہ کا دعویٰ کیا پس وصی نے بیٹیم کے کسی قدر مال پر اس سے سلح کر لی پس اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہوں تو پیجائز نہیں ہےای طرح اگر بغیر صلح کے مال میت ہےاں کوآ زاد کردیا تو بھی جائز نہیں ہےاوروار ثوں کوخیار ہوگا کہ جا ہیں تو وصی ہے ضان لیں یا جس کوا دا کیا ہی اس سے صان لیں پس اگر اس مخض ہے جس کوا دا کیا ہے صان لی تو وہ کسی ہے نہیں لے سکتا ہے اور اگر وصی ہے صان لی تو وصی اس مخص ہے جس کوا دا کیا ہے واپس لے گا خواہ اس کے پاس وہ مال بعینہ قائم ہو یا تلف ہو گیا ہو یہ محیط میں ہے۔اور اگروسی نے کسی شخص کے ساتھ جس نے میت یا نابالغ پر دعویٰ کیا تھاصلح کر لی پس اگر مدعی نے پاس گواہ نہ ہوں یا قاضی کواس کے دعویٰ کی صحت کاعلم ہویا قاضی نے تھم دیا ہوتو صلح جائز ہے اور اگر ایسانہ ہوتو نہیں جائز ہے بیفصول عمادیہ میں ہے۔

اليامعاوضه جوبابت قطع كے لازم آتا ہے أس كى صورت ك

ل جس كے حق ميں وصيت واقع ہو كى ہے ا

اگر نابالغ کاکی پر تداخون ہواور باپ یاوسی نے کی قدر مال پر قاتل سے کہ کردی تو جائز ہے لیکن اگر مال صلح دیت سے کم ہوتو جائز نہیں ہے یہ تہذیب میں ہے۔ اگر کی تخص نے اپنے غلام کی خدمت کی کی کے واسطے ایک سال تک کے لیے وصیت کی اور یہ غلام اس کا تہائی مال ہوتا ہے بھر وارث نے اس خدمت سے کی قدر درموں پر یا ایک مہیدنہ تک کی بیت میں سکونت کرنے یا دوسرے خادم کی خدمت کرنے یا شو کی سواری لینے یا کسی کیڑے کے پہننے پرضلے کر لی تو اسخیانا جائز ہے اس طرح اگر نابالغ کے وصی نے ایسا کیاتو بھی جائز ہے بھراگر وہ غلام جس سے سلح کی ہے بعد موسی لدے بدل صلح پر قبضہ کرنے کے مرگیا تو صلح جائز رہی اوراگر کسی کیڑے پرضلے کی اورموسی لدنے اس میں عیب پایا تو اس کو اختیار ہے کہ والی کر کے اس غلام سے خدمت یعنی اختیار کرے اور اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کپڑے پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کو فروخت کرے اوراگر کی قدر درموں پرضلے کی تو قبل قبضہ کے ان کے عوض کی خرائے ہوں کہا کہ میں تھے کو بیدرم برائز کی خدمت کے یا تیری خدمت کے عوض یا خدمت کے وادراگر موسی لدے یوں کہا کہ میں تھے کو بیدرم برائز کی خدمت کے یا تیری خدمت کے عوض یا خدمت کے بعد موسی کے دورم اس شرط سے کہ کو خدمت لینے کے یا تیری خدمت کے عوض یا خدمت کے بدلے یا خدمت کے قصاص میں یا اس شرط سے کہ تو خدمت لین ترک کردے تو جائز ہے۔ اوراگر یوں کہا کہ میں تھے کو بیدرم اس شرط

ے ہبہ کرتا ہوں کہ تو وصیت کاحق خدمت ہبہ کر دے تو بھی جائز ہے بشر طیکہ درموں پر قبضہ کر لےاورا گروارث دو تخف ہوں اورا یک نے موصی لہ سے دس درم پر اس شرط سے سکے کی کہ اس خادم کی خدمت تو فقط میرے وسطے سوائے میرے شریک کے قر ار دے تو جائز نہیں ہےاوراگرجمیع وارثوں کے واسطے قرار دینے کوشر ط کرے تو استحساناً جائز ہےاورا گر وارثوں نے اس غلام کوفر وخت کر دیا ہے اور موصی لہنے جس کے واسطےاس غلام کی خدمت کی وصیت کی اجازت دے دی تو اس کاحق خدمت باطل ہو گیا اور اس کوتمن میں ہے کچھ نہ ملے گا۔ای طرح اگروارثوں نے اس کو بعوض جنایت کے دے دیا اورموصلی لہنے اجازت دی تو جائز ہے اوراگروہ غلام خطا ے مقتول ہواور وارثوں نے اس کی قیمت لے لی تو ان پر لازم ہے کہ اس قیمت کے عوض دوسرا غلام خریدیں کہ جوموصی لہ کی ایک سال تک خدمت کرے اور اگراس سے کسی قدر دراہم معلومہ پریااناج پرعوض لے کرحق ساقط کر دینے کے طور پرصلح کی تو جائز ہے اورا گرغلام کا ایک ہاتھ کا ٹا گیا اور وارثوں نے اس کا لیے ارش لے لیا تو اس میں مع غلام کے ایک سال تک موصی لہ کاحق خدمت ٹابت ہوگا بوجہ اس کے جب بدل نفس میں حکم ہے اس قیاس پر بدل الطرف یعنی ہاتھ پیروغیرہ کے بدل میں حکم ہے پھر اگروارثوں نے دس درم دے کرصلے کر بی تو موصی لہاس حق کومع غلام کے وارثوں کے سپر دکر ہے تو بطریق اسقاط حق بعوض کے جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔ اگر کسی مخض کے واسطےاینے گھر میں رہنے کی وصیت کی اور مرگیا پھرموضی لہ سے وار ثوں نے کسی قدر درموں معلومہ پرصلح کر لی تو جائز ہے۔ای طرح اگر دوسرے دار کی سکونت معلومہ پرصلح کر لی تو بھی جائز ہے۔ یاکسی غلام کی مدت معلومہ تک خدمت کرنے پرصلح کی تو بھی جائز ہے اور اگر دوسرے دار کی سکونت یا غلام کی خدمت پر زندگی بھرتک کے واسطے اس سے سلح کی تو جائز نہیں ہے۔ پھر پہلی صورت میں یعنی جب مدت معلومہ تک صلح کی ہواگر مدت معلومہ گذرنے سے پہلے غلام مرگیا یا دارگر گیا توصلح ٹوٹ جائے گی اور حق موصی لہ ای دار ہے جس کے رہنے کی اس کووصیت تھی متعلق ہوجائے گا۔ایسا بی اگر کسی نے اپنے غلام کی خدمت کرنے کے واسطے کسی کے حق میں وصیت کی پھروارث نے دوسرے غلام کی خدمت یا کسی دار کی سکونت مدت معلومہ تک اختیار کرنے ر موصی لہ سے سلح کر لی پھر مدت گذرنے سے پہلے مصالح علیہ مرگیا تو بھی اس کاحق اس غلام سے متعلق ہوگا جس کی خدمت کی اس کے حق میں وصیت بھی پھراس صورت میں یعنی سکونت دار کی وصیت کی صورت میں جب کہ حق موصی لہاس دار ہے جس کی اس کے حق میں وصیت بھی متعلق ہوا تو ندکور ہے کہ اگر اس کے واسطے بیہ وصیت تھی کہ مرتے دم تک سکونت کرے تو اس کومرتے دم تک سکونت کا اختیار ہےاورمشائخ نے فرمایا کہ بیتھم اس صورت پر رکھا جائے گا کہ جب غلام مصالح علیہ نے موصی لہ کی پچھ خدمت نہ کی یا دار مصالح علیہ میں کچھدت ندر ہاہواوراگر کچھدت خدمت لی یا گھر میں رہاہوتو ای کے حساب سے اس کو باقی مدت اس داروصیت میں سکونت کا اختیار ہوگا اور اس کا بیان بیہ ہے کہ اگر مثلاً ایک سال تک اپنے غلام کی خدمت پر صلح کی اور موصی لہ اس سے چھے مہینے خدمت لی تھی کہ وه مرگیا تو وه موصی له کواب داروصیت میں صرف آ دھی عمر تک رہنے کاحق حاصل ہوگا اس لیے ایک روز اس دار میں موصی لدر ہے گا اور دوسرے روزاس میں وارٹ رہیں گے اس طرح موسی لہ کی باقی عمر تک ہوگا اور اگر موسی لہ کے واسطے ایک سال تک گھر میں سکونت کی وصیت ہواورغلام مصالح علیہ بعد چھے مہینے کے مرگیا تو موصی لہ اس داروصیت میں آ دھے سال تک روسکتا ہے بیمحیط میں ہےاوراگر یوں وصیت کی کہ جو کچھ میری بکریوں کے تقنوں میں ہے وہ فلاں شخص کو دیا جائے پھر وارثوں نے اس دو دھ میں ہے کم یازیا دہ پر صلح کر

لی تونہیں جائز ہےاوراگراس ہے کسی قدر درموں پر صلح کی تو جائز ہےاور صوف کا بھی یہی حکم ہے بیدحاوی میں ہے۔اگر کسی شخص نے

دوسرے کے واسطےاپنے غلام کی مزدوری کی وصیت کی اور وصیت کرنے والا مرگیا پھر وارث نے موصی لہے کسی قدر درا ہم معلومہ

كتاب الصلح

ر سلح کر لی تو جائز ہے اگر چہاس کی مزدوری کا حاصل اس سے زیادہ ہواورا گراس کے حق میں ہمیشہ کے واسطے اپنے غلام کی مزدوری کی وصیت کی پھروارث نے ایک مہینے کی مزدوری کے برابر صلح کی اور اس مزدوری کو بیان کر دیا تو جائز ہے اور اگر اس قدر مقدار کو بیان نہ کیا تو جائز نہیں ہےاوراگراس سے ایک ہی وارث نے اس شرط سے سلح کی کہ مزدوری غلام کی خاص میرے ہی واسطے ہوتو نہیں جائز ہے بیرمحیط میں ہےاوراگر کسی وارث نے موصی لہ ہے وہ غلام مدت معلومہ تک اجارہ لیا تو جائز ہے جیسا کہ غیروارث کا اجارہ لینا جائز ہے بخلاف اس مخص کے اجارہ لینے کے جس کے واسطے خدمت غلام کی وصیت کی گئی ہے کہ وہ نہیں جائز ہے ایسے ہی اگر دار کی سکونت کی وصیت کی ہواوراس نے کرایدلیا تو بھی ناجا رُزہے میمبسوط میں ہے۔اورا گر کسی مخص کے واسطے اپنے تخل کی حاصلات کی ہمیشہ کے واسطے وصیت کی پھرموصی لہنے وارث کے ساتھ پھل نکلنے سے پہلے کسی قدر درا ہم معلومہ پرصلح کی تو جائز ہے اورا گرکسی سال کا پھل نکلا ہے پھر بعد نکلنے کے اس رسیدہ اور ہر بار کے پھل ہے جوآ ئندہ ہمیشہ تک اس درخت سے نکاصلح کی تو جائز ہے اور امام محمد رحمته الله عليه نے بيذ كرنبيں فرمايا كه بدل صلح اس موجود اور آئندہ كے پھلوں كى بہار پر كيونكر تقتيم ہوگا اور متاخرين مشائخ نے اس ميں اختلاف کیا ہے فقیہ ابو بکرمحرین ابراہیم میدانی فرماتے ہیں کہ آ دھابدل اس موجودہ کے مقابلہ میں اور آ دھا آ کندہ دن کے مقابلہ میں ہوگا اور فقیہ ابوجعفر ہندوانی فرماتے ہیں کہ بدل اصلح بقدر قیمت ثمر کے تقسیم ہوگا پس اگر قیمت موجود ہ کی اور جوتکلیں گے برابر ہوتو بدل نصفا نصف تقتیم ہوگا اور اگر تین تہائی کی نسبت ہوتو بدل کے بھی تین جھے ہوں گے اور اس اختلاف کا فائدہ اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ مثلاً موسلی لہ کے ساتھ کسی غلام پر سلح کر لی پھر آ دھا غلام موسی لہ کے پاس سے استحقاق میں لیا گیا تو فقیہ ابو بکر محمد بن ابر اہیم کے قول پرموصی لہ مصالح ہے آ دھے موجودہ پھل اور آ دھے جو آئندہ پیدا ہوں واپس لے گا۔اور فقیہ ابوجعفر یے قول کے موافق اگر دونوں کی قیمت کیساں ہوتو یہی تھم ہےاوراگر قیمت میں تین تہائی کی نسبت ہوتو اس کے حساب سے واپس لے گا اور فقیہ محمد بن ابراہیم کے قول کی وجہ بیہ ہے کہ جو آئندہ پیدا ہوں اس کا فی الحال جا نناممکن نہیں ہے کیونکہ بھی تو آئندہ بہار آتی ہے اور بھی نہیں آتی ہے اور تبھی آئندہ کے پھل موجودہ سے زیادہ ہوتے ہیں اور بھی کم ہوتے ہیں اپس ہم نے اس کوشل موجود فی الحال کے قرار دیا کہ یہی بدل ہاور فقیہ ابوجعفر کے قول کی بیدوجہ ہے کہ آئندہ جو کھل آئیں ان کی قیمت فی الحال معلوم ہوسکتی ہے اس طور سے کہ بیدر خت ہمیشہ بچلدار ہونے کی حالت میں کتنے کوخریدا جاسکتا ہے اور ہمیشہ بے پھل ہونے کی حالت میں کتنے کوخریدا جائے گا پس بچلدار ہونے کی صورت میں ڈیڑھ ہزار درم کواور بے پھل ہونے کی صورت میں ایک ہزار کوخریدا جائے تو معلوم ہوا کہ جوغلہ نکلے گا اس کی قیمت یا نچ سو درم ہے پھر غلہ موجودہ کی قیمت دریافت کی جائے ہیں اگر یہ بھی پانچ سو درم ہوتو دونوں مساوی قیمت کے معلوم ہوئے اور اگر موجودہ کی قیمت دوسو بچاس درم ہوں تو معلوم ہوا کہ تہائی ہے پس اس کے حساب سے واپس ہوگی میرمحیط میں ہے۔

فقیہ ابوجعفر نے فرمایا کہ اگر دار میں مسیل آب یا موضع جذوع سے سلح واقع ہوئی تؤبھی یہی حکم ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اس دار کی در حالیکہ اس میں دوسر سے تحض کے یانی بہانے کاحق ہے کیا قیمت ہے اور اس دار کی ور حالیکہ بیحق غیرنہیں ہے کیا قیمت ہے پس جو کھان دونوں میں فرق نکلے وہی مسل کی قیمت ہوگی ہے محیط سرحسی میں ہے۔ اگر کسی معین نخل کے غلہ کی ہمیشہ کے واسطے کسی مخص کے حق میں وصیت کی اور وارثوں نے اس سے اس کے پھل نکلنے اور رسیدہ ہونے کے بعد ان پھلوں اور غلہ 'بہار سے جوآ ئندہ ہمیشہ تک پیدا ہو کی قدر گیہوں برصلح کی اورموصی لہنے ان گیہوں پر قبضہ کرلیا تو جائز ہےاورا گر گیہوں پرادھار کر کے صلح کی تو جائز نہیں ہےاور اگراس ہے کسی تول کی چیز پر اُدھار صلح کی تو جائز ہے اور اگر خٹک چھو ہاروں پر صلح کی تو جائز نہیں ہے جب تک پیمعلوم ہو کہ یہ خٹک

چھو ہارےان بھلوں سے جو درخت پرموجود ہیں زیادہ ہیں اوراگراس نخل کی حاصلات غلہ سے دوسر نخل ہے غلہ پر ہمیشہ کے واسطے یا کسی مدت معلومہ تک دینے پرصلح کی تو جائز نہیں ہے بیمبسوط میں ہے۔ لتحلت انمالم یجز لمکان الربوا۔ایک شخص نے اپنے خل کے غلہ کی کسی شخص کے حق میں تین برس کے واسطے وصیت کی اور پنخل اس کا تہائی مال ہوتا ہے اور نخل میں پھل نہیں ہیں پھر موصی لہ نے وارثوں ہے کئی قدر دراہم معلومہ پر وصیت ہے سلح کر کے درموں پر قبضہ کرلیا اورشر ط کر دئی کہ میں نے بیغلنخل وارثوں کوسپر دکیا اور ان کوحق وصیت سے بری کیا اور درخت میں اس تین سال تک کھھ نہ نکلا یا جس قدروار ثوں نے اس کو دیا ہے اس سے زیا دہ پیدا ہوا تو قیاساً صلح باطل ہے لیکن استحساناً صلح جائز ہے بیفصول عمادیہ میں ہے۔اگر کسی مخص نے دوسرے کے لیے وصیت کی کہ جو پچھ میری باندی کے پیٹ میں ہےوہ اس کودیا جائے حالانکہ باندی حاملہ ہےاوروہ مخض وصیت کنندہ مرگیا پھروارث موصی لہے کی قدر دراہم معلومہ پرصلح کر لی اور اس کودے دیئے تو جائز ہے مگر جائز اس طور ہے ہے کہ ملح میں عوض لے کراپنا حق ساقط کر دیا نہ ہے کہ موصی لہنے وارث کووصیت کا مالک کیا ہے کیونکہ تملیک کےطور پرصلح نہیں ہوسکتی ہےاورا گرایک وارث نے اپنی خصومت پر کہ میرے ہی واسطے ہو صلح کی تو جائز نہیں ہے بخلاف اِس کے اگر اس شرط سے سلح کی کہ بیتمام وارثوں کے واسطے ہوتو جائز ہے یا مطلقاً صلح کی تو بھی جائز ہے اوراگروارثوں کی طرف سے غیر مختص نے ان کے حکم سے یابدوں وارثوں کے حکم کے موصی لہے صلح کر لی تو جائز ہے کذا فی الحیط۔اگر تسمی مخض کے واسطے جو کچھا بنی باندی کے پیٹ میں ہے وصیت کی پھر وار ثوں نے دوسری باندی کے پیٹ کے عوض پرصلح کرلی تو جائز نہیں ہے بیمبسوط میں ہے۔اگر کسی باندی کے پیٹ کی دوسر سے مخص کے واسطے وصیت کی اور وارثوں ہے کسی قدر درا ہم معلومہ پرصلح واقع ہوئی پھراس باندی کے مردہ لڑکا پیدا ہوا توصلح باطل ہے اور اگر کی شخص نے باندی کے پیٹ میں کچھ مار دیا کہ جس کے صدمہ سے اس کے مردہ جنین کر گیا تو اس کا ارش وارثوں کو ملے گا اور صلح جائز رہی بیہ حاوی میں ہے اور اگر دو برس گذر گئے اور وہ کچھ نہ جنی توصلح باطل ہوگئی پیمبسوط میں ہے۔اگر کسی شخص نے وصیت کی کہ جو پچھے فلا ںعورت کے پیٹ میں ہے اس کو ہزار درم ویئے جا ثمیں پھر اس جنین سے یعنی جو پید میں ہے اس کے باپ نے اس وصیت ہے کسی قدر مال پر صلح کی تو جائز نہیں ہے اسی طرح اگر اس کی ماں نے وصیت سے سلح کرلی تو بھی جائز نہیں ہے میچط میں ہے اور اگر کسی شخص نے جو پچھاس کی باندی کے پیٹ میں ہے کسی نابالغ معتوہ کے دینے کے واسطے وصیت کی پھراس کے باپ یا وصی نے وارثوں سے کسی قدر درموں پر سلح کر لی تو جائز ہے اس طرح اگر وصیت کسی م کا تب کے حق میں ہوتو بھی اس کی صلح جائز ہے اور اگر کسی چیز کی وصیت کی کہ جو پچھ فلاں عورت کے پیٹ میں ہے اس کو یہ چیز دی جائے اور وہ حبل غلام تھااس کے مولانے اس کی طرف سے سلح کی تو جائز نہیں ہے پھراس کے مولی نے مریض کے مرنے کے بعد کسی چیز پرصلح کی پھرمولائے اس حاملہ باندی کوآ زاد کیااور جواس کے پیٹ میں ہے اس کوبھی آ زاد کیا پھروہ ایک غلام جن تو غلام آ زاد ہو جائے گا مگروصیت کا مال اس کونہ ملے گا بلکہ اس کے آ زاد کرنے والے کو ملے گا اور صلح بھی جائز نہ ہوگی۔اسی طرح اگر اس باندی کو . فروخت کیا تو بھی یوں ہی رہے گا یعنی مال وصیت با لَع کو ملے گامشتری کونہ ملے گا۔ای طرح اگر ما لک نے جو باندی کے پیٹ میں ہاں کومد برکیا تو بھی یہی عکم ہے اور اگر مالک کی باندی و بچہ کے آزاد کرنے یا فقط باندی کے آزاد کرنے کی روز وصیت کرنے والا زندہ تھا پھرمراہے تو بیدوصیت غلام کے حق میں ہوگی مولی کے حق میں نہ ہوگی بین بسوط میں ہے۔

### مو لهو (6 بار) ☆

مكاتب وغلام تاجر كى ملح كے بيان ميں

اگر مال کتابت ہزار درم ہوں اور مکاتب نے دعویٰ کیا کہ میں نے بیدرم اداکر دیئے ہیں اور مالک نے اس سے اٹکار کیا پھر اس شرط سے سلح کی کہ پانچے سودرم اداکرے اور باقی زیادتی ہے بری کردے تو جائز ہے بیمجیط میں ہے۔ اگرمولی نے اپنے مکاتب ے اس شرط سے ملح کی کہ میعاد سے پہلے تھوڑ ا مال کتابت یعنی کسی قدر مال کوکہا کہ بیمیعاد سے پہلے اوا کر دے اور باقی اس کے ذمہ ے دور کر دیا تو جائز ہاوراگر مال کتابت ہزار درم ہوں اس میں کی قدر زیادتی پراس شرط سے سکے کی کہ میعاد آنے کے بعد ایک سال کی مہلت دے تو جائز ہے میمسوط میں ہے۔اوراگر مال کتابت کی میعاد آ جانے کے بعد اس شرط ہے سکے کی کہ بعض مال ادا کرے اور بعض مال میں تاخیر دے گا تو جائز اور اگر مال کتابت میں درم ہوں ان درموں ہے دینار بیعجیل دے دینے پرصلح کرلی تو جائز ہےاوراگر دیناروں پر میعادی اُدھار شکے کی تو جائز نہیں ہے بیمجیط میں ہےاوراگر دونوں نے اس شرط سے شکے کرلی کہ مال کتابت میں سے درم باطل کر کے اس قدر دیناروں پر کتابت مقرر کریں تو جائز ہے ای طرح اگر ان کی جگہ اوصیف اُ دھار مقرر کیا تو بھی جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔ایک غلام یاباندی پراُدھار کتابت تھہرائی پھر ہزار درم پرصلح کرلی اور ایک سال کی میعادمقرر کی تو جائز ہے بیمجیط سرحسی میں ہے۔اگر مکا تب نے کسی مختص پر قرضہ کا دعویٰ کیا اس نے انکار کیا پھر مکا تب نے اس سے اس شرط ہے کی کہ تھوڑا لے لے اور تھوڑ اچھوڑ دے پس اگر مکا تب کے پاس قرضہ کے گواہ ہوں تو چھوڑ دیتا سچھے نہیں ہے اور باقی بھی لے لے گا اور اگر گواہ نہ ہوں تو جائز ہے اور اگر مکا تب نے بعض قرضہ کی تا خیر کرنے پرصلح کی تو جائز ہے بشرطیکہ بیقر ضہ اس پربطور<sup>ع</sup> اقر اض واستقر اض نہ ہو بی*چی*ط میں ہے۔اگر کسی شخص نے مکاتب پر قرضہ کا دعویٰ کیا اور مکاتب نے انکار کیا پھراُس سے اس شرط پرصلح کی کہ بعض اوا کرے اور بعض وہ چھوڑ دیتو جائز ہےاورمکا تب کا بیٹا تھم میں باپ کے ہےاور مکا تب کی طرف کسی وصیت کا دعویٰ کیا جائے اور وہ انکار کر کے صلح

کر لے تو اس میں اس کی صلح مثل آزاد کی صلح کے ہے بیمبسوط میں ہے۔

اگر مکاتب نے عاجز ہوکرر قیق ہوجانے کے بعد صلح کی پس اگر مکاتب کے پاس اس کا حاصل کیا ہوا کچھ مال نہ ہوتو پیسلح مولی کے حق میں روانہ ہوگی اور مکا تب کے حق میں روا ہوگی یہاں تک کہ بعد آ زاد ہونے کے اس سے مواخذہ کیا جائے گالیکن اگر عاجز ہونے سے پہلے اس پر گواہ قائم ہوں تو اس کی صلح جائز ہوگی۔اوراگراس کے پاس اس کا کمایا ہوا کچھ مال ہوتو امام کے نز دیک صلح جائز ہے اور صاحبین نے اس میں اختلاف کیا ہے میر محیط سرحتی میں ہے۔ اگر مکاتب کے مولی نے مکاتب برقرضہ کا دعویٰ کیا اور م کا تب نے اس سے اس شرط ہے کی کہ کچھ لے لے اور کچھ چھوڑ دے تو جائز ہے اور اگر م کا تب نے اپنے مولی پر مال کا دعویٰ کیا اورمولی نے انکار کیا پھراس سے شرط سے سلح کی کہ کچھ لے لے اور کچھ چھوڑ دے پس اگر مکا تب کے پاس اس کے گواہ ہوں تو جائز نہیں ہےاوراگر نہ ہوں توصلح جائز ہے بیرمحیط میں ہے۔اورغلام تاجر کا حکم چھوڑ دینے یا تاخیر کرنے یاصلح میں مثل مکا تب کے ہے بیہ محیط سرحسی میں ہے۔اگر غلام تا جرنے کسی کے ساتھ اپنے قرضہ کے دعویٰ ہے کچھ کچھ لینے اور کچھ چھوڑ دینے پرصلح کی تو جا تر نہیں ہے بشرطیکہاس کے گواہ ہوں اورا گرنہ ہوں تو جا ئز ہے بیرحاوی میں ہے۔اگرغلام تاجر پر کسی شخص نے قرضہ کا دعویٰ کیااورغلام نے با قراریا باا تکاراس سے اس شرط سے سلح تھہرائی کہ تہائی وہ چھوڑ دے اور تہائی میں تا خبر دے اور تہائی غلام تا جرادا کرے تو جائز ہے اور اگر ع قولها قراض يعني كسي معامله كاأدهار بواور بعينه بيه چيز نفذ قرض نه دياا ل توله وصيف وه غلام وبائدى جوخر دسال مو١٢ مولی نے اس غلام کو بچورکردیا پھراس پر کی خض نے دعویٰ کیا اور مدی کے پاس گواہ نہیں ہیں اور غلام بچور نے اس سے سلح کی پس اگر علام کے پاس اس کی کمائی کا پچھ مال نہیں ہو تو ہی الحاصلے حق مولی ہیں نہیں جائز ہے گئی نظام کے جق ہیں جائز ہے اور انجام کو نے کے اس کا دامن پکڑا جائے گا اور اگر اس کے پاس پچھ مال اس کی کمائی کا موجود ہے تو امام اعظم کے نزد یک سلح جائز ہوا و سلح بی کہ بعد آزا اس کے بات کے اس کا دامن پکڑا جائے گا اور اگر اس کے پاس پچھ مال اس کی کمائی کا موجود ہے تو امام اعظم کے نزد یک سلح جائز ہوا و سلح بی کہ بعض چھوڑ دے اور بعض ہیں جائز ہیں ہے۔ اگر غلام مجور پر کی نے قرضہ کا دعویٰ کیا اور غلام نے مال کی کو کو بعض چھوڑ دے اور بعض ہیں میں میعاد مقرر کردے تو جائز نہیں ہے اور اگر غلام مجور کے ہاتھ ہے کی آزاد نے غلام کے مالک کی کو کو متاب کی تو جائز نہیں ہے۔ اس طرح اگر کس آزاد نے اس غلام مجور ہے مولی کے پچھ درم غصب کر لئے اور اس نے متاب کی کہ کہ دربان چر پر قرضہ کا دعویٰ کیا اور اگر کس تعلیم کی تو جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی کہ اور اگر سک تعلیم کی تو جائز نہیں ہے اور اگر مدی غلام مجور ہوتو اس کے کہ پہر اس کے سائر مولی کے پہر فرصل کے لئے اور اگر مدی غلام کہ مول کے پہر فرصل کے کہ دربا کہ ہوں تو جائز نہیں ہو کہ کہ بیاں گر کس کہ خوا کر نہیں ہوں تو سلح جائز نہیں ہوں تو جائز ہیں اگر مدی کے پاس گواہ دو ہوں یا نہ ہوں۔ پس اگر گواہ نہ ہوں تو مولا کے مدعا علیہ کے تو ہی سیام جائز کہ کیا ہوں کہ بیا ہوں کہ مام کے کہ کہ در آزاد کی کے اس می مواخذ ہ کیا جائز کہ کے جائز نہیں ہوں تو مول کے مدر آزاد کی کے اس می مواخذ ہ کیا جائز کی کہ اور آگر مدی کے پاس گواہ نہ ہوں تو مول کے مدر قالیہ کہ کے در قال کے معا علیہ کے تو میں میں کہ کے کہ کہ در آزاد کی کے اس می مواخذ ہ کیا جائز گواہ نہ ہوں تو مول کے مدر آزاد کی کے اس می مواخذ ہ کیا جائز گواہ نہ ہوں تو مول کے مدر آزاد کی کے اس می مواخذ ہ کیا جائز گواہ نہ ہوں تو مول کے مدر قالیہ کے تو میں ہو سکتا ہے دو مول کے مدر قالیہ کے تو میل ہو گور کے دور قالیہ کے تو میں میں کے تو میں میں کے تو میں میں کہ کیا ہو کہ کو کو کو کہ کیا گور کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کو کے کہ کو کو کو کے کہ کو کو کے کہ کو کو کو کے کو کہ کو کہ کو کو کو کے کو کو کے کہ

مترهو (۵ بارې☆

## ذمیوں اور حربیوں کی سلے کے بیان میں

ہر صلح کی جود وسلمانوں میں جائز ہوہ وہ وہ ذمیوں میں بھی جائز ہاور جود وسلمانوں میں نہیں جائز ہوہ وہ میں بھی جائز ہے اور جود وسلمانوں میں نہیں جائز ہے وہ وہ میں ہے۔ اگرایک وہ ی نے دوسرے در الہیں جائز ہے سوائے ایک میں ہے۔ اگرایک وہ ی نے دوسرے در م بعوض ایک درم کے خرید ہاور باہم جسند کرایا پھر دونوں نے اس شرطے صلح کی کداس کو دس میں سے پانچ درم والی کر دیے ہیں اگر وہ وہ درم ایجنہ قائم ہوں تو بسبب ربوا کے سلح جائز نہیں ہے اور اگر اس نے تلف کر دیئے ہوں تو بہطریق اسقاط حق کے سائز ہے اور اگرایک نصرانی نے دوسر نے نصرانی کی ایک سور غصب کر لی پھراس سے سوائے درم ووینار کے کی وائی اسقاط حق کے پی ساگر وہ سور بیعنہ قائم ہوتو جائز ہے خواہ مصالح علیہ معین ہویا وصف کر کے ذمہ رکھا گیا ہوخواہ ذمہ لے کرنی الحال اداکر نے کو پی ساگر وہ سور بیعنہ قائم ہوتو جائز ہے خواہ مصالح علیہ معین ہویا وصف کر کے ذمہ رکھا گیا ہوخواہ ذمہ لے کرنی الحال اداکر نے کو پی اگر اوہ سور بیا ہوتو ہائز ہے تو صلح جائز نہیں ہے جب کہ کیلی یا وزنی چیز غیر معین ہویا واراگر موہ سور قائم ہواور اگر موہ سورقائم ہواور اس کے دوسرے سور پر اُدھار صلح کی تو نہیں جائز ہے اور اگر دونوں معین قائم ہوں تو جائز ہے بیم سوط میں ہے۔ اگر کسی حربی اس کے دوسرے کا مال غصب کرلیا خواہ اس کو تلف کردیا ہوتو طرفین کے زدیک نہیں جائز ہے۔ اور اگر سے کی خواہ مال مغضوب قائم ہویا تلف کردیا ہوتو طرفین کے زدیک نہیں جائز ہے کہ حربی کا مال غصب کرلیا خواہ اس کو تلف کی خواہ مال مغضوب قائم ہویا تلف کردیا ہوتو طرفین کے زد یک نہیں جائز ہے مال تلف کردیا ہوتو طرفین کے زد یک نہیں جائز ہے مال تلف کردیا ہوتو طرفین کے زد یک نہیں جائز ہے مال تلف کردیا ہوتو طرفین کے زد یک نہیں جائز ہے مال تاس کی خواہ مال مغضوب قائم ہویا تلف کردیا ہوتو طرفین کے زد دیک نہیں جائز ہے مال مال تعرب کہ دیا ہوتو طرفین کے زد کردیا ہوتو طرفین کے زد دیک نہیں جائز ہے مال تعرب کی دیا ہوتو طرفین کے زد دیک نہیں جائز ہے مال مال تعرب کہ دیا ہوتو طرفین کے زد دیک نہیں جائز ہے مورائی میں جائز ہے کہ دیا ہوتوں کے دائوں کے دونوں نے سائل کو جائل کے دونوں کے حالے کہ دیا ہوتوں کے دیا ہوتوں کے دونوں کے حالے کی خواہ مال مغضو کے تائی ہو دونوں کے دیا ہوتوں کے دیا ہوتوں کے دیا ہوتوں کے دیا ہوتوں کے دونوں کے دیا ہوتوں کو تائی ہوتوں کے دیا ہوتوں کو تائی کو تائی

بخلاف قول امام ابو یوسف کے بیمحیط سزتسی میں ہے۔ اگراسی طرح دارالحرب میں کسی حربی مسلمان کا مال غصب کیا توصلح جائز نہیں ہے بیتا تارخانیہ میں ہے۔ اگر مسلمان تاجرنے دارالحرب میں کسی حربی کی کوئی چیز غصب کرلی اور پھر دونوں نے باہم صلح کرلی تو بالا جماع صلح نہیں جائز ہے اور اگر دونوں میں سے ایک نے دوسرے کو پچھ قرضہ دیا پھراس شرط سے سلح کی کہ پچھ چھوڑ دے اور پچھ قرضہ میں تاخیر دے دے پھر حربی مسلمان ہو گیا تو جائز ہے بیم مبسوط میں ہے۔ اگر دوحربی دارالحرب میں مسلمان ہو گئے پھر ایک نے دوسرے کی کوئی چیز غصب کرلی یا اس کو پچھ زخی کیا پھر اس سے کسی چیز پر سلح کرلی تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزد یک جائز نہ ہونا جائے اور بہی امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نزد یک جائز نہ ہونا جائے اور بہی امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے بیرحاوی میں ہے۔

اگرمعاملہ دو حربیوں میں ہواور دونوں امان لے کر داراالاسلام میں آئے تو قاضی کی کی دوسر ہے ہوڈگری نہ کرے گا ﷺ
اگر کی مسلمان نے دارالحرب میں کی حربی کو پچھتر ضد دیا پھراس ہاس شرط ہے سکے کی کہ پچھ چھوڑ دے اور پچھتر ضہ علی خیر کر دے پھر جس قدر میں تا خیر کی تھی اس کی میعاد آگی اور حربی امان لے کر داراالاسلام میں آیا اور مسلمان نے اپنے قرضہ کے واسطے اس کو گرفتار کرتا چاہا اور جو چھوڑ دیا تھا وہ بھی لینا چاہا تو جس قدر اس پر ہاس کے واسطے گرفتار نہیں کرسکتا ہے خود وہ چاہد دے دے اور جس قدر چھوڑ دیا ہا اس میں رجوع نہیں کرسکتا ہے۔ اس طرح اگر حربی مسلمان سے طالب ہوتو بھی بہی تھم ہا ور بہی امام دو حربی دو اللہ علیہ اور ایرانیا معاملہ دو حربیوں میں ہواور دونوں امان لے کر دارالاسلام میں آئے تو قاضی کی کہ دوسر ہے پر ڈگری نہ کر ہے گالین اگر دونوں مسلمان ہو گئے یا ذمی ہو گئے تو قاضی ان کے درمیان فیصلہ یوں کر ہے گا کہ چھے چھوڑ دینا اور باقی میں تا خیر دینا بطریق صلح کے جائز رکھے اور باقی کی میعاد آنے پر اس کو ادا کرنے کے واسطے طالب کی دوسر ہے پر چھوڑ دینا اور باقی میں تا خیر دینا بطریق صلح کے جائز رکھے اور باقی کی میعاد آنے پر اس کو ادا کرنے کے واسطے طالب کی دوسر ہے پر عسلم کی تو جائز ہے خواہ یہ معاملہ اس کا کی مسلمان سے ہوا ہو یا کی مستامی سے جوائی دارالحرب کا یا غیر دینا بور ہا گر بیدونوں حربی اپنے اپنے ملک میں چلے گئے پھرامان لے کرلوٹ آئے تو یہ ہوگی تھی دارالحرب کا یا غیر دونوں جربی اپنے اپنے ملک میں چلے گئے پھرامان لے کرلوٹ آئے تو یہ جوائی ہوگی تھی دونوں جو ان جوائی ہوگی کھی کہ ای دونوں جربی کہا ہے اپنے ملک میں چلے گئے پھرامان لے کرلوٹ آئے تو یہ جوائی ہوگی تھی اس کے دونوں جربی کہا ہیں جوائی کو دونوں جربی کے دونوں جربی کے دونوں جربی کی کھی کے دونوں جربی کی کھی کے دونوں جربی کے دونوں کے

(ئهارهو (١٥ باب ♦

صلح کے بعد مدعی بیام عاعلیہ یا مصالح علیہ کے بغرض سلح باطل کرنے کے گواہ قائم کریں گئے بیان میں

اگر مدی نے بعد صلح کے گواہ قائم کئے تو مسموع نہ ہوں گے لین اگر بدل صلح میں عیب ظاہر ہوااور مدعاعلیہ نے ا نکار کیااور مدی نے بسبب عیب کے واپس کرنے کے گواہ قائم کئے تو مسموع ہوں گے بیہ بدائع میں ہے۔ ہشام نے امام محمدؓ ہے روایت کی ہے کہ اگر مدعاعلیہ نے گواہ قائم کئے کہ مدی نے قبل صلح کے یا بدل پر قبضہ کرنے سے پہلے بیا قرار کیا ہے کہ میر امدعاعلیہ پر پچھ ہیں ہے ق صلح باطل نہ ہوگی اور اگر اس امر کے گواہ دیئے کہ مدی نے بعد سلح کے ایساا قرار کیا ہے تو صلح باطل ہوگی اور اگر قاضی کو علم ہوا کہ مدی نے قبل صلح کے قاضی کے سامنے اقرار کیا تھا کہ میر امد عاعلیہ فلاں پر پچھ ہیں ہے تو صلح باطل ہو جائے گی بعد الغقاد مذکور کے اور اس مقام پر قاضی کاعلم بمز لدمد فی کے بعد سلح کے اقرار کرنے کے ہے میں جائے فضی پر ہزار درم کا دعویٰ کیااس نے انکار کیا پھر

کی چیز پرسلے کر دی گئی پھر مدعاعلیہ نے ایفایاء ابراء کے گواہ دیئے تو بقول نہوں گے اوراگراس پر ہزار درم کا دعویٰ کیااس نے ادا

کر دینے یا ابراء کا دعویٰ کیا پھر کی چیز پرصلح کر دی گئی پھر مدعاعلیہ نے ایفاء یا ابراء کے گواہ پیش کئے تو قبول ہوں گے اور بدل واپس

دلایا جائے گا بیو جیر کر دری میں ہے۔ اگر کی شخص کے مقبوضہ دار پر دعویٰ کیا اوراس سے ہزار درم پر اس شرط سے لی کہ قابض کو یہ

دار مدی سپر در کھے پھر تا بیش نے گواہ قائم کئے کہ بید دار میرا ہے یا فلاں کا تھا میں نے اس سے خرید اہے یا میر ہے باپ کا تھا اس نے

میرے واسطے میراث چھوڑ ا ہے تو ہزار درم کی واپسی نہیں ہو سکتی ہے اوراگر اس امر کے گواہ دیئے کہ میں نے صلح سے پہلے طالب سے

اس کوخر پیرا ہے تو گواہ قبول ہوں گے اور سلح باطل ہو جائے گی اوراگر خرید پر گواہ قائم نہ کئے بلکہ اس امر کے گواہ دیئے کہ بل اس سلح کے

دوسرے دار پر صلح کی ہے تو پہلی صلح ہے کہ اور دوسری باطل کی جائے گی میر چھاسز تھی میں ہے۔ ہر صلح کی ایک صلح کے بعد واقع ہووہ باطل ہے اور اگر ایک خرید کے بعد دوسری خرید واقع ہووہ واطل ہے اور اگر ایک خرید کے بعد دوسری خرید واقع ہوتو دوسری تھے جاوراگر پہلی صلح کی پھر مصالے عنہ کوخرید لیا تو خرید جائز اور صلح باطل ہے اور اگر ایک خرید کے بعد دوسری خرید واقع ہوتو دوسری تھے جاوراگر ایک خرید کی پھر مصالے عنہ کوخرید لیا تو خرید جائز اور سلح باطل ہے اور اگر ایک خرید کی پھر مصالے عنہ کوخرید لیا تو خرید جائز اور سلح باطل کی جائے گی میر جو میں ہے۔

ایک مخض کے مقبوضہ گھر پر دعویٰ کیااور مدعاعلیہ نے اس سے پہلے سکے واقع ہونے کا دعویٰ کیااوراس پر گواہ قائم نہ کئے اور قاضی نے مدعی کے نام اس گھر کی ڈگری کردی اور مدعی نے وہ گھر کسی کے ہاتھ فروخت کردیا پھر مدعا علیہ نے چاہا کہ مدعی ہے قتم لے کہ واللہ میں نے جھے سے اس دار کے دعویٰ ہے تبل اس دعویٰ کی صلح نہیں کی ہے تو اس کوا ختیار ہے بس اگر فتم کینے پر مدعی نے فتم ہے ا نکار کیا تو مدعا علیہ کواختیار ہے جا ہے ہیچ کی اجازت دے کرشن لے لیے یا مرعی سے صان لے بیدذ خیرہ میں ہے۔اگر کسی مختص کے مقبوضہ دار پر دعویٰ کیا کہ میرے باپ سے مجھے میراث ملاہے پھرکسی شے پرصلح کرلی پھرمد عاعلیہ نے گواہ قائم کیے کہ بیددار میں نے اس مدعی کے باپ سےاس کی زندگی میں اس سے خریدا ہے یا یوں گواہ دیئے کہ میں نے اس کوفلاں مختص سے خریدا ہے اور فلاں مختص نے اس مدعی کے باپ سے خریدا تھا تو گواہ مقبول نہ ہوں گے بیمحیط میں ہے۔اگرزید پر ہزار درم وایک دار کا دعویٰ کیازید نے اس ہے سو درم پراس کے دعویٰ سے سلح کر لی پھر مدعی نے اقر ارکیا کہ ان دونوں چیزوں میں سے ایک مدعاعلیہ کی تھی توصلح باقی سے جائز رہے گ اور مدعاعلیہ اس سے پچھوا پس نہیں لے سکتا ہے۔ای طرح اگر مدعی نے بعد سکے بزار درم اور دار دونوں پر گواہ قائم کئے تو ہزار باطل میں اور دار میں اپنے حق پررہے گا بخلاف اس کے اگر ایک غلام و با نقری کا دعویٰ کیا پھر کسی قدر مال پرصلح کرنی اور دونوں کی ملکیت کے ۔ گواہ دیئے توضیح ہےاور دونوں اس کوملیں گے اور اگر ہزار درم اور ایک دار کا دعویٰ کیا اور ہزار درم پرصلح کر لی پھر نصف ہزار اور نصف دار پرگواہ قائم کئے تو دونوں میں کوئی چیز اس کونہ ملے گی اور اگر ہزار درم ونصف دار کے گواہ دیئے توصلے کے ہزاران ہزار ہے ادا ہو گئے اورنصف دار لے لے گا کیونکہ بیسلے بعض حق کالینااور باقی کا ساقط کرنا ہے اور ساقط عود کرنے کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔اورا گرمد عاعلیہ کے قبضہ سے وہ داراستحقاق مین لےلیا گیا تو ہزار درم سلح میں سے پچھوا پی نہیں لےسکتا ہے بیمحیط سزھسی میں ہے۔اگرا یک شخص نے دوسرے کے مقبوضہ دار کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس کو ملح میں ایک غلام دیا اس نے قبضہ کرلیا پھر غلام نے گواہ دیئے کہ میں آزاد ہوں اور قاضی نے اس کی آزادی کا حکم دیا توصلح باطل ہوگئی اس طرح اگر اس امرے گواہ دیئے کہ میں مدبریا مکا تب ہوں تو بھی یہی ا تھم ہے۔اسی طرح اگر باندی ہواوراس نے گواہ قائم کئے کہ میں ام ولد ہوں یا مکا تبہ یامد برہ ہوں اور گواہی دونوں کی قاضی نے قبول ع یعن جس طرح اس غلام پرجس نے اپنی آزادی بذریعہ گواہوں کے تابت کردی صلح باطل ہوگ الفاءوصولياني ابراء ذمدواري يرى كرنا١٢ ای طرح اگر مدبر یام کاتب نے اپنامد بریام کاتب ہونا ٹابت کردیا توصلح باطل ہوگی ۱۳

کر لی تو صلح باطل ہوگئی میرچیط میں ہے۔امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ ایک شخص کے دوسرے پر ہزار درم ہیں پھر طالب نے گواہ قائم کئے کہ میں نے اس سے سودرم اور اس کیڑے پر صلح کی ہے اور مطلوب نے گواہ دیئے کہ اس نے مجھے ان درموں سے بری کر دیا ہے تو صلح کے گواہ مقبول ہوں گے اور اگر طالب نے اس امر کے گواہ دیئے کہ اس نے مجھ سے فقط سودرم پرصلح کی ہے تو مطلوب کی بریت کے گواہ اوّ لی بیں یعنی وہی قبول ہول گے میرمحیط سرحسی میں ہے۔ ہزار درم کے قرض دارنے گواہ پیش کئے کہ طالب نے مجھ سے چارسودرم پراس شرط سے سلح کی کہ میں اس کوادا کردوں اور باقی ہے مجھے بری کردے اور ایسابی ہوا ہے اور طالب نے کہا کہ میں نے تختے پانچ سودرم سے بری کیااور پانچ سو پر سلح کی ہےاور دونوں کے گواہوں نے ایک ہی وقت بیان کیایا دووقت علیحد وعلیحد و بیان کیے یا باطل وفت بیان نه کیاتو سب صورتوں میں مطلوب کے گواہ مقبول ہوں گے بیہ وجیز کر دری میں ہے اور اگر دعویٰ مثلی چیزوں میں واقع ہو جیسے کر گیہوں وکر جو پھراس کے نصف پر صلح کی پھر مدعی نے گواہ دیئے کہ بیسب کرمیرا ہے تو دعویٰ سیجے نہیں اورا گر گواہ مسموع نہ ہوں کے بیمحیط میں ہے۔اگر کسی مخض کی طرف ایک دارو ہزار درم کا دعویٰ کیا پھراس سے پانچ سودرم اور آ دھے گھر پرصلح کرلی پھر گواہ قائم کئے کہ پانچ سودرم اور پورا دارمیرا ہے تو ہزار درم میں ہے کچھاس کے نام ڈگری نہ ہوگی اور باقی دار کی ڈگری ہو جائے گی۔اوراگر پورے داراور تہائی پانچے سودرم کے گواہ دیئے تو اس کے نام کچھ ڈگری نہ ہوگی بیمچیط سرحسی میں ہے۔ اگر مستہلک مال کی قیمت ہے کم پر درموں یا دیناروں سے ملح ہوئی پھرتلف کر دینے والے نے گواہ قائم کئے کہ جس قدر پرصلح ہوئی ہے اس سے مستہلک مال کی قیمت بہت کم تھی اس میں کھلا ہوا خسارہ ہے تو امام کے نز دیک گواہ غیر مقبول اور صاحبینؓ کے نز دیک مقبول ہیں بیتا تار خانیہ میں ہے۔اگر کسی تخص نے دوسرے کے دار میں دعویٰ کیا پس قابض نے دوگواہ اس امر کے دیئے کہ اس نے مجھ سے کسی چیز پر صلح کی اور راضی ہوااور میں نے اس کودے دیئے تو جائز ہے اگر چہ گواہوں نے مصالح کی مقدار بیان نہ کی ہو۔ای طرح اگر ایک نے دراہم بیان کئے اور دوسرے نے پچھ بیان نہ کیا تو بھی جائز ہے یا دونوں نے یوں گواہی دی کہ مدعی نے سب مصالح بھریایا ہے تو بھی جائز ہے۔اوراگر الیی صورت ہو کہ قابض دار نے انکار کیا اور مدعی نے صلح کا دعویٰ کیا اور دو گواہ لایا کہ ایک نے بدل میں دراہم معینہ بیان کئے اور دوسرے نے کوئی شے غیر جمسمی بیان کی یا دونوں نے بدل کا تشمیہ چھوڑ دیا تو گواہی قبول نہ ہوگی اور اگر ایک گواہ نے کسی قدر درا ہم معلومہ پرصلح واقع ہونے کی بالمعائنہ گواہی دی اور دوسرے نے اس طورے سلح واقع ہونے کے اقر ارکی گواہی دی تو جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔اگرایک شخص نے دوسرے کے دار میں دعویٰ دائر کیا پھر دونوں گواہوں نے مقدارمسمیٰ میں اختلاف کیا ایک نے گواہی دی کہاس نے سودرم پرصلح کی ہےاور دوسرے نے ڈیڑھ سودرم پرصلح کی گواہی دی پس اگر مدعی داروہی صلح کا مدعی ہوتو ہے گواہی قبول ہوگی بشرطیکه مدعی دونوں میں سے زیادہ مال کا دعویٰ کرتا ہوا درا گر مدعی صلح وہ ہو جو مدعی علیہ ہےتو بیہ گواہی نامقبول ہو گی خواہ دونوں گواہوں نے مدعی کے قبضہ کر لینے کی گواہی دی ہویا نہ دی ہو کذا فی الحیط۔

(نیسول) باریکی جومسائل سلے متعلق باقر ار بیں ان کے بیان میں جومسائل سلے متعلق باقر ار بیں ان کے بیان میں اگرایک مخص نے دوسرے پر ہزار درم کا دعویٰ کیااس نے انکار کیا پھراس سے اس شرط سے سکے کی کہ جن ہزار درم کا مدعا علیہ پر دعویٰ کیا ہے ان کے عوض ایک غلام فروخت کرد ہے تو بیرجائز ہے اور مدعا علیہ مقرقر ضہ ہوجائے گاحتی کہ اگر مدعی ہے وہ غلام استحقاق میں لےلیا گیایااس نے کچھ عیب پاکراس کوواپس کیا تو مدعاعلیہ سے ہزار درم لے لے گااور اگر مدعاعلیہ نے کہا کہ میں نے تچھ سے ان ہزار درم سے جن کا تونے مجھ پر دعویٰ کیا ہے اس غلام پر صلح کی ۔ تو اس قول سے مدعاعلیہ قرض کا مقرنہ ہوجائے گاحتی کہ اگر غلام استحقاق میں لیا گیایا بسبب عیب کے واپس کیا تو ہزار درم نہیں لے سکتا ہے مگر اپنا ہزار درم کا دعویٰ کر سکتا ہے بیرمحیط میں ہے اور اگر دو شخصوں نے اس طور سے سکے کی کہا یک دوسرے کوایک دار وے اور دوسرااس کوایک غلام دے تو باا قر ارنہیں ہے اسی طرح اگر اس شرط سے سلح کی کہ زید عمر وکو پیغلام دے دے بشرطیکہ عمر واس کواپنے قرضہ سے جوزید پر ہے بری کردے تو بیازید کی طرف ہے وہ غلام عمرو کا ہونے کا اقر ارنہیں ہےاوراگر دونوں نے زید جوعمرو ہے یوں کہا کہ زیداس دار ہے بری ہویعنی باز دعویٰ دےاورعمرواس غلام سے بری رہے تو میں ہے اقرار نہیں ہے اور اگر دونوں نے اس طور ہے سکح کی کہ زید مثلاً اس میں سے نکل جائے اور عمر و کے سپر دکر دے تو پیسکے سیجے ہے اقر ارنہیں ہے اور نہ انکار ہے اور جو چیز دونوں کی سکح کی کسی کے استحقاق میں لی گئی تو دونوں باقی کے واسطے اپنی جت پررہیں گے جیسے کہ بل سلح کے تھے پیمبسوط میں ہے۔

ایک مرد نے ایک عورت پر دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے اس نے انکار کیا ☆

اگر کسی دار میں حق کا دعویٰ کیااور کسی غلام معین پر میعادی یاوصف بیان کر کے ذمہ رکھ کرصلح کی تو جا ئرنہیں ہے۔ پھرا گراس کے حق سے ملح کی بعنی ملح میں کہا کہ تیرے حق سے ملح کی تو اس کے حق کا اقرار کیااور چونکہ وہی (۱)مجمل ہے اس واسطے حق کے بیان میں اس کا قول لیا جائے گا اور اگر دعویٰ حق ہے کی تو اقرار نہیں ہے بیوجیز کر دری میں ہے۔ اگر کسی شخص نے دوسرے کے مقبوضہ مال معین پر دعویٰ کیااس نے اٹکار کیا پھراس ہے کسی قدر مال پراس واسطے کی کہ مدعی کے واسطے اس مال معین کا اقرار دے تو جائز ہاور منکر کے حق میں مثل بچے کے ہوگا اور مدعی کے حق میں ایسا ہے کہ گویا ثمن میں زیادتی کر دی بیا ختیار شرح میں ہے۔ ایک مرد نے ایک عورت پر دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے اس نے انکار کیا پھراس عورت سے سکے کی کہ سو درم صلح میں دیتا ہوں تا کہ تو اقرار کردے اس نے اقرار کردیا تو جائز ہے اور مال لازم آئے گا پس اگریدا قرار گواہوں کے سامنے ہوتو عورت کواس مرد کے ساتھ ر ہنا جائز ہے اور اگر گواہوں کے سامنے نہ ہوتو عنداللہ اس عورت کوجلال نہیں ہے کہ اس مرد کے ساتھ رہے جب کہ وہ عورت جانتی ہے کہ ہم دونوں میں نکاح نہیں واقع ہواہے بیرمحیط میں ہے۔اگر کسی شخص پر ہزار درم کا دعویٰ کیااور مدعی نے اس ہے کہا کہ تو میرے واسطے ہزار درم کا اقراراس شرط پر کردے کہ میں سو درم گھٹا دوں گااس نے اقرار کیا تو گھٹا دینا جائز ہے بیظہیر پیمیں ہے اورا گر کی مخف پرخون یا زخم کا دعویٰ کیا پس اگر عمدا خون کرنے یا زخمی کرنے کا دعویٰ کیا پھر مدعی نے سودرم پراس شرط سے سلح کی کہ مدعا علیہ اقرار کر د ہے توصلح اورا قرار دونوں باطل ہیں اس اقرار ہے وہ گرفتار نہ ہوگا اورا گرخطاء ہے خون یا زخم کا دعویٰ کیا ہوتو بھی بہی حکم ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔اور اگر کسی محض کی طرف اپنے قذف کی وجہ سے حد قذف کا لیے دعویٰ کیااور سو درم پر مدعا علیہ سے اس شرط (۱) حق كا جمال كرنے والا ا ع یعن اس نے جھ پرتہت ذنا کی لگائی اوراس کوٹابت نہ کر سکاپس اس کوصد قذف ماری جائے ا

ے ملح کی کہوہ اقر ارکر دینو صلح واقر ارباطل ہے۔اوراگر مدعا علیہ نے سودرم پراس شرط سے ملح کی کہ مدعی اس کو ہری کر دیو بھی جائز نہیں ہےاورا گرمپلی صورت میں اپنے اقرار پرحد مارا بھی گیا تو اس کی گواہی جائز ہے۔اورا گرکسی پرشراب خواری یاز نا کاری کا دعویٰ کیااورسودرم پراس شرط ہے کے کہ وہ اقر ارکرد ہے تو بھی باطل ہے اور اگر کسی کی طرف کسی متاع کے سرقہ کا دعویٰ کیااور مدعا علیہ نے سودرم پراس شرط سے سلح کی کہ مدعی اس کوسرقہ ہے بری کرد ہے قو جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔ ایک شخص نے دوسرے پرمتاع کی چوری کا دعویٰ کیا پھراس سودرم پراس شرط سے سلح کی کہ مدعی چورکوسودرم دے گابشر طیکہ چور چوری کا اقر ارکر دے اس نے ایسا ہی کیا پس اگر سرقہ عروض میں ہے ہواور وہ بعینہ قائم ہوتو صلح جائز اور سرقہ بعوض ان درموں کے جوسارق کودیئے ہیں مدعی کی ملک ہو جائے گا اور اگر تلف کر دیا ہوتوصلے جائز نہیں ہے اور اگر چوری میں دراہم ہوں تو کتابت میں ندکور ہے کہ صلح جائز نہیں ہے خواہ وہ بعینہ قائم ہوں یا تلف کر دیئے ہوں اور مشائخ نے فر مایا کہ تاویل اس حکم کی بیہ ہے کہ بیٹکم اس صورت میں ہے ہ دراہم مسروقہ کی مقدار معلوم نہ ہواورا گرمعلوم ہو کہوہ سودرم تصفوصلے جائز ہے جب کہ سودرم بدل سکے پرمجلس میں قبضہ کرلیا ہواورا گرچوری میں سونا ہواور سلح درموں پرواقع ہوئی تو جائز ہےخواہ سرقہ بعینہ قائم ہویا تلف کردیا ہولیکن تلف کردینے کی صورت میں جواز کی بیتاویل ہے کہ اس وقت جائزے کہ جب مسروقہ سونے کاوزن معلوم ہوورنہ ہیں جائزے بیظہیریہ میں ہے۔اگر دو مخصوں نے ایک دار میں جھکڑا کیا حالا نکہ وہ ایک کے قبضہ میں ہے پھر دونوں نے اس شرط ہے سکے کی کہ ہرواحد دوسرے کے واسطے نصف دار کا اقر ارکر دے اور ہرایک نے تتلیم کیا تو جائز ہے۔ای طرح اگر یوں صلح کی کہ ایک مخص دوسرے کے واسطے سی بیت معلوم کا اقر ارکرے اور دوسرا اس کے لیے باقی دار کا اقرار کرے تو بھی جائز ہے۔ پھراگروہ بیت معلوم جس پرصلح واقع ہوئی تھی استحقاق میں لیا گیا تو مدعی کواپنے دعویٰ کی طرف رجوع کرنے کا اختیار ہے کہ باقی دار میں دعویٰ کرے۔اس طرح اگر کسی غلام پرصلح کی بشرطیکہ مدعی دوسرے قابض کے واسطے تمام دار کا اقرار کرے توصلے جائز ہےاور اگر غلام استحقاق میں لیا گیا تو مدعی اپنے دعویٰ کی طرف رجوع کرے گا چنا نچہ اگر بدوں اقرار کے اس طور پرصلح واقع ہوتو بھی ایسا ہی ہے کذافی الحیط۔

بسو (6 باب

اُن امور کے بیان میں جو بعد کے بدل اصلح میں تصرف کرنے میں پیدا ہوتے ہیں

کرے یا نہ کرے پاس اگراس نے ضدمت کردی تو صلح باطل نہ ہوگی اور اگر نہ کی تو باطل ہوجائے گی اور ماہی کے واسطے پھر اپنے دوئی کی طرف رجوع کرے گا اور آزاد کرنے والا صاحب ضدمت کے واسطے پھر شام من نہ ہوگا اور اگر ضاحب ضدمت نے اے آزاد کرنے کی صورت کے ضام من نہ ہوگا اور جس قدر اس نے خدمت نہیں کی اس قدر دکی صلح بالے تعلق کیا تو بھی مثل آزاد کرنے کی صورت کے ضام من نہ ہوگا اور جس قدر اس نے خدمت نہیں کی اس قدر دکی صلح بالے تعلق کیا اور اگر صاحب ضدمت نے اے قبل کیا تو تیمت کا ضام من ہوگا اور جس قدر اس نے خدمت کے زود کیک ہوجائے گی اور اگر صاحب ضدمت نے اے قبل کیا تو تیمت کا ضام من ہوگا اور صلح ٹوٹ جائے گی ہوا م چس کے خود کیا ہوجائے گی سام م چس کے اس کے زود کیک ہور سے کہ کا میں ہے کہ جا ور ایک طرح اگر اس کو کئی کی طرف رجوع کرے گا ہوا م چس کے نہ ہوا ما اور بول کی طرف رجوع کرے گا ہوا ما گئے گئے ہور میا مال تھت میں خرید دے یا دی تا تھوں میں ہے کہ رجوع کر حید میں ہو اور اگر ما لک نے اس خوا میں ہو کہ میں کہ خدمت کرنے پر صلح کی تھی کسی دورے کے ساتھ فروخت کیا تو اس کو خوا کی طرف میں ہو گئی ہو ہو تی گئی ہیں جا در آگر بدل صلح عقار ہوتو شیخیں کی خوا میں ہو تو تی تیمن خرید کی گئی گئی کہ دورے کے ساتھ فروخت کیا تو تیمن میں اگر کے جا تر نہیں کر سکتا ہا اور اگر بدل صلح عقار ہوتو شیخین میں اگر نہیں کہ سرکہ کی اور آگر بدل صلح عقار ہوتو شیخین پر یا کہ کیا یا ور نہ کی کو ورز نی وصف کر کے ذمر کھی ہوتو قبند سے کین دور کے دمر کھی ہوتو قبند سے کین کو میں ہوا ور اس کی شرف مین پر یا کہ کیا اور بدوں ہوا ہو گئو تو صلح بائل نہ ہوگی اور اگر غیر میں ہوا ور قبند سے پہلے جدا ہو کے تو صلح باطل ہوگی اس کو امام حکمت کتاب الاصل میں ذکر کیا ہے میں چوط میں ہے۔

ل جو کھ کہ جج ر ماہوا ہے مصالح عندوہ چیز کہ جس سے حالے واقع ہوئی ۱۲

پھراس سے ہزار درم اور ایک سال تک غلام کی خدمت پر سلح کی پھراس نے ہزار درموں اور غلام پر قبضہ کرلیا پھر خدمت کرنے سے پہلے وہ غلام مرگیا تو امام محکہ نے فرمایا کہ اپنے دعویٰ کی طرف کر لے پس اگر اپنے حق کے گواہ قائم کیے تو اس کا ہزار درم اور قیمت خدمت پر تقییم ہوگا ہیں جو ہزار درم اس کے پر درج ہیں پڑے وہ مدگی کو ملے گا اور جوخدمت کے پڑتے ہیں پڑے وہ مدگی کو ملے گا اور آگر گواہ قائم نہ ہوئے تو ہزار درم اس کے پر درج ہیں گے اور حق خدمت باطل ہوگیا اور صلح سے جو رہی پر پیچو سرخسی میں ہے اور اگر سلے اقرار سے واقع ہواور پھر مصالح عند استحقاق میں لے لیا گیا تو مدعا علیہ بقدر حصد استحقاق کے بدل سلح میں ہے واپس لے گا اور اگر کل مصالح عند استحقاق میں لیا گیا تو کل بدل سلح واپس لے گا اور اگر کل مصالح عند استحقاق میں لیا گیا تو بقدر اس کے مستحق سے خصومت کرنے کی طرف رجوع کرے اور اگر بعض مصالح عند یا تہائی یا چوتھائی وغیرہ استحقاق میں لیا گیا تو بقدر اس کے مستحق سے چاہے خصومت کرنے بیان میں ہواور اگر سلح افکاریا سکوت سے واقع ہوئی اور مصالح عند استحقاق میں لیا گیا تو مدی بدل سلح معاعلیہ کو واپس کرے متحق کے ساتھ خصومت کرے بیکائی میں ہے وارس کے اگر مدعی نے اس سے صلح کی پھر وہی نصف جس کا مدعی نے اس سے ملح کی پھر وہی نصف جس کا مدعی نے اس سے ملح کی پھر وہی نصف جس کا مدعی نے اس سے ملح کی پھر وہی نصف جس کا مدعی نے اس سے ملح کی پھر وہی نصف جس کا مدعی نے اس سے ملح کی پھر وہی نصف جس کا مدعی نے استحق میں کا مدعی نے اس سے ملح کی پھر وہی نصف جس کا مدعی نے اس سے ملح کی پھر وہی نصف جس کا مدعی نے استحق میں کیا ور مدعا علیہ نے اس سے ملح کی پھر وہی نصف جس کا مدعی نے استحق کے استحق کے استحق کے استحق کے استحق کے استحق کے استحق کی کھر وہی نصف جس کا مدعی نے استحق کے استحال کے

دعویٰ کیا تھا استحقاق میں لیا گیا تھ

ایک محض نے نصف دار پر جوایک محض کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا اور قابض نے کسی قدر دراہم معلومہ پراس سے کم کر کے دراہم مدعی کو دے دیئے پھرنصف دار میں استحقاق ثابت ہوا ہیں اگر مدعی نے نصف دار شائع پر دعویٰ کیا تھا ہیں اگر یوں کہا تھا کہ نصف دارمیرا ہےاورنصف مدعاعلیہ کا ہے تو استحقاق کی صورت میں مدعاعلیہ مدعی سے نصف بدل واپس لے گا اورا گریوں کہاتھا کہ نصف میرا ہے اور باقی نصف میں نہیں جانتا ہوں کہ س کا ہے یا اس نے کہا کہ نصف میرا ہے اور خاموش رہا پھر نصف دارغیر منقسم استحقاق میں لیا گیا تو مدعا علیہ مدعی ہے کچھ بدل واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر مدعی نے کہا کہ نصف میرا ہے اور نصف فلاں مخض کا سوائے مدعاعلیہ کے بیان کیا پھرمدعاعلیہ نے اس سے سلح کی پھرنصف دار میں استحقاق ثابت ہواتو مدعاعلیہ مدعی ہے پچھ بدل واپس نہیں لےسکتا ہے اوراگر مدعی نے نصف معین کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس سے سلح کی پھر وہی نصف جس کا مدعی نے دعویٰ کیا تھا استحقاق میں لیا گیا تو مدعی سے بدل واپس لے گااورا گر دوسرا نصف استحقاق میں لیا گیا تو پچھنیں لے سکتا ہے اورا گر نصف غیر منقسم پر استحقاق ثابت ہواتو نصف بدل مدعی ہےوا پس لے گا بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔اگرزید کے دار میں حق بلابیان کا دعویٰ کیااس نے سی قدر درموں براس سے سلح کر لی اور دے دیئے پھر کسی قدر دار میں استحقاق ثابت ہوا تو کچھ بدل واپس نہ دے گا کیونکہ شاید اس کا حق استحقاق كے سوائے باتى ميں ہواورا گركل داراستحقاق ميں ليا گيا تواپن درا ہم پر صلح واپس لے سكتا ہے بيكا في ميں ہے۔ايک شخص نے دوسرے کے مقبوضہ دار میں نصف کا دعویٰ کیا اور باقی نصف کے حق میں کچھ نہ کہا اور قابض نے دعویٰ مدعی کا اقر ار کیا اور سو درم پر اس سے سلح کرلی۔ پھر دوسر سے مخص نے نصف دار کا دعویٰ کیا اور باقی نصف کی بابت کچھنہ کہااور مدعا علیہ نے اس کا بھی اقر ارکیا اور اس کے ساتھ کسی قدر دراہم معلومہ پر سلح کر لی اور دے دیئے پھر نصف داراستحقاق میں لے لیا گیا تو مدعا علیہ دونوں ہے پچھوا پس نہیں لے سکتا ہے اور اگر تین چوتھائی دارا ستحقاق میں لیا گیا تو دونوں سے نصف ہرایک کا واپس لے گا۔ای طرح اگر مدعا علیہ نے دوسرے مدعی کے واسطے اقر ارنہ کیا ہولیکن اس نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کئے اور قاضی نے اس کے نام ڈگری کر دی اور ہنوز اس نے قبضہ نہ کیا تھا کہ مدعا علیہ نے کسی قدر دراہم معلومہ پراس سے صلح کی پھر پیصورت واقع ہوئی کہ نصف دار کی قاضی نے مستحق کے نام ڈگری کردی تو مدعا علیہ مدعی اوّل یا ٹانی ہے کچھ بدل صلح واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر مدعی نے موافق حکم قاضی کے نصف پر قبضہ کرلیا

پھر قابض دار نے اس مدی ڈگری دار ہے اس کا مقبوضہ خرید لیا پھرنصف دار میں استحقاق ٹابت ہواتو مدعاعلیہ پہلے مدی اور دوسر ہے کہ مقبوضہ دار میں دعویٰ کیا اس نے ایک مدی ہے نصف اس کا جوان کو دیا ہے والیس لے گا یہ محیط میں ہے۔ ایک شخص نے دوسر ہے کے مقبوضہ دار میں دعویٰ کیا اس نے ایک غلام پرصلح کر لی پھروہ علام استحقاق میں لے لیا گیا تو مدی اپنے دعویٰ کی طرف رجوع کرے گا اور بیاس وقت ہوگا کہ مشخق اس صلح کی امراز ہوئے کو دیا جائے گا اور مشخص اس کی قیمت مدعاعلیہ ہے اجازت ند دی اور اگر اجازت ند دی اور غلام لے لیا تو صلح جائز رہے گی اور وہ غلام مدی کو دیا جائے گا اور مشخص اس کی قیمت مدعاعلیہ ہے وہ تعدید کی اور مدی اپنے دعویٰ کی طرف رجوع کرے گا ہی اگر صلح اقرار سے واقع ہوئی ہوتو مدی ہوتو اپنے دعویٰ کرنے کی طرف رجوع کرے گا اور اگر نصف غلام میں استحقاق ٹابت ہواور لے لیا گیا تو مدعی کو خیار ہوگا جا جاتی نصف پر راضی ہوکر نصف دعویٰ کی طرف رجوع کرے گذا فی شرح الطحاوی۔

طرف رجوع کرے یا پوراغلام واپس کر سے تمام دعویٰ کی طرف رجوع کرے کذا فی شرح الطحاوی۔

وينبغي إن يكون الرجوع على ما فصل في الفصل الاوّل-

اگر بدل صلح میں مجلس صلح میں یا بعد افتر اق کے استحقاق ثابت ہوایا مدعی نے اس کوستوق یارصاص یا زیوف یا بنہرہ پایا پس اگر بدل صلح جنس دعویٰ ہے ہومثلاً ہزار درم کا دعویٰ کر کے سو درم پر صلح کی ہوتو مدعی بدل صلح کامثل لے لے گا اور پیسو درم کھر ہے ہوتے ہیں اوراصل دعویٰ کی طرف رجوع نہ کرے گا اوراگر بدل صلح جنس دعویٰ کے خلاف ہومثلاً جوسودینار کا دعویٰ کیا اورسو درم پرصلح واقع ہوئی تو بیا کے معاوضہ ہے پس اگر استحقاق مجلس صلح میں ثابت ہوتومثل بدل صلح کے واپس لے گا اور اگر بعد افتر اق کے استحقاق ثابت ہوا تو مثل نہیں لےسکتا ہے بلکہاصل دعویٰ کی طرف رجوع کرے گا بیز خیرہ میں ہے۔اورا گرزید پر ایک کر گیہوں ہوں اوراس سے ا یک کر جو پر صلح کی اور دے دیا اور دونوں جدا ہو گئے بھر کر جو میں استحقاق ثابت ہوااور لے لیا گیا توصلح باطل ہوگئی اور بعد باطل ہونے کے مدعی اصل حق بعنی ایک کر گیہوں لے لے گا اور اگر ہنوز دونوں مجلس صلح میں موجود ہوں کہ ایک کر جو میں استحقاق پیدا ہوا تو اس کے مثل ایک کرجو لے لے گااوراصل باقی رہے گی ہیمحیط میں ہےاورا گر درموں ہے لی فلوس پرصلح کر کے قبضہ کرلیا پھراستحقاق میں لے گئے تو درم واپس لے گا کذا فی الحاوی۔ایک مخض نے دوسرے پر ہزار درم اورایک دار کا دعویٰ کیاا ورمد عاعلیہ نے سودینار پراس سے سلح کرلی پھروہ دارمد عاعلیہ کے قبضہ سے استحقاق میں لیا گیا تو مدعی ہے پھھ ہیں لے سکتا ہے اور اگر کسی نے دوسرے کے مقبوضہ دار میں حق کا دعویٰ کیا اور اس نے سودرم وایک غلام پر صلح کرلی تو جائز ہے پس اگر غلام استحقاق میں لیا گیا تو غلام کی قیمت دیکھنی جا ہے اگر دو سودرم ہوں تو تہائی سلح باتی رہی اور دو تہائی ٹوٹ گئی پس دو تہائی دعویٰ کی طرف رجوع کرے گا اور اگر اس کی قیمت سودرم ہوں تو آ دھی صلح ٹوٹ گئی پس آ دھے دعویٰ کی طرف رجوع کرے گا اور اگر اسی مسئلہ میں مدعی نے مدعا علیہ کوایک کپڑ ابھی دیا ہوتو غلام کے استحقاق میں لئے جانے کی حالت میں جب کہ غلام کی قیمت سودرم ہوتو مدعا علیہ ہے آ دھا کپڑ اواپس لے گااور آ دھے دعوے کی طرف رجوع کرے گا اور اگر مدعا علیہ کے قبضہ سے کپڑ ااستحقاقمیں لیا گیا تو مدعا علیہ مدعی سے نصف غلام اور پچاس درم پھراگر مدعی و مدعا علیہ میں اختلاف ہوا کہ معی نے کس قدر دار میں اپنے حق کا دعویٰ کیا ہے ہیں مدعی نے کہا کہ میں نے نصف دار کے حق کا دعویٰ کیا ہے اور دار کی قیمت مثلاً دوسو درم ہیں پس اس میں سے میراحق سو درم ہے اور کپڑے کے سو درم ہیں پس میراحق دارو کپڑے میں غلام وسو درم پر نقسم ہوا اور برابر تقسیم ہوا پس جب کپڑ ااستحقاق میں لیا گیا تو تجھ کو جو کچھتو نے مجھے دیا ہے یعنی غلام وسودرم سے نصف واکبس لینے کا ل مترجم كبتا باورلائق بيب كدرجوع اس تفصيل يرموجو كفصل اوّل من فدكور مونى ١٢ ع تا بنه كاسكه جس كومار عرف مين بيسابو لتي بين ١١ خی پہنچتا ہے اور مدعا علیہ نے کہا کہنیں بلکہ دار میں سے تیرائی دسواں حصہ ہے اور اس کی قیمت ہیں درم ہیں اور کپڑے کی قیمت سو درم ہیں اور اس کو نظام وسود دم پر تھیے کے جائیں گے لی بمقابلہ کپڑے کے نظام وسود دم کے باخی چھے تھے پڑتے ہیں لی بحب کپڑ استحقاق میں لیا گیا تو میں تھے ہے باخی چھے تھے نظام وسود دم کے واپس لے مکتا ہوں پس اگر ایسا اختلاف واقع ہوا تو صلے حتم سے مدعا علیہ کا قول قبول ہوگا اور وہ باخی چھے تھے نظام وسود دم کے واپس لے گا پیچیط میں ہے اور اگر اسل عقد نکاح میں مہر مقرر کیا کپر وہ وہ اس کے مہر میں آر ارد سے بیا بعد نکاح میں مہر مقرر کیا کپر وہ وہ نظام استحقاق میں کیا گیا تو عورت تھیت لے لگی بخلاف اس کے اگر ہزار درم ہم مقرر کیا پھر ہزار درم سے ایک نظام پر سلے کر لی پھر وہ وہ استحقاق میں لیا گیا تو عورت آب ہزار درم لے لگی بخلاف اس کے اگر ہزار درم ہم مقرر کیا پھر ہزار درم سے ایک نظام پر سلے کر لی پھر وہ وہ استحقاق میں لیا گیا تو عورت اس ہے ہزار درم لے لگی بید مبسوط میں ہے۔ اگر دار کا دعوی کہ وااور دوم سے دار پر صلح واقع ہوئی اور ہرایک نے دونوں میں عمارت بنائی تو دار میں ہا بندی کے اور عمارت میں اقلاد کے قرار دی جائے گی اس تھم میں کہ وقت استحقاق کے ہرواحد دوم سے دائی میں مارت بنائی تو دار میں گیا در ہرایک نے اس میں عمارت بیل میں میں ہوں کہ کی ہوئی اور ہرایک نے اس میں عمارت بیا کہ کیا ہوئی کیا ہم میں انتحق اس میں میارت بنائی سے دولوں گیا ہوئی اس میں میارت ہوئی کی طرف رجوع کرے گا اور ہرایک ہوئی میں کہ اس کی علام سے اس کیا ہوئی گا رہ کہ اس کیا ہوئی علی ہی میں لیا گیا تو مشتری پر عمارت تو ڈوالے کے واسطے جرکیا جائے گا میکائی میں کہ سے تو جربیا ہواور عمارت بنائی ہے پھر خلام استحقاق میں لیا گیا تو مشتری پر عمارت تو ڈوالے کے واسطے جرکیا جائے گا میکائی میں کہا گیا ہوئی میں دیا گیا ہوئی خار دوئر ڈوالے کے واسطے جرکیا جائے گا میکائی میں کہا گا میکائی میں کہا گیا ہوئی میں کہا گا ہوگی گارت نے کر واسطے جرکیا جائے گا میکائی میں کیا گیا ہوئی سے دوئر کیا دور عمارت بنائی ہے کو منام استحقاق میں لیا گیا تو مشتری پر عمارت تو ڈوالے کے واسطے جرکیا جائے گا میکائی میں کیا گار کیا گار میارت تو ڈوالے کے واسطے جرکیا جائے گا میکائی میں کیا گار کیا گیا گیا گیا گیا

(كيسو (١٥ باب

### متفرقات ميں

واسطےواپس کردے بشرطیکہان میں صلح باہمی ہوجانے کی امید ہومثلاً سب کا میلان صلح کی طرف ہواور لامحالہ حکم قاضی کےخواہش مند نہ ہوں لیکن اگر لامحالہ علم قاضی کے طالب ہوں اور صلح ہے منکر ہوں اپس اگر وجہ قضا میں التباس ہواور کھلی ہو کی ظاہر نہ ہوتو قاضی کو عابئے کہان کوسلح کی طرف پھیرے اور اگروجہ قضا کھلی ہوئی ظاہر ہوپس اگرخصومت دواجنبیوں میں واقع ہواور سلح ہے منکر ہوں تو ان کوسکنج کی طرف نہ پھیرے بلکہ دونوں میں فیصلہ کر دے اور اگر دواہل قبیلہ یا اہل محارم میں جھگڑا ہوتو ان کو دو تین مرتبہ سلح کے واسطے پھیروے اگر چہ سلح سے منکر ہوں میہ ذخیرہ میں ہے۔اگر عنم میں دعویٰ کیا اور نصف پر صلح کر لی بشر طیکہ سال بھر تک تمام بچے مطلوب کے ہوں گے تو جائز نہیں ہے۔ای طرح اگر طالب کے واسطے تمام بچوں کی شرط پرصلح کی تو بھی ناجائز ہے اور اگر صوف عنم پر اس شرط ے کی فی الحال کاٹ لے گاصلح کی تو امام ابو یوسف ؓ کے نزویک جائز ہے بخلاف قول امام محرؓ کے۔ اور بعض نے کہا کہ امام ابو یوسف ؓ کے نزدیک بھی ای صورت میں جائز ہے کہ جب کہ انہیں عنم کے صوف پر صلح کی ہواور اگر دوسرے عنم کے صوف پر صلح کی ہوتو نا جائز ہے بیمحیط سرحتی میں ہےاور اگر اس شرط سے سلح کی کہ اس کے تھن میں جو دوو دھ ہے بیاس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ای کا ہے تو بالا تفاق نہیں جائزے بیمحیط میں ہے۔اگر کسی غلام میں کچھ دعویٰ کیا اور مدعا علیہ سے اس شرط سے سلح کی کہ اس گیہوں کے آئے کی ۔ اس قدر گونین دے یا اس بکری زندہ کا اپنے رطل گوشت دے تو پیسلے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بھا گے ہوئے غلام پرصلح کی تو بھی جائز نہیں ہے بیمبسوط میں ہے۔اگر کسی شخص نے دوسرے پر مال یاحق کا کسی شے میں دعویٰ کیا پھراس ہے کسی قدر مال پرصلح کر لی پھر ظاہر ہوا کہ مدعاعلیہ پرید مال نہ تھایاحق اس پر ثابت نہ تھا تو مدعاعلیہ کو مال صلح کے واپس کر لینے کاحق حاصل ہوگا پیززانہ الفتاویٰ میں ہے۔اگر مدعی نے بعد صلح کرنے اور بدل صلح لے لینے کے کہا کہ میں اپنے دعویٰ میں مبطل تھا بعیٰ محق نہ تھا جھوٹا تھا تو مدعا علیہ کواس ہے بدل سلح واپس کر لینے کا اپنتیار ہے رہ محیط میں ہے۔ اگر کسی شخص پر مال کا دعویٰ کیا اور اس سے کسی قدر مال پر سلح کر لی پھریت اس کا کسی دوسر سے مخض پر ظاہر ہوا تو پہلے مخص ہے جو بدل صلح لیا ہے اس کو واپس کر دے بیہ وجیز کر دری میں ہے۔ ایک نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ میرے بچاس دیناراس کے قبضہ میں مال شرکت کے ہیں اور بچاس دیناراس پرقرض ہیں اور مدعاعایہ مال شرکت کامقر ہے پھر دونوں نے باہم بچاس دینار پرصلح کرلی تو حصہ شرکت میں سیجے نہیں ہے اور حصہ قرض میں سیجے ہے اور اگر مدعا علیہ نے مال شرکت ے انکار کیا پھر دونوں نے سکے کرلی تو پیسکے حصہ شرکت وقرض دونوں میں سیجے ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

# المضاربة المهيد

إس كتاب مين تفيس ابواب ہيں

بار (ول د

مضاربت کی تفسیر'رکن'شرا نظاوراحکام کے بیان میں

شرعاً ایک طرف سے مال اور دوسری طرف سے عمل کے ساتھ نفع میں شریک ہونے کے عقد کو مضار بت کہتے ہیں ہیں اگر باوجود ایک طرف سے مال اور دوسری طرف سے عمل ہونے کے نفع میں شرکت نہ ہو بلکہ کل نفع کی رب الممال کے واسطے شرط ہوتو یہ بیناعت ہوگی اور اگر کل مضارب کے واسطے شرط ہوتو قرض ہے بیکا فی میں لکھا ہے ۔ پس اگر مضارب نے اس شرط پر مال اپنے قبضہ میں لیا اور بعد قبضہ کے ہنوز کوئی کا مہیں کیا تھا کہ اس کو پھی فع ملا یا اس نے گھٹی اُٹھائی یا مال تلف ہوگیا تو نفع مضارب کا ہوگا اور گھٹی اور تلف ہونا بھی اسی پر رہے گا میرم جیط میں ہے اور مضار بت کارکن ایجاب وقبول ہے اور بیا بجاب وقبول ایسے الفاظ سے جومضار بت پر دال ہوں جیسے لفظ مضار بت و مقارضہ و معاملہ وغیرہ اور ایسے الفاظ جو اس معنی پر دلالت کرتے ہوں مثلاً رب الممال یوں کہے کہ یہ مال مضار بت اس شرط سے لے کہ اس میں اللہ تعالی جو نفع سے روزی یارز ق دے وہ ہم دونوں میں آ دھی یا تہائی یا چوتھائی وغیرہ اور ایسے معلومہ پر ہے یا اسی طور سے کہا کہ مقارضة یا معاملة کے اور مضارب نے اس کے قول کے بعد کہا کہ میں راضی ہوں یا میں نے قبول کیایا اس کے مثل تورکن مضاربت کے تمام ہوجائیں گے یہ بدائع میں لکھا ہے۔

اگریوں کہا کہ یہ ہزار درم لے اور آ و ھے یا تہائی یا دسویں حصہ پرکام کریا یہ ہزار درم لے اور اس کے کوئی چیز خرید پی جو

ملک سے ہوستی ہوا دھیاؤ ہے اس سے زیادہ کچھنہ کہایا کہا کہ یہ مال آ و ھے پریا آ و ھے کے ساتھ اور اس سے زیادہ نہ کہاتو استحسانا جائز

ہوار اگریوں کہد دیا کہاس مال کے ساتھ کام کر اس شرط سے کہ جواللہ تعالی رزق دے یا جوبڑ ھے وہ ہم دونوں میں مشترک رہ تو مضار بت قیاساً واستحسانا جائز ہے میمچھ میں لکھا ہے اور اگر کہا کہ یہ ہزار درم لے اس کے عوض ہروی کپڑا آ و ھے پرخرید دیا کہا کہ اس کے عوض غلام آ و ھے پرخرید تو یہ اور جو چیز اس کے عوض خرید دے گاوہ رب المال کی ہوگی اور مضار بت کواجر المثل ملے گائین جوالے کی اور جو خرید اس کے عوض خرید دے گاوہ رب المال کے فروخت نہیں کر سکتا ہے اور اگر برا تھم فروخت کیا تو مشل بجے فضو لی کے اس کا تھم ہو کہ یہ دوں اجازت رب المال کے جائز نہ ہوگی اور اگر خریدی ہوئی چیز اس نے فروخت کی اور وہ تلف ہوگی اور اگر خریدی ہوئی چیز اس نے فروخت کی اور وہ تلف ہوگی اور اگر خریدی ہوئی جوز اس کے خروخت کی وہ وہ سے کہ بدوں اجازت رب المال نے جائز نہ ہوگی اور آگر ہوئی اگر اس کو ہوئی جے نہ منار ب کے بیچ کی اجازت دے دی کہ ہوئی اس گرمیج بیعنہ قائم ہوئی تھی تا فذہوگی ای طرح اگر اس کا قائم ہونایا تلف ہونا کہ تھو ہوئی علی نفذہوگی اور مشرب کے بیچ کی اجازت دے دی کہ اس اگرمیج بیعنہ قائم ہوئی تو نافذہوگی ای طرح اگر اس کا قائم ہونایا تلف ہونا کہ کو موست کی اور جب اجازت دیا طل ہوئی تو کہ صورت میں دور اگر اجازت دیے کے وقت مجبے کا تلف ہو جانا معلوم ہوئو اس کی اجازت باطل ہے اور جب اجازت باطل ہوئی تو میں دور اگر اجازت دیا ہوئی تو ہوئی تو اس کی اجازت باطل ہے اور جب اجازت باطل ہوئی تو

مضارب اس کی قیمت کا جو بیچ کے روزتھی ضامن ہوگا اورثمن مضارب کا ہوگا اگر اس میں قیمت سے زیادہ ہوتو زیادتی صدقہ کردے یہ مبسوط میں لکھا ہے اوراگریوں کہا کہ یہ ہزار درم مضاربت لے اوران کے بوض ہروی کپڑے آدھے پرخریدیا غلام آدھے پرخرید آیا یہ مضاربت جائز ہے یانہیں اس کی کوئی روایت کسی کتاب میں نہیں ہے • سر میں میں اس ملے وہ

فقيهابو بكرمحمه بن عبدالله بلخي تنه

فرماتے ہیں: کہ بیجائز نہ ہونا جا ہے بیذ خیرہ میں لکھاہے۔

مضاربت کے شرا نط ☆

صیحی بہت ہیں کذافی النہایہ۔ازاں جملہ راس المال میں درم ودینار ہوں امام اعظم وامام ابو یوسف کے نزویک اور فلوس ،
رائجہ ہوں امام محر کے نزویک حتی کہ اگر راس المال مضار بت میں سوائے درم ودینار وفلوس کے ہوئے تو بالا جماع مضار بت نہیں جائز 
ہاور اگر راس المال میں فلوس ہوں توشیخین کے نزویک ناجائز اور امام محر کے نزویک جائز ہے کذافی الحیط اور فتوئی ہے پر ہے کہ 
جائز بیتا تار خانیہ میں کبری نے فل ہے اور اگر سونا و چاندی سکہ مضروبہ نہ ہوتو روایت الاصل ہموجب جائز نہیں ہے بیفا وی قاضی خان 
میں ہے اور کبری میں ہے کہ تبر سے مضاربت میں دوروایت ہیں جن مقامات میں تبرکا رواج مثل انتمان کے ہے یعنی درم و دینار و 
فلوس سے طور پر رواج ہے و ہاں مضاربت جائز ہے بیتا تار خانیہ اور مبسوط و بدائع میں ہے اور مضاربت درا ہم نبر ہوزیوف کے ساتھ 
جائز اور ستوقہ کے ساتھ نا جائز ہے اور اگر ستوقہ رائج ہوں تو مثل فلوس کے ہیں بیفا وی قاضی خان میں ہے۔

درموں کے وصف ومقدار میں قتم سے مضارب کا قول قبول ہوگا 🖈

اگرمضارب کوکوئی غلام یا عروض دیا اور کہا کہ اس کوفروخت کرے دام وصول کر کے اس میں مضاربت کراس نے درم یا دینار سے فروخت کر کے مضارب کی تو جائز ہے مید بھی جا دورا گر ہزار درم قیمت کا غلام سو درم میں فروخت کیا اور مضاربت کی تو امام اعظم کے نزد کیک سو درم میں میں مضاربت جائز ہے میہ مبسوط میں لکھا ہے اورا گراس غلام کو کی کہلی یا وزنی چیز کے مضاربت کی تو امام اعظم کے نزد کی ہے جائز ہے اور مضاربت فاسد ہوگی کیونکہ کیلی وزنی راس المال سے مضاربت نہیں جائز ہے میں ہوگی کیونکہ کیلی وزنی راس المال سے مضاربت نہیں جائز ہے میچیط میں ہے اورا گر کہا کہ میر اغلام مضاربت کے طور پر لے اس شرط پر کہ میر اراس المال ای کی قیمت ہے و مضاربت فاسد ہے اور اگر کہا کہ میر سے واسط ایک غلام اُو معارفر پر اور پھر اس کوشر کے اس کے شمن رہت کر اس نے غلام فریدا اوراس کو اگر کہا کہ میر سے واسط ایک غلام اُو معارفر پر اور پھر اس کوشر وخت کر کے اس کے شمن رہت کر اس نے غلام فریدا اوراس کو اگر کہا کہ میر سے واسط ایک غلام اُو معارفر پر اور پھر اس کوشر میں ہے۔ از انجملہ میر ہے کہ دراس المال عقد کے دوت معلوم ہوتا کہ ٹائی الحال میں دونوں میں جھڑ انہ پڑنے اور اس کا معلوم ہوتا کہ تائی سے باشارہ ہے کونکہ امام محد نے ذکر فر مایا ہے کہ اگر ایک کہ اس کو نکی ان کا وزن نہیں جائز ہے کہ اُن انجملہ واری کے وقعہ وقعہ کر میں کہ وہ تی نہ ہوگر کہ وقعہ ومقد ار میں تھر میں نہ ہوگر کی کہ وقعہ ومقد ار میں تھر میں نہ ہوگر کی کے دوسر سے پر ہزار درم قر ضہ ہوں اور صاحب قرض دار کو تھم دیا کہ ان سے مضارب کہ نہیں جائز ہے کہ دائی انہی سے مضارب کا قول تھوں اور خوت کر کے نفعہ ان میں لکھا ہے اور اگر اس تھم کے بعد قرض دار کو تھم دیا کہ ان سے مضارب کر میں کہ اور فرقت کر کے نفع یا نفصان اُن تھایا تو نفع اور نفصان ای پر ہوگا اور قرض فواہ کا قرضدان کی کہ وگا ور می در سے کہ کہ کہ کہ وہ قرض فواہ پر جائز ہوگی اور نفو دنفسان ای کا ہوگا اور قرض دور کی جو فریون کی جو فریون کی جو فریون کی وہ قرض فواہ پر جائز ہوگی اور نفو دنفسان ای کا ہوگا اور قرض دور کی جو فریون کی جو فریون کی وہ قرض فواہ پر جائز ہوگی اور نفو دنفسان ای کا ہوگا اور قرضت کی وہ قرض فواہ پر جائز ہوگی اور نفو دنست کی کہ دور میں کو خور میں دور کے خور میں دور کی کو دونس کی وہ قرض فواہ پر جائز کو کو دونس کی کور کور کے کور کی کور کی کور کی کور

ے بری ہوجائے گا اور اس کا اجرا کھیل قرض خواہ پر ثابت ہوگا یہ بچیط میں لکھا ہے۔ اگر زید کا قرضہ عرو پر ہواس نے بکر ہے کہا کہ بیرا مال عرو سے وصول کر لے بین اس ہے مضار بت کو جائز ہے بیکا فی میں لکھا ہے۔ اگر زید کا عمو پر بزار درم قرضہ واس نے بکر ہے کہا کہ بیرا قرضہ عمر و ہے وصول کر کے مضار بت کو اس نے بخرار میں ہے تھوڑ اوصول کر کے مضار بت کی تو جائز ہے اور اگر بوں کہا کہ بیرا قرضہ عمر و ہے وصول کر لے بھراس ہے مضار بت کر یا ہیں اس ہے مضار بت کر اس نے تھوڑ اوصول کر کے مضار بت کی تو بائز ہیں جائز بین ہے مضار بت کر یا ہیں ہے مضار بت کر تا ہے۔ بھر بیر بھرا تر ضہ بھر ہے اگر ایس ہے مضار بت کر تا کہ اس ہے مضار بت کر تو بھی بہت کہ ہم ہے بائر نہیں ہے اگر اس ہے مضار بت کر تو بھی بہت کہ ہم ہے بیر بھر بیر بیا ہی ہے اگر در بالمال نے غاصب یا مستودع یا ستجفع ہے کہا کہ جو تیر ہے پاس ہیں آ دھے پر مضار بت کر تو امام جو میر اقر ضہ تھے پر ہے وہ خالد کو دے دے تا کہ خالد اس ہے کہ گر فر فروخت کر ہے اس میں آ و ھے پر مضار بو المال ہو وہ ہم دونوں جو میں ہوا ور قرض دار نے وہ دے تا کہ خالد اس ہے کہ گر فر فروخت کر ہے اس شرط ہے کہ جو نفع حاصل ہو وہ ہم دونوں مضار بت کے پر دونوں میں در بالمال کا بچھ تبضہ نہ ہوئیں اگر دونوں نے بیشرط لگائی کہ مضار ب کے ساتھ رہا امال بھی ممل کر ہے تو فلاس ہے ہوئی کہ پھر دونوں نے مال صفر کو مضار بت خاسہ ہوئی کہ پھر دونوں اس کو صفر کہ مضار بت خاس کہ تا تو مضار بت فاسد ہے گین صفران ہے مشارب کے ساتھ کام کر نے کاشرط کی مشارب کے ساتھ کہ ہوئی کہ پھر دونوں اس کو صفر کے مال سے ادا کر ہیں گیا ہم مسلوط میں کھا ہے۔ اگر دوشر یک متفاوش یا دوشر یک عنان میں ہے ایک نے کہ کو مال مضار بت دیا اور مضارب کے ساتھ اپنے مشاوش یا دوشر یک عنان میں ہے دائر کہ کیا م کر نے کی شرط کی تو تھے نہیں ہے دوادی میں ہے۔

درم مضار بت پردیے اور کہد یا کہ اس میں اپنی رائے ہے کام کرتو مضارب کو اختیار ہوگیا کہ کی دوسرے کومضار بت کے واسطے دے دے لیں اگر اس نے دوسرے مضارب کو اس شرط ہے دیا کہ خود اس کے ساتھ کام کرے تو دسرے مضارب کو اس شرط ہے دیا کہ خود اس کے ساتھ کام کرے تو دوسرے مضارب فام اس شرط کے تقسیم ہوگا جوشر طاکہ مضاربت فاسد ہوگی اور فقع جو حاصل ہووہ پہلے مضارب اور رب المال میں موافق اس شرط کے تقسیم ہوگا جوشر طاکہ مضارب کو اور کی ہو اور رب المال کو پچھ مزدوری نہ ملے گی۔ اگر چہ اس نے کام کیا ہو یہ فاوئی قاضی خان میں ہا اور دوسرے مضارب کو اجرائش ملے گا یعنی اس کے شل کام کی جوم دوری ہوتی ہے۔ وہ ملے گی میر محیط سرحی میں ہا از انجملہ میر ہے کہ نفع میں سے اور انجملہ میر ہوگئی میں سے مضارب کا حصدا یہ طور سے معلوم ہو کہ نفع میں شرکت منقطع نہ ہو کذا فی الحکے طرح ہیں اگر یوں کہا کہ اس نفع پر سودرم زائد یا آ د سے و ہمال کو نفع ہے ساتھ دیں درم کی شرط لگائی تو مضاربت سے نہ ہوگئ میر محیط سرحی میں ہے اور اگر مضارب کے واسطے آ د سے یا بتائی مفار بت جائز ہے اور اگر کی کے واسطے سودرم غیر متعین کا نفع شرط کیا تو جائز ہے اور اگر کی کے واسطے سودرم کا نفع شرط کیا تو مضاربت فاسد ہے اور اگر کی کے واسطے نفع سوائے دیں درم کے یا تبائی نفع سوائے پانچ درم کے شرط کیا تو مضار بت فاسد ہے اور اگر کی کے واسطے نفع سوائے دیں درم کے یا تبائی نفع سوائے پانچ درم کے شرط کیا تو مضار بت فاسد ہے اور اگر کی کے واسطے نفی سے درم کا نفع شرط کیا تو مضار بت فاسد ہے۔

تعنی نصف یا ثلث وغیرہ کی جزومعلوم نفع میں سے پچھا ستناء کیا تو فاسدد ہے۔فافہم

ازائجملہ یہ ہے کہ جومضارب کے واسطے مشروط ہے وہ داس المال سے نہ ہوتی کہ اگر داس المال میں سے یا داس المال و نفع میں سے اس کے لیے کچھٹر طکر دیا تو مضار بت فاسد ہوگی ہیں محیط سرھی میں ہے اور مضار بت میں شروط فاسد بھی ہیں مجملہ ان کے بعض ایس ہیں کہ مضار بت کو باطل نہیں کرتی ہیں بلکہ خود باطل ہو جاتی ہیں۔ اگر رب المال نے مضار ب کہ ہا کہ بچھ کو تہائی نفع ملے گا اور دس درم ہر مہینہ میں کہ تو مضار بت کا کام کر بے و مضار بت جائز ہے اور شرط باطل ہے بین ہا گہ اس شرط برکام کیا اور نفع اٹھایا تو نفع موافق شرط کے تقسیم ہوگا اور اس میں مضار ب کو مضار بت کا کام کرتا ہے شرط کی اس مضار ب کو مضار ب کے منز دوری نہ ملے گی ۔ اس طرح آگر اس مزدوری کی اپنے کسی غلام کے واسطے جواس کے ساتھ مضار بت کا کام کرتا ہے شرط کی یا کسی مضار ب کے منز دوری نہ ملے گی ۔ اس طرح آگر اس مزدوری کی اپنے کسی نفع موافق شرط کے ہا اور وہ غلام جس کے واسطے مضار ب نے مزدوری شرط کی ہے۔ قرض دار ہو یا مضار ب کا مکا تب ہو یا اس کا بیٹا یا واسطے پہونو موافق شرط کے جائز ہواور جس نے مضار ب کے ساتھ دس درم ما ہواری پرکام کر بے و شرط فی سے اور تمام باب ہواوری میں سے کام کیا اس کو واسطے بیشرط کی کہ رب المال کا غلام مضار ب کے ساتھ دس درم ما ہواری پرکام کر بے و شرط فی تو میا ترسے ہوا و اس کے دس خور میں میں اس کے واسطے بیشرط کی کہ رب المال کا غلام مضار ب کے ساتھ دس درم ما ہواری پرکام کر بے و شرط فیاں بیشرط لگا کی یا اپنی میں سے درسالمال اور مضار ب کے واسطے بیشرط کی کہ رب المال کا غلام مضار ب کے ساتھ دس درم ما ہواری پرکام کر بے و شرط فیاں تو جائز یہ بسوط میں ہے۔ بیٹر یا کہ کار ب المال اور مضار ب کے واسطے بیشرط کی کہ رب المال کے غلام پرقرضہ ہواور اس کے واسطے بیشرط کی کہ تو میا تو اس کی میں ہوا کی کہ دس المال کے غلام پرقرضہ ہواور اس کے واسطے بیشرط کی تو میا ترب یہ بسوط میں ہے۔

اگرآ دھے کی مضاربت پر ہزار درم مضارب کواس شرط ہے دیئے کہ دب المال ایک سال تک اپنی زمین مضارب کودے تاکہ اس میں وہ اپنی زراعت کرے یا کوئی داراس کودے کہ وہ اس میں رہے تو شرط باطل اور مضاربت جائز ہے اور اگر مضارب نے رب المال کے واسطے اس طور سے زمین یا دار دینے کی شرط کی تو مضاربت فاسد ہوگی بینہا بیمیں ہے اور امام ابو یوسف سے دوایت ہے کہ اگر اپنا مال مضاربت پر اس شرط سے دیا کہ مضارب رب المال کے گھریا اپنے گھر میں خرید فروخت کرے تو جائز ہے اور اگر بیہ شرط کی کہ مضارب رب المال کے داریا اپنے داریا سے داریا اپنے داریا سکونت کرے تو نہیں جائز ہے بی محیط میں ہے۔ امام قد دری نے فرمایا کہ جو شرط

نفع میں بموجب جہالت یاقطع شرکت ہوتو و ہموجب فساد مضاربت ہےاور جوشر طان باتوں کوموجب نہیں ہے دمضار بت کے فاسد ہونے کی بھی موجب نہیں ہے مثلاً یوں شرط کریں کہ وضیعہ دونوں پررکھی جائے یعنی بیع کی گھٹی دونوں پر پڑے بیز خیرہ میں ہے۔ مضار بت ☆

مضار بت کا حکم میہ ہے کہ مضارب اوّل میں امین ہوتا ہے اور کا مشروع کرنے میں وکیل ہوجاتا ہے اور جب اس نے نفع حاصل کیا تو شریک ہے اور جب مضار بت فاسد ہوتو وہ اجر ہے بعنی مزدور ہے اور اگر رب المال کی مخالفت کی بعنی جو وقت عقد کے قرار پایا ہے اس میں خلاف کیا تو عاصب ہے اگر چہ بعد کوا ہے اجازت حاصل ہوجائے اور اگر کل نفع رب المال کے لیے شرط کیا تو بضاعت ہے اور اگر کل نفع مضارب کے لیے شرط کیا تو ترض ہے ہمذا فی الکافی مضارب نے اگر مضار بت فاسدہ میں کا م اور نفع اٹھایا تو تمام نفع رب المال کو ملے گا اور مضارب کو اس کے کام کے مثل مزدوری ملے گی کیکن المسمی سے زیادہ نہ ملے گی بی تو ل امام ابو یوسف " کا ہے اور اگر نفع نہ اٹھایا تو مضارب کو اجرمثل ملے گا بیہ یہ قاوی قاضی خان میں ہے اور یہی حکم خلا ہر الروایت ہے کذا فی المحیط اور اگر مضارب سے چھاور مضارب نے پھی نفع نہ اٹھایا تو اس کو بچھ نہ ملے گا اور اگر مضاربت فاسدہ میں مضارب کے پاس مال تلف ہو گیا تو مضارب ضامی نہ ہوگا ہو گیا کہ مضارب سے جو اور مضارب کے پاس مال تلف ہو گیا تو مضارب سے مضارب مضارب کے پاس مال تلف ہو گیا تو مضارب مضارب کے پاس مال تلف ہو گیا تو مضارب کی مضارب کے پاس مال تلف ہو گیا تو مضارب میں مضارب کے بیاس مال تلف ہو گیا تو مضارب مضامی نہ ہوگا ہو تھا تو کی تو مضارب کے پاس مال تلف ہو گیا تو مضارب ضامی نہ ہوگا ہو تو کی تو خوات میں ہے اور اس کو ای کی میں مضارب کے پاس مال تلف ہو گیا تو مضارب ضامی نہ ہوگا ہو تو کی تو خوات میں ہو اور اگر مشل یعنی اس کا م کی می مزدوری ملے گی گذا تی المہو ط

ان مضار بنوں کے بیان میں جن میں بدوں صریح نفع کے ذکر کرنے کے مضار بت جائز ہے اور جن میں نہیں جائز ہے اور ان نثر طوں کے بیان میں جوالیم مضار بت میں جائز ہیں اور جونہیں جائز ہیں

اگردبالمال نے مضارب ہے کہا کہ اس شرط پرمضار بت کرکہ جو تفع اللہ تعالیٰ روزی کرئے وہم دونوں میں مشترک ہو تو جائز ہے اور نفع دونوں کو برا برتقیم ہوگا یہ قاوئی قاضی خان میں ہے اور اگر ہزار درم مضار بت میں اس کو دے کر کہا کہ اس شرط ہے کہ ہم دونوں نفع میں شریک ہیں اور مقدار بیان نہ کی تو مضار بت جائز ہے اس لیے کہ مطلق شرکت برابری چاہتی ہے۔ اس طرح اگر اس کو مال دیا اور کہا کہ اس میری شرکت کے ساتھ مضار بت جائز ہے اس لیے کہ مطلق شرکت برابری چاہتی ہوگا اور اگر کہا کہ اس شرط ہے کہ مضاب کی کچھشرکت یا شرکت ہے یا شرکت ہے تو امام ابو یوسف کے نزویک دونوں میساں ہیں اور نفع برابر تقیم ہوگا اور امام مجھ نے فرمایا کہ مضار بت فاسد ہے یہ ذخرہ میں ہے۔ اگر کس نے دوسر کو ہزار درم مضار بت کے واسطے اس شرط ہوگا اور امام مجھ نے کہ جوفلال محفار بت کے واسطے نفع مقرر کریا ہے وہ بی ہم دونوں میں ہے ہیں اگر رب الممال و مضار ب کو واسطے نفع مقرر کریا معلوم ہے تو مضار بت جائز ہے اور اگر دونوں نہیں جائے ہیں تو نہیں جائز ہے اس طرح اگر فلاں مضار ب کے واسطے نفع مقرر کریا معلوم ہے تو مضار بت جائز ہے اور اگر دونوں نہیں جائز ہے اس کہ طرح اگر ویوں میں ہے نفع رب الممال کو دے تو یہ فاسد ہے یہ محیط میں ہے اور اگر ہزار درم مضار بت میں اس شرط ہے دیے کہ مضار ب کا جو بی جو کہ وی ہی ہو کہ دونوں میں باہم میں یا ہم میں یا ہم اس کے درمیان ایے الفاظ جب مطلق عول تو کہ ایک پر مشار بت میں بیا ترط لگائی کہ مضار ب کو تہائی یا چھٹا حصہ نفع میں بو تو کہ تو کہ دونوں میں باہم میں یا ہم میں یا ہم رہی یا ہم رہی ان ایے الفاظ جب مطلق ہوں تو برائی کی شرکت ہو ا

ملے گا۔ یارب المال کو نہائی یا چھٹا حصہ نفع ملے گا تو بھی فاسد ہے کیونکہ اس نے دونوں حصوں میں سے کوئی مبہم حصہ مقرر کیا ہے بیمحیط سرحسی میں ہے۔اگر کسی نے دوسرے کو ہزار درم مضاربت پراس شرط سے دیئے کہ مضارب کو تہائی نفع ملے گایا کہا کہ نصف ملے گا اور ر بالمال کے واسطے پچھتعرض نہ کیا تو مضار بت جائز ہے اور مضار بت کوموافق شرط کے دے کر باقی رب المال کو ملے گا اور اگر کہا کہ رب المال كونصف ملے گایا تہائی ملے گا اورمضارب كے واسطے کچھ بیان نه کیا تو بھی استحساناً جائز ہے اور رب المال كا حصه نكال كربا قی مضارب کودیا جائے گا۔ بیمحیط میں ہے اور اگر رب المال نے مضارب سے بیشر ط کی کدمیرے لیے نصف نفع اور تجھ کو تہائی ملے گاتو مضارب کونہائی نفع دے کر باقی رب المال کودیا جائے گا بیفناویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔اگرمضارب میں پچھنفع کی کسی غیر شخص کے واسطے شرط لگائی کہوہ مضارب یا رب المال نہیں ہے ہیں اگر اس اجنبی کے حق میں مضاربت کے کام کرنے کی شرط ہے تو مضاربت جائزے اور شرط جائزے اور رب المال ایسا ہوگا کہ گویا اس نے دوشخصوں کو مال مضاربت دیا ہے اور اگر اجنبی کے کام کرنے کی شرط نہیں ہے تو مضار بت جائز ہے اور شرط غیر جائز ہے اور جس قدر حصہ اجنبی کے واسطے شرط کیا تھا وہ سکوت عنہ قرار دیا جائے گا پس رب المال کو ملے گا اور اگر کچھنفع کی رب المال یا مضارب کے غلام کے واسطے شرط کی پس اگر غلام کا کام کرنا شرط ہے تو ہر حال میں مضار بت اورشرط دونوں جائز ہیں اوراگر کام کرنا شرطنہیں ہے پس اگر غلام پر قرضہ نیہ ہوتو شرط سیجے ہے۔خواہ غلام مضارب کا ہویارب المال كااورا كرغلام يرقرضه مويس اگرمضارب كاغلام موتوامام اعظم كنز ديك شرط يحيح نبيس باوربيفع مشروط مثل مسكوت عندك ہوگا۔ پس رب المال کو ملے گا اور صاحبین کے نز دیک شرط سی کے ہاس کووفا کرنا واجب ہے اور اگر غلام رب المال کا ہوتو بلا خلاف مشروط رب المال كا ہوگا اور اگر كسى ايسے مخص كے واسطے كچھ نفع ميں ہے دينے كى شرط كى جس كے حق ميں مضارب ديارب المال كى گواہی مقبول نہیں ہوتی ہے جبیبا بیٹا جورووم کا تب وغیرہ ان کے ما نندتو اس کا علم وہی ہے جواجنبی کے واسطے کی قدرنفع کی شرط کرنے میں مذکور ہوا ہے اور اگر بعض تفع کی مضارب کے قرضہ یارب المال کے قرضہ اداکرنے کے واسطے شرط کی تو جائز ہے۔ اور جس کے قرضهادا کرنے کی شرط ہومشروط ای کو ملے گامیمحیط میں ہے۔

اگر پچھنع کی مساکین یا حاجیوں کے لیے یا غلاموں کی آزاد کرنے کے لیے شرط کی تو شرط حی نہیں ہے کیونکہ مشروط لہ کا راس المال نہیں اور خیل ہے پس مشروط شک سوت عنہ کے قرار پاکررب المال کو دیا جائے گا یہ بحیط سرحتی میں ہے۔ اگر کسی کو ہزار درم مضار بت میں دیئے اس کا ہے تو شرط باللی اور تہائی رب المال کو میغ اور اگر اس ہے کہا کہ تہائی نفع جس کو رب المال چا ہے تو یہاور سکوت عنہ کی اس بالمال کو مطح گا ہور اگر اس ہے کہا کہ تہائی نفع جس کو مطح گا ہور اگر اس ہے کہا کہ تہائی نفع جس کو مطح گا ہے مضارب کو تہائی نفع اور باتی کی تہائی کو مطارب پر دے اس شرط ہے کہ مضارب کو تہائی نفع اور باتی کی تہائی ایک رب المال کو اور دو تہائی نفع کی اپنے واسطے اس طور ہے شرط کی کہ اس تہائی کی تہائی ایک سے حصہ میں ہوگا کہ وہر ہائی دوسرے کے حصہ میں ہوگا کہ پانچ اس کو بلیں گے جس سے مورد دو تہائی نفع کی اپنے واسطے اس طور ہے شرط کی کہ اس تہائی کی تہائی ایک سے حصہ میں ہوگا کہ پانچ اس کو بلیں گے جس سے حصہ سے دو تہائی کی شرط کی ہے اور سات دوسرے کو بلیں گے جس کے حصہ سے دو تہائی کی شرط کی ہے اور سات دوسرے کو بلیں گے جس کے حصہ سے مطارب تر دی گئے تہائی فلاں رب المال کے حصہ سے دو تہائی فلاں دوسرے رب المال کے حصہ سے مطارب کو ایک تہائی کی کہ جس میں سے دو تہائی فلاں دوسرے رب المال کے حصہ سے دو تہائی فلاں دوسرے رب المال کے حصہ سے مطارب کو ایک تہائی کی کہ جس میں سے دو تہائی فلاں دوسرے رب المال کے حصہ سے مطارب کو ایک تہائی کی کہ جس میں سے دو تہائی فلاں دوسرے رب المال کے حصہ سے مطے گی اور فلاں دوسرے مضارب کو ایک تہائی کی کہ جس میں سے دو تہائی فلاں دوسرے رب المال کے حصہ سے مطے گی اور فلاں دوسرے مضارب کو ایک تہائی کی کہ جس میں سے دو تہائی فلاں دوسرے دوسرے دوسرے کھی کہ جس میں سے دو تہائی فلاں دوسرے دوسرے دوسرے کو کھی کہ جس میں سے دو تہائی فلاں دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے کی دوسرے مضارب کو ایک تہائی کی کہ جس میں سے دو تہائی فلاں دوسرے دوسرے کی گار کو دوسرے کھی کی دوسرے کو کھی کو دوسرے کو کھی کو دوسرے کو کھی کو دوسرے کو کھی کی دوسرے کی کہ جس میں سے دو تہائی فلاں دوسرے کو کھی کو دوسرے کھی کو دوسرے کو کھی کو دوسرے کو کھی دوسرے کو کھی کو دوسرے کو کھی کو دوسرے کو کھی کی دوسرے کو کھی کو دوسرے کو کھی ک

ایک تخص کو ہزار درم دیے اور کہا کہ اگر ان کے گیہوں خریدیے تو مضارب کونصف نفع اور اگر آٹا خرید ہے تو چوتھائی نفع اور اگر جوخرید ہے تو ہمائی نفع ملے گا تو صحح ہاور جو چیز ان میں سے خرید ہاگا ہی کی شرط کے موافق نفع ملے گا اور آگر اس نے گیہوں خرید گئے تو پھر دوسری چیز نہیں خرید سکتا ہے کیونکہ شرکت واقع ہوجائے گی اور عقد اس پر ہوگا حالا نکہ بیشر طعقد میں نتھی اور اگر میشر طی کہ اگر مضارب سفر کو نکلے تو نفقہ ای پر ہے تو شرط باطل اور مضارب ہے ہوجیز کر دری میں منتی سے منقول ہے اور اگر کہا کہ اگر تو شہر میں مضارب سفر کو نکلے تو نفقہ ای پر ہے تو شرط باطل اور مضارب جائز ہے بیوجیز کر دری میں منتی سے منقول ہے اور اگر کہا کہ اگر تو شہر میں مضاربت کر ہے تھے تھائی اور اگر سفر کر ہے تو آئر معالی ہو اس مختر ہے خرمایا کہ مضاربت خرید پر ہے اگر اس نے شہر میں خرید اتو شہر کی مضاربت کے موافق اس کونقع دیا جائے گا خواہ شہر ہی میں فروخت کرے یا غیر جگہ چلا جائے اور اگر اس نے شہر میں خرید اتو شہر کی مضاربت کے موافق اس کی شوح اور باقی رہا المال کو ملے اور دوسر ہے تحض کے واسطے اجر المشل رب المال پر واجب ہوا اور رب المال اور دوسرے کے درمیان بسب اس کے کہ نفع میں شرکت نہ ہوئی تو مضاربت فاسد ہوگی بخلاف المال پر واجب ہوا اور رب المال اور دوسرے کے درمیان بسب اس کے کہ نفع میں شرکت نہ ہوئی تو مضاربت فاسد ہوگی بخلاف المال ہو بائی میں تو کہ کہ کہ کہ کہ دونوں کے واسطے تعرف کی اجازت ولیے تو تائم ہے کہ ان محیط السز جسی ۔

ل يعنى بيناعت پررہنا ۱۲ سے ذاتی مال الخ\_ليس المرادان تح الالف التى دفع الدافع منهما نصف الثنمين بعينه اللمضارب وكذامن ماله خاصة له فان بعد محلط ادّ االشرط النين يجب ان يفسه لعقد على المرفى الاصل فتد بربل المراءالاستحاق بنز الوجه تامل

### نيىر(باب

# ایسے خص کے بیان میں جس نے بعض مال مضاربت پر دیااور بعض مضاربت پڑہیں دیا

اگرکی نے دوسرے کو ہزار درم دیے اور کہا کہ آ دھے تھے پر قرض ہیں اور آ دھے تیرے پاس ادھیاؤ کی مضار بت پر ہیں اس نے لے لیے تو موافق تقرر کے جائز ہے بید ذخیرہ میں ہے۔ پس آگر وہ مال اس کے کام کرنے ہے پہلے تلف ہوتو وہ آ دھے کا صامن ہوگا اور اگر کام کرنے نقع اٹھایا تو نصف نقع خاص مضارب کا ہوگا اور باتی نصف دونوں میں موافق شرط کے تقییم ہوگا اور اگر مضارب نے خواہ کام کرنے ہے پہلے یاس کے بعد اپنے اور رب المال کے درمیان مال تقییم کیا حالا نکدرب المال حاضر نہیں ہوگا اور اگر قسمت کا ایک حصہ قبل اس کے کدرب المال اپنے حصہ پر قبضہ کر ساتھ ہوگیا تو دونوں کا مال گیا اور اگر تلف نہ ہوا یہاں تک کدرب المال نے آ کر تقییم کی اجاز ہو دی المال اپنے حصہ پر قبضہ کر بیاتو تھنے ہوگیا تو دونوں کا مال گیا اور اگر تلف نہ ہوا یہاں تک کدرب المال نے آ کر تقییم کی اجاز ہو دی المال کے دوم مضارب کا ہوا ہو گیا تو مضارب کا آ دھا حصہ لے لے گا اور اگر خودمضارب کا حصہ گیا تو وہ رب المال کے دوم میں ہے چھنیں لے سکتا ہے اور اگر دونوں حصے تلف ہو کی بعداز ان کدرب المال کے پانچ سو درم ہو چکا ہوتو رب المال مضارب ہے جس قدرمضارب کا ہوا ہے آ دھا اس بیں ہے لے گا اور رب المال کے پانچ سو درم مضارب پر بحالة رض دیں گی ہیں ہیں ہے اور اگر رب المال نے یوں کہا کہ یہ ہزار درم اس شرط ہے لے کہ ان کے نصف تھے مضارب پر بحالة رض دیں گی مضارب کر بھو گیا ہو جائز ہے مگر مکروہ ہے کیونکہ یہ قرض نفع کھینچنے کے واسطے ہوگیا ہی ہو خور خور خور وقی میں ہے۔ پر قرض جیں اور فور خور وقی میں ہے۔ پر قرض جیں وقی مضارب کی ہوا ہو کیا ہوا ہو کہا کہ یہ بڑار دوم اس شرط و محیط وہ خور وقی میں ہے۔

کیا ہبہ کا سد کی ضان دینی پڑتی ہے؟

پس اگرمضارب نے اس شرط ہے مضار بت کر کے نفع اٹھایا یا نقصان اٹھایا تو نفع و نقصان دونوں میں برابرتشیم ہوگا یہ معبوط میں ہے اوراگر کہا کہ یہ بزار درم اس شرط ہے لے کہ اس کے آ و بھے تھے پر قرض بیں اور آ دھے مضار بت بین اور مضارب نے اس شرط کام کرتو یہ جائز ہے اوراگر کہا کہ آ دھے اس کے نصف کی مضار بت پر بیں اور آ دھے مضارب کو بہہ بین اور مضارب نے اس شرط ہے بیا مضارب کے بیس مضارب کو بہہ بین اور مضارب نے اس شرط کے بعد سب مال تلف ہوگیا تو مضارب حصہ بہدیعی آ دھے کا ضامی ہوگا یہ محیط میں ہے اور کس کتاب میں کوئی روایت اسی تمین بائی ہوگیا ہو ہے جا میں ہوگا یہ محیط میں ہوگا ہوگی گئی روایت اسی تمین ہوگا ہوگی کہ بہد فاسد کی مضارب کو مطم گا اور باقی آ دھا موافق شرط کے مضارب تا میں گئی ہوگا اور گئی کے دونوں برابر پڑے گ پھر یہ ذکر نہ کیا کہ بہہ کے حصہ کا نفع آ یا مضارب کو مطم گا اور باقی آ دھا موافق شرط کے مضاربت میں تقیم ہوگا اور گئی آور امام محمد کے نزدیک جو لئی کہ بہد کے حصہ کا نفع آ یا مضارب کو حلی گا اور باقی آ دیا کہ بالا جماع حال ہے اس کوصد قد کر دے اور فقیہ ابوجعفر ہوگی حال ہے اس کوصد قد کر دے اور فقیہ ابوجعفر ہوگی حال ہے اس کوصد قد نہ کرے سے پہلے یا اس کے بعد مال حال نہیں ہوگا تو رہ المال کا مال گیا اور اگر نفع اٹھایا تو تین چوتھائی نفع رہ المال کو اور ایک چوتھائی مضارب کو مطم گا ہور کے جائز ہے پس اگر اس شرط سے دیا کہ نصف مضارب کے پاس و دیعت ہے اور نصف آ دھے کی مضار بت پر ہوتو موافق تقرر کے جائز ہے پس اگراس نے تمام مال میں تصرف کیا تو حصہ دد بعت کے نصف کا ضام میں نفع اور اگراس شرط سے دیا کہ نصف مضارب کے پاس و دیعت کے نصف کا ضام میوگا اور اگر نصف میں نفع اٹھائے تو ای کا اور آگراس کے تمان کا مال میں تصرف کیا تو حصہ دد بعت کے نصف کا ضام می ہوگا اور اگر نصف میں نفع اٹھائے تو ای کا اور گھرا کو اگرا کو اور آگر نصف میں نفع اٹھائے تو ای کا اور آگر تھے کو اور آگر نصف میں نفع اٹھائے تو ای کا اور آگر تھے گئر تھے کو اور آگر اس کی تصرف کیا تو حصہ دد بعت کے نصف کا ضام میں نفع اٹھائے تو ای کا اور آگر تھا گھائے تو کہ کو سکر گھرا کیا کہ دور کے تھائی مضارب کے جائز ہے لیا کا کھر کا کو سکر گھرا کو سکر گا کو سکر گھرا کو سکر گھر کے تو کو کو تھر کے تو کو تھر کو تھر کو تھر کے تو کو تھر کو تھر کا کھر کے تو کو تھر کے تو کر کے تو کو تھر کی کو تھر

پرپڑے گی۔ یہ مبسوط میں ہے اور اگر مضارب نے مال کے دو حصے برابر کئے اور ایک حصہ میں مضار بت شروع کی اور گھٹی اٹھائی تو اس پر رب المال پر آ دھی آ دھی گھٹی پڑے گی اور اگر نفع اٹھایا تو نفع برا برتقتیم ہوگا لیکن جو حصہ ودیوت کا نفع ہواس کو مضارب صدقہ کر دے بیام اعظم وامام محمد کے بزو دیک ہے بیر محیط میں ہے اور اگر ہروی کپڑوں کی گھڑی آ دھی ایک کے ہاتھ پانچ سودرم کوفر وخت کر کے بیاما اعظم کیا کہ ہاتی کوفر وخت کر کے تمام مشمار بت کر لے بس اگر بیرشرط کی کہ نفع دونوں میں برا برتقتیم ہوتو نفع اور گھٹی دونوں میں برابر رہے گی اور یہ قیاس قول امام اعظم ہے اور صاحبین سے بزو دیک تین چوتھائی نفع رب المال کو اور چوتھائی مضارب کو ملے گا اور آگھٹی سب رب المال پر بڑے گی اور اگر اس نے دونوں مالوں کو ضلط نہ کیا تو جس میں مضارب کو دو تہائی نفع اور رب مضارب کو اجرا کھٹل سے تو امام اعظم سے قول پر نفع دونوں میں اس کو اجرا کھٹل نہ ملے گا اور اگر یوں شرط کی کہ مضارب کو دو تہائی نفع اور رب المال کو دونوں میں اس کو اجرا کھٹل نفع کی اور مضارب کو دونوں کی برابر تقیم ہوگی اور صاحبین سے نزد کیک مضارب کو میا کہ نفع کی اور مصاحبین سے نزد کے مضارب کو جھٹا حصہ اور باقی رب المال کو مطاکل کو اور کی کہ آئی کی شرط کی کو توں کو برابراور صاحبین سے نزد دیک مضارب کو چھٹا حصہ اور باقی رب المال کو مطاکل کو السے المی کو تو اسے دونوں کو برابراور صاحبین سے نزد دیک مضارب کو چھٹا حصہ اور باقی رب المال کو طرف گا کذا تی آئی ہوگیا السر جس

اگرکی نے دوسرے کو ہروی کپڑوں کی ایک گھری دے کرآ دھی اس کے ہاتھ پانچ سودرم کوفروخت کر دی پھراے تھم کیا کہ باتی فروخت کر کے تمام تمن سے مضار بت کرے اس شرط سے کہ جواللہ تعالی رزق دے وہ ہم دونوں میں نصفا نصف تقییم ہو پس مضارب نے باتی آ دھی بھی پانچ سودرم کوفروخت کی اوران درموں سے اور جواس پر ہیں مضار بت کی تو امام اعظم سے نز دیک نفخ اور مضارب نے باتی آ دھی بھی پانچ سودرم کوفروخت کی اوران درموں سے اور جواس پر ہیں مضار بت کی تو امام اعظم سے نز دیک نفغ اور مضارب تو تھائی نفغ اور مضارب کوایک چوتھائی نفغ ملے گا اور گھٹی سب رب الممال پر پڑے گی میرمحیط میں ہے اور اگر درب الممال نے اس کو تھم دیا کہ دونوں مالوں سے اس شرط سے مضار بت کرے کہ مضارب کو دو تھائی نفغ ملے گامیہ سوط میں ہے اور اگر گھٹی اُ شائی تو امام عظم سے نفغ ملے گامیہ سوط میں ہے اور اگر گھٹی اُ شائی نفع ملے گامیہ سوط میں ہے اور اگر گھٹی اُ فیانی نفع ملے گامیہ سوط میں ہے اور اگر گھٹی اُ فیانی نفع ملے گامیہ سوط میں ہے اور اگر گھٹی اُن نفع ملے گامیہ سوط میں ہے اور اگر گھٹی اُن نفع ملے گاروں مالوں سے کام کیا تو اس کو تھائی نفع ملے گاروں مالوں سے کام کیا تو اس کو تھی کی میرموط میں ہے سے کام کیا تو اس کو تھائی نفع ملے گاروں مالوں سے کام کیا تو اس کو تھائی نفع ملے گاروں بالمال کو دو تھائی نفع ملے گاروں ہوں کی میرمول میں ہے

اگررب المال نے اپنی ذات کے واسطے دو تہائی نفع کی اور مضارب کے واسطے ایک تہائی نفع کی شرط کی اور مسئلہ بحالہ ہو نفع دونوں میں مساوی اور گھٹی دونوں برابررہ گی ہے مبسوط میں ہے اور بیامام اعظم کا قول ہے اور صاحبین ؓ کے نزدیک رب المال کو پانچ چھٹے حصہ اور مضارب کو چھٹا نفع ملے گا ہے محیط میں ہے اور دیکھا جائے گا کہ اگر مضارب نے دونوں کو خلط کر دیا ہے تو اس کو اس نصف میں جس کی مضاربت فاسد ہے اجر مثل نہ ملے گا اور اگر خلط نہیں کیا ہے تو اس نصف میں جس کی مضاربت فاسد ہے مضارب کو رب المال سے اجر مثل بھی ملے گا ہے محیط سرجسی میں ہے۔

جونها بار

# ان تصرفات میں جن کامضارب کواختیار ہےاور جن کااختیار نہیں ہے

اصل یہ ہے کہ مضارب کے افعال تین طرح کے ہیں ایک وہ کہ جن کا مطلق مضاربت سے مالک ہوتا ہے ہیدہ ہیں کہ ارباب مضاربت واس کے توابع سے ہیں ازائجملہ بیج وخرید کے واسطے ویل مقرر کرنا جب ضرورت پڑے اور رہی وینا اور لینا اور اجارہ دینا اور دینا اور دینا اور بینا اور دینا اور جب بیاس سے کہد دیا جائے کہا پی ارائے سے کام کرتو مالک ہوجاتا ہے اور ایسے وہ افعال ہیں کہ جومضار بت سے المحق ہو سکتے ہیں۔ پس دلالت پائی جانے پر لاحق کے جائیں گے جیسے کچھ مال مضاربت یا شرکت میں غیر کو دینایا اپنے دوسرے کے مال کو مال مضاربت میں ملا نا اور سوم وہ افعال کہ جن کا مطلق عقد ہے اور نیزا پی رائے سے کمل کرنے کی اجازت دینے ہو تا ایک نہیں ہوتا ہے مشاربت میں ملا نا اور سوم وہ افعال کہ جن کا مطلق عقد ہے اور نیزا پی رائے سے کمل کرنے کی اجازت دینے مالک نہیں ہوتا ہے گراس وقت مختار ہوتا ہے کہ جب صرح کے طور سے اس فعل کورب المال بیان کر دے اور وہ استدائتہ ہے یعنی راس المال سے کوئی اسباب خرید نے کے بعد اس کو درم و دینا رہے خرید نایا جو اس کے مشابہ ہیں اسے خرید نا اور شخبے لینا اور دینا اور مال کے موض یا بلا مال آز ادکر نایا قرض یا بہدیا صد قد دینا کذا نی الہدا ہیں۔

مضارب کے واسطے جائز ہے کہ نفذیا اُوھار فروخت کرے کذافی الکافی اورا گرمضار بت کا کوئی مال فروخت کیااور ثمن میں تا خیر دے دی تو رب المال پر بھی اس کا جواز ہوگا اور مضارب کچھ ضامن نہ ہوگا یہ غایبۃ البیان میں ہے اور اگر عیب مبیع کی وجہ ہے تاجر ون کے مانند کچھوام کم کردیئے یعنی جس طرح تاجرا ہے عیب میں کم کردیا کرتے ہیں یالوگ ا تناخبارہ برداشت کر لیتے ہیں اس قدر کم کردیا تو جائز ہے کیونکہ بیتا جرانہ افعال میں سے ہے اور اگر بدوں عیب کے پچھ کم کر دیا یا کھلے خسارہ کے ساتھ کمی کر دی کہ لوگ اس قدر برداشت نہیں کرتے تو امام اعظم اور امام محد کے نز دیک خاص مضارب پر جائز ہوگا اوروہ رب المال کے واسطے اس کا ضامن ہوگا اور جوتمن وصول کیااوراس سے کام کیاوہ خاص مضاربت میں ہوگااورراس المال اس میں ہے وہی ہوگا جومشتری ہے وصول کیا ہے سے مبسوط میں ہےاورسواری کے واسطےاس کوشوخرید نے کا اختیار ہےاورسواری اس کے واسطے کشتی خرید نے کا اختیار نہیں اوراس کواختیار ہے کہ مشتی کوکرا میکر لے اور اس کواختیار ہے کہ مضاربت کے غلام کو تجارت کی اجازت دے یہی مشہور روایت ہے کذافی اوکافی اور اس غلام پرکسی فروخت کی ہوئی چیز کا عہدہ نہ ہوگا عہدہ اس کی فروخت کی ہوئی چیز کا صرف مضارب پر ہے بیمحیط میں ہے اور جو شخص مضارب کی طرف سے ماذون ہووہ اس قدرتصر فات کا مختار ہوگا۔ جن کا مضارب ما لک ہے نہ اس کا جن کا مضارب ما لک نہیں ہے۔ پس اگرغلام ماذون نے کسی غلام کوخر بیرااوراس نے کوئی جرم کیا تو یہ ماذون اس کودے نہیں سکتا ہے اور نہاس کا فیربید و پے سکتا ہے تا وقتتیکه مضارب یارب المال حاضر نه هوراورا گرکسی غلام پرمضار بت میں سے قرضه پیدا هو گیا تو مضار بت کووه غلام اس قرضه میں بیچنا جائز ہےخواہ مولی حاضر ہو یا غائب ہواوراگر مضارب نے اس غلام کواس کے قرضہ میں رہن کر دیا تو جائز نہیں ہےخواہ اس میں قرضه ازیادتی ہویانہ ہو کیونکدر ہن حکما قرضہ کا ایفاء ہے حالانکہ اس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ اس کا قرضہ مال مضارب سے ادا کردے یہ محیط سرحتی میں ہےاوراگراس نے بعوض قر ضہ مضار بت کے وہ غلام رہن کر دیا خواہ اس میں زیادتی ہے یانہیں ہےتو رہن جائز ہے اورا گررہن نہ کیالیکن غلام نے کہی مخص کا بال تلف کر دیا یا اس کا چو پایا مارڈ الا اور مضارب نے اس کواس سبب سے فروخت کیا حالا نکہ رب المال حاضرنہیں ہے یا اس محض کے قرضہ میں وہ غلام دے دیا یا مال مضاربت اس کا قرضہا دا کر دیا تو بیہ جائز ہے بیمبسوط میں

ہے۔اوراگر مضارب نے تنگدست یا خوش حال پر داموں کا اترانا قبول کیا تو جائز ہے کذائی الکائی اوراس کو اختیار نہیں ہے کہ مال مضار بت کے کسی غلام یابا ندی کا نکاح کردے۔ یہ محیط سرحسی میں ہے اوراگر مضارب نے مال مضاربت یا پچھاس میں ہے رب الممال کو بصناعت دیا اور رب الممال نے اس سے خرید و فروخت کی تو یہ مضار بت بحالہ باتی رہے گی اور رب الممال مضارب کا کام میں مددگار ہوگیا اوراس میں پچھ فرق نہیں ہے کہ مال مضاربت نقد یعنی درم و دینار ہوں یا عروض ہوگیا ہواورا گر رب الممال نے مضارب کی بلا اجازت اس کے گھر سے مال مضاربت لے لیا اور اس سے خرید و فروخت کی پس اگر راس الممال و بی ورم و دینار نقدی ہوتو یہ مضاربت کا نقص یعنی تو ڈرینا ہے اوراگر راس الممال عروض ہوگیا تو مضاربت کا تو ڈ نائمیں ہے پھراگر داس الممال کے عروض ہوئی تو مورت میں رب الممال نے عروض کو دو ہزار درم کو فروخت کیا اور راس الممال ہزار درم کو کئی اسباب جو چار ہزار کی قبت کا ہے خریدا تو یہ اسباب خریدا ہوارب الممال کا ہوگا اور وہ مضارب کے لیے پانچ سودرم کا ضامن ہوگا کذا نی المحیط۔

قلت کیا

بیضان اس صورت میں ہے کہ مضارب آ و ھے پر قرار پائی ہواورا گرمضارب نے رب المال کوراس المال مضاربت پر دیا ص تو دوسری مضار بت سیح نہیں ہے اور پہلی مضار بت ہمارے نز دیک فاسد نہ ہوگی اور نفع دونوں میں پہلی مضار بت کی شرط کے موافق تقسیم ہوگا یہ کا فی میں ہے اگر رب المال نے مال مضار بت مضارب کے ہاتھ بیچا یا مضارب نے رب المال کے ہاتھ بیچا تو جائز ہے خواہ مال میں راس المال سے زیادتی ہویانہ ہولیکن جس صورت میں کہ رب المال نے مضارب کے ہاتھ فروخت کیا تو مضاربت باطل ہوجائے گی اورا گرمضارب نے رب المال کے ہاتھ بیچا تو مضار بت باطل نہ ہوگی اور رب المال کو جائز ہوگا کہ جا ہے ثمن مضار ب کو دے دےاورمضار بت کو باقی رکھے یانہ دےاورمضار بت کوتؤ ڑ دے بیمجیط میں ہےاورمضارب کوا ختیار ہے کہ کوئی کھیت اجارہ لے کربعض مال ہےاس میں زارعت کے واسطے گیہوں خریدے کذافی الحاوی اوراگر کوئی کھیت درخت یارطب ہونے کے واسطے کرایہ پر لیااور کہا کہ بیمضار بت میں سے ہے تو جائز ہےاور کھٹی ہوتو رب المال پر اور نفع ہوتو دونوں میں موافق شرط کے تقسیم ہوگا بیمبسوط میں ہاورا گرکوئی درخت یانخل یارطب بٹائی پرلیا بدیں شرط کہ مال مضار بت ہاس پرخرچ کرے تو جا ئرنہیں ہےاور جو پچھنجرچ کیااس کا ضامن ہوگا اگر چہاس ہے کہا گیا ہو کہ اپنی رائے پڑمل کرے میرمحیط سرحسی میں ہے اور اگر کوئی زمین مزارعت پرلی اور اس میں وہ گیہوں جو کسی قدر مال مضاربت سے خریدے ہیں ہوئے تو جائز ہے بشر طیکہ اس سے کہا گیا ہو کہ اپنی رائے سے عمل کرے اور اگر جج اور ہل کے بیل مالک زمین کی طرف ہے ہوں اور بونا مضارب پر ہوتو جو حال ہووہ مضارب کا ہوگا پیخز اندائمفتین میں ہے۔ای طرح اگر ہل کے بیلوں کی شرط مضارب پر ہوتو بھی یہی تھم ہے کذافی الحاوی۔اوراگر زمین کو بدوں دانہ کے مزارعت پر دے دیا تو جائز ہے خواہ رب المال نے اس سے کہا ہو کہ اپنی رائے سے ممل کرے یا نہ کہا ہو۔ بیمجیط میں ہے۔اورمضارب اور رب المال کو بیرجا تر نہیں ہے کہ جو باندی مضاربت کے واسطے خریدی ہے۔اس ہوطی کرے اور نداس کو بوسہ لینا جائز ہے اور ندمساس جائز ہے خواہ اس میں راس المال ہے زیادتی ہویا نہ ہویہ مبسوط میں ہے اورا گررب المال نے اس کو باندی کے ساتھ وطی کی اجازت دے دی تو بھی اس کو اس ہے وطی کرنا اور بوسہ ومساس وغیرہ حلال نہیں ہے بیرمحیط میں ہے اور اگر رب المال نے اس کومضارب کے ساتھ بیاہ دیا پس اگر اس میں راس المال سے زیادتی ہوتو نکاح باطل ہے اور وہ مضاربت پر باقی رہے گی جیسے تھی اورا گراس میں زیادتی نہ ہوتو مثل اجنبی کے ساتھ نکاح کروینے کے جائز ہے بیمبسوط میں ہے اور یہ باندی مال مضاربت سے نکل جائے گی اور رب المال کے راس المال لے بعنی مضارب کی مزدوری کا حصہ کیونکہ بھیتی زمین داری کی ہے، ا میں محسوب ہوگی میر پیط میں ہے اور مضارب کواس کے بعد فروخت کرنے کا اختیار نہ ہوگا میر مبسوط میں ہے اور مضارب کو بیا اختیار نہیں ہے کہ ایسے خصص کو تربید کے دو اسلام اللہ کے اس کے آزاد ہوتا ہو یارب المال نے اس کے آزاد ہوتا ہو یشر طیکہ مال میں نفع ظاہر ہولی ہولی اگر اس نے ایسے خص کو تربیل ہولی ہولی اگر اس نے والد قرار دیا ہولی المراس نے والد ہولی ہولی المراس نے والد قرار دیا ہولی مضارب کی طرف سے نہوگا اور اگر مال میں نفع ظاہر نہ ہوتو ایسے خص کا مضارب کی طرف سے نہوگا اور اگر مال میں نفع ظاہر نہ ہوتو ایسے خص کو خید تا جو مضارب کی طرف سے آزاد ہوتا ہو ہواتو مضارب کا خود مضارب کی طرف سے آزاد ہوتا ہو ہواتو مضارب کا حصہ کی قیمت کے واسطے بچھ ضامی نہ ہوگا اور اگر المال کے حصہ کی قیمت کے واسطے بچھ ضامی نہ ہوگا اور اگر آزاد ہوگیا اور رب المال کے واسطے بچھ ضامی نہ ہوگا اور اگر المال کے حصہ کی قیمت کے واسطے بھی کرے گا مضارب مصارب کا سے خود کی اسلام کے ساتھ خشکی یا تری کا سفر کرے بہی ظاہر الروایہ ہواتو مضارب کو ایسے خوفناک سفر کرے بہی ظاہر الروایہ ہواتو المی اور اگر آدھا نہ مسلام کے دوسرے کو ہزار درم مضارب کے مال مضاربت کے ساتھ خشکی یا تری کا سفر کرے بہی ظاہر الروایہ ہواتو اللہ اللہ کے مضارب کو کہ بڑا کر دورے کو ہزار درم مضارب کو المین المی مضارب کے مشارب لوگ اپنی مال سے میں مضارب نے بھی اور رب المال ان کو منع نہیں کرتے ہیں باس مصارب نے بھی لوگوں کے ہو کہ مضارب اس صورت میں ضامی نہ ہوگا اور یہ صورت مصارب نہ ہوگا اور یہ صورت میں ضامی نہ ہوگا اور یہ صورت میں ضامی نہ ہوگا ور یہ سے خود الناس پر مجول کی جائے گی یہ بچیط میں ہے۔

اگر کی قض نے نابالغ لؤ کے یا غلام ججور کو مال مضار بت دیا اس نے خریدا اور نفع یا نقصان اٹھایا حالا کد لؤ کے کے والد یا غلام کے مولی کی اجازت نہجی ہوگا اور خرید و فروخت کا عہدہ رب المال پر رہے گا چر ہے عہدہ لڑ کے کی طرف بعد بالغ ہونے کے بھی ختل نہ ہوگا کین غلام کی طرف بعد آزاد ہونے کے ختل ہوگا اور رہ المال پر رہے گا چر ہے عہدہ لڑ کے کی طرف بعد بالغ ہونے کے بھی ختل نہ ہوگا کین غلام کی طرف بعد آزاد ہونے کے ختل ہوگا اور رہ المال پر رہے گا چر ہے عہدہ لڑ کی مضار بت کے کام میں آب ہوگا اور کر غلام مضار بت کے کام میں مرگیایا لڑکا مضار بت کے کام میں آب ہوا حالا نکہ دونوں نے نفع حاصل کیا ہے تو غلام کا مالک رب المال اس کے مولی کا اور لڑ کے کا حاصل کیا ہے تو غلام کا میں جب رب المال نے بید قیمت اس کے مولی کا اور لڑ کی کا حال ہو ہے کہ تو تال کی مددگار برادری ہے دونوں کا مشار بت کہ تو تال کی مددگار برادری ہو دونوں کو سے کہ تو تال کی مددگار برادری ہو کہ اختیار ہے کہ چا ہیں رب المال کی مددگار برادری تال کو مددگار برادری ہو کیا تاہ و لیے ہی اختیار ہے کہ چا ہیں رب المال کی مددگار برادری تال کو مددگار برادری ہو کہ اختیار ہے کہ چا ہیں دونوں کی مدد کو تا ہو لیے کہ اور اگر مضار ب نے شراب یا سوریاام ولد یا مکا تب خریدا تو رائی کی مددگار برادری ہو کہ تاہ کو کہ ایک ہو میں جا داراگر مضار ب نے شراب یا سوریاام ولد یا مکا تب خریدا تو رائی صاحت کی کی مدد کو گو ایک تو خریدی جس کے دام اس قدر دونوں داخل ہیں میں جی طب میں اس کی مدر نے دونوں داخل ہیں میں جو کو اندازہ نہیں کرتے ہیں یا غیر متعارف میعاد پر اُدھاریا تو امام اعظم کے خرد کی حال میں اس قدر خیارہ ہو خواہ کہ کیا گو گو اندازہ نہیں کرتے ہیں یا غیر متعارف میعاد پر اُدھاریا تو امام اعظم کے خرد کید کی اس اس قدر خیارہ ہو خواہ کیا کہ لوگ اندازہ نہیں کرتے ہیں یا غیر متعارف میعاد پر اُدھاریا تو امام اعظم کے خرد کیل کا مال اس قدر خیارہ ہو خواہ کیا کہ لوگ اندازہ نہیں کرتے ہیں یا غیر متعارف میعاد پر اُدھاریا تو امام اعظم کے خرد کیل

جائز ہے بخلاف صاحبین کے تول کے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔مضارب نے کسی ایسے مخص کے ساتھ خرید وفروخت کی جس کی گواہی اس کے حق میں بسبب قرابت یاز و جیت کے یاما لک کے مقبول ہے جیسے مکا تب یاغلام مدیوں پس اگرییخرید وفروخت بعوص مثل قیمت کے واقع ہوئی تو بالا جماع جائز ہے اورا گراکی قیمت پر ہو کہلوگ اس قد رخسار مثل قیمت ہے کم انداز ہنیں کرتے ہیں تو بالا جماع نہیں جائز ہےاوراگراس قدرخسارہ ہو کہلوگ اُٹھا سکتے ہیں تو امام اعظمؓ کے نز دیکے نہیں جائز ہے اور صاحبینؓ کے نز دیک جائز ہے مگر مکا تب اور غلام مدیوں کے ساتھ ان کے نز دیک بھی نہیں جائز ہے بیمجیط میں ہے اور اگر مضارب نے ایسے تخص کے واسطے جس کی گواہی اس کے حق میں نامقبول ہے یا اپنے مکا تب کے واسطے یا اپنے غلام قرض داریا غیر قرض دار کے واسطے مضاربت میں قرضہ کا اقرار کیا توامام اعظمؓ کے نز دیک خاصۃ ای کے مال میں لا زم آئے گا مگروہ قرضہ جواس نے مضاربت میں اپنے غلام غیر قرض دار کے واسطے اقرار کیاوہ اس پر لازم نہ ہوگا اور صاحبین ؓ کے نز دیک اس کا اقراران سب کے واسطے جائز ہے مگراہیے غلام یا مکا تب کے واسطے اگر اقر ارکیا تو نہیں جائز ہے یہ محیط سرتھی میں ہے اور بیچکم اس وقت ہے کہ مال مضاربت میں زیادتی نہ ہواور اگر زیادتی ہوتو اس کا اقراران لوگوں کے واسطے اس کے حصہ میں جائز ہے بیمضار بت جامع صغیر میں صریح نذکور ہے بیمحیط میں ہے۔اگر مضارب نے ہزار درمضار بت سے ایک باندی خریدی اور اس پر قبضہ کرلیا پھراس کو ہزار درم کوفروخت کیا اور ہنوز اس کے دام وصول نہ کئے تھے کہ اپنے واسطے اس کو پانچ سودرم کوخر بدلیا تو جائز نہیں۔ای طرح اگررب المال نے اپنے لیے پانچ سودرم کوخر بدی تو جائز نہیں ہے۔ای طرح اگر مضارب نے اے دو ہزار کو بیچا اور سوائے ایک درم کے سب دام وصول کئے ہوں اور پہلے تمن سے کم پر مضارب یارب المال نے اے اپنے واسطے خریدا تو جائز نہیں اس طرح اگر دونوں میں ہے کسی کے بیٹے یاباپ یا غلام یا مکاتب نے . اس كوخريداتو بھى امام اعظم كنزديك ناجائز إورصاحبين كنزديك سوائے مكاتب وغلام كے باقى لوگوں كى خريدارى جائز ہے اوراگرمضارب نے اپنے یارب المال کے بیٹے کواس کے یا اپنے لیے خریدنے کے واسطے وکیل کیا تو بھی جائز نہیں ہے بیامام اعظم کا قول ہے کہ نہ وکیل کے واسطے روا ہے نہ موکل مضارب کے واسطے اور اگر رب المال نے اپنے واسطے مضارب کو وکیل کیا یا مضارب نے اس کووکیل کیاتو بھی جائز نہیں ہے بیمبسوط میں ہے۔

پہلے بائع سے اپنے واسط بعوض ممن اوّل کے یا نفع ہے یا تھٹی ہے فریدتا ہے پس اگر پہلی صورت مراد ہے تو فریداس کی ناجا رُزہ خواہ مثل مثن اوّل کے فرید ہے یا تھی ہے کونکہ فرید وفرو خت میں ایک ہی شخص دونوں طرف ہے عقد کرنے والانہیں ہوسکتا ہے سوائے باپ کے کہ اس نے اگر مال صغیر فرید وفرو خت کیا تو خود ہی فرید نے والا اور بائع ہوسکتا ہے اس میں اتفاق ہے یاوسی کے کہ وہ بھی علی الاختلاف ایسا کرسکتا ہے اور اگر دوسری وجہ مراد ہے تو امام محد سے نزد یک تفصیل نہ کرنے میں بیا شارہ ہے کہ یہ بھی جا رُزنہیں ہے اور اگر مال مضاربت سے فرید نے کے وقت اس نے گواہ کر لئے ہوں کہ میں اپنے واسطے فریدتا ہوں لیس اگر رب المال نے اس کو بیا جا زنہیں دی ہوگی اور جس قدراس نے دام دیئے ہیں ان کا رب المال کے واسطے ضامن ہوگا اور اگر دب المال نے اس کو ایسی اجازت نہیں دی ہوگی اور جس قدراس نے دام دیئے ہیں ان کا رب المال کے وقت اگر دب المال کا اصر ہواور اس نے کہ دیا کہ میں اس کو اپنے واسطے فریدتا ہوں تو ہوسکتا ہے یہ محیط میں ہے۔

ا مام محد " نے زیادات میں فرمایا کہ اگر کسی محض نے دوسرے سے کہا کہ یہ ہزار درم مضاربت میں لے اور مضارب نے لے ليے اور ايک باندي ہزار درم میں مضاربت کے ليے خريدي اور کھرے درم قرار ديئے گئے جيسا كم طلق درم كہنے كا بيع میں حكم ہوتا ہے بھراس نے مضاربت کے درم دیکھے تو نبرہ میاز توف پائے پس اگر لینے ودیئے کے وقت دونوں کواس مشارالیہ کاعلم نہ ہوایا ایک کومعلوم ہوااور دوسرے کومعلوم نہ ہوایا دونوں کومعلوم ہوا مگرایک کو دوسرے کےمعلوم ہونے کی خبرنہیں ہےتو خریدمضار بت میں جائز ہے پھر اگرمضارب نے باندی کے بائع کووہی درم دیئے اوراس نے چٹم پوشی کر کے لیے تو مضارب رب المال سے پچھنیں لے سکتا ہے اورراس المال وہی زیوف درم قرار دے دیئے جائیں گے اور اگر بائع نے چٹم پوشی نہ کی اور مضارب کوواپس دیئے تو مضارب رب المال کوواپس وے کراس ہے کھرے لے لے گااور راس المال میں کھرے درم قرار پائیں گے۔ پس اگر مضارب نے خریدنے ہے پہلے درموں کو دیکھااورمعلوم کیا کہ بیزیوف ہیں پھراس طور ہے باندی خریدی تو بیخرید مضارب ہی پرنا فذہوگی اور راس المال میں زیوف درم قرار دیئے جائیں اے اور اگروہ دراہم جن کومضارب نے اپنے قبضہ میں لیا ہے ستوق یا رصاص ہوں اور مضارب نے کھرے ہزار درم کوایک باندی خریدی تو تینوں صورتوں میں جوہم نے ذکر کی ہیں کسی صورت میں مضاربت کی نہ ہوگی رب المال کی ہوگی اور مضارب کو جیسے اس کام کی مزدوری ہوتی ہے وہ ملے گی اور اگر مضاربت کے درم کھرے ہوں لیکن جس قدر کیے گئے تھا اس ہے کم ہوں مثلاً یانچ ہی سوہوں اورمضارب نے ہزار درم کو باندی خریدی تو تینوں صورتوں میں آ دھی باندی مضاربت کی ہوگی اور آ دھی رب المال کودی جائے گی۔ پھراگراس با ندی کومضارب نے فروخت کر کے نفع اٹھایا تو آ دھے دام رب المال کے ہوں گےاور باتی آ دھے میں سے اپنا پورا راس المال نکال لے گا باقی نفع رہ جائے گا کہ دونوں کوموافق شرط کے تقسیم ہوگا اور جو پچھ مضارب نے رب المال كوخريد ديا ہے بعني آ وهي باندي اس ميں مضارب كواجر المثل نه ملے گا اور اگر مضارب ورب المال دونوں جانتے تھے كه دراہم زیوف یاستوق ہیں یا کم ہیں اور ہرایک دوسرے کے آگاہ ہونے کوبھی جانتا تھا تو مضار بت ای مشار الیہ سے متعلق ہوگی پس اگر درم زیوف یا نبیره ہوں اور اس کے عوض باندی خریدی تو خرید مضار بت کے واسطے ہوگی اور اگر کھرے درموں سے خریدے تواییخ واسطے خرید نے والا شار ہوگا اور اگر دراہم ستوق یا رصاص ہوں اور ان کے عوض کوئی شے خریدی تو وہ رب المال کی ہوگی اور مضارب کو ایی چیز خرید نے کی مزدوری ملے گی اور دراہم کم ہوں تو جس قدر پر قبضہ کیا ہے ای پرمضار بت رہے گی حتی کہ اگر پانچ سوپر قبضہ کیا ل مالک ے کم نیس لے سکتا ہے ا ہے اور خریدی ہزار درم کوتو آ دھی باندی مضاربت اور آ دھی باندی مضارب کی رہے گی کید ذخیرہ میں ہے۔اور اگر مضارب نے مال ے کوئی متاع خریدی خواہ اس میں زیادتی ہے یانہیں ہےاور رب المال نے اس کوفروخت کرنا جا ہااور مضارب نے انکار کیااور تفع یانے تک روکنا حابا تو مضارب اس کی بیچ پرمجبور کیا جائے گالیکن اگر حاہے کہ رب المال کو د کے دیے تو ہوسکتا ہے پس اس ہے کہا جائے گا کہ اگر رو کنا منظور ہے تو رب المال کا مال دے دے اور اگر اس میں نفع ہوتو کہا جائے گا کہ راس المال اور اس کا حصہ نفع اسکو دے دےاور متاع تجھے سپر دکر دی جائے گی۔ یہ بدائع میں ہےاور رب المال کواختیار نہیں ہے کہاس سےا نکار کرے یہ مبسوط میں ہےا گرمضارب نے مال ہے کوئی متاع خریدے پھرمضارب نے کہا کہ میں اسے روک رکھوں گا جب تک مجھے نفع کثیر حاصل نہ ہواور رب المال نے اسے فروخت کرنا جا ہاتو اس کی دوصور تیں ہیں یا تو مال مضار بت میں زیادتی ہوگی یا نہ ہوگی اور دونوں صورتوں میں بدوں رب المال کی رضا مندی کےمضارب کومتاع رو کنے کا اختیار نہیں ہے لیکن اگر رب المال کواس کا راس المال درصورت عدم زیاتی کے پاراس المال مع حصہ نفع کے درصورت (۱) زیادتی کے دے دیتوٹروک سکتا ہے اور اگراس نے رب المال کو بیند دیا اور اس کورو کنے کاحق حاصل نہ ہوا تو آیا بچ کے واسطے مجبور کیا جائے گا اپس اگر مال میں زیادتی ہوتو بچ کے واسطے مجبور کیا جائے گالیکن اگر رب المال ہے کہے کہ میں تجھے تیراراس المال اور تیرا حصہ نفع دیئے دیتا ہوں درصور تیکہ مال میں زیادتی ہے یا فقط تیرا راس المال دیئے دیتا ہوں دوصور تیکہ زیادتی نہیں ہےاوراس کواختیار کرنے تو بیچ کرنے پرمجبور نہ کیا جائے گااور رب المال اس کے قول کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور اگر مال میں زیادتی نہ ہوتو تھے پرمجبور نہ کیا جائے گا اور رب المال ہے کہا جائے گا کہ تمام متاع خالص تیری ملک ہے ہیں یا تو تو اس کو بعوض اپنے راس المال کے لیے لیا اس کوفروخت کردے تا کہ تختے تیراراس المال وصول ہو جائے یہ محیط میں ہاور جوفعل مضارب کومثل بیچ وشراء واجارہ بضاعت وغیرہ کے مضار بت صحیحہ میں جائز ہے وہی مضاربت فاسدہ میں جائز ہےاور مضارب پرضان نہیں ہے ای طرح اگر اس ہے کہد دیا کہ اپنی رائے ہے مل کرتو جوافعال اس کومضار بت سیجے میں جائز ہوجاتے تھے و ہی جائز ہوجا ئیں گے کذا فی الفصول العما دیہ۔

يانعو (6 بار

دوشخصوں کو مال مضاربت دینے کے بیان میں

اگرایک شخص نے دوشخصوں کو ہزار درم آ و سے کی مضار بت پر دے پس اس کے عوض ایک غلام جو دو ہزار کی قیمت کا ہے دونوں نے خریدااور قبضہ کرلیا پھراس کوایک نے بدوں دوسرے کی اجازت کے ایک عرض کے بدلے جو ہزار کی قیمت کا ہے فروخت کیااور رب المال نے اس کی اجازت دے دی تو بیجائز ہے اور مضارب عامل پر دو ہزار درم غلام کی قیمت واجب ہوگی۔ ایک ہزاران میں سے رب المال اپنے راس المال میں لے لے گا اور دوسر اہزار نفع میں ہے کہ اس کا آ دھارب المال لے گا اور باتی آ دھا دونوں میں ہرا بر تقسیم ہوگا۔ پس حصہ عامل یعنی چہارم ہزار درم کی طرح دے کر باقی اس کوڈ انڈ بحرنی پڑے گی اور دوسر مصارب کاحت رب المال کے حق کی اور دوسر نے مضارب کاحت رب المال کے حق کی اور عربی نافذ ہوجائے گی اور گرمضارب نے وہ غلام دو ہزار درم کو بیچا اور رب المال نے اجازت دے دی تو دونوں مضاربوں پر جائز ہے اور بائع پر ضمان نہ اگر مضارب نے وہ غلام دو ہزار درم کو بیچا اور رب المال نے اجازت دے دی تو دونوں مضاربوں پر جائز ہے اور بائع پر ضمان نہ

ا قلت و لم يذكرانه كيف جازت المضاربته مع عدم قوله اعمل فيه بر ايك ولعله متبى على مثل تلك الاجازة والشاعم ١٢ (١) زيادتي الخ بزار عدو بزار كي يزل كن

ہوگی اور مشتری سے دو ہزار لیے جائیں گے اور دونوں ہزار مضار ہت میں رکھے جائیں گے گویا دونوں نے اس کوفر وخت کیا ہے اور اگر مضارب نے وہ غلام دو ہزار سے کم کوفر وخت کیا خواہ کی اس قدر ہے کہ قلیل ہے یا کثیر ہے گرایس کہ لوگ برداشت کر جاتے ہیں اور رب المال نے خود ہی فروخت کیا اور ایک مضارب نے اجازت دے دی لیس اگراس نے مثل قیمت پر فروخت کیا ہے تو جائز ہے اور اگر رب المال نے خود ہی فروخت کیا اور ایک مضارب نے مثل قیمت پر فروخت کیا ہے تو جائز ہے اور اگر ایک مضارب نے کمی بڑی ہوڑی کی یا بہت کی ہے فروخت کیا تو جائز ہیں ہے جب تک کہ دونوں مضارب اس کی اجازت نہ دیں اور اگر ایک مضارب نے کئی بڑی ہوڑی ہوئے ہیں جہ ہم نے ذکر کئے ہیں فروخت کیا اور دوسر ہے مضارب نے کئی بڑی ہوئر کی ہیں جائز ہے ہیں اور اگر اس قدر خیارہ ہو کہ لوگ اس قدر خیارہ بردا شت کر لیتے ہیں اور اگر اس قدر خیارہ ہو کہ لوگ نہیں اُٹھاتے ہیں تو صاحبین ہے گزو کہ نہیں جائز ہے ہوئر اور اس کے کہ گویا دونوں نے اس کوفر وخت کیا ہے یہ بسوط میں ہے۔ اگر دو چھوں کو ہزار درم آر دھے کی مضاربت پر دیئے اور یہ کہا کہ دونوں اپنی رائے ہے کا م کرنا یا نہ کہا تو ایک شخص تنہا خرید وفر وخت نہیں کر سکتا ہے۔ پس اگر ایک شخص نے آ دھے کی مضاربت پر دیئے اور یہ کہا کہ دونوں اپنی رائے سے کام کرنا یا نہ کہا تو ایک شخص تنہا خرید وفر وخت نہیں کر سکتا ہے۔ پس اگر ایک شخص نے آ دھے ماصل ہوا وہ اس کام کے گئر اس نے کھور کہ کی اس میں بدوں دوسرے کے تھم کے تصرف کیا تو وہ اس نصف کا ضامن ہوگا کذا نی محیط السر جسی اور جو کہ اس کے سے ماصل ہوا وہ اس کام کی اس نفع کو صد قد کر دے کیونکہ ترام سبب سے حاصل ہوا ہے یہ بسوط میں ہے۔

اگراس صورت میں ایک نے بااجازت دوسرے کے کام کیا تو ضامن نہ ہوگا اور رب المال اپنا راس المال ہرایک ہے نصف نصف لے گا اور جس قدر عامل کے پاس نفع رہاوہ دونوں عاملوں اور رب المال میں موافق شرط کے تقتیم ہو گا اور اگروہ مال جو مضارب لم مخالف پر تھا ڈوب گیا یعنی تلف ہوا تھ اپنا سب راس المال مضارب موافق ہے وصول کر لے گا اور اگر کچھ باقی نفع رہ گیا تو اس میں ہےربالمال آ دھالے لے گااور باقی چوتھائی میں جومخالف کا حصہ ہے لحاظ کیا جائے گا کہا گرای قدر ہے جس قدرمضارب مخالف پر ڈوبا ہے تو اس میں محسوب کرلیا جائے گا اور اگریہ چوتھائی اس سے زیا دہ ہے جس قدراس پر ہے تو جس قدراس پر ہے وہ اس میں نے محسوب کرکے باقی اس کو دیا جائے گا تا آئکہ اس کے تمام حصہ نفع تک پورا ہوجائے اور اگر بیتہائی اس ہے کم ہوجس قدراس پر ہےتو اس نفع کی مقدار تک اس ہے محسوب کرلیا جائے گا اور جواس پر باقی رہااس کووہ وفت فراخ دئتی کے ادا کرے اوراس کی یعنی مئلہ فذکورہ کی مثال یہ ہے کہ راس المال ہزار درم ہے اور مضارب موافق کے پاس ڈیڑھ ہزار درم ہیں ہزار درم نفع کے ہیں اور پانچے سو درم راس المال کے بیں اور پانچے سودرم راس المال کے مضارب مخالف پر قبضہ ہیں پس رب المال اینے راس المال میں ہزار درم لے کے گا اور مضارب موافق کے پاس پانچ سو درم رہ جائیں گے بیفع ہیں ان کو پانچ سو درم کے ساتھ جومضارب مخالف پر قرض ہیں ملایا جائے ہیں ہزار درم تفع ہو گئے اس کے جار حصے کئے جائیں دو حصہ رب المال کوملیں گے اور ایک حصہ مضارب موافق کواور ہاقی ایک حصه مضارب مخالف کار ہا ہیںمعلوم ہوا کہ مضارب مخالف کا حصہ نفع ڈ ھائی سودرم ہیں اور قر ضہ کے اس پریا نچے سودرم ہیں ہیں بیدوسو پچاس درم اس کے نفع کے اس میں محسوب کر لیے جا کیں گے اور اس پر ڈھائی سودرم قرضہ باقی رہیں گے وہ اس ہے جب آ سؤدہ حال ہوجائے تو وصول کر لیے جائیں گے اور اگر مضارب ہوموافق کے پاس دو ہزار پانچے سودرم ہوں پس رب المال کے ہزار درم دیگر باقی ہیں پانچ سو درم جومضارب مخالف پر ہیں ملانے ہے کل دو ہزار درم نفع کے ہوئے اس میں ہے موافق تقتیم کے مخالف مضارب کا چوتھائی نفع پانچ سودرم ہوئے اور بیاسی قدر ہیں جتنے اس پر قرضہ ہیں بس اس کو پچھوا بس دینانہ پڑے گا اورا گرمضارب موافق کے یاس تین ہزار درم ہوں تو رب المال کا راس المال دینے کے بعد جو پچھمضارب مخالف پر قرضہ ہے وہ ملانے سے دو ہزاریا پچے سودرم نفع کے ہوئے اس میں سے خالف کا چوتھائی حصہ یعنی چے سو پجیس درم ہوئے پس اس میں سے اس قدر جواس پر ہے یعنی پانچ سودرم کال لینے کے بعدا یک سو پجیس درم باقی رہے وہ اس کووا پس کرد یئے جا کیں گے اور یہی اس کا تمام حصہ ہے اور باقی نفع رب الممال او رمضار ب موافق کے درمیان تین حصول میں موافق ان کے حصہ کے تقسیم ہوگا یہ محیط سرحتی میں ہے اور اگر مضار ب خالف کا مقبوضہ تلف نہ ہوا بلکہ اس عامل کا مقبوضہ تلف ہوا جس نے دوسرے کے تھم سے کام کیا ہے تو رب الممال اس مضار ب خالف کی نصف راس الممال کی صفان لے گا اس کے سوااس سے پچھ نہ ملے گا اور اگر دونوں مضار بوں نے ہزار درم مضار بت پر قبضہ کرنے کے بعد اس کو باہم برابر تقسیم کرلیا پھرایک نے نصف سے ایک غلام خرید انچر دوسرے نے اس کے خرید کی اجاز ت دی تو اس کی اجاز ت ہے وہ غلام مضار بت میں سے نہ ہوگا اور اگر دونوں نے ایک غلام ہزار درم کوخرید انچرایک نے اس کو کی ثمن معلوم کے موض بیچا اور دوسرے نے اجاز ہے۔ یہ مسوط میں ہے۔

اگرایک مضارب نے بدوں دوسرے کی اجازت کے کسی قدر مال کسی شخص کو بضاعت میں دیا 🖈

ایک غلام دونوں نے خریدا پھرایک نے اس کو بعوض کسی اسباب یا باندی کے فروخت کیا اور دوسرے نے اجازت دے دی تو قیاساً جائز نہیں ہے اور استحساً جائز ہے اور اگر دوسرے نے اجازت نددی یہاں تک کہ بائع نے اس اسباب یا باندی پر قبضہ کرلیا اور اس کو ہزار درم کوفروخت کیا پھر دوسرے نے اجازت دی تو جائز نہیں ہےاوروہ غلام مضاربت میں واپس دلایا جائے گا اور دونوں کے قبضہ میں رہے گا اورمضارب با نع کواس اسباب یا باندی کی قیمت اس کے مالک کودینی پڑے گی اور اس کائٹمن اس کو ملے گا اور اگر شریک نے غلام کے بعوض باندی یا اسباب کے بیچنے کی اجازت نہ دی مگررب المال نے اجازت دی تو بیچ جائز ہوجائے گی اور غلام بیجنے والے کوغلام کی قیمت رب المال کو دینی پڑے گی اور جواس نے خریدا ہے وہ اس کا ہو گا اور مضاربت باطل ہو جائے گی یہ محیط سرخسی میں ہےاوراگرایک مضارب نے بدوں دوسرے کی اجازت کے کسی قدر مال کسی شخص کو بضاعت میں دیا اور بضاعت لینے والے نے خرید وفروخت کی اور نفع یا نقصان اُٹھایا تو بیفع ونقصان اسی مضارب بضاعت دینے والے پر پڑے گا اور رب المال کوضان لینے میں اختیار ہے جاہے بضاعت لینے والے سے لئے اور وہ بضاعت دینے والے سے پھر لے گا اور جاہے مضارب بضاعت دینے والے سے لےاوروہ اپنے بضاعت لینے والے ہے کچھنیں لےسکتا ہے اور اگر دونوں مضاربوں میں سے ہرایک نے دوسرے کو اجازت دے دی کہ جس قدر مال جاہے بضاعت میں دے دے پس ایک نے کسی کو بضاعت دی اور دوسرے نے دوسرے کو دی توبیہ دونوں پراوررب المال پربھی جائز ہے اور اگر دونوں مضاربوں نے کوئی غلام کسی شخص کے ہاتھ فروخت کیا تو ہرا یک کواختیار ہے کہ مشتری ہے آ و معدام وصول کر لے اگر چاس کے شریک نے اس کواجازت نددی ہواور آ دھے دام سے زیادہ نہیں لے سکتا ہالا اس صورت میں کہ شریک اس کا اجازت و ہے پس اگر اجازت دے دی تو آ دھے سے زیادہ وصول کر لینا جائز ہے اور اگر رب المال نے مضاربت دیتے وقت دونوں ہے کہددیا تھا کہ بیر مال بضاعت میں نہ دینا پھر دونوں نے بضاعت میں دیا تو دونوں ضامن ہوں گےاوراگر دونوں نے رب المال کو بضاعت میں دیا تو پیمضار بت پرقر اردے کر جائز ہوگا کذا فی المبسو ط۔

جهن بابج

مضارب برشرطیں قائم کرنے کے بیان میں

جن الفاظ ہے تقیید ہوجاتی ہے یعنی کی جگہ کا م کرنا خاص مقید ہو جاتا ہے یہ ہیں کہ میں نے بختے مال مضار ہت میں دیا بشرطیکہ تو کوفہ میں کام کرے یا تاکہ تو کہ میں کام کرے یا پس اس کے ساتھ کوفہ میں مضار بت کریا یوں کہا کہ کوفہ میں آ دھے کی مضار بت پر میں نے تختے مال دیا تو ان صورتوں میں خاص کوفہ ہی میں کام کرسکتا ہے غیر جگہ نہیں کرسکتا ہے اور جوالفاظ اس معنی کومفید نہیں ہیں وہ اس طرح ہیں کہ میں نے تختے مضار بت میں مال دیا اور تو کوفہ میں کریا تو کوفہ میں کام کر پس اس سے خصوصیت مخصر کوفہ پر نہیں ہا بت ہوتی ہے۔ اور ضابطہ بیہ ہے کہ اگر اس نے مضار بت کے ساتھ ایسالفظ ذکر کیا کہ جومبتد انہیں ہوسکتا ہے بلکہ کلام سابق پر من کیا جائے گا جیسا کہ پہلے الفاظ میں ہے کہ اس میں مضار بت کے کام کے ساتھ کوفہ میں کام کرنا مقید ہے مبتد انہیں قرار دیا جا سکتا ہے اور بیز بان اردو کے قواعد میں جاری ہے اور اگر ایسانہ ہو بلکہ جو لفظ اس نے قید کے واسطے ذکر کیا ہے وہ ایسا ہو کہ بہتد انہیں قرار دیا جا سکتا ہے تو اس کومبتدا تر اردیں گے جیسے کہ دوسر ہے الفاظ میں ظاہر ہے لیں بیدکلام زائد قید کے واسطے ذکر کیا ہے وہ ایسا ہو کہ ہے مبتد انہوں گا کہ کوفہ میں یا غیر جگہ کام کرے بیکا فی میں ہے مگر متر جم نے اپنی زبان کے لیور مشور ہ کے قرار دیا جائے گا اور مضار ب کو اختیار ہوگا کہ کوفہ میں یا غیر جگہ کام کرے بیکا فی میں ہے مگر متر جم نے اپنی زبان کے لیور مشور ہ کے قرار دیا جائے گا اور مضار ب کو اختیار ہوگا کہ کوفہ میں یا غیر جگہ کام کرے بیکا فی میں ہے مگر متر جم نے اپنی زبان کے لیور مشور ہ کے قرار دیا جائے گا اور مضار ب کو اختیار ہوگا کہ کوفہ میں یا غیر جگہ کام کرے بیکا فی میں ہے مگر متر جم

ا بعن جس قدر مال میں مخالفت کی ہے ا میر خوض نہیں کہ مبتداء وخبر جملدا سمید ہو بلک غرض بید ہے کہ وہ مستقل کلام ہوسکتا ہے اا (۱) متاع خاص جیسے تجارت گندم ۱۲ موافق تشری کی ہے قد وری میں ہے کہ اگر مضارب کو ہزار درم دیے اور بیکہا کہ یہ ہزار درم آ دھے کی مضار بت پراس شرط ہے لے کہ تو اس سے طعام خرید ہے تو بید تعنی المحتام کی صرف گیہوں اوراس کے آئے پر قرار دی جائے گی ای طرح اگر یوں کہا کہ یہ ہزار درم آ دھے کی مضار بت پر لے تا کہ اس محتام خرید کر تو بھی ایسا ہی ہے یا کہا کہ یہ ہزار درم آ دھے کی مضار بت پر لے تا کہ اس سے طعام خرید ہوگی تو اس سے طعام خرید ہوگی تو کہا کہ طعام کے ساتھ مقید ہوگی تی کہا گراس نے طعام کے ساتھ مقید ہوگی تی کہا گراس نے طعام کے ساتھ مقید ہوگی تی کہا گراس نے طعام کے ساتھ مقید ہوگی تی کہا گراس نے طعام کے سواکوئی اور چیز خرید کیا دوسری جگہ خرید ہو اور طعام میں سواکوئی اور چیز خرید ہے یا دوسری جگہ خرید ہو اور طعام میں بضاعت دے کہونکہ تحقید ہوسب عام رہے گی اور اگریوں کہا کہ یہ ہزار درم لیا عت دے کہونکہ تو اس کو اختیار ہے کہ چیا ہے آ ٹا گیہوں کا اور گیہوں خرید سے یا اور کوئی چیز خرید ہے اور اس کا یہ کہنا کہ اس سے طعام خرید ہور مشورہ کے قرار دیا جائے گا بیم چیط میں ہے۔

قال المترجم ☆

طعام کےلفظ سے گیہوں اور اس کے آئے کی خصوصیت ہونا باعتبارا طلاق اہل کوفہ کے ہے اور ہماری زبان میں اگر اس لفظ کواستعال کیا تو پیخصوصیت نہ ہوگی بلکہ میرا گمان ہے کہ گیہوں یا اس کا آٹاخصوصاً مراد نہ ہو کیونکہ طعام ہے اگراناج کہا جائے گا تو سب قتم کے اناج کوشامل ہے اورا گرمطعوم فی الحال مراد ہے تو ہر چیز جو کھائی جائے اورازفتم طعام ہووہ مراد ہوگی واللہ اعلم اور بعض مشائخ نے اس لفظ طعام کواپنی زبان فاری میں ان معنی ہے منحرف کر کے تصریح کر دی ہے کہ ہماری زبان میں اس سے گیہوں اس کا آثامرا دندہوگا۔فاحفظہ۔اگراس کو ہزار درم اس شرط ہے دیئے کہ مضار بت میں خاصنۂ طعام خریدے تو اس کواختیار ہے کہ جب خاصنۂ طعام کے واسطے نکلے تواہیے واسطے خوئی ٹٹو کرایہ کرلے جیسا کہ طعام کے واسطے کرایہ کرے گا اور یہ بھی اس کواختیارہ کہ کوئی ٹٹو اپنے سفر کے واسطے خریدے جیسا کہ تا جرلوگ کیا کرتے ہیں اور بھی اس کواختیار ہے کہ اگر کرایہ میں نہ پائے تو طعام لا دنے کے واسطے بار برداری خریدے بلکہ خرید لینا کرامیکرنے سے زیادہ موافق ہے میمسوط میں ہے۔اور طعام لا دنے کے واسطے تشتی نہ خریدے الا اس ملک میں جہاں تا جروں کی ایسی عادت ہو پس اگر مضاربت علی العموم ہے تو تشتی خرید نا بھی جائز ہے بیمحیط سزھسی میں ہے اور اس کو اختیار ہے کہ بعض مال ہے کوئی ایسا بیت خریدے کہ جس میں طعام کی حفا ظت کرے اور اس میں فروخت کرے بیمبسوط میں ہے اور اگریع رقیق میں مضاربت کے واسطے اس کو ہزار درم دیئے تو سوائے رقیق کے اور کوئی چیز نہیں خرید سکتا ہے ہاں اس کواختیار ہے کہ ای شہر میں جس میں مال دیا ہے رقیق خریدے یا دوسرے شہر میں خریدے اور اس کورقیق میں بضاعت دینے کا بھی اختیار ہے اور اس کو رقیق لا دنے کے واسطے ٹوکرایہ لینے بھی جائز ہیں اور یہ بھی اختیار ہے کہ رقیقوں کے واسطے کھانا کپڑ ااس مال ہے خرید دے یہ محیط میں ہاوراگرمضار بت میں بیشرط لگائی کہ فلا ل مخض ہے خریدے اورای کے ہاتھ فروخت کرے تو تقیید سیجے ہے اوراس کے سوادوسرے ے خرید و فروخت نہیں کرسکتا ہے رہے افی میں ہے اور اگر اس کواس شرط ہے مضار بت میں مال دیا کہ اہل کوفہ ہے خرید و فروخت کرے اس نے کوفہ میں ایسے خص سے خرید وفروخت کی جو کوفی نہیں ہے تو جائز ہے اس طرح اگر اس کو بیچے صرف کے واسطے اس شرط ہے مال مضاربت دیا کہصرافوں سے خرید وفروخت کرے تو اس کوغیرصرافوں ہے بھی خرید وفروخت کا اختیار ہے یہ بسوط میں ہےاورا گرعقد مضاربت کے واسطے کوئی وقت معین کر دیا تو مضاربت اسی وقت تک مقید ہوگی حتی کہ اس وقت کے گذر جانے ہے مضاربت باطل ہو ل قوله طعام بیان کاعرف تھا کہ طعام ہے گیہوں یا آٹا مراد لیتے تھے اور ہماری عرف میں طعام جملہ اناج پر بلکہ ایسی چیز پر جوسروست کھانے کے لیے مہیا ہوبولاجاتا ہے كماصر ح المشائخ اليضافي باب البيع والميں ١٢ على الم وبائدى يعنى بردے ١١

جائے گی ریکا فی میں ہےاورا گرکسی کومضار بت میں ہزار درم اس شرط سے دیئے کہ نفذی سے خریدے اور نفذی سے فروخت کرے تو سوائے نفتری سے خرید وفرو خت کرنے کے اس کوا ختیار نہیں ہے۔ یم پیط میں ہے اور اگر اس کو حکم کیا کہ اُدھار بیچنے اور نفتر نہ بیچے اور اس نے نقدی سے بیچا تو جائز ہے اور مشاکخ نے فر مایا کہ بیاس وقت ہے کہ اس نے نقد سدے اس کے مثل پر قیمت پریازیادہ پر بیچا ہوجس قدراس ہے ثمن بیان کیا ہے اس کے مثل پر فروخت کیا ہواورا گراس ہے کم کونفتر فروخت کیا تو وہ مخالف قرار دیا جائے گا یہ مبسوط میں ہاورا گرکہا کہاس کو ہزار سے زیادہ پر نہ بیچاس نے زیادہ پر بیچا تو جائز ہے کیونکہاس میں رب المال کی بہتری ہے کذافی الحاوی اور اگر مضار بت پہلے مطلقہ ہو پھر بعد عقد مضار بت کے مضارب کے عمل کرنے سے پہلے یااس کے عمل کرنے اور خرید وفر وخت کر کے دام وصوّل کر کے مال نفتری یعنی درم و دینار ہوجانے کے بعدرب المال نے کوئی قیدنگائی مثلاً کہا کہ ادھار نہ بیچے یا گیہوں واس کا آٹا وغیرہ نہ خریدے یا فلاں مخص ہے نہ خریدے یا سفر نہ کرے تو لیخصیص جائز ہے اور اگر مضارب نے کام شروع کیا اور راس المال عروض ہو گیا پھرالی تخصیص کی توضیح نہیں ہے اور اگر اس کوسفر کرنے ہے منع کر دیا تو موافق روایت کے مضاربت مطلقہ میں سفر جائز ہے اورا گر مال عروض ہو گیا ہوتو منع کرنا سیجے نہیں ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے اور جب اس نے تھوڑے مال ہے کوئی چیزخریدی پھر رب المال نے کہا کہ اس مال سے سوائے گیہوں کی تجارت کے کوئی کام نہ کرے تو باقی مال سے اس کوسوائے گیہوں کی مضار بت کے کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے اور جب اس شے کوفروخت کیا اور نفذ دام آئے تو ان سے بھی سوائے گیہوں کے پچھنہیں خرید سکتا ہے سے حاوی میں ہے۔اگر کسی مال مضاربت اس شرط ہے دیا کہ اس ہے ثیاب خرید و فروخت کرے پس ثیاب بنی آ دم کے ملبوس کا اسم جنس ہے یعنی جامہ جو بنی آ دم پہنتے ہیں تو اسکواختیار ہے کہ اس مال سے خز وحریر وقز وسوت کے کپڑے و کنان و جاوریں وطیلسان واخنیات وغیرہ ایسے کپڑے خریدے اور اس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ پلاس و پر دے وانماط و تکیہ و خیمہ ابرے وغیرہ ایسے کپڑے خریدے اور اگر اس شرط ہے دیا کہ اس کے عوض ثیاب البزخریدے تو بزمیں فقط روئی و کتان کے کپڑے شامل ہوں گے اور اس کو حربر وخزو قزکی عادریں وطیلسان وغیر ہ<sup>خ</sup>رید نے کا اختیار نہ ہوگا کذا فی المبسو ط۔

مانو (6 بار>☆

### مضارب کے مال مضاربت غیر کودیئے کے بیان میں

اگرمضارب نے ربالمال کی بلا اجازت دوسرے کوراس المال مضاربت کے واسطے دیا تو جب تک دوسرااس میں تصرف نہ کرے مضارب وینے والا ضامن نہ ہوگا اور یہی ظاہر الروایہ ہے تیمیین میں لکھا ہے گھررب المال کو اختیار ہے چاہے اوّل سے اللہ المال کی ضان لے یا دوسرے سے ضان لے پس اگر اس نے اوّل سے ضان لے لی تو اوّل و ثانی میں مضاربت سے ہوگی اور نقع دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگا اور اوّل و ثانی میں مفاربت سے ہوگی اور نقع دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگا اور اوّل و ثانی میں مفارب سے ہوگی اور نقع دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگا اور اوّل و ثانی میں مفارب سے جو گھر اور اوّل و ثانی ہوگا اور اوّل و ثانی میں ہے۔ اور اگر رب المال نے بیا ختیار کیا ہے کہ جو نقع مضارب ثانی نے حاصل کیا ہے اس میں سے اپنا اس قد رحصہ جو پہلے مضارب سے شرط کیا تھا لے لے اور کی سے دونوں میں سے پچھرضان نہ لے لی تو تہمیں کرسکتا ہے میں ہوا میں ہوا ور دوسری جائز ہوتو ہوں میں ہوا در دوسرے مضارب کا پہلے مضارب دونوں سے کئی پرضان نہیں ہے اور تمام نفع رب المال کو ملے گا اور پہلے مضارب کو اجرالمثل ملے گا اور دوسرے مضارب کا پہلے مضارب کو اور المثل ملے گا اور دوسرے مضارب کا پہلے مضارب کو اجرالمثل ملے گا اور دوسرے مضارب کا پہلے مضارب کو ایک کا دونوں سے کئی پرضان نہیں ہے اور تمام نفع رب المال کو ملے گا اور پہلے مضارب کو اجرالمثل ملے گا اور دوسرے مضارب کا پہلے مضارب کو ایک کو اور پہلے مضارب کو اجرالمثل ملے گا اور دوسرے مضارب کا پہلے مضارب کو پہلے مضارب کو اجرالمثل ملے گا دور دوسرے مضارب کا پہلے مضارب کو ایک کو دونوں میں کو بھرالمثل ملے گا دور دوسرے مضارب کو پہلے مضارب کو اجرالمثل ملے گا دور دوسرے مضارب کو پہلے مضارب کی پہلے مضارب کو پھلے مشارب کو پہلے مضارب کو پہلے مضارب کو پہلے مضارب کو پھلے کو پھلے کو پھلے کو پھلے کو پھلے کو پھلے کے پھلے کو پہلے کو پہلے کو پھلے کو پھلے کو پھلے کو پھلے کو پھلے کو پھلے کے پھلے کو پھلے ک

پر تفع مشروط کے برابرلازم آئے گااورا گر پہلی مضاربت جائز اور دوسری فاسد ہوتو بھی کسی پر ضان نہ ہوگی اور دوسری کا اجراکمثل پہلے اور پہلے کوموافق شرط کے نفع ملے گا اسی طرح اگر دونوں مضاربتیں فاسد ہوں تو بھی کوئی ضامن نہ ہوگا بیہ حاوی میں ہے۔ اور آگر دوسرے مضارب نے مال تلف کردیایا کسی کو ہبہ کردیا تو خاصة اسی پرضان ہوگی پہلے پر نہ آئے گی کیونکہ اُس نے اس فعل میں مضارب اوّل کی مخالفت کی بعنی صان اس پر مقصود ہوگی بخلاف اس کے اگر اس نے مضاربت کا کام کیا ہوتو اس نے اوّل کے حکم کی فرما نبر داری کیای واسطےرب المال کودونوں میں ہے ہرایک ہے ضان یعنی کا اختیار ہوتا ہے بیمبسوط میں ہے۔اوراگر دوسرے مضارب کے کام 'شروع کرنے سے پہلے تمام مال اس کے پاس ہے کئی غاصب نے غصب کیا تو دونوں میں ہے کئی پر ضمان نہ آئے گی بلکہ ضمان خاصة غاصب پرآئے گی بیدذ خیرہ میں ہے۔اوراگر دوسرےمضارب نے کسی تیسر ہے کووہ مال بضاعت میں دے دیاوہ خرید وفروخت کرتا ہے تو رب المال کواختیار ہے کہ تینوں میں ہے جس ہے چاہے ضان لےاور جو لفع ہوو ہ دونوں مضاربوں میں موافق شرط کے تقیم ہوگا رب المال کو پچھنہ ملے گااور کھٹی پہلے مضارب پر پڑے گی پس اگر رب المال نے پہلے مضارب سے صان لے لی تو دوسری مضار بت سیجے ہوجائے گی اوراگر دوسرےمضارب سے ضان لی تو وہ اوّل ہے واپس لے لے گااورا گرمستبضع ہے یعنی جس کے پاس بضاعت ہاں سے صان لی تووہ دوسرے سے لے لے گا اور دوسرا پہلے ہے واپس لے لے گا۔ بیمبسوط میں ہے۔ ایک محص نے دوسرے کو مال مضاربت میں اس شرط سے دیا کہ جو کچھاللہ تعالیٰ نفع رزق دے وہ ہم دونوں میں مشترک ہوگایا ہم دونوں میں نصفا نصف ہوگا اور اس سے کہددیا کہ اپنی رائے سے اس میں عمل کر ہے ہیں اوّل نے دوسر مصارب کوتہائی نفع کی شرط سے دے دیا تو جائز ہے۔اور دوسرے کو تہائی نفع اور رب المال کوآ دھااور پہلے کو چھٹا حصہ نفع ملے گااور اگر پہلے مضارب نے دوسرے کے واسطے آ دھے نفع کی شرط لگائی تو اس کوآ دھا نفع اور رب المال کوآ دھا نفع ملے گا۔اور پہلے مضارب کو پچھ نہ ملے گا۔اوراگر پہلے مضارب نے دوسرے مضارب کے واسطے دو تہائی نفع کی شرط کی تو نفع رب المال اور دوسرے مضارب میں نصفا نصف تقسیم ہوگا اور پہلامضارب دوسرے کو چھٹے جھے نفع کے مثل ڈانڈ و<sup>'</sup>ے گا بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگرربالمال نے پہلے مضارب نے یوں کہا کہ جو پھوتو نے اس میں نفع حاصل کیا وہ ہم دونوں میں آ دھا آ دھا ہوگا یا جو
پھر تخفی نفع پینچا وہ ہم دونوں میں نصفا نصف ہوگا اوراس نے کہد یا کہا پی رائے ہاں میں گرے اس میں رزق دیا یا کہا کہ جو پھر تخفی اس میں نفع پینچا وہ ہم دونوں میں نصفا نصف ہوگا اوراس نے کہد یا کہ اپنی رائے ہاں میں ممل کرے اس نے دوسر ہوگا اور باتی نفع پہنچا وہ ہم دونوں میں نصفا نصف ہوگا اور اس نے کہد دیا کہ ان کہ ہم اور دوسر نفع ہواں کے لیے شرط کیا ہے دیا جائے گا اور باتی نفع پہلے اور رب المال کے درمیان برابرتقیم ہوگا یہ مسوط میں ہے۔ منقی میں ہے کہ بشر بن الولید نے امام ابو یوسف ہے دوایت کی ہم کہ ایک مخف نے دوسر کو ہزار درم آ و ھے کی مضارب نے دوسر کو ہزار درم مضارب نے دوسر کو بھی اختیار ہے کہ تیسر کو دونوں مضارب سے دوسر کو ہزار درم مضارب نے دوسر کو بھی اختیار ہے کہ تیسر کو مضارب بی دوسر کو ہی احتیار ہے کہ تیسر کو مضارب بی دوسر کو بھی اختیار ہے کہ تیسر کو مضارب بی دوسر کو بھی اختیار ہے کہ تیسر کو مضارب بی بین دوسر کو بھی اختیار ہے کہ تیسر کو مضارب بین ہیں دے اور دوسر امضارب اس امر میں شل اوّل کے ہوگا۔ کذانی الذخیرہ اوراگراوّل نے دوسر کو مضارب بی بین ہیں دے سکتا ہے یہ محیط میں ہے۔ اگر کی خص مضارب بین ہیں دے سکتا ہے یہ محیط میں ہے۔ اگر کی خص نے اوراس سے بین کہا کہ اپنی رائے میں کہا کہ اپنی رائے عمل کرے اور دوسر اس کو تیسر کو مضارب میں نہیں دے سکتا ہے یہ محیط میں ہے۔ اگر کی خص کو نے ایک کی مضارب بیر نہائی کی مضارب بیر نہیں دے سکتا ہے یہ محیط میں ہے۔ اگر کی خص کو نے ایک کی مضارب بیر نہائی کی مضارب بیر نہیں دے سکتا ہے یہ محیط میں ہے۔ اگر کی خص

دے دیااور بینہ کہا کہانی رائے ہے عمل کرےاور دوسرے نے تیسرے کو چھٹے حصہ کی مضاربت پر دے دیااس نے کام کیااور تفعیا نقصان اٹھایا تو پہلامضارب ضان ہے بری ہے اور رب المال کو اختیار ہے کہ جا ہے دوسرے سے اپنے راس المال کی ضان لے یا تیسرے سے صنان لے پس اگراس نے دوسرے سے صنان لی تو وہ کسی ہے ہیں لے سکتا ہے۔اوراگر تیسرے سے صنان لی تو دوسرے ے واپس لے سکتا ہے اور تفع دونوں کوموافق شرط کے تقسیم ہوگا اور اگر پہلے مضارب نے دوسرے کو تہائی پر مال دیتے وقت کہد یا تھا کہ اپنی رائے سے کا م کرے پس دوسرے نے تیسرے کو چھٹے جھے کے نقع پر دے دیا اور اس نے نقع یا نقصان اُٹھایا تو رب المال کو تینوں میں سے ہرایک سے ضان لینے کا اختیار ہے اس اگر تیسرے سے ضان لی تو وہ دوسرے سے واپس لے گا اور دوسرا پہلے سے واپس لے گااورا گر دوسرے سے ضان لی تو وہ پہلے ہے واپس لے گااورا گریہلے سے ضان لی تو وہ کسی ہے ہیں لے سکتا ہے پھر جب پہلے مضارب کی ملک متعقر ہوگئی تو دوسری اور تیسری دونوں مضار بتیں سیجے ہوگئیں اور گھٹے پہلے مضارب پر پڑے گی اور نفع تیسرے کو چھٹا حصہ اور دوسرے کو چھٹا حصہ اور پہلے کو دو تہائی ملے گا یہ مبسوط میں ہے اور مضارب کوا ننتیار ہے کہ دوسرے سے شرکت عنان کرے اور نفع دونوں میں موافق شرط کے تقسیم ہوگا اور جب نفع دونوں میں تقسیم ہوا تو مال مضاربت مع حصہ نفع مضارب کے ہوگا پس اس میں ے رب المال اپناراس المال لے لے گا اور جو بڑھاوہ دونوں میں شرکت میں ہوگا یہ بدائع میں ہے اور اگر مضارب اوّل نے مال کسی کومضار بت پراس شرط ہے دیا کہ دوسر ہے کو نفع میں ہے سو درم ملیں گے اس نے کام کیا پس نفع یا نقصان اٹھایا یا کام کرنے کے بعد مال اس پر ڈوب گیا تو رب المال کسی سے صان نہیں لے سکتا ہے اور کھٹی اسی پر ہوگی اور مال کا ڈوب جانا یعنی ضائع ہونا بھی اسی پر ہوگا اور دوسرے کواجرمثل پہلے مضارب پر ہوگا اور پہلامضارب اس کورب المال ہے واپس لے گا اور اگر اس میں نفع ہوتو اوّلاً مال میں ے عامل کوا جراکمثل دیا جائے گا پھر تفع رب المال اور مضارب اوّل میں موافق شرط کے تقسیم ہوگا اور اگر رب المال نے پہلے مضارب کے واسطے سودرم تفع کی شرط کی اور بین کہا کہ اپنی رائے ہے کام کرے پھرمضارب نے دوسرے کوآ دھے کی مضاربت پروے دیااس نے کام کیا تو تھٹی یا تلف ہونے کی صورت میں دونوں مضاربوں پر ضان آئے گی اوراس صورت میں اگر تفع حاصل ہوتو سب رب المال کا ہےاوررب المال پر پہلےمضارب کے واسطے اجرالمثل اور پہلےمضارب پر دوسرےمضارب کے واسطے مثل نصف نفع کے جو اس کے خاص مال میں حاصل کیا ہے۔واجب ہوگا کذافی المبوط۔

> مفارفت میں صرابحہ اور تولیہ کے بیان میں اس میں تین نصلیں ہیں

> > فقىل (دلى

مضارب کے رقم وغیرہ پرمرابحہ یا تولیہ سے فروخت کرنے کے بیان میں قال المترجم

یہ اصطلاحات کتاب البیوع میں گزر چکی ہیں لیکن اعادہ کیا جاتا ہے۔ مرابحہ وہ بیچ کیٹمن اوّل سے نفع پر فروخت کرے۔ اور تولیہ پر برابر ٹمن اوّل بے فروخت کرے اور قم تاجروں کی نشانی جس سے حال ٹمن کا معلوم ہوجس کو ہندی میں آئے ہو گتے ہیں۔ فاحفظلہ قال مجُرِّ فی الجامع صغیرا گرمضارب نے کوئی متاع پچھٹر چہ کے بعد مرابحہ سے فروخت کی تو متاع کے لا د نے وغیرہ میں جو پچھ خرچ کیا ہےاس کا حساب کر لےاور جواس نے اپنے کھانے ، کپڑے، تیل ،سواری ، کپڑے دھلائی واشیائے ضروری میں خرچ کیا ہے اس کومحسوب نہ کرے۔

قال المترجم ↔

یعنی مثلاً کوئی متاع بصرہ ہےخرید لایا اوراس کی بار بر داری میں دس درم خرجے ہوئے اور تمن متاع کا سودرم ہےاورا پے سفر خرج میں پانچ درم خرچ ہوئے تو یوں کہے کہ مجھے ایک سود میں درم میں پڑی ہے اس پر تفع قر اردے اور ایک سو پندرہ ورم نہ کیے اور نہ اس پر تفع لگائے اوراصل فقہی اس باب میں یہ ہے کہ جس چیز سے مال عین میں حقیقت یا حکماً زیادتی ہووہ راس المال کے معنی میں ہے یں وہ راس المال میں داخل کی جائے گی اور جوالی نہیں ہے وہ راس المال کے معنی میں نہیں ہے یس وہ راس المال میں ملائی نہ جائے گی اور جس جگہ ملانا سیجی ہواو ہاں مضارب کو چاہئے کہ بیچ مرابحہ کے وقت یوں کہے کہ مجھے اسنے کو پڑی ہے تا کہ کذب ہے بیچ یہ محیط میں ہے۔اوراگرمضارب نے کوئی متاع ہزار درم کوخریدی اوراس پر دو ہزار کی رقم ڈال دی پھرخریدار ہے کہا کہ میں اس کورقم پر مرابحہ ہے بیچنا ہوں پس اگرمشتری کواس کی رقم بتلائے تو جائز ہے اس میں کچھ ڈرنہیں ہے دراگرمشتری کورقم نہ معلوم ہوئی تو بیچ فاسد ہے پھر جب اس کومعلوم ہوا کہاس کی رقم اس قدر ہے تو مشتری کو خیار ہوگا جا ہے اس کو لے یا چھوڑ دے اورا گراس نے قبضہ کرلیا اور فروخت کردی پھرمعلوم کیا کہاس کی رقم اس قدر ہےاور راضی ہو گیا تو اس کی رضا مندی باطل ہےاور اس پراس کی قیمت واجب ہو گی اور اس باب میں تولیہ شک مرابحہ کے ہے۔اگر مضارب نے اس کورقم پر تولیہ کے طور پر فروخت کیااور مشتری نہیں جانتا ہے کہ اس کی رقم کیا ہے پھرمضارب نے اس کے بعد دوسرے کے ہاتھ بطور سچیج کے فروخت کیا تو جائز ہے بشرطیکہ اوّل نے قبضہ نہے کیا ہواورای طرح اگراوّل کواس کی رقم معلوم ہوئی اوروہ خاموش رہا قبول نہ کیا یہاں تک کہ مضارب نے دوسرے کے ہاتھ بطور بیچ سیجیح کے فروخت کر دیا تو بھی بیج ٹانی جائز ہے اور اگر اوّل مشتری رقم معلوم کرنے کے بعد راضی ہو گیا پھر مضارب نے اس کو دوسرے کے ہاتھ بطور بیج سیجے کے فروخت کیا تو دوسری بیج باطل ہےاوراگراوّل مشتری نے ان صورتوں میں مضارب سے لے کرمتاع پر قبضہ کرلیا پھر مضارب نے دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا تو بیچ ٹانی باطل ہوگی اورا گرمشتری اوّل نے بعدرقم جاننے کے رہیجے تو ڑ دی تو بھی دوسری ہیج حسب جائز نہ ہوجائے گی اورا گرمضارب نے کوئی متاع ہزار درم کوخریدی پھرا یک شخص ہے کہا کہ میں تیرے ہاتھ بیمتاع دو ہزار درم کوسو درم کے نفع ہے فروخت کرتا ہوں اور پچھرقم وغیرہ کا نام نہ لیا اوراس مخض نے خرید لی پھراس کومعلوم ہوا کہ مضارب نے ہزار درم کوخریدی تھی تو بیج دو ہزارا یک سودرم کولازم ہوگی اور جوفعل مضارب نے کیااس میں کچھڈ رنہیں ہے۔ کذافی البسوط ۔ اگریوں کہا کہ میں نے تیرے ہاتھاں کو درم کے ساتھ ایک درم نفع لے کر بیچا تو اگر دس درم کوخریدی ہوتو ہیں درم کی ہوئی اور اگر دس درم کی خریدی ہوئی پر ایک درم کے ساتھ دو درم نفع سے بیچی تو تمیں درم کی ہوئی اورا گر کہا کہ دس درم کے ساتھ یا کچ درم نفع سے بیچی تو پندرہ درم کی ہوئی ایسے ہی اگر ہر درم کے ساتھ نصف نفع ہے کہا تو بھی پندرہ درم ہوئے اور اگریوں کہا کہ برلج العشر ۃ خمسہ عشر بعنی دی درم کے ساتھ پندرہ درم نفع تو قیاساً بچیس درم ہوئے اور استحساناً پندرہ درم ہوئے۔

قال المترجم ↔

ربان اردو میں یوں شائع ہے کہ دس درم کی چیز نفع کے ساتھ پندرہ درم کو بیچی اور مترجم کا گمان ہے کہ صورت مسئلہ میں شاید استحساناً تھم جو کتاب میں ہے حاوی ہوواللہ اعلم بالصواب۔ای طرح اگر کہا کہ برلج العشر ۃ احد عشر ونصفا یعنی دس درم کی چیز نفع سے ساڑ ھے گیارہ کوتو نفع ڈیڑھ درم کا ہوگا اور کہا کہ برلج العشر ۃ عشرۃ وخمسۃ اورخمسۃ وعشرۃ دس درم کی چیز کے ساتھ دس و پانچ کا پانچ ودس کا نفع ہےتو دام پچپس درم ہوں گے۔

قلت☆

یہ بھی بلحاظ ایک نوع کی عربی عبارت کے ہے فاقعم ۔

كذا فی الحيط السزحسی اگر مال مضاربت ہے ایک کپڑا دی درم کوخر بدااوراس کے پاس نقصان پا کرتین درم کار ہ گیا پھراس نے ہر درم پرایک درم تھٹی کے ساتھ فروخت کیاتو دام پانچ درم ہوں گے اور اگر ایک درم کے ساتھ دو درم کی تھٹی پر پیچاتو دام تین درم تہائی درم ہوں گےاوراگر فی درم نصف درم کی تھٹی کے ساتھ دیا تو دام چھ درم و دو تہائی درم ہوں گے ایسے ہی اگر کہا کہ بوصیغة العشرة خمیۃ عشر دس درم کے ساتھ تھٹی پندرہ درم کی تو بھی یہی تھم ہے اور اگر مضارب نے ایک غلام خریدا اور اس پر قبضہ کرلیا پھر اس کوایک باندی کے عوض بیچا اور باندی پر قبضه کر کے غلام دے دیا تو اس کو اختیار نہیں ہے کہ باندی کومرا بحدیا تولیہ کے ساتھ فروخت کرے الا ای مخض سے ساتھ جس کی ملک میں غلام ہے اور اگر و مخف جس نے غلام خرید اہے اس نے غلام دوسرے کے ہاتھ فروخت کیایا اس کو ہبہ کر کے اس کوسپر دکر دیا پھرمضارب نے باندی کومرابحہ یا تولیہ ہے فروخت کیا تو جائز نہیں ہے۔اورا گرمضارب نے باندی مرابحہ یا تولیہ سے اس مخص کے ہاتھ بیچی جس کوغلام ہبہ کیا گیا ہے تو یہ جائز ہے اور اگر مضارب نے ایسے مخص کے ہاتھ جوغلام کا ما لک نہیں ہے باندی کوراس المال دس درم پر نفع لے کرفروخت کیااورغلام کے ما لک نے اجازت دے دی تو جائز ہے۔ پھر باندی مضارب کی طرف ہے مشتری کی ملک ہوگی اورمضارب غلام لے لے گا اور جس نے اس سے باندی خریدی ہے مضارب وس ورم اس سے لے لے گا اور غلام کا مولی مشتری ہے قیمت غلام کی لے گا اگر مضارب کے قبضہ میں مضاربت کی باندی ہواس نے بعوض غلام کے فروخت کر دی اور باہم قبضہ کرلیا پھرمضارب نے وہ غلام اس مشتری کے ہاتھ جس نے باندی خریدی ہے دی کے گیاڑہ درم نفع کے حساب سے بیچا یعنی دس درم کی چیز پر ایک درم نفع کے حساب سے بیچا تو بیچ فاسد ہے اور اگر اس کے ہاتھ دس کے ساتھ گیارہ کی تھٹی ے فروخت کی تو جائز ہے اورمشتری اس مضارب کواس باندی کے گیارہ جزو کے دس جزودے گا اورا گریوں کہا کہ میں تیرے ہاتھ بیہ غلام دس درم نفع ہے بیچنا ہوں تو جائز ہے اور مضارب وہ باندی اور دس درم لے لے گا اور اگر کہا کہ دس درم راس المال ہے گھٹی ہے بیچاہوں تو بیچ باطل ہو گی میسوط میں ہے۔

اگرداس المال ہزار نیشا پوری ہوں اور اس ہے ایک غلام خرید ااور غلام ہزار مردری کے عوض فروخت کیا اور کہا کہ ہیں نے
اس کو ہزار درم نیشا پوری کوخرید اتھا اور تیرے ہاتھ سودرم نفع پر بیچنا ہوں تو مشتری پر ہزار درم نیشا پوری اور سودرم مزدوری واجب ہوں
گے اور اگر کہا کہ دس کے گیارہ نفع کے ساتھ بیچنا ہوں یعنی اس حساب سے نفع لوں گا تو شمن اور نفع دونوں نیشا پوری ہوں گے اور اگر کہا
کہ سودرم گھٹی سے بیچنا ہوں تو بیسو درم بھی نیشا پوری ہوں گے بیر پیطا سرخسی میں ہے۔ اگر کی شخص کو مال مضاربت دیا اس نے اس مال
سے باندی خریدی اور قبضہ کرلیا اور اس کو بعوض ایک غلام کے فروخت کیا اور باہم قبضہ کرلیا پھر مشتری کے پاس اس باندی میں زیادتی
ہوگئی یا بچہ جن ۔ پھر مضارب نے وہ غلام اس باندی کے مالک کے ہاتھ سود درم نفع سے بیچا حالا نکدا س کو باندی کے بچہ جننے کا حال معلوم
نہ ہوگئی یا بچہ جن ۔ پھر مضارب نے وہ غلام اس باندی اور سو درم لے لے گا اور اگر بچہ کی زیادتی ہوتو مضارب کو اختیار ہے جا ہاندی وسودرم لے لے گا اور اگر بچہ کی زیادتی ہے تو مضارب کو اختیار ہے جا ہاندی وسودرم لے لے گا اور اگر بچہ کی زیادتی ہے تو مضارب کو اختیار ہے جا ہی باندی وسودرم لے لے گا اور اگر بچہ کی زیادتی ہے تو مضارب کو اختیار ہے جا ہی باندی وسودرم لے لے گا اور اگر بھر مضارب کو اختیار ہے جا ہی بیچا ہوں باندی خریدی اور مضارب کو خریا می ہوتو باندی اور خرج ہو لیا ہی ہور سے بی ہوتو باندی خرید کی ہور کی باتھ کے دور مضارب کو مضارب کو خوش باندی خرید کی اس کو خوش کی ہور کو خوشت کیا پھر اس کو کو خوشت کیا پھر اس کو بی ہوتو باندی خرد کے بی سے دور میں کو خرد سے کیا گھر اس کو ایک ہزار کو خردت کیا گھر اس کو ایک ہور کو کیا کہ کو خرار کے کا مال مختر کیا گھر کی کو خوشت کیا گھر اس کو ایک کے بیا کو خرار کے کوش باندی کر خردی کی کیا کی کو خرد کی کیا تی کو خرار کو خردت کیا گھر اس کو ایک ہور کیا کہ کو خرار کے کیا کی کو خرار کو خردت کیا گھر اس کو کیا کہ کو خرار کے خوشت کیا کو خرار کو خردت کیا گھر کی کو خرد کیا کی کو خرار کو خردت کیا گھر کو کر کے کیا کو خرار کے کر کیا گھر کی کو خرار کو خردت کیا ہور کو خردت کیا گھر کی کو خرد کیا گھر کی کو کر کو کی کو خرد کی کو خرار کو کو خرد کی کو خرد کیا کو خرد کیا گھر کی کو کر کو کر کے کو کر کیا کو کر کر کر کیا ک

مرابحہ پر فروخت کرے اورامام اعظم کے نز دیک پانچ سودرم کے مرابحہ سے فروخت کرے یعنی نفع کا حساب پانچ سودرم سے کرلے اوراگراس کو ہزار درم وایک کر درمیانی گیہوں سے فروخت کیا ہویا ہزار درم دیک دینار سے بیچا ہوپھراس کو ہزار درم میں خرید کیا توامام اعظم کے نز دیک اس کومرا بحد سے فروخت نہ کرے اوراگراس کوسودینار کو فروخت کیا ہواور قیمت اس کی ہزار درم سے زیادہ ہوپھراس کو ہزار درم کوخریدا تو امام اعظم کے قیاس قول میں اس کومرا بحد سے فروخت نہ کرے اوراگر مضارب نے دوبا ندی کی کیل وزنی چیزیا کی ہزار درم میں خریدا تو امام اعظم کے قیاس قول میں اس کومرا بحد سے فروخت نہ کرے اوراگر مضارب نے دوبا ندی کی کیل وزنی چیزیا کسی عرض کے عوض کہ جس کی قیمت ہزار درم سے زیادہ ہے فروخت کی پھراس کو ہزار درم میں خریدا تو اس کو ہزار پر نفع اسباب سے ہرا بحد فروخت کی پھراس کو ہزار درم میں خریدا تو اس کو ہزار پر نفع اسباب سے ہرا بحد فروخت کرنا جائز ہے میں جیط میں ہے۔

ففلور) ١

### رب المال ومضارب سے خرید وفر وخت میں مرابحہ کے بیان میں

اگرمضارب نے رب المال سے یارب المال نے مضارب سے کوئی چیز خریدی اور اس کومرا بحد سے فروخت کرنا چاہا تو ہر دو تمن ہے لیک منزونفع حصد مضارب پر مرا بحد سے فروخت کرسکتا ہے بہتا تار خانیہ میں اسیجا بی سے منقول ہے۔ اگر کسی کو ہزار درم مضار بت میں دیئے اور رب المال نے ایک غلام پانچ سودرم کوخرید ااور مضارب کے ہاتھ ہزار درم کو بیچا تو مضارب اس کو پانچ سودرم مضارب بر مرا بحد سے فروخت کرسکتا ہے لیکن اگر اس خرید و فروخت کوجیسی واقع ہوئی ہے۔ سب صاف بیان کر دی تو جس طرح چاہے فروخت کرسکتا ہے۔ کذافی البدائع اور اگر مضارب نے ایک غلام ہزار درم کوخرید ااور رب المال کے ہاتھ ایک ہزار سودرم کوفروخت کیا تو رب المال اس کوایک ہزارا یک سومرا بحد سے فروخت کرسکتا ہے کذافی الکافی۔

قال المترجم ⇔

بياس وقت ہے كەمضاربت آ دھے پر ہوفافہم -

اگرربالمال نے ہزارکوایک غلام لیا اورمضارب کے ہاتھ پانچ سودرم پر مال مضاربت ہے فروخت کیا تو مضارب اس کو پانچ سو پر مرابحد ہے فروخت کیا تو مضارب اس کو پانچ سو پر مرابحد ہے فروخت کیا تو وہ سکو کو باتھ ایک ہودرم کو خرید ااورمضارب کے ہاتھ ایک ہوار اگر مضارب نے اس کو چھسوکو فریدا ہوتو مضارب اس کو پانچ سو پچاس پر مرابحہ ہے فروخت کر ساتھ ہواں نے نقد دیا ہے ہزار ہے زیادہ نہ ہواور کو پانچ سو پر مرابحہ ہے فروخت کر ہے اپنے ذاتی حصہ کو ہزار ہے زاتی حصہ کو ہزار ہے زیادہ نہ ہواں ہوتے ہیں ہے مادی ہیں ہواور جب زیادہ ہوتو اپنے ناتی حصہ کو ہزار ہے نے داتی حصہ کو ہزار ہے نیارہ اس کی قیمت دو ہزار ہے پھراس کو مضارب کے ہاتھ دو ہزار کو بیچا بعد از انکہ مضارب اس کی ہزار درم راس المال نے اس کو ہزار ہیں فرید ہوا کر چکا ہے اور اس ہیں ایک ہزار کا نفع پا چکا ہے تو وہ اس کو ایک ہزار پانچ سو پر مرابحہ ہزار کر مرابحہ ہزار کو بیچا تو وہ اس کو ایک ہزار پانچ سو کو دو ہزار کی قیمت کا غلام خرید الورمضارب کے ہاتھ دو ہزار کو بیچا تو وہ اس کو ہزار پی خور ہزار کی جاتھ دو ہزار کو بیچا تو دو ہزار کو بیچا تو وہ اس کو ہزار پر مرابحہ ہے فروخت کر ہوا ہور فروخت کر ہوا ہور ہور ہور کی ہور اس کو ہزار پر مرابحہ سے فروخت کر ہوا دو ترار کو فروخت کیا تو مضارب اس کو ہزار پر مرابحہ سے فروخت کر ہوا دار کر بر المال نے اس کو ہزار درم راس المال نے اس کو ہزار پر مرابحہ سے فروخت کر ہوا دار کر بر المال نے اس کو پڑا تھی خور ہور ہور کی ہورہ المال نے اس کو پڑا درم راس المال اورسودرم نفع مضارب المال کے دام ہیں ہے جودام کم ہودہ ادرا سکے ساتھ مضارب کا حدائق مضارب المال المی مضارب میں مضارب کر میں مضارب میں مضارب میں مضارب میں مضارب میں مضارب کر میں مضارب میں مضارب میں مضارب کو مشارب کا حدائق مضارب کو مضارب کر میں مضارب میں مضارب کر میں مضارب میں مضارب میں مضارب کی مضارب کو مشارب میں مضارب کی مضارب کر میں مضارب میں مضارب کی مضارب کی مضارب کی مضارب کی مضارب کی مضارب کر میں مضارب کیا مضارب کیا مضارب کیا مضارب کر میں مسلم کیا مضارب کر میں مضارب کی مضارب کر میں مضارب کر میں مضارب کر میں مسلم کی مسلم کر میں مسلم کر میں مسلم کی مضارب کر میں مسلم کی مسلم کر میں مسلم کر میں مسلم کر میں مسلم

میں خریدااور قیمت اس کی ایک ہزار ہے اور مضارب کے ہاتھ دو ہزار کوفروخت کیا تو مضارب اس کو پانچے سو پر مرابحہ نے فروخت کرے گا پیمبسوط میں ہے۔اگر کوئی غلام ڈیڑھ ہزار کی قیمت کا ہواور رب المال نے اس کو ہزار درم میں خریدااور مضارب کے ہاتھ ہزار میں فروخت کیا تو مضارب اس کوایک ہزار دوسو پچاس پر مرابحہ سے فروخت کرسکتا ہے میہ محیط سرحی میں ہے اوراگر رب المال نے اس کو دو ہزار میں فروخت کیا تو مضارب اس کو ہزار پر مرابحہ سے فروخت کر سے مشارب اس کوایک ہزار دوسو پچاس پر مرابحہ سے فروخت کر سے قروخت کر سے بیمبسوط میں ہے۔اگر رب المال نے ڈیڑھ ہزار کا اسباب ایک ہزار میں فروخت کیا تو مضارب کے ہاتھ ڈیڑھ ہزار میں فروخت کر سے گاہوں واقعہ کو ویسا ہی بیان کر د سے ہزار میں فروخت کیا تو مضارب اس کوایک ہزار دوسو پچاس پر مرابحہ سے فروخت کر سے گاہیاں اگر صورت واقعہ کو ویسا ہی بیان کر د سے ہزار میں فروخت کیا تو وہ اس کو مرابحہ سے فروخت نہ کر سے تاوفتیکہ بیان نہ کر د سے کہ ہیں نے اس کورب المال سے ہزار درم پر فروخت کیا تو وہ اس کومرابحہ سے فروخت نہ کر سے تاوفتیکہ بیان نہ کر د سے کہ ہیں نے اس کورب المال سے ہو جو درم پر فروخت کر سکتا ہے میم خریدا اور رب المال کے ہاتھ ہزار کو پیچا تو وہ اس کو مرابحہ سے خریدا ہورہ میں خریدا اور رب المال کے ہاتھ ہزار کو پیچا تو وہ اس کو مرابحہ سے ہی خودرم پر فروخت کر سکتا ہے میم خود میں خریدا اور رب المال کے ہاتھ ہزار کو پیچا تو وہ اس کو مرابحہ سے بی بی خودرم پر فروخت کر سکتا ہے میم خود سے بی بی خودرم پر فروخت کر سکتا ہے میم خود سے درم پر فروخت کر سکتا ہے میم خود سے درم پر فروخت کر سکتا ہے میمود میں خروخت کر سکتا ہے میمود میں خروخت کر سکتا ہو میں کو میں ہو کر میں خروخت کر سکتا ہے میں خود سے درم پر فروخت کر سکتا ہو میں کو میں ہو کر سکتا ہو کیا گورٹ کر سکتا ہو میں کو میں ہو کر میں خود سے درم پر فروخت کر سکتا ہو تو کر سکتا ہو کہ کر سکتا ہو کی میں خود سکتا ہو کر سکتا ہو کی میں کر سکتا ہو کر سکتا ہو کو سکتا ہو کی میں کر سکتا ہو کر سکتا ہو

ایک غلام دو ہزار کی قیمت کامضار بنے ہزار کوخریدااور ربالمال کے ہاتھ ہزار کو بیجاتو وہ اس کو ہزار پرمرا بحہ سے فروخت کرے ☆

اگرکی کو ہزار درم آ دھے کی مضار ہت پر دیئے اور مضارب نے اس سے غلام خریدا اور رب المال کے ہاتھ دو ہزار درم کو فروخت کیا تو وخت کیا تو وخت کرے گا۔ اور اگر مضارب نے پانچ سودرم مضار بت سے غلام خریدا اور رب المال اس کو ڈیڑھ ہزار کرم ابحد سے فروخت کرے گا۔ اور اگر مضارب نے خریدا ہے مع نفع مضار بت کے اس اور رب المال کے ہاتھ دو ہزار کو فروخت کیا تو وہ ڈیڑھ ہزار ٹمن پر یعنی جس کے عوض مضار ب نے خریدا ہے معالم کرراس المال پورا ہوتا ہے اور اگر مضار بت میں سے پانچ سودرم بھی جس کے ساتھ ملا کرراس المال پورا ہوتا ہے اور اگر مضار بت میں سے پانچ سودرم مضارب پاس رہے تو اس کا اس غلام کے ٹمن میں حساب نہ کیا جائے گا اور اس صور ت میں غلام کی قیمت اس سے زیادہ ہوتا یا کم ہوتا دونوں ہرا ہر ہیں پچھ فرق نہیں ہے یہ مبسوط میں ہے۔ ایک غلام دو ہزار کی قیمت کا مضارب نے ہزار کو تریدا اور رب المال کے ہاتھ ہزار کو تر وہ اس کو ہزار پر مرابحہ سے فروخت کر سے یہ محیط سرحی میں ہے۔ اگر مضارب نے ہزار کو این ہو ہزار کو فروخت کر المال نے اس کو کی اجنبی کے ہاتھ تین ہزار کو فروخت کر سے بیا گھر مضارب نے اس کو اجنبی کے ہاتھ تین ہزار کو فروخت کر سکتا ہے الا اس ضورت میں کہ وحت کر سکتا ہے الا اس صورت میں کہ صورت واقعہ کوصاف بیان کر دی تو اس کو جس طرح چا ہے فروخت کر سکتا ہے اور صاحبین گے فرد دیکر دیکر دیا وہ مراب کے سے فروخت کر سکتا ہے اور صاحبین گے فرد دیکر دیا دو ہزار پر مرابحہ سے فروخت کر سکتا ہے اور صاحبین گے فرد دیکر دیا دو ہزار پر مرابحہ سے فروخت کر سکتا ہے اور صاحبین گے فرد دیکر اربی ہور بھر دیا ہو وہ خرار کو جس طرح کے اس کو وخت کر سکتا ہے اور صاحبین گے فرد دی کر دی وہزار پر مرابحہ سے فروخت کر سکتا ہے اور صاحبین گے فرد دیں دو ہزار پر مرابحہ سے فروخت کر سکتا ہے اور صاحبین گے فرد دی دو ہزار پر مرابحہ سے فروخت کر سکتا ہے اور صاحبین گے فرد دو ہزار پر مرابحہ سے فروخت کر سکتا ہے اور صاحبین گے فرد دو ہزار پر مرابحہ سے فروخت کر سکتا ہے اور صاحبین گے فرد کر اور دو ہزار پر مرابحہ سے فروخت کر سکتا ہے اور صاحب کر سکتا ہے اور سام کر سکتا ہے اور صاحب کی سکتا ہے اور سکتا ہے دو ہزار پر مرابحہ سے فروخت کر سکتا ہے اور صاحب کی میں کر سکتا ہے دو ہزار پر مرابحہ سکتا ہے دو ہزار پر مراب کو سکتا ہے دو ہزار کو مراب کے دو ہزار کو مرابکا ہو کر سکتا ہے دو ہزار کر سکتا ہے دو ہزار کو م

اگرمضارب نے رب المال کے ہاتھ ڈیڑھ ہزار کوہ وغلام فروخت کیااور رب المال نے اجنبی کے ہاتھ ایک ہزار چھ سودرم کو پیچا پھر مضارب نے ڈیڑھ ہزار سے مضاربت کر کے دو ہزار تک بڑھا گئے پھر دو ہزار کواجنبی ہے وہ غلام خریدا تو اس کو دو ہزار پر مرابحہ سے صاحبین ؓ کے نزدیک فروخت کر سکتا ہے اور بی ظاہر ہے اور امام اعظمؓ کے نزدیک ایک ہزار چار سو پر مرابحہ سے فروخت کر سکتا ہے بیم سوط میں ہے۔مضارب نے ہزار کوخر بیرااور تولیہ میں رب المال کو دیا اس نے اجنبی کے ہاتھ ڈیڑھ ہزار کومرا بحہ سے فروخت کیا پھر مضارب کے دو ہزار کومرا بحہ سے لیا پھر رب المال نے اجنبی کے ذمہ سے تین سودرم بعنی پانچواں حصہ ٹمن کم کر دیا تو اجنبی مضارب سے یا نچواں حصہ ٹمن کم کر دیا تو اجنبی مضارب سے یا نچواں حصہ ٹمن کم کر دیا تو اجنبی مضارب سے یا نچواں حصہ ٹمن کم کر دیا تو اجنبی مضارب سے یا نچواں حصہ بھی چارسودرم کم کر دے گا اور امام اعظمؓ کے نزدیک اس کو ایک ہزار دوسو پر مرا بحد سے فروخت کر ب

گاالا اگرصورت واقعہ صاف بیان کر دی تو جس قدر کو چا ہے فروخت کرے اور صاحبین گے نز دیک ایک ہزار چھ ہو پر مرابحہ سے فروخت کرے اور (۱) دلیل میہ ہے کہ جس قدررب المال نے اجنبی کے ذمہ ہے کم کیا اس کے تین صف کئے جا کیں گے دو حصراس المال میں اور ایک حصہ نفع میں رہے گا پس نفع میں ہے ہو درم گئے اور چار سوبا تی رہے پھر اجنبی پر واجب ہے کہ ایے ہی مضارب ہے کم کرے پس اجنبی ثمن میں سے چار سودرم کم کرے گا پھر شمن مضارب سے نفع رب المال بھی طرح دیا گیا اور میہ چار سودرم ہیں پس جب ایک ہزار چھ سوسے چار سودرم کم ہوئے تو ایک ہزار دوسوبا تی رہے میہ چط سرحی میں ہے۔ اور اگر مضارب نے رب المال کے جب ایک ہزار چھ سوسے جارسودرم کم کئے تو رب المال اجنبی کے ذمہ سے دوسودرم اور اس کا حصہ نفع یعنی سودرم کم کر دے گا تو مضارب کے ہاتھ میں وہ غلام اجنبی کے پاس سے ایک ہزار مضارب کے ہاتھ میں وہ غلام اجنبی کے پاس سے ایک ہزار چھ سوپر مرابحہ سے فروخت کرے اور امام اعظم کنز دیک ایک ہزار چھ سوپر مرابحہ سے فروخت کرے اور امام اعظم کنز دیک ایک ہزار دیسوپر مرابحہ سے فروخت کرے وارم امام اعظم کنز دیک ایک ہزار دیسوپر مرابحہ سے فروخت کرن چاہا تو صاحبین کے نزد یک ایک ہزار چھ سوپر مرابحہ سے فروخت کرے اور امام اعظم کنز دیک ایک ہزار دیسوپر مرابحہ سے فروخت کرن چاہ تھ میں ہو میں ہو۔

### دومضار بوں میں مرا بحہ کے بیان میں

قال☆

ښري فصل 🕁

جھڑ فی الاصل اگر کی نے ایک مضارب کو ہزار درم آ دھے کی مضار بت پر دیئے گھر دوسرے مضارب کو ہزار درم آ دھے کی مضار بت پر دیئے۔ گھر دوسرے مضارب نے ایک مفام پانچ سورم کو مضار بت میں خریدااور دوسرے مضارب کے ہاتھ ہزار درم میں اس کو فروخت کیا گھر دوسرے مضارب نے اس کوم ابحد نے فروخت کرتا چاہا تو ہر دوشن کے مقتر پر مرابحد نے فروخت کرے اور اگر ان کے دوسرے کے ہاتھ دو ہزار کوالیک ہزار این ہزار این ہال ہے دیے میں فروخت کرے کو فکہ دوسرے نے آ دھا اپنی ہزار این ہزار این ہزار کے ہیں فروخت کیا تو دوسرااس کوالیک ہزار دوسرے کو ہزار درم آ دھے کی مضار بت پر دیئے گھر دوسرے نے آ دھا اپنی واسطے خریدا ہے اور اول نے بیآ دھاؤ ھائی سوکو خریدا تھا کہ ان فی اس مضار بت پر دیئے گھر دوسرے نے آل البدا فع ۔ اگر ایک کو ہزار درم آ دھے کی مضار بت پر دیئے گھر دوسرے نے آل البدا فع ۔ اگر ایک کو ہزار درم آ دھے کی مضار بت پر دیئے گھر دوسرے نے اس مضار بت کر کے دو ہزار کر لئے گھرا تی لے نان ہزار درم سے فار بت سے کہ مغلار بت پر دیئے گھر دوسرے کے ہاتھ دو ہزار کو ہزار درم ہے قد دوسرااس کوڈیڑ ھہزار پر مرابحد نے فروخت کرے ۔ اوراگرا تی لے ناس کوڈیڑ ھہزار پر مرابحد نے فروخت کرے ۔ اوراگرا تی لے ناس کرخریدا تھا دوسرا کوڈیڑ ھیزار درم مضار بت کے دیئے ہوں اور پانچ سودرم مضار بت کے مالے دوسرااس کوڈیڑ ھیزار درم مضار بت کے دوسرااس کوڈیڑ ھیزار درم مضار بت کے دوسرااس کوڈیڑ ھیزار درم مضار بت کی دوسرااس کوڈیڑ ھیزار درم مضار بت کی دوسرااس کوڈیڑ ھیزار درم مضار بت کے فروخت کرے گا میڈسوط میں ہے۔ اوراگرائی کو ہزار درم مضار بت میں دیئے ہوں اور دوسرے کودو ہزار درم مضار بت کے فروخت کرے گا میڈسوط میں ہے۔ اوراگرائی کو ہزار درم مضار بت میں دیئے ہوں اور دوسرے کودو ہزار درم مضار بت کے فروخت کرے گا میڈسوط میں ہے۔ اوراگرائی کو ہزار درم مضار بت میں دیئے ہوں اور دوسرے کودو ہزار درم مضار بت میں دیئے ہوں اور دوسرے کودو ہزار درم مضار بت کے اس مضار بت کی دوسرااس کوڈیڑ ھی ہزار درم مضار بت کے دوسرااس کوڈیڑ ھی ہزار درم مضار بت کے دوسرائی کودو ہزار درم مضار بت میں دیئے ہوں اور دوسرے کودو ہزار درم مضار بت کی دوسرائی کودو ہزار دوسرے کے ہور دوسرائی کودوسرائی کودوسر

ے فریدا اور دوسرے کے ہاتھ تین ہزار کوفروخت کیا دو ہزاراس نے مضار بت کے دیے اور ایک ہزارا پنے مال ہے دیے تو دوہرااس کو دو ہزار اور ایک چھے جھے ہزار پر مرابحہ سے فروخت کرے گا دو اگر اؤل نے اس کو مضار بت کے پانچ سودرم سے لیا ہواور ہاتی مسئلہ بحالہ رہے تو دوسرااس کو ایک ہزار اور پانچ کے چھے جھے ہزار پر مرابحہ سے فروخت کرے گا میں بچھے سرحی ہیں ہے۔اگر ایک شخص کو ہزار درم مضار بت اور پانچ سودرم السے مال کو دوسر سے کو دو ہزار درم مضار بت سے اور ایک ہزارات پر مرابحہ سے اور ایک ہزارات بالی کو دوسر سے کے ہاتھ تین ہزار درم کو دو ہزار مضار بت سے اور ایک ہزارات بالی سے ملا کر فروخت کیا تو دوسرااس کو چھی سے درم والی ہزار درم مضار بت اور ایک ہزار ایپ ہزار درم مضار بت اور پانچ سو چھیا سے درم والی کو فروخت کیا ہوتو دوسرااس کو چھی سے درم والی پر اردو ہم مضار بت اور پانچ سو درم والی بر اردوم مضار بت اور ایک ہزار درم مضار بت بود سے کی مضار بت بود سے اور اس کو ہزار درم آد سے کی مضار بت پود سے اور اس کو و ہزار درم آد سے کی مضار بت پود سے اور دوسر سے دو ہزار درم آد و سے کی مضار بت پر دیے بھراؤل نے ایک ہزار درم آد و سے کی مضار بت پر دیے بھراؤل نے ایک ہتا ہو کی دو ہزار درم آد و سے کی مضار بت پر دیے بھراؤل نے ایک ہا نمی ہزار درم اور وہ ہزار درم آد و سے کی مضار بت پر دیے بھراؤل نے ایک ہزار درم آد و سے کی مضار بت پر دیے بھراؤل نے ایک ہزار درم ہواں کو دو ہزار درم ہو ایک ہزار درم ہوا کے موض فروخت کرے گا بور میں میاں ہزار درم ہوں تو اس میں سے اس کے ذاتی ستر ہ ہزوں میں سے بارہ ہزوہ وں میں ہواں تو اس میں سے اس کے ذاتی ستر ہ ہزوں میں سے بارہ ہزوہ وں میں ہواں تو اس میں سے اس کے ذاتی ستر ہ ہزوں میں سے بارہ ہزوہ وہ تو کہ ہواں دوم ہزار درم مضار بت میں رہے گا درم ہواں سے کہ ہتھا کی ہزار درم مضار بت اور دو ہزار درم اس کے ذاتی مال کے موض فروخت کیا ہوتو دوم را اس کودو ہزار درم مضار بت میں وہ دوم را اس کودو ہزار درم مضار بت اور پانچ سود دوم را اس کودو ہزار درم مضار بت اور پانچ سود دوم را اس کودو ہزار درم وہ دوم اس کے داتی ہوتو دوم را اس کودو ہزار درم وہ دوم کی میں ہوتو کے ہوتوں کیا کہ دوم ہزار درم اس کے داتی سے دوم کیا ہوتوں کیا ہوتوں کیا ہوتوں کیا ہوتوں کیا ہوتوں کیا کہ دوم ہزار درم وہ کرار دوم کیا ہوتوں کیا کہ دوم ہزار دوم کیا کہ دوم ہوتوں کیا کہ دوم

نو (١٥ باب

### مضاربت میں استدانت کے بیان میں

#### قلت استدانت 🏠

ادھار لینا۔ اگر رب المال نے مضارب کوادھار لینے کی اجازت دے دی تو قرضہ دونوں پر برابر تقلیم ہوگا اور اگر رہن کیا اور اس کی قیمت اور دین دونوں برابر ہیں تو مضارب پراس کی نصف قیمت ہوگی۔ کیونکہ استدانت کی اجازت دینا سے دوسراعقد ہے اور جونفع مضار بت میں حاصل ہواور و موافق شرط کے رہے گا اور جواستدانت سے حاصل ہو پس اگر عقد مطلقاً ہوتو دونوں میں برابر تقلیم کرنے کا حکم کیا جائے گا خواہ مضار بت میں نفع نصفا نصف ہویا تین تہائی ہو کیونکہ اس عقد کومضار بت سے باہم کوئی تعلق نہیں ہے میں جے طیس ہے۔ ایک شخص نے دوسر سے کو ہزار درم مضار بت میں دیے تو مضارب کواس سے زیادہ کے عوض مضار بت کے لیے کسی چیز کے خرید نے کا اختیار نہیں ہے خواہ رب المال نے اس سے کہا ہو کہ اپنی رائے سے کمل کرے یا نہ کہا ہو پس اگر اس سے زیادہ مال کوکوئی شخر یدی تو بقد رحصہ ہزار کے مضار بت میں ہوگی اور اس سے نیادہ مضارب کی ہوگی اس کا نفع ونقصان اس پر رہے گا اور اس کا تمنی خوص مضار بت کے مضارب ضامن سے نہ ہوگا یونی قاضی خان میں ہے۔ اور اگر ہزار درم مضار بت کے مضارب ضامن سے نہ ہوگا یونی قاضی خان میں ہے۔ اور اگر ہزار درم مضار بت کے مضارب ضامن سے نہ ہوگا یونیا وکی قاضی خان میں ہے۔ اور اگر ہزار درم مضار بت کے مضارب ضامن سے نہا کہ دین کی دور سے دور سے کو میں دین کی دور سے کا دور سے کا دور سے کی دیں ہوگا ہوئی تاری کی دور سے کیا کہ دور سے کہا کہ دور سے مضارب ضامن سے دور سے کو دور سے کی دور سے کے دور سے کو دور سے کو دور سے کی دور سے کو دور سے کو دور سے کی دور سے کو دور سے کا دور سے کی دور سے کو دور سے کو دور سے کو دور سے کو دور سے کی دور سے کہا دور سے کو دور سے کو دور سے کی دور سے کی دور سے کو دور سے کی دور سے کو دور سے کو دور سے کو دور سے کو دینا ہوئی دور سے کو دور سے کو دور سے کو دور سے کے دور سے کو دی دی دور سے کو دور سے کو دور سے کو دور سے کو دی دور سے کو دور سے کو دی دور سے کو دور سے کو دور سے کی دور سے کو دور سے کور سے کو دور سے کو دور سے کور سے کور سے کور سے کور سے کور سے کور س

ا پانچ چھتے حصہ ہزار پانچ ہزارویں کے چھے حصوں میں ہے پانچ حصہ ا ع قولہ دو تہائی ہزار لینی ایک ہزار تین حصوں میں ہے دو حصہ ا س قولہ دوسراعقد بعنی شرکت الوجوہ ہے اور کتاب الشرکت دیکھواا سے بعنی مال مضاربت کوذاتی مال میں خلط کرنے ہے عاصب وضامن نہ ہوجائے گا بلکہ مضاربت باقی رہے گی ا

عوض کوئی چیزخرید لی پھراس کو دوسری چیزخریدنے کی مضاربت میں اختیار کے نہیں ہے راس المال درم ہوں اور مضارب نے اثمان کے سوالیعنی درم و دینار کے سوا کیلی ووزنی چیز کے عوض کوئی اسباب خریدا تو اپنی ذات کے واسطے خرید نے والا نہوگا کیونکہ اس نے مال مضار بت کے سوا دوسری چیز کے عوض خریدا ہے ہیں مضار بت میں استدانت کی اور بیاس کو جائز نہیں ہے۔اورا گرراس المال درم ہوں اور اس نے بعوض دینار کے خرید کیایا دینار ہوں اور بعوض درا ہم کے خرید اتو استحساناً مضاربت میں جائز ہے کیونکہ درم و دینارتمن ہوتے ہیں وحق <sup>(ف)</sup>مضار بت میں مثل جنس واحد کے ہیں ہی چیط سرحسی میں ہے۔اسی طرح اگر فلوس سے خرید اتو اس امام کے موافق جوفلوس سے مضاربت جائز کہتا ہے تو بھی یہی حکم ہے۔اسی طرح اگر دو دھیا درموں سے خریدا حالا نکہ مضاربت کے درم سیاہ ہیں یا ثابت درموں سے خرید کیا حالا نکہ مضارب کے دراہم <sup>(۱)</sup> مکسورہ ہیں تو بھی یہی حکم ہے۔ کذافی الحاوی۔اورا گرسونے و جاندی کے تبرمرضوضہ سے جوشمن ہو سکتے ہیں کوئی چیزخر بدی تو اپنی ذات کے واسطےخر بدنے والا ہوگا اور اگرمضار بت میں ہزار درم ہوں اور اس نے سودینار کوکوئی چیز خریدی اور دیناروں کی قیمت ہزار درم ہے زیادہ ہے تو بقدر حصہ ہزار کے مضاربت میں جائز ہے اور ذیا دتی مشتری کے ذمہ پڑے گی اور وہ مضاربت میں شریک ہوگا اور اگر قیمت سودیناروں کے ہزار درم ہوں اور اس نے دیناروں ہے کوئی چیزخر بدی کہ جس کی نیت مضاربت کے واسطے کی تھی پھر دیناروں کا بھاؤ گراں ہو گیا قبل اس کے کہ مضارب دام ادا کرے اور ڈیوڑ ھا ہو گیا یعنی سودینار کی قیمت ڈیڑھ ہزار درم ہو گئی تو ہے گھٹی مال پر آئی پس ہزار درم کے دینارخرید کر کے ادا کر دے پھرمتاع کوفروخت کر کے اس کے ٹمن سے باقی وینارادا کرے بیرمحیط میں ہے اگر مضاربت کے ہزار درم ہوں اس نے یانچے سو درم اور ایک کر گیہوں وسط ے ایک باندی خریدی اور اس پر قبضہ کرلیا اور دراہم مضارب کے پس تلف ہو گئے تو مضارب باندی کواپنی ذات کے واسطے خرید نے والا ہوگااوراس پر باندی کانتمن وا جب ہوگا اورمضار بت کی ضان اس پر نہ ہوگی ۔اورا گرمضار ب نے اس کو بچاس دینار کوخرید اہوااور قبضہ کرلیا ہواور دام دینے سے پہلے اس کے پاس مضار بت کے درم سب تلف ہو گئے ہوں تو رب المال ہے استحساناً پچاس دینار پھر لے کر بائع کودے گا۔ پھراگرمضارب نے اس کے بعدوہ با ندی تین ہزار درم یا کم وہیش کوفروخت کی تو رب المال اس میں سے اپنا مال ہزار درم و بچاس دینار لے لے گا پھر جو باقی رہے وہ دونوں میں نفع مشترک ہوگا۔اگر ای طرح راس المال نفتر بیت المال ہو یعنی جونفتہ بیت المال قبول کرتا ہے ویسا ہواورمضارب نے باندی کو ہزار درم <sup>(۲)</sup>غلہ سے خریدا تو بھی حکم ندکورہ بالا جاری ہوگا یہ مبسوط

اگرمضارب نے خرید وفروخت کی اور مال مضاربت میں تصرف کیا 🖈

اگراس نے پہلے پانچ سودرم کوایک غلام خریداتو بھی بعداس کے پانچ سودرم کی مقدار سے زیادہ کو پھی بیس خرید سکتا ہے۔
ایساہی ہرطرح کا دین جوراس المال میں لائق ہوتا ہوتو بہی حکم ہے کیونکہ بقدر مستحق کے مضار بت سے خارج ہوگا۔ای طرح اگراس کے دام اداکر کے بہت میں کوئی باندی یا عرض ہو پس اس نے مضار بت میں باندی خریدی تاکہ عروض کوفر وخت کر کے اس سے اس کے دام اداکر دیتو جائز نہیں ہے خواہ دام فی الحال دینے کی شرط ہویا میعادی اُدھار ہوں اوراگر میعاد آ جانے سے پہلے اپ مقبوضہ کوفر وخت کیا تو اس کو پچھے فائدہ نہ ہوگا کیونکہ خرید نے کے وقت عقد تھے ای کے واسطے ہو چکا ہے وہ بدل کر مضار بت کا نہ ہو جائے گا یہ محیط سرحی اس کے واسط ہو چکا ہے وہ بدل کر مضار بت کا نہ ہو جائے گا یہ محیط سرحی میں ہے اوراگر مضارب نے خرید وفروخت کی اور مال مضار بت میں تصرف کیا یہاں تک کہ اس کے پاس کیلی ووزنی وعد دی ہوتم کے میں ہو کا کہ اس کے پاس کیلی ووزنی وعد دی ہوتم کے پاک گیا وہ نے وہ نیاں مضاربت میں بھن اخیاں اور چوانیاں وغیرہ پرگاری ام اس کا کہ وہ نے دولئے سب ملے ہوئے اس کے درم ودینار مضاربت میں بھن راجن واحد کے ہیں ا

اموال جمع ہو گئے اور درم و دیناراس کے پاس نہ رہے اور نہ فلوس رہے تو اس کواختیار کیے۔ کہا یے ٹمن ہے کوئی متاع خریدے جس کے مثل جنس وصف وقد رئیں اس کے پاس نہیں ہے۔ مثلاً ایک غلام بعوض ایک کر گیہوں وصف کر کے ذ مہ رکھ کرخر پدا پس اگر و ہ کر درمیانی گیہوں کا ذمدلیا ہے اوراس کے پاس درمیانی گیہوں کا کرموجود ہے قو جائز ہے اورا گرجید ذمہ لئے اوراس کے پاس جید ہیں تو جائز ہےاوراگراس کے پاس جیسے ذمہ لئے ہیں اس ہے جیدیا ردی موجود ہیں (کھرے درجہادّ ل کے ) تو وہ غلام مضاربت کا نہ ہوگا مضارب ہی کا ہوگا کذافی البدائع اور اگراُ دھار گیہوں سے خریدا حالانکہ اس کے پاس گیہوں موجود ہیں تو جائز ہے بیمحیط سرحسی میں ہاوراگرمضارب کورب المال نے حکم کیا کہ اپنی رائے ہے مل کرے اس نے پچھ کپڑے خرید کے ان کواپنے یاس سے عصفر سے رنگاتو بفتر عصفر کی زیادتی کے ومضار بت میں شریک ہوگا اور اصل کپڑے مال مضار بت میں قرار دیئے جائیں گے اور رنگ ان میں خاص مضارب کے ملک ہوگا میمبسوط میں ہےاوراگررب المال نے اس کواپنی رائے ہے مل کرنے کا حکم نددیا ہواوراس نے کپڑوں کو اینے پاس سے رنگاتو وہ کپڑوں کا ضامن ہو گا اور رب المال کو خیار ہوگا جا ہے کپڑے لے کراس کورنگ کی زیادتی دے دیے یامثل غصب کے اس سے سپید کپڑوں کی قیمت کے لے بشرطیکہ اس قیمت میں راس المال پر زیادتی نہ ہو پس اگر رب المال کے کسی امرکو اختیار کرنے سے پہلے اس نے کپڑوں کومساومت یا مرابحہ ہے فروخت کر دیا تو جائز ہے اور وہ ضان ہے بری ہو گیا اور مساومت ہے فروخت کرنے کا تمام تمن بے رنگے ہوئے کپڑوں پر اور رنگ کی زیادتی پرتقتیم ہوگا۔ پس رنگ کا حصہ مضارب کا ہوگا اور باقی مضاربت میں رہے گااس میں ہے رب المال اپنا راس المال پورالے لے گا پھر جو باقی رہاوہ دونوں کا نفع ہے اور مرابحہ کی صورت میں تمام تمن ان داموں پرجن کے عوض مضارب نے کیڑے خریدے ہیں اور رنگ کی قیمت پر جور نگنے کے روز تھی تقسیم ہوگا اور اگر اس میں زیادتی ہومثلاً کپڑے ہزارکوخریدے ہوں حالانکہ اس وقت ان کی قیمت دو ہزار کے برابرتھی پس رب المال کواختیار ہے جا ہے سپید کپڑوں کے اعتبار سے تین چوتھائی قیمت کی ضان لے یا اس سے تین چوتھائی لے کرتین چوتھائی میں جس قدر رنگ ہے زیادتی ہوتی ہے۔وہمضارب کودے دے اور اگر مضارب کے پاس تمن تلف ہو گیا تو ضامن نہ ہوگا بیمحیط سرحسی میں ہے۔

اگران کوسیاہ رنگاتو صاحبین کے نز دیک مثل سرخ ریکنے کے تھم کے ہاورامام اعظم کے نز دیک سیابی کیڑے میں نقصان شار ہے لیس آس میں مضارب کا کچھ تھے نہ ہوگا جیے لدائی و کندی میں نہیں ہوتا ہے اور نہ وہ ضامن ہوگا اوراضح ہے کہ بیتھم ان گیڑوں میں ہے جن میں سیابی ہے کہ نے تھم ان کیڑوں میں ہے جن میں سیابی کے تھم مثل سرخی و زردی کے ہے۔ یہ مسوط میں ہے۔ اوراگراس نے تمام مال مضارب سے کپڑے خرید ہے پھران کی بار برداری و کندی و چنائی وغیرہ میں اپنی سے مال لگایا تو مضارب احسان کرنے والا شار ہوگا کیونکہ اگر بیزیادتی بطورا حسان کے اس کی طرف ہے نہ قرار دی مضاربت میں استدانت ہوئی اوراس کا وہ مختار نہیں ہے اور مضارب پر ضان نہ ہوگی خواہ رب المال نے اس سے کہ دیا ہو کہ مضاربت میں اپنی رائے ہے مل کرے یا نہ کہا ہو بہر صورت یہی تھم ہے میں میں ہے۔ اس طرح آگر مضارب کی خریدی ہوئی۔ چیز کے تمن میں جواس نے تمام مال مضارب سے خریدا ہے کھوزیادتی کر دی تو بیزیادتی اس کی طرف سے احسان ہے اور بیزیادتی خاص اس کی طرف سے احسان ہے اور بیزیادتی خاص اس کی بیزی کہن میں ہواس نے تمام مال مضارب سے خریدا ہے کھوزیادتی کر دی تو بیزیادتی اس کی طرف سے احسان ہے اور بیزیادتی خواہ بیاس کی مال سے دینے اوراس سے خواہ خواہ نہ بی کھرخو بی بڑھ ہو بی تو صان آ ہے گی مال مضارب نے کپڑوں کور آگایا تہیں بلکہ سودرم ان کی کندی میں اپنے مال سے دینے اوراس سے خواہ کیڑوں میں کچھ خوبی بڑھ ہو بیا نقصان آ ہے گیراگراس نے نفع یا کیٹروں میں کچھ خوبی بڑھ ہو بی نقصان آ تا ہے تو مضارب پر ضان نہ ہوگی خواہ زیادتی ہو یا نقصان آ ہے گیراگراس نے نفع یا

ل هكذا في النسخة الموجودة والظاهرانه خطاء من الكاتب الصحيح التياريس عافيما

نقصان ہے فروخت کی تو جس قدراس نے کندی میں دیا ہے اس قدر مال میں وہ متبرع یعنی احسان کرنے والاشار ہوگا اور بعض مشائخ نے کہا کہ بیموافق قول صاحبین کے ہے لیکن امام اعظم کے نز دیکے مثل مسئلہ کرا یہ بے تھم ہونا جا ہے کیونکہ تجارت کے خرچہ میں بیرسم جاری ہے کہ بمنز لہ کرایہ کے اس کوراس المال میں ملاتے ہیں بیمبسوط میں ہے۔منتقی میں ہے کہ ایک صحف نے دوسرے کو ہزار درم مضار بت میں دیئے اس نے سو درم کوایک کشتی کے خریدی حالانکہ مال اس کے پاس بحالہ باقی ہے پھراس نے پورے ہزار درم سے طعام خریدااوراس کوشتی پرلا دلایا تو و ه کرایه میں احسان کرنے والا ہوگا اورا گراس نے سودرم باقی رکھے اورنوسودرم کواناج خریدااورسو درم باقی کے کرایہ میں خرچ کئے تو احسان کرنے والا نہ ہوگا اور کرایہ بھی ملا کر مرابحہ ہے فروخت کرے گا ای طرح اگر سودرم کرایہ میں وے دیئے پھر ہزار درم سے اناج خرید ااور رب المال نے حکم دے دیا تھا کہ اپنی رائے سے ممل کرے تو اس کواختیار ہے کہ ایک ہزار ایک سودرم پرمرابحہ سے فروخت کرے اس میں سے ہزار درم مضاربت کے ہوں گے اور سودرم خودمضارب کے ہوں گے بیمجیط میں ہے۔اگر کسی کو ہزار درم آ دھے کی مضار بت میں دیئے اوراس کو حکم کیا کہ رب المال پر استدانت کر لے تو جائز ہے کیونکہ استدانت اُدھارخریداری ہے اور اگر کسی کوادھارخریدنے کے واسطے اس شرط ہے وکیل کرے کہ خریدی ہوئی چیزیوری موکل کی ہوگی تو جائز ہے۔ پس ای طرح نصف عمیں جائز ہے۔ پس اگر مضارب نے مال مضاربت سے ایک غلام خریدا پھر ایک باندی مضاربت میں اُدھار ہزار درم کوخریدی اور ہزار درم اس کے دام اُدھار کئے اور اس پرقر ضہرلیا پھراس باندی کودو ہزار کوفروخت کیا اور دام لے لئے پھروہ دام مقبوضہ اس کے پاس تلف ہو گئے حالانکہ اس نے باندی ہنوز سپر دنہیں کی تھی تو مضارب پر اس کا آ دھائمن اورآ دھارب المال پرلازم آئے گااوراگر باندی تلف نہ ہوئی تو وہ دونوں میں برابرتقشیم ہوگی دونوں اس کے ثمن سے اپنااپنا قر ضہ دے دیں گے اور باتی دونوں میں برابرتقسیم ہوگا پس اگرمضارب نے باندی فروخت نہ کی ہوبلکہ اس کوآ زاد کر دیا ہواور راس المال ہے اس میں زیادتی نہیں ہے تو آ دھے کاعتق اس کا جائز ہے اور اگر رب المال نے ہزار درم اس کومضار بت میں دیئے اور حکم کیا کہ استدانت کرے اس شرط ہے دیئے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اس میں رزق دے وہ دونوں میں اس طرح تقسیم ہو کہ مضارب کے لیے دو تہائی اور رب المال کی ایک تہائی رہے ہیں مضارب نے ہزار درم کوایک باندی جودو ہزار قیمت کی ہے خریدی اور مضاربت میں ادھار ایک غلام ہزار درم کو جس کی قیمت دو ہزار درم ہے خریدا پھر دونوں کو جار ہزار درم کوفروخت کیا تو باندی کے تمن سے رب المال اپناراس المال یورا لے لے گا اور جو کچھ باقی رہاوہ دونوں میں موافق شرط کے تقسیم ہوگا۔ یعنی دو تہائی مضارب کواور ایک تہائی رب المال کو ملے گا اور غلام کے ثمن ے اس کا آ دھائمن ادا کر کے باقی وہ ان میں برابرتقتیم ہوگا۔اورا گراس کو یوں حکم کیا ہو کہ مضاربت پر قرضہ لے اس شرط ہے کہ قرضہ ہے جو چیزخریدے اس میں رب المال کا تہائی اورمضارب کا دو تہائی ہے بشر طیکہ جو کچھاللہ تعالیٰ ہم کورزق دے وہ ہم دونوں میں برابرتقسیم ہوپس مضارب نے راس المال ہے دو ہزار قیمت کی باندی خریدی اور مضاربت میں ادھار ہزار دینارکوا یک باندی دو ہزار قیمت کی خریدی پھر دونوں کو چار ہزار درم میں فروخت کیا تو مضاربت کی باندی میں ہے رب المال اپنا ہزار در مال لے لے گا اور باتی دونوں میں آ دھا آ دھاتھ مے ہوگا اور جو باندی ادھارخریدی ہے اس کانٹن دونوں میں تین حصہ ہو کرموافق دونوں کی ملک تقسیم ہوگا اور نفع میں دونوں میں آ دھے آ دھے کی شرط ہونا باطل ہے اور اگر اس کو ہزار درم مضاربت میں دیئے اس شرط سے کہ جو کچھاللہ تعالیٰ رزق دے وہ دونوں کواس طرح تقتیم ہو کہ رب المال کو تہائی اور مضارب کو دو تہائی ملے گی اور حکم کیا کہ مضاربت پر قرضہ لے اس شرط ے کہ جو کچھاللہ تعالیٰ دے وہ بھی دونوں میں ای طرح تقیم ہوگا پھراس نے مضاربت کے مال ہے دو ہزار قیمت کی باندی خریدی پھر مضار بت پرادھارا یک باندی دو ہزار کو ہزار دینار کوخریدی پھر دونوں کو چار ہزار کوفروخت کیا تو مضار بت کا حصد دونوں کوموافق شرط کے رب المال کے مال اصل نکال دینے کے بعد تقسیم ہوگا اور قرضہ کی باندی کا حصد دونوں میں برابر تقسیم ہوگا ای طرح اگراس کو حکم کیا کہ رب المال پر قرضہ لے تو چیز قرض خریدی وہ مضار ب پر ہوگی رب عظم کیا کہ رب المال پر نہ ہوگی۔اوراگر دب المال نے حکم کیا کہ رب المال یا مال پر استدانہ کرے اس نے مال مضار بت سے ایک باندی خریدی پھر ہرار درم قرض لے کرایک غلام خریدا تو خودا ہے واسطے خرید نے والا ہوگا اور قرض ای پر ہوگا کیونکہ استدانہ ادھار خرید کو کہتے ہیں اور قرض لینا اور چیز ہے یہ مبسوط میں ہے۔

رب المال نے اس کو مال پر استدانہ کرنے کا حکم کیا اس نے مال مضار بت سے کوئی متاع خریدی 🌣

اگر رب المال نے اس سے کہا کہ مجھ پر ہزار درم قرض لے اور مضاربت پر کوئی چیز خریداس نے ایسا ہی کیا تو خود اس پر لرہے گاجتی کہ اگررب المال کے دینے سے پہلے اس کے پاس تلف ہوگئ تو وہی ضامن ہوگا کیونکہ قرض لینے کا حکم باطل ہے۔ کذافی الحاوی اگر کسی کو ہزار درم تہائی کی مضاربت پر دیئے اور حکم کیا کہ اپنی رائے ہاں میں کا م کرے اور حکم کیا کہ مال پر استدانت کرے اس نے ہزار درم سے کپڑے خریدے اور کسی رنگریز کو دیئے کہ ان کوزر درنگ دے اور سو درم اس کی مزدوری کے تھہرائے اور کوئی معروف چیز بیان کر دی کہ جس ہے اس نے بیر کپڑے زردرنگ دیئے پھرمضارب نے مرابحہ ہے دو ہزار درم کوفروخت کر دیئے تو رب المال اپناراس المال ہزار درم لے لے گا اور مضارب رنگریز کی مزدوری کے سودرم دے دے گا اور باقی تفع گیارہ حصہ کر کے دی حصہ اس میں ہے دونوں میں ککڑے کر کے مضاربت میں تقسیم ہوگا اور ایک حصہ سودرم قرضہ کا دونوں کو آ دھا آ دھا تقسیم ہوگا اور اگر اس نے کپڑوں ک<sup>یا</sup> مساومۃ کے طور سے فروخت کیا تو ثمن کو کپڑوں کی قیمت اور زیادتی رنگ پر بیعن جس قدر سیر یا دتی رنگ میں پڑھ گئی ہے اس پرتقسیم کریں گے ہیں جس قدر کپڑوں کے حصہ میں پڑے وہ مال مضار بت اس میں سے رب المال اپناراس المال لے لے گااور باقی ان دونوں کو تین تہائی موافق شرط کے نفع میں تقلیم ہوگا۔اور جو قیمت رنگ میں آئے اس میں سے سو درم رنگریز کی اجرت دی جائے گی اور باقی دونوں کو ہرا برتقتیم ہوگا اورا گراس نے ہزار درم مضاربت میں کسی قتم کے کپڑے خریدے اور مال مضاربت پر سودرم قرض کیے اس سے زعفران خریدی اور کپڑے رنگے بھران کو مال مضار بَت وقر ضہ پرمرا بحہ سے دو ہزار درم کوفروخت کیا تو تثمن کے گیارہ حصہ کئے جا کیں گے تو دس حصہ اس میں ہے مضاربت کا مال موافق شرط کے تقشیم ہوگا اور ایک حصہ خاص مصارب کا ہوگا۔اور اگران کواس نے مساومتہ سے فروخت کیا تو ٹمن کو کپڑوں کی قیمت اور زیادتی رنگ کی قیمت پرتقتیم کریں گے پس جس قدر کپڑوں کے پرتے میں پڑے وہ مضاربت میں اور جورنگ کے پرتے ہیں آئے وہ مضارب کا ہوگا۔اور اس پرادائے قرض اپنی ذات سے فقط واجب ہوگا۔اوراگراس نے زعفران سودرم کواُدھارخریدی پارنگریز ہے سودرم اجرت رنگائی تھہرائی تو سب صورتوں میں جوہم نے ذکر کی ہیں دونوں کا حکم یکساں ہے بیمبسوط میں ہے۔رب المال نے اس کو مال پر استدانہ کرنے کا حکم کیااس نے مال مضاربت ہے کوئی متاع خریدی اوراس کے لا دنے کے واسطے سو درم کوٹٹو کرایہ کئے تو بیسو درم مشترک ہوں گے اگراس نے متاع کومرا بحدے فروخت کیا تو سب گیارہ ہوکر کے دیں جزوومضار بت میں رکھے جائیں گے اور ایک جزودونوں میں مساوی ہوگا مگر پہلے اس ایک جزو میں سے کرایہاداکر دیا جائے گا بیمحیط سزھسی میں ہےاوراگر مساومتہ میں بیچا تو تمام ثمن دونوں میں موافق شرط کے مضاربت میں رہے گا پھر ل ربالمال پرنہوگا ۲ قولہ ساومہ یعنی بچک پرنہیں بلکہ سری نے چاکر خریدی ۱۳ سے اس کے دریافت کرنے کی بیصورت ہے کہ کپڑوں کی بےرنگ قیمت اندازہ کی جائے اور رنگ کے ساتھ اندازہ کی جائے پس جس قد رفرق ہوا ہے رنگ ہے وہ زیا دتی ہوئی ۱۲

کرایہ کا اداکرنا مضارب اور رب المال پر آ دھا آ دھاوا جب ہے اور اگر اس نے سودرم کوکرا پہنہ کیا بلکہ سودرم قرض کئے اور بینہ ان کے کرایہ کرلیا تو اس کو اختیار ہے کہ متاع کو ایک ہزار ایک سو پر مرابحہ ہے فروخت کرے اور بیقول امام اعظم کا ہے وصاحبین گئر دیک کپڑوں کو ہزار درم پر مرابحہ فردخت کرے اور قبل امام اعظم کا ہے وصاحبین گئروں کو ہزار درم پر مرابحہ فردخت کرے گا اور کر ایپ کی فروخت کرے گا اور کر ایپ کی فروخت کرے گا اور کر ایپ کا حصد داخل نہ ہوگا اور اگر مساومتہ ہے فروخت کیا تو تمام مضار بت میں رکھا جائے گا اور کر ایپ کی ضان خاصة مضارب کے مال میں ہوگی کیونکہ ای نے قرض لیے ہیں اور اگر مضارب نے کہا کہ میں نے شوفقط تیرے مال کے لاد نے کے واسطے کرا یہ کئے تھے چرتو نے اس پر کی دانے کے داسطے کرایہ کئے تھے چرتو نے اس پر میار کے داسطے کرایہ کئے تھے پھرتو نے اس پر مضار بت پر دیگے اور تھی ہوئے اور تھی میں ہوگی ہزار درم تہائی کی مضار بت پر دیگے اور تھی میں ہوگی ہزار درم تہائی کی مضار بت پر دیگے اور تھی ہوگے تو نے اس پر مضار بت پر استدانہ کرے اس نے ہزار درم تہائی کی مضار بت پر دیگے اور تھی تھے ہزار درم مضار بت کے اور تھی ہزار دام اور باندی اور اس کے دام سب اس کے قبضہ میں تائی ہوگے تو ہزار کا خود ہوگا اور بانگی ہزار درم اور باندی اور اس کے دام سب اس کے قبضہ میں تائی درم قرض ہزار کا خود ہے گا دور باللے نظف ہوئے ہزار اس کے مثم خواد کو دیے گر باندی اور باندی اور باندی اور بانگی درم قرض خواد کو دیے اور بانگی مسلہ ہوئے اور بانگی مسلہ ہوئے ہزار درہم چیچے تف ہوئے ہوں گا دور بائل کے تین ہزار چرسو چیپیں درم واپس لے گا درم قرض ہوئے ہزار درہم چیچے تف ہوئے ہوں گا درم قبل کے تھی اس کونو ہزار درم و سے پڑئیں گے جیسا کہ ہم نے بیان کیا گیئن رب المال سے بائی ہزار چرسو چیپیں درم واپس کے جیسا کہ ہم نے بیان کیا گیئن رب المال سے بائی ہزار چرسو چیپیں درم واپس لے گی ہزار و چرسو چیپیں درم واپس کے جسا کہ ہم نے بیان کیا گیئن رب المال سے بائی ہزار و چرسو چیپیں درم واپس کے جسا کہ ہم نے بیان کیا گیئن رب المال سے بائی ہزار و چرسو چیپیں درم واپس کے دیستوں کیا گیئن کیا گیئن کیا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کیا کہ کیا گیئن کی کیا گیئن کیا گیئن کی کو کیا گیئن کیا گیئن کیا گیئن کیا گیئن کیا گیئن کی کو کے

ومو (6 باب

#### خیارعیب وخیاررویت کے بیان میں

کسی ہے منہیں لے سکتا ہے بیمحیط میں ہے۔اگر مضارب نے ایساغلام خریدا جس کواس نے نہیں دیکھااور رب المال نے دیکھا ہے تو مضارب کواختیار ہے کہا پنے دیکھنے پراہےوا پس کر دے۔اورا گرمضارب نے اس کود مکھرلیا ہے پھرخرید کیاتو دونوں میں ہے گی کو خیار رویت نہ ہوگا۔اگر چدرب المال نے اس کونہ ویکھا ہے۔مضارب کے خرید نے سے پہلے رب المال کومعلوم ہوگیا کہ وہ غلام کا نا ہے پھرمضارب نے اس کوخر بدا حالانکہ خود بیعیب نہیں جانتا ہے تو اس کواختیار ہے کہ بسبب عیب کے واپس کر دے اور جو تحض کی غیر معین غلام کے ہزار درم کے خریدنے کے واسطے وکیل کیا گیاوہ سب امور مذکورہ بالا میں مثل مضارب کے ہے۔اورا گرکی شخص نے مال مضاربت اس شرط ہے دیا کہ فلاں مختص کا غلام خاص خریدے۔ پھر فروخت کرے پھر مضارب نے اس کوخریدا حالا نکہ نہیں دیکھا ہاورربالمال اس کودیکھے چکا ہےتو مضارب کواس میں خیاررویت نہ ہوگا۔ای طرح اگرمضا زب اس کودیکھے چکا ہےاوررب المال نے نہیں دیکھا ہے تو بیصورت بھی اس حکم میں مثل اوّل کے ہے اورا گرغلام کا نا ہواور دونوں میں بھے کوئی بیہ جانتا تھا تو مضارب اس کو بھی واپس نہیں کرسکتا ہے اسی طرح اگر کسی معین غلام کے خرید نے کا وکیل ہواوراس غلام کوموکل دیکھ چکاہے یااس کے عیب ہے آگاہ ہو چکا ہےاوروکیل نے خریداتو واپس نہیں کرسکتا ہے۔ بیمبسوط میں ہے۔اگرمضارب نے کوئی مضاربت کاغلام فروخت کیا اورمشتری نے بعد قبضہ کے اس میں عیب لگایا حالا نکہ عیب ایسا ہے کہ ویسا پیدا ہوسکتا ہے اور مضارب نے اقر ارکرلیا کہ بیرمیرے پاس کا ہے اور قاضی نے بسبب اس کے اقرار کر کے اس کو واپس کر دیا یا مضارب نے خود ہی بدوں تھم قاضی قبول کرلیا یا مشتری نے اقالہ طلب کیااورمضارب نے اقالہ کرلیا توبیسب رب المال پر جائز ہے۔اوراگرمضارب نے عیب کا اقرار نہ کیا بلکہ انکار کیا پھرمشتری ہے کسی شے پراس عیب سے سکح کر لی پس اگر مصالح علیہ کی قیمت اس تمن کے برابر ہو جوعیب کے حصہ میں پڑتا ہے یا زیادہ ہو مگر صرف اتنی زیادتی ہوکہلوگ برداشت کر لیتے ہیں تو جائز ہے اوراگراس قدرزیادہ ہوکہلوگ برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو جائز نہیں ہے اور کتاب میں بیمسئلہ بلا ذکرخلاف مذکور ہےاوربعض مشائخ نے کہا ہے کہ بیچکم صاحبینؓ کےقول پر ہےاورا مام اعظمیؓ کےنز دیک ہرحال میں جائز ہے۔اوربعض مشائخ نے کہا ہے کہ بیہ بالا تفاق سب کا قول ہے کذا فی الذخیرہ۔

يارهو (6 باب

علی التر ادف آگے بیجھے دو مال مضاربت کے دینے اور ایک کودوسرے میں ملادینے اور مال مضاربت کوغیرمضاربت میں ملادینے کے بیان میں

قال☆

محمد رحمتہ اللہ علیہ اگر کسی نے دوسرے کو ہزار درم آ دھے کی مضار بت پردیئے پھر دوسرے ہزار درم بھی آ دھے کی مضار بت پردیئے پس مضار بت نے پہلے اور دوسرے دونوں مالوں کو ملادیا تواس جنس کے مسائل میں اصل وکلیہ بیہ ہے کہ جب مضار بت نے رب المال کا مال رب المال کا مال اپنے مال یا غیر کے مال کے ساتھ ملایا تو ضامن ہوگا اور اگر رب المال کا مال اپنے مال یا غیر کے مال کے ساتھ ملایا تو ضامن ہوگا اور اس مسئلہ میں تین صور تیں حاصل ہیں یا تو رب المال نے دونوں مضار بتوں میں اس سے کہا تھا کہ اپنی رائے سے ممل کرے یا دونوں میں اس کواجازت نہ دی تھی یا ایک میں بیا جازت دی تھی دوسری میں ہیں دی تھی اور مضار ب کا ملادینا تویا دونوں میں نفع اٹھانے کے میں اس کواجازت نہ دی تھی یا ایک میں بیا جازت دی تھی دوسری میں ہیں دی تھی اور مضار ب کا ملادینا تویا دونوں میں نفع اٹھانے کے

بعد واقع ہوا ہے یا دونوں میں نہیں یا ایک میں بدوں دوسرے کے نفع اٹھانے کے بعد واقع ہوا۔ پس اگر مضارب ہے رب المال نے دونوں مضار بتوں میں کہددیا ہو کہ اپنی رائے ہے مل کرے اور اس نے ایک مال کو دوسرے مال میں ملا دیا تو ضامن نہ ہوگا۔خواہ ان دونوں مالوں کودونوں میں نفع اٹھانے کے بعد ملایا ہویا دونون میں نفع اٹھانے سے پہلے یا ایک میں بدوں دوسرے کے نفع اٹھانے کے بعد ملایا ہواورا گر دونوں مضاربتوں میں اپنی رائے ہے عمل کرنے کونہیں کہا تھا اور اس نے دونوں مالوں میں نفع اٹھانے ہے پہلے ایک کودوسرے میں ملا دیا تو کچھضامن نہ ہوگا۔اوراگر دونوں میں نفع اٹھانے کے بعد ملایا ہےتو دونوں مالوں کا ضامن ہوگا اور دونوں کے حصہ نفع کا بھی جورب المال کا قبل ملانے کے تھا ضامن ہوگا۔اورا گرایک میں نفع اٹھایا تھا دوسرے میں نہیں اُٹھایا تھا کہ دونوں کوملا دیا تو و ہ اس مال کا ضامن ہوگا جس میں نفع نہیں اٹھایا ہے اور جس میں نفع اٹھایا اس کا ضامن نہ ہوگا۔اور اگر اس نے پہلی مضار بت میں اس سے اپنی رائے سے مل کرنے کو کہا ہے اور دوسری میں نہیں کہا ہے اور اس نے پہلے مال کو دوسرے میں ملایا تو مسئلہ جارصورتوں سے خالی نہیں ہے یا تو اس نے قبل کسی میں نفع اٹھانے کے ایک کو دوسرے میں ملایا یا دونوں میں نفع اٹھانے کے بعد ملایا یا پہلے میں نفع اٹھانے اور دوسرے میں قبل نفع اٹھانے کے ملایا یا دوسرے میں نفع اٹھا کر پہلے میں نفع اٹھانے سے پہلے دونوں کو ملایا پس دوصور توں میں دوسری مضار بت کے مال کا جس میں رب المال نے اس ہے اُپنی رائے ہے عمل کرنے کونہیں کہا ہے ضامن ہوگا ایک بیہ ہے کہ جب دونوں میں تفع اٹھانے کے بعد ملایا اور دوسری بیہے کہ جب پہلی مضار بت کے مال میں جس میں رب المال نے اپنی رائے ے عمل کرنے کی اجازت دی ہے نفع اُٹھا کر دوسری مضاربت کے مال سے بدوں دوسرے میں نفع اٹھانے کے ملادیا ہوتو پہلی مضار بت کے مال کا ضامن نہ ہوگا دوسری کے مال کا ضامن ہ وگا اور دوصورتوں میں پہلی اور دوسری دونوں مضار بت کے مال کا ضامن نہ ہوگا۔ایک بیر کہ دونوں مالوں کو دونوں میں تفع اٹھانے سے پہلے ملا دیا اور دوسری بیر کہ مال ثانیہ میں جس میں اپنی رائے سے عمل کرنے کونہیں کہا ہے نفع حاصل کیااور جس میں رائے ہے مل کرنے کو کہا ہے بعنی پہلی میں نفع نہیں اٹھایا اور دونوں کوملا دیا۔اورا گر دوسری مضاربت میں اس سے اپنی رائے ہے عمل کرنے کو کہا اور پہلی میں نہ کہا ہوتو بھی جیسا ہم نے بیان کیا مسئلہ جارصورتوں سے غالی نہیں ہے اور ان میں سے دوصورتوں میں پہلی مضاربت کے مال کا ضامن ہوگا دوسری مضاربت کا ضامن نہ ہوگا ایک یہ ہے کہ دونوں مالوں کودونوں میں نفع اٹھانے کے بعد ملایا دوسری ہے کہ صرف دوسری مضاربت میں جس میں رائے ہے عمل کرنے کوکہا ہے نفع اٹھا کرملا دیا ہواوران میں ہے دو وجہوں میں کسی مال کا ضامن نہ ہوگا وہ دونوں بیہ ہیں کہ دونوں میں نفع نہیں اٹھایا اور قبل نفع اٹھانے کے خلط کر دیایا دوسری میں نفع نہیں اٹھایا پہلی میں نفع حاصل کر کے ملایا پیمحیط میں ہے۔

اگر کمی فخف نے دوسرے کو مال مضاربت دیااوراس ہے رائے ہے مل کرنے کوئیں کہااور مضارب نے مال کی فخف کودیا اور کہا کہ اپنے اس مال سے یا میرے اس مال سے ما کر دونوں سے کام کر پس اس فخف نے لیالیکن ہوزئیں ملایا تھا کہ اس کے پاس سے صائع ہوگیا تو مضارب پر یااس فخص پر جس نے اس سے لیا ہے صفان نہیں آتی ہے کیونکہ وہ مال اس کے ہاتھ میں جب تک نہ ملائے بمنزلہ ودیوت کے ہے اور مطلق عقد سے مضارب و دیوت دینے یا بصاعت دینے کا مالک ہوتا ہے پس مضارب دینے سے مخالف نہ ہو جائے گا اور لینے والا جب تک نہ ملائے جب تک فقط لینے سے عاصب نہ ہو جائے گا اور لینے والا جب تک نہ ملائے جب تک فقط لینے سے عاصب نہ ہو جائے گا یہ مبسوط میں ہے۔ اگر کی کو ہزار درم آتا کی کی مضاربت میں اور ہزار درم تہائی کی مضاربت میں دیئے اور دونوں میں اس سے اپنی رائے سے ممل کرنے کوئیس کہا پس مضارب نے دونوں کو ملادیا اور ہنوز کچھکا منہیں کیا تھا بھر کا م شروع کیا تو اس پر صفان نہ ہوگی اور دونوں آد ھے نفع کو نصفا نصف اور

آ دھے کو تین تہائی تقسیم کرلیں گے اور اگر ملانے ہے پہلے ایک میں نفع اور دوسرے میں کھٹی اُٹھائی تو کھٹی میں وہ مال داخل نہ ہو گا جس میں نفع ہے کیونکہ بیرمضار بتیں دو ہیں پھراگراس کے بعد دونوں کوملا دیا تو اس مال کا جس میں کھٹی ہےضامن ہو گا اور جس میں نفع اٹھایا ہاں کا ضامن نہ ہوگا پھرا گر گھٹی کے مال میں نفع اُٹھایا تو وہ مضارب کا ہاورا مام اعظم ٌ وا مام محمد کے نز دیک اس کوصد قد کر دے بیہ محیط سرحسی میں ہے۔اگر کسی صحف کو ہزار درم آ و سے کی مضار بت پر دیئے کہ اس (۱) میں اپنی رائے ہے مل کرے۔ (یعنی نفع کو) اس نے اس میں ہزار درم کا نفع اٹھایا بھررب المال نے دوسرے کو دوسرے ہزار درم آ دھے نفع کی مضار بت پر دیئے کہ اس میں اپنی رائے ے عمل کرے پھر پہلے مضارب نے دونوں ہزار درم کی مختص کو تہائی نفع پر دیئے کہ اپنی رائے ہے عمل کرے اور دوسرے مضارب نے بھی اس مخص کو ہزار درم مضاربت کے تہائی نفع پر دیئے کہ اپنی رائے ہے مل کرے اس نے ان ہزار کو پہلے کے دونوں ہزارے ملا دیا تو اس پر پچھ صان نہ ہے پھراگران سب پر ایک ہزار کا نفع اٹھایا تو ایک تہائی خود لے لے اور باتی دونہائی دونوں مضار بوں کودے دے کہ وہ دونوں باہم بحساب اپنے مال کے تین حصہ کر کے تقسیم کرلیں یعنی اس میں سے دونتہائی پہلامضارب لے اورا یک تہائی دوسرا لے پھر جب پہلے مضارب نے اس میں سے دو تہائی لیا تو رب المال کواس کے راس المال کے ہزار درم دے دیئے اور جوخو دمضارب نے نفع حاصل کیا تھا بعنی ہزار درم اس میں سے نصف یعنی پانچ سو درم رب المال کو دے اور پانچ سو درم خود لے اور جومضارب کے مضارب نے اس کونفع دیا ہے بعنی دو تہائی ہزار کی دو تہائی اس میں ہے رب المال تین چوتھائی لے لے گا اور باقی ایک چوتھائی مضارب کے پاس رہ جائے گی وہ اس کی ہوگی۔اور دوسرا مضارب بھی اپنے مضارب سے دو تہائی ہزار کی تہائی لے لے گا اور رب المال کواس کے ہزار درم راس المال کے دے دے واس تفع کے جارحصہ کر کے تین چوتھائی رب المال کو دے گا اور ایک چوتھائی خود لے گایوں باہم تقتیم کرلیں گے۔اوراگرمضارب اوّل نے جس وفت اپنے مضارب کونہائی نفع پر مال دیا اور اپنی رائے سے کام کرنے کی اجازت دی تھی خود کچھ نفع حاصل نہ کیا تھا پھراس کے مضارب نے کام کرکے ہزار درم نفع پائے۔ پھر دوسرے مضارب نے ای مخض کو ہزار درم اپنی مضار بت کے بھی تہائی کے نفع پر دیئے اور اپنی رائے سے کام کرنے کی اجازت وے دی پھراس مخض نے دونوں ہزار کے ساتھ ایک ہزار کوملا دیااور کام کیااور ایک ہزار نفع اٹھائے تو نفع اور نقصان بااعتبار مال کے تین ٹکڑے کیا جائے گا۔ تین ہزار درم کے حصہ میں ایک ٹکڑا یعنی مثلاً تہائی نفع پڑے گا اور ایک ہزار دوسرے مضارب کے ہیں پس اس تہائی میں ہے دوسرے مضارب کا مضارب اپنا حصہ نفع بعنی تہائی کا تہائی لے لے گا اور باقی مضارب کو دے گا پھرمضارب سے رب المال اپنا راس المال لے لے گا اور مابھی نفع دونوں میں جارحصہ ہو کرتین چوتھائی رب المال کواور ایک چوتھائی مضارب کو ملے گا۔ (ایک ہزارا)اور دو ہزار کے حصہ میں دو مکڑے یعنی دو تہائی ہزار آئیں گے پس ان دو تہائی ہزار میں سے اور نیز پہلے ایک ہزار نفع میں ہے و چخص یعنی پہلے مضارب کا مضارب اپنا حصہ یعنی ایک تہائی تقسیم کرا لے گا اور باقی نفع مع ایک ہزار راس المال کے مضارب اوّل کے پاس آیا اس میں ہے رب المال اپنارس المال ہزّار درم لے لے گا اور باقی نفع کے جار جھے ہوکرتین چوتھائی رب المال کواورایک چوتھائی مضارب کو ملے گی پیمبسوط میں ہے۔

اگرکسی کو ہزار درم آ و ھے کی مضاربت پر ہایں اجازت دیئے کہ اپنی رائے ہے ممل کرے اس نے کام کر کے ہزار درم نفع پائے بھر دوسرے ہزار درم تہائی کی مضاربت پر اس اجازت ہے کہ اپنی رائے سے کام کرے دے دیئے اس نے ان ہزار میں ہے پانچ سودرم پہلی مضاربت میں ملا دیئے اور بعد ملانے کے ہزار درم تلف ہو گئے تو بیتلف ہونے والے پہلے مال کا نفع قرار دیئے جائیں

اگر مضارب نے کئی دوسرے مخص کے ساتھ ہزار درم مضاربت ہے اور ہزار درم اس مخص کے پاس ہے ایک ہاندی خریدی اور دونوں ہزار کے ملانے سے پہلے دام اداکر دیئے بھر دونون نے ہاندی پر قبضہ کیا تو آدھی ہاندی مضاربت کی اورآدھی اس مخص کی ہوگی بھراگر دونوں نے ایک ہی ہمن سے اس ہاندی کوفر وخت کیا اور ملا ہوا ثمن وصول کیا تو جائز ہے اور مضارب پر ضامن آئے گی بھراگر مضارب نے اس مخص سے دام بڑا لئے تو یہ بڑارہ درب المال پر جائز ہے۔ پھراگر بعد تقسیم کر لینے کے مال مضاربت کو اس مخص کے مال مضاربت کے ساتھ رب المال کی اس مخص کے مال سے ملا دیا تو مضارب مال مضاربت کا ضامن ہوگا اور اگر مضارب نے مال مضاربت کے ساتھ رب المال کی اجازت سے دوسرے سے شرکت کرلی بھر مضارب نے شریک سے کہا کہ میں نے تجھ سے باہمی بڑارہ کرلیا ہے اور یہ جومیرے پاس سے بیمضاربت کا جاور دوسرے نے تکذیب کی تو تشم سے شریک کا قول قبول ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔

قال☆

۔ محدی الجامع کا ایک شخص نے دوسرے کوسودینار جن کی قیمت ڈیڑھ ہزار درم ہے دیئے اور کہا کہ ان سے اور اپنے پاس سے ایک ہزار سے کام کر اس شرط سے کہ نفع ہم دونوں میں برابر تقسیم ہوتو بیہ جائز ہے اور اگر نفع میں بیشرط نہ ہوئی تو نفع دونوں میں پانچ حصہ ہوکر بقدر دونوں مالوں ہے دونوں کوتقسیم ہونا۔

قلت☆

چھنے حصے کی شرط ہوئی ہیں بیمضار بت چھٹے حصہ تفع پر ہےاور بیصورت اگر چہ شرکت کے طور پر ہے کیونکہ مال وینے کی شرط دونوں ہے کی گئی ہے لیکن شرط کی تھیجے اس وجہ ہے ممکن نہیں ہے کہ کا م کرنے کی شرط دونوں نے صرف اسی کی طرف کی ہے جس کو مال دیا ہے اور شرکت میں دونوں پر کام کرنے کی شرط ہوتی ہے پس بیعقد صورت میں شرکت معلوم ہوتا ہےاور معنی میں مضاربت ہےاور دیناروالے کا پیکہنا کہاہیے مال سے ایک ہزار ہے کا م کراس کا فائدہ بیہ ہے کہ اگر مضارب اپنے مالی سے اس کوملا دیتو مضارب کے ذمہ ہے ضان دور ہو جائے اور جب بیعقدحق دینار میں مضار بت ہوا تو ان کا سپر د کرنا اور حاضر کرنا شرط ہوا اورا گر کوئی مال قبل خرید واقع ہونے کے تلف ہوا تو اس کے مالک کا تلف ہوا مگر بات سے کہ اگر دینارتلف ہوجائیں گے تو مضاربت باطل ہوجائے گی اوراگر درم تلف ہوجا ئیں گےتو مضار بت اپنے حال پر رہے گی پھراگر دیناروں کی قیمت گھٹ گئی اور ایک ہزار رہ گئی پھرمضارب نے ان کے عوض اوراپنے مال سے ہزار درم کے عوض ایک باندی خریدی اور باندی کو ہزار درم گفع پر فروخت کیا تو ہرایک مال کا تفع پانچے سو درم ہوگا گر مال دینار کا تفع جو پانچ سو درم ہوں گے موافق شرط کے اس کے چھ حصے کر کے پانچ چھٹے حصہ مالک دینار کو دیئے جائیں گے اور چھٹا حصہ درم والے کو ملے گا اور درموں کے جو پانچ سو درم تفع ہیں وہ مالک درم کو خاصة ملیں گے اور اگر مضارب نے ہر مال سے ایک اسباب علیحدہ خریدا پھر جو درموں سے خریدا ہے اس کوفروخت کیا اور پچھ لفع نہ پایا اور جو دیناروں سے خریدا ہے اس کوفروخت کر کے یا نچ سودرم نفع اٹھایا تو موافق شرط کے اس کواس نفع میں ہے چھٹا حصہ ملے گا اورا گر دیناروں سے خریدے ہوئے اسباب کے فروخت میں پھی نع نہ پایااور جودرموں ہے خریدا ہے اس میں پانچ سودرم نفع اُٹھایا تو کل نفع ما لک درم بعنی مضارب کو ملے گااورا گردیناروں کی قیمت اس قدر گھٹے کہ آٹھ سورہ گئی بھرمضارب نے دیناروں اوراپنے درموں سے ایک غلام خریدا تو مضارب کواس میں ہے نوحصوں میں سے پانچ حصہ ملیں گےاور باقی جارحصہ مضار بت میں رہیں گے پس اگر مضارب نے وہ غلام فروخت کیااوراس میں نفع اٹھایا تو تمن میں سے ہرایک اپنااپناراس المال لے لے گا پھراس میں ہےمضارب پانچ نویں حصہ نفع کے خاصتۂ اپنے مال کے نکال لے گا اور باقی جارنویں حصہ مضاربت میں رہیں گےوہ دونوں کو چھ حصہ ہو کرموافق شرط کے تقسیم ہوں گےاورا گرمضارب نے اس غلام کو فروخت نہ کیا یہاں تک کہ دیناروں کی قیمت ہزار درم ہوگئ پھراس کوتین ہزار کوفروخت کیا تو دونوں اس ثمن کے نوحصہ کریں گےان میں سے پانچ حصہ یعنی ایک ہزار چھ سوچھیا سٹھ درم دو تہائی درم مضارب کے پاس آئیں گے جس میں ایک ہزاراس کاراس المال ہے اور باتی خاصة ای کا تفع ہےاور باقی چارحصہ یعنی ایک ہزار تین سوتینتیس درم اور ایک تہائی درم مضاربت میں ہوں گے جس میں سے ایک ہزار درم راس المال کے ہوں گے اور باقی دونوں میں چھ حصہ ہو کر نفع تقسیم ہوگا پیمحیط میں ہے۔

باربو (6 باب

### مضارب کے نفقے کے بیان میں

اگرمضارب نے شہر میں کام کیا تو اس کا نفقہ راس المال میں نہیں ہے اور اگر اس نے سفر کیا تو اس کا کھانا و پینا وسواری خواہ خرید ۔ ۔ یا کرایہ ہے مال مضاربت میں رکھی جائے گی پھر اگر اس کے پاس کچھ باتی رہ جائے جب کہ اپنے شہر میں آجائے تو اس کو مضاربت میں ڈال وے اور اگر اس کا نکلنا سفر ہے کم ہو پس اگر اتنی مسافت ہو کہ مجب جاتا ہے اور شام کو چلا آتا ہے اور اپنے اہل و عیال میں رات بسر کرتا ہے تو وہ بمنز لہ شہر کے بازاریوں کے ہے کہ جو شہر میں فروخت کرتے ہیں اور اگر ایسا ہے کہ اپنے گھر میں اہل و عیال میں رات نہیں بسر کرتا ہے تو اس کا نفقہ مال مضاربت میں قرار دیا جائے گا۔ کذا فی الہدایۃ اور راستہ ضرورت میں جو صرف عیال کے ساتھ رات نہیں بسر کرتا ہے تو اس کا نفقہ مال مضاربت میں قرار دیا جائے گا۔ کذا فی الہدایۃ اور راستہ ضرورت میں جو صرف

ہو وہ نفقہ ہےاور وہ کھانا ، پانی ، کپڑا ، بچھونا ،سواری ،شؤ کا جارا ہے۔ کذافی محیط السزحسی واز انجملہ کپڑے دھولائی اور مقام ضرورت میں تیل اور حمام کا کرایہاور حجامت بنوائی ہے اور ان سب میں اس کوا جازت مطلق بطور معروف کے ہوگی حتی کہ اگر معروف طور ہے خرج نہ کیا تو زیادتی کا ضامن ہوگا ہے کا فی میں ہے اور امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ ان سے گوشت کو دریا فت کیا گیا فرمایا کہ جس طرح کھا تا تھا کھائے بیہ ذخیرہ میں ہےلیکن دوااور تچھنے دلوانے اورسرمہ وغیرہ کاصرف اس کے ذاتی مال ہے ہوگا مال مضاربت ہے نہ ہوگا۔ای طرح وطی کرنے کی اور خدمت کی باندی کانٹمن کا حساب مضاربت میں نہ لگایا جائے گا اورا گرکسی شخص کومز دور کرلیا کہ وہ سفر میں اس کی خدمت کرتا ہے اور جس شہر میں اتر تا ہے وہاں اس کے لیے رو فے سالن بیکا تا ہے اور اس کے کپڑے دھوتا ہے اور جو کام ضروری ہےسب کرتا ہے تو اس کا حساب مضاربت میں کہا جائے گا اس طرح اگر اس کے ساتھ اس کے چند غلام ہوں کہ مال مضاربت میں کام دیتے ہیں تو وہ لوگ بھی بمنز لہای مز دور کے ہوں گےاوران کا نفقہ مال مضاربت میں ہوگا۔ای طرح اگر مضارب کے چویائے ہوں کہان پرمضار بت کا مال لا دکر کسی شہر کو لے جاتا ہے تو اس کا جارہ بھی جب تک وہ اس کام میں ہیں مال مضار بت ے دیا جائے گا پیمبسوط میں ہے اور اگر رب المال نے اپنے غلاموں یا چویاؤں سے سفر میں اس کی اعانت کی تو مضاربت فاسد نہ ہوگی اوران غلاموں و چو یا وُں کا نفقہ خو درب المال پر ہوگا مال مضاربت میں نہ ہوگا اور اگر مضارب نے بلا اجازت رب المال کے ان کونفقہ دیا تواپنے مال سے صان دے گا بیرمحیط سرتھی میں ہے اور جب وہ ضامن قرار پایا پس اگراس نے مال میں کچھ نفع اٹھایا تو پہلے رب المال ابناراس المال سب لے لے گااور جو باقی رہاوہ دونوں میں موافق شرط کے نفع تقسیم ہوگا پھر جونفع حصہ مضارب میں آیا ہے وہ اس مال میں محسوب کیا جائے گا جواس پر ضمان ہے ہیں اگر اس کے حصہ کا نفع اس مال ہے جواس پر ضمان ہے کم ہوئے تو مضارب بقدر کمی کے رب المال کو پورا کر دے گا اور اگر اس کا حصہ نفع مال مضمون ہے زیاد ہ ہوتو بقد رضان کے کاٹ کر باقی پورے حصہ تک نفع اس کو دے دیا جائے گا اور اگر رب المال نے اس کو حکم دیا کہ میرے غلاموں وچو پاؤں کو نفقہ دیتو بیاس کے مال مضاربت میں محسوب ہوگا یعنی اصل مال رب المال میں حساب کیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔

اگراس نے باوجود اجازت رب المال کے غلاموں و چو پاؤں کے نفقہ میں اسراف وزیادتی کردی تو راس المال میں سے فقط نفقہ شل کا سیس کے معاب نہ کیا جائے گا میں کے طفتہ شرصی و مبسوط میں ہے اوراس نفقہ کا حساب کرنے کا میر طریقہ ہے کہ اگر راس المال میں نفع ہوتو پہلے نفع میں سے محسوب کیا جائے گا میں کھنے ہز و تلف شدہ ہے اوراصل تلف شدہ میں یہ کہ نفع کی طرف پھیرا جائے اورا گر نفع نہ ہوتو راس المال میں محسوب ہوگا میر محیط میں ہے۔ اورا گر مضارب نے اپنے مال سے خرج کیا یا مضارب بے رادھارلیا تو میہ مضاربت میں لے لے گا۔ اس طرح کہ پہلے راس المال نکال کر پھر دوسری مرتبہ نفقہ محسوب کرے گا پھر نفتہ ہوگا اورا گر مال مضاربت تلف ہوگیا تو رب المال سے پچھانفقہ والی نہیں لے سکتا ہے یہ ذخیرہ میں ہے اورا گر مضارب نے تبلی خرید و فروخت کے راس المال میں سے پچھا پی ذات پر صرف کیا تو رب المال اس سے اپناراس المال بھر پور لے لے گا میر محسوب مرحی میں ہے۔ اورا گر متا ہوگیا تو رب المال تلف ہوگیا تو رب المال سے دوبارہ لے کا میر مبسوط میں ہا اورا گر مضارب کے اہل وعیال کو فہ میں بھی ہوں اور اس المال ضائع ہوگیا تو رب المال سے دوبارہ لے لے گا میر مبسوط میں ہا اورا گر مضارب کے اہل وعیال کو فہ میں بھی ہوں اور اس المال ضائع ہوگیا تو رب المال سے کہ تو بیر اس المال سے دوبارہ کے لے گا میر مبسوط میں ہا اورا گر مضارب کے اہل وعیال کو فہ میں بھی ہوں اور اس المال سے کہ بھی ہوں اور اس المال سے کہ کہ بھی ہوں اور دونوں جگہ اس کا وطن ہو پھر وہ وہ راس المال لے کر کوفہ سے بھر ہو ہوں اور دونوں جگہ اس کا وطن ہو پھر وہ وہ راس المال لے کر کوفہ سے بھر ہو کہ وہ اس تھارت کرے تو وہ میں میں میں اور اگر ہوگیا تو جب تک وہ ہاں رہے اس کا نفقہ اس کے ذمہ سے پھر جب راس مضار برت سے اپنا نفقہ لے گا اور جب بھر وہ میں واض ہوگیا تو جب تک وہ ہاں رہ ہاں کو فہ میں ہے گر خب

وہاں سے کوفہ کولوٹ چلاتو راستہ میں نفقہ مال مضار بت سے لےگا اور اگر مضار ب کے اہل یہاں کوفہ میں ہوں اور رب المال کے باتھ وہ بھرہ کو تجارت کے واسطے چلاتو راستہ میں اور بھرہ میں اور بھرہ سے وائے شراہ میں اس کا نفقہ مال مضار بت سے ہوگا یہ بسوط میں ہے اور اگر کی شخص نے دوسر ہے کو ہزار درم مضار بت میں دیئے حالا نکہ دونوں کوفہ میں موجود ہیں گئی کوفہ مضار ب کوفہ میں ہے تو جب تک مضار ب کوفہ میں ہے اس کا نفقہ اس کی ذات پر ہے ۔ پھرا گر مال مضار بت لے کر سفر کر گیا پھر لوٹ کر تجارت کی غرض ہے کوفہ میں آیا تو جب تک کوفہ میں ہے اس کا نفقہ مال مضار بت سے ہوگا اور کوفہ اور دوسر ہے ہم اس کے حق میں کہاں ہوں گے یہ محیط میں ہے ۔ پھرا گر اس نے کوفہ میں کی عورت سے نکاح کر لیا اور اس کو وطن بنالیا تو مال مضار بت سے اس کا نفقہ ہوتا باطل ہوگیا یہ مسموط میں ہے اور اگر مضار ب مال مضار بت لے کر تجارت کی کوئی چیز خرید نے کے واسطے شی شہر کوگیا اور وہ ہوں کہا گئی میں قراح کیا ہے ہو وہ نفقہ مال مضار بت میں قراح کیا ہے ہو وہ نفقہ مال مضار بت میں قراح کیا ہو مال کہ کر کی شخر کو مال مضار بت کے وہ مضار بت میں دیا وہ مال لے کر کی شہر کوخر بید وفر وخت کے واسطے سفر کر گیا تو اس کا نفقہ مضار بت میں ہوگا کیونکہ وہ بمنز لہ مضار بت میں دیا وہ مال لے کر کی شہر میں اتا مت کر ہے یا تو اس کا مال مضار بت سے دیا ہوئی کر نیت ہے اس وقت مضار بت سے نہیں رہتا ہے کہ جب اپنے شہر میں اتا مت کر سے یا کی شہر کو دار الا قامت بنا لے لیمن وطن قرار دے بیذ خبرہ میں ہے۔

اگرمضارب نے مال مضاربت کی شخص کو بہناعت میں دیا تو مستبقع بینی بہناعت لینے والے کا نفقہ مال مضاربت میں نہ ہوگا۔اوراگرمضارب نے رب الممال کو بہناعت دیا اس نے کام کیا تو یہ مضاربت میں رہے گا اور نفع دونوں میں موافق شرط کے تقییم ہوگا اور رب الممال کا نفقہ مضاربت میں نہ ہوگا ہی بہبوط میں ہاوراگر مضارب نے مال مضاربت لے کر اور اپنا مال لے کر سفر کیا تو نفقہ دونوں مالوں پر تقییم کیا جائے گا خواہ اس نے دونوں مالوں کو ملایا ہو یا نہ ملایا ہوخواہ رب الممال نے اس سے اپنی رائے سے ممل کرنے کو کہا ہو یا نہ کہا ہواور مقدار سفریا اس سے کم دونوں اس باب میں برابر ہیں لی بشرطیکہ اپنے اہل وعیال میں رات بسر نہ کرتا ہو یہ فاوی فاوی قاوی قاضی خان میں ہے۔اسی طرح اگر دو شخصوں کا مال مضاربت لے کر اس نے سفر کیا تو اس کا نفقہ دونوں کے مالوں کی مقدار پر ہوگا۔ اور اگر ایک مال بضاعت کا کام کرنے کے واسطے فارغ ہوتا بہا ذاتی مال خرچ کرے بضاعت میں سے خرچ کرے اور نہ مضاربت میں سے خرچ کرے کیا اگر صاحب بضاعت نے اس کواجازت دے دی ہوتو بضاعت میں سے خرچ کرے بی می سے خرچ کرے کیا تو اس کا میں سے خرچ کرے بی اور ایک میں ہوئی ہوتا ہوتا عت میں سے خرچ کرے بی میں ہوئی ہیں ہے۔

قال☆

میں فی الزیادات ایک شخص نے دوسرے کو ہزار درم آدھے کی مضار بت پردیئے ہیں مضارب نے اس کے عوض ایک باندی جو ہزار درم سے قیمت کی ہے خریدی اور باندی کے نفقہ کی ضرورت ہوئی تو اس کا نفقہ رب المال پرواجب ہوگا اور مضارب کے حصہ میں اس کا نفقہ نہ لگایا جائے گا اور بہی ظاہر الروایة ہے اور حسن نے امام اعظم سے روایت کی ہے کہ اس کا نفقہ رب المال ومضارب دونوں پر بفقہ ران کی ملک کے ہوگا یہ محیط میں ہے۔ اگر مضارب کی شہر میں آیا اور کوئی چیز خریدی پھر رب المال مرگیا اور اس کو خبر نہیں ہے پھر متاع کو کسی دوسر سے شہر میں لایا تو مشاہر ب کا نفقہ اس کے ذاتی مال سے ہوگا اور جوراہ میں تلف ہواس کا ضامن ہے اور اگر اس میجے سالم متاع کو کسی دوسر سے شہر میں لایا تو مشاہر بالمال میں نفع نہیں ہے الم

نے گئی تو متاع کا فروخت کرنا جائز ہے کیونکہ حق بھے میں مضار بت باقی ہے بیدوجیز کر دری میں ہے اورا گرمضار ب متاع کو لے کر رب المال کے مرنے سے پہلے اس شہر سے باہر ہوا تو ضائع ہونے کا وہ ضامن نہ ہوگا۔اور سفر کا نفقہ مال سے ہوگا یہاں تک کہ شہر میں بھنے جائے اور متاع کو مال سے فروخت کر دے بیہ سوط میں ہے۔

اگرمضارب نے ہزار درم مضاربت اور ہزار درم اپنے مال سے ایک غلام خرید ااور اس پر پچھ خرچ کیا تو اس نے تطوع و احسان کیا اور اگر اس نے قاضی کے سامنے پیش کر کے بھکم قاضی اس پر پچھ خرچ کیا تو دونوں پر بھندر ہرایک کے راس المال کے واجب ہوگا کذا فی الحاوی اور جومضاربت فاسد ہواس میں مضارب کا نفقہ مال مضاربت میں نہ ہوگا کہ اگر اس نے اپنی ذات پرخرچ کیا تو اس کے کام کا جو اجرالمثل اس کو چاہئے اس میں محسوب کرلیا جائے گا جو باقی بچے گا وہ اس کو ملے گا اور اگر زیادہ خرچ کیا ہے تو بقدر زیادتی کے مضارب سے لیا جائے گا یہ مبسوط میں ہے۔

ئېرهو (۵ باب ☆

# مضار بت کےغلام کے آ زادکرنے اور مکا تب کرنے اور مضار بت کی باندی کے بچہ کی دعوت نسب کے بیان میں

اگرمضارب نے مضاربت کا غلام آزاد کیا لیس یا تو مضاربت میں نفع ہوگا یا نہ ہوگا اور یا غلام کی قیمت میں راس المال پر زیادتی ہوگی یا نہ ہوگا ۔ پس اگرمضار بت میں نفع ہوتو عتق سیح نہیں ہاوراگررب المال نے اس کوآزاد کیا ہوتو صیح ہاوروہ ا بناراس المال بھر پانے والا شار ہوگا اوراگرمضار بت میں نفع ہواور غلام کی قیمت میں زیادتی نہ ہومثلاً ایک غلام پانچ سودرم کو جو ہزار کی قیمت کا مہال بھر پاراد درم ہیں اور مضارب نے اس کوآزاد کیا تو بھی سیح نہیں ہے۔ کیونکہ مال مضاربت ہرگاہ دوجنس مختلف ہوں اور قیمت ہرا یک کی مثل راس المال کے ہوتو ہرواحد دونوں مالوں میں سے راس المال کے ساتھ مشغول اعتبار کیا جائے گاگویا کہ

كتاب المضاربة

اس کے ساتھ دوسرانہیں ہے اور راس المال دونوں میں شائع اعتبار کیا جائے گا۔ کذافی محیط السزھسی اور اگر رب المال ہی نے خود آ زاد کیا ہوتو عتق جائز ہوگا اورآ زاد کرنے کی وجہ ہے وہ اپنے تمام مال بھر پانے والا شار ہوگا اور پانچ سودرم تفع ہاتی رہے۔وہ دونوں کو <sup>ک</sup>ے برابرتقشیم ہوجا ئیں گے بیمحیط میں ہےاوراگراس غلام کی قیمت میں زیادتی ہومثلاً پانچ سودرم کودو ہزار کا غلام خریدااوراس کوآ زاد کیا تو چوتھائی میں عماس کا آزاد کرنا جائز ہے میر محیط سرسی میں ہے۔ پس رب المال مضارب کے ہاتھ کے باقی یا پچے سو درم اپنے راس المال میں اس کا آزاد کرنا جائز ہے میر میں ہے۔ پس رب المال مضارب کے ہاتھ کے باقی پانچے سوورم اپنے راس المال میں وصول کر لے گا اور غلام میں ہے مضارب کی ملکیت بقذر سات سو بچاس درم ہوجائے گی پس مضارب کی ملکیت غلام میں زیادہ ہوگئی کہ جوآ زاد کرنے کے روز نہ تھی اور جواس کی زیادتی غلام میں پیدا ہوئی ہے وہ آ زاد ہوجائے گی پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر مضارب خوش حال ہوتو رب المال کو تین طور ہے اختیار حاصل ہوگا جا ہے مضارب ہے ایک ہزار دوسو پچاس درم کی ضمان لے لے پھر مضارب کواختیار ہوگا کہ غلام سے ایک ہزار پانچ سو درم اگر جا ہے تو لے لے اور اس کی تمام ولاءمضارب کی ہوگی اور اگر رب المال جا ہے تو غلام سے ایک ہزار دوسو پچاس درم کے واسطے معی کرادے اور مضارب کوخیار ہوگا کہ جا ہے غلام سے دوسو پچاس درم کے واسطے معی کرا دے یا جاہے تو اس قدرغلام کوآ زاد کرے اور ولاءان دونوں میں آٹھ حصوں میں منقسم ہوگی پانچ حصہ رب المال کے اور تین حصہ مضارب کے ہوں گےاوراگررب الممال حاہے تو غلام میں ہے اپنا حصہ آ زاد کرے اور وقت آ زاد کرنے کے غلام کے پانچ حصہ آزاد ہوجا ئیں گے اورمضارب کوایک حصہ میں اختیار باقی رہے گا اور بیوہی ہے جو بعد آ زاد کرنے کے اس کے حق میں زیادتی پیدا ہوگئی ہے۔ پس جا ہے تو اس کوآ زاد کردے یا اس سے سعی کرائے اور جوفعل اس میں سے جا ہے اختیار کرے مگر ولاءان میں آٹھ حصوں میں تقنیم ہوگی اورا گرمضارب تنگدست ہوتو رب المال کودوطرح کا اختیار ہوگا جا ہے غلام ہے ایک ہزار دوسو بچاس درم کے واسطے سعی کرائے یا جا ہے تو اس قدرغلام آزاد کردے۔اورمضارب کو بھی جس قدراس کے حق میں زیادتی پیداہوگئی ہے اس میں خیار ہوگا اور اس کی ولاء دونوں کوآٹھ حصہ ہو گرتقتیم ہو گی جیسا کہ ہم نے سابق میں ذکر کیا ہے اور پیسب امام اعظم کا قول ہے اور صاحبین ؓ کے نزدیک ہرگاہ مضارب نے نفع ہونے کی حالت میں آزاد کیا تو تمام غلام رب المال ومضارب ہے آزاد ہوجائے گا پھررب المال اہنے یا نچ سودرم باقی راس المال کے مضارب سے وصول کر لے گا پھرمضارب سے اگروہ خوش حال ہوتو ایک ہزار دوسو بچاس درم کی صان لے گا اور مضارب اس کوغلام ہے واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر مضارب تنگدست ہے تو رب المال غلام ہے ایک ہزار دوسو پچاس درم کے واسطے معی کرائے گااور تمام ولا ءمضارب کی ہوگی پیمحیط میں ہے۔

اگرمضارب نے ہزار درم مضاربت ہے دوغلام خریدے ہرایک دونوں میں سے ہزار درم قیمت کا ہے اور مضارب نے دونوں کو آزادکر دیا تو ہمارے نزدیک اس کا آزادکر ناباطل ہے اوراگراس کے بعداس کی قیمت بڑھ جائے تو بھی عتق باطل رہا کذائی المب و طاوراگررب المال نے دونوں کو آزاد کیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر دونوں کو ایک ساتھ آزاد کیا ہے تو دونوں آزاد ہوجا کیں گاور مضارب کو پانچ سودرم کی ضمان دے گا خوہ تنگدست ہویا خوش حال ہواور غلام پر سعی کرنالازم نہ آئے گا اوراکرایک کو بعد دوسر سے کے آزاد کیا تو پہلاکل آزاد ہوجائے گا اوراس کی ولاء رب المال کی ہوگی اور دوسر سے بیس سے آدھا آزاد ہوگا یہ محیط سرحنی میں ہے۔ اور اگر ہزار درم کو دوغلام ایسے خریدے کہ ایک قیمت ہزار درم اور دوسر سے کی دو ہزار درم ہے پھر مضارب نے دونوں کو معا آزاد کردیایا متفرق آزاد کردیایا کہ وخش حال ہو امام اعظم سے نزد کی ہزار درم کی قیمت والا غلام آزاد نہ ہوگا اس کا آزاد کرنا تھے نہیں ہے

اگرمضارب نے دونوں کوآ زادنہ کیا بلکہ رب المال نے ایک ہی لفظ سے دونوں کوآ زاد کر دیا پس ہزار درم قیمت والا غلام رب المال کے مال ہے آزاد ہوجائے گا اور اس پر پچھ معی کرنی لازم نہ آئے گی اور جس غلام کی قیمت دو ہزار درم ہیں اس کا تین چوتھائی رب المال کے مال ہے آزاد ہو جائے گا اور باقی ایک چوتھائی میں اگر رب المال خوش حال ہوتو امام اعظم ہے نز دیک مضارب کواختیار ہے کہ چاہے میہ چوتھائی آ زاد کردے یا غلام سے معی کرائے یارب المال سے صان لے پھررب المال غلام سے لے ع سكتا ہے اور اگر رب المال تنگدست ہوتو جا ہے آزاد كرے ياغلام سے سعى كرائے اور بيام رظاہر ہے اور بھى مضارب رب المال ے اپنے پورے حصہ تک نفع کی صان لے گا اور یہ پانچ سودرم ہوئے کیونکہ یہی باقی رہے ہیں خواہ رب المال خوش حال ہویا تنگدست ہو پھر رب المال کواختیار نہیں کہ ان دوسرے پانچ سو درموں کوغلام ہے واپس لے بیمبسوط میں ہے اور اگر رب المال نے دونوں کو متفرق آ زاد کیا پس اگر دو ہزار والا اولا آ زاد کیا تو امام اعظم ؒ کے نز د کیک تین چوتھائی اس کا آ زاد ہوگا۔اور چوتھائی آ زاد نہ ہوگا اور ہر ہزار قیمت والے میں سے وفت آزاد کرنے کے نصف آزاد ہوگا پھرمضارب کو دونوں غلاموں میں تین طور سے خیار ہے اگر رب المال خوش حال ہوتو جا ہے رب المال سے پہلے غلام کی چوتھائی کی ضان لے اور دوسرے کے نصف قیمت کی ضان لے یا جا ہے پہلے کا چوتھائی اور دوسرے کا نصف آزاد کردے یا جا ہے پہلے غلام سے چوتھائی کے واسطے اور دوسرے سے آدھے کے واسطے سعی کرادے پس اگرمضارب نے رب المال سے صان لینا اختیار کیا تو وہ پہلے غلام سے چوتھائی قیمت اور دوسرے ہے آ دھی قیمت واپس لے گا اور جب لے لے توان دونوں کی کل ولاءرب المال کی ہوگی اور اگر مضارب نے سعی کرانایا آزاد کردینا اختیار کیا تو پہلے غلام کی ولاء دونوں میں جارحصہ ہو کرمنقسم ہو گی تین حصے رب المال کے اور ایک حصہ مضارب کا ہوگا اور دوسرے کی ولاء دونوں کو ہرا برتقشیم ہو گی ا قال فی نسخة الکتاب ثبت لرب المال ان الاولان انہی یعنی رب المال کو پہلے دوطور کا خیال حاصل ہوگا اور پہلے دوطوریہ ہیں کہ مضارب سے صان لیزایا غلام سے می کرانا اور تیسری صورت بیتی کے جاہے غلام کوآ زاد کرد لیکن مترجم کے نزد یک بیکا تب کی غلطی ہے اور سیح بیہ ہے کہ اخیر دونوں خیار حاصل ہوں كاورمقدمه كي باب اغلاط الاصل مين ديجمووالله اعلم بالصواب ١٢منه

اوراگررب المال نے پہلے بڑار کی قمت والا غلام آزاد کیا تو امام اعظم کے نزدیک بیغلام پورابدوں سعایت کے آزاد ہو جائے گا اور جب اس نے دوسرے کو یعنی دو ہزاروالے کو آزاد کیا تو اس میں سے نصف آزاد ہوگا اور پھر اس میں وہی حکم جاری ہو گا جو دو شخصوں کے مشترک غلام میں ایک شریک کے آزاد کرنے کی صورت میں جاری ہو تا ہے یعجے طبی ہے۔ اورا اگر بڑار درم میں دوغلام خرید بے کہ ہرا یک دونوں میں سے ہزار درم کی قیمت کا ہے پھر مضارب نے دونوں غلاموں کو ایک ساتھ یا ایک بعد دوسرے کے آزاد کیا پھر رب المال نے ایک کی آئھ پھوڑ دی یا ہتھ کا ٹ دیا تو نصف راس المال کا بھر پانے والا قرار دیا گیا پھر دوسرے غلام میں زیادتی ظاہر ہوئی ہے یعنی پیدا ہوئی ہے تو عتق باطل ہے اورا گر مضارب نے اس میں نیادتی فلا ہر کے بعد دونوں کو آزاد کیا تو جس غلام پر جنایت واقع ہوئی لیعنی آئھ پھوڑی گئی یا ہتھ کا ٹاگیا ہے تو اس کا آزاد کرنا جائز نہ ہوگا کیونکہ اس میں باقی راس المال سے زیادتی نمیں ہے اور رہادوسراغلام لیس سے چوتھائی آزاد ہوگا جو کہ نصف زیادتی اس راس المال ویا جائے گا اور میں باقی راس المال سے نیادتی نمیں ہے اور رہادوسراغلام لیس سے پوتھائی آزاد ہوگا جو کہ نصف زیادتی اس راس المال دیا جائے گا اور میں باتی راس المال کو تمام راس المال دیا جائے گا اور میں مضارب اگر خوش صال ہے تو رب المال کو آدھی قیمت اس غلام کی جس کا آزاد کرنا جائز ہے صفان دے گا کیونکہ ظاہر ہوا کہ وہ تمام نفع ہوئی درم اس سے لے گا بیم مسوط میں ہے۔ پس میصان رب المال کو دے گا اور غلام سے واپس لے گا اور بھی امام اعظم کے زد دیک دوسو بھی میں رب المال کا ہے۔ پس میصان رب المال کو دے گا اور غلام سے واپس لے گا اور بھی امام اعظم کے زد دیک دوسو بھی درم اس سے لے گا میم میں طبعیں ہے۔

مسكه مذكوره ميں امام اعظم ومشاللة كے نز ديك رب المال كواسكے حصه ميں تين طرح كا خيار حاصل ہوگا 🏠

اگرمضارب نے مضاربت کا کوئی غلام یا باندی مکاتب کردی پس اگراس کی قیمت مثل راس المال کے ہوتو کتابت جائز نہیں اور جب غلام نے مال کتابت اوا کیا تو آزاد نہ ہوگا اور جواس نے مال کتابت دیا ہے وہ مضاربت میں قرار دیا جائے گا۔اوراگر قیمت میں راس المال پرزیادتی ہومثلاً قیمت دو ہزار ہواور دو ہزار پراے مکا تب کیا اور راس المال ہزار درم ہیں تو امام اعظمیّے کے نز دیک بفتر اس کے حصہ کے بعنی چوتھائی کے کتابت سیجے ہاور جواس میں رب المال کا حصہ ہاں کی کتابت سیجے نہیں ہے۔لین رب المال کواختیار ہے کہ اس کی کتابت تو ڑو ہے پس اگر اس نے کتابت نہتو ڑی یہاں تک کہ غلام نے تمام بدل کتابت ادا کیا تو امام اعظمٌ كے نز ديك حصه مضارب آزاد ہوگا زياده آزاد نه ہوگا اور صاحبينٌ كے نز ديك كل آزاد ہوجائے گا اور جس قدر مضارب نے بدل کتابت ادا کیا ہے اس میں سے چوتھائی اس کودیا جائے گا اور تین چوتھائی بالا تفاق مضاربت میں رکھا جائے گا۔اور جب حصہ مضارب آ زاد ہوا تو مضار بت ٹوٹ جائے گی پس رب المال اپناراس المال تین چوتھائی مال کتابت ہےوصول کر لے گا اور باقی پانچ سودرم اور کل غلام نفع میں رہے گا پس یا نچے سو درم برابر اور غلام برابر دونوں میں تقسیم ہوگا پس مصارب کے واسطے ایسی زیادتی شرکت کی پیدا ہوئی جوآ زاد کرنے کے روز اس کو حاصل نہ تھی پس امام اعظمیہ کے نزدیک اس قدر آزادنہ ہوگا جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے۔اورامام اعظمیہ ك نز ديك رب المال كواس كے حصه ميں تين طرح كا خيار حاصل ہوگا بشر طيكه مضارب خوش حال ہويہ محيط ميں ہے اور اگر مكاتب نے کچھادا نہ کیااورمر گیااور آٹھ ہزار درم ہے کم چھوڑ ہے تومملوک غلام مرااور کتابت باطل ہوگئی کیونکہ وہ عاجز مراہے اس لیے کہ جس قدراس کی ملک ہے بعنی چوتھائی کمائی وہ بدل کتابت اوا کرنے کے واسطے پوری نہیں ہے پس رب المال اس میں سے ایک ہزار درم اینے راس المال کے لے لے گا اور باقی دونوں میں برابر تقتیم ہوں گے اور اگر پورے آٹھ ہزار درم چھوڑ ہے تو ادا کر کے مراہے پس آ زادمر دمرا پس مضارب اس میں ہے دو ہزار درم لے لے گا اور رب المال کے واسطے ایک ہزار یا نچے سو درم غلام کی تین چوتھائی قیمت کی صان دے گا کیونکہ اس قدر پرمولی کی ملک باقی رہی تھی اورمضارب نے اس کو فاسد کیا اس واسطے ضامن ہو گا اور باقی جھ ہزار

درم جواس کی کمائی کے باقی رہے ہیں وہ رب المال اورمضارب کے درمیان برابرتقسیم ہوں گے اور اگر مکا تب نے نو ہزار درم چھوڑ ہے تو مضارب اس میں ہے دو ہزار بدل کتابت لے لے گا اور غلام آزادمرا اور ایک ہزار درم زائد بھی میراث کے حق میں لے لے گا کیونکہ تمام ولاءای کی رہی کیونکہ تمام غلام اس کی طرف ہے آزاد ہوا ہے اس لئے کہ بسبب صان وے دیے کے مضارب اس کا ما لک ہوگیا۔ پھراگر کتابت کے روز غلام کی قبمت ایک ہی ہزار درم ہوں پھر بڑھ گئی ہوتو کتابت نافذ نہ ہوگی۔اوراگر کتابت کے روزاس کی قیمت دو ہزار درم ہوں پھر کم ہوگئ پھراس نے بدل ادا کیا یا مرگیا تو اس کا حکم وہی ہوگا جو پہلے مسئلہ میں گذر چکا ہے کیونکہ چوتھائی اس کی ملکتھی پس اس میں کتابت کا نفاذ ہوگالیکن مکا تب اس کی اس قیمت کا ضامن ہوگا جوادا کرنے کے روزرہ گئی ہے پس اس مسئلہ میں مسئلہ اولی ہے وقت صان میں مخالف ہوگئی ہیر محیط سرتھی میں ہے۔ (یعنی ادائے مال کتابت) اگر مضارب نے کسی غلام مضار بت کوجس کی قیمت مثل راس المال کے یااس ہے کم تھی دو ہزار درم پر آزاد کیا اور راس المال کے ہزار درم ہیں تو اس کا عتق باطل ہے جیسے بلا مال آزاد کرنے کی صورت میں عنق باطل ہوتا ہے اور اگر غلام کی قیمت راس المال سے زائد ہومثلاً دو ہزار درم ہوں اور راس المال ایک ہزار درم ہیں اور مضارب نے دو ہزار درم پر آزاد کیا تو غلام میں سے امام اعظم سے نزویک خاصة مضارب کا چوتھائی حصہ آزاد ہوگا اور صاحبین کے نز دیک تمام غلام آزاد ہو جائے گا اور مضارب کو بدل عتق میں سے اس کا حصہ یعنی چوتھائی دیا جائے گا اور مابھی غلام کوسپر دکیا جائے گا۔ پس بالا تفاق مضاربت میں سے نہ ہوگا اور مشائخ نے فرمایا کہ بیتھم اس وفت ہے کہ مضارب نے غلام سے کہا ہو کہ میں نے تجھے ہزار درم پر آزاد کیا اور غلام نے قبول کیا ہو یہاں تک کنفس قبول ہے آزاد ہو گیا ہویا م کا تب ہو گیا ہواور جواس نے اس کے بعد کمایاو ہ م کا تب کی یا آ زاد قرض دار کی کمائی کے مثل ہولیکن اگر مضارب نے غلام ہے یوں کہا کہاگرتونے مجھےدو ہزاردرم ادا کئے تو تو آزاد ہےاوراس نے دو ہزار درم دے دیئے اورغلام میں سے مضارب کا حصہ آزاد ہو گیا پس جو کچھاس نے غلام سے لیا ہے وہ مضار بت میں ہوگا کیونکہ وہ مضار بت کے غلام کی کمائی ہے ہیں اس میں سے رب المال اپنا راس المال لے لے گااور باقی دونوں میں موافق شرط کے نفع تقسیم ہوگا پیمحیط میں ہے۔

اگرمضارب کے پاس ہزار درم آ دھے کی مضار بت پر ہوں ہیں مضارب نے اس کے عض ایی باندی جس کی قیت ہزار درم ہخریدی اوراس سے وطی کی اوراس سے ایک بچہ پیدا ہوا جو ہزار درم کا ہے پھر مضارب نے دعویٰ کیا کہ بیم برابیٹا ہے پھراس پچہ کی قیم سے بزار درم ہوگئ اور مضارب خوش حال ہے ہیں رب المال کو اختیار ہے چا ہے غلام سے ایک ہزار دوسو بچاس درم کے واسطے معی کرائے یا چا ہے اس کو آزاد کر سے اور اگر رب المال نے غلام سے ہزار درم وصول کئے تو مضارب کو باندی کی آدھی قیمت خواہ خوش حال ہو یا تنگلاست ہو صفان دینی پڑے کے مفار بت قیمت خواہ خوش حال ہو یا تنگلاست ہو صفان دینی پڑے کے میکن میں دیے ہیں اس کے عوض ایک باندی خریدی کہ ہزار درم قیمت کی ہے پھراس کے ایک بچہ پیدا ہوا جو ہزار کی قیمت کا ہے پھر مضارب نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو دعوت نسب باطل ہے اور وہ باندی کے عقر کا ضامن ہوگا اور اس کو اختیار ہے کہ باندی اور اس کے بچہ کو فروخت کر سے پس اس مقام پر امام محد نے تھم مہم بیان کیا ہے حالانکہ اس میں تفصیل ہے اور وہ بیہ ہوگا اور اس کو اختیار ہے کہ باندی اور اس کے بچہ کو ہوئے اور اس کو اختیار ہے کہ باندی اور ہو بیاس کے خروخت کا اختیار ہے لیکن مضارب پر عقر لازم نہ ہوگا اور اس کو اختیار ہے اس وقت تک باندی کو جوت نسب سے جو موجو کی بیدا ہوا ہو تو اور جب اس سے عقر وصول کر لیا اور وہ صودرم ہیں قو صفارب کی دعوت نسب سے جو گوئی اور بچی کا نسب اس سے عقر وصول کر لیا اور وہ صودرم ہیں قو صودرم ہیں قو صودرم ہیں تو صودرم ہیں قو صودرم ہیں قو صودرم ہیں قو صودرم ہیں تو صودرم ہیں تو سودرم ہیں وصول کر لیا اور چیاس درم باتی کو اور درم ہیں کو اساد کی اس کی اس کا اور بچی کا درم باتی درم باتی کے اور وہ درم ہی کی قیمت کے نوسودرم ہیں وصول کر لیا در بچیاس درم باتی کے وصودرم ہیں تو صودرم ہیں تو سور میں میں اس کی اس کا اور اس المال اس کا اور بیاس کی اس کی اور دو سور کی کو سور کی کی تو سور درم ہی کو سوردرم ہی کو صودرم ہی کو سور کی کی کو سور کو کی کو کو کی کو سو

ڈ انڈ دے گاخواہ تنگذست ہو یا خوش حال ہواور رہا بچہوہ تمام نفع ہے اس میں سے مضارب کا حصہ آزاد ہو جائے گالیعنی نصف اور باقی نصف کی قیمت کے واسطےرب المال کے لیے سعی کرے گا اور اس میں مضارب پر ضمان نہ ہوگی اگر چہ وہ خوش حال ہواور اگر اس نے دونوں میں ہے کسی کوفروخت نہ کیااوررب المال نے اپناعقر وصول نہ کیا یہاں تک کہ باندی کی قیمت بڑھ گئی ہیں دو ہزار کی ہوگئی تو ، ہ مضارب کی ام ولد ہوگئی اورمضارب پر اس کی تین چوتھائی کی قیمت خواہ خوش حال ہویا تنگدست ہولا زم آئے گی اور رہا بچہ پس وہ بحالہ مملوک رہے گاتا وقتیکہ مضارب اس قیمت کو جواس پر باندی کی واجب ہے۔ادانہ کرے یارب المال پچھ عقرنہ لے اور مضارب کو اختیارے کہاں کوفروخت کردےاورا گراس غلام کوفروخت نہ کیا یہاں تک کہ بڑھ کردو ہزار درم کا ہو گیا تو وہ مضارب کا بیٹا ہوجائے گا اوراس میں سےاس کا چوتھائی آزاد ہوجائے گا بیمبسوط میں ہے اورمضارب پرغلام کی ضان نہیں آتی ہے صرف غلام پراپنی قیمت کے واسطے سعی کرنا جا ہے ہے اگر چہ مضارب خوش حال ہوئے اور جب غلام میں سے امام اعظم ہے نز دیک چوتھائی اور صاحبین ؓ کے نز دیککل آزاد ہو گیا تو مضارب ہے اپناراس المال ہزار درم لے لے گا جب کہ مضارب خوشحال ہونہ غلام کی سعایت ہے۔اور جب مضارب ہے اپناراس المال لے لیا پس جس قدر باندی کی قیمت اور اس کاعقر مضارب پر باقی رہاوہ سب نفع ہوگا اور تمام غلام نفع ر ہاپس جس قدر باندی کی قیمت اور اس کاعقر رہاوہ سب نفع مخصوص رب المال کودیا جائے گاپس اگرعقر کے سودرم ہوں تو بیسب رب المال كا قرار ديا جائے گا اور مضارب اس كورب المال كوا داكرے گا پس حاصل بيہ ہے كہ مضارب اس صورت ميں رب المال كے واسطے تمام باندی کی قیمت ہزار درم کا اور اس کے عقر سو درم کا ضامن ہوگا پس رب المال اس میں سے ہزار درم اپنے راس المال کا اور ایک ہزارایک سودرم نفع کا بھرپانے والا ہو جائے گا پھرمضارب کے واسطےغلام میں سے ای کے مثل قرار دیا جائے گا جس قدررب المال نے نفع یالیا ہے یعنی ایک ہزار ایک سو درم پس غلام یعنی اس کے بیٹے میں سے ایک ہزار ایک سو درم بقدر حصہ مضارب کے آزاد ہوجائے گاپس اس قدر بدول سعی کرنے کے مضارب کی طرف ہے آزاد ہوجائے گا اور باقی نوسودرم لڑ کے میں سے نفع رہ گئے۔ پس وہ دونوں میں برابرتقتیم ہوں گے پس مضارب کے حصہ میں اس میں سے جارسو پچاس درم آئے پس لڑ کے میں سے جارسو پچاس درم بقدر حصہ مضارب کے بدوں سعی کرنے کے آزاد ہوگا اور باقی حیار سوپچاس درم کے واسطعے وہ سعی کرے گا اور رب الممال کودے گا پھر جب اس نے رب المال کو دے دیئے تو کل آزاد ہو گیا اپس رب المال کی ولاء اس غلام میں ہے دو دسویں حصیہ اور ایک دسویں کا چوتھائی حصہ ہوگی اور مضارب کے واسطے سات دسویں حصہ اور ایک دسویں کی تین چوتھائی حصہ ہوگی اور بیامام اعظم کے نز دیک ہے اورصاحبین ؒ کے نز دیک پوری ولاءمضارب کی ہوگی پیمحیط میں ہے۔

اگرمضارب تنگدست ہوکہ اداکر نے پرقادر نہیں ہے اور رب المال نے چاہا کہ باندی ہے اپنے راس المال اور حصہ نفع کے واسط سمی کراد ہے تو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا اور اگر بچہ ہے تھی کرانی چاہی تو اس سے ڈیڑھ ہزار درم اس کے راس المال کے ہوں گے اور پانچ سودرم اس غلام میں نفع کے ہوں گے بھر رب المال کو اس غلام کی تین چوتھائی ولاء ملے گی یہ مبسوط میں ہے اور مضارب پر باندی کی آ دھی قیمت اور آ دھاعقر باقی رہے گا کہ جب وہ آ سودہ صال ہوگا تو اس کو اداکر نا پڑے گا۔ پس اگر غلام نے سعایت سے اداکیا بھر اس نے چاہا کہ مضارب سے والیس لے تو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا ہی محیط میں ہوادر اگر باندی ہزار کی قیمت کے مساوی ہے اور مضارب نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا اور بہترا کی قیمت کے مساوی ہے اور مضارب نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا اور رب المال نے اس سے سو درم عقر بھر لئے اور مضارب نے باندی مضارب کی ام ولد ہو جائے گی اور بچی آ زاد ہو جائے گا اور اس کا نسب مضارب سے تابت ہوگا اور باندی کی قیمت میں مضارب نوسو بچاس درم کا ضامن ہوگا اور نوسو باقی راس المال

کے اور پچاس درم حصہ تفع رب الممال منجملہ ان سو درم کے جو باندی میں ہے پھر جب رب الممال نے ان پر قبضہ کر لیا تو نصف ولد مضارب کی طرف ہے آزاد ہو جائے گا اور باقی نصف کی قیمت کے واسطے رب الممال کے لئے سعی کرے گا اوراس کی ولا دونوں میں برابر تقسیم ہوگی اورا گرمضارب تنگدست ہو حالا نکہ اس نے عقر ادا کر دیا تو رب الممال کو اختیار ہوگا کہ غلام سے نوسو درم باقی راس المال کے واسطے سعی کرائے پھر باقی سو درم اس میں سے نفع رہے کہ جس کے آ دھے کے واسطے رب الممال کے لیے غلام پھر سعی کرے گا اور رب الممال کواس کی ولاء میں ساڑھے نوٹے دسویں حصہ لیس گے اور رب الممال کی آ دھی قیمت باندی کی مضارب پر قرضد رہے گی بے تو ل

امام اعظم کا ہے۔ بیبسوط میں ہے۔

ایک مخص نے دوسرے کو ہزار درم آ د سے کی مضار بت پر دیے اس ناس مال کے عوض ایک باندی ہزار کی قیمت کی خریدی اس کے ایک بچے ہوا جو ہزار کی قیمت کے برابر ہے اور اس کے نسب کا رب المال نے دعوی کیا تو وہ اس کا بیٹا قرار پائے گا اور باندی اس کی ام ولد ہوگی اور مضار ب کے واسطے باندی یا بچی قیمت میں بچھڈا نڈرے گا اور عقر دے گا اور اس کا مرحوی کیا تو دعوت نسب سے کی قیمت کی ہوا ور رب المال نے نسب کا دعوی کیا تو دعوت نسب سے کی قیمت کی ہوا ور رب المال نے نسب کا دعوی کیا تو دعوت نسب سے اور باندی اس کی اس ولد ہوجائے گی اور بچی کا نسب اس سے ٹابت ہوگا اور رب المال باندی کی جو تھائی قیمت مضار ب کو دائے دے گا اور بھی باندی کی جو تھائی قیمت مضار ب کو دو خواہ آ سودہ حال ہو یا تنگدست ہوا ور بچی کی اور قیمت میں سے بچھ ڈانڈ دے گا اور بھی باندی کی خوتھائی آ شواں حصہ مضار ب کو دے مضار ب نے اس کے نب کا دعوی کی اور قیمت بی کہ زار درم ہے تو باندی کی دو ہزار درم ہیں اور اس کے بچہ وا اور بعد بچ بیدا ہونے کے مضار ب نے اس کے نب کا دعوی کیا اور قیمت بچ کی ہزار درم ہے تو باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور تیمن چوتھائی اس کی قیمت مضار ب نے اس کے نب کا دعوی کی اور قیمت کے دے گا خواہ خوش حال ہو یا تنگدست ہوا ور بچ کی قیمت میں بچھ ضام می نہ ہوگا اور بسے بیا بیاندی کی قیمت میں بیکھ ضام می نہ ہوگا اور بسی بیاندی کی قیمت میں برابر ہے گی اور صاحبین گی کو خواہ مضار ب خوش حال ہو یا جو بیکھائے ہو بائدی کی قیمت اور اس میں ہے آت دو اور اس میں ہے تا رہ ہوجائے گا اور نصف قیمت کے واسط درب المال کے لیے سعی کرے گا خواہ مضار ب خوش حال ہو یا در اس میں ہے آت دو اور اس میں کیا دو مضار ب خوش حال ہو یا دور اس میں ہوا دی کی دو میکھائے کیا دور نصف قیمت کے واسط درب ہیں ہرابر دے گی اور حالی ہوں خوش حال ہو یا دور اس میں ہوا دور کی کی دو مضار ب میں ہور کی کی دور کی کی دو مضار ب کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دو

يمووفو (6 باب

## خرید و فروخت کرنے سے پہلے یااس کے بعد مال مضاربت کے تلف ہوجانے کے بیان میں

مال مضاربت میں سے جوتلف ہواو ہ نفع میں رکھا جائے گانہ داس المال میں بیکا نی میں ہے اگر مال مضاربت میں تصرف کرنے سے پہلے مال مضاربت تلف ہوگیا تو مضاربت باطل ہوگئی اور تلف ہونے کے باب میں قتم سے مضارب کا قول مقبول ہوگا اور اگر مضارب نے سام الممال تلف کر دیا یا اس کوخرچ کر دیا یا دوسر سے مخص کو دے دیا اس نے تلف کر دیا تو اس کو مضاربت پر اور اگر مضارب نے داس الممال تلف کر دیا یا اس کو مضاربت پر اور اگر مضارب میں سے مناز معین تھی کہ اگر دیاڑ کا لاوارث ہزار درم چھوڑ مربے تو رب المال اس کے عصبہ کواس میں سے مناز معین ہوں ورم لمین گے ۱۱ میکن دیں حصوں میں سے مناز معین ہوں ورم لمین گے ۱۱ میکن دیں حصوں میں سے مناز معین حورم لمین کے ۱۱ میکن دیں حصوں میں سے مناز معین کے الم

کوئی چیزخریدنے کا اختیار نہیں ہے اور اگر اس کو اس مخص ہے جس نے تلف کیا ہے لیا تو اس کو اس کے عوض مضار بت پرخریدنے کا اختیار ہے بیشن نے امام اعظم ہے روایت کی ہے بیمحیط سرحتی میں ہے۔امام محد ؓ ہے مروی ہے کہ مضارب نے راس المال کے درم کسی مخض کو قرض دیئے پس اگر وہی دراہم بعینہا واپس ملے تو مضاربت میں آ گئے اور اگران کے مثل واپس لے تو مضاربت میں رجوع نہ ہوجائیں گے۔ بید ذخیرہ میں ہے اگر مضارب کے پاس ہزار درم ہوں اس نے ان کے عوص ایک غلام خرید ااور ہنوز دام نہ دیئے تھے کہ بیدراہم اس کے پاس سے تلف ہو گئے تو رب المال اس کو دوسرے ہزار درم دے گا اورا گر دوسرے ہزار بھی تمن میں ادا کرنے سے پہلے تلف ہوئے تو وہ پھررب المال سے لے سکتا ہے ایسے ہی جب تک ایسا ہوتا رہے لے سکتا ہے اور راس المال جتنے باڑ رب المال نے ویئے ہوں سب کامجموعہ قرار پائے گا یہ کافی میں ہے پھراگراس کے بعد مضارب نے اس کومرا بحد سے فروخت کرنا جا ہا تو ہزار پرمرابحہ سے فروخت کرے اوراگراس امر کوجووا قع ہواہے دیباہی بیان کردے اورکل پرمرابحہ سے فروخت کرنا چاہے واس کواختیار ہے بیمحیط میں ہےاوراگرمضارب نے ہزار درم کوایک باندی خریدی اور ہنوز اس پر قبضہ نہ کیا تھا کہ مضارب نے دعوے کیا کہ میں نے اس کانٹمن ادا کر دیا ہے اور با کئے نے ا نکار کیا اور قتم کھالی تو مضارب رب المال سے دوسرے ہزار درم لے کر با کئے کودے کر باندی پر قبضہ کر لے گا پھر جب دونوں مال مضاربت کوتقسیم کریں تورب المال اس میں سے اپنے راس المال میں دو ہزار درم لے لے گا بیمبسوط میں ہے۔ اگر کسی نے دوسرے کو ہزار درم نصف کی مضار بت پر دیئے اس نے ان کے عوض ایک باندی خریدی اور دام ادا کرنے سے یہ لے یہ ہزار درم تلف ہو گئے ہی رب المال نے کہا کہ تیرے باندی کے خریدنے کے پہلے مال ضائع ہوا ہے پھر تونے اینے واسطے باندی خریدی ہے نہ مضاربت کے واسطے اور مضارب نے کہا کہ نہیں بلکہ مال اس وقت ضائع ہواہے کہ میں باندی خرید چکا ہوں اور اب میں تجھ سے اس کا ثمن لینا جا ہتا ہوں اور حالت یہ ہے کہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ مال کب تضا کع ہوا ہے تو رب المال کا قول قبول ہوگا اورا گر دونوں نے گواہ قائم کئے تو مضارب کے گواہ قبول ہوں گے اورا گررب المال نے مضارب سے کہا کہ تو نے مال ضائع ہونے سے پہلے باندی خریدی ہے ہیں اس کی خرید مضاربت میں رہی اور مضارب نے کہا کہ مال ضائع ہونے کے بعد میں نے باندی خریدی ہے ہیں اس کی خرید میرے واسطے رہی تو مضارب کا قول قبولِ ہوگا میں ہے۔

چوتھائی مضارب کا اور تین چوتھائی مضاربت کا ہوگا اور راس المال دو ہزار پانچے سودرم ہوجائیں گےاورغلام کومرا بحہ سے فقط دو ہزار پر فروخت کرسکتا ہے پھرا گرغلام چار ہزار درم کوفروخت کیا تو چوتھا ئی تمن مضارب کا ہواور تین چوتھائی مُضاربت میں ہاس میں ہے دو ہزاریا کچے سودرم راس المال کے نکال دیئے جا ئیں باقی یا کچے سودرم رب المال ومضارب کے دریان نفع رہ گیا ہے کا فی میں ہے اور اگر مضار بت میں کام کر کے دو ہزار تک بڑھا لئے بھر دونوں ہزار ہے ایک باندی خریدی جس کی قیمت دو ہزار ہے کم ہے اوراس پر قبضہ کرلیا پھر بیسب اس کے پاس معا تلف وہلاک ہو گئے تو مضارب پر باندی کے تمن دو ہزار درم واجب ہوں گے اور اس میں سے تین چوتھائی رب المال سےواپس لے گابیہ مبسوط میں ہے۔ ہزار درم مضاربت سے ایک باندی دو ہزار کی قیمت کی خریدی اور ہنوز دام نہ دیئے تھے کہاس کودو ہزار کوفروخت کیااور دام لے لئے اور باندی نہ دی یہاں تک کہ بیسب تلف ہو گیا تو بیرچارصورتوں سے خالی نہیں ہے یا تو تمام اموال ایک ساتھ تلف ہوئے یا ہزار مضاربت کے پہلے تلف ہوئے پھر دو ہزار درم اور باندی ساتھ ہی یا آگے چھے تلف ہوئی یابا ندی پہلے مری پھر دونوں مال ساتھ ہی یا آ گے بیچھے تلف ہوئے یا دو ہزار درم پہلے تلف ہوئے پھر باندی و مال ہزار درم ساتھ ہی یا آ گے پیچھے تلف ہوئے پس بیرچارصور تیں ہیں اگر پہلی صورت واقع ہوئی ہوتو مضارب تین ہزار درم کا ضامن ہو گا ہزار درم باندی کے بائع کواور دو ہزار درم اس کے مشتری کودے گا اور رب المال ہے دو ہزار پانچ سودرم واپس لے گا اور اگر دوسری صورت واقع ہوئی تو ضانت کے نتیوں ہزار درم سب رب المال پر واجب ہوں گے اور اگر تیسری صورت واقع ہوئی تو دو ہزاریا کچ سو درم رب المال پراور پانچ سو درم مضارب پر واجب ہوں گے۔اورای طرح اگر چوتھی صورت واقع ہوئی ہوتو بھی یہی حکم ہے تیسری صورت میں مذکور ہوا ہے اور اصل میہ ہے کہ جس قدر مال کا مضارب رب المال کے واسطے عامل ہواور اس کے لیے کام کرتا ہوتو اس قدر کی صان رب المال برقر اریائے گی کیونکہ اس کا کام کی وجہ ہے مضارب برضان آئی ہے تو جس کے نفع کے لیے کام تھاوہی صان دے اور اس وجہ ہے کہاس نے مضارب کواس بلامیں ڈالا ہے تو ای پرای کی رہائی اور بلا ہے نکالناواجب ہےاورجس قدر مال کا اپنی ذات کے لیے عامل اور اپنے واسطے کا م کرتا تھا اس کی صان مضارب پر ہوگی کیونکہ اس کا نفع خود کھائے گا تو اس کا نقصان بھی خود ہی اٹھائے یہ محیط سرحسی میں ہے۔اگر کسی مخف کو ہزار درم آ و سے کی مضار بت پر دیئے ہیں اس نے اس کے عوض ایک باندی ہزار درم کی قیمت کی خریدیاوردام نه دیئے یہاں تک که باندی مقبوضه کودو ہزار درم میں فروخت کیا پھر باندی نه دی اور تمن دونوں ہزار وصول کرلیے پھر دو ہزار کو دو ہزار قیمت کی باندی خریدی اور دام نہ دیئے مگر باندی پر قبضہ کرلیا پھرسب درم اور دونوں باندیاں تلف و ہلاک ہو کئیں تو مضارب پر واجب ہے کہ ان لوگوں کو پانچ ہزار درم دے اس میں ہے پہلی باندی کے بائع کو ہزار درم دے اور اس کے مشتری کوئٹن مقبوضہ یعنی دو ہزار درم واپس دے کیونکہ باندی کے سپر دکرنے سے پہلے اس کے مرجانے سے بیچے سنخ ہوگئی ہےاور دوسری باندی کے بائع کودو ہزاراس کا تمن وے پھررب المال سے اس میں سے جار ہزار درم لے لے گا اس طرح کہ ہزار درم پہلی باندی کے دام اور ڈیڑھ ہزار درم جواس کوفروخت کر کے دام لئے تھاس میں اورڈیڑھ ہزار دوسری باندی کے دام لے گااوراگر پہلے ہزار درم اولاً تلف ہوئے پھر مابھی سب ساتھ ہی تلف ہوئے تو رب المال سے پورے پانچ ہزار درم تاوان لے گا اور اگر دوسری باندی اولاً ہلاک ہوئی یا دو ہزار درم اولاً تلف ہوئے تو بھی یہی حکم ہے کہ بیصورت اور کل کا ساتھ ہی تلف ہونامعنی میں بکساں ہےاوراگر ہزار درم مضاربت ے ہزار درم کی قیمت کی باندی خریدی اور اس پر قبضہ کرلیا اور دام نہ دیئے پھر باندی کے عوض دو ہزار قیمت کا غلام خرید کر قبضہ کرلیا اور با ندی نہ دی گھرغلام کے عوض ہروی کپڑول کی کٹھری تین ہزار قیمت کی خرید کر قبضہ میں لے لی اورغلام نہ دیا پھراس کے پاس میہ عاروں چیزیں **تلف ہو کئیں تو اس کی پانچ صورتیں ہیں اگرسب اموال ایک ساتھ تلف ہوئے تو مضارب پر چھے ہزار درم لازم آئیں** 

گان میں سے ایک بڑار باندی کی قیمت اور دو ہڑار غلام کی قیمت اور تین بڑار ہروی گھری کی قیمت ہوگی پس رب المال سے چار بڑار پانچ سو لے گا اور اپنے بال سے ایک بڑار پانچ سودے گا پس پورے چھ بڑارا داکرے گا اور اگر بڑار درم پہلے تلف ہوئے ہواں گیسے ساتھ تلف ہوئے تو مضارب رب المال سے پانچ بڑار پانچ سودرم لے گا یعنی اپنچ ساتھ تلف ہوئے تو مضارب رب المال سے چار بڑار پانچ سودرم لے گا یعنی اپنچ بال سے ڈیرھ بڑار دے گا اور اس کر آگر ہوا پھر ہاتی معام تلف ہوئے تو رب المال سے چار بڑار پانچ سودرم لے گا یعنی اپنے بائٹ سے ڈیرھ بڑار دے گا اور اس کر ہار کی گھری تائی سے ایک ساتھ ہی تلف ہوئے تو رب المال سے چار بڑار سات سوپچاس درم لے گا اور اگر بڑار درم سے ایک باندی پہلے مرگئ پھر باتی سب ایک ساتھ تلف ہوئے تو مضارب پر پہلی باندی کے بڑار درم کی خرید میں اور دان پر قبضہ کرلیا پھر سب باندی سے دو بڑار درم واجب ہوں گے اور بیسب ساتھ ہوئے تو مضارب پر پہلی باندی کے بڑار درم اور دوسری دونوں باندی کے دو بڑار درم واجب ہوں گے اور بیسب ساتھ ہوئے سو مضارب پر پہلی باندی کے بڑار درم اور دوسری باندی کے دو بڑار درم واجب ہوں گے اور رب باتی مسئلہ یوں بی واقع ہوتو مضارب پر پہلی باندی کے بڑار درم اور دوسری باندی کے دو بڑار درم کو اجب ہوں گے اور رب باتی مسئلہ یوں بی واقع ہوتو مضارب پر پہلی باندی کے بڑار دوم اور دوسری باندی کے دو بڑار درم کو اجب ہوں گے اور بسب تین بڑار درم کو ایک ہوئے تو مضارب سب تین بڑار درم رب المال سے لے گا پیمسے مواد میں ہوئے تو مضارب سب تین بڑار درم رب المال سے لے گا پیمسے مواد میں ہوں ہی جاور اگر بڑار درم کی بیا تھ بھی تعن ہوئے تو مضارب سب تین بڑار درم رب المال سے لے گا پیمسے مواد میں ہوئے ہو

ا یعنی کل تین ہزار درم ۱۲ تولہ باتی ندرے گا کیونکہ دو تہائی میں سے صرف دو ہزار باتی تھے ۱۲

پن*درهوا*ل باب☆

### مضارب کے مال سے منکر ہوجانے کے بیان میں

مولهو(6) باب

# نفع کے تقسیم کرنے کے بیان میں

اصل یہ ہے کہ رب المال کے اپنے راس المال پر قبضہ کرنے سے پہلے نفع کی تقسیم موقو ف رہتی ہے اگر اس نے راس المال پر قبضہ کرلیا تو تقسیم سی ہے جو گئی اور اگر قبضہ نہ کیا تو باطل ہوگئی یہ محیط سرحسی میں ہے۔امام محمد ؓ نے فر مایا کہ اگر مضارب نے مال مضاربت میں کام کیا اور ایک ہزار درم کا نفع اٹھایا پھر دونوں نے نفع تقسیم کرلیا حالا نکہ مضار بت مضارب کے پس بحالہ باتی ہے پس رب المال نے پانچ سودرم نفع لئے اور پانچ سودرم مضارب نے لئے۔ پھر جس کو دونوں نے راس المال قر اردیا ہے وہ مضارب کے بس رب المال میں دونوں نے راس المال قر اردیا ہے وہ مضارب کے بے تولہ ضامن ہوگا بھر اقر ارکرنے سے وہ ضان سے بری نہ ہوگا جب تک کہ رب المال کے باتھ میں یہ مال ہے اور اللہ کے بے مال شریع میں یہ اللہ کا تھ میں یہ مال بھی نہ ہوگا جب تک کہ رب المال کے باتھ میں یہ مال بھی نہ ہوگا اس واسطے کہ جب اس نے مال شاق اللہ کی اللہ بھر اقر ارکرنے سے وہ ضان سے بری نہ ہوگا جب تک کہ رب المال

ع نیعنی جبان ہزار درم نفع کی اس سے صان کی گئی تو یہ ہزار موجود ہیں اور ایک ہزار معدوم ہوئے پس وہ نفع میں رہاور بیداس المال رہا ۱۳

پاس کام کرنے سے پہلے یا اس کے بعد تلف ہو گیا تو دونوں کا نفع تقسیم کر لینا باطل ہو گیا اور جورب المال نے وصول کیا ہےوہ راس المال میں شار ہوگا اور جومضارب نے لیا ہے وہ رب المال کودے کر اس کے ہزار درم پورے کردے اگر بعینہ قائم ہواور اگر اس نے تلف کردیئے ہوں پاضا نُع ہوئے ہوں تو اس کے مثل رب المال کودے دیئے اورا یک ہزار درم جومضارب کے پاس ہے تلف ہوئے ینفع میں قرار دیئے جائیں گے یعنی نفع تلف ہوا ہے بیمحیط میں ہاورا گرنفع کے دو ہزار درم ہوں ہرایک نے ایک ایک ہزار لے لئے پھرراس المال تلف ہوا پس وہ ہزار درم جورب المال نے نفع قر اردے کر لئے ہیں وہی راس المال ہیں اورمضارب اپنے مقبوضہ میں یا نج سو درم اس کودے گا اور اگر رب المال نے راس المال وصول کرلیا پھر دونوں نے نفع تقتیم کیا پھر رب المال نے وہ ہزار درم جو راس المال میں لیے ہیں مضارب کودے دیئے اور کہا کہ اس ہے مضاربت سابقہ پر کام کر پھراگراس میں نفع یا نقصان ہوتو پہلی تقسیم باطل نہ ہوگی کیونکہ بیہ مضار بت جدیدہ ہےاور پہلی مضار بت تو اس وقت ختم ہوگئی جس وقت دونوں نے نفع تقسیم کیااوریہ جو کہا کہ اس مضاربت میں جو پہلے تھی کام کراس سے بیمراد لی جائے گی کہ جس شرط سے پہلے مضاربت تھی اس شرط سے اس مضاربت میں کام کر

یہ محیط سرحسی میں ہے۔ اگر دونوں نے نفع تقلیم کرلیا اور مضاربت فنخ کر دی پھر دوبارہ عقد مضاربت قرار دیا پھراس کے بعد راس المال تلف ہوگیا میں معرف سے مقبوضہ راس المال کے مقبوضہ راس المال کے مقدم سے بسب اس کے مقبوضہ راس المال کے تو پھر پہلے تفع کو ہاہم واپس نہ کریں گے ہیں جس صورت میں مضارب کوخوف ہو کہ بعد تقتیم کے بسبب اس کے مقبوضہ راس المال کے تلف ہو جانے کے نفع واپس لیا جائے گا تو اس صورت میں یہی حیلہ ہے یعنی عقد جدید قرار دے بیٹبیین میں ہے۔جس مخص نے دوسرے کو ہزار درم آ دھے کی مضاربت میں دیئے اور مضارب نے دو ہزار نفع اٹھایا پھر دونوں نے نفع با ہم تقتیم کرلیا پھر مضارب نے رب المال کو ہزار درم راس المال اس کا دے دیا پھر مضارب نے اپنا حصہ نفع ہزار درم لے لیا اور حصہ رب المال رہ گیاوہ اس نے نہ لیا یہاں تک کہ مضارب کے پاس تلف ہو گیا ہی ہزار درم جواس کے پاس ضائع ہوئے ہیں دونوں کے ضائع ہوئے اور جومضارب کے یاس باقی رہےوہ دونوں کے باقی رہے پس رب المال اس سے پانچے سودرم واپس لے گا اور بیتھم اس وقت ہے کہ حصہ رب المال كا قبل قبضہ کے ضائع ہو گیااورا گرمضار ب کا حصہ ہزار درم بعداس کے قبضہ کر لینے کے ضائع ہوا تو تقسیم نہ ٹوٹے گی اور جس قدر ضائع ہواو ہ مضارب کا مال گیااور جو باقی رہائیعنی غیر مقبوضہ حصہ رب المال وہ رب المال کا ہے رب المال اس کو لے لے گا پیمجیط میں ہے۔ اوراگر مضارب نے رب المال ہے بٹائی کرلی اور اپنا حصہ لے لیا اور رب المال نے اپنا حصہ نہیں لیا یہاں تک کہ جو پچھ مضارب نے ا پنے واسطے قبضہ میں لیا تھا اور جواس کے پاس باقی تھا سب ضائع ہو گیا تو جس قدررب المال نے اپنے حصہ کا نفع اپنے قبضہ میں نہیں لیا تھاوہ دونوں کا مال گیا اور ایسا ہوگیا کہ گویا تھا ہی نہیں کیونکہ مضارب اس قدر میں امین باقی رہا تھا اور مضارب اس قدر میں ہے جو اس نے اپنی ذات کے واسطے اپنے قبضہ میں لیا ہے نصف حصہ رب المال کو ڈانٹر دے گا چونکہ اس پر قبضہ کرنے کی وجہ ہے اس کا بھریانے والا ہو گیا تھا اس وجہ ہے تلف ہونا مال مضمون کا تلف ہونا قرار پائے گا پس اس کی ضمان لازم آئی اور چونکہ بیجھی ظاہر ہو گیا کہ وہی تمام نفع ہے اس لئے کہ جوحصہ رب المال تلف ہواوہ امانت کی راہ ہے گیا اور ایسا گیا کہ گویا تھا ہی نہیں تو بسبب امانت کے اس کی ضان نہآئے گی رہ گیا صرف اس قدر حصہ جومضار ب کے قبضہ میں ہے پس چونکہ سے مال مضمون ہے اور اس قدر حصہ نفع ہے اس واسطے مضارب اس میں نصف رب المال کوڈ انڈ دے گا بیمبسوط میں ہے۔ کسی نے دوسرے کوآ دھے کی مضاربت پر پچھ مال دیا اس نے اس مال سے خرید و فروخت کی خواہ نفع اٹھایا یانہیں اور ایک اسپاب خریدا اور اس کو فروخت نہیں کیا یہاں تک کہ رب المال نے مضارب کے لیے نفع میں پچھالیو ھا دیا یا بچھ گھٹا دیا بھراس کے بعد نفع اٹھایا تو جائز ہےاور دونوں اس اقرار پرتقسیم کریں گےخواہ نفع

اس کے بعد حاصل ہویا پہلے اور اگر دونوں نے بانٹ ایا پھرا یک نے زیادتی یا کمی کردی تو بھی ایساہی ہے اور امام محر سے روایت ہے کہ رب المال کی طرف ہے مضارب کے لیے کی جائز ہے زیادتی نہیں جائز ہے بی محیط سرتھی میں ہے۔ اگر رب المال نے مضارب میں دی ہیں لے لیے اور مضارب باتی مال سے کام کرتا رہا پس اگر مضارب نے ہر بار جب رب المال کو دیا تو یہ کہد دیا کہ یہ نفع ہوتو یہ نفع ہیں رکھا جائے گا اور پھر اس کے بعد مضارب کا یہ کہنا کہ میں نے نفع نہیں اٹھایا ہے جو پچھتو نے مجھے سے لیا ہے اور وہ راس المال میں تھا مقبول نہ ہوگا۔ اور اگر اس نے ویتے وقت یہ بیس کہا تو امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ حساب کے روز رب المال اپنا پور امال لے لے گا اور باتی دونوں میں مشترک ہوگا اور جو پچھر ب المال نے حساب سے پہلے لے لیا ہے وہ راس المال میں ہے کم نہ کیا جائے گا یہ فاوی قاضی خان میں ہے۔ ایک شخص کو ہز ار درم مضار بت میں دیئے اس میں ایک ہز ارکا نفع اٹھایا اس سے رب المال نے کہا کہ میں ایک ہز ارکا نفع اٹھایا اس سے رب المال نے کہا کہ کہ میں ہے۔ اور کہنے ہوگھول ہبہ ہواور ہوگھوں کہ جہول ہبہ ہواور ہوگھوں کہ ہوگھوں ہبہ ہو اور کہنے ہوگھوں ہبہ ہو اگر تلف کیا گیا ہوتو جائز ہے کیونکہ جو پچھو مضار بت کا اس پر تھا اس ہے جس صورت میں کہ مال بعینہ قائم ہوگوں کہ یہ جمول ہبہ ہو اگر تمان میں ہے۔ سے میں کہ کا گیا ہوتو جائز ہے کیونکہ جو پچھومضار بت کا اس پر تھا اس سے بری کر دیا ہم نہیں ہے یہ میں ہے۔

سرهو (۵ بارې ☆

رب المال ومضارب میں اور دومضار بوں میں اختلاف کے بیان میں اس باب میں سات نصلیں ہیں

فقىل (دلى

مضارب کی خریدی ہوئی چیز میں اس طور سے اختلاف کرنے کے بیان میں کہ بیہ مضارب کی ہے یانہیں ہے

اگرکی نے دوسر کو ہزار درم آ دھے کی مضار ہت پر دیئے اس نے ایک ہزار درم کوایک غلام خرید ااور خرید تے وقت بینہ کہا کہ ہیں اس کو مضار ہت کے واسطے خرید تا ہوں پھر جب اس پر قبضہ کیا تو کہا کہ خرید نے کی حالت ہیں میری نبیت تھی کہ مضار بسی ہیں ہے اور رب المال نے اس کی تکذیب کی اور کہا کہ تو نے اپنے واسطے خرید اپ تو اس سکند کے اندر چار صور تیں ہیں یا تو مضار بسی افرار کے وقت مال مضار بت اور غلام دونوں قائم ہوں گے یا دونوں تلف ہوگئے ہوں گے ۔ یا غلام قائم ہوگا اور مال تلف ہوگیا ہوگا اور مال تلف ہوگیا ہوگا ہیں پہلی صورت میں قسم سے مضار ب کا قول قبول ہوگا پھر اگر با لغ کو مال مضار بت یعنی غلام کا گایا مال قائم ہوگا اور غلام تلف ہوگیا ہوگا ہی پہلی صورت میں ہم سے مضار ب کا قول قبول ہوگا پھر اگر با لغ کو مال مضار بت یعنی غلام کا گایا ہوگا ہوں کے مضار ب کے پاس تلف ہوگیا تو رب الممال سے پھر لے لے گا اور با لغ کو و دے دے گا اور دو سری صورت میں بدوں گوا ہوں کے مضار ب کی تو میں ہوگیا ہوگا کہ دو صورت میں ہوگی ہوں گئی کہ اور بہی تھم تیسری صورت میں ہے اور چھی صورت میں نہ کو دے دے گا اور با لئع کو درصورت اس مال مقبوضہ کے تلف ہو اور کے دوبارہ رب المال ہے وہ با لئع کو دے دے اور اس باب میں تصدیق نہ ہوگی کہ درصورت اس مال مقبوضہ کے تلف ہو جانے کے دوبارہ رب المال سے پھر لے لے میر چھل میں ہوارا گرمضار ب نے مال مضار بت ہزار درم سے ایک غلام خرید انجر اس جانے کے دوبارہ رب المال سے پھر لے لے میر چھل میں ہوادرا گرمضار ب نے مال مضار بت ہزار درم سے ایک غلام خرید انجر اس جانوں گولئی شرط مخبراتی ہوں۔

ے دام اپنے مال سے دیئے اور کہا کہ میں نے اپنے واسطے خرید اسے اور رب المال نے اس کی تکذیب کی تورب المال کا قول لیاجا ہے گا یعنی وہ غلام مضاربت میں رکھا جائے گا اور مضارب ہزار درم مضاربت کے اپنے واموں کے بدلے جواس نے اوا کئے ہیں لے لے گا اور اگر ہزار درم کوایک غلام خریدا اور مضاربت یا غیرمضاربت کا کچھانام ندلیا پھر کہا کہ اپنے واسطے میں نے خریدا ہے تو ای کا قول قبول ہوگا بیمبسوط میں ہے۔اورا گراس امر پرا تفاق کیا کہ مضارب کے دل میں خرید نے کے وقت کچھ نیت نہ تھی تو ا مامابو یوسف ّ کے قول پر داموں پر حکم ہوگا اگراس نے مضارب ہے دام دیئے ہیں تو وہ غلام ومضار بت کا ہےاورا گراپنے پاس ہے دیئے ہیں تو اس كا ب اورامام محد كرزويك بيخريد مضارب ك واسط موكى خواه اس في مال مضاربت عدام دية مول يا اسي مال عدية ہوں جیسا کہ وکیل خاص کا حکم کتاب البیوع میں معلوم ہو چکا ہے بیمجیط میں ہے ایک غلام ہزار درم کوخر بدااور پچھنام نہ لیا پھر دوسرا ہزار درم کوخر بدااور کچھ بیان نہ کیا چرکہا کہ دونوں کی میں نے مضار بت کے واسطے نیت کی تھی اور ہنوز مال دیانہیں ہے کی اگر دونوں میں اس کی تصدیق کی تو پہلامضار بت میں ہوگا دوسرانہ ہوگا ای طرح اگر دونوں میں اس کی تکذیب کی یااوّل میں تصدیق کی اور دوسرے میں تکذیب کی تو بھی یہی تھم ہےاورا گردوسرے میں تصدیق کی اوّل میں نہ کی تو رب المال کا قول قبول ہوگا اور دوسرا غلام مضاربت میں قرار دیا جائے گا اور اگر دونوں کو ایک ہی صفقہ میں خریدا ہو ہرواحد ہزار درم کوخریدا اور کہا کہ میں نے نبیت کی تھی کہ ہرواحد دونوں میں ہے بعوض ہزار درم مضاربت کے ہے ہیں اگر رب المال نے دونوں میں اس کی تصدیق کی تو ہرا یک کا نصف مضاربت میں قرار دیا جائے گااور باقی مضاربت کا ہوگا اور اگر دونوں میں تکذیب کی تو بھی یہی حکم ہے اور اگر کسی معین میں تصدیق کی اور کہا کہ بیغلام تو نے مضاربت کے واسطے خریدا ہے تو وہی مضاربت میں ہوگا بیمجیط سرحسی میں ہے۔اوراگر مضارب نے کہا کہ میں نے دونوں کو بعوض ا ہے ہزار درم مضاربت کے ہزار درم کے خریدا ہے اپس رب المال نے کہا کہ تو نے بیغلام معین بعوض مال مضاربت کے خریدا ہے تو مضارب کا قول قبول ہوگا اور دونوں غلاموں کا نصف مضاربت کا ہوگا اور نصف مضارب کا ہوگا کذا فی المبسو ط۔

وورى فقىلى

مضاربت کے عموم وخصوص میں اختلاف کے بیان میں

یعنی اخیر <sup>ا</sup>وقت والے گواہوں کی گواہی پر حکم ہو گا اور اگر دونوں فریق نے وقت بیان نہ کیا یا ایک ہی وقت بیان کیا یا ایک نے وقت بیان کیا اور دوسرے نے بیان نہ کیا اورمعلوم نہیں ہوتا کہ کون امر پہلے تھا اور کون امر بعد کا ہےتو مدعی خصوص کے گواہوں پر ڈگری ہوگی۔ابیا ہی کتاب الاصل میں مذکور ہے اور قد وری میں ہے کہ اگر دونوں نے گواہ قائم کئے اور مضارب عموم مضاربت کا دعویٰ کرتا ہے پس اگراس کے گواہوں نے صریح گواہی دی کہ رب المال نے اس کو ہر تجارت کے واسطے مال دیا ہے تو اس کے گواہ قبول ہوں گے اور اگر اسطور سے گواہی نہ دی تو رب المال کے گواہ مقبول ہوں گے بیرمحیط میں ہے۔ای طرح اگر سفر سے ممانعت وعدم ممانعت میں اختلاف کیا تو بھی مثل عموم وخصوص تجارت کے اختلاف کے حکم ہے کذافی الحاوی۔اگر مضارب مال میں تصرف کر چکا ہو پھر دونوں نے مضاربت کے خاص ہونے میں تو اتفاق کیا مگراس نوع میں اختلاف کیا جس کے ساتھ خصوصیت واقع ہوئی ہے اور دونوں نے گواہ قائم کئے تو جس طرح عموم وخصوص کے اختلاف میں دونوں کے گواہ قائم کرنے کی صورت میں مفصلاً حکم ندکور ہوا ہے وہی یہاں بھی ہےا گر دونوں فریق نے وقت بیان کیا اور ایک نے دوسرے کے وقت سے پیچھے کا وقت بیان کیا تو پچھلے وقت والوں پر حکم ہوگااور بیامراخیرامراوّل کا ناسخ قرار دیا جائے گااوراگراوّل وآخرمعلوم نہ ہو سکےمثلاً دونوں نے ایک ہی وفت بیان کیایا وفت ہی بیان نہ کیا یا صرف ایک ہی نے وقت بیان کیا تو مضارب کی گواہی مقبول ہوگی میر چیط میں ہے۔امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ اگر مضارب نے کہا کہ تو نے مجھے سب شہروں میں جانے کی اجازت دی تھی یا تو نے پچھ قید نہیں لگائی تھی اور رب المال نے کہا کہ میں نے تخجے صرف بھیرہ جانے کی اجازت دی تھی تو مضارب کا قول قبول ہوگا۔اوراگرمضارب نے کہا کہ مجھے تو نے بھیرہ کوفہ جانے گ اجازت دی تھی اور رب المال نے کہا کہ فقط بھر ہ جانے کی اجازت دی تھی تو رب المال کا قول قبول ہوگا بیہ ذخیر ہ میں ہے۔اور اگرمضارب نے کہا کہ مجھے تو نے نفتہ و اُدھار دونوں کی اجازت دی تھی اور رب المال نے کہا کہ میں نے تخجے نفتہ کا حکم کیا تھا تو مضارب کا قول قبول ہوگا پیمچیط سرھسی میں ہے

ئىرى ففىل

مضارب کے واسطے جونفع شرط کیا گیااس کی مقدار میں اختلاف کرنے اور راس المال کی مقدار میں اختلاف کرنے اور جہت قبض المال میں اختلاف کرنے

### کے بیان میں

 ضان نہیں ہے بیہ حاوی میں ہے۔ اگر مضارب نے کہا کہ تو نے میرے واسطے آد ھے نفع کی شرط کی تھی اور رب المال نے کہا کہ میں نے نفع میں سے سودرم کی تیرے واسطے شرط کی تھی یا کہا کہ میں نے تیرے واسطے کچھ شرط نہیں کی تھی اور مضاربت فاسد ہے اور تجھ کو اجر المثل ملے گا تو قتم ہے رب المال کا قول قبول ہوگا۔ ای طرح اگر مضارب نے کہا کہ تو نے میرے لیے آد ھے نفع کی شرط کی تھی اور رب المال نے کہا کہ میں نے تیرے واسطے دس درم کم تہائی نفع کی شرط کی تھی تو بھی رب المال کا قول قبول ہوگا اور اگر ان دونوں مسکوں میں دونوں نے گواہ قائم کے تو مضارب کے گواہ قبول ہوں گے بید ذخیرہ میں ہے۔

ایک مضارب کے پاس دو ہزار درم ہیں اس نے کہا کہ تونے مجھے راس المال میں ہزار درم دیئے تھے کھ

اگرمضارب نے کہا کہ میر ہے واسطے تہائی نفع کی شرطی تھی اور رب المال نے کہا کہ میں نے تیر ہے واسطے تہائی نفع اور دس درم کی زیادتی کی شرط کی تھی بعنی مضاربت فاسد ہے اور اجرالمثل واجب ہے قو مضارب کا قول قبول ہوگا اس کو تہائی نفع ملے گا اور رب المال کے قول کی جومضار بت فاسد ہونے کے دعویٰ میں ہے تصدیق نہ کی جائے گی۔ پھراگر دونوں نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کے تو رب المال کے گواہ قبول ہوں گے میر ہے اور اگر مال میں گھاٹا کھایا اور رب المال نے کہا کہ میں نے تیر ہے واسطے نصف نفع کی شرط کی تھی اور مضارب نے کہا کہ تو نے میر ہے واسطے صودرم دینے کی شرط کی تھی یا چھیٹیں شرط کی تھی ہیں اجرالمثل ملتا جا ہے تو تو تو رب المال کا قبول ہوگا اور آگر دونوں نے اپنے دعویٰ کے گواہ قائم کے تو گواہ بھی رب المال کے قبول ہوں گے بشرط کی مضارب المال کے قواہ واجی رب المال کے گواہ قائم کے تو گواہ تھی رب المال کے قواہ وی کے گواہ واجی کے مضارب نے اس دعویٰ کے گواہ وی کے مضارب کے گواہ قبول ہوں گے میں اخرار درم میں نے نفع کے مشرط کی ہیں دو ہزار درم میں نے نفع کی شرط کی ہیں اخرار درم میں نے نفع کی شرط کی ہے اور رب المال نو کی ہیں اخرار درم مضارب کے تو میں اختلاف کیا اور رب المال میں ہزار درم دیئے ہیں تو مضارب کا قول قبول ہوگا اور راگر میں رب المال کی ہزار درم دیئے ہیں اور نصف نفع کی شرط کی ہے تو راس المال کی مقدار میں مضارب کا قول قبول ہوگا اور نفع کی شرط کی ہے تو راس المال کی مقدار میں مضارب کا قول قبول ہوں گواہ ورنفع کی شرط میں رب المال کا قول قبول ہوگا اور دونوں میں ہے جس نے اپنی میں ہے۔

علی اگردونوں نے گواہ قائم کئے تو مقد ارداس المال میں رب المال کے گواہ قبول ہوں گے اور وہ دو ہزار درم راس المال کے لیے اور اگر مال کے تین ہزار درم ہوں تو نفع کے دعوے میں مضارب کے گواہ قبول ہوں گے حتی کہ دو ہزار سے زیادہ ایک ہزار جو نفع رہاوہ دونوں میں نصفا نصف تقسیم ہوگا یہ مبسوط میں ہے اور اگر مضارب تین ہزار درم لا یا اور کہا کہ ایک ہزار داس المال کے ہیں اور ایک ہزار نفع کے ہیں اور ایک ہزار کی شخص کی ودیعت ہیں یا غیر کی مضاربت یا بضاعت کے ہیں یا شرکت کے ہیں یا مجھ پر ہزار درم قرضہ ہیں تو ودیعت وشرکت و بضاعت و قرضہ میں مضارب کا قول قبول ہوگا یہ بدائع میں ہے۔ اگر دب المال نے بصناعت ہونے کا دوسرے دعویٰ کیا اور مضارب نے مضاربت صحیحہ یا فاسدہ کا دعویٰ کیا تو رب المال کا قول قبول ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔ اگر کی شخص نے دوسرے کو کچھ مال دیا اس نے بچھنع حاصل کیا پھر عامل نے کہا کہ میں نے کچھ

ل یعنی مثلاً رب المال نے دو ہزار کے یا مضارب نے نصف نفع کے ۱۲

ع الاصل في جنس تلك المسائل ترك النظر من كان له نظر نفسه بالا تنهاد في مادعاه ليترك الشرع اليضاً النظر في حقد حيث تركه ولنفسه فافهم ١٢

بضاعت میں یا تہائی کی مضاربت میں دیا ہے یا مضاربت میں دیا ہے اور پچھ نفع مقرر نہیں کیا ہے یا تیرے وا سطے سو درم نفع ہے مقرر کر دیئے ہیں تو رب المال کا قول قبول ہوگا۔اسی طرح اگر رب المال نے بضاعت یا مضاربت کا دعویٰ کیا اور قابض مال نے کہا کہ مجھے تو نے قرض دیا ہے تمام نفع میرا ہے تو بھی رب المال کا قول قبول ہوگا اور گواہ مضارب کے مقبول ہوں گے بیدذ خیرہ میں ہے۔ پس اگر مضارب نے بضاعت ہونے کا اقرار کیا تو اے کچھ نہ ملے گا اور اگر تہائی پر مضاربت کا اقرار کیا تو تہائی نفع دیا جائے گا اور اگر مضار بت فاسدہ کا اقر ارکیا تو اجراکمثل ملے گا پیمبسوط میں ہےاورا گر دونوں نے گواہ قائم کئے تو مضارب کی گواہی مقبول ہوگی یہ بدائع میں ہےاوراگر مال عامل کے پاس بعداس کہنے کے کہ بیمیرے پاس قرض تھا تلف ہوگیا اور رب المال نے کہا کہ یہ بضاعت یا مضارب صححہ یا فاسدہ تھا تو کے اصل ونفع کا ضامن ہوگالیکن اگر رب المال نے کہا کہ میں نے تخصے تہائی کی مضاربت پر دیا ہے تواس صورت میں سوائے تہائی کے باقی کا ضامن ہوگا بیرمحیط سرحسی میں ہے۔اگر مضارب نے کہا کہتو نے مجھے مضار بت میں دیا ہے اور رب المال نے کہا کہ میں نے تختے قرض دیا ہے تو رب المال کا قول قبول ہوگا۔اوراگراس کے بعد مضارب کے پاس بیرمال تلف ہو گیا پس اگر قبل عمل کے تلف ہوا تو وہ ضامن نہ ہوگا اور اگر بعد عمل کے تلف ہوتو مضارب مال کا ضامن ہوگا اور اگر دونوں نے اپنے اپنے دعویٰ پر گواہ دیئےتو رب المال کے گواہ قبول ہوں گےاورمضارب ضامن ہوگا خواہ مال قبل عمل کے ضائع ہوایا اس کے بعد ضائع ہوا ہو یہ محیط میں ہے۔اگر مضارب نے کہا کہ تونے مجھے مضاربت میں دیا ہے اور میرے کا م کرنے سے پہلے وہ ضائع ہو گیا اور رب المال نے کہا کہ تو نے غصب کرلیا ہے تو مضارب پر ضان نہ ہوگی اور اگر اس نے عمل کیا پھر ضائع ہوا ہے تو وہ مال کا ضامن ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو دونوں وجہوں میں مضارب کے گواہ قبول ہوں گے۔اور اگر مضارب نے کہا کہ میں نے تجھ سے بیہ مال مضاربت میں لیا اوراس سے کام کرنے سے پہلے یا بعدوہ میرے پاس سے ضائع ہوا اور رب المال نے کہا کہ تو نے مجھ سے غصب کرلیا ہے تو رب المال كا قول مقبول ہے اور مضارب دونوں صورتوں میں ضامن ہے بیمبسوط میں ہے۔منتقی میں امام محریہ ہے روایت ہے كه مضارب نے کہا کہ میں نے تجھ سے غصب کرلیا ہے ہیں ضان دے کرسب تفع میرا ہے اور رب المال نے کہا کہ میں نے تجھے اس سے تجارت کرنے کا حکم کیا تھا تورب المال کا قول قبول ہوگا اورا گر گواہ قائم ہوں تو اس کے گواہ بھی قبول ہوں گے۔اورا گررب المال نے اس امرے گواہ دیئے کہ عامل نے اقرار کیا ہے کہ میں نے یہ مال بضاعت لیا ہے اور عامل نے گواہ دیئے کہ رب المال نے اقرار کیا ہے کہ عامل نے اس کوغصب کرلیا ہے تو رب المال کے گواہ قبول ہوں گے اور بیچکم اس وقت ہے کہ بیمعلوم نہ ہو کہ ان دونوں ا قراروں میں ہے کوئی مقدم ہےاورا گرمعلوم ہوتو موخرا قراروالے کے گواہ مقبول ہوں گے بیمحیط میں ہے۔

يمونها فعل

# رب المال کوراس المال خواہ دونوں کے نفع تقسیم کرنے سے پہلے یا بعد وصول ہونے یا نہ وصول ہونے میں اختلاف واقع ہونے کے بیان میں

ام محر نے فرمایا کہ اگر کی نے دوسر کو ہزار درم آ دھے کی مضار ہت ہیں دیاس نے اس میں ہزار درم کا نفع اضایا اور ب المال ہے کہا کہ میں نے تجھے ہزار درم راس المال دے دیا ہے اور یہ باتی میرے پاس نفع موجود ہے اور رب المال نے کہا کہ میں نے تجھے ہے وصول نہیں پایا ہے تو قتم ہے رب المال کا قول قبول ہوگا کیں اس سے یوں قتم کی جائے گی کہ واللہ میں نے مضار ب ہے اس المال کے کر قبضہ نہیں پایا ہے ہیں آگر اس نے اس طرح قتم کھا کی تو باتی ہزار درم راس المال میں لے لے گا اورم مضار ب ہے اس المرح قتم کھا کی تو باتی ہزار درم راس المال میں لے لے گا اورم مضار ب ہے تھی کیا اور نہ مضار ب نے اس المال کو تلف نہیں کیا اور نہ ضائع کیا اور در ضائع کیا اور در سالمال کا قبت نہ ہوگا اور اگر مضار ب نے قتم کی اور اگر مضار ب نے قتم کی اور اگر مضار ب نے وہم ہوا کہ مال مضار بت ہزار مورم مضار ب نے بیاس قصار ب کے پاس تھا اور وہ انکار کر گیا ہے تو راس المال کا ضامن ہوگا اور پی ظاہر ہوا کہ مال مضار بت ہزار معین مضار ب سے اپنی تعلق بھی ہوگیا ہے اور اگر جس وقت رب المال نے اس ہے تم کینی چاہی اس وقت مضار ب نے اپنی اگر اس کے تھی کہا ہوں کے اور اگر مضار ب نے اس امرے گواہ وہ دیے کہ رب المال کو اس کی اور اگر مضار ب نے اس امرے گواہ وہ دیے کہ رب المال کو اس کے اور اگر مضار ب نے اس امرے گواہ وہ ہے کہ درب المال کو اس کے اور اگر مضار ب نے اس امرے گواہ وہ ہے کہ درب المال نے اس امرے گواہ وہ ہے کہ مضار ب نے اتر ارکیا ہے کہ مضار ب نے اس امرے گواہ وہ ہے کہ مضار ب نے اس امرے گواہ وہ ہے کہ مضار ب نے اس امرے گواہ وہ ہے کہ مضار ب نے اور اس المال میں ہے کہ وصول نہیں کیا ہے ہیں اگر یہ معلوم نہ ہو کہ کون افر اراؤل کا ہے تو مضار ب نے اور اس المال نے اس امرے گواہ وہ کے کہ مضار ب نے اور اس المال ہیں ہے کہ وصول نہیں کیا ہے ہیں اگر یہ معلوم نہ ہو کہ دیا تر بہلا ہے تو مضار نہ ہوگیا ہوں گول ہوں گواہ وہ کہ کہ وہ مضار ب نے اور اگر یہ معلوم نے وہ کہ دیا قرار کہ ہوگیا ہے اور اگر وہ اور کہ کو مضار ب نے اور اگر کہ مضار ب کے اور کہ کو کہ اور اگر یہ مضار ب نے اور اس المال ہوں گواہ وہ کہ کہ وہ کہ دیا قرار کہ ہوگیا ہے اور کہ کہ کو کہ اور اگر ہوگی ہو کہ ہو کہ دیا قرار کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کو کہ کو

اگررب المال ومضارب نے نفع نقیم کیا اور ہرایک نے اقرار کیا اور ہرایک نے اپنا حصہ لینے کا اقرار کیا پھر اختلاف کیا اور مضارب نے کہا کہ میں رب المال کواس کا راس المال دے چکا ہوں حالا نکہ رب المال محکر ہے تو ای کا قول قبول ہوگا اور اس کا تقصیم کا خاقر ارکرنا راس المال وصول پانے کا اقرار نہ رکھا جائے گا اور یہ جو کتاب میں ہے کہ ای کا قول قبول ہوگا یعنی رب المال کا تقسیم کا خاقر ارکرنا راس المال وصول پانے کا اقرار نہ رکھا جائے گا اور یہ جو کتاب میں ہے کہ ای کا قول قبول ہوگا یعنی رب المال کا قول قبول ہوگا لیکن مضارب کے راس المال کی صان ہے ہری ہونے کے حق میں مضارب ہی کا قول قبول ہوگا اور مشائخ نے المال کا قول قبول ہوگا لیکن مضارب کے راس المال کی صان ہے ہری ہونے کے حق میں مضارب ہی کا قول قبول ہوگا اور مشائخ نے فر مایا کہ ہرایک ہے دوسرے کے دعویٰ پرفتم کی جائے گی پھراگر دونوں نے شیم کھا لینے ہے اس پر سے صان انر جائے گی اور رب المال کے میم کھا لینے ہے اس کا راس المال وصول پانا بھی جسمتھی ہوجائے گا پس ہزار دوم مال مضاربت سے تلف شدہ قرار دیئے جائمیں گے اور اس قدر مال تلف شدہ نفع میں ہے رکھا جائے گا پس جس قدر رب المال نے وصول کیا ہے یعنی پانچ سو خوا می کھی ہو جائے ہیں ہوا ہو پانا تھی تقسیم ہو چکا ہے پس یہ راس المال المال المال کو جائے گا پس جس قدر رب المال نے وصول کیا ہے یعنی پانچ سو خوا می کہ ہوا ہو پانا تھی تسم ہو چکا ہے پس یہ راس المال المال المال کو جائے کہ ہمارے درمیان نفع تقسیم ہو چکا ہے پس یہ راس المال المال المال کو جائے کہ ہمارے درمیان نفع تقسیم ہو چکا ہے پس یہ راس المال المال کو جائے کہ ہمارے درمیان نفع تقسیم ہو چکا ہے پس یہ راس المال

وصول پانے کا اقر ارنبیں ہے، سے قولمتقی الخ یعنی جب رب المال نے تتم کھائی کہ میں راس المال وصول نہیں پایا تو وصول پایا ثبوت نہ ہوگا ا

درم نفع کے وہ راس المال میں سے شار کئے جا کیں گے اور جومضارب نے پانچ سودرم لئے ہیں وہ بھی راس المال میں شار ہوں گے اور مضارب رب المال کو واپس کر دے گا بشر طیکہ بعینہ قائم ہوں اور اگر تلف ہوئے ہوں تو رب المال کو ان کی ڈانڈ دے کر رب المال کا راس المال پورا کرے گا بیمجیط میں ہے۔اگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو مضارب کے گواہ قبول ہوں گے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ رہا فہو یں فصلے کہ

### دومضارب کے اختلاف میں

درحالیہ ایک رب المال کے ساتھ ہے اگر کی شخص نے دو شخصوں کو مال مضار بت دیا اور آ دھے کی شرط کی پھر دونوں تین ہزار درم لائے اور رب المال نے کہا کہ میر اراس المال دو ہزار درم ہیں اور ایک ہزار نقع ہے اور ایک مضار ب نے اس کی تصدیق کی اور دوسرے نے کہا کہ راس المال ایک ہزار درم ہیں اور دو ہزار نقع ہیں تو رب المال دونوں مضار ہوں سے ہزار درم لے لے گا اور ہر ایک کے پاس ہزار درم رہ جا کیں گے پھر رب المال اس مضار ب سے جس نے تصدیق کی ہے پانچ سو درم حساب میں اپنے مال اصل کے لے لے گا پھر دوسرے کے مقبوضہ سے پانچ سو درم مقاسمہ کرے گا اور تین تھائی تقسیم کرے گا کیونکہ دب المال کے زم میں بے پانچ سو درم بھی اس کے راس المال کے ہیں اور قابض منکر ہے وہ کہتا ہے کہ نقع ہے اور رب المال کا حق اس میں میر ہے تق سے دو چند ہے کیونکہ رب المال کا حق نصف نقع میں ہے اور ہر ایک مضار ب کا حق چو تھائی نقع ہے اس واسطے پانچ سو کو تین تھائی قدر ہو گا گیا کہ رب المال کے جی اور ہر ایک مضار ب کا حق چو تھائی نقع ہے اس واسطے پانچ سو کو تین تھائی درم جمع ہوئے پھر ہاتی ہزار آ ٹھ سوتینتیں و تہائی درم جمع ہوئے پھر ہاتی ہزار کو سوس میں تقسیم کریں گے بس رب المال کے پاس پانچ سو درم نقع کے آ گیں گے اور اس مضار ب کے پاس جس نے اس کی تقسیم کریں گے بس رب المال کے پاس پانچ سو درم نقع کے آ گیں گا دراس مضار ب کے پاس جس نے اس کی تقسیم کریں گے بس رب المال کے پاس پانچ سو درم نقع کے آ گیں گیں صور برالمال اپنا باتی راس المال لے لے گا اور جو کھے بیاد وہ دونوں میں تین حصہ ہو کر تقسیم ہو کر تقسیم ہو کا بیم ہو ط میں ہے۔

اگر دو شخصوں کو ہزار درم آ دھے کی مضاربت پر دیئے اور دونوں کو حکم کیا کہ دونوں اپنی رائے ہے اس

میں عمل کریں ⇔

اقرار ہو گیا کہاں میں ہے آ دھامیرے پاس ہے اور آ دھا دوسرے مضارب مقرکے پاس ہے پس وہی پہلی صورت ہو گئی اور اگر تيسري صورت ہوتو وہ پانچ سودودھيامقرله کودے دے گااور ہزار درم رب المال کودے دے گااور پانچ سودرم حارحسوں میں تقسیم ہوں گے اور اگر دودھیا منکر کے پاس ہوں اورمقر کہتا ہے کہ مجھے ودیعت نہیں دی ہے بلکہ میرے ساتھی کو دی ہے تو رب المال اپناراس المال لے لے گااور باقی چارحصوں پرتقتیم ہوگا پھرمقرا پنا دو دھیا درموں کا حصہ مقرلہ کودے دے گااورا گر دو دھیا سب مقر کے پاس ہوں تو مقرلہ لے لے گا میر محیط سرحتی میں ہے۔اگر دو شخصوں کو ہزار درم آ دھے کی مضاربت پر دیئے اور دونوں کو حکم کیا کہ دونوں اپنی رائے سے اس میں عمل کریں پھر دونوں ہزار درم اپنے قبضہ میں لائے پھرایک نے کہا کہ اس میں ہزار درم راس المال ہیں اور پانچے سو درم نفع کے ہیں اور پانچے سودرم فلال محف کے ہیں اس نے ودیعت دیئے تھے جوہم نے اس کی اجازت سے مال میں ملا دیئے ہیں پس وہ تخص مال میں پانچے سودرم کا ہمارا شریک ہے اور اس مقرلہ مخص نے تقیدیق کی اور دوسرے مضارب نے کہا کہ یہ ہزار پورے نفع کے ہیں تورب المال اپناراس المال ہزار درم لے لے گا اور جس نے شرکت کا اقر ارکیا ہے اس سے دوسو پچاس درم مقبوضہ مقرلہ لے لے گا اور باقی پانچ سودرم رب المال اور دونوں مضارب جار حصہ کر کے بائم تقلیم کرلیں گے اور اس میں سے مضارب مقر کوایک سوپجیس درم ملیں گےوہ ان کومقرلہ کے درموں میں ملا کر پھر دونوں پانچ حصوں میں تقسیم کریں گے اس میں سے ایک حصیہ مضارب کواور جار حصہ مقرلہ کوملیں گے۔اوراگرا قرار کے روزتمام مال مقرکے قبضہ میں ہوتو جس کے واسطے اس نے اقر ارکیا ہے وہ مخص پورے پانچ سو درم مال میں سے لے لے گا اور رب المال اپناراس المال ہزار درم لے لے گا اور باقی پانچے سو درم دونوں مضاربوں اور رب المال میں جارحصہ ہوکرتقتیم ہوں گےاوراگر تمام مال منکر کے قبضہ میں ہوتو رب المال اپنے ہزار درم راس المال لے لے گا پھر ہاتی ہزار درم کووہ اور دونوںمضارب باہم چارحصوں میں بانٹ لیں گےاور جس قدرمقر کوملا وہ اس کواپنے اورمقرلہ کے درمیان یا کچ حصوں پر تقسیم کرے گا جس میں ہے مقرلہ کو چار حصلیں گے بیمبوط میں ہے۔

اگر دونوں مضارب دو ہزار درم لائے اور ایک نے کہا کہ راس المال کے ہزار درم تھے پھر ہمارے ساتھ فلال شخص پانچ سو درم کا شریک ہوگیا جو ہم نے مال میں ملا دیے اور کام کیا پھر ہم کو پانچ سو درم نفع ہوئے اور دوسرے مضارب نے انکار کیا اور دب المال نے بھی انکار کیا اور مال دونوں مضارب وں کے قبضہ میں ہے تو رب المال ہزار درم اپنا راس المال لے لے گا اور دوسو پچاس درم مقرلہ کو دے گا پھر مقرکے مقبوضہ ہے بھی مثل اس کے دیا جائے گا اور یہ مقرلہ کو دے گا پھر مقرکے مقبوضہ ہے بھی مثل اس کے دیا جائے گا اور یہ تین سوتینتیں وایک تہائی ہے اور رب المال اور مضارب مکر کے درمیان تین تہائی تقسیم ہوگا پھر جو پچھ دونوں مضاربوں کے قبضہ میں باقی رہا اور وہ تین سوتینتیں وایک تہائی ہے چار حصہ ہو گرتقتیم ہوگا آ دھارب المال کو ملے گا اور ہرایک مضارب کو اس کا چوتھائی دیا جائے گا اور جب مقرلہ نے جو پچھاس کو پنچتا ہے وصول کرلیا تو جمع کر کے اس کے اور مقرکے درمیان نو تھے ہو کرتقتیم ہوگا اس میں سے نواں ایک حصہ مقرکواور آ ٹھ جے مقرلہ کو ملیں گے یہ محیط سرحی میں لکھا ہے۔

جهني فقيل

## مضارب کی خریدی ہوئی کے نسب میں اختلاف کے بیان میں

كتاب المضاربة

مضارب نے ہرگاہ مضارب نے ہرگاہ مضارب میں ایس چیز تر یہ ی جس کی تی کرناممکن نہیں ہے تو مضارب میں سے نہ ہوگی اورا پی ذات کے واسطے خرید نے والا شار ہوگا اور اگر شخا ف و و فاق میں اختلاف کیا تو مدی و فاق کا قول قبول ہوگا۔مضارب نے ہزار درم مضارب سے سایٹ غلام خریدااوراس کا نسب معروف نہیں ہے اور مضارب نے راس المال سے کہا کہ یہ تیرا بیٹا ہے اور اس نے تکن یہ ہوگی یا نہیں ہوگی اوران میں سے ہرا پیٹا ہے اور اس نے تکن یہ ہو جہ ہو تین ہوگی یا نہیں ہوگی اوران میں سے ہرا پیٹا ہے اور اس نے فائی نہیں ہے یا قورب المال اس کی تصدین کرے گایا تکذیب کرے گایا مضارب سے کہا کہ بلکہ وہ تیرا بیٹا ہے۔ پس اگر غلام کی فائن ہیں کے تا ورب المال میں نے تکذیب کرے گایا مضارب سے کہا کہ بلکہ وہ تیرا بیٹا ہے۔ پس اگر غلام کی قبت ہو ہوگی اور دونوں کے واسطے اپنی قبت کے چار جائے گا اور دونوں کے واسطے اپنی قبت کے چار بلکا کی ضان ہوگی گا دور دونوں کے واسطے اپنی قبت کے چار بلکال کو دے گا اور اگر اس کی قبت میں زیادتی نہ ہو مثلاً ہزار ہی درم اس کی قبت ہواور مضارب کا غلام رہا اور مضارب راس المال کی ضان رب المال کو دے گا اور اگر اس کی قبت میں زیادتی نہ ہو مثلاً ہزار ہی درم اس کی قبت ہواور مضارب نے کہا کہ وہ تیرا بیٹا ہے تی اس المال کے فائن ہیں ہو تھائی تیت کے واسطے مضارب کے ایسے تی کر کے گا اور تین چوھائی قبت کے واسطے مضارب کے ایسے تی کر کے گا اور قبل کے اور قبل کی وہ ہزار درم ہوگی تو آزاد ہو جائے گا اور آپی اس کی دو ہزار درم ہوگی تو آزاد ہو جائے گا اورائی قبت سے کر کے گا دور قبل ایس کی دو ہزار درم ہوگی تو آزاد ہو جائے گا اورائی قبت سے کو اسطے دونوں کے لیے چار مصدکر کے تی کر کے گا پیمسوط میں ہے۔ جادر کا اور آپی کی دو ہزار درم ہوگی تو آزاد ہو جائے گا ورائی تی تیک کہ قبت اس کی دو ہزار درم ہوگی تو آزاد ہو جائے گا ورائی تھیں ہے۔

اگرربالمال نے مضارب ہے کہا کہ وہ تیرابیٹا ہوتو غلام میں زیادتی ہوگی یا نہ ہوگی ہیں اگرزیادتی ہواور مضارب نے تعدیق کی تو آزاد ہوجائے گا اور مضارب نے تعدیق کی تو آزاد ہوجائے گا اور اسلامی مضان دے گا اور اگر مضارب نے تعدید کی تو غلام مضارب کا ہے اور داس المال کے واسطے میں نہ کرے گا۔ اور اگر مضارب نے رب المال ہے کہا کہ بیٹی بلکہ وہ تیرابیٹا ہے تو غلام مضارب کا ہے اور داس المال کی صان دے اور اگر غلام میں شنزیادتی نہ ہو پس اگر مضارب نے اس کی تقد یق کی تو مضارب کا بیٹا مضار بت میں مملوک رہ گا اور اگر اس کی قیمت بڑھ گئی تو مضارب ہے اس کا نب خابت ہوجائے گا اور آزاد ہوجائے گا اور رب المال کے واسطے تین چوتھائی قیمت کے لیے سمی کرے گا میر چوتھائی ہو ہو اسلامی تین ہوتھائی ہو ہو گئی تو وہ آزاد ہوجائے گا اور دونوں کے لیے اپنی قیمت کے چار ھے کر کے بعی کرے گا تین چوتھائی رب المال کے واسطے اور ایک حصہ مضارب کے واسطے میں ہم سوط میں ہے۔ اس طرح اگر مضارب نے کہا کہ ہیں بلکہ وہ تیرا بیٹا ہے تو بھی ایسا ہی تھم ہے میر مضارب نے کہا کہ ہیں جاوراگر ایک غلام دو ہزار درم کی قیمت کا (اس کو اسطے اور ایک میں ہے اور اگر ایک غلام دو ہزار درم کی قیمت کا (اس کی جیم مضارب نے کہا کہ ہیں بلکہ وہ تیرا ہو تھی ایسا ہی تھم ہے میر مضارب نے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے تو بھی ایسا ہی تھم ہے میر مضارب نے کہا کہ وہ میرا بیٹا

ا تولہ خلاف یعنی عقد مضاربت کی شرطوں ہے برخلاف عمل کرنے والاقولہ وو فاق یعنی موافق شرط کے عمل کرنے والا ۱۲ ا

ع بعنی دو ہزار کے واسطے اس طرح سعی کرے گا کہ چوتھائی مضارب کے لیے اور تین چوتھائی رب المال کے لیے ۱۳

س يعنى راس المال اس كى قيمت زياده نهوا (١) راس المال بزاردرم المال

ہاوررب المال نے کہا کہ تو جھوٹا ہے تو نسب مضارب سے ٹابت ہوجائے گا پھر چونکہ یہ دعوت دعوت تحریر ہے ہیں بمنزلہ آزاد کرنے کے قرار پائے گی اور رب المال کواپنے حصہ میں خیار حاصل ہوگا کہ جائے آزاد کرے یا تین چوتھائی کے لیے سعی کرادے یا مضارب سے تاوان لے اگروہ خوش حال ہواور ولاء اس کی دونوں میں چار حصے ہو کرمشتر کہ ہوگی اور اگر رب المال نے اس کی اس امرکی تصدیق کی ہوتو مضارب سے وہ آزاد ہوجائے گا اور مضارب راس المال کا ضامن ہوگا۔ اور اگر اس نے تصدیق نہ کی کین اس کے بعد ف اس کے بعد ف اس کے بعد ف اس کے بعثے ہونے کا دعویٰ کیا تو وہ مضارب کا بیٹا ہے آزاد ہوجائے گا اور مضارب راس المال کی ضان دے گاگر ہزار کی قبیت کا غلام خرید ااور مضارب نے کہا کہ وہ میر ابیٹا ہے اور رب المال نے تکذیب کی تو نسب ٹابت نہ ہوگا اور وہ بحالہ مضارب میں مملوک رہے گا پھراگر دو ہزار اس کی قیمت ہوگئی تو اس کا چوتھائی آزاد ہوجائے گا اور مضارب سے اس کا نسب ٹابت ہوگا اور اپنی تین چوتھائی قیمت کے واسطے رب المال کے لیے سعی کرے گا اور مضارب پر اس کی ضان نہ ہے گی۔

اگررب المال نے اس کی تصدیق کی ہو حالا نکہ اس کی قیمت ایک بزار ہوتو اس کا نسب مضارب سے ثابت ہو جائے گا اور وہ مضار بت میں رہے گا پھرا گراس کی قیمت بدو ہزار ہوئی تو اس کا چوتھائی آزاد ہوجائے گا اور تین چوتھائی کے واسطے رب المال کے لیے سی کرے گا اور اگر پہلے ہی اس کی قیمت بڑھ کر دو ہزار درم ہوگئ پھر مضارب نے اس کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا اور رب المال نے تکذیب کی تو نب فابت ہوجائے گا اور بید بمنزلہ پوتھائی آزاد کرنے کے قرار دیاجائے گا پس رب المال کو خیار حاصل ہوگا کہ آگر مضارب خوش حال ہے تو نہ ہوجائے گا اور بید بمنزلہ پوتھائی قیمت کے یا غلام سے می کرائے یا آزاد کر دے اور آگر مضارب خوش حال ہے تو چاہاس سے صفان لے یعنی تین چوتھائی قیمت کے یا غلام سے می کرائے یا آزاد کر دے اور آگر مضارب نے صفان لے لیتو مضارب اس تعدر ربال کوغلام سے والی ٹبیس لے سکتا ہوارا گرسی کراٹایا آزاد کر ٹا اختیار کیا تو رب المالل کواس کی سے صفان لے لیتو مضارب پر واجب نہ ہوگی ہاں بیا ختیار ہوگا کہ تین چوتھائی ولاء پہنچے گی اور آگر رب المالل نے اس کی تصد بڑار سے نہ بڑار سے نہ بڑھی اور مضارب نے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے اور رب المال نے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے اور رب المال نے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے اور رب المال نے کہا کہ تو جوٹا ہے بلکہ وہ میرا بیٹا ہے تو وہ ورب المال کا بیٹا اس کے مال ہے آزاد ہوگا اور مضارب نے کہا کہ یو مضان ہے میں بیاں کے لیے دوسر سے پر صفان نہ میں المیں ہوگئی پھر مضارب نے اس کا تمن یعنی ہزار درم ہوگئی پھر مضارب نے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے اور رب المال نے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے اور رمضارب نے اس کی تحکہ یہ کی تو رب مضارب نے اس کی تحکہ یہ کی تو میں بیان کیا ہوگا عب المی نہ نہ بیا گیا اور مضارب کو چوتھائی علی خیار میں بیان کیا ہے۔

اوراگرمضارب نے اس کی تقدیق کی تو یہ غلام رب المال کا بیٹا اور مضارب کا ذاتی غلام ہوگا اور مضارب رب المال کے مال کا ضامن ہوگا۔اوراگرمضارب نے اس کی تقدیق نہ کی بلکہ کہانہیں بیتو میرا بیٹا ہے تو وہ مضارب کا بیٹا اس کے مال ہے آزاد ہوگا اور راس المال کی ضان رب المال کو وے گا اور اگر وہ غلام ایک ہزار درم کی قیمت کا ہواور رب المال نے کہا کہ بیر میرا بیٹا ہے اور مضارب نے تھندیق کی تو رب المال کا بیٹا اور مضارب نے تھندیق کی تو رب المال کا بیٹا

ا لان الذى اشترى لممضاربة لم يكن ممن يعتق عليه وان صار بعد ذلك كك فى حصية ١٢منم ع قولنش وعوت يعنى فقط وعوى كرتے بى بغير كمائى وغيره ك١١

مضارب کا نظام ہوگا اور مضارب راس المال کا ضامن ہوگا اور اگر مضارب نے کہا کہ نہیں بلکہ یہ میرا بیٹا ہوتو رب المال ہی کا بیٹا اس کے مال ہے آزادہوگا اور کسی کو دوسرے پر بچھ ضان نہ آئے گی اور اگر دونوں نے ایسانہ کیا یہاں تک کہ اس کی قیمت دو ہزار درم ہوگئ پھر رب المال نے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے اور مضارب نے کہا کہ تو جھوٹا ہے تو رب المال سے نب ثابت اور تین چوتھائی آزادہوگا اور مضارب کے چہارم میں خیارہوگا اور اگر مضارب نے تھا دیتی کی تو وہ رب المال کا بیٹا اور مضارب کا غلام ہے اور مضارب راس المال کا ضامن ہوگا اور اگر مضارب نے کہا کہ نہیں بلکہ وہ میرا بیٹا ہے تو غلام سے تین چوتھائی کا عنق رب المال سے ثابت ہوگا اور نسب ثابت ہوگا گر مضارب نے بھی اس ثابت المیس میں دعویٰ کیا تو نسب ثابت نہ ہوگا لیکن مثل اپنا حصہ آزاد کرنے کے شار ہوگا ہیں اس کا حصہ بھی آزادہ ہوگا اور کہ کی یہ مبسوط میں ہے۔

### مانویں فصل☆

### اِس باب کے متفرقات میں

نوا در ابن ساعد میں امام ابو یوسف ہے روایت ہے کہ اگر مضارب نے کہا کہ تو نے مجھے ہزار درم زیوف یا نبہرہ مضار بت میں دیئے ہیں اورمضارب صحیح تھنی اور رب المال نے کہا کہ میں نے تجھے کھرے درم دیئے ہیں پس اگرمضارب نے اس سے کام شروع نہیں کیا ہے تومثل ودیعت کے ہیں پس مضارب کے قول کی تصدیق کی جائے گی خواہ اس نے کلام ملا کرکہا ہویا جدا کر کے کہا ہو مگر صرف ستوقہ کے دعویٰ میں بدوں ملا کر کلام کرنے کے تصدیق نہ کی جائے گی اور اگر کام شروع کر دیا ہے تو زیوف ونہرہ میں بھی تصدیق نہ کی جائے گی اور نیز نوادرابن ساعہ میں امام محر ؓ ہے روایت ہے کہ سی مضارب کے قبضہ میں مال ہے وہ اس ہے کام کرتا ہے اورمضارب نے اقرار کیا کہ جو ہزار درم فلاں صحف پر میرے نام ہے ہیں وہ رب المال کے ہیں اورمضار بت ہزار درم پرتھی پھر مضارب نے بعداس کے کہا کہ میرے یا کچے سو درم ان ہزار کی مضار بت سے ہیں جن کا میں نے اقرار کیا کہ و ہ مضار بت کے ہیں اور رب المال نے کہا کہ وہ ہزار درم میرے ہیں مضار بت کے ہیں ہیں تو رب المال کا قول ہوگا اور اگر مضارب نے اپنے اقرار کے ساتھاس کلام کوملایا ہوتو اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی میرمحیط میں ہے۔اگر کسی کو ہزار درم آ دھے کی مضار بت پر دیئے اور ظاہر میں مضبوطی کی غرض ہے اس امر کے گواہ کر لئے کہ بیقرض ہیں تا کہ مضارب ان کی حفاظت میں کوشش کرے اس خوف ہے کہ رب المال قرض کے دعویٰ ہےوصول نہ کرے پس مضارب نے عمل کیااور تفع یا نقصان اٹھایا پھرا گر دونوں نے ایک دوسرے کی تصدیق کی کے قرض کا نام ظاہر میں تلجیہ تھا اور واقع میں در بردہ مضار بت تھی تو موافق دونوں کی تصدیق کے کیرکھا جائے گا اگر دونوں نے باہم اختلاف کیااوررب المال نے کہا کہ حقیقت میں قرض تھے کبچیہ نہ تھااورمضارب نے کہا کہ قرض میں تلجیہ تھا درحقیقت مضار بت تھی اور وہ مضارب نے اپنے قول پر گواہ قائم کئے تو بیصورت اور قرض کے تلجیہ ہونے پر باہم تصدیق کرنے کی صورت یکساں ہے بیدذ خبرہ میں ہے اور اگر دونوں گواہوں نے مضاربت کی گواہی دی اور دو گواہوں نے قرض کی گواہی دی اور اس کے سوائے کچھ تفسیر بیان نہ کی تو مدعی کے قرض کے گوانہوں کی گواہی مقبول ہوگی بیمبسوط میں ہے اور اگر مضار بت کے گواہوں نے اس تفسیر سے گواہی دی کہ قرض بطورتلجیہ کے تھااور درحقیقت مضاربت تھی تو ان کی گواہی اولی ہے وہی مقبول ہوگی بیدذ خیرہ میں ہے۔اگر رب المال نے مضارب کے ل قوله غلام الخاس لئے کہ جب مضارب نے مالک مال کا بیٹاخریدا تو مال کا ضامن ہوااور بیخریداس کے واسطے ہوئی پس وہ مضارب کا غلام تضمرا ۱۲ یعنی نفع وغیر ہقشیم کرلیں گے ۱۲

واسطے چھٹے حصہ نفع کا اقر ارکیااورمضارب نے کہا کہ میرانصف نفع مشروط ہےاور دوگواہ لایا ایک نے گواہی دی کہ تہائی نفع مشروط ہے اور دوسرے نے آ دھے تفع کی گواہی دی تو امام اعظمیؒ کے نز دیک دونوں کی گواہی باطل ہےاورمضارب کووہی ملے گا جورب المال نے ا قرار کیا ہے بعنی چھٹا حصہ اور صاحبین ؓ کے نزویک گواہی جائز ہے اور تہائی نفع پر جواز ہوگا اس کو لیمتہائی نفع ملے گا۔اور اگر مضارب نے نصف کا دعویٰ کیااوراس کے ایک گواہ نے تہائی نفع کی اور دوسرے نے دو تہائی کی گواہی دی تو بالا تفاق گواہی باطل ہے یہ مبسوط میں ہے۔اگر رب المال نے کہا کہ میں نے تختے مال صرف بضاعت کےطور پر دیا تھاحتی کہ قول رب المال ہی کا رہااورمضارب نے دو گواہ دیئے ایک نے گواہی دی کہرب المال نے مضارب کے لئے دوسو درم شرط کی ہے اور دوسرے نے سو درم مشروط ہونے کے گواہی دی پس اگرمضارب سودرم کامدعی ہے تو بیرگواہی نامقبول ہے اوراس کو پچھلفع نہ ملے گا اور نہ اجراکمثل ملے گا اور دوسودرم کامدعی ہے تو مسلد میں اختلاف ہے کہ امام اعظم کے نز دیک نامقبول اور صاحبین ؓ کے نز دیک مقبول ہے مگر سو درم پر مقبول ہو گی اور اس کے واسطے اجرا کمثل علی ڈگری کی جائے گی میرمحیط میں ہے اور اگر مضارب نے دعویٰ کیا کہ اس نے ڈیڑھ سودرم کی شرط کی تھی اپس ایک گواہ نے ایسی ہی گواہی دی اور دوسرے نے سو درم کی گواہی دی تو بالا جماع اس کے واسطے اجرالمثل کی ڈگری ہوگی پیمبسوط میں ہے۔ ایک مخص نے دو شخصوں کو ہزار درم مضاربت میں دیئے اور دونوں نے کام کیا اور تفع اٹھایا پس ایک نے دعویٰ کیا کہ رب المال نے ہم دونوں کے واسطے آ دھے نفع کی شرط کی ہے اور دونوں نے کام کیا اور نفع اٹھایایا پس ایک نے دعویٰ کیا کہ رب المال نے ہم دونوں کے واسطے آ و مصافع کی شرط کی ہے اور دوسرے نے دعویٰ کیا ہے ہم دونوں کے واسطے تہائی تفع کی شرط کی ہے اور رب المال نے دعویٰ کیا کہ دونوں کے واسطے سو درم نفع سے مشروط کئے ہیں یہاں تک کہ قول رب المال کار ہا پھراگر دونوں نے گواہ قائم کئے ایک فریق آ دھے تفع کی اور دوسرے نے تہائی تفع کی گواہی دی تو امام اعظم کے قیاس قول میں بیگواہی نامقبول ہے اور دونوں کے واسطے اجرالمثل رب المال کا اقر ارکی وجہ سے ملے گا جیسا کہ اگر بالکل گواہ قائم نہ کرتے تھے تو بھی یہی ہوتالیکن صاحبین ؓ کے نز دیک جس نے نصف کا دعویٰ کیااس کو چھٹا حصہ ملے گااورا جراکمثل نہ ملے گااور دوسرے کورب المال کے اقرارے اجراکمثل ملے گا پیمجیط میں ہے۔

(ئهارهو (6 باب

## مضارب کے معزول ہونے اور اس کے تقاضا سے امتناع کرنے کے بیان میں

رب المال کے مرنے سے مضار بت باطل ہو جاتی ہے خواہ مضار ب کواس کاعلم ہویا نہ ہوئتی کہاس کے بعد مال مضار بت سے خریدایا سفر کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے یہ فاوی قاضی خان میں ہے اور دونوں میں سے کی کے مجنوں ہونے سے بھی باطل ہوتی ہے بشر طیکہ مجنوں مطبق ہواور اگر رب المال مرتد ہوگیا اس کے بعد مضار ب نے خرید و فروخت کی تو یہ سب امام اعظم ہے نز دیک موقو ف ہے اگر پھر وہ مسلمان ہوگیا تو اس کا نفاذ ہوگا اور تمام احکام میں اس کا مرتد ہونا کا لعدم شار کیا جائے گا۔ اس طرح اگر دار الحرب میں جاملا لیکن ہوز اس کے دار الحرب میں جاملے کا حکم قاضی کی طرف سے جاری نہ ہوا تھا کہ وہ مسلمان ہوکروا پس آیا تو بھی بہی حکم ہے موافق اس روایت کے کہ جس میں اس کی موت اور میر اث کے واسطے حکم حاکم شرط ہے اور اگر وہ مرگیا یا مرتد ہونے

ا یعن جس قدر بردونوں گواہوں کا تفاق ہے حالاتک مدعی اکثر کا دعویٰ کرتا ہے امنہ

<sup>على المأته انما ذلك لبيان وجه القبول كما مرانفاذ والثانى انه يقضى له باجرالمثل بالخاطئ والمثل ولا يزاد على المأته وبذا لا يصبح المناه و قوله يقبل على المأته انما ذلك لبيان وجه القبول كما مرانفاذ والثانى انه يقضى له باجرالمثل ولا يزاد على المأته وبذا لا يصبح المسلم المؤلف المؤلف و المؤلف و المؤلف المؤلف و المؤلف و</sup> 

م بكذا اذا كرت المسئله في الكتاب وليتامل فيه ١٢

تے تل ہوا یا دارالحرب میں جاملا اور قاضی نے اس کے جاسلنے کا حکم جاری کر دیا توامام اعظم کے قاعدہ پر مرتد ہونے کے روز سے مضار بت باطل ہوگئی کذافی البدائع اگر کسی مخص کوآ و تھے کی مضار بت پر مال دیا اور مضارب مرتد ہو گیایا اس کے مرتد ہونے کے بعد اس کو مال دیا پھراس نے خرید وفروخت کی اور نفع یا نقصان اٹھایا پھر وہ مرتد ہونے پرقتل کیا گیایا مرگیایا دارالحرب میں جاملا جو پچھاس نے کیا ہے وہ سب جائز ہےاور نفع دونوں میں موافق شرط کے تقتیم ہوگا اور جو کچھاس نے خرید وفروخت کی ہے اس کی ذمہ داری یعنی عبدہ رب المال پر ہے بیقول امام اعظم کا ہے اور امام ابو یوسف وا مام محد کے نز دکیے تصرف کرنے میں اس کا حال مرتد ہونے کے بعد مثل اس کے ہےجبیباقبل مرتد ہونے کے تھا لیس عہدہ ای پر ہوگا اور رب المال پر اس کا رجوع کیا جائے گا پیمبسوط میں ہے۔اوراگر مضارب مرگیایاقتل ہوایا دارالحرب میں جاملاتو مضاربت باطل ہوگئی پھراگروہ دارالحرب میں جاملا اور وہیں اس نےخرید وفروخت کی مچروہ مسلمان ہوکرواپس آیا تو جو پچھاس نے دارالحرب میں خرید وفروخت کی ہے سب اس کی ہوگی اور کسی چیز کی اس پر صان نہ ہوگی کیکن عورت کا مرتدیا نه مرتد ہونا ہونا بالا جماع بکساں ہے خواہ وہ عورت رب المال ہویا مضارب ہواورمضار بت بحالہ سجیح رہے گی تا وقتیکہ وہ مرنہ جائے یا دارالحرب میں نہ جالمے بیرحاوی میں ہے۔اوراگر رب المال نے مضاربت کومعزول کیا اور مضارب کواس کے معزول ہونے کی خبر نہ ہوئی یہاں تک کہ اس نے خرید وفروخت کی تؤجائز ہے اور اپنے معزول ہونے ہے آگاہ ہونے پر معزول ہوگا۔اوراگرایے معزول ہونے ہے آگاہ ہوا حالانکہ مال مضاربت میں اسباب موجود ہے تو اس کواختیار ہے کہ اس اسباب کوخود فروخت کرے اورمعزول ہو جانا اس کا مانع نہیں ہے پھریہ بیں جائز ہے کہ اس کے ثمن سے کوئی دوسرا اسباب خریدے اور اگر مال مضاربت راس المال کی جنس ہے ہوتو مضارب کواس میں تصرف کرنے کواختیار نہیں ہے۔اورا گرراس المال کی جنس ہے نہ ہومثلاً راس المال دینار ہیں اور بیر مال درم ہیں یااس کے برعکس ہے تو اس کواستحساناً اختیار ہے کہ راس المال کی جس سے فروخت کرے اور اس قیاس یر حق عروض واس کے اشباہ میں رب المال کے مرنے یا مرتد ہوکر دار الحرب میں جاملنے کے بعد حکم <sup>ا</sup>جاری ہے بیکا فی میں ہے۔

پروکیل بیج کہ تقاضے ہے انکار کر ہے تو اس پر نقاضے کے واسطے جبر نہ کیا جائے گا ☆ ہروکیل بیج کہ تقاضے ہے انکار کر ہے تو اس پر نقاضے کے واسطے جبر نہ کیا جائے گا ☆

اگر مال مضار بت فلوس ہوں اور رب المال نے ممانعت کر دی تو اس کا تھم بھی و بیا ہی ہے جیما مال مضار بت کے درم ہونے اور راس المال کے دینار ہونے کا تھم تھا کہ اس صورت میں اس کی ممانعت سے جوخر ید ہروجہ سے خرید ہے اس کی ممانعت ہو جائے گی اور جوایک وجہ سے خرید جاس کی ممانعت نہ ہوگی تھی کہ اگر فلوس کو درموں کے موض فروخت کیا تو جائز ہے جاس کی ممانعت نہ ہوگی تھی کہ اگر فلوس کو درموں کے موض فروخت کیا تو جائز ہا کہ اگر میں ہے۔ اور اگر مضار ب نے تصرف کیا ہے اور مال مضار بت لوگوں پر ادھار ہوگیا ہے اور مضار ب نقاضے سے بازر ہا لیس اگر مال میں نقع ہے تو وہ قاضے سے بازر ہا وہ اس کی تھا ہے گا کہ درب المال کو قرض داروں پر حوالہ کر د سے لائن کی درب المال کو قرض داروں پر حوالہ کر د سے لین در مول کہ در المال درم و الممال کو میں کہ در سے اور اگر مال میں نقع ہے تو وہ قاضے ہے بازنہیں رہ سکتا ہے بلکہ اس کو نقاضے خاصم کیا جائے گا کہ دراس المال درم و دین ناز میں جوجائے یہ نقاضی خان میں ہے۔ ای طرح پر ہروکیل ناچ کہ نقاضے سے افکار کر سے تو اس پر نقاضے کے واسطے جرنہ کیا جائے گا کہ در بی اور بھی میں ہے بیکا فی میں ہے لیکن جوش خوال کی در بی اور دیل کی تو اسطے ضرور جرکیا جائے گا کہ دصول کر دیں اور بھکم عادت یہ اجرت پر نار و دے در کر تا ہو ایک گا یہ محیط سرتھی میں ہے دیاں پر نقاضے کے واسطے ضرور جرکیا جائے گا کہ دصول کر دیں اور بھکم عادت یہ بھر نے گا کہ دوسول کر دیں اور بھکم عادت یہ بھر نے گا ادر دیاں نے مضارب کو اس مضار بت لوگوں پر قر ضہ ہوگیا اور دیال نے مضارب کو اس

ا قولہ جاری الخ یعنی اگر متاع وا ثاثہ وزمین وغیر ہ ہوتو اس کو بھی جنس راس المال کے عوض فروخت کرسکتا ہے ا ع لیعنی افکار کرنے تو مجبور کیا جائے گا ا سے مستبضع جومفت بیناعت پر کسی کا مال بغرض تجارت لے گیا ہوا ا خوف ہے منع کردیا کہ مضارب اس کو کھانہ جائے اور کہا کہ میں خود تقاضا کرلوں گا گہیں اگر مال میں نفع ہوتو تقاضا مضارب کا حق ہوا ور مضارب پر جرکیا جائے گا کہ رب الممال کو تم انعت کا اختیار ہے اور مضارب پر جرکیا جائے گا کہ رب الممال کو قرض داروں پر حوالہ کر دے یہ فاوی خان میں ہے۔ پھر اگر مال میں نفع ہواور مضارب تقاضے کے واسطے مجبور کیا گیا گہیں اگر قرضہ اس شہر میں جہاں مضاربت ہے موجود ہوتو اس کا نفقہ تقاضے کے ایام میں مال مضاربت ہے نہ ہوگا اور اگر دوسرے شہر میں ہوتو اس سفرو آ مدور فت کا خرچہ جب تک وہ تقاضے میں رہے مال مضاربت ہے ہوگا اور اگر مضارب کے سفرو مقام نے طول کھینچا یہاں تک کہ تمام دین سب نفقہ میں گیا گہیں اگر نفقہ دین سے بڑھ گیا تو بقدر دین کے نفقہ محسوب کر دیا جائے گا اور جو بڑھا وہ مضارب پر بڑے گا یہ محیط میں ہے۔

لی اگر نفقہ دین سے بڑھ گیا تو بقدر دین کے نفقہ محسوب کر دیا جائے گا اور جو بڑھا وہ مضارب پر بڑے گا یہ محیط میں ہے۔

(نید معرفی) جائے گا

## مضارب کے مرنے اور مرض میں اقر ارکرنے کے بیان میں

اگرمضارب مرگیا اور اس پر قرضے ہیں اور مال مضاربت اس کے پاس ہونا معروف معین ہے اوروہ درم ہیں اور راس المال ہی درم تھے قرض خواہوں سے پہلے رب المال کواس کا راس المال دیا جائے گا پیمبسوط میں ہے پھرا گرمضار بت میں نفع بھی معروف ہواورمضارب کووصول ہو جانا معلوم ہوتو رب المال اپنا حصد نفع بھی قرض خواہوں سے پہلے لے لے گا پھر جومضارب کا حصد نفع رہاوہ قرض خواہوں نے کہا کہ جوقر ضد مضارب پر ہو مضارب برے وہ مضارب ت کا ہے اور رب المال نے ان کی تکذیب کی تو رب المال کا قول اس کی علمی فی صمے مقبول ہوگا اور اگر مضارب کا مال اس کے مرنے کے وقت عروض یا دینارہوں حالا نکدراس المال درم تھے اور رب المال نے چاہا کہ اس کومرا بحد نے وقت عروض یا دینارہوں حالا نکدراس المال درم تھے اور رب المال نے چاہا کہ اس کومرا بحد نے وقت کر کے مال میں مقبول ہوگا اور مضارب کے وصی مقرکر کے گا کہ اس مال کوفرو خت کر سے اس میں سے درب المال کواس کا راس المال وحد نفع دے دے گا اور مضارب کا حصد نفع اس کے قرض خواہوں کو میل رب المال نے چاہا کہ دیناروں میں سے بھتر را پنے راس المال وحد نفع کے لیے اور جواول نہ کور ہواور اس کے سیمبسوط میں ہے۔ پھراگر رب المال نے چاہا کہ دیناروں میں سے بھتر را پنے راس المال وحد نفع کے لیے اور وصی نے دے دیتو تو جا کہ دیناروں میں سے بھتر را پنے راس المال وحد نفع کے لیے اور وصی نے دے دیتو تو جواول نہ کور ہواور اس کو دیتو جواول میں ہے۔ پھراگر رب المال نے چاہا کہ دیناروں میں سے بھتر را پنے راس المال وحد نفع کے لیے اور وصی نے دے دیتو تو جا کرنے بہر چوا میں ہے۔

اگرمضار بت بطور معین نہ ہوئی تو رب المال بھی تمام ترکہ میں قرض خواہوں کے مثل عمر آردیا جائے گا یہ محیط سرجسی میں ہے۔ اگر کسی نے ایک ہزار درم آ و مصے کی مضار بت پر دے پھر مضار ب نے اپنی موت کے قریب ذکر کیا کہ میں نے اس مال سے خرید وفروخت کی اور ایک ہزار درم نفع اُٹھائے پھر مضار ب مرگیا اور مال مضار بت معین طور سے شناخت میں نہیں ہے حالانکہ مضار ب کا اس قدر مال موجود ہے کہ اس سے مال اصل ونفع کی وفاء ممکن ہے تو رب المال اپنے راس المال کے ہزار درم لے لے گا اور اس کو گا ور اس کی خوافع نہ ملے گا اور اس کو مضارب نے یہ اقرار کیا ہو کہ میں نے نفع پر قبضہ بھی کرلیا ہے تو بقدر حصد رب المال کے ضامن سے ہوگا۔ اور اگر مضارب نے مرض میں یوں کہا کہ میں نے اس مال میں ہزار کا نفع حاصل کیا اور میر سے قبضہ میں آ گیا پھر سب مال ضائع ہوگیا اور رب المال نے کہا نہیں بلکہ تیرے یاس ہے اور تو بسبب انکار کرنے کے ضامن ہوگیا تو قتم کے ساتھ مضارب کا قول قبول ہوگا۔ اور

لے بعنی اپنی دانت پرفتم کھائے کہ مضار بت پرنہیں ہے ا ہے قولہ شل یعنی حصد رسدان کا ساجھی ہوگا ۲ سے بعنی ترکہ سے حصہ نفع بھی لیا جائے گا

اگرمضارب قشم کھانے سے پہلے مرگیا تو اس کے وارثوں ہےان کے علم پرقشم لی جائے گی پس اگرسب لوگ قشم کھا گئے تو سب بری ہو گئے اور اگر کوئی قتم سے بازر ہاتو خاصة اس کے حصہ میں سے راس المال وحصہ نفع رب المال کو دلایا جائے گا ای طرح اگر مضارب نے مرض الموت میں یوں کہا کہ میں نے راس المال اور حصدرب المال کودے دیا ہے اور رب المال نے ا نکار کیا تو بھی قتم ہے مضارب کا قول قبول ہوگا اور وہ ضامن نہ ہوگا اور اگرفتم ہے پہلے مضارب مرگیا تو جیسا ہم نے پہلی صورت میں بیان کیا ہے رب المال کوا ختیار ہے کہاس کے دارثوں سے قتم لے لیکن بیصورت پہلی صورت سے ایک بات میں خلاف ہے وہ بیہے کہ اس صورت میں جس قدر حصہ تفع مضارب کے پاس اس کے زعم میں اس کا موجود ہے اس میں ہے رب المال اپنا راس المال لے لے گا پھر اگر پچھ باقی رہا تو موافق شرط کے دونوں کوتقشیم ہوگا۔پس اگرمضارب پراس قد رقر ضہ ہو کہ اس کے تمام مال کومحیط ہواوراس کا حصہ نفع معین طور سے شنا خت میں نہ ہواور بیمعلوم ہے کہ مضارب نے ہزار درم نفع اٹھائے اور وصول پائے ہیں تو رب المال باقی قرض خواہوں سے بقدر حصہ تفع کے حصہ بانٹ لے گا اور بفترر راس المال واپنے حصہ نع کے حصہ نہ بٹائے گا بیمجیط میں ہے۔ اور اگر مضارب نے مرض میں ورحالیکہ اس پراس قدر قرضہ ہے کہ اس کے تمام مال کومحیط ہے بیا قرار کیا کہ میں نے مال مضاربت میں ہزار درم نفع اٹھایا ہے اور مال مضار بت مع نفع کے فلاں محض پر قرضہ ہے پھر مرگیا پھراگر قرض خواہوں نے اس کا اقرار کر دیا تو زب المال کا پچھی مضارب کے تر کہ میں نہ ہوگالیکن فلاں مخف قرض دار کا پیجیھا پکڑے گا اور اس سے اپنار اس المال وصول کرے گا اور باقی کا آ دھا بھی اپنا حصہ نفع لے لے گااور جو بیااس کومضارب کے قرض خواہ مضارب کے مال میں ملا کر باہم بانٹ لیس گے۔اورا گر قرض خواہوں نے انکار کیا اور کہا کہ مضارب نے راس المال میں کچھ نفع نہیں اٹھایا ہے اور جوقر ضہ فلا ل مخص پر ہے وہ مضارب کانہیں ہے تو بیقر ضہ تمام تر کہ کے ساتھ رب المال وقرض خواہوں کوموافق حصہ کے تقسیم ہوگا اور رب المال کا حصہ بفتر راس المال کے لگایا جائے گا اور نفع ہے کچھ نہ لگایا جائے گا پیمبسوط میں ہے۔

 گا۔اوراگرمضارب نے مرض میں کسی خاص معین مال میں اقرار کیا پھراس کے بعداس مال کی نسبت کی کسی ودیعت ہونے کا اقرار کیا پھرتیسر سے مختص کے پچھ قرضہ ہونے کا اقرار کیا پھر مرگیا تو پہلے مال مضاربت ادا کر دیا جائے گا پھر جو پچھ ترکہ روگیا اس کوصاحب ودیعت وقرض خواہ حصدر سدنٹر کت سے تقشیم کرلیں گے بیمبسوط میں ہے۔

مال تلف ہونے میں مضارب میت کی بات پر کس صورت میں اعتبار کیا جائے گا ا

دو شخصوں کو ہزار درم مضاربت میں دیئے پھرایک مرگیا اور دوسرے نے کہا کہ مال تلف ہوگیا تو اس کے حصہ میں اس کے قول کی تقدیق کی جائے گی اور دوسرے کا حصہ اس کے ذمہ اس کے ترکہ میں قرضہ دہا گا پھراگریہ بات معلوم ہوجائے کہ مضارب میت نے اپنا حصہ بھی زندہ مضارب کے پاس و دیعت رکھا تھا تو سب مال تلف ہونے میں اس کے قول کی تقدیق کی جائے گی اور اگر زندہ مضارب نے کہا کہ میں نے اپنا حصہ دوسرے مضارب میت کو دیا تھا تو قتم سے اس کی تقدیق کی جائے گی اور وہ میت کے ترکہ میں سب قرضہ قرار دیا جائے گا ہو میں ہے۔

بيسو (6 باب

مضاربت کے غلام پر جنایت واقع ہونے یااس کے سی پر جنایت کرنے کے بیان میں

ا گرکسی کو ہزار درم آ دھے کی مضاربت پر دیئے اس نے اس کے عوض ہزار کی قیمت کا ایک غلام خریدا اس نے خطا ہے کسی پر جنایت کی تو مضار بت کو بیا ختیار نہیں ہے کہ جر مانہ میں وہی غلام دے دے بااس کا فدید مال مضار بت سے ادا کرے اگر چہ غلام کے ساتھ کچھ مال اور مال مضاربت بھی موجود ہواور اگر مضارب نے اپنے مال سے اس کا فدیدادا کیا تو احسان ہے اس کو مال مضاربت ے واپس نہیں لے سکتا ہے اور وہ غلام مضاربت میں باقی رہے گا جیسا کہ کوئی اجنبی فدیددے دے تو یہی حکم ہوتا ہے اور بیصورت بخلاف اس کے ہے کہا گرمضارب کی غلام میں پچھشر کت<sup>ل</sup> ہواوراس نے فدید دیناا ختیار کیا تو بیمضار بت باطل ہوجائے گی۔اوراگر دونوں حاضر ہوں تو رب المال ہے کہا جائے گا کہ یا تو غلام دے یا اس کوفدیدد ہے پس جب اس نے کوئی بات اختیار کی تو مضار بت ٹوٹ جائے گی پس اگر رب المال نے غلام وے دینا اختیار کی اور مضارب نے کہا کہ میں اس کا فدید دیتے دیتا ہوں تا کہ غلام مضاربت پررہ جائے میں اس کوفروخت کر کے نفع اٹھاؤں گا تو رب المال اس کونہیں دے سکتا ہے اور اگر مضارب غائب ہوتو رب المال غلام کوئبیں دے سکتا ہے صرف اس کو بیا ختیار ہے کہ غلام کا فدید دے دے بیمحیط میں ہے۔اورا گرمضار بت کا مال ہزار درم ہو اورمضارب نے اس سے دو ہزار کی قیمت کا غلام خریدااوراس نے خطاہے جرم کیا تو مضارب سے اس کے دینے یا فعد بیددینے کو نہ کہا جائے گا جس صورت میں کہ رب المال حاضر نہ ہو غائب ہواور حقد ارجرم کا مضارب یا غلام پر کوئی بس نہیں ہے صرف ان کو بیا ختیار ہے کہ غلام کے مالک کے حاضر ہونے تک غلام کی طرف ہے کوئی گفیل لے لیں اس طرح اگر مضارب غائب ہوتو مولی سے غلام دیے کو نہ کہا جائے گا اور دونوں میں ہے کوئی ایک مخص فدینہیں دے سکتا ہے جب تک کہ دونوں حاضر نہ ہوں اور اگر ایک نے فدید دے دیا تو اس نے احسان کے طور پر دیا بھر جب دونوں حاضر ہوئے تو غلام دے دیں گے یا فدید دیں گے پس اگر غلام دے دیا تو دونوں کا کچھنہیں ہےاورا گرفدیددے دیا تو فدید دونوں پر چار حصہ ہو کر تقشیم ہوگا اور غلام مضاربت سے نکل جائے گا اور بیا مام اعظم و ا مام محدٌ کا قول ہے اور اگر ایک نے غلام دینا اور دوسرے نے فدید دینا اختیار کیا تو دونوں کو اختیار ہے یہ بدائع میں ہے۔امام محدٌ نے ل قولة شركت مومثلاً غلام ويره بزاركي قيمت كاموتو بفتر رنفع كمضارب كي شركت بياس عي في سودرم اي ياس علاكرخر يداموا اصل میں فرمایا ہے کہ اگر کسی کو ہزار درم مضار بت میں دیے اور مضارب نے اس کے عوض ہزار درم قیمت کا ایک غلام خریدایا اس سے کم یا زیادہ قیمت کا تعالیم اس غلام پر کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ اس نے ہمارے باپ کو عمد آفل کیا ہے اور غلام نے انکار کیا پھر ان لوگوں نے اس امرے گواہ معنی کے پس اگر مضارب و رب المال دونوں حاضر ہوں تو غلام پر گواہ معموع ہوں گے اور اگر دونوں خائب ہوں یا ایک غائب ہوتو موافق روایت ابوحفص کے گواہ غلام پر مسموع نہ ہوں گے اور اس روایت میں کوئی اختلاف معقول نہیں ہوا درابوسلیمان کی روایت میں ہے ہے کہ امام انتظم وامام محد کے گواہ غلام پر قصاص کا عمر کو اور امام ابولیوسٹ کے نزد کید معقول ہوں کے اور الوسلیمان کی روایت میں اختلاف منتقل اس محد کے گواہ کو اور الرکھیا تو اس پر قصاص کا عمر دیا جائے گا خواہ دونوں حاضر ہوں اور اگر غلام نے قبل عدی کا افر امرکیا تو اس پر قصاص کا عمر دیا جائے گا خواہ دونوں حاضر ہوں این ہوں اور غلام کی تقد یت ہیں اور مقول کے موالا نکہ غلام تمام دود کی ہیں ایس ایک نے اس کو عفو کر دیا تو دوسرے و کی کا حق باطل ہوا اس طرح آگر مضارب نے غلام کی تقد یت کی ہو حالا نکہ غلام تم میں نہوں کے متارب میں اور مضارب نے تارہ کو گا اور مضارب نے گا کہ یا تو اپنا میں نہوں کے معارب باتی حصہ نے کہا جائے گا کہ یا تو اپنا میں دھو ہو ہائے گی اور رہا لمال غلام میں سے ایک کی تو اس کے حصہ کی طرف زیادتی میں سے نیاظ کر کے مضارب باتی حصہ لے لے گا کہ یا تو اپنا میں سے مصور بیاں نے کی بات کو اختیار کیا تو مضار بت باطل میں سے میں دیا گی کہ دیا تو کی اس کو است کی کھور جب اس نے کی بات کو اختیار کیا تو مضار بت باطل میں سے میں دیا گی گیا کہ میں سے میں دیا ہو کہ دیت ہو سے گی اور در سالمال غلام میں سے بھور در اس المال اور اسے حصہ نفع کے لے گا اور مضارب باتی حصہ لے لے گا یہ ہم سے میں میں میں میں سے میں سے کھور جب اس نے کی بات کو اختیار کیا تو مضار بت باطل میں سے میں سے میں سے میں دور کی میں سے کہا تو کر مضارب باتی حصہ لے لے گا یہ ہم سے میں سے

اگرمضارب نے تکذیب کی اور رب المال نے تقیدیق کی تو اس کی دوصور تیں ہیں یا تو غلام کی قیمت راس المال کے برابریا کم ہوگی اور یا زیادہ ہوگی پس پہلی صورت میں رب المال کی تصدیق سچھے ہے اور اس سے کہا جائے گائکہ یا تو نصف غلام دے دے بیا فدیدد سے بعنی نصف دیت دے پس اگراس نے دینامنظور کیا تو آ و ھے کی مضاربت باطل ہوگئی اور آ دھے کی روگئی اور اسی طرح اگر دیت دینی اختیار کی اورنصف غلام دیت میں دیا تو بھی آ دھامضار بت میں رہ گیا اورا گراس میںمضار بت نے تصرف کر کے نفع اٹھایا توتقشيم كرنے كى بيصورت ہے كەاگرغلام كى قيمت ہزار درم ہوں تو رب المال باقى ميں سے نصف راس المال جو باقى ہے لے لے گا۔ اگر ہزار ہے کم قیمت ہومثلاً چےسو درم ہوں تو آ دھاغلام دیت میں دینے ہاس نے اپناراس المال تین سو درم بھریایا سات سورہ گئے پس اس تفع میں ہے باقی سات سو درم لے لے گا پھر جو بچاوہ دونوں میں تفع رہا موافق شرط کے بانٹ کیس اور دوسری صورت میں رب المال کی اس کے حصہ کی قدر میں تصدیق ہوگی ہیں اس ہے کہاجائے گا کہ یا تو اپنا نصف حصہ دے دے یا نصف دیت فدید دے اور جوامرا ختیار کرے گامضار بت باطل ہوگی بیرمحیط میں ہے۔اگر مال مضار بت ہے کوئی غلام خریداس کوکسی نے عمرا تقل کیا پس اگر اس میں زیادتی ہوتو قصاص نہیں آتا ہے اور اس کی قیمت تین برس میں وصول کی جائے گی اور و ہمضار بت میں قرار دی جائے گی اور اگراس میں زیادتی نہ ہوتو دیکھا جائے گا اگر مضارب کے پاس سوائے غلام کے پچھاور مال مضاربت ہےتو قصاص نہیں آتا ہےاوراگر کچھاور مال مضار بت نہیں ہے تو اس میں قصاص واجب ہوگا اور حق قصاص مولیٰ کوحاصل ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے۔ پھرا گرمولیٰ نے قاتل سے ہزار درم پرصلح کرلی توبیداس المال ہوگا جب کہ راس المال ہزار درم ہوں اور اگر دو ہزار پرصلح کی تو اس میں ہے راس المال رب المال بحریور لے لے گااور باقی بمنزله ً نفع کے دونوں کوموافق شرط کے تقسیم ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔اورا گر ہزار درم راس المال کی صورت میں مضارب کے پاس دوغلام ہوں کہ ہرایک کی قیمت ہزار درم ہوں پھرایک کوئٹی نے عمداً قتل کیا تو قصاص واجب نہ ہوگا قیمت دا جب ہوگی کذافی الحاوی۔

### مضاربته میں شفعہ کے بیان میں

اگر کی نے دوسرے کو ہزار درم دیتے اس نے ایک دارخر پیراجو ہزار کی قیمت کا یا کم وہیش ہے اور رب المال اس دار کا اپنے ایک دار کے ساتھ شفیع ہے تو اس کواختیار ہے کہ بیددار مضارب سے شفعہ میں لے لے اور اس کوشن دے دے کہ وہ تمن مضا، بت میں ہوگا۔اوراگرمضارب نے کسی قدر مال مضاربت سے ایک وارخر بدا پھررب المال نے اس کے پہلومیں ایک وارخر بدا تو مضارب کو اختیار ہے کہ شفعہ کے روے وہ داررب المبال ہے بعوض باقی مال مضار بت کے خریدے پیمبسوط میں ہے۔اورا گرمضارب نے دار مضاربت فروخت کیااوررب المال اپنے دارے اس کاشفیع ہے تو اس کا شفعہ کچھنہیں ہے خواہ اس دار میں نفع ہویا نہ ہو۔اوراگر رب المال نے اپنا کوئی گھر فروخت کا اور مضارب کسی دار مضاربت سے اس کا شفیع ہے پس اگر مضارب کے قبضہ میں اس قدر مال مضاربت ہے کہ اس ہے ثمن دار ادا ہوسکتا ہے تو شفعہ واجب نہ ہوگا اور اگر اس کے قبضہ میں اس قدر نہیں ہے پس اگر دار مضاربت میں نفع نہ ہوتو شفعہ نہیں ہے اور اگر نفع ہوتو مضارب کواپنے واسطے لینے کا اختیار ہے بیرمحیط میں ہے۔اور اگر کسی اجنبی نے کوئی دار مضار بت کے دار کے پہلومیں خریدا پس اگر مضارب کی پاس اس قدر مال ہے کہ اس کے ٹمن کوا دا کرسکتا ہے تو مضار بت کے واسطے اس کوشفعہ میں لےسکتا ہےاورا گرشفعہ مشتری کو دے دیا تو حق شفعہ باطل ہو گیا اور رب المال کوا ختیار نہیں رہا کہا ہے واسطے اس کو شفعہ میں لےاوراگرمضارب کے پاس اس قدر نہ وہ کہ ٹمن ادا کر سکے پس اگر دارمضار بت میں نفع ہے تو شفعہ مضارب اور رب المال دونوں کا ہےاگرایک نے شفعہ سپر دکر دیا تو دوسراا پنے واسطے پورا دار شفعہ میں لےسکتا ہے اور اگر دار میں نفع نہ ہوتو شفعہ خاصة رب المال کا ہے یہ بدائع میں ہے۔اوراگرمضارب کوشفعہ کا حال معلوم نہ ہوا یہاں تک کہ دونوں نے مضار بت توڑ دی اورمضار بت کے وار کو بفتر راس المال اور نفع کے بانٹ لیا پھر جا ہا کہ دار ہیعہ کوشفعہ میں لے لیس تو دونوں کے لیے اپنی ذات کے واسطے اختیار ہے پس اگر دونوں نے طلب کیا تو دونوں کونصف نصف ملے گا اور دونوں میں ہے جس نے مشتری کوشفعہ دے دیا تو دوسرے کوا ختیار ہے کہ یورا دارا ہے واسطے شفعہ میں لے لے۔اورا گر کسی شخص نے دو شخصوں کو مال مضاربت دیا اور دونوں نے اس ہے ایک گھرخریدا اور ربِ المال اس کاشفیج ہے تو اس کواختیار ہے کہ ایک کا حصہ شفعہ میں لے لے اور دوسرے کا نہ لے ای طرح اگر شفیع کوئی اجنبی ہوتو بھی یمی حکم ہےاوراگرمضارب ایک ہی شخص ہواورشفیج نے جا ہا کہ میں تھوڑ ادارشفعہ میں لےلوں تو پنہیں ہوسکتا ہےخواہ شفیع کوئی اجنبی ہو یارب المال ہو۔اورا گر دو شخصوں نے کسی ایک شخص کو مال مضاربت دیااس نے اس کے عوض کوئی دارخرپیرااورایک رب المال اس کا نفیع ہے اس نے جاہا کہ تھوڑ ااس میں سے لے لے تو ایسانہیں کرسکتا ہے یا تو کل لے لے یاکل چھوڑ دے اور اگر مضاربت کے واسطے شفعہ واجب ہوااور دومضار بوں میں ایک نے شفعہ مشتری کو دے دیا تو دوسرااس کو لے نہیں سکتا ہے۔اگر راس المال کے ہزار درم ہوں ان کے عوض مضارب نے کوئی گھر بزاریا کم وہیش قیمت کا خریدااوراس کا شفیع رب المال اپنے ایک دار کی وجہ ہے اور اجنبی ا ہے دار کی وجہ ہے ہے تو دونوں کواختیار ہے کہ دار کونصفا نصف لے لیں پھراگر رب المال نے شفعہ دے دیا اور اجنبی نے لیٹا جا ہا تو قیاس جا ہتا ہے کہ اجنبی شفعہ میں نصف دار لے لے اس کے سوائے اس کو نہ ملے اور استحساناً اس کو بیچکم ہے کہ اجنبی جا ہے کل دار لے لے یاترک کردے کذافی المبوط۔

### بائيسو (6 باب

اہل اسلام واہل کفر کے درمیان مضاربت کے بیان میں

كتاب المضاربة

اگرمسلمان نے نظرانی کو آد کے مضار بت پر مال دیا تو جائز ہے لیکن کروہ ہے۔ پس اگراس نے شراب وسور بیس تجارت کی اور نفع اٹھایا تو امام اعظم کے نزد کی مضار بت بیس جائز ہے لین مسلمان کووا جب ہے کہ اپنا حصہ نفع صدقہ کرے اور صاحبین ؓ یعنی امام ابو یوسف ؓ اور امام مجد ؓ کے نزد کی شراب وسور بیس اس کا تصرف مضار بت پر جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس نے کوئی مردار خرید کر مضار بت بیس ہے مال دیا تو بالا جماع مضار ب خلاف کرنے والا ضامن ہوگا اور اگر اس نے ربوا یعنی سودلیا مثلاً ایک درم کے وض مضار بت بیس ہوگا۔ اور مسلمان کو نفر ان کی مضار بت کا ضام من نہ ہوگا اور نفع دونوں بیس موافق شرط کے تقیم ہوگا۔ اور مسلمان کو نفر ان کا مضار بت کا ضام من نہ ہوگا اور نفع دونوں بیس موافق شرط کے تقیم ہوگا۔ اور مسلمان کو نفر ان کی مضار بت میں بیکروہ نہیں ہے اور اگر اس نے شراب یا سور یامردار خریدی اور مال مضار بت مال مضار بت میں منفع کمایا تو جس نفع کمایا تو جس نفع کمایا تو جس نفع کمایا تو جس نفع کمایا ہوتو ہی ساممان و نفر انی کو مضار بت بیل مال دیا تو مسلمان نے ایک مسلمان و نفر انی کو مضار بت میں مال دیا تو جس خار ہے۔ بیم سوط میں ہے۔

اگررب المال نے اس کودارالحرب میں مال لے جانے کی اجازت دی ہو کہ وہاں لے جا کرخریدو

#### فروخت كرية استحساناً مين اس كومضاربت مين جائز ركھتا ہوں 🌣

اگرکوئی حربی امان کے کر ہمارے ہاں آیا اور کسی مسلمان نے اس کو آ دھے کی مضار ہت پر مال دیا اور حربی نے اس کو ک مسلمان کے پاس ودیعت رکھا اور دارالحرب میں چلا گیا بھر امان کے کر آیا اور مستودع ہے ودیعت کے لی اور اس سے خرید و فروخت کی تو یہ کام اس کا اس کی ذات کے واسطے ہے اور رب الممال کو اس کے راس الممال کی شخصان دے۔ اور اگر حربی مال کے کر دارالحرب میں چلا گیا اور وہاں خرید و فروخت کی تو وہ اس کی ہے اور ضامی نہ ہوگا کیونکہ جب وہ دار الحرب میں مال کو بدوں اجازت درب الممال کے اس کے کے کر چلا گیا تو وہ مال پر مستولی ہوگیا۔ اور اگر رب الممال نے اس کو دار الحرب میں مال کے جانے کی اجازت دی ہوکہ وہ ہاں کے اس کے کے کر چلا گیا تو وہ اس پر مستولی ہوگیا۔ اور اگر رب الممال نے اس کو دار الحرب میں مال کے جانے کی اجازت دی ہوکہ وہ ہاں کے اس کے جاکر خرید و فروخت کر بے تو استحسانا میں اس کو مضار بت میں جانور اگر محالہ ہوگی وجہ سے یا امان کے کر وار الاسلام میں آئے اور ایک نے دوسر سے کو اپنا مال مضار بت میں دیا اور آ دھے نفع میں ہے۔ اور اگر دوح بی المان کے کر دار الاسلام میں آئے اور ایک نے دوسر سے کو اپنا مال مضار بت میں دیا اور آ دھے نفع کی شرط قر اردی بھر ایک جربی جو بی دار الحرب میں با اجازت رب المال کے لیجی تو وہ مال مضار بت پر باتی ہے ہوڑ انڈ آم مقتین میں ہے اور اگر ایک دیا تی میں میا اور اس میں اس کو مضار بت میں ہو وہ مال مضار بت پر باتی ہے می در اخر یوانی مال مضار بت کی دور سے کونکہ اس نے مردار خریدا ہی مال کا ضام میں ہو وہ کا ہے تا المال کا قرائی مرم خریدا تو ضام می تھا در اس کا مضار بت میں ہو وہ کا ہے تا المال کا قرائی مرم خریدا تو ضام میں تھا در اس کا مضار بت میں ہو وہ کا ہے تا المال کا قرائی کی مرم خریدا تو ضام میں تھا در اس کا مضار بت میں ہو وہ کا ہے تا

ع ۔ قولہ صنان دے کیونکہ وہ مخالف ہے جب دارالحرب میں لے گیا تو مال کا ما لک ہو گیا اورصور تیکہ مالک نے اجازت دی تو بھی قیاس بہی تھا کہ حربی اس مال کا مالک ہو گیالیکن اگر آخر مضارب مسلان ہوجائے یاکل مسلمان ہوجا ئیں استحساناً مضارب باقی رہے گی ا حربی نے دوسرے کو مال مضاربت اس شرط ہے دیا کہ اس کو نفع میں سے سودرم ملیں گے تو مضاربت فاسد ہے اور دونوں کا تھم اس باب میں بمنولہ دوسلمان یا دو ذمیوں کے ہے حالا نکہ انہوں نے خود التزام کرلیا ہے کہ معاملات تجارت میں احکام اسلام کا برتاؤ کریں گے جس وقت کہ وہ مال کے کر ہمارے ملک میں تجارت کے واسطے داخل ہوئے تھے ایسا ہی دوسلمانوں کے درمیان مضاربت فاسدہ کا تھم دارالحرب اور دارالاسلام میں کیساں ہے میں مبوط میں ہے۔ اگر کوئی مسلمان یا ذمی امان کے کر دارالحرب میں گیا اور کی قاسدہ کا تھم دارالحرب اور دارالاسلام میں کیساں ہے میں مبوط میں ہے۔ اگر کوئی مسلمان یا ذمی امان کے کر دارالحرب میں گیا اور کی حول بی کو ہورم نفع کی شرط ہے دار نفع کی شرط ہے دیا تو امام اعظم وامام مجمد کے نزد یک جائز ہے اور نفع کی مضارب کو اجرائے گئا اور امام ابو یوسف کے نزد دیک مضارب فاسد ہے اور مضارب کو اجرائے گئا ہوں تو کم ہوں تو کم ہی ملیان امان ہوا ہے ہوارے دار الحرب میں گیا اور اگر کوئی مسلمان امان کے کر دارالحرب میں گیا اور ایسے خص کو جو و ہیں مسلمان ہوا ہے ہوارے ملک میں جرت کر کے نہیں آیا ہے بچھ مال سو درم نفع کی شرط سے مضاربت میں دیا یا ای شرط پر اس سے لیا تو امام اعظم کے نزد کیک جائز ہے اور موافق شرط کے رکھا جائے گا اور صاحبین کے نزد کیک مضاربت میں دیا یا ای شرط پر اس سے لیا تو امام اعظم کے نزد کیک جائز ہے اور موافق شرط کے رکھا جائے گا اور صاحبین کے نزد کیک مضاربت فاسد ہے کو ان اسد ہے کو ان امام اعظم کے نزد کیک جائز ہے اور موافق شرط کے رکھا جائے گا اور صاحبین کے خزد کیک مضاربت فاسد ہے کو ان اس سے کیا تو امام اعظم کے نزد کیک جائز ہے اور موافق شرط کے رکھا جائے گا اور صاحبین کے خزد کیک مضاربت فاسد ہے کو ان اس سے کیا تو امام اعظم کے نزد کیک جائز ہے اور موافق شرط کے رکھا جائے گا اور صاحبین کے خزد کیک مضاربت فاسد ہے کو ان اس سے کیا تو امام اعظم کے نزد کیک جائز ہے اور موافق شرط کے رکھا جائے گا اور صاحبین کے خزد کیک میں بیست کے موافق کے مطاب کے گا اور صاحبین کے خزد کیک میں بیست کی دولوں کے موافق کے کو اور موافق کے موافق کے دولوں کی میں کو در الحرب کے دولوں کی مور کے دولوں کے دولوں کیا کو در الحرب کے دولوں کی مسلم کی دولوں کو دولوں کی مور کے دولوں کی کو دولوں کی مور کی کو دولوں کی مور کے دولوں کی کو دولوں کی مور کی کو دولوں کی کو دولوں کی کو دولوں کی

ئىبو(ھ بارې☆

#### متفرقات مين

مخص کوہ جا جرت ملے گی جواس کے واسطے شرط کردی گئی ہوا ورامام محریہ نے فرمایا کہ اس کوآ دھا نفع ملے گا اور اس مدت کواجرت ساقط ہوجائے گی چنا نچہ اگر غیر خص نے اس کو مال مضاربت دیا تو جائز ہے اور جس قدر مدت اس نے مضاربت کا کام کیا آئی مدت کی ام جرت ساقط ہوجائے گی مینان بت پردیا تو جائز ہے اور اجیر امجرت ساقط ہوجائے گی میں کا میں ہے۔ اور اگر اجیر نے مال مضاربت میں مال مضاربت دیا کہ وہ مضاربت پردیا تو جائز ہے اور اجیر کرتا ہے تو جائز ہے اور اجیر کو بضاعت میں مال مضاربت دیا کہ وہ مضاربت پرخرید وفرو خت کرتا ہے تو جائز ہے اور میں ہے اگر کسی نے دوسرے کو ہزار درم مضاربت میں دیئے اور کہا کہ میہ تیرے پاس ایک مہید تک مضاربت میں ہے اور جب مہید گذر آگیا تو قرض ہوتے ہو یہ مال ایسا ہی ہوگا گھر جب مہید گذرا اور وہ مال اس کے پاس درم موجود ہے تو قرض ہوجا کیں گے یعنی جب اس پر جدید قبضہ کرلے۔ اور اگر عرض موجود ہے تو قرض ہوجا کیں گئی جب اس پر جدید قبضہ کو خرض ہوجا کیں گئی ہو جائیں گے یعنی جب اس پر جدید قبضہ کو خرض ہوجا کیں گئی ہو جائیں گے یعنی جب اس کے پاس درم ہوجا کیں گئی ہوجا کیں ہو کہ میں ہوجا کیں درم ہوگئ تو قرض ہوجا کیں گئی ہوجا کیں درم ہوگئ تو قرض ہوجا کیں گئی ہو جب اس کے پاس درم ہوگئ تو قرض ہوجا کیں گئیں ہوجا کیں درم ہوگئ تو قرض ہوجا کیں ہوجا کیں جب اس کے پاس درم ہوگئ تو قرض ہوجا کیں ہوجا کیں ہو کہ کیا ہیں درم ہوگئ تو قرض ہوجا کیں ہیں ہوگئی ہوجا کیں ہوجا کیں ہو کہ ہوجا کیں ہوجا کیں ہوگئی ہوجا کیں ہوگئی ہوجا کیں ہوجا کیں ہوگئی ہوجا کیں ہوگئی ہوگئی ہوجا کیں ہوگئی ہوگئی ہوگئیں گئیں ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئیں گئیں ہوگئی ہوگئیں گئیں ہوگئیں کے باس کی پاس کی گئیں ہوگئیں گئیں ہوگئیں گئیں گئیں ہوگئیں گئیں ہوگئیں گئیں ہوگئیں گئیں ہوگئیں کی گئیں ہوگئیں کی گئیں ہوگئیں گئیں ہوگئیں ہوگئیں ہوگئیں گئیں ہوگئیں ہوگئیں ہوگئیں گئیں ہوگئیں ہوگئیں گئیں ہوگئیں ہوگئیں

اگر مدت معلومہ تک قرض دیئے پھراس پرمضار بت کی بنا کر لی تو مضار بت میں نہ ہوں گے بیتارتار خانیہ میں ہے۔نوا در بشر میں امام ابو یوسف ؓ ہے روایت ہے کہ ایک شخص کے پاس ہزار درم مضاربت میں ہیں اس نے رب المال ہے کہا کہ بیدرم مجھے قرض دے دیئے اس نے ایسا ہی کیا حالا نکہ وہ درم بعینہ قائم ہیں پھراس کے عوض کوئی چیز خرید لی تو امام ثافی " نے فر مایا کہ مضارب نے اگران کواپنے ہاتھ میں اس کے ہاتھ ہے یا صندوق یا تھیلی ہے لے کراپنی ضرورت میں صرف کئے تو بیاس پر قرض ہوں گے بیمحیط میں ہے۔ایک مخض نے دوسرے کو مال مضاربت میں دیا پھرمضارب نے غیر مخض کے ساتھ چند درموں سے سوائے مال مضاربت کے شرکت کی پھرمضارب اوراس کے شریک نے شیر ہُ انگور دونوں کی شرکت میں خرید اپھرمضارب مضاربت میں ہے کچھ گیہوں کا آٹا لا یا اورشیرہ انگوراس میں ملا کرمٹھائی بنائی تو مشائع "نے فر مایا کہ دیکھا جائے گا کہ اگرشریک کی اجازت ہے مٹھائی بنائی ہے تو آئے کی قیت مٹھائی بنانے سے پہلے دیکھی جائے گی اور شیرہ انگور کی قیمت بھی دیکھی جائے گی تو جس قدر حصہ آئے کے پڑتے میں پڑے وہ مضار بت میں قرار دیا جائے گا اور جس قدرشیر ہ انگور کے مقابل ہو وہ مضارب وشریک کے درمیان مشترک ہوگا۔لیکن بیچکم اس وفت ہے کہ رب المال نے اس کواجازت دے دی ہو کہ اپنی رائے ہے مل کرے اور اگر رب المال نے اس کو بیاجازت نہ دی ہواور بلا اجازت شریک کے اس نے مٹھائی بنائی تو مٹھائی تمام مضارب کی ہوگی اوررب المال کے واسطے آئے کا اور شریک کے واسطے شیرہ انگور کا بفتر اس کے حصہ کے ضامن ہوگا اور اگر رب المال نے اس کوا جازت دی اور شریک نے اجازت نہیں دی تو مٹھائی مضار بت میں ہوگی اورمضارب شریک کے حصہ کا جتنا شیر ہ انگور میں تھا ضامن ہوگا اور اگر شریک نے اس کوا جازت دی اور رب المال نے نہیں دی ہے تو تمام مٹھائی اس کے اور شریک کے درمیان مشترک ہوگی اور وہ رب المال کے واسطے آئے کے مثل کا ضامن ہوگا یہ فناویٰ قاضی خان میں ہے۔اگر کسی مخص نے دوسرے کوفلوں مضاربت میں دیئے اور نصف نفع کی شرط کی پھراس نے ہنوز کوئی چیز نہ خریدی تھی کہ بیفلوس کاسد ہو گئے اور بجائے ان کے دو ہےفلوس رائج ہوئے تو مضاربت فاسد ہوگئی پھراگراس کے بعدمضارب نے ان ے کوئی چیز خریدی اور اس میں نفع یا نقصان اُٹھایا تو بیسب رب المال کے واسطے ہے اور مضارب کوا جراکمثل ملے گا اور اگر کا سد نہ ہوئے یہاں تک کہمضارب نے ان ہے کوئی کپڑ اخرید کیااور بیفلوس دے کر قبضہ کرلیا پھر بیفلوس کاسد ہو گئے تو مضاربت بحالہ جائز رہی پھراگر یہ کپڑا درموں یا عروض کےعوض فروخت کیا تو وہ مضاربت میں قرار دیا جائے گا پھراگر نفع اٹھایا اور تقشیم کرنا جا ہا تو رب المال اپنے فلوس کی وہ قیمت لے لے گا جو کاسد ہونے کے روز تھی پھر باقی دونوں میں موافق شرط کے نفع تقسیم ہوگا یہ مبسوط میں ہے نوادر معلیٰ بین امام ابو یوسف ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو طبر ستان میں ہزار درم مضار بت پر دیے اور میدرم طبر میہ بین بھر دونوں سے بغداد میں ملا قات ہوئی وامام ابو یوسف نے نے فرمایا کہ راس المال وہی ہوگا جو خصومت کے روز طبر ستان میں ان طبر مید درموں کی قیمت ہو میہ محیط میں ہے اگر مضار ب نے مال میں نفع اٹھایا اور نفع اور راس المال کا اقرار کیا بھر کہا کہ کام کرنے اور نفع اضاف نے ہے پہلے میں نے مال مضار بت اپنے مال میں ملا دیا تو اس کی تصد این نہی جائے گی بھرا گراس کے بعد راس المال وغیرہ اس کے باس تلف ہواتو رب المال کو اس کے راس المال کی اور اس کے حصد نفع کی ضان دے گا میہ مسوط میں ہے نواور پشر میں امام ابو یوسف نے کہ ایک خوص نے دوسرے کو ہزار درم آ دھے کی مضار بت میں دیے کہ اس خرید وفروخت و شرکت کرے واپی کر ان کے کوش اور اپنے پاس سے ہزار درم ملا کر کوئی چیز خرید کی اور دونوں مالوں کو خلو نہیں کیا پھر کرے واپی کہ خاصتہ حصد مضار بت یا یا حصہ فروخت کر حوص کا افقیار نہیں ہے میں عظم میں تحد مضار بت سے کہ کوئی ہے گراد درم مالوں کو خلو نہیں کیا گھر میں کھا ہے کہ اگر مضار ب نے ہزار درم مالوں کو خلو نہیں ہے بہال کی خاصہ کہ مضار بت سے کوئی غلام میں ہوگئے میں کھا ہے کہ اگر مضار ب نے ہزار درم کوئی ہوئے میں ان کے مشل کے دونوں میں کھا ہے کہ اگر میں ہوگئے میں کہ بیال کی مورم کے کر فروخت کی اور باتی مضار بت میں سے میں گرار اس کے بعد وہ متاح دی ہزار کوئی ہوئے میں المال کی مرتبہ ڈا تھ بھرا کر وخت کی تو مضار ب کو چھنا حصہ شن کا ملے گا اور باتی مضار بت میں رہے گائی میں ہے دو ہزار پانچ مورم کے کر اور باتی مضار بت میں رہے گائی میں ہے دو ہزار پانچ مورم کے کر اور باتی مضار بت میں رہے گائی میں ہے دو ہزار پانچ مورم کے کر اور باتی مضار بت میں رہے گائی میں سے در بالمال اپناراس المال کی مرتبہ ڈا تھ بھرا

اگرمضارب نے مال مضاربت سے دوباندیاں خریدیں ہرایک کی قیمت ہزار درم ہے پھرایک کو ہزار

درم کوفر وخت کیااور دوسری کودو ہزار کو پیچا 🌣

 باندیاں صحنے کوفروخت کی ہیں اس سے سودرم تفع پرخریوں کے جرایک بیل عیب پایا تو بحوض اس کے ٹمن اوراس حصر نفع ہے جو دونوں کے ٹمن پر تشیم کرنے ہے اس کے پڑتے ہیں پڑتا ہے واپس کردے۔ اورا گرمشتری نے ایک باندی بڑار درم کواور دوسری دو ہزار کو خریدی اور دونوں کو تین بڑار پر مرابحہ سے فروخت کرتا چاہا تو اس کو افتیار ہے اورا گرایک باندی کوعلیحدہ اس کے ٹمن پر مرابحہ سے فروخت کرتا چاہا تو اس اعظم وامام ابو یوسٹ کے نزویک جائز ہے بچرا گردونوں کے ٹمن میں سودرم بڑھا دیے اور مرابحہ سے فروخت کرتا چاہا تو دونوں کو تین بڑارایک سودرم پر مرابحہ سے فروخت کر ساورا گرایک بی کوعلیحدہ مرابحہ سے فروخت کرتا چاہا تو نہیں کرسکتا ہے چانا خچاہا تو دونوں کو تین بڑارایک میں میں خریم ابحہ سے فروخت کرتا چاہا کہ ایک کوعلیحدہ اس کے حصہ ٹمن پر مرابحہ سے فروخت کرتا چاہا کہ ایک کوعلیحدہ اس کے حصہ ٹمن پر مرابحہ سے فروخت کرتا چاہا کہ ایک کوعلیحدہ اس کے حصہ ٹمن پر مرابحہ سے فروخت کرتا چاہا کہ بیک کوعلیحدہ اس کے حصہ ٹمن پر مرابحہ سے فروخت کرتا چاہا کہ بیک کوعلیحدہ اس کے حصہ ٹمن پر مرابحہ سے فروخت کرتا چاہا کہ بیک کو بیل اور دونوں کو پورے ٹمن پر مرابحہ سے فروخت کرتا چاہا کہ بیک کو بیل اور حس کو فریا بھررب المال نے اس کو دونوں کو برادرم آو مصے کی مضار بت پر دیے اور مضار ب نے اس سے اس کی تین چوتھائی نقد فروخت کردی تو بھی فروخت کروں گاتو اس کو سوائ نقد کی وخت کردی تو بھی فروخت کردی کہ بیل کہ بیل ایک اور مسار ب نے اس کی تین چوتھائی نقد فروخت کردی تو بھی میں نہ دے دیے اور جب دے دیے تو پھر اس کہ اور خت کردے سے مجوا میں ہے۔ اورا گر بڑار مضار ب نے دوس سے کوکوئی اسباب مضار بت میں دیا بھر مضار ب نے دوئی کیا کہ میں نے تیجے وہ اسباب واپس کردیا ہوتو شخ میں انسان میں دورے کوئی کیا کہ میں نے تیجے وہ اسباب واپس کردیا ہوتو شخ میں افعان کردی ہو تیکھ کراں افعان میں ہے۔ وہ اسباب واپس کردیا ہوتو شخ میں افعان میں دورے کوئی کیا کہ میں انسان میں دورت کوئی کیا کہ میں نے تیجے وہ وہ سباب واپس کردیا ہوتو شخ میں افعان میں ہے۔

ہشام من ماتے ہیں کہ ہیں نے امام ابو یوسف ہے سنا کہ فرماتے تھے کہ مضارب کو کوئی اسباب مضاربت ہیں خرید نا بدوں مال عین مضاربت کے مال عین مضارب نے مضارب نے مضارب نے مضاربت کا مال اُدھار فروخت کیا پھراس ادھار کے کوض مضارب ہیں کوئی شخر یدی تو نہیں جائز ہے ای خودلیا تو جائز ہے ای شخر یدی تو نہیں جائز ہے دیا یا خودلیا تو جائز ہے ای طرح وہ فلام جس کو تجارت کی اجازت ہے اس سے بھی یہ فعل جائز ہے ایے بی وہ نا بالغ لڑکا جس کو تجارت کی اجازت ہے اس سے بھی یہ فعل جائز ہے ایے بی وہ نا بالغ لڑکا جس کو تجارت کی اجازت ہے ایسا کرسکا ہے اور اگر کسی لڑکے نے جس کو تجارت کی اجازت نہیں ہے بدوں اجازت اپنے باپ یا وہی کے مال مضاربت دوسرے کو دیا اور مضارب نے اس میں کام کیا تو مضارب ضامن ہے اور حالیان نوع صدقہ کر دے مضارب نے اس میں کام کیا تو مضارب نے مال مضارب نے اس مضارب نے مال مضارب نے کا مقدار شمن موافق شرط کے جو مضارب میں ہوئی ہے قرار پائے گا اور دوسرے آئی کا مقدار شمن سب رب المال کا ہوگا اس کو نو وہ تشرط کے جو اس فروخت کردیے کا اجرمشل میں گا اور دوسرے آئی کی مضارب کو اجرمشل اس وقت میں گا کہ مضارب کو اجرمشل اس وقت میں گو دشر یک اس فروخت کردیے کا اجرمشل میں ظام نہ کیا ہواور اگر خلط کیا ہو تو نہ ملی کی کردی مضارب نے مال مضارب کے کام میں خود شریک ہو گا کہ کو کہ اس نے اس کی کام میں خود شریک ہوگا تی کو خور کی تا کی کو کہ اس کی قیمت میں داس المال پرزیادتی ہے جو مضارب نے اس کوام ولد بنایا پھروہ واستحقاق میں لے لے گئی اور مضارب خور یک کہ اس کی قیمت میں داس المال پرزیادتی ہے بھر مضارب نے اس کوام ولد بنایا پھروہ واستحقاق میں لے لے گئی اور مضارب

ے اس کا عقر اور بچہ کی قیمت لے لے گئی تو مضارب بائع ہے بچہ کی قیمت واپس لینے کا اختیار نہیں رکھتا ہے بیرمحیط میں ہے۔امام ابو یوسف ؓ نے فرمایا کہ اگر وصی نے بیتیم کے مال میں کام کر کے نفع یا نقصان اُٹھایا اور کہا کہ میں نے مضار بت میں کام کیا ہے تو نقصان کی حالت میں اس کی تصدیق ہوگی نفع کی صورت میں انہ ہوگی کیکن اگر کام کرنے سے پہلے اس امرے گواہ کر لئے تو نفع کی صورت میں بھی تقیدیق کی جائے گی اور اگر کہا کہ میں نے قرض لے لیا تھا تو تقیدیق نہ ہوگی تا وقتیکہ کا م کرنے ہے پہلے اس قرض لینے کے گواہ نہ کر لے بشر طیکہ اس میں نفع ہواور اگر اس میں خسارہ ہوتو ضامن ع ہوگا۔ اس طرح اگر وصی نے دوسرے کودے دیا اس نے کام کر کے نفع اُٹھایا پھروصی نے کہا کہ میں نے اس کوقرض دیا تھایا خود قرض لے کردیا تھا اوراس شخص دیگرنے تصدیق کی تو بھی یہی تھم عجے ہے۔اوراگر یوں کہا کہ میں نے اس کومضار بت یا بضاعت میں دیا ہےاوراس مخص نے تصدیق کی پس اگراس میں نقصان ہواتو ضامن نہ ہوگا اور اگر نفع ہو تکل نفع تقتیم ہوگا الا اس صورت میں کہ دینے سے پہلے گواہ کر لے بیمحیط سرحسی میں ہے۔امام حسن ابن زیادؓ نے امام اعظم ےروایت کی ہے کہ اگر مضاربت میں دینار ہوں اور مضارب نے وہ دینار کسی صراف کے پاس ود بعت رکھے پس صراف نے بدوں اس کی اجازت کے اپنے مال میں ملا دیئے بھرمضارب نے کوئی شے بعوض دیناروں کے خریدی تو مخالف قرار دیا جائے گار محیط میں ہے۔امام محمد سے روایت ہے کہ ایک مخص نے کسی غلام کو مال مضاربت دیا حالانکہ غلام کو تجارت کی اجازت ہے اس نے اپنی ذات کومضار بت کے واسطے خریدا تو جائز ہے اور وہ غلام مجور ہوگا یعنی تصرف مال میں نہیں کرسکتا ہے اور وہ فروخت کیا جائے گا اور راس المال رب المال کا ہوگا۔ای طرح اگر اس نے اپنی ذات کواور اپنے بیٹے اور جورو کومضار بت میں مال مضار بت ے خریدا تو بھی یہی تھم ہے بیملتقط میں ہے۔ نوادر بن ساعہ میں امام ابو یوسف ؓ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو ہزار درم آ دھے کی مضار بت پر دیئے پس مضارب نے اس ہے ایک باندی خرید کررب المال کے ہاتھ دو ہزار کوفروخت کی پھرمضارب نے رب المال سے دو ہزار ایک سو درم کوخریدی تو باندی مضارب میں رہے گی اور بیغل مضاربت کا ٹوڑ نانبیں ہے اور مضارب کے اس میں سودرم خاصة ہوں گے بیمحیط میں ہے۔اگر ہزار درم مضاربت سے خرید وفروخت کی یہاں تک کہاس کے پاس دو ہزار درم ہوگئے اس سے ایک باندی خرید کر قبضہ کرلیا پھراس کو چار ہزار درم کوایک سال کے اُدھار پر فروخت کیااور اس کی قیمت فروخت کے روز ایک ہزاریا کم وہیش ہےاورمشتری کو باندی دے دی پھر دو ہزار درم تھ بائع جاریہ کودیے سے پہلے تلف ہو گئے تو مضارب ایک ہزاریا کچے سو درم رب المال سے لے کراور پانچے سودرم اپنے پاس سے ملا کردے دے گا پھر جب سال کے بعد جار ہزار درم وصول ہوں گے تواس میں ایک چوتھائی مضارب کی ہوگی وہ اس کو نکال لے گا اس کومضار بت ہے تعلق نہیں ہے پھر باقی ہے رب المال دو ہزاریا نچے سودرم راس المال لے لے گابیمبسوط میں ہے۔ مال مضاربت ہے ایک باندی دو ہزار کی قیمت کی خریدی پھر ایک سال گذر گیا اور سوائے اس کے دوسرا کچھ مال نہیں ہے تو رب المال پر اس کی تین چوتھائی کی زکوۃ دینی واجب ہوگی اور مضارب پر ایک چوتھائی کی زکوۃ واجب ہوگی اوراگراس نے دو باندیاں ہرایک ہزار کی قیمت کی خریدی تو رب المال پر دونوں کی تین چوتھائی کی زکو ۃ واجب ہوگی اور مضارب پرز کو ۃ نہ ہوگی بیامام اعظم کا خاصة قول ہے۔اوراگرایک باندی دو ہزار قیمت والی خریدی ہے پھر بسبب عیب یا کمی زخ کے اس میں نقصان آ گیاحتی کہ ہزار کی قیمت کی رہ گئی پھروہ بڑھی اور جس روزخریدی گئی تھی تو دو ہزار کی قیمت کے برابر تھی اس روز سے ایک سال گذرگیا تو مضارب پرز کو ة نه ہوگی اور رب المال پرتین چوتھائی کی ز کو ۃ واجب ہوگی اور اگراس باندی کی قیمت ہزار ہے ا يعنى كل نفع ينتيم كاموكا١١ ٢ يعنى وعوى قرض مقبول موكا١١ ٣ يعنى نفع كى صورت مين بدون اشهاد سابق كے تصديق قبول نه موگى بلك كل نفع يتيم كاب بإن نقصان كى صورت ميں اپنول سے ضامن ہوجائے ١٢١٤ سے باندى كا پہلا بيجنے والا١٢

بڑھتی رہی ہوتو مضارب پربھی زکو ۃ آئے گی۔اوراگراہل مضار بت سے گیہوں ، جو،اونٹ ، بکریاں خریدیں کہ ہرجنس کی قیمت ہزار ہے تو مضار بت پرز کو ۃ نہ آئے گی اورا گرا یک ہی جنس ہوتو مضار ب پر بھی ز کو ۃ واجب ہوگی یہ محیط سرحتی میں ہے۔اگر رب المال نے جاہا کہ میرا مال مضارب کے ذمہ قرضہ رہے اور نفع کا نفع مجھے ملے تو مشائخ نے فر مایا کہ اس کی صورت بیہے کہ مضارب کو مال قرض دے دے اور سپر دکر دیے پھراس سے مضاربت پر لے لے پھراس کوخود بضاعت پر دے دے اور وہ اس میں کام کرے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔اگر کسی شخص نے اپنے نابالغ لڑ کے کا مال آ و ھے یا کم وہیش نفع کی مضار بت پر دے دیا تو جائز ہے اسی طرح اگر خودمضار بت پر لے لیا تو بھی جائز ہے اور اگر باپ نے اپنے نابالغ لڑ کے کے واسطے کسی شخص کا مال آ دھے کی مضاربت پراس شرط سے لیا کہ باپ ایں میں بیٹے کے واسطے کام کرے اورخوداس مضاربت کا کام کیااور نفع اٹھایا تو نفع اس کا رب المال اور باپ کے درمیان نصفا نصف تقتیم ہوگا اور بیٹے کا اس میں کچھنیں ہے۔اوراگر وہلڑ کا ایسا ہے کہا ہےلڑ کے خرید وفروخت کرتے ہیں پھر باپ نے اس شرط ہے لیا کہ لڑکا خرید وفروخت کرے تو جائز ہے اور نفع رب المال اورلڑ کے کے درمیان نصفا نصف موافق شرط کے تقسیم ہوگا۔ای طرح اگراس صورت میں باپ نے لڑ کے کی اجازت ہے ای کے واسطے خود کام کیا تو بھی یہی حکم ہے اور اگر لڑکے نے اس کو کام کرنے کی اجازت نہ دی تو باپ مال کا ضامن ہوگا اور تمام نفع ای کا ہوگا کہ اس کوصد قد کر دے۔ اور وصی ان سب صور توں میں بمزلد کہ باپ کے ہے بیمبسوط میں ہے اگر رب المال نے مال مضاربت بعوض مثل قیمت یا زیادہ کے فروخت کیا تو جائز ہے اورا گرکم قیمت پر فروخت کیا تونہیں جائز ہے خواہ ممی اس قدر ہو کہ لوگ برواشت کر لیتے ہیں یانہیں برواشت کرتے ہیں لیکن اگرمضارب اس بیچ کی اجاز ہ و ہے دے تو جائز ہو جائے گی۔اسی طرح اگر دوشخص مضارب ہوں اورا یک نے بااجازت رب المال کے فروخت کیا تو سوائے مثل یا قیمت یا زیادہ پر فروخت کرنے کے کسی صورت میں جائز نہیں ہے لیکن اگر دوہرامضارب اجازت دے دبے نؤ جائز ہوجائے گی بیرجاوی میں ہے۔ ایک مضارب کسی سرائے گی کوٹھری میں آ کراتر ااس کے ساتھ اس کے تین رفیق ہیں پھرمضارب دور فیقوں کے ساتھ باہر عِلا گیا اور چوتھا ای حجرہ میں مبیٹھا رہا پھروہ بھی دروازہ کھلا حجبوڑ کر باہر چلا گیا اور مال مضاربت تلف ہو گیا تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر چو تنے پر حفاظت اسباب کااعتاد تھا تو مضارب ضامن نہ ہوگا اور چوتھا شخص ضامن ہوگا اورا گراس پراعتاد نہ تھا تو مضارب ضامن ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔اگر دوسرے کو ہزار درم مضاربت میں دیئے اور بیشر ط کی کہ جس قدراس سے ہروی کیڑے خریدےان میں خاصة نصفاِ نصف تفع تقسیم ہوگا اور جس قدر اس سے نیشا پوری خریدے اس کا کل نفع رب المال کا ہے اور جس قدراس سے زطی خریدے اس کا کل نفع مضارب کا ہے تو بیرموافق تشمیہ کے جائز ہے اپس اگر اس نے ہروی خریدے تو مضاربت میں موافق شرط کے ہے اور اگر نبیثا پوری خریدے تو یہ بضاعت ہے نفع رب المال کا اور نقصان ای پر ہوگا اور اگر زطی خریدے تو مال قرض ہے اور نفع و نقصان مضاربِ پر ہوگا بیمبسوط میں ہے۔اگر مضارب سلطان کی طرف ہے گذرااوراس کوکوئی چیز دی تا کہاس کا <sup>(۱)</sup> ہاتھ رُ کے تو ضامن ہوگااوراگرسلطان نے زبردی پاکراہ لےلیا تو اس پر ضان نہ آئے گی جیسا کہ اس ہے کچھ مال غصب کرلیا گیا تو ضان نہیں ہے بیم پیط سرحتی میں ہے اور اگر مضارب کسی عشر لینے والے عاشر کی طرف گذرا اور مال مضاربت اس کے ساتھ ہے اوراس کو مال مضار بت سے خبر دارگر دیا اور عاشر نے اس سے عشر لے لیا تو جس قدر عاشر نے اس سے لیا ہے اس کی ضان مضارب پرنہیں ہے اور اگر بدوں لازم کرنے عاشر کے خوداس نے عاشر کودے دیا تو ضامن ہے۔ای طرح اگر جاپلوی کرے اس کو پچھر شوت دے دی تا کہ وہ بازر ہے تو جس قدراس نے دیا ہے اس کا ضامن ہوگا اور شیخ امام نے فر مایا کہ ہمارے زمانہ میں حکم اس کے برخلاف ہے اورا گرکسی شاطر نے ظمع کر کے بطریق غصب کے مال لینا جا ہا اورمضارب نے اس کو پچھے مال مضاربت دیا تو مضارب ضامن نہ ہوگا ای طرح اگروصی نے مال یتیم میں ہے کچھرشوت کےطور پرائ غرض ہے دے دیا تو بھی یہی حکم ہے کذا فی المبسو ط۔